المام الجيان على إن الوجرين عبدتا الفضائي تربره شن علام مخاله یا قریف علی ضوی کی علام مخاله یا قریف علی ضوی کی



OB POP - SU Consultable THE THE SERVICE OF TH https://tme/tehqiqat A Sol was a Jis and hive organis details @zohaibhasanattati

الريس كولادى محلس معوى الاى بعالى

ملت في ورب 955 ملت مصطفر جوك مركار و ذري و جرانواله

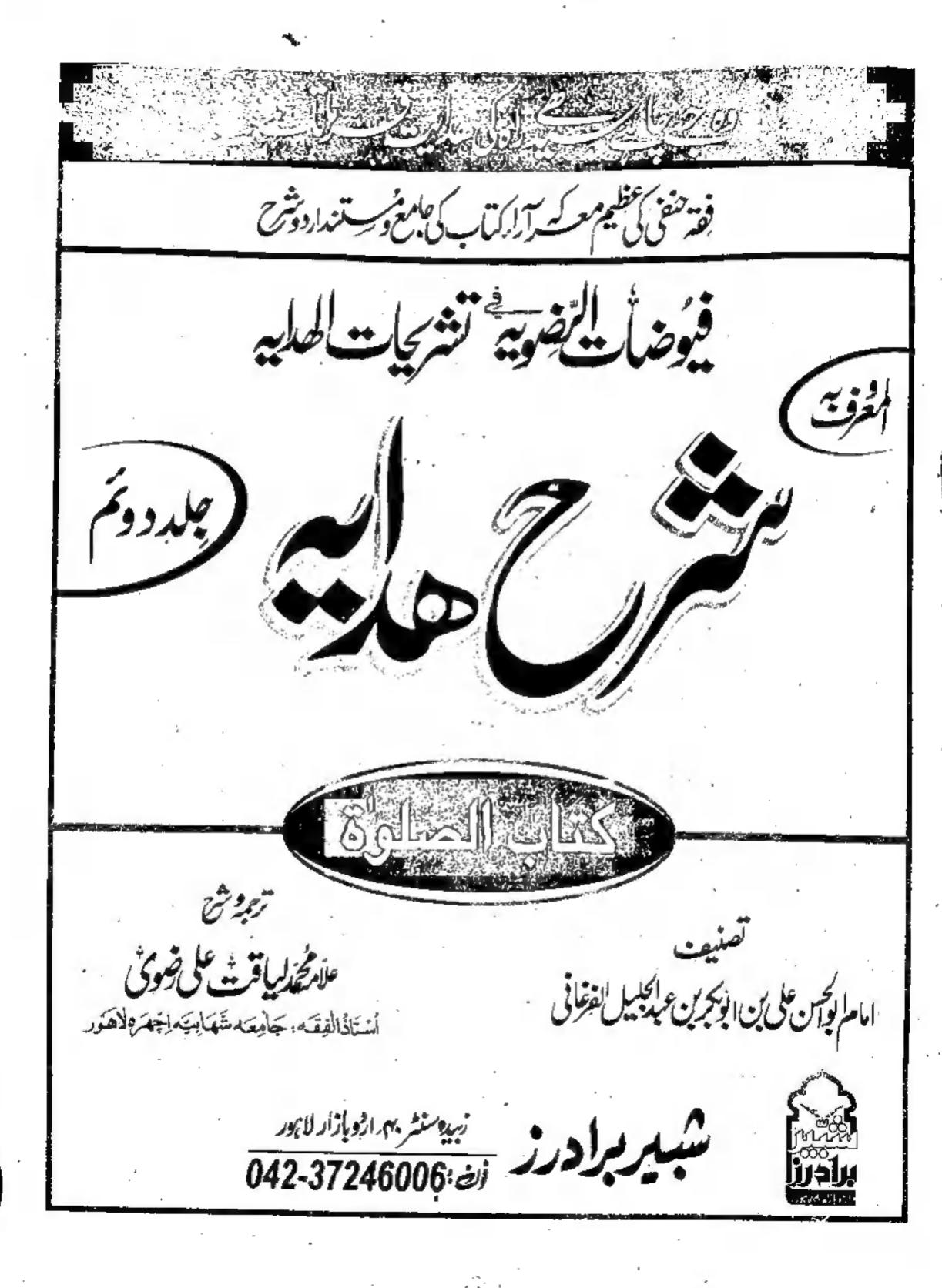

# Ostola Delaso

جمله عقوقي ملكيست يحتى نامثر مصفوظ هييب



| مك شبيرين                                   | بااجتمام |
|---------------------------------------------|----------|
| اكست2011ء/نة تقتان 1432هـ                   | سن شاعت  |
| اشتياق المصشاق برنغرلا مور                  | طابع     |
| وردڙميڪر                                    | Ling     |
| ے ایعث ایس ایڈورٹائزر دور<br>7202212 - 0322 | سرورق    |
| را 350/-                                    | قيمت     |



### ضرورىالتماس

قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب سے متن کی تھے میں پوری کوشش کی ہے میں پوری کوشش کی ہے ہم اب اس میں کوئی غلطی پائیس تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آپ کا بے حد شکر گزارہوگا۔

|                  | ﴾ تشريحات مدايه                                     | 3) | فيوضنات رضنويه (جلددوثم)                          |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|--|--|--|
| و فهرست مضایین ﴾ |                                                     |    |                                                   |  |  |  |
| 36               | واتت زوال كافقهي معتى                               | 22 | مقدمه رضویه                                       |  |  |  |
| 37               | زوال آفاب کے ڈھلنے کو کہتے ہیں                      | 22 | فقه عنى كاصول                                     |  |  |  |
|                  | ہمارے عرف میں دو پہر ڈھلنے کو کہا جا تا ہے۔         | 22 | ا حادیث میحد میں ترجیح                            |  |  |  |
| 38               | انماز ظهر کا آخر وقت اور نماز عصر کے اول وقت میں    | 23 | امام جعفر صادق رضى الله عنه اورامام اعظم رضى الله |  |  |  |
|                  | ائمَه ونقيها ء كااختلاف                             |    | عنه کے درمیان علمی گفتگواور فقہ نفی کی صدافت      |  |  |  |
| 39               | عدیث بخاری سے امام اعظم کے استدلال بیل قوت ·        | 24 | تقاريظ مقتدرعلا كاللسنت وجماعت                    |  |  |  |
| 40               | نمازعصر کے وقت کا بیان                              | 26 |                                                   |  |  |  |
| 40               | عصرو فجر کے وفت میں ادراک زکفت کا بیان              | 26 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,           |  |  |  |
| 42               | عصرو فجر کے ادارک رکعت میں فرق کا بیان              | 27 | صلوة كامعنى ومقبوم                                |  |  |  |
| 43               | نمازمغرب کے دفت کا بیان                             | 28 | لفظ صلوة ك وجرتسميه                               |  |  |  |
| 44               | شقق كالفتبي معنى ومفهوم                             | 28 | نمان کی تعریف                                     |  |  |  |
| 44               | تمازعشاء کے اول وآخر وقت کا بیان                    | 28 | نماز کب قرض ہوئی<br>ا                             |  |  |  |
| 45               | نمازعشاء کے دفت کے بارے میں احادیث                  | 29 | معجزه معراج سے پہلے نمازوں کی کیفیت               |  |  |  |
| 45               | عتمد كمنے كى ممانعت اور نمازعشاء ميں تاخير كابيان   | 30 | بهلے انبیاء کرام ملیم السلام کی نماز              |  |  |  |
| 47               | فصل في الْأُوقَاتَ الْمُسْتَصَبَّةَ                 | 31 | نماز چھوڑنے پر دعید کابیان                        |  |  |  |
| 47               | مستخب اوقات والي فصل كي مطابقت كابيان               |    | باب المواقيت                                      |  |  |  |
| 47               | تاخير مستحب كافقهي مفهوم                            | 32 | باب اوقات كى مطابقت كابيان                        |  |  |  |
| 47               | نماز فجر كامتخب ونتت                                | 32 | قرآن مجيدے نمازوں كے اوقات كابيان                 |  |  |  |
| 47               | احناف کے نزد مک نماز فجر کامسخب وقت تاخیر ہے        | 34 | نماز فجر کے وقت کابیان                            |  |  |  |
| 48               | امام شافعی علیدالرحمه کے مزو یک فجرغلس میں پڑھنا    | 34 | صبح صادق اورمع كاذب                               |  |  |  |
| 49               | تمازظهرسردیوں میں جلدی جبکه گرمیوں میں تھنڈی کرو    | 35 |                                                   |  |  |  |
| 49               | سخت گرمیوں میں ظہر کو تھنڈ کر و کہ گری جہنم کی بھاپ | 35 |                                                   |  |  |  |

|               | 4435741 80                                        |                 |                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>&gt;</b>   |                                                   | <del>(</del> 4) | فيوضات رضويه (جلددوم)                                       |
| 62            | منطيعل ماريح علات ماست فاستدر إلادا               | 50              |                                                             |
| 63            | جمعه کے دن وقت روان وہ سائے سے سات                | 53              | تمازظبر کوگرمیوں میں جلدی پڑھنے میں غیر مقلدین              |
|               | ابو يوسف دامام شافعي بليجاالرحمه كالنسلاف د دلائل | 51              |                                                             |
| 64            | اوقات ممنوعه مين ثماز جناز داور مجده تلاوت كاحكم  | 54              |                                                             |
| 64            | اوقات ممنوعہ میں مجدہ تا وت کرنے کی ممانعت میں    | 55              |                                                             |
|               | تداهب فقها وكابيان                                | 1 1             |                                                             |
| 65            | فجراورعصر کے بعدنوافل پڑھنے کی ممانعت کا بیان     | 55              | عصرين تاخيرمتحب مين حضرت على الرتضى كي                      |
| 66            | جن وقتق میں نماز جا ئرنبیں اور جن میں مکروہ ہے    |                 | روایت پرجرح وتعدیل کابیان                                   |
| 67            | منوعه اوقات كى دوسرك فتم كابيان                   |                 | نمازمغرب بیں جلدی مستحب ہے                                  |
| 68            | فرائض مغرب ہے پہلے نوافل پڑھنے کی ممانعت کا بیان  |                 | نماز مخرب کے بعدائد جیرے کی کیفیت                           |
|               | عمیارہ وقنوں میں نوافل پڑھنا تکروہ ہے             | *               | نمازمغرب میں تاخیر کروہ ہے                                  |
| 69            | غروب آفاب سے بعد اور مغرب سے بل نفل پڑھنا         |                 | عدم دلیل کراہت ہے اثبات استخباب کا بیان                     |
| 70            | نما زمغرب ہے بل نوافل کا تھم منسوخ ہو گیا ہے      | ,               | عشاء کی نماز میں تاخیر سنحب ہے ۔                            |
| 70            | مغرب سے بل دور کعتوں کے بارے میں فقہاء کے         | 58              | نمازعشاء كااستحباب تباكى رات تك ہے                          |
|               | ورمیان اختلاف ہے                                  | 59              | نماز وتر كامتحب ذقت                                         |
| 76            | باب الاذان                                        | 60              | باداول سے ایام میں مستحب اوقات کا بیان                      |
| 76            | باب الا ذان كي مطابقت كابيان                      | 60              | بادلوں کی وجہ سے تھم تاخیر دیفیل میں تبدیلی کابیان          |
| 76            | ا ذان کے مفاہیم                                   | 61              | فَصْلٌ فِي الْأَوْقَاتِ النَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ |
| 77            | اذان کے اسرارورموز                                | 61              | اوقات مرده والي فسل كي مطابقت فقهي كابيان                   |
| 79            | تحكم شرعی کے مطابق اذان کی شرعی حیثیت             | 61              | نماز کے اوقات ممنوعہ کا بیان                                |
| 30            | اذان کی ابتداء کیے ہوئی تھی                       | 62              | تین اوقات میں نہماز اور نید فیمن کی جائے                    |
| 31            | امام شافعی کے زو کیے ترجیح کرنی جا ہے             | 62              | او قات ممنوعه میں صلوق تخصیص مکدمیں امام شافعی              |
| 32            | نقه في محرمطابق ترجيح نه کی جائے                  | 62              | ارون کر مرکبیان مراه<br>کااستداد ل وجواب                    |
| <del></del> , |                                                   |                 |                                                             |
|               |                                                   |                 |                                                             |
| J. 22 W       |                                                   | -               |                                                             |

|     | تشريحات هدايه                                | <b>∉</b> 5∳ |    | فيوضنات رضنويه (جددوثم)                       |
|-----|----------------------------------------------|-------------|----|-----------------------------------------------|
| 97  | ن وا قامت کے درمیان وقفہ کرنے میں فقہی بیان  | 131 84      | 1  | اؤان فجريل الصلوة حير من النوم كالضاف         |
| 98  | میں ہے بہترین لوگ اڈ ان پڑھیں                | 84 أتم:     | 4  | علت غفلت تحكم نص كے ساتھ خاص ہے               |
| 98  | ت بونے والی تماز دل کیلئے تکم اذان           | 8٤ فور      | 5  | كلمات ا قامت اذان ككلمات كي طرح بي            |
| 99  | اءتماز در کیلئے از ان کہنے میں فقہی بیان     | <b>运</b> 8: | 5  | كلمات اذان وا قامت مين فقها ءاحناف وشوافع كا  |
| 100 | ت طبهارت من اذ ان وا قامت پڑھنے کا بیان      | احال        |    | اختلاف دولائل                                 |
| 102 | ن وا قامت كيليّے وضوكرنے كائحكم              | 1131 8(     | 6  | كلمات اذان مين فقة جعفرية كااختلاف اوزكتب     |
| 103 | ت ہے پہلے اذان پڑھنے کے بارے میں تھم         | وقته        |    | شیعه کی روشن میں ولائل                        |
| 103 |                                              |             | В  | ا قامت کے وقت کب کھڑ ہے ہوں                   |
| 103 | شافعی کامؤ قف وجواب                          | -LI 8:      | 9  | ا قامت من الله اكبركني كيماته كمر اجونا مروه  |
| 104 |                                              | ı           | o  | اذان وا قامت کے کلمات کا بیان                 |
| 106 | ب الشروط التي الصلواء تتقديها                | 9 باب       | o  | اذ ان میں ترسیل جبکه اقامت میں صدر کا بیان    |
| 106 | بشرا نظ کی مناسبت کا بیان                    | 9 باب       | 1  | اذ ان كوهبر كفر رد صف ميس علم شرى كابيان      |
| 106 | '''                                          |             | 1  | وتت اذ ان كانول مين انگليال ژالنه كابيان      |
| 107 |                                              |             | 2  | معدوم علت کے باوجود تھم پر عمل جاری ہونا      |
| 107 |                                              |             | 2  | مئلة هويب مين فقهي احكام ودلاكل               |
| 108 | فاورتاف كستر مونے ميں امام شافعي عليه الرحمه | 9           | 3  | تھویب کے ہارے میں فقیمی آراء                  |
|     | متلاف وجواب                                  | ş18 8       | 4  | فقهاءاحناف ك كتب مسكلة تحويب كى اباحت         |
| 108 | عدمين جاتے ہوئے زينت اختيار کرو              | ع اساء      | 5  | اذ ان کے بعد صلو قاوسانام                     |
| 109 | ہے متعلق احادیث کابیان                       | -7- 5       | 96 | اذان سے بہلے صلوٰ قدسلام بڑھے میں صدیث کابیان |
| 109 | ر تورت کے ستر کابیان و تھم                   | و آزاه      | 95 | * 14                                          |
| 110 | زنت میں کف ووجہ کے استثناء کا فقہی مفہوم     | 97 9        | 96 | اذان سے پہلے صلوق وسلام پڑھنے میں دلیل        |
| 111 |                                              | - 1         |    | ممالعت كامعددم بهونا                          |
| 112 |                                              | 1           | 95 | اذ ان وا قامت ئے درمیان و تفے کا بیان         |

,

. . .

|     | تشريحات هدايه                                       | (0)            |                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 127 |                                                     | <del>(6)</del> |                                                 |
| 128 | عَجِ كَا تَصِلَهِ                                   | 113            | عورت کے اعضاء ستر کے بارے میں جامع بیان         |
|     | چاررلعت چار مون ان حرف                              | 115            | كيڑے ہے جب زوال نجاست كاذر بعد ندر كھتا ہو      |
| 128 | اختام -                                             | 116            |                                                 |
| 128 | حضرت عمررضى الله عندنے سلے اجتہاد كومنسوخ نبيس كيا  |                | میں نقبها ء کی تصریحات                          |
| 129 | تعین جہت کعب کیلیے محراب کے ستعل میں فقہی تصریحات   | 116            | بغيركيرون كينماز بزھنے كاطريقه وتقم             |
| 130 | جہت کعب کی مثال ہے تری کے قیاس کا تھم               | 117            | نماز میں سترعورت کے بارے مین نقبی نضر بحات      |
| 131 | باب صفة الملوة                                      | 117            | نیت اور تکبیر کے درمیان فاصلے کابیان            |
| 131 |                                                     | 118            | نیت کیلئے تغین ضروری ہے لسانی فعل کامخیاج نہیں  |
| 131 | 0,00 /2, -30                                        | 119            | نواب كأدارومدارنيت بركا قاعده نقهيه             |
| 131 | فرض کی تعریف                                        | 119            | نبيت كأمعني                                     |
| 132 | تكبيرتم يمدكي وجشميه                                | 119            | نیت کے مشروع ہونے کی وجہ                        |
| 132 | تكبيرتحريمه كى فرضيت كابيان                         | 119            |                                                 |
| 132 | قيام كى فرضيت كابيان                                | 120            |                                                 |
| 133 | قر اُت کی فرضیت کابیان                              | 122            |                                                 |
| 134 | ركوع كى فرطيت كابيان                                | 123            | ,                                               |
| 134 | مجده کی فرضیت کابیان                                | 123            | قاعده نظهيه                                     |
| 135 | تعده آخیره کی فرضیت کابیان                          | 124            | استقبال قبله کے چندمسائل                        |
| 135 | واجبات ثماز كابيان                                  | 125            | تحری میں غلطی کرنے دائے کیلئے اعادہ نماز کا تھم |
| 136 | سورة فانخداورضم سورة كروجوب كابيان                  | 125            | تحرى كى صورت مين امام شافعي كامؤ قف وجواب       |
| 136 | نماز میں سورة فاتحہ پڑھنے کے مسئلے میں اسمد کے غراب | 126            | ا بک اجتها د دوسرے اجتها دکومنسوخ نه کرنے کا    |
| 136 | واجبات بمازكى بيان كرده فعهى تغداد كابيان           |                | قاعده هبي                                       |
| 139 | قعدہ آخیرہ میں تشہد پڑھنے کے وجوب کابیان            | ſ              | اجتها د کاشرگی معنی                             |
| 139 | وتر میں دعائے توت پڑھنے کے وجوب کا بیان             | 127            | اجتهاد كاثبوت                                   |

| فيوضنات رضنويه (جلدوتم)                            | 7 <del>}</del> | تشریحات هدایه                                            |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|
| تحبیرات عیدین کے وجوب کابیان                       | 139            | ہاتھ سینے پر باند ھنے میں غیر مقلدین کے دلاکل کا تجزیہ   | 151 |
| جہر میں جہراوراخفاء میں اخفاء کے وجوب کا بیان      | 139            | ہاتھ چھوڑ کرنماز میں پڑھنے میں اہل تشی کے دلائل اور      | 153 |
| نماز کو تبیرتر بمهے شروع کیاجائے                   | 140            | ان کا تجزیہ                                              |     |
| نمازی تح یم تلبیراور خلیل سلام ہے                  | 140            | المام ما لك ي عدم ارسال كى روايات كابيان                 | 155 |
| التكبيرتح يمه كے وقت ہاتھ اٹھانے كابيان            | 140            | نمازميں ہاتھ باندھنے كے فقهى دلاكل                       | 156 |
| ہاتھوں کواٹھانے کے ساتھ ہی تکبیرتحریمہ کینے کا تھم | 141            | نمازيس ہاتھ باندھنا قيام كى صفت ہے                       | 157 |
| وقت تكبير كندهول تك باته الفان مين المام شافعي كا  |                | الم الك كفرد يك ارسال و بيت جبك اعتماد رخصت ب            | 157 |
| مؤقف ودليل                                         | 142            | نماز میں ثناء پڑھنے کابیان                               | 157 |
| تكبيرتح يمدس يهلي باتها تفان والماسة حاميين        | 143            | تكبيرك بعدنمازين ثناء يرصف كمتعلق احاديث                 | 158 |
| باتھوں کو کا نوں تک اٹھانے میں ائمہا حناف کے       | 144            | نماز بين تعوذ وتسميه برزهن كابيان                        | 159 |
| موَ قَفْ مِين احاديث                               | 144            | نماز میں تعوذ وتسمیہ پڑھنے کاسنن میں بیان                | 160 |
| ادائے تکبیر میں فقهی احکام                         | 145            | مُمَازِ مِينِ بِهِمِ اللَّهُ بِرُحْ صِنْ كِفَقْتِي احكام | 161 |
| نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنے کاسٹن سے ثبوت      | 146            | نماز میں قر أت تسمیه کا تھم سری                          | 161 |
| غيرعر بى بين قرأت متعلق فقهى احكام                 | 146            | بسم الله كافاتحه كاجز بون ياند بون بس فقهى غداب          | 163 |
| قر اُت میں کلام کی دلیل                            | 147            | ممازيس قرائت كرف كے ولائل                                | 164 |
| قرآن مجید کی غیرعر بی میں قرائت کرنے ہے متعلق      | 147            | ائمه فقه کے زویک قرائت کی مقدار کابیان                   | 164 |
| امام صاحب اورصاحبين كامؤنف ودلائل                  | 148            | تمازين سورة فاتحر يرصف كمسئدين المدك ندابب               | 165 |
| نقبی احکام میں ترجیح دلائل کودی جاتی ہے شہ کہ      | 148            | آمین امام اورمقندی دونوں ماصرف مقندی پڑھیں               | 166 |
| مخصيت وامام فقه كو                                 |                | بېرومريش تريخ عديث كابيان<br>بېرومريش تريخ عديث كابيان   | 166 |
| مازمين ہاتھ باندھنے پراختلاف فقہاء                 | 148            | نماز میں آمین کا مسئلہ                                   | 167 |
|                                                    | -149           | آمین آہتہ کئے کے دلائل میں احادیث                        | 168 |
|                                                    | 149            | فقه شافعی کے مطابق امام کے بیچھے قر اُت کرنے کاطریقہ     | 169 |
| از میں ہاتھ باندھنے کی دوصورتوں میں ترجے کابیان    | 1.             | ولا الضالين كے بعد خاموشی اور غير مقلدين كاشور           | 170 |

.

•

4

| <u>_</u> , |                                                     | <b>(8</b> ) | فيوضات رضويه (جلددهم)                         |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 202        | ترك رفع يدين والى حديث كوجن محدثين في يحيح          | 170         | رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کا تھم               |
|            | قراردیا ہے                                          |             |                                               |
| 202        | حدیث این مسعود کوچیج قرار دینے دالے محدثین          |             |                                               |
| 202        | عدم رفع بدنن من فقهاء ومحدثين يدوايات كى كثرت       | 176         | سجده کرنے کا تھی شرعی                         |
| 202        | حضرت ابرا تيم تخفي                                  | 176         | تعدیل ارکان کے بارے میں احکام شرعیہ کابیان    |
| 202        | حضرت امام أعظم ابوحنيف رضى اللدعنه                  | 179         | تعدیل ارکان سے نماز کے بعد دعا ما تکنے کا تکم |
| 203        | امام سفیان توری علیه الرحمه                         | 179         | شب دروز کے نوائل میں نقبی ندا ہن کابیان       |
| 204        | المام الدعلى الطوى عليه الرحمه                      |             | مجده كرني كاطريقه                             |
|            | رفع يدين كى منسوحيت كودلائل مين احاديث كابيان       | , ,         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| 207        | امام اعظم اورامام اوزاعی کارفع یدین والی روایت میں  |             |                                               |
|            | سنديس توت كااعتبار                                  | 183         | مجده میں اعضاء زمین پرلگانے میں اختلاف اثمه   |
| 209        |                                                     |             |                                               |
| ,          | للمحقين                                             |             |                                               |
| 211        | این عمروضی الله عنهما کی روایت کے الفاظ سات طرح بیں |             | سحدے میں سے کابیان                            |
| 21:1       | منكرين فقدنے انونھی فقد گھڑ ڈ الی                   | 189         | ·                                             |
| 212        | A                                                   |             | '                                             |
|            | غيرمقلدين كاغير ثابت رفع يدين واستدلال              |             | l .                                           |
| 213        | سجدہ میں جائے ہوئے اور سجد ہے ہے اٹھنے والی تکبیر   |             | نداهب كأبيان                                  |
|            | میں رفع پرین کیوں نہیں کر نے؟                       |             | محدے ہے اٹھنے کابیان<br>نہ                    |
| 214        |                                                     |             | , , ,                                         |
| 215        |                                                     |             | حبلسه استراحت كالمفهوم ومطلب                  |
| 215        |                                                     |             | - "                                           |
| 216        | فقهامالكه مرتشر م مانگل بر رك وري                   | 194         | ترک رفع پرین کے متعلق احادیث                  |

|     | تشریحات مدایه                              | <b>€9</b> ∳         | فيوضنات رضويه (جدروتم)                             |
|-----|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 233 | مس سلام چھرنے اور اس میں نبیت کابیان       | 217 أناز            | تعدويس بينض كاطريقه ادرائمه كااختلاف               |
| 234 | ) پھیرنے میں سنت کا بیان                   | 218 ملاء            | امام اعظم كرز ديك تشهد من بيضني وليل كابيان        |
| 235 | کے بعدامام مقتر یوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے | 218 أثماز           | عقبه شيطان كامطلب                                  |
| 236 | کے سلام بیس مقتدی منفر د کا بیان           | 218 آناز            | نماز میں تشہد پڑھنے کا بیان                        |
| 237 | میں سلام منبیت اور بھلائی کے احکام         | :JU 1220            | تشهديس سبابه المان كابيان                          |
| 238 | کے اختیام پر بلندآ وازے ذکر کرنا           | 221 تاز             | سبابه کی تحقیق                                     |
| 240 | ل في القرأت                                | 222                 | 1 ' ' ' ' '                                        |
| 240 | قر اُت کی مطابقت کا بیان                   | 223 افصل            | تشهد میں آنگشت سے اشارہ کرنے میں احادیث            |
| 240 | ال قرائت كے بارے من فقهی نداجب كابيان      | 224 أنماز يُ        | تشهدا استه پر هناچاہیے                             |
| 240 | نمازوں میں قر اُت کرنے کے تکم کا بیان      |                     |                                                    |
| 241 | دسری نماز وں میں جبر داخقا ء کی وجہ        |                     | قعده اولی میں جلدی اشھنے سے صرف تشہد کا استدلال    |
| 241 | و کے متعلق اہم مسائل                       | 22 قرأت             | فرض کی آخری دور کعتوں میں صرف فاتحہ پڑھنے کا تھم 5 |
| 247 | يدين جمي قرأت كرنے كابيان                  | 22 جوروم            | فعده آخيره من تعده اولي كي طرح بيضي كاتفكم         |
| 248 | نے اولین میں فاتحہ نہ پڑھی                 | 22 جس               | تشهد کے وجوب کابیان                                |
| 249 | واجب كى قضاء ميس طرفين اورامام ابو بوسف    | 22 ا ترک            | تشهديس درود برصفى فرضيت بين فقباء شوافع كا         |
|     | تلاف کابیان                                | کاخ                 | مؤتف اوراحناف کے دلائل                             |
| 249 | نفى قر أت كى تعريف كابيان                  |                     | - W                                                |
| 250 | . کی کم از کم مقدار کابیان                 | 22 آرائت            | رسول النوائية پردرود بينج ك نعنيلت كابيان          |
| 251 | عالت مين تحكم قر أت كابيان                 | 22 سنري.            | تشهدين درود برخ صنافرض ہے ياسنت                    |
| 251 | فرکی وجہ سے قر اُت میں تخفیف کرنے کا بیان  | 23 علت م            | آل کی تعریف و شخصیت                                |
| 252 | میں قر اُت کرنے کا بیان                    | 23 <i>أنماذ فجر</i> | رشية المتول كررودرسول النبايية كرينيات بي          |
| 253 | ر بمغرب وعشاء میں قر اُت کرنے کا بیان      |                     |                                                    |
| 254 | ، جانب ہے نماز وں میں تغین قر اُت کی دلیل  | :2 افقهاء ک         | از میں دعا مائلنے کا بیان                          |

.

|     | تشريحات هدايه                               | ∳10 <b>}</b> • | فيوضيات رضويه (جدددم)                            |   |
|-----|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---|
| 278 | بالامامت كى مطابقت كابيان                   | ļ 256          | نماز فجريس بهلى ركعت ميس قرائت كولمباكرنے كابيان |   |
| 278 | مت کاسب ہے زیادہ حقد ارکون ہے؟              | u 257          | بہلی رکعت کولمبا کرنے میں فقہی غداہب کابیان      |   |
| 279 | رف علم کی بنیاد برامامت کا حقدار ہونا       | 258            | قرائت کیلئے سورتوں کو عین کرنے کا بیان           |   |
| 279 | رف قراك كي وجهة المامت كاحقد ارجونا         | 258            | نمازول بين تعين قر أت مين فقبها عشوا فع واحناف   | - |
| 279 | رف عمر کی وجہ ہے امامت کا حقد ار ہونا       | 7              | كاختلاف كابيان                                   |   |
| 280 | مت كالمستحق كون ب                           | ui 259         | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |   |
| 280 | ہاء بے تزویک سب سے زیادہ امامت کا حقد ارکون | 260            | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T            |   |
| 282 | لليت علم يرامامت كي بار على صاحب بدايدكى    | 261            | ***                                              |   |
|     | ن کر ده حدیث پر غیرمقلدین کانتم ره وجواب    | · ·            | صحابي قر أت خلف الامام كرنا حجود مسكة وماني بيس  |   |
| 282 | یف مدیث پرمل کرنے کیلئے شرا نظ کابیان       |                | چھوڑ تے                                          |   |
| 282 | یف حدیث پر مل کرنے کیلئے تین شرا نط میں     | 264            |                                                  |   |
| 283 |                                             |                |                                                  |   |
| 284 |                                             |                |                                                  |   |
| 284 | 1                                           | 1              | امام کے بیجھے قر اُت نہ کرنے کے دلائل میں احادیث |   |
| 285 |                                             | - 1            |                                                  |   |
| 287 | h · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |                | · •                                              |   |
| 287 | 1                                           |                | امام کے چھے قر اُت کرنے والوں کے حق میں وعید 2   |   |
| 288 | ,                                           | . I .          | *                                                |   |
| 289 |                                             |                | 7,                                               |   |
| 289 |                                             |                |                                                  |   |
| 290 |                                             | - 1            |                                                  |   |
| 290 |                                             |                |                                                  |   |
| 29  | ت حدیث برحمل کرنااوراور فقها ، حنابله       | 27 صعيا        | باب الامامة                                      | j |

.

.

.

.

|     | 1﴾ تشریحات مدایه                                                                                              | 11} | فيوضات رخسويه (جلردوم)                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 312 | محاذات مفسده کی شرا نظ کابیان                                                                                 | 292 | ضعيف عديث يرتمل كرنا أور فرقه ظاهريه              |
| 312 | عورت کے محاذات ہے مرد کی نماز فاسد ہوجاتی ہے                                                                  | 293 | ضعیف صدیث با سباحکام کے علاوہ میں                 |
| 314 | عودتوں کیلئے جماعت کرانے کا بیان                                                                              | 294 | ضعیف حدیث پرممل کرتا اور امام بخاری               |
| 314 | عورت کی جماعت کی شرعی حیثیت                                                                                   | 295 | منجح بخارى مين متكلم فيدرجال كاحاديث              |
| 320 | تراوت کی شرخوا تین کی امامت کابیان                                                                            | 296 | ضعيف حديث يرغمل كرنااورامام مسلم                  |
| 320 | ادنیٰ کی اقویٰ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان                                                                    | 297 | ایک غلط بمی کا از اله                             |
| 521 | تنیم کرنے والا وضوکر نیوالا کا امام بن سکتا ہے                                                                | 298 | ضعیف حدیث پڑمل کرنا اوریکی بن معین                |
| 321 | ماسح كى اقتداء ميس وضووالول كى نماز كابيان                                                                    | 298 | ضعیف حدیث پرعمل کرنااور ابو بکرین عربی            |
| 322 | قاعده فقهيد                                                                                                   | 299 | ·                                                 |
| 322 | ملتح كى اقتداء ميس عاسلين كى نماز كابيان                                                                      | 299 | ضعيف حديث برعمل كرنا أورشبيرعثماني                |
| 322 | قاعدك يتحصة قائم كى تماز كاعكم                                                                                | 299 | ,                                                 |
| 323 | امام آگر بیشه کرنماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹے جا کیں                                                          | 300 | ضعیف حدیث پرمل کرنا اور شو کانی                   |
| 324 | نفل يزهن والي كافتداء بس فرض يرصني كممانعت                                                                    | 300 | مامت کے عدم اہاحت کے اعذار                        |
| 324 | افا خان المان |     |                                                   |
| 326 |                                                                                                               |     | اس اگرامام بنادیا جائے تو امامت جائز ہے           |
|     | حقيقت                                                                                                         | 302 | اس کی تعربیف و تھم                                |
| 327 | محدث امام کے بیٹھیے مقتدی کی نماز کا حکم                                                                      | 302 | رائت كرنے كيلي لوكوں كيلية آسانياں پيدا كرو       |
| 327 | مسكله خليفه في الصلوق مين دشواري كابيان                                                                       | 303 | ورتول کی جماعت کے مکروہ ہونے کا بیان              |
| 328 | ان پڑھامام کی افتراء میں نماز پڑھنے کی ممانعت                                                                 | 306 | کیلے نمازی کیلئے جماعت میں کھڑے ہوئے کا بیان      |
| 328 | ام کی نماز کافساد مقتریوں کی نماز کے فساد کوستازم ہے                                                          |     |                                                   |
| 328 | 1 1 1 1 1 1                                                                                                   |     | درتوں اور بچوں کی افتداء میں مردوں کی نماز کا تھم |
| 330 | اب الحدث في الصلو <sup>ا</sup> ه                                                                              | 308 |                                                   |
| 330 | اب الحدث كي مطابقت كابيان                                                                                     | 310 | از میں صفوں کی ترتیب کا بیان                      |

|     | تشريحات هدايه                                        | 12}    | ، (فيومنات رضويه (جندوم)                           |
|-----|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 348 | فتدى كااينام كولقمه دين كابيان                       | 331    | تمازين خليف بنانے كاظم فقهى -                      |
| 349 | فاسد نمازكے بيان ميں احكام شرعيه                     | 331    | نماز میں حدث لاحق ہوجائے اور بناء کی شرا نط        |
| 351 | ائهن کی تعریف<br>ا                                   | 330    | جب امام كونمازين صدت لاحق بوجائ                    |
| 351 | راف کے کہتے ہیں                                      | 332    | اجتناب اختلاف كيلئے يخسرے سے نماز پڑھنا            |
| 351 | しょし                                                  | 333    | جب محدث امام نے خلیفہ بنایا بھرعدم حدث ظاہر ہوا    |
| 351 | رنماز مِنْ "لااله إلا الله"كسات جواب ويالو تحكم فماز | 334    | دوران نمازجنون يااحتلام وغيره كي كم كابيان         |
| 352 | ب رکعت کے بعد دوسری رکعت کوشروع کرنے کا بیان         | 335    | حالت نماز مين انزال سالم نه جواتو تحكم             |
| 353 | رتمازي نے لکھا ہوا تمجھ لیا تو تھکم نماز             | 335    | اگر بحر قرائت کفایہ کے بعد داتھ                    |
| 360 | از میں مصحف کو پڑھنے کے بارے میں فقہی احکام          | 336    | جب تيم والغيمازيين بإني ديكها توتقكم               |
| 360 | الت نمازين قرآن ما تحدين پيز كرقر أت كي توتحكم       | 337    | دوران تمازيم واليكوياني حاصل بون كابيان            |
| 355 | الت نماز من مصحف سے د کھے کرقر اُت کرناممنوع         | 338    | ا ثنا بحشر کی مسائل کی وضاحت کابیان                |
| 355 | نلین کے دلائل اوران کا تجزیہ                         | 338    | I I                                                |
| 359 | کھے کر قر اُت کے بارے بیل صحابہ و تا بعین کا مؤقف    | 339    | تشهديس بيضن كي بعد قبقة لكايا توتحكم نماز          |
| 361 | دنما ذکے سامنے سے عورت گزرے تو تھم نماز              | 340    |                                                    |
| 361 | ازی کے سامنے سے گزر نے والے کیلئے وحید کا بیان       |        | 1                                                  |
| 362 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 1.1    | 1                                                  |
| 363 | يران مِن سرّ ه قائم كرنے كابيان                      | 343    |                                                    |
| 363 | کام متر <b>ہ کے متعلق ا</b> حاویث کا بیان            | 344    | I                                                  |
| 364 | زه کوقریب کھڑا کرنا جاہیے                            | 344    | h .                                                |
| 364 | ز و پیتانی کے بین سامنے کھڑانہیں کرنا جا ہے          | 344    |                                                    |
|     | زه نماز کی حفاظت کرتا ہے                             |        |                                                    |
| 364 | م ومقتدی کیلئے احکام سترہ                            | ii 346 | نماز میں کھانے ہے حکم نماز<br>س                    |
| 365 | زے اور نمازی کے درمیان گزرے والے کا تھم              | 347    | نیه امام کو جب اقتمه ب <sub>ه</sub> یا تو حکم نماز |

4 ... W. C.

|     | -    | تشریحات هدایا                                   | <b>€</b> 1                   | 3≱          | فيوضات رضويه (جلردوم)                         |
|-----|------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 378 |      | ا کا تحده محراب مل ہو                           | جبامام                       | 366         | نمازی کے سامنے سے گزرنانماز کو باطل نبیں کرتا |
| 379 |      | <u>ئے بچھونے پرتماز پڑھنے کا بیان</u>           |                              | 367         | ستر كيليز لكير تهينج مين علماء كااختلاف       |
| 381 |      | سانپ اور بچھو کو مار نے کا <sub>خ</sub> یات     |                              | 368         | فصل في المكروهات الصلواة                      |
| 381 |      | و مارنے کا تھکم اورا سے افقینی مفہوم            | دوكالول)                     | 368         | أنماز كي مكروم إن والي فصل كي مطابقت كابيان   |
| 382 |      | بیجات کوشار کرنے کا بیان                        | نماز <u>م</u> ل <sup>آ</sup> | 368         | نماز میں عبث کاموں کی کراہت کابیان            |
| 383 | لواة | ى المكر وهات خارج الم                           | فصل                          | 369         | نماز میں کھیلنے کی ممانعت وکراہت کا بیان      |
| 383 | 1    | اجت کی حالت میں استقبال واستد با                |                              | <b>36</b> 9 | نماز بس تشبیک کی کراست کابیان                 |
| 384 | Ì    | ت پروخی وغیره کی ممانعت کا بیان                 | مسجدکی حیے                   | 370         | نماز میں کلام کرنامنع ہے                      |
| 385 | رو   | ورواز وں کو بند کرنے کے حکم میں وج              |                              |             | نماز میں اختصار کرنامنع ہے                    |
|     |      | وم علت کا بران                                  | علنت ومعد                    | 370         | واسم باسمي كرون موزت كى كرابت كابيان          |
| 386 | ميان | کے درواڑ ویٹ کوتالہ لگائے اور کھو <u>لئے کا</u> | محدحهم                       | 371         | نماز میں نظر پھیرنے والی روایت کی سند کابیان  |
| 387 | ·    | لو <sup>ا</sup> ة الموتر                        |                              |             | انماز میں ادھروا دھرد کھنا کیساہے             |
| 387 |      | ك باب كى مطابقت كابيان                          | صلؤة وتروا                   | 372         | ماز میں کتے کی طرح بیٹھنے کی کراہت کابیان     |
| 387 | ,    | عنی کا بیان<br>ا                                |                              |             | I '                                           |
| 387 | ·    | بے یاسنت                                        |                              |             |                                               |
| 388 | 3    | ب ہونے میں دلائل کا بیان                        |                              |             |                                               |
| 388 | 3    | ئے تواس کی قضاء کا تھم                          |                              |             |                                               |
| 389 | 9    |                                                 | فأعذه فقهيه                  | 374         |                                               |
| 390 | 0    | لعات بين                                        | ز کی تین ر                   | 374         |                                               |
| 390 | 0    | وتريز هنے كى ممانعت                             | يك ركعت                      | 376         | 1                                             |
| 39  | 1    | ر کعت ہے یا تمن رکعانت                          | ازوتر ایک                    | 377         | نمازیں کھانے پینے کی ممانعت کابیان            |
| 39  | 1    |                                                 | ازور کاطر                    |             | نماز میں کھانے پینے کی علت عمل کثیر ہے        |
| 39  | 2    | ا <b>ت می</b> نختلاف کابیان                     | ازوتر کی رکعہ                | 377         | عمل کثیر کی تعریف و تھم                       |

|     | تشریحات هدایه                                            | 4.4   |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
|     |                                                          | 14)   | 707 - 311                                          |
| 412 | جامع صغيري تصنيف كے بعدامام محمد دامام ابو يوسف كالحمرار | 393   | دعائے تنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے                  |
| 413 | اگر کسی نے پہلی دور کعتوں میں ہے ایک میں قر اُت کی       | 394   | رمضان کے آخری نصف میں دعائے قنوت پڑھنے             |
| 414 | قیام قدرت کے باوجودفل بیٹھ کریڑھنا                       |       | میں امام شافعی کی دلیل ادراس کا جواب               |
| 414 | بینی کرنماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہو کرنماز پڑھنے ہے          | . 397 | ایک ماه فجر میں قنوت برڑھی گئی پھرمنسوخ ہوگئی      |
|     | نصف تواب ہے                                              |       |                                                    |
| 415 | بغيرعذرك نفل كوبيثه كريزهنا                              | 398   | نوافل والياب كي مطابقت كابيان                      |
| 416 | شہرے باہر جانوروں پ <sup>ر</sup> فل پڑھنے کا بیان        |       |                                                    |
| 416 | B An-                                                    |       |                                                    |
| 416 | سواری پرنماز پڑھنے میں فقہا ءاحناف کا نظریہ              | 399   | ſ I                                                |
| 418 | سواری اور کشتی میں نماز پڑھنے کے مسائل                   | 400   | شب در دز کے نوافل کا بیان                          |
| 419 | سواری پرنفل شروع کرنے والی کی بتاء کا بیان               | 401   | دن اور رات میں نوافل کی تعدد ادر کعت میں فقہی      |
| 421 | فصل فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانِ                         |       | تصریحات                                            |
| 421 | قيام رمضان واليفصل كي مطابقت كابيان                      | 403   | فصل في القرأت                                      |
| 421 | نمازتر اوريح باعتبار لغت                                 |       |                                                    |
| 422 | نمازتر اوت کباعتبار اصطلاح                               | 403   | فرض نمازوں میں قرائت کا بیان                       |
| 422 | فقبهاء كيمطابق تراويح كى تعداد كابيان                    | 404   | احادیث نے محم قر اُٹ کا بیان                       |
| 422 | نماز تراوی میں لوگوں کوجمع کرنے کا بیان                  | 404   | تماز سفرے قرائت اولین کا استدلال                   |
| 424 | نمازتراوی کی شرعی حیثیت کابیان                           | 405   | نمازی رکعتوں میں قر اُت کے نقبی اختلاف کا بیان     |
| 424 | 1                                                        |       | آخری را عتول میں قرائت کے یارے میں فقهی فراہب      |
| 424 | فقد خفی کے مطابق میں رکعات تر اوس کے دلاکل               | 407   | نوافل کی تمام رکعتوں میں قرائت کے وجوب کابیان      |
| 430 |                                                          |       | بارنوانل پر صدوالے نے جب دوسری دوکوفاسد کیا        |
| 431 |                                                          |       | جار رَبعتوں میں ہے کئی میں بھی قر اُت نہ کرنا<br>- |
| 431 | باب ادراك فريضه كي مطابقت كابيان                         | 411   | المالی دواور آخری میں سے آبک میں قرائت کی تو تھم   |

| مدایه                | تشريحات                             | <b>€</b> 15∳ |      | فيوضنات رضنويه (جلدووم)                            |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------|
| 448                  | بڑھنے والے کی تمازعصر کابیان        | 43 ظهرنه ي   | - 1  | دوران نوافل جماعت کے شروع ہونے کابیان              |
| ب <u>ا</u> دے 449    | ۔<br>ہے والا جبکہ اے دہر وں کی قضاء | ا            | 32 4 | جماعت کھڑ کی ہونے سے پہلے وہ تین رکعات پڑ ،        |
| ندابهب كابيان 449    | زوں کی تربیب بھو لتے میں فقہی       | تضاءنماذ     |      | جـ الاي<br>ج                                       |
| 451                  | جود السهو                           |              | 32   | نجر کوسنتوں کو پڑھنے اور جماعت سے ملنے کا تھم<br>۔ |
| 451                  | مبوكي مطابقت كابيان                 | 4: باب جود   | 33 4 | فرض نمازی تکبیر ہوجائے تو کوئی نمازنہ پڑھی جائے    |
| 451                  | رنے کا تکم                          | 4: مجده مهوا | 34   | از ان کے بعد مسجد سے نگلنے کا بیان                 |
| 451                  | کے وجوب وادا نیک کاطریقہ            | 4 سجده سبو   | 34 ( | ويتنفى سيمطابق كن نمازول بين نفلى اقتداء درست تبيس |
|                      | کے بزد کے محدہ مہوسمام سے مما       |              | 35   | هاعت فجر کے دوران سنن پڑھنے کا بیان                |
| פנפנישון 452         | كزرد يك بعد تجده مبوك تشهده         | 4 احتاف      | 36   | باز فجر ک <sub>ا</sub> سنتوں کی قضاء کا تھم        |
| <b>453</b> جب كابيان | وسجدون کے بارے میں فقہی تدا         | 12 30 4      | 37   | فركى سنتول كي قضاء مين فقهاء احناف كاند هب         |
| 454                  | لى تشهدودرود برز <u>ھنے</u> كابيان  |              | 138  | ررك أيك دكعت ظهر مين شار جو گايانهين               |
| بيان 455             | روقنوت كي صورت يل تجده مهوكا        | 4 آرک فاتح   | 138  | راک جماعت ہے متعلق احکام فقہیہ<br>م                |
| بده كابيان 456       | اور جبر میں سر کیوجہ ہے وجو ب       | مريس جرا     | 439  | ض نمازی ادائیگی کے بعد نو افل کابیان               |
| ت 457                | وجه سے مقتدی پر برلز وم مہو کا بیا  | مهوامام      | 440  | ر کی سنتوں کی قضاء فرائض والی سنتوں کے بعد ہوگی    |
| فاميان 157           | ے امام کے بری الذمہ بونے            |              | 440  |                                                    |
| 459                  | آخيره ميں بھول جائے تو تھم          | اكروه تعده   | 441  | 1 21 7                                             |
| 462                  | ، ملا کردونل بنانے کا بیان          |              | 442  | 1                                                  |
| 461                  | بؤين ركعت كالمجده كرني كابيان       |              | 443  |                                                    |
| 462                  | ين مقدار تشهد بيضے كابيان           |              | 443  | -                                                  |
| ن 463                | مرول کا بطور استحسان ہونے کا بیا    | .1           | 443  |                                                    |
| 464                  | لنے والے کے تحدد سبوکا بیان         |              | 444  |                                                    |
|                      | برنے والے امام پر تجیدہ سبو بوٹو    | Į.           | 44   |                                                    |
| غر 466 p             | ملام پھيرا حالا نگه تحيد ه سبووا جب | جب نمازی     | 44   | ت وقتيه وحديثه كابيان                              |

|     |                                                    | 16﴾ | فيوضنات رضنويه (جلددومٌ)                                                |
|-----|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 482 | فقہاءاحناف وشوافع کی سورۃ جم میں مجدہ نہ کرنے کی   | 466 | نماز میں بار بار بہوچین آنے کابیان<br>ماز میں بار بار بہوچین آنے کابیان |
|     | تو جيه کابيان                                      | 467 | نماز میں شک کی صورت میں کم پر بناء کرنے میں                             |
| 482 | سورة ص كالمجدد                                     |     | فقهى ندوجب كابيان                                                       |
| 483 | قرآن بیں کل کتنے تجدے ہیں                          | 470 | با <i>ب ص</i> لو <sup>ا</sup> ة المريض                                  |
| 486 | مجده تلادت کی تعدا دمی <i>ن فقهی ندا</i> هب کابیان | 470 | مریض کی نماز والے باب کی مطابقت کا بیان                                 |
| 487 | سجده تلاوت کے وجوب کابیان                          | 470 | قیام پرعدم قدرت کی وجہ ہے بیٹھ کرنماز پڑھنا                             |
| 488 | سجده تلاوت کے وجوب میں فقہ نفی وشافعی کا تھم       | 471 | تعود کی عدم قدرت پر لیث کرنماز پڑھنا                                    |
| 488 | سامع وټالی دونون پر مجده تلاوت واجب ہے             | 471 | معذوری کی حالت میں بیٹھ کر بالیٹ کرنماز پڑھنا                           |
| 488 | سجده کے وقت صرف تلمیر کہنی جا ہے                   | 472 | مركا شارے ہے بھی عاجز آنے والے کی نماز                                  |
| 489 | مقندی کے بحدہ تلاوت میں امام اس کی اتباع ندکر ہے   | 473 | قدرت تيام پرقادر جبكدركوع وجود پرعدم قدرت                               |
| 490 | 7                                                  |     | مريض كادوران نماز قدرت بالينه كابيان                                    |
| 491 | خارج نماز سننے والے پر وجوب مجد ہ کابیان           | 475 | نوافل کھڑے موکر یا فیک لگا کر پڑھنے کابیان                              |
| 492 | یار بار پڑھنے پر د جوب محدہ کا بیان                | 475 | مشق میں بغیر عذر کے بیٹھ کرنماز پڑھنے کا بیان                           |
| 492 | ایک بی مجلس میں تکرارآ بدکے بعدے کابیان            | 477 | پانچ نمازوں میں بے ہوشی رہی تو تھم نماز                                 |
| 493 | تبديلي كالصورت من آيت مجده كالظم                   | 471 | باب في سجدة التلاوة                                                     |
| 494 | درمیان قر اُت آیت مجده کوچھوڑ نامکروہ ہے           | 478 | باب مجده تلاوت كمطابقت كابيان                                           |
| 495 | باب صلواة السفر                                    |     | سجده تلاوت کے احکام شرعیہ                                               |
| 495 | باب نماز سفر کی مطابقت کابیان                      | 478 | قرآن میں مجدوں کا بیان                                                  |
| 495 |                                                    |     |                                                                         |
| 496 | 1                                                  |     |                                                                         |
| 497 |                                                    |     | دو محدول كي وجه ي سي سورة حج كي فضيلت                                   |
| 597 | 1                                                  | l I | مورة الم تنزيل السجده كالتجده                                           |
| 497 | مدت قصر کا بیان                                    | 482 | رسول التعليق كاسورة عجم من محده شركنا                                   |

|     | - •                                             | I7 <b>}</b> ⊳ | فيومنات رصويه (جلردوم)                            |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 517 | جامع شهر کی تعریف                               | 497           | يرية اقامت مين فقبهاء احناف وشوافع كأفقهي استدلال |
| 517 | جہاں جواز جمعہ میں شک ہوتو کیا کرنا جا ہے       | 500           | مالت سفر میں بوری نماز پڑھنے میں فقہ شافعی وجواب  |
| 517 | فنائے شبر کی تعربیف                             | 501           | فتهاء شوافع کی دوسری دلین اوراس کاجواب            |
| 517 | منی میں جمعہ کا بیان                            | 501           | قصرصرف چاررکعت والی نماز وں میں جائز ہے           |
| 518 | جمعه كيلئے سلطان كى شرط كابيان                  | 502           |                                                   |
| 518 | ملطان ونائب سلطان نه وفي كي وجه عقرام جمعه      | 504           | بغیرنیت اقامت کی ماؤهبرنے کی صورت میں تھم         |
|     | مین ممانعت کابیان                               |               | قصر میں نداہب فقہاء                               |
| 519 | جُمعه كيليّ خطبه كي شرط كابيان                  |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| 519 | جعد کیلئے جماعت ہونے کی شرط کا بیان             | 506           | 1 ' ' '                                           |
| 520 | غير مدرك جمعه والول كي ظهر كالحكم               | 506           |                                                   |
| 521 | جن لوگول پر جمعه کی فرضیت عملی اثر انداز نیس    | 507           | ' ' ' ' ' ' '                                     |
| 521 | جمعه کے دن ظہر کی کرا ہت کا بیان                | 508           | حالت سفر میں سواری پر نماز اوا کرنے میں فقہی      |
| 523 | ظهركى طرف جانے والاجمعه كى طرف جائے تو تعم فقبى |               | ندا بهب كابيان                                    |
| 523 | معترور کی جمعہ کے دن ظہر کی نماز کا بیان        |               |                                                   |
| 524 | جس نے امام کو جمعہ میں پایا اس کی بناء کا تھم   | 510           | مالت سفريس حضر كى قضاء كمل بريمي جائے گ           |
| 525 | مدرك ركعت مدرك جمعه جونے ميں تينخين كے مؤقف     | 510           | سفررخصت شرعيه ميل عموم كابيان                     |
|     |                                                 |               | مفراطاعت دمعصيت مين فقد شافعي دخفي كااختلاف       |
| 526 | جعد کے بعد سنتوں کا بیان                        | 512           | باب صلوة الجمعة                                   |
| 528 | خطبہ کے وقت خاموثی کا تھم                       | 512           | باب نماز جمعه کی مناسبت کابیان                    |
| 528 | خطبه كوفت رسول التعليظة كاكلام اوراس كي وضاحت   | 512           | لفظ جمعه كى وجه تشميه اورمعني دمفهوم كابيان       |
| 530 | جمعه کے وقت عی کابیان                           | 512           |                                                   |
| 531 | باب الميدين                                     | 515           |                                                   |
| 531 | باب نمازعیدین کی مناسب کابیان                   | 516           | نماز جمعہ کے بیچے ہونے کی شرائط کا بیان           |

|      | تشريحات هدايه                           | <b>€</b> 1        | 8 <del>}</del> | فيوضنات رضنويه (جددوثم)                                |
|------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 545  | ي سوف كي مطابقت كابيان                  | بار               | 531            | عيدكامعني                                              |
| 545  | ج گرئن کے وقت رسول الشعابی کی نماز      | 19-               | 531            | انسان اورتضورعيد                                       |
| 545  | ج گرئ <sup>ن</sup> کا حقیقی سب          | اسور              | 532            | نمازعيد ہرائ شخص پر داجب ہے جس پر جمعہ داجب            |
| 547  | ج گرېن کې <b>نماز</b>                   |                   |                | وجوب عيد كووجوب جمعه پرقياس كرنے كى علت                |
| 548  | الوف يس مرى قرأت كرنے بي فقهاء احناف    | أنماز             | . 533          | عيدالفطر كي سنن كابيان                                 |
|      | ليل كابي <u>ا</u> ن                     | ک,                | 534            | نمازعید کے وقت کابیان                                  |
| 548  | لسوف يس طوالت كابيان                    | - 1               |                | نما زعيد كاطريقه                                       |
| 549  | کے شافعی کے نز دیک سوف میں دور کوع کرنے | امام              | 535            | نقد في كمطابق تكبيرات تشريق كي تعداد كابيان            |
|      |                                         |                   | 536            |                                                        |
| 549  | دا حناف کی مو بدرگوع وا حد کی دلیش      | . 1               |                | ممازعيد كے قضاء كرنے كاطريقنہ                          |
| 550  |                                         | . '               |                |                                                        |
| 550  | سوف کی قر اُست کابیان<br>ا              | نماز <sup>خ</sup> | 538            | جا ندی شہادت زوال کے بعد آئے تو عیدی نماز <sub>م</sub> |
| 551  | ، الإستسقاء                             | باب               |                | دوسر مدن پڑھی جائے گی                                  |
| 5.51 |                                         |                   |                | 1                                                      |
| 551  | ا و کافقهی مغهوم                        | استسقا            | 540            | اگر يوم اول مانع عيد ہوتو نماز عيد كائتكم شرى          |
| 551  | ير كے بزو يك تماز استهقاء ميں بندا ہب   | انكسافق           | 541            | عرفه والون كے ساتھ اشتباہ كابيان                       |
| 552  | F                                       |                   | 1              |                                                        |
|      | 1                                       |                   | 542            |                                                        |
| 552  | _                                       |                   |                |                                                        |
| 553  |                                         |                   |                |                                                        |
| 553  |                                         |                   |                |                                                        |
| 55   |                                         |                   | 1              |                                                        |
| 55   | شقاء مین بلندآواز سے قراکت کرنے کا بیان | بازاسا            | 54!            | باب صلواة الكسوف                                       |

. .

.

|     | ا ﴾ تشریحات مدایه                                          | 19﴾  | فيوضات رضويه (جددوثم)                       |
|-----|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 568 | كافورياني يس ملايا جائے يا بانی                            | 557  | باب صلوة الخوت                              |
| 569 | بیری کے بنوں اور کا فورکی خاصیت                            | 557  | أنماز خوف كے باب كى مطابقت كابيان           |
| 569 | حصول برکت کیلئے برزگوں کا کوئی کیڑا شامل کرنا              | 557  | نمازخوف كابيان                              |
| 570 | ميت كيليَّ كلى وناك مين يانى ندرُّ الشيخ كابيان            | 557  | نمازخوف پڑھنے کا طریقہ                      |
| 570 | میت کے جسم پر پانی بہانے کا طریقہ                          | 558  | نمازخوف اداكرتے ميں مذہب احناف كابيان       |
| 571 | عشل ميت كاطريقه                                            | 560  | نمازخوف كاطريقه واحكام                      |
| 572 | فصل في التكفين                                             | 561  | الرامام تيم موتونما زخوف كاطريقه            |
| 573 |                                                            |      | حالت سواری میں نماز پڑھنے کا تھم            |
| 573 | کفن پہنانے کا طریقتہ                                       |      | " 1                                         |
| 574 | كفن ليبيني كاطريقته                                        | 1. : |                                             |
| 574 | کفن پہنا نے میں فقہی بیان                                  |      | . I                                         |
| 575 | عورت کے گفن سنت کا بیان                                    |      |                                             |
| 576 | مرد کے کفن محروہ کا بیان                                   | 563  | شهادتین میں کلمہ تو حیدورسالت اللہ وونوں کی |
| 579 | فصل في الصلو <sup>ا</sup> ة على الميت                      |      | تلقین کی جائے                               |
| 579 | تماز جنازه پڑھائے كاحقداركون                               | 564  | فوت ہونے والے خص کوسنجا لنے کابیان          |
| 579 | جناز ہ پڑھانے کے تق ولایت کافقہی مفہوم                     | 565  |                                             |
| 580 | دوبارہ جنازہ پڑھائے کے بارے میں احکام شری                  | 565  | میت کی آنکھوں کو بند کرنے کا تھم            |
| 580 | دوبارہ جناز ہیڑھانے کے عدم جواز پر دلیل                    | 566  | فصل فى الفسل                                |
| 582 | مَا رَيانهُ ثمارَ جِنَازُه<br>مَا رَيانهُ ثمارَ جِنَازُه   | 566  | فصل عنسل ميت كي مطابقت فقهي كايمان          |
| 582 | کیا ہرمیت پرغائبانہ نماز جناز ہیڑھنامشروع ہے               | 566  | میت کے وجوب عسل کی اصل کابیان               |
| 582 | مَا مُهَارْ مَهُ بِرِّ هَائِينَ عِينِ ابن تيميه كَانْظريهِ | 566  | میت کونسل دینے کابیان                       |
| 583 | مَا يَبانه جِنازه <i>ڪيمدم جواز پرفقهي تصريحات</i>         | 567  | میت کونہلانے اور کفٹانے کابیان              |
| 583 | مائیانہ جنازہ منع ہے۔<br>ا                                 | 568  | بیری کے بتوں اور کا فور کے بتوں سے مسل میت  |

|     | ﴾ تشریحات مدایه                                                                          | 20﴾         | فيوضات رضويه (جلددوثم)                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 609 | عَم جِنَّازِه مِیں بِحِ کو خِیر کے تائج کیا جائے گا                                      | 585         | ید فین کے بعد قبر پر جنازہ                                                          |
| 610 | مسلم ولی این کا فرمیت کوشسل و گفن اور دنن بھی کر ے گا                                    | 587         | نماز جناز وپڑھنے کاطریقہ                                                            |
| 610 |                                                                                          | l i         |                                                                                     |
| 611 | فصل في حمل الجنائز                                                                       | 588         | فقد فقی کے مطابق جناز وہیں چارتکبیرات کے دلائل                                      |
| 611 | جنازه کی جاریائی اٹھانے کا بیان                                                          | 588         |                                                                                     |
| 612 |                                                                                          |             | نماز جناز ومیں پہلی تکبیر کےعلاوہ پی فع بدین تہ کرنا                                |
| 613 |                                                                                          | l I         |                                                                                     |
| 613 |                                                                                          | <b>!</b>    | نماز جنازه کے بعد دعاما کلنے کے شرعی احکام                                          |
| 613 | جنازے کو کندھاوینامیت کے حق کی اوا میکی ہے                                               | <b>5</b> 95 | کتب نقه کی عبارات سے نماز جنازہ کے بعددعاکے                                         |
| 614 | }                                                                                        |             | عدم جواز پردلائل اوران کے جوابات                                                    |
| 614 | ,                                                                                        |             |                                                                                     |
| 615 | ,                                                                                        | `           |                                                                                     |
| 615 |                                                                                          | 1           |                                                                                     |
| 615 |                                                                                          |             | 1                                                                                   |
| 616 | 1                                                                                        | Ι.          | l                                                                                   |
| 616 | . , ,                                                                                    |             |                                                                                     |
|     |                                                                                          |             | امام كاميت كے سينے كے مقابل كھڑ ہے ہونے كابيان                                      |
| 616 |                                                                                          |             | جنازہ میں امام کامیت کے سامنے کھڑے ہونے میں<br>مدنو جنو سریت کے سامنے کھڑے ہوئے میں |
| 617 | سلمانول کی قبرول کی تعظیم وادب کرنے کا تھم<br>سلمانول کی قبرول کی تعظیم وادب کرنے کا تھم |             | فقه شافعی و حنفی کے اختلاف کا بیان                                                  |
| 61  | ست کوتبر میں داخل کرنے ہے متعلق گفظی استدلال کا ہے۔<br>                                  | 1           |                                                                                     |
|     | اقعہ                                                                                     | 604         |                                                                                     |
| 61  |                                                                                          | 1           |                                                                                     |
| 61  | ورت کی قبر پر پرده کرنے کا حکم                                                           | 608         | بیدائش میں استبلال کے اعتبار کا تھم شری                                             |

, ,

|      | تشریحات هدایه                                 | 21  | فيوطنات رضنويه (جدددم)                             |
|------|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 634  | کعبہ <del>میں ہرونت ن</del> ماز پڑھنے کابیان  | 619 | شائخ بخارا کے زد کی کی بریں بنانے کا سبب           |
| 634  | كعبه مين نماز كے تعلق فقهی اختلاف             | 620 | فبركو بإن نما بنانے كابيات                         |
| 635  | كعبدمين بإجماعت تمازيز ھنے كابيان             | 620 | ائمه خلا شه کے نز دیک قبراونٹ کی کو ہان کی طرح ہو  |
| 637  | جب امام مجدحرام میں اوگوں کونماز پڑھائے       | 620 | تېركوزياده او نىچا بنائے كى كراست -                |
| 638  | كعباكي تصت پرنماز پڑھنے كابيان                | 621 | باب الشميد                                         |
|      | ضمنى فهارس                                    | 621 | باب شهیدگی مطابقت کابیان                           |
| 639  | نقه خنی اسلای تعلیمات کی تجی ترجمان ہے        | 621 | فهيد كي حيات برزخي كأبيان                          |
| 166  | 7 7                                           | 623 | شهيد كي تعريف واحكام                               |
| 17:1 |                                               | I   |                                                    |
| 174  | بنا لك الحمد آسته وازيس صرف مقتدى برسط        | 624 | الم حرب وابل بعناوت ما و كيتي من قتل مون والا      |
| I    | ربنا لك الحمدين اسلوب كابيان                  |     | مصرت منظله كي شهادت مصاستدلال نقه                  |
| 184  | تجدے میں ناک یا پیشانی میں ہے کی ایک پراکتفاء | 626 | هبید کے مسل وخون کا بیان                           |
| 184  |                                               |     | · · · · · · · · ·                                  |
| 229  |                                               | [ · | صدود وقصاص میں فتل ہونے والے کابیان                |
| 250  | 1 0. 0 10                                     |     | تضاص كامعني ونقنهي مغهوم                           |
| 252  | حالت حصر میں فجر کی نماز میں طویل قر اُت کرنا |     | ائمه کے نزویک غلام کے قصاص کا مسئلہ                |
| 273  | جماعت کی شرعی حیثیت                           | 630 | بغات كى لغوى تعريف                                 |
| 284  | ضعیف صدیت کو پذیرانی کس نے دی                 | 632 | باب الصلواة في الكمبة                              |
| 286  | حافظ ذہبی اور ضعیف حدیث پڑکمل کرنے کا بیان    |     | یاب کعبہ میں نماز پڑھنے کی مطابقت کابیان           |
| 302  | امام کمروروں اور ضرر تمندوں کی رعایت کرے      |     | کعبدمیں فرض فظی نماز کے جواز کا بیان               |
| 303  | 1                                             | 1 1 | کعبد میں فرض ونفل پڑھنے ہیں امام شافعی کے          |
| 422  | تعدادتر داح من فقهی مداهب                     | !!  | اختلاف میں مہو کا بیان                             |
|      |                                               | 633 | فتح مکہ کے دن نبی کریم آیات کا کعبہ میں نماز پڑھنا |

## مقدمة الرضويه

الحمد أدلله الذي جعل العلماء ورقة الأنبياء ، وحلاصة الأولياء ، الذين يدعو لهم ملاكة السماء ، والسّمَكُ في الماء ، والطير في الهواء والصلاة والسلام الأتمّان الأعمّان على زُيدة خلاصة الموجودات، وعملة سُلالة المشهودات، في الأصفياء الأزكياء ، وعلى آله الطيبين الأطهار الأنقياء ، وأصحابه الأبرار نحوم الاقتداء والاهتداء الما بعد فيقول العبد الضعيف الى حرم ربه البارى محمد لباقت على الحنفي المرضوى البريلوى غفرله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات بهاولنگر \_ا علم ان الفقه اساس من سائر المعلوم الدينية وامور الدنياوية \_ احرر شرح الهدايه باسم "فيوضات الرضويه في تشريحات الهدايه" بتوفق الله تعالى و بوسيلة النبي الكريم مُنطق \_

#### فقة خفى كاصول

حضرت سیدنا امام اعظم امام حنیفہ کے زدیکے مصادر واستنباط کی تر تیب اس طرح تھی۔ پہلے تر آن بھر حدیث بھر صحابہ کرام کے متفقہ فقاوئی، (بعنی اجماع) اگر صحابہ کرام کے مابین کی مسلہ میں اختلاف ہوتا تو کس بھی ایک سحابی کی رائے کو صحابہ کرام کے مابین کے مابین کے مابین کے دور آپ ضرور اختیار فرماتے ، سب سے جٹ کراپنی کوئی رائے تبین رکھتے ، البتہ نا بھین کے تواف کو اس بنا ء پر ترک فرما دیتے کہ وہ آپ کے ہم مرتبہ لوگ تھے۔ آپ کے خاص شاگر دامام جھ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے تواف قیاں کے باب میں کھل کر بحث و مباحثہ کر ہے تو سب لوگ خاموش ہوجائے۔ ان ہزم کا بیان ہے کہ تمام اصحاب مباحثہ کرتے تو سب لوگ خاموش ہوجائے۔ ان ہزم کا بیان ہے کہ تمام اصحاب ابو حنیفہ اس بات پر شغق ہیں کہ امام صاحب کا غیب میں تھا کہ ضعیف حدیث بھی اگر ال جائے تو اس کے مقابلہ میں قیاس اور الرکے بھوڑ دیا جائے گا۔ نقب کے احتاف نص میں علیہ مشتر کہ کے جُوت کے بعد قیاس سے استنباط کرتے ہیں۔

احادمه محدين ترجح

فقد خنی کے مسائل نصوص شرعیہ کے زیادہ قریب ہیں۔ جب ایک مسئلہ میں بہت ی احادیث جمع ہوجاتی ہیں تو امام حساحب ان میں جوروایتا و درایتا توی ہوتی ہے اس کواختیار کرتے ہیں۔ مثلا ایک مشہور مسئلہ مسئلہ رفع یدین کولے لیجئے۔
مثلا امام اوزاعی جوملک شام کے امام اورفقہ میں ند مب مستقل کے بانی تھے، مکہ معظمہ میں امام ایوحنیفہ سے ماور کہا کہ مواق والوں سے نہایت تنجب ہے کہ دکوع اور دکوع سے سراٹھانے کے وقت دفع یدین نہیں کرتے حالا تکہ میں نے زہری سے انہوں نے سالم بن عبداللہ میں عبداللہ بن عمراللہ ان عبداللہ میں حالاً ، ایرا ہیم ختی ، علقہ اور عبداللہ بن مسحولاً کے سلملہ سے حدیث روایت کی کہ نی

کریم الله ان موقعوں پر رفع بدین بیل فرماتے تھے۔امام اوزائ نے مین کرکہاسجان اللہ ایس تو زہری ،سالم ،عبداللہ بن عرائے ذریعے صدیث بیان کرتا ہوں آ باس کے مقابلہ جماز ، تنعی ،علقہ گانام لیتے ہیں۔

حضرت امام ابوصنیفی نے کہا میرے رواۃ آپ کے راویوں سے زیادہ فقیہ ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا رتبہ تو خود معلوم ہی ہے اس کئے اِن کی روایت کوتر جے ہوگی۔ (مذکرۃ النعمان ،ازعلامہ محمد بن یوسف دشقی)

المام جعفرمها دق رمنى الله عنداورا مام اعظم الدحنيف رمنى الله عندك درميان علمي كفتكو

حضرت عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے کہ اہا م ابو حفیف نے ج کیا تو ابوجعفر محربن علی بن حسین بن علی ابی طالب کی زریعے زیارت کی۔ امام ابوجعفر محربن علی رضی اللہ عند نے امام صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتم وہی ہو جوعفل ، قیاس کے ذریعے حدیثوں کی خالفت کرتے ہو؟ امام اعظم ابوحفیف نے فرمایا اللہ کی بناہ تشریف رکھئے ۔ آپ کی تعظیم ہم پرواجب ہے کیونکہ آپ مادات میں سے ہیں۔ ابوجعفر محربی مخت ہو امام صاحب نے باادب عرض کیا حضرت ! آپ سے صرف تین مسئلے دریا وقت کر ماہوں جواب عنایت فرمائیں۔ اول بید کہ مردزیادہ کمزور ہے یا عورت؟ فرمایا عورت ۔ امام صاحب نے عرض کیا مرداور عورت کے کیا کیا حصر مرد کے حصہ کا آدھا ہوتا عورت کے کیا کیا حصہ مرد کے حصہ کا آدھا ہوتا ہوتا ہوتا کے کیا کیا حصہ مرد کے حصہ کا آدھا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کیا کیا حصہ دراثت میں ہوتے ہیں؟ امام ابوجعفر صادق علیہ الرحمہ نے فرمایا عورت کا حصہ مرد کے حصہ کا آدھا ہوتا ہے۔ امام ابوطیف نے عرض کیا آگر میں قیاس سے کہنا اور عقل کا استعمال کرتا تو اسکے برعس کہنا کیونکہ عورت مرد سے کمزور ہے۔ امام ابوطیف نے جا ہیں۔

دوسرامسکندعرض میہ ہے کہ نماز افضل ہے یاروز ہ؟ فرمایا نماز تب امام صاحبؓ نے عرض کیاا گر بیں قیاس ہے کہتا تو دوسرا دیتااور کہتا کہ حاکضہ عورت نماز کی قضاء کرے ،روز ہ کی نہیں ، کیونکہ نماز روز ہے افضل ہے۔

تیسرا مسئلہ امام صاحب نے دریافت کیا کہ چیٹا ب زیادہ نجس ہے یامنی؟ فرمایا چیٹا ب زیادہ نجس ہے۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ پیٹا ب زیادہ نجس صاحب نے فرمایا کہ بیٹا ب زیادہ نجس صاحب نے فرمایا کہ آگر میں قیاس سے کہتا تو بیٹا کہ چیٹا ب سے مسل واجب ہے منی سے نہیں کیونکہ پیٹا ب زیادہ نجس سے ۔اللّٰہ کی پناہ کہ میں حدیث کے جاروں طرف پھرتا ہوں۔ بیس کر ابوجعفر محمد کے جاروں طرف پھرتا ہوں۔ بیس کر ابوجعفر محمد کھڑے ہو گئے اور امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی پیٹانی کو چوم لیا۔

امام عبدالوماب شعراني شافعي عليدالرحمد لكست بيل-

ایک مرتبہ حضرت مفیان توری ، مقاتل بن حیات ، جماد بن سلمد اور حضرت جعفر صادق امام ابو صنیفہ کے پاس آئے اور ان سے اس پرو بیگنڈے کی حقیقت معلوم کی کہ وہ قیاس کو صدیت پر مقدم رکھتے ہیں ، اس کے جواب ہیں امام ابو صنیفہ نے فر مایا کہ ہیں تو قیاس کو قر آن و صدیث بی ہیں ، آٹار صحابہ کے بھی بعد استعمال کرتا ہوں اور صحح نے وال تک امام ابو صنیفہ اُن حضرات کو ابنا موقف سمجھاتے رہے آ خریس بہ چاروں حضرات یہ کہہ کر تشریف لے گئے کہ آپ تو علی ، کے سردار ہیں ، ابندا ہم نے ماضی میں آپ کے بارے میں محجھ علم کے بغیر جو برگانیاں کی ہیں ان پر آپ ہمیں معاف فرمائے۔
میں آپ کے بارے میں مجھ علم کے بغیر جو برگانیاں کی ہیں ان پر آپ ہمیں معاف فرمائے۔
(المیز ان الکبری ) (تذکر ہ النعمان ، از علامہ محمد بن یوسف دشقی ) (محمد لیافت علی رضوی حقی عند )

تقريظ وثيق

جامع المعقول والمنقول مناظر اسلام محقق ابل سنت استاذ العلماء حضرت علامه مولانا

مفتی غلام محمد بهند بالوی شرقپوری دامت فیوسهم العالیه شخ الحدیث: جامعه نبویه شرقپوردو دُلا هور

نحمه الله الذي هنانا الى السيل القويم و ارسل الينا رسله والقى علينا فيوضات الرضوية و فهمنا تشريحات الهداية ولمع خواطر نا بشريعة النبوية والصلواة والسلام على رسوله خير البرية وعلى آله المهدية واصحابه المرضية ما بعد

التدتعانی بھن نفول کو بشری کدورتوں سے بزیرادرنظیف فرکراور ہیولی اور صور۔ قصصیب کی فطری وجیلی خواہشات سے منز و فرما کران پررشد و ہدایۃ کے ابواب مفتوح فرمادیۃا ہے۔اوران کے اجنان واذبان کو گلستان شریعہ نبویہ کے گلدستوں سے معطر فرمادیۃا ہے۔

الخضر،الفاضل المستحدث، مولا ناعلام تحدليافت على رضوى زيد مجده كى شرح بداييد كيضے كا اتفاق مواليعض مقامات كا طائر اندنظر سے مطالعه كرنے كاموقع ميسر موال طاہر أو باطناء انسساط اور اغتساط سے متلذذ موال اور شرح كو حج لا معداور براہين رافعہ سے منت يايا۔

مہاحث منکاثرہ کوائ طریق انیق ہے جامعیت کے جوہر سے مسعیع کیااورا پجاز واطناب کے اطراف سے کنارہ کئی کرتے ہوئے تصور وجیز ہ کو جامعیت کے دائم ہے ویتق کیا۔

شارح معدوح نے علم فقہ کی شاہراہ میں استقراء کی فوانیس اور تمثیل کے مصابح روشن کر کے جزئیات فقہیہ کو استنباط واسخراج فرماکرمسلک اللسنت حنفی بریلوی کےارتفاع وارتقاء کیلے سیل مسطع فرمادیئے۔

تشریحات تلمیعه وتحقیقات فرید میدوند قیقات غالیه کو فیوضات رضویه کی طرف منسوب کر کے گلستان رضویت کی تضار ق میں اضافه فرمایا ہے۔ شارح موصوف شرح میں علمی محصنیوں کو سجھانے میں متفرد ہیں اس پر مشتراد سے کہ قضایا جیدہ کو قضایا مزیعہ ہے تمیز کر کے ان میں فکری خطاء سے مصون رہ کرنتائج کی تحصیل میں اپنا ٹائی نہیں رکھتے۔

مجیب الدعوات کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی وانکساری ہے دعا ہے کہ فاضل موصوف کی شرح کوعوام دخواص میں مقبول فر مائے۔آمین بہاہ النبی الامین و بحرمت خاتم النبین واللہ ہے۔

بالآخران شاء الله تعالى شارح موصوف كي شرح علاء وطلبا كوجز مأد يكرشروع مستعنى كرد \_ يك \_ دلله الحمد \_

العبد الضعيف غلام محمد بنديالوي شرقيوري

خويدم الشريعة النبوية على صاحبها الصلواة والسلام دائما "ابداً مدينة العلوم الجامعة النبوية شرقيور روذ لاهور

تقريط

## حضرت علامه بمولا نامفتی مشاق احمد نوری صاحب دامت فیوسیم العالیه ریکس الجامعه وشیخ الجامعه: جامعه شهابیدا حجره لا جور

میں نے ''فیوضات رضویہ فی تشریحات ہوائیہ' کو مختلف جگہ ہے دیکھا ہے۔ جس قدر میں نے پڑھا ما خذمتندہ کتب سے
لئے سے جسے ہیں یہ کہا ب نقد کے موضوع پر ہے۔ بہت سے دوسر کے کسی مسائل کی طرح نقبی مسائل میں بھی مختلف آراء یا تی جاتی جاتی ہاتی ہیں۔
ہیں۔ مگرمصنف کا انداز بیاں سلیس اور عام نیم ہے۔ جگہ جگہ البحصن کا حل بیش کرنے کی بجر پورسی کی گئی ہے۔

نقہ سے دلچیں رکھنے والے دین دار طبقہ کیلئے تصوصاً اور موام کیلئے عمو ما بیتالیف نافع ہوگی۔مصنف علا مرجم لیا قت علی رضوی ایک باعمل عالم ،صوفی منش اور قابل فخر سپوت ہیں علم فضل کا ذاتی کمال ان کی ذاتی سعادت مندی کی دلیل ہے علم کے بارے یس خوش نصیب ہیں۔ایک طرف قدیم درس نظامی کی چیل کی تو دومری طرف رائے الوقت تعلیم حاصل کر کے پنجاب بین خوش نصیب ہیں۔ایک طرف قدیم درس نظامی کی چیل کی تو دومری طرف رائے الوقت تعلیم حاصل کر کے پنجاب بین بیارے کی ذکری حاصل کر بی ہے۔ یہ مدرسہ کے معلم اور مصنف بین جائے کے باوجود بنوز وہ جہوں تو محقق ہیں۔ دین مارے کی ذکری حاصل کر بی ہیں۔ دین مدرسہ کے معلم اور مصنف بین جائے کے باوجود بنوز وہ جہوں تھی ہیں۔

ان کی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ پڑھ کر ممل کرنے کی کوشش کریں۔

مشأق احمر نوري

· مهتم جامعه شهابيه شير شاه ولي احچر ه لا بهور ، چيئر مين تحريك فروغ اسلام



## ﴿ بِيكَابِ نَمَازِ كَ بِيانَ بِينَ ہِ ﴾

كتاب الصلؤة كى ماقبل وما بعد كتب عدمطا بغت:

مصنف نے کتاب الطبارات کے بعداور کتاب الزکو ۃ وصوم و جے ہے پہلے کتاب الصلوۃ کوذکر کیا ہے۔ جبکہ تمام کتابوں میں میاسلوب مصنف کا ہے کہ کتاب کے تحت ابواب قائم کیے ہیں اوران کے ابواب کے تحت فصول ذکر کر کے مسائل کی تقہیم میں نہایت اعلیٰ کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ کتب فقہ کی ترتیب کتابیں باہم نوع کے درجے میں ہیں۔ کیونکہ تمام کتابوں کی خواہ وہ کتاب الفاح کتاب الفاح کتاب الفاح وزکوۃ وغیرہ ہوں ان کی حقیقت متنق ہے اور وہ عباوت ہے اس طرح کتاب الفکاح بیوع وغیرہ میں اگر چہمعاملات ہیں تاہم ان میں بھی احکام شرعیہ کے مطابق عمل کرنا عبادت ہے۔ لبندا تمام فقہی کتابوں میں جوتر تیب فقہی ہے وہ نوع کے درجے میں ہے۔

مصنف کے اسلوب ابواب وفصول میں جوتر تیب ہو وہنس وفصل اور کمی بھی فصل کے آخر جواشتنائی مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ خاصہ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ جاتے ہیں وہ خاصہ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ اس طرح نقبی تر تیب نہا بہت واقع وفقق انداز میں بیان کی گئی ہے۔ تا ہم محدثین نے اس تر تیب کو پسند کیا اور فقهی تر تیب کے مطابق کیٹر کتب احادیث کاذخیرہ بھی ملنا جلتا ہے۔

کتاب الصافی ہے ماقبل کتاب العبارات ہے مناسبت بیزے کداس کتاب کا حصول اس پر موتوف ہے کیونکہ جب تک طبیارت معتبر نہیں ہوگئی۔ ای طرح دوسری وجدیہ ہے کہ طبیارت ذریعہ جب تک طبیارت معتبر نہیں ہوگئی۔ ای طرح دوسری وجدیہ ہے کہ طبیارت ذریعہ ہے جس سے نماز کوادا کیا جائے۔ ذرائع اکثر مقاصد ہے مقدم ہوتے ہیں۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ طبیارت کے نقذم کا تھم، تھم شری ہے لبذا جس تھم کو مجمل طور پر شریعت نے مقدم کیا ہوا ہے مقدم ہی تھم جما جائے گا۔

کتاب الصلوٰۃ کے بعد مصنف نے کتاب الزکوۃ وغیرہ کوذکر کیا ہے۔ اس کی پہلی دجہ یہ کہ اسلوب قرآن کی اتباع ہے کونکہ قرآن مجید بین کثیر مقامات پر نماز کے تکم کومقدم اورای پر عطف ڈالتے ہوئے زکوۃ کے تکم کومؤ خرذکر کیا گیا ہے اس کی دومر کی دجہ یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں کثرت ہے کیونکہ وہ دن میں پانچ مرتبہ جبکہ ذکوۃ سال میں صرف ایک مرتبہ وی جاتی کی دومر کی دجہ یہ ہے کہ نماز میں نصاب وغیرہ کوئی شرط ہی نہیں کہ برغریب وامیراس کو پڑھ سکتا ہے۔ جبکہ ذکوۃ میں نصاب کا ہونا ضرور کی ہے اور وہ صرف صاحب نصاب پر فرش ہوتی ہے۔ اس کی چوتی وجہ یہ ہے کہ نماز کا سبب دن میں پانچ نصاب کا ہونا ضرور کی ہے اور وہ صرف صاحب نصاب پر فرش ہوتی ہے۔ اس کی چوتی وجہ یہ ہے کہ نماز کا سبب دن میں پانچ مرتبہ مکلف کو چہنچنے والا ہے۔ جبکہ ذکوۃ کا سبب نصاب کے بعد بھی ایک سال کی طویل مسافت کے بعد پہنچتا ہے۔

(محدلیات علی رضوی)

### كابالعلوة كاكتاب الطبارت عفقرم كايد:

علامہ بدرالدین عنی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔مصنف جب طہارات سے فارغ ہوئے تو نما زکا بیان شروع کر دیا ہے
کیونکہ طہارت نماز کیلئے شرط ہے۔اور نماز مشروط ہے۔اور شرط طبعاً مقدم ہوا کرتی ہے۔اور تھم شرط اس کے بعد ہوتا ہے۔اور
اس کے بعد یعنی اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہوتا ہے۔(البنائية شرح البداية ، ج۲ ہیں ۱۳ جقانية ملتان)
ملو ہا کامعنی ومغہوم:

عربی الفت میں صلوۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ عرب شاعروں کے شعراس پر شاہد ہیں۔ پھر شریعت میں اس لفظ کا استعال نماز کے لئے ہونے لگا جورکوئ و بچود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے جو مخصوص اوقات میں جملہ شرا نظ وصفات اور اقسام کے ساتھ بجالائی جاتی ہے۔ این جربر فرماتے ہیں۔ صلوۃ کو نماز اس لئے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ ہے اپنے عمل کا اقسام کے ساتھ بجالائی جاتی ہے۔ این جربر فرماتے ہیں۔ صلوۃ کو نماز اس لئے کہا جاتا ہور گیس چینے ہے کر دیز سوکی ہڈی کی اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ ہے مائٹل ہے۔ ایعن نے کہا ہے کہ جودور گیس چینے ہے کر دیز سوکی ہڈی کی دونوں طرف آتی ہیں انہیں عربی میں صلوین کہتے ہیں چونکہ صلوۃ میں بیاتی ہیں اس لئے اسے صلوۃ کہا گیا ہے ۔ لیکن بی تول میک نہیں بعض نے کہا ہے مائوذ ہے سلی ہے ، جس کے معنی ہیں جمک جاتا اور لا زم ہوجانا۔ جیسے قرآن میں آئیں ہے۔ (لا یصلاھا) الح یعنی جبنم میں بمیشہ ندر ہے گا مگر بد بخت۔

بعض علاء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لئے آگ پرد کھتے ہیں تو عرب تصلید کہتے ہیں چونکہ مصلی بھی اپنانس کی کئی کونماز سے درست کرتا ہے اس لئے اسے صلوۃ کہتے ہیں۔ چینے قرآن بی ہے آ بیت (ان السصلوۃ تنهی عن البنانس کی کونماز سے درست کرتا ہے اس لئے اسے صلوۃ کہتے ہیں۔ چینے قرآن بی ہے آ بیت (ان السصلوۃ تنهی عن البنانہ کے اور زیادہ اللہ حساء والسمنکر) اللہ بین نماز بے حیائی اور برائی سے دو تی ہے لیکن اس کا دعا کے حتی ہیں ہوتا ہی زیادہ تھے اور زیادہ مشہور ہے۔ (تفسیرا بن کثیر، البقرہ برم)

صلوٰۃ کے لغوی معنی رحمت کا نازل ہونا ، دعا کرنا ، نماز وعبادت کرنا ہے اور کس کے لئے اللہ ہے رحمت کی دعا کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

ومن الاعراب من يومن بالله و اليوم الأخر ويتخذ ما ينفق فربت عندالله وصلوات الرسول (التوبه) اور بعض ديماتي ايسے بھي ہيں جواللہ پر اور آخرت كے دن پر ايمان ركھتے ہيں اور جو بچھ خرچ كرتے ہيں اى سے اللہ كا قرب جاہتے ہيں اور اس كى دعا دَن كا ذريعہ جائے ہيں۔

یہاں صلوٰۃ کی جمع صلوت ہے جو دعا کے لیے استعمال ہوا ہے مدینہ کے اطراف کے دیہاتی آپ کے پاس آتے تھے ادراللہ کی رضا کے لیے خرج کرتے تھے جنہیں رسول الٹھالیے۔ کی دعا کی سعادت نصیب ہوتی تھی چونکہ تماز بھی اللہ کے لیے

ہے جس میں قیام ورکوع و بجود و ذکرا ذکار ہیں جواللہ کے لیے خاص ہیں اس کیے اس کوصلو ۃ نماز کہتے ہیں۔ ا اورجم ني كريم العلية كي ليرالله تعالى مدحت كي دعاكرت بي كمد السلهم صل على محداك الله تورخمس مي موسيلية يراوراً بكال يرا (درودوسلام جيس ملى الله عليه وملم وغيرجم)

ا يك اورجًا الله تعالى نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ وَمَكِكَّتُهُ أَيْضِلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَنَايُّهَا الَّذِينَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلَّمُوا تَسُلِيمُا ـ الاحزاب، ٢٥) بينك النداوراس كفرشة درود تجيج بي اس غيب بتائے والے (نبي) پراے ايمان والوان پر دروداورخوب سلام بھيجو ال کے صلو قامے من رحمت کی دعا کرنا بھی ہے اسی بہت ی مثالیں قرآن کریم میں ہیں جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاوصل عليهم ان صلوتك سكن لهم والله سميع عليم (التوبه) آ پان کے مالوں سے صدقات (وز کو ق) قبول کیا کریں اور اس کے ذریعہ ان کو پاک وصاف کر دیں اور ان کے لیے وعاكري كيول كرآ پ كى دعاان كے ليے سكون كا ياعث باور الله سفنے والا جائے والا بے۔

لفظ صلوة كي بجرتميد

تماز اردوز بان كالفظ ہے اور شریعت اسلامی میں اسكامطلب ہے ایک خاص ترتیب سے اللہ تعالی کی عباونت كرنا \_ نماز كو عربی میں صلوۃ کہتے ہیں۔اسکے حروف اصلی تین ہیں (ص،ل،الف) عربی لفت کے اعتبار سے نماز کامعنی ہے۔ دعا کرتا، تعظیم کرنا،آگ جلانا،آگ میں جانا،آگ پرگرم کرے ٹیڑھی لکڑی کوسیدها کرناوغیرہ۔

عربی زبان کابیرقاعدہ ہے کہ کی لفظ کے لغوی معنی اور شرعی معنی میں مناسبت ضرور ہونی جائے۔ پس جس قدر صلوۃ کے لغوی معنی ہیں وہ شرعی اعتبار ہے صلوۃ کے مل میں موجود ہیں مثلا نماز میں اپنے لئے ، والدین کیلئے اور تمام مسلمانوں کے لئے وعاہے۔ تغظیم کی تین صورتیں ، کھڑے ہونا ، جھکنا ، سجدہ کرنا میرسب نماز میں موجود ہیں۔ نماز کے ذریعے انسان کے دل میں عشق النی کی آگ بجزئتی ہے۔ نمازی کے گناہوں کا جل کر فاک ہو جانا احادیث سے ثابت ہے۔ نمازی کے نیز ھے اور برےاخلاق کا درست ہونا اظہر من الشمس ہے۔

تماز کی نیت سے تماز کی شوالط کے ساتھ تماز کے ارکان کوا سے طریقہ کے ساتھ اواکر ناجیا کہ آ پیلی نے اواکی سنتی بنماز کہلاتی ہے۔ نماز كب فرض بوئي:

امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں حضرت سیرنا انس بن یا لک کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر "بیان کیا کرتے

تنظر كرسول التعليق نے فرمایا: (ايك شب) مير كركم وي تبحولي كي اور من مكين تقا، پھر جركيل از عاور انھوں نے میرے سینہ کو چاک کیا، پھراسے زم زم کے پانی سے دھویا، پھرایک طشت سونے کا تھم وایمان سے بھرا ہوالائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑلیا اور مجھے آسان پر چڑھالے گئے تو جب میں آسان رنا پر پہنچا تو جبرئیل نے آسان کے داروغہ ہے کہا کہ (دروازہ) کھول دونو اس نے کہا یہ کون ہے؟ وہ بولے کہ ہیہ جبرئیل ہے۔ پھراس نے کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی (اور بھی) ہے؟ جریل نے کہاہاں امیرے ہمراہ محصیات جیں۔ پھراس نے کہا كياوه بلائے كئے ہيں؟ جبريكن نے كہا ہاں ہى جب درواز ه كھول ديا كيا توجم آسان دنيا كے اوپر چڑھے۔ پس بكا يك ميرى ایک ایسے تخص پر ( نظر پڑی) جو بیٹھا ہوا تھا، اس کی دائیں جانب کچھالوگ تھے اور اس کی بائیں جانب ( بھی ) سیجھالوگ تے۔ جبوہ اپنے دائیں جانب و کیکھے بوہنس دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تورود ہے۔ پھرانھوں نے (مجھے دیکھ کر) كهامرها (خوش آمديد) نيك يَعِيم اورنيك بيني بين نے جرئيل سے يوچھا كديدكون بيں؟ توانھوں نے كہا كديد آ دم بيں اور جولوگ ان کے داہتے اور بائیں ہیں ، ان کی اولا دکی رومیں ہیں۔ دائیں جانب جنت والے ہیں اور بائیں جانب دوز خ والے اس سب سے جب وہ اپنی وائین جانب نظر کرتے ہیں تو جس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جھے دوسرے آسان تک لے گئے اوراس کے دارو غدسے کہا کہ درواز ہ کھولوتو ان سے داروغہ نے اس منم كي تفتلوى جيم بهلے نے كي تقى \_ پھر درواز و كول ديا كيا \_سيدنا انس كيتي بيں پھرسيدنا ابوذر نے ذكر كيا كرآ بينائي نے آ مانوں میں آ دم ، ادریس، موٹی بھیلی اور ابرائیلم کو پایا اور (اور ان کے تھکانے بیان نہیں کیے، صرف اتنا کہا کہ آ ہے۔ آ ہے ایک نے ) آ دم کوآ سان دنیا پر اور ابراہیم کو چھٹے آ سان پر پایا۔سیدنا انس کہتے ہیں کہ جب جبر کمل نجی انگھ ادریس کے باس سے گزرے تو انھوں نے کہا خوش آمدید نیک پیغیراور نیک بھائی۔ (آپنایشے نے فرمایا کہ (میں نے جر ممل ہے یو چھا کہ بیکون ہیں؟ تو جریل نے کہا بیادریس ہیں، پھر میں موق کے یاس ہے گزرا تو اٹھوں نے جھے دیکھ کرکہا خوش آمدید نیک پینجبراور نیک بھائی میں نے (جریل ہے) یو چھا بیکون میں؟ تو جریل نے کہا کہ بیمونٹ میں، پھر میں عیس کے پاسے گزراتو انھوں نے کہا خوش آ مدید نیک پیغیبراور نیک بھائی میں نے یو پھایے کہ کون ہیں؟ توجریل نے کہا كهيسين بين، پير مين ابرا بهيم كي ياس كزرانو انعول نے كہا خوش آمديد نيك تيفيم اور نيك بينے ميں نے يو جھا يہ كون بين؟ جریل نے کہا کہ بیابراہیم میں۔ (سیح بخاری،جابس،۵۰،قدی کتب حالہ کراتی)

معجزه معراج سے بہلے نمازوں کی کیفیت:

اورمواہب کی فصل اوّل میں جہاں اولین ایمان لانے والوں کا ذکر ہے، اسے تھوڑ اُپہلے مذکور ہے کہ مقاتل نے کہا ہے کہ ابتداء میں نماز کی صرف دور کعتیں صبح کو اور دور کعتین رات کوفرض تھیں کیونکہ اللہ تعالٰی فرما تا ہے اور تیج کہوا ہے رب کی حد کے ساتھ رات کو اور سورے۔ فتح الباری ہیں کہا ہے کہ بی سلی الشعلیہ وسلم معراج سے پہلے نماز تو یقیناً پڑھتے تھا اور اس طرح آپ کے سحابہ بھی پڑھتے تھے البیری اختلاف ہے کہ پانچ نمازی فرض ہونے سے پہلے کوئی نماز فرض بھی تھی اور آپ کے سحابہ بھی پڑھتے تھے البیری اس شمار طلوع سے اور ایک غروب سے پہلے فرض تھی اور اس پردلیل الشدتعالٰی کا بیفر مان ہے : اور تسیح کہوا ہے در سور کا اللہ تعالٰی کا بیفر مان ہے نہا اور غروب سے پہلے در شسر ح السور قانی علی المواهب المعقصد الاول فی تشریف الله تعالٰی له علیه و سلم ، مطبوعه المعلم ه مصر )

الاول فی تشریف الله تعالٰی له علیه و سلم ، مطبوعه المطبعة العامر ه مصر )

امام ابوجعفر طیاوی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ جب آ دم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ وقعب فجر قبول ہُو کی انہوں نے دو
رکھتیں پڑھیں وہ نماز صحیح ہُو کی۔ اور الحق علیہ الصلاۃ والسلام کا فدیہ وقت ظہر آیا ابرہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چار پڑھیں وہ
طہر مقرر ہوئی۔ عزیم علیہ السّلام موہری کے بعد عصر کے وقت زندہ کئے گئے انہوں نے چار پڑھیں وہ عصر ہُو کی۔ داؤد علیہ
الصلاۃ والسلام کی توبہ وقت مغرب قبول ہُو کی چار رکھتیں پڑھنے کھڑے ہوئے تھک کرتیسری پر بیٹھ گئے ،مغرب کی تین ہی
رہیں۔ اورعشاء سب سے پہلے ہمارے تی صلی الند علیہ وسلم نے پڑھی۔

جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق اس کو طحادی نے روایت کیا ہے کہ قاسم ابن جعفر نے بحرابن تھم کیسانی ہے، اس نے ابدعبدالرحمٰن عبداللہ ابن محمدا بن عائشہ ہے ہنا اس کے بعد سمایقہ روایت بیان کی ہے۔

(شرح معانى الآثار باب الصلاة والوسطى مطبوعه النج ايم سعيد كميني كراجي

امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ دکایت ایک لطیف کلام پر مشمل ہے لہذا اُس کا خلاصہ لکھتے ہوئے امام
زندوئی فرماتے ہیں ہیں نے امام ابوالفشل سے بوجھا سے کی دور کعتیں ظہر وعھر وعشاء کی چارمغرب کی بین کیوں ہوئیں۔
فرمایا تھم۔ یس نے کہا جھے اور ابھی افادہ سیجھے کہا ہر نمازا کی نئی بڑھی ہے، آ دم علیہ الصلوقة والسلام جب بخت سے زمین
پر تشریف لائے و نیا آ تھوں میں تاریک تھی اور ادھر رات کی اندھیری آئی، انہوں نے رات کبال دیکھی تھی بہت خاکف
پر تشریف لائے و نیا آ تھوں میں تاریک تھی اور ادھر رات کی اندھیری آئی، انہوں نے رات کبال دیکھی تھی بہت خاکف
پر تشریف لائے و نیا آ تھوں میں تاریک تھی اور ادھر رات کی اندھیری آئی، انہوں نے رات کبال دون کی روشی پائی اس کے بعد سے بہوت نے بادوں کی تاریکی دور ہواور طاعت کا نور ماصل ہو۔ زوال کے بعد سب انہوں نے تاریک بھی تھی ہی اس کے بیا اس کے شکر میں اس کے بیا اس کے تکر میں اللہ تعالی کی دیا کا شکر، چوتی اس کے شکر میں اللہ تعالی کی دھا کا شکر، چوتی اس کے شکر میں کہ اللہ عرفی ہوتی اس کے شکر میں کہ اللہ عرفی ہوتی اس کے شکر میں کہ اللہ عرفی ہوتی کی موفی عرفی کی دونا کو میں اللہ تو بیا تھی ہی پر فرض ہوئی عرفی کہ موفی عرفی کی کی کیونی کی کیونی کی کونی کی کونی کی کیونی کی کیونی کی کیونی کی کونی کی کی کیونی کی کی کیونی کی کیونی کی کیونی کی کیونی کی کونی کیونی کی کیونی کیونی کی کیونی کی کیونی کی کیونی کی کیونی کی کیونی کیونی کیونی کی کیونی کی کیونی کی کیونی کی کیونی کی کیونی کیونی کی کیونی کی کیونی کی کیونی کی کیونی کیونی کیونی کی کیونی کی کیونی کیونی کیونی کیونی کیونی کی کیونی کیو

جیسی انہیں ذکح ولد پر قدرت دی اور جمیں بھی غم سے نجات دے اور یہود ونصار ی کو ہمارا فدیہ کرکے نارہے جمیں بچالے اور جم ہے بھی راضی ہو۔ ( فاآو کی رضوبیہ، ج ۵، کتاب الصلوٰ قدرضا فاو تدیشن لا ہور ) نماز چھوڑنے پروعید کابیان:

ا مام مسلم علیہ الرحمہ آئی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تماز کا چھوڑ نابند ومومن اور کفر کے درمیان (کی دیوار کوگرادیتا) ہے۔ (صحیح مسلم)

یہاں افظ بین کامتعلق مجذوف ہے یعنی اس حدیث میں ہے بارت مقدر ہے کہ تسرُن المصّلو ۔ وَ وَصُلَةٌ بِیُسَ الْعَبُدِ
الْمُسُلِم وَبَیْنَ الْمُحْفَرِ جَس کامطلب ہے ہوا کہ بندہ مو من اور کفر کے درمیان تماز بحز لہ دیوار کے ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے کنر
تک نہیں بہنچ سکتا مگر جب نماز ترک کر دی گئی تو گویا درمیان کی دیوار اٹھ گئی لبندا نماز چھوڑ نا اس بات کا سب ہوگا کہ نماز
چوڑ نے دالاسلمان کفر تک پہنچ جائے گا بہر صال ۔ اس صدیت میں نماز چھوڑ نے دالوں کے لیے بخت تبدید یہ ہواداس میں
اس طرف اشارہ ہے کہ نماز کا چھوڑ نے دالاممکن ہے کہ فرہوجائے۔

کیونکہ جب اس نے اسلام و گفر کے درمیان کی و بوار کوختم کر دیا گویا و د کفر کی حد تک پنج گیا ہے اور جب و و گفر کی حد تک پنج گیا تا و ہوسکتا ہے کہ بہی ترک نماز اس کوفتق و فجو راور اللہ سے بعناوت وسرکشی میں اس حد تک دلیر کر دے کہ وہ دائر و گفر میں رافل ہوجائے بیشروع میں بتایا جاچکا ہے کہ تارک نماز کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں چنا نچے اسحاب ظوا ہرتو یہ کہتے ہیں کہ تارک صلوۃ کا فرہوجا تا ہے۔

حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحم ما الله تعالی علیه فرماتے میں کہ نماز جھوڑنے والا اگر چہ کافرنہیں ہوتا گروہ اس سرکشی دطغیا ٹی کے چیش نظراس قابل ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت امام اعظم ابوضیفہ دحمہ اللہ تعالی علیہ کا مسک بیہ ہوتا دمی نماز جھوڑ دے اس کواس وقت تک جب تک کہ نماز نہ پڑھے مار نا اور قید خانہ میں ڈائل و یناوا جب ہے۔

## بَابُ الْمُرَّالِيْتِ

## ﴿ بيرباب نماز كاوقات كے بيان ميں ہے ﴾

#### باب اوقات كى مطابقت كابيان:

علامدائن محمود البابرتی علیه الرحمد لکھتے ہیں۔ کتاب الایمان کے بعد کتاب الصلو قائمام کتابوں سے مقدم ہے۔ اور لغت
میں 'صلو قا'' کامعنی دعاہے۔ جبکہ اصطلاح میں افعال مخصوصہ معہودہ کا نام نماز ہے۔ اور اس کونماز اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس
کے اندر لغوی معنی جوشر بعت سے منقول ہو کرآیا اس میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے وجوب کا سبب وقت ہے۔ (اس وجہ سے
مصنف نے اوقات کے باب کومقدم ذکر کیا ہے کیونکہ سبب وجود میں مقدم ہوتا ہے)۔ (عنامیہ جرق اس اس اس ایروت)
قرآن مجید سے قماد وں کے اوقات کا بیان:

الله تعالى كأقرمان بي

إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (٣٠ ١ ، سورة نساء)

بِشَكَ مُنَادُ مَمَلَمَانُوں پِوفَتَ مُقْرِره پِرَفُرض ہے۔ سورة روم ش وَکُان مُنَاز کے وَقَوْل کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے۔ فَسُبُسِحَانَ اللَّهِ حِینَ تُسُمُسُونَ وَحِینَ تُصِبِحُونَ (۱۷۰)وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِیًّا وَحِینَ تُظَهِرُونَ (۱۸، سورة روم)

تو الله کی پالی بولو جب شام کرواور شیح ہو۔اوراس کی تعریف ہے آسانوں اور زمینوں میں اور پچھودن رہے جب تنہیں و پہر ہو۔

عشبا میں نماز فجر۔ تین نمازیں میہ اورالعرفان میں اس آیت کی تفییر لکھتے ہیں کہ شام میں مغرب اورعشاء کی نمازیں آگئ اور من عمل نماز فجر۔ تین نمازیں میہ وکیں۔ تمام آسان وزمین والے تصوصیت نے ان اوقات میں تنہیج وتحمید کرتے ہیں۔ عشب میں نماز معمراور تُسطید و دمیں نماز ظهر مراویہ کیونکہ ظہر ظہر وست بناہے بینی دو پہر۔ خیال رہے کے عربی میں سبح سے دو پہر تک غدا ، دو پہر سے داست تک کے اول حصہ تک عشاء اور نصف رات کے بعد کو بچور کہتے ہیں۔

ایک اور جگه قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ

وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَقًا مِنَ اللَّيُلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٢) (ب،هود)

ترجمه: اورنماز قائم كرودن كے دونول كناروں اور يجھرات كے حصول ميں۔

حضرت صدرالا فاصل سیدمحمرتعیم الدین مراد آباد ی تغییرخزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ دن کے دونوں کناروں ہے گئے اورشام مراو ہے زوال سے قبل کا وقت صبح میں اور بعد کا شام میں داخل ہے سبح کی نماز فجر اور شام کی نماز ظہر وعصر ہیں اور رات یے حصوں کی نمازیں مغرب وعشاء ہیں۔

امام بخاری ومسلم اپنی اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ ایک آ وی نے کسی (غیر) عودت کا بوسہ لے لیا پھر (احساس بذامت وشرمندگی کے ساتھ) رسول الندسلی الند علیہ دسلم کی خدمت اقدى ميں حاضر بوكرصورت واقعد كى خبردى (اورآب صلى الله عليه وسلم سے اس كاظم يو چھا،رسول الله سلى الله عليه وسلم في كوئى جواب ندد یا بلکه وی کے در بعید محکم خداوندی کے منتظرر ہاس اثناء میں اس آدمی نے نماز پڑھی جب بی اللہ تعالی نے بیآیت نَارُلِ أَرِمَا لَى - آيت (وَ أَقِبِ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلُفاً مِّنَ الْيَلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهبُنَ السَّيَّاتِ) 11 ـ بمود 11:) اورنماز کودن کے وقت اول وآخراوررات کی چند ساعات میں پڑھا کرو کیونکہ نیکیاں (لیمن نمازیں) برائیوں کومٹا دیتی ہیں۔ آیت کے نازل ہونے کے بعدائ آ دی نے عرض کیا کہ یارسول التعافیق سے تھم میرے لیے ہے (یا پوری امت کے لیے؟) آ ب صلى الله عليه وسلم في فرمايا (نبيس إريكم) ميرى امت ك لييب-ايك، وسرى دوايت يس آب سلى الله عليه وسلم كا جواب اس طرت فدكور ب كد (آب سلى الله عليه وسلم في قرمايا) ميرى امت من سے جوآ دى اس آيت بر عمل كرے اس يے ليے ( يهي تھم ہے، يعنى جو آ دمى بھى برائى كے بعد بھلائى كرے كا اسے يہى سعادت حاصل ہوگى كداس بھلائى كے نتيج بيس اس کی برائی ختم ہو جائے گی)۔ ( سیج بخاری وقیح مسلم)

جس صاحب كابدواقعد بكرانبول في ايك غير عورت كابوسد في الماتفاان كانام ابواليسز تفا-جامع ترفدي في ان كي ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ خودراوی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت مجوری خرید نے کے لیے آئی میں نے اس سے كما كرمير كريس اس سے زياد واليمي مجوري ركى بوئى بيل (اس ليے تم ديال جل كرد كيولو) چنانچدد و مير سے بمراه مكان من آئی (وہاں میں شیطان کے بہکانے میں آئی اورجد بات مفلوب ہوکر) اس اجنی عورت سے بوس و کنار کیا۔اس نے (میرے اس غلا اور نازیبارویے پر جھے تنبید کرتے ہوئے) کہا کہ بندہ خدا اللہ (کے قبر وغضب) سے ڈروچنانجہ (فوف خدا من ميرادل تقراعميا اور) مين نهايت عي شرمنده وشرمسار بوكر بارگاه رسمالت اليكي من عاضر بوار ينانجه بارگاه ر منالت عليه من ان كرماته جوموالمه بواوي حديث من ذكركيا كيائية بيت كريمه من طرف النهاريعي ون كاول و آ خرے دن کا ابتدائی حصداور ائتبائی حصد مراد ہے۔اس کا مطلب بیہوا کددن کے اول میتی ابتدائی حصہ سے تجرکی تماز اور آخرى حصه الطبروعصرى نمازي مراوين اى طرح زلفا من البل ليني رات كى چندساعتوں معرب وعشا وكاوفت مراد ے۔اس طرح اب آیت کریمہ کا مطلب بیہ ہوگا گجر،ظبر،عصر،مغرب اورعشاء کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ نیکیاں (نمازیں)

برائيوں کومٹاديتي ہيں۔

نماز فجر کے دفت کابیان:

ر أُوَّلُ وَقَبِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ النَّانِي وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأَفْقِ، وَآخِرُ وَفَتِهَا مَالَمُ تَطُلُعُ الشَّمْسُ) لِحَدِيثِ ( إِصَامَةِ جِيْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّهُ أُمَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فِي الْبَوْمِ النَّانِي حِينَ أَسْفَرَ جِلَّا وَكَادَتُ الشَّمْسُ تَطُلُعُ)، ثُمَّ قَالَ فِي الْبَوْمِ النَّانِي حِينَ أَسْفَرَ جِلًّا وَكَادَتُ الشَّمْسُ تَطُلُعُ)، ثُمَّ قَالَ فِي الْبَوْمِ النَّانِي حِينَ أَسْفَرَ جِلًّا وَكَادَتُ الشَّمْسُ تَطُلُعُ)، ثُمَّ قَالَ فِي الْبَوْمِ النَّانِي حِينَ أَسْفَرَ جِلًّا وَكَادَتُ الشَّمْسُ تَطُلُعُ)، ثُمَّ قَالَ فِي الْبَوْمِ النَّانِي حِينَ أَسْفَرَ جِلَّا وَكَادَتُ الشَّمْسُ تَطُلُعُ)، ثُمَّ قَالَ فِي الْبَوْمِ النَّانِي حِينَ أَسْفَرَ جِلَّا وَكَادَتُ الشَّمْسُ تَطُلُعُ)، ثُمَّ قَالَ فِي الْبَوْمِ النَّانِي وَقْتُ لَكَ وَلَا مَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْمِ النَّالِي عَلَى الْمَالِقُ الْمُؤْمِ النَّالِي عَلَيْهِ الْمُعَلِيثِ عَلَيْهِ الْفَالِي الْمُعَلِيثِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْمُعْرَامِ الْمُؤْمِ النَّالِي عَلَيْهُ الْمُؤْمِ النَّالِي فَي الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُعْرَامِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُثَلِقُ اللَّهُ ا

: 27

جب فجر ثانی طلوع ہواس وقت نماز فجر کاوقت اول ہے۔ اور وہ صفیدی ہے جو جو اُفق پر پھیلی ہواوراس کا آخر وقت جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ کیونکہ وہ صدیت جس میں جبرائیل این نے رسول اللہ اللہ کیا امت کرائی تھی۔ اس میں پہلے دن انہوں نے طلوع فجر کے وقت امامت کرائی اور دوسرے دن جب خوب اجالا ہوگیا۔ اور قریب تھا کہ مورج طلوع ہوجاتا۔ پھر صدیث کے آخر میں انہوں نے کہا کہ ان دووقتوں کے درمیان کا وقت آپ اور آپ کی امت کیلئے ہے۔

المام الجودا و دادرد المام ترندی این اسناد کے باتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بضی اللہ تعالیٰ عدفر باتے ہیں کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہے ، حضرت جبرائتل علیہ السلام نے (نماز کی کیفیت اور اوقات بتانے کے لیے)

امام بن کر خانہ کعبہ کے نزدیک جمھے دومر تبد (دوروز) نماز پڑھائی چتا نچہ (پہلے روزجس وقت سورج وقعل کیا اور سایہ سے کی مائنہ قعالا و جمھے عمر کی نماز پڑھائی اور جمعی کے اس کے برابر ہوگیا تو جمھے عمر کی نماز پڑھائی اور جنوب ہر چیز کا سایہ (علاوہ سایہ اصلی کے) اس کے برابر ہوگیا تو جمھے عمر کی نماز پڑھائی اور جس وقت روزہ دار روز افغار کرتا ہے (یعنی سورج چھیئے کے بعد) تو جمھے غیر وقت روزہ دار روز افغار کرتا ہے (یعنی سورج و واتو اسم و واتا ہے (یعنی سورج سادت کے بعد) تو جمھے غیر کی نماز پڑھائی اور جس وقت پڑھائی اور جس وقت روزہ دار واتو انہوں نے جمھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ سایہ ایک شل (کے قریب ہوگیا اور جمھے عمر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگی تھی اور جمھے غیر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگی تھی اور جمھے غیر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی اور جمھے غیر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی اور جمھے غیر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی اور جمھے غیر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی دور جمھے نیم کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی دور جمھے نیم کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی دور جمعے نیم کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی دور جملے اللہ میں اسم کی نماز اس اللہ علیہ درسی اللہ علیہ درسی اللہ علیہ درسی اللہ علیہ کینیوں (کی نماز) کا ہور نماز انہیں دو تقوں کے درمیان ہے۔

یہ دفت آ ہی (صلی اللہ علیہ درسی اسم کی کی نماز) کا ہور نماز انہیں دو تقوں کے درمیان ہوں الدور نماز درد واحد کر درمیان ہور

منع صادق اور من كاذب:

مسیح صادق ایک روشن ہے جومشرق کی جانب آسان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ تمام آسان پر کھیل جاتی ہے۔ اور زمین کی طرح ظاہر تمام آسان پر ایک سفیدی سنون کی طرح ظاہر میں آسان پر ایک سفیدی سنون کی طرح ظاہر ہوتی ہے جس کے پنچ ساراافق سیاہ ہوتا ہے۔ اور شخ صادق کے وقت یہ دراز سپیدی غائب ہوجاتی ہے اس کو شخ کا ذب کہتے ہوتی ہے۔

فجر كاذب كااعتبارتيس كياجائ

وَلا مُعْتَبَرَ بِالْفَجِرِ الْكَاذِبِ وَهُوَ الْبَهَاضُ الَّذِي يَيْدُو طُولًا ثُمَّ يَعْفُهُ الظَّلامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لا يَعُرَّنَكُمُ أَذَانُ بِلالٍ وَلَا الْفَجَرُ الْمُسْتَطِيلُ ، وَإِنَّمَا الْفَجْرُ الْمُسْتَظِيرُ فِي الْأَفْقِ ) . أَيْ الْمُسْتَظِيرُ

ترجمها

اور فجر کا ذب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔اور وہ صفیدی ہے جولمبائی میں طاہر بھوٹی ہے پھراس کے فورا ابعدا ندھیرا آجا تا ہے اس کی دلیل نبی کر پھر آئی ہے کا فرمان ہے بلال کی اڈ ال تہہیں دھو کے میں ندڈ الے اور نہ بی دراز فجر۔اور بیشک جو فجر افق میں پھیلی ہوئی ہوو ہی فجر (صاوق) ہے۔

شرح:

امام مسلم علیہ الرحمہ ابنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ سرور
کا تنات سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، بلال کی اذال تمہیں تہاری سحری کھانے سے شدو کے (کیونکہ وہ رات کواذان ویتے ہیں)
اور نہ نجر دراز (بین مبنح کاذب) البتہ افق پر پھیلی ہوئی فجر (بین مبنح صادق نمودار ہوجائے تو کھانا بیتا چھوڑ دو)
(مبنح مسلم، جاجس ۲۵۰، قدی کتب خانہ کراچی) الفاظ جامع ترخدی کے ہیں۔

قَالَ التُرُمِذِيُّ إِقَالَ مُحَمَّدٌ بَيْعَنِي الْبُحَارِيِّ بَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ وَالْحَدِيثُ الثَّانِي رَوَاهُ مُسَلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وِالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ كُلُهُمُ فِي الصَّوْمِ ، وَاللَّفُظُ لِلتُرْمِذِيُّ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنَدُبٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَسُسَعَنَّكُمُ مِنْ سُحُورِكُمُ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَحْرُ اللَّمُستَطِيلُ وَلَكِنَ الْفَحَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَسُسَعَنَّكُمُ مِنْ سُحُورِكُمُ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَحْرُ اللَّمُستَطِيلُ وَلَكِنَ الْفَحَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَسُسَعَنَّكُمُ مِنْ سُحُورِكُمُ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَحْرُ اللَّمُستَطِيلُ وَلَكُ الْفَحْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَسُسَعَنَّكُمُ مِنْ سُحُورِكُمُ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَحْرُ اللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَسُسَعَلَيمُ مِنْ سُحُورِكُمُ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَحْرُ اللَّمُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأَنْقِ )

نمازهم کے وقت کی ابتداء وانتہاء:

( وَأَوْلُ وَقَـٰتِ الْنَظْهُرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمُسُ ) لِلِمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْيَوْمِ الْأَوْلِ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ ( وَآخِرُ وَقَتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا صَارَ ظِلَّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ سِوَى فَيْءِ الزَّوَالِ وَقَالَا إِذَا مَسَارَ الطُّلُّ مِثْلَةً ﴾ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِى حَنِيهَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَيْءٌ الزَّوَالِ هُوَ الْقَيْءُ الَّذِي يَكُونُ لِلْاَحْمَاءِ رَقْتُ الرَّوْلِ.

لَهُمَا إِمَامَةُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الَّيْوَمِ الْأَوَّلِ فِي هَلَا الْوَقْتِ . وَلَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمُؤلَّهُ عَلَيْهِ الصَّكَاهُ وَالسَّكَامُ ﴿ أَبْرِدُوا بِالطَّهْرِ قَإِنَّ شِكَةَ الْمَحَرُّ مِنْ لَيْحِ جَهَنَّمَ ﴾ وَلَمَدُ الْمَحرُّ فِي دِيَارِهِمْ فِي حَذَا الْوَقْبَ وَإِذَا لَعَارُحْتُ الْآلَارُ لَا يَنْفِعِي الْوَلْثُ بِالشَّكْ .

الورنماز تخم كالأب وقت جب توع على مع تاسته جب مورنة زوال يؤير به به أيونكه جبر النال اجن سنه بينيك ون اس وقت امام ت كراني في دسيد وسيده من العشف، وال هو والارس كالعقوى وقت الأحافظم عليد الرحمد بشاؤه كيد وسيافك م جيز كا ما بير والمن المستواصي مرابية والأن بسيانية الأكار لا الاج بيدا و

وورسائين ك في الديسية الذي الدين ك والإيوال الدين المراد الما الما الما المام المنام المنام المنام النام الله والد 

معالیمتن ق میلی به به رامند به این این میلی به با<sup>ا اطاع</sup> به میشه این این مانت نماز مهم نی امام ست ارائی همی به اورامام المقلم كي ولين يوسية لدائد المستطلات في منه النهم وتعلقه الديث يام الدائم في الديث المرت ب بداور كرمي في شدت سوايه الروم رمني ويد منهم مديني وال يتريه الوروث يوم التي والاراز مب أعل هي القارض ووقع موالة عمل في منا وي والت

### ونت زوال كافتي منى:

علامدائن محمودان برقى منيدالرحمد تعطيع بين مدوقت كيذوهل أوجائ أيني سيح قبال دى بياس أوجمد بن عجال في في أرابا ہے۔ کونکزی کوایک ہرا پرچند پرخسید کیا ہا سنڈھورال کے ماست پرا یک علامت بنادی جا سند اُجذا جسب ما بیال علا سنڈم بوكا توسيافت زوال سنة يجينون على تأركيا جاسة كالماور جهيان الطاياتي الطاياتي جاسة ندال سندكم زواورندا باستارياه و بوقو مياد قت زوانى بوكار هوريني في زوال سنة مهارت بيد هورجب كى يخ كاسابيان سنة بوهرباب أودال وقت بيا فقهاراً يا جائے گا کہ اب موری زائل ہو چکا ہے۔ استدوال شمل کتے جی رای فر میم و طاور میدا میں ہے۔

الورجب كن ين كاماية الدخط من يزه كردوكا يوجاب كاتوال منت تله الأم المعلم مني القد عند أزو يله أوا كام فا وتت، بنه كار حماية أن البداية فالمرادع ويت) زوال آفاب كو ملنے كو كہتے جے الارى اوف مل دو پيرو ملتا كهاجاتا ہے:

سایہ اسلی اس سایہ کہتے ہیں جوز وال کے وقت باتی رہتا ہے۔ یہ سایہ ہرشم کے اعتبارے مختلف ہوتا ہے کی جگہ ہوا ہوتا ہے ہے کہی جگہ جھوٹا ہوتا ہے اور کہیں بالکل نہیں ہوتا ، جیسے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں زوال اور سایہ اصلی کے بہچانے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ ایک سید می لکڑی ہموارز مین پرگاڑی جائے اور جہاں تک اس کا سایہ بہنچاس مقام پرایک نثان بنادیا جائے ہر ریکھا جائے کہ وہ سامیا آب نثان کے آگر ہم اور جہاں تک اس کا سامیہ بہنچ ہے ہم اور النہیں ہواور اگر بیچھے ہم تا ہے۔ اگر آگے بڑھتا ہے تو سمجھ لینا جا ہے کہ ابھی زوال نہیں ہوا ہوگیا۔ اگر یکساں رہے نہ چھچے ہم نہ آگے بڑھے تو ٹھیک دو پہر کا وفت ہاں کو استواء کہتے ہیں ہوا ہوا گی سامیہ میں ایک سامیاس کے برابر ہوجائے دوشل سامیاس کے سواجب ہر چیز کا سامیاس سے دو گنا ہوجائے ان اصطلاحی تعریفات کو بچھے کے بعدا ہدین کی طرف آگے۔

مرکاردوعالم ملی الدعلیہ وسلم نے اوقات نماز کے سلسے یں سب سے پہلے ظہرکا ذکرکیا ہے۔ اس کی وجہ ہیے کہ حضرت
جرائیل علیہ السلام نے وقت نماز کی تعلیم کے سلسے جی سب سے پہلے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کو بھی نماز پڑھائی تھی، بھی وجہ
ہے کہ نماز ظہر کی نماز کو پیشین کہا جاتا ہے نماز ظہر کا اول وقت ای وقت شروع ہوجاتا ہے جب کہ درمیان آ قباب مغرب کی
طرف تھوڑا سامالی ہوتا ہے جس کو زوال کتے ہیں اور اس کا آخری وقت وہ ہوتا ہے جب کہ آوی کا سابیا اس کے طول کے برابر
علاوہ ما ایہ اصلی کے ہوجاتا ہے۔ سابیہ اصلی کے بارے بیس بتایا جاچکا ہے کہ بیوہ سابیہ ہوتا ہے جوز دال کے وقت ہوتا ہے اس سانے کو
اکٹر مقامات پر جب کہ آفاب سمت راس پڑئیں آتا وہاں ٹھیک وو پہر کے وقت ہر چیز کا تھوڑا ساسا یہ ہوتا ہے اس سانے کو
چیوز کر جب تک کس چیز کے طول کے برابر سابید ہے گاظہر کا وقت ہر گے وقت ہر چیز کا تھوڑا ساسا یہ ہوتا ہے اس سانے کو
چیوز کر جب تک کس چیز کے طول کے برابر سابید ہے گاظہر کا وقت الی رہے گاسالہ یہ حضر العصر (عمر کا وقت آنے تک)
پونکہ اس جملہ دراصل پہلے جملہ کی تاکید ہے کیونکہ جب ایک شل تک سابیہ بھی گیا تو وقت ظہر ختم ہوگیا۔ اور عصر کا وقت شروع ہوگیا
ہاں اتنی بات اور کہی جاستی ہے کہ یہ جملہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان وقت مشترک نہیں ہے جیسا کہ امام
مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک ہے۔ عصر کے وقت کی ابتداء تو معلوم ہوگی کہ جب ظہر کا وقت فتم ہوجائے گا عصر کا وقت اللہ کرا ہوجائے گا عصر کا وقت بلا کرا ہیت باتی رہتا ہے
مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک ہے۔ عصر کے وقت کی ابتداء تو معلوم ہوگی کہ جب ظہر کا وقت فتی کرا کرا ہیت باتی رہتا ہے
جائے جدید شری ای طریف اشارہ ہے۔ البت اس کے بعد ہے کہ وقاب تک وقت جواز باتی رہتا ہے۔
جائے جدید شری اور طریف اشارہ ہے۔ البت اس کے بعد ہے کہ جب تک آفاب تک وقت جوانا تو رہتی ہے اور ہو اس کو اس کی دینے ہوتا تا کھر کی دیتا ہے۔

اب موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آفاب کی زردی ہے کیا مراد ہے تو بعض حضرات کیے ہیں کہ آفاب کے زرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آفاب انتابدل جائے کہ اس کی طرف نظرا تھائے ہے آٹھوں لیس خیر گی ند ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفاب کی جوشعا عیس دیواروغیرہ پر پرتی ہیں اس میں تغیر ہوجائے۔

### نمازظهرك تخروفت اورنماز عصر كے اول وقت ميں ائمه وفقها وكا اختلاف:

حضرت إمام شاقعي ،حضرت امام ما لك ،حضرت امام احمد اورصاحبين ليني حضرت امام ابو يوسف اورحضرت امام محمد وتمهم الله تعالی میم نیز حضرت امام زفر رحمة الله نتعالی علیه وغیره کا مسلک مید ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل تک باتی رہتا ہے اس کے بعد عصر کاوفت شروع ہوجاتا ہے چٹانچان حضرات کی دلیل میں حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کا آخری وفت ایک مثل تك رہتا ہے۔

جہاں تک الرم ابوصنیف رحمة اللّذ تعالى عليه كاتعلق ہے تو ايك روايت كے مطابق ان كا بھي د بى مسلك ہے جوجمہور علما وكا ہے بلکہ بعض نے تو یہ ان کی کہا ہے کہ امام اعظم کا فتو کی بھی اس مسلک پر ہے۔ چتا نجہ درمخار میں بہت می کتابوں کے حوالوں ے اسی مسلک کوتر جیج دی گئی ہے۔ مکران کامشہور مسلک ہیہے کہ ظہر کا دفت دومثل تک رہتا ہے ان کے دلائل ہرا بیدو غیر میں ندكور ہیں بہر حال علاء نے اس سلسلہ میں أيك صاف اور سيدى راه نكالى ہے وہ قرماتے ہیں كدمناسب بدہے كہ ظہر كى تماز تو ایک مثل کے اندراندر پڑھ لی جائے اورعصر کی تماز دوشل کے بعد پڑھی جائے تا کہ دونوں نمازیں بلا اختلاف اوا ہوجا کیں۔ المام احمد رضا بريلوى عليه الرحمه لكعة بيل - حضرت سيدنا المام اعظم رضى الله تعالى عند كزويك جب تك سابيل اصلى ك علاوه دومتل ندموجائ وقب عصرتين آتااورصاحين كزريك ايك ىمثل ك بعد آجاتا بها كرچ بعض كتب فراؤى وغيره تصانيف بعض متاخرين شل بربان طرابلسي وفيض كركي ودر مختار جن تول صاحبين كومرنج بتايا تحرقول امام بي احوط واصح اور ازروئے دلیل ارج ہے، عموماً متون ندہب قول امام پرج م کیے ہیں اور عامدا جلد شارجین نے اُسے مرضی ومختار رکھا اور ا كابرائمه ترجی وافقاً بلكه جمهور پیشوایان قدمب نے أس كا تفتح كى، امام (١) ملك انعلما ابو برمسعود نے بدائع اور امام (١) مرض نے محیط میں فرمایا : هو الصحیح م (یهی صحیح هے)۔ امام (۳) احل فساضیندان نے اسی کو تقدیم دی اور وه اسبي كو تقديم ديتي هيل حو اظهر من حيث اللواية اور اشهر من حيث الرواية هو مـ \_( البحرالرائق بحواله بدائع كتاب الصلواة مطبوعه ايج ايم سعيد كميني فتاوى قاضي حان

كمانص عليه في خطبة الخامية (جيها كه خانيه كے خطبه ميں بيات صراحة مذكور بهدمت) اور وي قول معتمد بوتا به كماني الطحطاوى والشامي (جنيها كدشامي اورطحطاوى بيس ب-ت) يونمي (س) امام طاهر بخارى في خلاصه ميس است نفتريم وي امام اجل(۵) بربان الدین صاحب مدلیة نے مدار اور امام (۲) اجل ابوالبر کات نسخی نے کافی اور امام (۷) زیلعی نے تبیین الحقائق میں ای کی دلیل مرح رکھی، امام (۸) اجل محبوبی نے اس کواختیار فرمایا۔ امام (۹) صدر الشریعة نے اس پراعتاد کیا وه چندمتاً خرین اعنی مصنفین برمان وفیض و درمختاران ا کابریش ایک کی بھی جلانتِ شان کوئیس بینچتے ۔ فیاوٰ ی (۱۰) غیاشیہ

وجوابر(۱۱) اظاطی میں فرمایا : صوالحقار (یمی مختارہ) علامہ (۱۲) قاسم نے سیح قدوری میں اس کی تحقیق کی امام (۱۳) معانی نے فرائد المختین میں اس پر اقتصار فرمایا قول خلاف کا نام بھی نہ لیا امام (۱۲) محمود مینی نے اس کی تا کی فر مائی ملتی (۱۵) افا بجر میں اس کومقدم رکھا اوروہ اس کو تقدیم دیتے ہیں جوارتے ہو کماذکر فی خطیت (جیسا کہاس کے خطیم س ذکر کیا ہے۔ ت) اوروہ محتار لفظ کی ہوتا ہے کمافی شرح می الانہر میں ہے تاریخ کی ہوتا ہے کمافی شرح می الانہر میں ہووت اس الموانی (۱۲) الفلاح میں الانہر سرح ملتقی الابحر عطبه کتاب مسطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت امرافی (۱۲) الفلاح میں ہے حو الصحیح و علیه جل المشایخ و المتون مربھی صحیح ہے اور اسی پر بزرگ مشایخ و متون مذہب ہیں ، مرافی الفلاح مع حاشیة الطحاف اوی کتاب الصلوف مطبوعه نور محمد کارخانه کتب کراچی، علی السمرافی میں ہے صحیحہ جمہور اہل المذہب د (حمہور ائمہ مذہب نے اسی کی تصحیح فرمائی، مرافی الفلاح مع حاشیة الطحاف وی کتاب الصلوف مطبوعه نور محمد کارخانه کتب کراچی)

مديث بخاري عام اعظم رضى الندعند كاستدلال بي قوت:

حضرت ابوذررضی الندتعالی عند نے فرمایا ہم ایک سفریس نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ رکاب اقد س منے مؤون نے اذان ظہر دین جاہی ، فرمایا : ابر د (وقت شفنداکر) ، اور کے بعد پھر مؤون نے اذان دین جاہی ، فرمایا : ابر د (وقت شفنداکر) ، در کے بعد مؤون نے اذان دین جاہی ، فرمایا : ابر د (وقت شفنداکر) ، اور یون می تاخیر کا تھم فرماتے رہے یہاں تک کہ ساپہ بارہ اذان کا ادادہ کیا ، فرمایا : ابر د (وقت شفنداکر) ، اور یون می تاخیر کا تھم فرماتے رہے یہاں تک کہ ساپہ بارہ وگیا۔ اُس وقت اذان کی اجازت فرمائی اور ادشاد فرمایا" : گرمی کی حد ت جہنم کی سائس سے ہے تو جب گری خت ہوظہر شفند ہے دفت پر ایوان راسی ابخاری باب الاذن للمسافر مطبوع قدیمی کتب خانہ کراچی )

علامداین نجیم مصری منفی عانیدالرحمد کلیستے ہیں۔ مشاہدہ شاہداور تواعد علم ہیا ت گواہ اورخودائمہ شافعیہ کی تصریحات ہیں کہ دو پہرکوٹیلوں کا سابیہ ہوتا ہی نہیں معدوم محض ہوتا ہے خصوصاً اقلیم شائی ہیں جس ہیں ترجین طبخ بین پر چھلے ہوتے ہیں تو زوال کے شافعی وا مام تسطلانی شافعی نے فرمایا: ٹیلے زہین پر نصب کی ہوئی اشیاء کی ما نند ٹیس بلکہ زہین پر چھلے ہوتے ہیں تو زوال کے بہت زمانے کے بعد اُن کا سابی شروع ہوتا ہے جب ظہر کا اکثر وقت گزرجا تا ہے ظاہر ہے کہ جب آ عاز اُس وقت ہوگا تو ٹیلوں کے برابر ہرگزند بہنچ کا مرشل شائی کے بھی افر حصب ہیں اُس وقت تک حضورا قدس سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلی ہوئی تو بلا شہر مشل شائی ہی وقت ظہر ہوا اور اس حدیث کو ارادہ جج بین الصلا تین پرحمل کرنا خودا می حدیث کو الفاظ ہے باطل ہے حضور یہاں ابراد کا اظہار فرمار ہے ہیں کہ نماز اینے وقت کے شمنڈے حضور یہاں امراد کا اظہار فرمار ہے ہیں کہ نماز اینے وقت کے شمنڈ کے وہدوسری نماز کے وقت میں اوا کی جائے نہ یہ کہ دقت نکال دینے کے بعد دوسری نماز کے وقت میں اوا کی جائے جضور یہاں تھم عام ارشاوفر مار ہے ہیں کہ جب کری تحت ہو یوں بی وقت شرخوا کر وہنے سے مسافر ہوتو ظہر کو عصر سے ملاکر پر حواور سبیں سے ظاہر ہوگیا کہ حدیث امامت ہو یہ بی وقت نہر ہوگیا کہ حدیث امامت

(البحرالرائق كتاب الصلوة مطبوعه الحج اليم سعيد تميني كراچي)

نمازعمر كوفت كاميان:

( وَأُوَّلُ وَقَسِ الْعَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقَتْ الطَّهْرِ عَلَى الْفَوْلَيْنِ وَآخِرُ وَقَٰتِهَا مَا لَمْ تَعُرُبُ الشَّمْسُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَالُةُ وَالسَّلَامُ ( مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةُ مِنْ الْعَصْرِ فَهُلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَهَا)

:27

ادر جب نماز ظهر کاونت نکل جائے دونوں اقوال کے مطابق وہی عمر کا اول وقت ہے۔اوراس کا آخری وقت جب تک سورج غروب ندہو۔ کیونکہ نبی کر پیم افظی نے فر مایا: جس نے غروب آفاب ہے پہلے عصر کی ایک رکعت پائی پس اس نے عصر کو پالیا۔

شرح:

ا مامسلم علیالرحمدا بی سند کے ماتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ورضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علید ملم نے فرمایا۔ ظہر کا وقت زوال آفاب کے بعد ہے اوراس کا آخری وقت جب تک ہے کہ آوی کا سایداس کے طول کے برابر ہوجائے عصر کے آئے کے وقت تک ۔ اور عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ آفاب زردنہ ہوجائے اور مفرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک ہے ہو تک ہے اور مفرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سوری نمان کا وقت الحد ہے اور جب سورج نکل آئے اور جب سورج نکل آئے تو نماز سے بازر ہو کہونکہ سوری شیطان کے دونوں بینگوں کے درمیان نکا ہے۔ (صحیح مسلم ، جا اس وقت کی کت خانہ کرا چی )

عصرو فجر کی نماز کا وقت ش ادراک رکھت کا بیان:

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس آدی نے آقاب طلوع ہونے

کے پہلے تک کی نماز کی ایک رکعت پالی تو اس نے منح کی نماز کو پالیااور جس نے آفاب غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت پالی تو اس نے منظم کی نماز کی ایک رکعت پالی تو اس نے عصر کی نماز کو پالیا ( بینی اس کی نماز ضالع نہیں ہوگی لہذا اسے چاہئے کہ بقید رکعتیں پڑھ کر نماز ہور کی کرنے کے بخاری وضیح مسلم )

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً ایک آ دمی عصر کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھنے کھڑا ہوا، ابھی اس نے ایک ہی رکعت نماز پڑھ پائی تھی۔ کہ سورج ڈوب گیااس طرح ایک آ دمی فجر کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھنے کھڑا ہواحتی کہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد سورج نکل آیا تواس حدیث کی روسے دونوں کی نمازیں صحیح ہوجا نمیں گی۔

مگراس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے چنانچیا کثر علماء کے نزدیک اس حدیث کے مطابق آفاب کے طلوع وغروب کی بناء برفجر بمصرى نماز باطل نبيس موتى نيكن حضرت امام اعظم ابوحنيفه دحمة الله تعالى عليه اوران كيتبعين فرمات بين كه عصر كي نماز میں تو بیشکل مجمع ہے کہ غروب آفاب کی بناء پر عصر کی نماز باطل نہیں ہوتی لیکن تجر کے بارے میں معاملہ بالکل مختلف ہوگا بایں طور کہ طلوع آ. فناب کے بعد فجر کی نماز باطل ہوجائے گی۔اس طرح بیصدیث چونکہ حصرت امام اعظم رحمة اللہ تعالی علیہ کے فلاف ہوگی اس کیے اس کا جواب میرویا جاتا ہے کہ اس صدیث اور ان احادیث میں جن سے دابت ہوتا ہے کہ آ قاب کے طلوع وغروب کے وقت نمازخوا وقل مول یا فرض بر صناممنوع ہے۔ تعارض واقع مور باہاس لیے ہم نے اصول فقہ کے اس تاعدے كے مطابق كەجب دوآينول مين تعارض بوتو حديث كى طرف رجوع كرنا جائے اور جب دوحديثوں مين تعارض بو توقیاس کاسہارالینا جاہئے، قیاس پھل کیا ہے چنانچہ قیاس نے اس حدیث کے تکلم کوتو نماز عصر میں ترجیح دی اور احادیث نبی کو فجری نماز میں ترجیح دی۔اس کی وجہ بیہ کہ فجر میں طلوع آفاب تک بوراوفت کال ہوتا ہے لہذا طلوع آفاب سے پہلے پہلے جب نماز شروع کی جاتی ہے تو وہ اس صفت کمال کے ساتھ واجب ہوتی ہے جس کا نقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ابتداء صفت کمال سے ہوئی ہے ای طرح افتام مجی صفت کمال کے ساتھ لینی وفت کے اندر اندر ہو۔ گر جب ایک رکعت کے بعد آفاب طلوع ہو گیا تو اس کا مطلب میہوا کہ دفت ختم ہوجانے کی وجہ سے نماز میں نقصان پیدا ہو گیا لہٰذا بینماز جس طرح مغت کمال كماتهدا جب مولى تقى اس طرح ادا عبيس مولى اور جب مفت كمال كيساتهدا دائيي مولى تو كويا يورى نماز باطل موكى \_ اس کے برنکس عصر میں دوسری شکل ہے وہ یہ کہ عصر میں غروب آفاب تک پورا دفت کال نہیں ہوتا لینی جب تک کہ آ فآب ذرد نه ہوجائے اس دفت تک تو وقت مختار یا وقت کال رہتا ہے گرآ فآب کے زرد ہوجائے کے بعد آخریس وقت کروہ ا وجاتا ہے لہذاعمر کی نماز جب بالکل وقت آ فیر لیعنی ناقص بھی شروع کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس کی ابتداء چونكدونت ناتص بين بهوكى اس ليے اس كا وجوب بھى صغت نقصان كے ساتھ بوللدااس كا اختتام جب غروب آفتاب ير بوگا تو کہاجائے گا کہ غروب آفراب سے نماز میں نقصان پیدا ہوجانے کی وجہ سے نماز فاسرنہیں ہوئی۔ کیونکہ جس طرح اس کی ابتداء

وفت ناتھں میں ہوئی تھی ای طرح اس کی انتہاء بھی وفت ناتھ میں ہوئی گویا جس صفت کے ساتھ نماز واجب ہوئی تھی اس صغت کے ساتھ (لیتن ناقص سے) ادا ہو گی۔

جن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع آفاب اور نصف النہار کے وقت تماز پڑھناممنوع ہے ان کے بارے میں حفرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه فرمائے ہیں کہ اس مدیث کا تعلق نوافل کے ساتھ ہے لیعنی اگر کو کی آ دمی ان تینوں اوقات میں نقل نماز پڑھنا جا ہے تو اس کے لیے بیہ جائز نہ ہوگا البتہ فرض نمازیں ان نتیوں اوقات میں بھی جائز ہوں گی کیکن احادیث ك الفاظ امام شافعي رحمة الله تعالى عليه ك مسلك كى تائيز بيس كرت بين كيونكه حديث مين فرض وتفل كى كوئى تخصيص نبيس كى كئ ا بلکتر موق طور پرتمام نمازوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ لہذا اگراس بارے میں کسی نمازی تحصیص کی جاتی ہے تو بہی کہنا پڑے گا كه بيرحديث كے ظاہري منشاء اور مفہوم كے سراسرخلاف ہے۔

ابن ملك فرمات بين كراس مديث كے يہلے جلے كامطلب بيہ ہے كہ جس آدى في طلوع آفاب سے يہلے ميے كى نمازى ا یک رکعت پالی تو بے جنگ اس نے نماز کا وقت پالیا اگر چہ دہ وقت نماز کے مناسب نہیں تھائیکن پھروہ وفت نماز کے مناسب اس کیے ہوگیا کہ ایک رکعت کی مقدار دفت بیر حال باقی رہا تھا البذاد و نمازاس آ دی کے لیے لازم ہوگی۔

تماز معراور فجر كادراك في الوفت من فرق كاميان:

الركسي خف في مناز فجر شروع كي اورايك ركعت اداكى كدائ بن سورج طلوع بوكيا اور وقت فاسد بوكيا جوادائ نماز كيلي سبب تعا- اورطلوع سورج كے بعد وقت منع اوراس كے بعدده وقت آيا جونمازكي قضاء كاوفت موسكا ہے اوا كيلي سبب بنے کی ہر گز ملاحیت نہیں رکھتا۔

ال طرح نماز عصر كا آخرى وقت بش من نماز كى ادائيكى كروه بوتى ب كرسورج كارنگ سرخ بون كى وجدسے اور قريب غروب ہونے کی وجہ سے محم کراہت شریعت نے بیان کیا ہے اگر کس مخص نے وفت مکروہ میں نماز عصر کونٹروع کیا جتی کہ اس نے دور کعت پڑھی تھیں کرسورج غروب ہو گیا اور وقت مروہ جس میں وہ نماز ادا کررہا تھا وہ وفت جاتا رہا اور وقت مما نعت شروع ہوگیا توالیے تحص کی نماز کا کیا تھم ہے؟

ان دونوں مسائل بیں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جونماز جس صفت پرادا کی جار ہی تھی اسے اسکی ادائے گئی پر ہی رکھا گیا تو دہ نماز ہوجائے گی اور اگرصفت تبدیل ہوگئی تو نماز فاسد ہوجائے گی اور فجر کی نماز ای دجہ سے فاسد ہوگی کیونکہ اسکی ابتدائی رکعت صفت ادا کے ساتھ ہوئی جبکہ دوسری رکعت صفت قضاء کے ساتھ ہوئی جبکہ ان دونوں رکعات میں صفت کے اعتبار ہے ا تحاد ہونا جا ہے تھا۔ اور ایسا بالکل جائز ہی نہیں کہ ایک رکعت ادائے گی کے صغت کے ساتھ متصف ہواور دوسری رکعت صفت قضاء کے ساتھ متصف ہو۔ جبکہ نماز عصر کے جس کی پہلی دور گفتیں ہی صفت تضاء لینی وقت کر دو میں شروع ہونے کی وجہ سے بینیں کہہ سکتے کہ دو وقت کال اور صفت اوا کے ساتھ ہے بلکہ وقت کروہ میں شروع ہو کر اسکی ابتداء ہی وقت ناقص میں ہوئی ہے لہذا غروب آفاب کی وجہ سے وہ نماز فاسدنہ ہوگی۔ ( تو اعد فغہیہ مع فوا کدر ضوبیہ صبح ۴۴ شیر پر اور زلا ہور ) نماز مغرب کے وقت کا بیان:

( وَأَوْلُ وَفَحْتِ الْمَسْفُوبِ إِذَا غَرَبَتُ الطَّمْسُ وَآخِرُ وَقَتِهَا مَا لَمْ يَفِبُ الشَّفَقُ) وَقَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ :مِقْدَارُ مَا يُصَلَّى فِيهِ قَلاثُ رَكَعَاتٍ لِآنَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّ فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.

وَلْنَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( أَوَّلُ وَقَتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغُرُّبُ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقَتِهَا حِينَ يَعِيبُ الشَّفَقُ ) وَمَا رَوَاهُ كَانَ لِلتَّحَرُّذِ عَنُ الْكَرَاهَةِ ( ثُمَّ ) الشَّفَقُ هُوَ الْبَيَاصُ الَّذِي فِي الْأَفْقِ بَعْدَ الْحَمْرَةِ عِنْدَ الشَّفَقُ مُو الْبَيَاصُ الَّذِي فِي الْأَفْقِ بَعْدَ الْحَمْرَةِ عِنْدَ الشَّفَقُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقُلُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ ) وَلَا بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ " ( الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ ) وَلَا بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ ( وَآخِرُ وَالسَّلامُ السَّالامُ وَالسَّلامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمَا ذَكَرَهُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُوطَى اللَّهُ عَنْهُمَا ذَكَرَهُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُوطَى اللهُ عَنْهُمَا ذَكَرَهُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُوطَى اللهُ عَنْهُمَا ذَكَرَهُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللّهُ فِي الْمُوطَى اللهُ عَنْهُمَا ذَكَرَهُ مَالِكُ وَالْمَالِقُ وَلَا السَّوْدَ السَّعَالِةِ .

100

اور نماز مغرب کا اول وقت وہ ہے جس وقت سوری غروب ہواوراس کا آخر وفت جب تک شفق عائب نہ ہو۔اورامام شافعی علیہ الرحمہ نے فرماتے جیں اتنی مقدار وفت ہے جس میں تمین رکھات پڑھی جاسکتی ہوں۔ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے دونوں دنوں میں اس وفت امامت کرائی تھی۔

اور پہلی روایت حضرت سیدناعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔امام ما لک علیدالرحمد نے اس کو' المؤطا'' میں ذکر کیا ہے اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہے۔

شغق كانفتهي معنى ومغهوم:

ا مام اعظم ابوصنیفہ کے نز دیک شفق اس سفیدی کا نام ہے جومغرب میں سرخی ڈو بنے کے بعد من صادق کی طرح پھیلی ہوئی بہتی ہے۔

مغرب کا وقت آفات چھینے کے بعد شروع ہوتا ہے اور شفق غائب ہوجانے کے وفت ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر ائمہ کے نزدیک شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جوآفاب چھینے کے بعد ظاہر ہوتی ہے چنانچے الل لغت کا کہنا بھی یہی ہے۔

محر حضرت انام اعظم اورعلاء کی ایک دوسری جماعت کا قول یہ ہے کہ شغن اس سفیدی کا نام ہے جوسر ٹی ختم ہونے کے بعد نمود اور ہوتی ہے ابل لغت وریگرائمہ کے قول کے مطابق حضرت انام اعظم کا بھی ایک قول یہ ہے کہ شفق سرخی کا نام ہے چنا نچہ شرح و قابیہ میں فتو کی ای قول پر مذکور ہے۔ لہذا احتیاط کا نقاضا یہ ہے کہ مغرب کی نماز تو سرخی خائب ہونے سے پہلے پرحی جائے اور عشاء کی نماز سفیدی خائب ہونے کے بعد پرجی جائے تا کہ دونوں نمازیں بلااختلاف ادا ہوں عشاء کے بارے میں مخار مسلک اور فیصلہ یہ ہے کہ اس کا وقت شفق خائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ٹھیک آ دھی رات تک بلاکرا ہت باقی رہتا ہے البت وقت بوطلوع فی حرب پہلے بک رہتا ہے فیمرکا وقت طلوع شخصا دق کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع آ قاب پرختم رہتا ہے البت وقت بوطلوع فی خرب پہلے بک رہتا ہے کھرکا وقت طلوع شخصا دق کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع آ قاب پرختم ہوجا تا ہے۔ بظا ہر تو حدیث سے یہ علوم ہوتا ہے کہ طلوع شخصا دق کے بعد سے طلوع آ قاب تک تمام وقت نماز فیمر سے بوجا تا ہے۔ بظا ہر تو حدیث سے یہ علوم ہوتا ہے کہ طلوع شخصا دق کے بعد سے طلوع آ قاب تک تمام وقت نماز فیمر سے بیا

### تمازعشاء كاول وآخروفت كاميان:

( وَأُوْلُ وَقَتِ الْمِشَاءِ إِذَا خَابَ الشَّفَقُ ، وَآخِرُ وَقُتِهَا مَا لَمْ يَطُلُعُ الْفَجُرُ النَّالِي) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( وَآخِرُ وَقُتِهَ الْمَسَلَامُ ( وَآخِرُ وَقُتِ الْمَسَلَامُ ( وَآخِرُ وَقُتِ الْمِشَاءِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجُرُ ) . وَهُوَ حُسَجَةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَقْدِيرِهِ وَالسَّلَامُ ( وَآخِرُ وَقُتِ الْمَهَاءِ فَي تَقْدِيرِهِ السَّلَامُ ( وَآخِرُ وَقُتِ الْمَائِقِي اللَّهُ فِي تَقْدِيرِهِ السَّلَامُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

( وَأَوْلُ وَقْتِ الْوَثْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَآخِرُهُ مَا لَمْ يَطْلُعُ الْفَجُرُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْوَثْرِ ( وَأَوْلُ وَقْتِ الْوَثْرِ الْعَشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ) قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَـلَا عِنْلَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَتْهُ وَقَتْهُ الْعِشَاءِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَلَّمُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّذَكُرِ لِلتَّرْتِيبِ.

.2.7

اور نماز عشاء کااول وفت جب شفق عائب ہو جائے اور اس کا آخری وقت جب فجر طلوع نہ ہو۔ کیونکہ نبی کریم میالیت نے نے

تر ما یا عشاء کا آخری وقت جب تک فجر طلوع ند ہو۔اور یمی حدیث امام شافعی کا تہائی رات گذرنے کے ساتھ انداز ہ لگانے میں ججت ہے۔

### نمازعشاء کے وقت کے بارے شاحادیث سے بیان:

امام بخاری وسلم اپنی اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔جضرت سیار بن سلامقدر حمدۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد (ہم دونوں) حضرت ابو برز واسلمی رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوئے ،میرے والد نے ان سے بوجیما كدرسول الله صلى الله عليه وسلم قرض نمازيس كس طرح (يعني كس وقت) يراجعة عضر انهول في مايا كرة ب صلى الله عليه و سلم ظهر کی نماز جے پہلی نماز کہا جاتا ہے سورج وصلے کے وقت پڑھتے تھے اور عصر کی نماز (ایسے وقت) بڑھتے تھے کہ ہم میں ے کوئی نماز پڑھ کر مدینہ کے کنارے اپنے مکان پر جا کرسوری روشن ہوتے ہوئے (بینی اس کے منظیر ہونے سے پہلے) والهن آجاتا تفارسیار قرماتے ہیں کہ مغرب کے بارے من ابو برزه رضی اللہ تعالی عندنے جو پھی بتایا تھاوہ میں بیول کیا اور (ابوبرزه رض اللدنغالي عند كبتي ين كرعشاء كي تماز جيئم عتمد كبتي بورسول الله سلى الله عليه وسلم تاخير ي بين معنى وبهتر بيهي تے اور عشاء کی نمازے پہلے سوئے اور عشاء کی نماز کے بعد (ونیاوی) باتیں کرنے کوآب ملی الله علیہ وسلم طروہ بیجنے تھے اور من كونمازاي ونت پڑھ (كرفارغ مو) ليتے تھ كه برآ دى اپنے پاس جينے والے كو بيجان ليمّا تعااور (نماز مس) ساٹھ آ يول سن كرسوآ يول تك يره الماكرة من الدوايت كافاظ بدين كدرول الدمل التدعليه وللم تبالى رات تك عشاء من در كرنے من تال ندفر مائے تھے اور عشاء كى تمازے يہلے سونے اور عشاء كى تماز كے بعد باتي كرنے كو يستدنيس فرماتے تھے۔ (سیج البخاری، ج ایس ۸۰ قدی کتب خانہ کراچی وسیج مسلم) عتمه كهنه كالمعت كالحكم اورنمازعشاه بل تاخير كابيان:

عتمدان تاریکی کو کہتے ہیں جوشفق عائب ہونے کے بعد ہوتی ہے جنانچہ پہلے غرب میں عتمہ عشاء کو کہتے تھے تگر بعد میں رسول النسلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کومنے کر دیا کہ عشاء کوعتمہ نہ کہا جائے۔ یہاں تاخیر سے مرادیہ ہے کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تہا گی رات تک تا خیر کر کے پڑھتے تھے۔ آپ صلی الشعلیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں کرنے کو پندئیں فر ماتے تھا اور اس کا مقصد سے تھا کہ اعمال کا خاتمہ عہا دور فر کر اللہ پر ہونا جائے کیونکہ فیند بمنز لہ موت ہے شرح النہ بیں منقول ہے کہ عشاء سے پہلے ہونے کو اجازت دی ہے جنا نچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عزے کی اجازت ہی کہا جاتا ہے کہ وہ عشاء سے پہلے ہوتے اور بعض علاء کے نزد یک صرف دمضان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عزے کی بارے بیں کہا جاتا ہے کہ وہ عشاء سے پہلے ہوتے اور بعض علاء کے نزد یک صرف دمضان کی تماز کا وقت ہونے کی نذر ہو جائے گاتو سونا طروہ نہیں ہے عشاء کے بعد باتوں بی مشغول ہونے کو علاء کی ایک جماعت کی تماز کا وقت سونے کی نذر ہو جائے گاتو سونا طروہ نہیں بے عشاء کے بعد باتوں بی مشغول ہو بو بعض علاء نے عشاء کی نماز کے بعد کوئی آ دی لغوظام اور دنیا دی باتوں بی مشغول ہو بعض علاء نے عشاء کے بعد علی کی باتیں کرنے کی اجازت دی ہے ای طرح ضرورت اور حاجت کے سلیے بیں یا گھر والوں اور مہمان کے ساتھ باتیں بعد علم کی باتیں کرنے کی اجازت دی ہے۔ (ماعلی قادی)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں ، یعنی اگر کوئی آ دمی عشاء کی نمازے پہلے ستی اور کا بلی کو دور کرنے اور نشاط و تازگی حاصل کرنے کے لیے سونا جا ہے تو اس کے لیے سونا جائز ہے، اس طرح عشاء کی نماز کے بعدالی با تیں کرنا جو ضروری ہوں اور بے معنی نہ ہوں جائز ہے۔

# فَصْ الرَّاكِ الرَّاكِ الدِّسَةِ الرَّاكِ الدِّسَةِ الدُّ

# ﴿ يَصُلُّ ثَمَازَ كَمُسْخِبِ اوقات كے بیان میں ہے ﴾

متف اوقات والخصل كى مطابقت

اس ہے پہلے مصنف نے ان احادیث سے مسائل کے استغاط ذکر کیا ہے۔ جس سے نماز وں کے اول اوقات اور ان کے استغاط ذکر کیا ہے۔ جس سے نماز وں کے کمل اوقات کا علم کے آخری اوقات ٹابتداء وانتہاء سے نماز وں کے کمل اوقات کا علم مامل ہوجائے۔ لہذاوہ معلوم ہوا۔ اب اس کے بعد مصنف تمام نماز وں کے مستحب اوقات بیان کریں گے۔ احکام شرعیہ بس فرائص کا مقام مقدم اور ستحبات کا مقام مؤخر لہذا اسی مناسبت سے اس فصل کو مصنف نے مؤخر ذکر کیا ہے۔

ا حکام شرعیہ میں فرائض کے احکام متعین و متحکم ہوتے ہیں جبکہ استخباب ای ممل میں زائد اجر کا باعث بنرا ہے۔ جونفل کے درجے میں ہوتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے مصنف نے احکام فرائض کومقدم اور زوائد اجروالے احکام کومؤخر ذکر کیا ہے۔ ناخیر متحب کافقہی مغموم

علامدائن جيم مصري حنى عليه الرحمه لکھتے جيں۔ تاخير کامعنی بيہ ہے کہ وقت کے دوحصوں جي تقسيم کيا جائے اورا وّل نصف کو چوز کرنصف ٹانی بیس پڑھیں تو اسے تاخير کہا جائے گا۔ (البحرالرائق کتاب الصلوٰ ومطبوعدا جج ايم معيد کمپنی کرا جی ) نماز فجر کامتے وقت:

( رَيُسْتَحَبُ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ( أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْآجْرِ) وَقَالَ النَّالِمِي رَحِمَهُ اللَّهُ : يُسْتَحَبُ التَّعْجِيلُ فِي كُلُّ صَلاَةٍ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَمَا نَرْوِيهِ . النَّالِمِي رَحِمَهُ اللَّهُ : يُسْتَحَبُ التَّعْجِيلُ فِي كُلُّ صَلاَةٍ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَمَا نَرْوِيهِ

فجری نمازیں اجالا مستحب ہے۔ کیونکہ نی کریم الفظہ نے فرمایا: فجر کے ساتھ اجالا کرو کیونکہ اس بٹس بہت بڑا اجر ہے۔ ادرام شافعی علیدالرحمہ نے فرمایا: ہرنماز بیل جلد کی مستحب ہے اور ان پر جمت وی صدیت ہے جسے ہم نے روایت کیا ہے۔ اور جسے ہم روایت کر سے ہے۔

احاف كنزد يك نماز فجر كامتحب وقت تاخير ي:

امام ابودا ؤدعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ دہلی الله علیہ دملم نے فرمایا۔ مبلح کوروثن کرو۔ اس میں زیادہ تو اب ہے ( صبح کی نماز روشنی میں پڑھو )۔

(سنن ابودا ؤد،ج اجس اسم، دارا لحديث مليان )

حعرت امام طحاوی رحمة الله تعالی علیہ جو حنی مسلک کے ایک جلیل القدر امام ہیں، فرماتے ہیں کہ ابتداء تو غلس (اندھیرے) میں ہونی چاہئے اور اختیام اسفار میں، اور اس کا طریقہ یہ ہو کہ قر اُت اتی طویل کی جائے کہ بڑھتے پڑھتے اوالا پھیل جائے۔ چنا نجی علاء کرام فرماتے ہیں کہ امام طحاوی رحمة الله تعالی علیہ کی بیتا ویل اور احسن ہے کیونکہ اس طرح ان تمام احادیث میں تطبیق ہوجاتی ہوجاتی ہے جن میں ہے بعض تو غلس میں نماز پڑھنے پرولالت کرتی ہیں اور بعض سے مید علوم ہوتا ہے کہ اسفار میں نماز پڑھنا افضل ہے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔

ان احادیث میں ایک دوسری تطبیق کی وجہ خود ایک حدیث بھی ہے جوشرح السنہ میں منقول ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں موسم کا انتہار ہوگا لینی جاڑے کے موسم میں تو غلس میں تماز پر حسنا بہتر ہوگا اور گرمی کے موسم میں اسفار کرنا بہتر ہوگا۔ چنانچے جہ بیث کے الفاظ ہے ہیں۔

(قَالَ مُعَادُّ بَعُثَنِى رَسُولُ الله صلى الله عليه و منلم إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ فَغَلِّسُ بِالفَحْرِ وَاطْلِ البَهِرَآءَ ــةُ قَـدُرَ مَـا يُـطِيُقُ النَّاسُ وَلَا تُمِلَّهُمْ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ فَاسْفِرُ بِالفَحْرِ فَإِنَّ اللَّيُلِ قَصِيْرٌ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَا مُهِلُهُمْ حَتَى آدُرَ كُوا يَعُنِى الصَّلُوةَ ـ (شرح السنة ، كتاب الصلوة)

حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جھے بین بھیجاتو میر (بھی) فرمایا کہ جب سردی کا موسم ہوتو فجر کی نماز غلس (اندجیرے) میں پڑھنااور قر اُت طویل کرنا (گرائی کہ) لوگوں پر بھاری نہ ہوکہ وہ تنگ ہوجا کیں اور جب گری کا موسم ہوتو فجر کی نماز اسفار (اجالے) میں پڑھنا کیونکہ (گری) میں رات چھوٹی ہونے کی وجہ ہے لوگ سوئے دیے وہ کہ وہ نماز میں قرید کے دو کہ دو نماز میں قریک ہوئی۔

بہر حال علاء احزاف کے نزویک اسفار کی حدیہ ہے کہ طلوع آفاب ہیں اتفاد قت رہے کہ اس ہیں قر اُت مسنون (جو چالیس ہے مائھ یا سوآ بنول کے ساتھ پڑھی جاسکے۔اور تماز کے بعد اگر طبحارت ہیں کوئی خلل معلوم ہوتو طلوع آفاب ہے بہلے دِضواور خدکورہ بالاطریقہ پر نماز کا اعادہ ممکن ہوئیکے۔

الم مثانى عليد الرحمد كفرو يك جرفلس على يوسى جائد

حضرت عائشہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے کی نماز (ایسے وفت میں) پڑھتے ہتے کہ نماز سے قارغ ہوکر جب بورتیں جادریں لیٹے ہوئے واپس ہوتیں تواند میرے کی بنا پر پہچانی نہ جاتی تھیں۔ (سنن ابوواؤو)

گربعض حضرات فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت مختار اسفار تک ہے اس کے بعد وقت جواز رہتا ہے نماز کے اوقات کی تفصیل جان لینے کے بعد اب صدیث کے آخر کی جملہ کا مطلب بھی بچھ لیجئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب کہ سورج نکل آئے تو نماز سے بازر ہو کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلنا ہے اس کا مطلب پنیس ہے کہ سورج نکلنے کی جگہ

كُانَ ﴿ وَالْجِبْرُادُ بِالْكُلَهُمِ فِي الْمُشَهْبِ وَكَلْمِيسُهُ فِي الْكُنَاءِ ﴾ لِمَا وَوَيْهَ وَلِرِوَاتِهِ أَصَى وَحِبَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ﴿ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمُ إِنَّ كَلَىٰ فِي الشَّفَةِ ، وَإِذَا كَانَ فِي الصَّهْفِ أَبْرُهُ بِهَا . رَجِي

فرمانی ترمیع به میں تھے وقعقہ اسٹر اسٹر میں کا کامار موسائیل میں جفعری کرنا مستقب ہے۔ اس میں تا ویر جو جم بروا ترکیف میں برکندر مولی استعلام موسائی تا میں قدم معد تاریخ معند اور کی مال کو تعلقرا کرنے ۔ ترکیف میں برکندر مولی استعلام موسائی میں میں تاریخ معند اور کی میں اس کو تعلقرا کرنے ۔

الحت كرى على عمر كى لمان الوقعة الروائد أراق المنام كى بعاب ب

(212 مجيم معلم خاجس ١١١٠ مقد کي کتب خانداري)

مطرت انس بنی وندنو فی عندفره من تین کند تولیا وند منی انده نبیده کنم (کلم کی) همی بی مند و م بی کهنده اند مندن منظره در دی ک توهم میں مبدی بزید لینتا منظر در (مشن شدنی)

هند معرب دو بربي و بنني النازي في من روق مي آرر مول الناسلي القد معيد و معم الناق الدو بالب أرقي أن العرب الوق أماز او المنظمة وقت من بإرها أرور فورسي الناقري في اليدروانات من الإسعيد التاسخول البهائة قول أماز فعنفر الماقت بإرها الرو (مين الوجراية وكي روانات من قويا علوة كا قلاة أو به بوراية عيد كي روانات من باهم الافتاة أو به بنا الماروانات من بالغاظ المجنی ہیں کہ) کیونکہ گری کی شدت دوزخ کی بھاپ ہے ہوتی ہاور (دوزخ کی) آگ نے اپ دب سے شکایہ عرض کیا کہ میں کہ کہ میرے پروردگا امیر لیفض (شعلے) بعض کو کھائے لیتے ہیں۔ چنانچ اللہ تعالی نے اسے دو مانس لینے کی اجازت در دی ہے۔ اب وہ ایک مانس جاڑے ہیں ہانس گری ہیں۔ گری ہیں جس وقت تہمیں زیادہ گری معلوم ہوتی ہے اور ایک مانس گری ہیں۔ گری ہیں جس وقت تہمیں زیادہ مردی معلوم ہوتی ہے (تو اس کا سب بی ہوتا ہے کہ وہ ایک مانس گری ہیں اور ایک مانس مردی ہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک مانس گری ہیں اور ایک مانس مردی ہیں گری کی سانس مردی ہیں گئی ہے۔ ) (صحیح بخاری وقت ہم گری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جس وقت ہم گری کی شدت محسوں کرتے ہوتو اس کا سب دوزخ کا گھنڈا سانس ہوتا ہے اور جس وقت ہم مردی کی شدت محسوں کرتے ہوتو اس کا سب دوزخ کا گھنڈا سانس ہوتا ہے اور جس وقت ہم مردی کی شدت محسوں کرتے ہوتو اس کا سب دوزخ کا گھنڈا سانس ہوتا ہے اور جس وقت ہم مردی کی شدت محسوں کرتے ہوتو اس کا سب دوزخ کا گھنڈا سانس ہوتا ہے اور جس وقت ہم مردی کی شدت محسوں کرتے ہوتو اس کا سب دوزخ کا گھنڈا سانس ہوتا ہے اور جس وقت ہم مردی کی شدت محسوں کرتے ہوتو اس کا سب دوزخ کا گھنڈا سانس ہوتا ہے اور جس وقت ہم مردی کی شدت محسوں کرتے ہوتو اس کی سب دوزخ کا گھنڈا سانس ہوتا ہے اور جس وقت ہم مردی کی شدت محسوں کرتے ہوتو اس کا سب دوزخ کا گھنڈا سانس ہوتا ہے اور جس وقت ہم مردی کی شدت محسوں کرتے ہوتو اس کی سب دوزخ کا گھنڈا سانس ہوتا ہے۔

### دوز رخ کے سانسول پرافتکالات وجوابات:

روردگارے دوزخ کی آگی نے یہ گائے کی کہ میرے بعض (شعلے) بعض کو کھائے لیتے ہیں۔ کنایہ ہے اجزا،

آگ کی کثرت سے اور آپس کے اختلاط سے لیتی آگے کے شعلے اسٹے زیادہ ہوتے ہیں اور اس شدت سے بھڑ کتے ہیں کہ ان
میں سے ہرایک بہ چاہتا ہے کہ دوسر سے شعلے کوفنا کر گھاٹ اتارکراس کی جگہ بھی خود نے لے۔ چنا نچ پروردگار نے اسے سانس
لینے کی اجازت و دے دی یعنی سانس سے مرادشعلے کود بانا اور اس کا دوزخ سے باہر نگلنا ہے۔ جس طرح کہ جاندار سانس لیتا ہے
تو ہوا با ہرنگاتی ہے بہر صال ایسے وقت باوجود یہ کہ مشقت بہت ہوتی ہے تماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ایسے خت وقت میں
جب کہ گری اپنی شدت پر ہوتی ہوئی جو لہ ود ماغ تبیش کی وجہ سے بے جگان ہوتے ہیں نیز خشوع اور سکون واطمینان حاصل نہیں
ہوتا جو تماز کی دوح ہیں اس موقع پر عقلی طور پر چندا شکال پیدا ہوتے ہیں ان کی وضاحت کرد پی ضروری ہے پہلا اشکال یہ پیدا
ہوتا ہو تماز کی دوح ہیں اس موقع پر عقلی طور پر چندا شکال پیدا ہوتے ہیں ان کی وضاحت کرد پی ضروری ہے پہلا اشکال یہ پیدا
ہوتا ہو تماز کی دوح ہیں اس موقع پر عقلی طور پر چندا شکال پیدا ہوتے ہیں ان کی وضاحت کرد پی ضروری ہے بہلا اشکال یہ پیدا
ہوتا ہو تماز کی دوح ہوتی ہے کہ گری اور سردی کی شدت ، عرض البلد اور آفتا ہی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے یہاں یہ
کی کہا گیا کہ گری کی شدت دوزخ کی بھا ہے ہوتی ہے؟

اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں دوز خ کی بھاپ کو گرمی کی شدت کا سب بتایا گیا ہے نہ کہ اصل گرمی کا۔ اس پر بید
اعتراض بیس کیا جاسکنا کہ گرمی اور مردی کی شدت بھی آ فقاب کے قرب و بعد کی بناء پر بھوتی ہے کیونکہ اس کے باوجود بوسکنا
ہے کہ دوز خ کا سانس اس شرس مزید شدت پیدا کرتا ہوالبذا اس کا اٹکار مخرصادت کی فیر کے ہوتے ہوے طریقہ اسلام کے منافی
ہے دو مراجواب بیہ ہے کہ اتنی بات تو بطے ہے کہ زمین میں حرارت کی علت سورج کا مقابلہ اور اس کی شعا عیس پر ناہ اور بید
کہیں ٹاہت نہیں ہوا ہے کہ سورج دوز خ نہیں ہے البذا ہوسکتا ہے کہ ہمارے نظام کی دوز خ بہی ہو جے ہم سورج کہتے ہیں
کیونکہ سورج بیلی ناریت کا تمون اور اشتعال اس قدر ہے کہ دوز خ علیحہ ہواور اس کی گرمی کا اثر زمین پر پر تا ہود و مرا

الحکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوز نے نے شکایت کیسے کی کیونکہ دوز نے بے زبان ہے اور بے زبان اظہار مدعا کیے کرسکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح زبان کے لیے تافظ ضروری نہیں ہے اس طرح تلفظ کے لیے زبان بھی ضروری نہیں ہے۔

کیونکہ اکثر جانوروں کی زبان ہوتی ہے مگر وہ تلفظ نہیں کرتے ایسے ہی بہت کی چزیں ایسی جیں جن کے زبان نہیں ہوتی مگر وہ بات کرتا تامکن ہے کہ فہی کی بات ہے۔ کیونکہ اگر کوئی یہ بوچھنے بیٹھ بات کرتی ہیں۔ البندا یہ اشکال پیدا کرتا کہ بغیر زبان کے بات کرتا تامکن ہے کہ فہی کی بات ہے۔ کیونکہ اگر کوئی یہ بوچھنے بیٹھ جائے کہ زبان سے بات کیوں کی جائی ہائی ہے اس سے شخصا کول نہیں لیا جاتا؟ آئے ہے دیکھتے اور کان سے سنتے کیوں ہو بات کیوں نہیں کرتے جب کہ بیسب اعضاء بظاہرا کی بی مادہ سے بنتے جی جونطف ہے تو ہرا کی قوت کی تفصیص کی جدا کی خاص چیز سے کیا ہے؟

توان کا جواب ہی دیا جائے گا کہ بیصانع مطلق کی قدرت ہے کہ بولتا زبان سے مختص کیا، دیکھنا آ کھے سے اور سننا کا ن ہے ورنہ بیسب اعضاء گوشت کا ایک حصہ ہونے میں برابر ہیں۔ ٹھیک اس طرح یہاں بھی بھی کہا جائے گا کہ کیا صانع مطلق کی یہ قدرت نہیں ہوسکتی کہ وہ اپنی ایک مخلوق کو گویائی کی قوت دے دے اور جب کہ حکماء کی ایک جماعت تو یہ بھی کہتی ہے کہ
اجرام فلکیہ میں نفوس میں اور ان میں احساس وادراک کی قوت ہے تو اس صورت میں بولنا بعید ہے؟ تیسرا اشکال میہ بھیدا ہوتا ہے کہ دوز خ جاندار نہیں ہے وہ سانس کیے لیتی ہے؟

اس کا جواب ہے کہ دوز خ جی نفس ہونے ہے کوئی چیز مانع ٹیس ہاور جب فہ کورہ بالا بحث کی رو ہے اس سے تکلم عابت ہوسکتا ہے تو سائس لینے میں کیا اشکال باقی رہ جائے گا اجوافا اشکال ہے ہے کہ آگ کے خشدا سائس لینے کے کیا معنی ؟ اس کا مختصر سا جواب ہے ہے کہ آگ سے مراداس کی جگہ بینی دوزخ ہا اوراس میں ایک طبقہ زمہر ہر بھی ہے یا نچوال اشکال ہے بہدا ہوسکتا ہے کہ اس صدیث کے مفہوم کے مطابق تو ہے جائے گا کہ خت سردگ کے موسم میں فجر کو بھی تا فیر سے پڑھنے اکال ہے بہدا ہوسکتا ہے کہ اس صدیث کے ساتھ دہتی ہے اگر کا تھم دیا جا تا ہے حالا نکہ ایس شدت کے ساتھ دہتی ہے اگر طلوع آفا ہے تک ای شدت کے ساتھ دہتی ہوا کہ گری کے موسم میں ظہر کی نماز میں تا فیر کی جاتی ہوا کہ گری کے موسم میں ظہر کی فیاد تا ہے حالات کے موسم میں ظہر کی فیاد تا کہ جاتھ ہوا کہ گری کے موسم میں ظہر کو خواندا کر کے پڑھتے

### نقه شانعی دخفی کے مطابق ایراد کا مطلب:

چنانچ کی ابخاری کی ایک روایت میں منقول ہے کہ تحابہ ظہر کی تماز (تاخیر سے) مٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے یہاں تک کہ ٹیلوں کے سائے زمین پر پڑنے لگتے تھے۔اور یہ سب ہی جانتے ہیں کہ ٹیلے چونکہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ان کے سائے زمین پر بہت دیر نے بعد پڑتے ہیں بخلاف دراز چیزوں مثالی میناروغیرہ کے ان کے سائے جلدی ہی پڑنے لگتے ہیں بعض رواینوں میں منقول ہے کہ صحابہ ظہر کی نماز کے لیے دیواروں کے سائے میں ہوکر جاتے ہے۔ اور دیواروں کے بارے میں حقیق ہوتی تھے۔ اور دیواری عام طور پر سات سات گڑکی ہوتی تھیں۔ لہذا ان کے سائے میں چانا اس وقت کار آ مدہوتا ہوگا جب کہ اس وقت دیواری عام طور پر سات سات گڑکی عدا آ دھا وقت مقرر کی ہے بینی بچھ علما ء یہ فرماتے ہیں کہ مردی ہے بینی بچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کری ہے ہوتا ہو یہ جو قت تک مؤ خرکر کے پڑھنی چاہئے۔ بعض شوافع حضرات حدیث سے ثابت شدہ ایراد کہ کری ہے ہوتا کہ خول وقت زوال کو بتاتے ہیں لیتی ان کا کہنا ہے ہے کہ اس ایراد کا مقصد نماز ظہر میں اتنی تا خیر نہیں اس

جواحناف بناتے ہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وقت استواء کی شدیدگری ہے بچنے کے لیے زوال کے وقت ظہر کی نماز

پڑھنی چاہئے ان حصرت کی بیتاویل نہ صرف ہے کہ بعیداز مفہوم ہے بلکہ خلاف مشاہدہ بھی ہے کیونکہ وقت استواء کے مقابلہ میں

زوال کے وقت گری کی شدت میں کی آجائے کا خیال تجربہ ومشاہدہ ہے بدا بید میں نہ کور ہے کہ جن شہروں میں گری کی شدت

آفناب کے ایک شل سامیہ ویتیجے کے وقت ہوتی ہے وہاں تو ایراد کا مقصدا کی وقت حاصل ہوسکتا ہے جب کہ نماز ایک شل سامیہ وہ سکتا ہے جب کہ نماز ایک شل سامیہ وہ نے ایعد پڑھی جائے الحاصل ظہر کی نماز کو ایراد ہیں بیشی شفتڈ اکر کے پڑھنا تی افضل واول ہے۔ جبال تک حدیث

ہیں جن سے متفقہ طور پر بیر فابت ہوتا ہے کہ گری ہی ظہر کی نماز شفتڈ اکر کے پڑھنا تی افضل واول ہے۔ جبال تک حدیث

ہیں جن سے متفقہ طور پر بیر فابت ہوتا ہے کہ گری ہی ظہر کی نماز کو الد سلی اللہ علیہ وسلم میں دو پہر کی حرب میں مروی ہے کہ ہم نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گری کے موسم میں دو پہر کی شدت کے بارے میں مقالیہ ہے کہ انہوں میں درخواست قبول نیس کی ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں میں درخواست قبول نیس کی درخواست کی قبی اس لیے نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گری کے موسم میں ظہر کی نماز کو پورے وقت تک موٹر کرنے کی درخواست کی تھی اس لیے انہوں سے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانہ ہو کہ میں فرائی کی اگر انتی تا خمر کی نماز کو پورے وقت تک موٹر کرنے کی درخواست کی تھی اس لیے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تول نیس فرمائی کیا گراتی تا خمر کی جائے گی تو نماز کا وقت بھی نکل جائے گا۔

حضرت امام شاقعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہراور خصت ہے اور وہ بھی سب کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے
لیے ہے جو جماعت کے لیے مخدول میں جانے کے لیے مشقت وعمت کا سامنا کرتے ہیں۔ جولوگ ننہا نماز پڑھتے ہوں یا
اپ پڑوی ومحلّہ کی محد میں نماز کے لیے آتے ہوں ان کے لیے میرے نزدیک مید پسندیدہ ہے کہ وہ اول وقت سے تاخیر نہ
کریں ، بیتول ظاہر صدیث کے ظاف ہے اس لیے اس کی اتباع نہیں کی جاسکتی۔

حضرت آبام ترندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث تقل کی جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سفر میں جس میں بھی باوجود رید کہ سب کیجار ہے تھے ابراد کا تھم فر مالیا کرتے تھے ، نیز امام ترندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فر ماتے ہیں کہ جوآ دی گری کی شدت سے بہتے کے لیے ظہر کی نماز کو تا خیر سے پڑھنے کے لیے کہتا ہے اس مسلک کی اتباع سنت کی وجہ سے اولی وافضل



کے خابرے وقت کے سلسلے میں احادیث میں جو تعارض ہے کہ بعض حدیثوں سے توبیہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم ظہری نماز دیر (لیٹ) کرکے پڑھتے تھے اور بعض حدیثوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ لیتے تھے۔ اس حدیث سے بیا تمارض فتم ہوجاتا ہے بایں طور کہ گری کے موسم میں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ظہری نماز تا خیر سے پڑھا کرتے تھے اور سردی کے موسم میں جلدی پڑھتے تھے۔

نا زظهر كاكرمول من بحى جلدى يرصف من غيرمقلدين كاجابلانداستدلال:

غیرمقلدمولوی زبیرز کی لکھتاہے۔ نمازظہر کاوفت

" عن انس بن مالك قال : كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالظهائر سحدنا على ثبابنا انقاء الح "

حضرت سید تا الس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ جب ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نمازیں برا ہتے تھے تو گرمی سے بیخے کے لئے اسپنے کپڑوں پرسجدہ کرتے تھے۔

(ميح ابخارى رح واللفظ له ومح مسلم، ج اجس ٢٢٥، قد يمي كتب خانه كراجي)

- 1) ہیں روہیت اور دیگرا حادیث میجھ سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز ظہر کا دفت زوال کیساتھ شروع ہوجا تا ہے ، اور ظہر کی نماز اول وقت بڑھنی جاہئے۔
  - 2) اس براجماع ہے كہ ظهر كاونت زوال كے ساتھ شروع بوجاتا ہے۔ (الافصاح لا بن بہيرة)
- 8) جن روایات میں آیا ہے کہ جب گری زیادہ ہوتو ظہر کی نماز شخشہ وقت میں پڑھا کرو، ان تمام احادیث کا تعلق سفر
  کیماتھ ہے جیسا کہ سیح بخاری ج میں ح کی حدیث سے ثابت ہے، حضر (گھر، جائے سکونت) کے ساتھ نہیں۔ جو
  حضرات سفر والی روایات کوحدیث بالا وغیرہ کے مقابلہ میں چیش کرتے ہیں، ان کا موقف درست نہیں۔ انہیں چاہئے کہ ثابت
  کریں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے مدید منورہ میں ظہر کی نماز شھنڈی کرکے پڑھی ہے۔:
- 4) سیدناابو ہریرہ رضی انڈ عند فرماتے ہیں: جب سابیا بیکشل ہوجائے تو ظہر کی نمازادا کرواور جب دومشل ہوجائے تو عصر پڑھو۔"(موطاامام مالک دسندہ صحیح)

اس کا مطلب بیہ ہے کہ ظہر کی نماز زوال سے لیکرا کی مثل تک پڑھ سکتے ہیں، لینی ظہر کا وقت زوال سے لیکرا کی مثل تک ہے اور عصر کا وقت ایک شار دوشل تک ہے۔ مولا ناعبدالئی تکھنوی نے بھی التعلیق المجد ص حاشیہ میں اس موتوف اڑ کا بی مفہوم لکھا ہے۔ یہاں بطور تنجیہ عرض ہے کہاں "اثر "کے آخری حصہ " فجر کی تمازا ندھیر نے میں اواکر " 5) سیدنا ابو ہر یہ درضی اللہ عند سے ظہر کے بارے میں بوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا : جب دو پہرکومورج ڈھل جائے اور سا یہ تسمه جتنا ہوجائے تو ظہر قائم ہوگئی۔ (مصنف ابن الی شیبہ ،سندہ سیح)

معلوم ہوا کہ سیدنا ابو ہر رہ وضی اللہ عندال کے قائل نتھے کہ ظہر کا دفت سورج کے زوال کیساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ 6) سُوید بن عفلہ رحمہ الله نمازظمراول وقت ادا کرنے پراس قدر ڈٹے ہوئے تھے کہ مرنے کے لئے تیار ہو گئے ، مگر بیا کوارانہ کیا کہ ظہر کی تماز تاخیرے پڑھیں اور لوگوں کو بتایا کہ ہم ابو بحروعمر رضی اللّہ عنہا کے پیچھے اول دفت میں نماز ظہر ادا کرتے تھے۔ (مصنف ابن الى شيبه وسندوحسن) (نمازنبوي مولوي زبير على زكى)

نقبهاء احناف نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس حدیث میں ''ابر ددا'' جو امر کا صیغہ ہے۔ جو غیر مقلدین کی متدل احادیث کے قریع پر استخباب کے علم میں ہے۔ یہی فقہاء احتاف نے کہا ہے کہ گرمیوں میں ظہر کامستخب وقت تاخیر سے پڑھنا ہے۔غیرمقلدین پرتعجب ہے کہ وہ اس قدرمضبو طااسنادوالی احادیث کو جھوڑ کرکتنی تیزی سے اپنی خواہشات کی اتباع كرت بين -كيابياوك نبين جائة كرآن كالحكم بكراسلام بن كمل طور برداخل موجاؤ يوبول كيوكر قرآن كي حكم كي مخالفت كرتے ہوئے كثيرا حاديث يرحمل نبيس كرتے۔

حديث ابردوا "صيفه امرك ساته سيح مرفوع اورقولى حديث إصول حديث من مي كوقولى حديث كوقعلى حديث بر ترجے دی جاتی ہے۔لہذاظہر گرمیوں میں تاخیر کرے پڑھو۔

وورحاضر میں میر کتنی بجیب مثال ہے کہ جولوگ کلام داحکام کے قرائنی ذرائع جانے سے معذور ہیں وہ لوگوں کو اسلام سیصانے کے تعکیدارین بیٹے ہیں۔ بیجی تعجب ہے کہ قرآن دسنت کوچھوڑ کرانصاح کے حوالے یادآ سمے۔

انصاح کا حوالہ ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس پر اجماع ہے۔ کئی دور کی ان لوگوں کے اندر سرایت کر چکی ہے کہ ایک طرف و تقليد كوشرك بتائي اوردوسرى طرف خودتقليد كسمندرين خوطرز نيل ـ اين ذهبك العقل عمری نماز میں تاخیرمستحب ہے:

﴿ وَتَأْجِيرُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرُ الشَّمْسُ فِي الشَّمَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ لِمَا فِيدِمِنُ تَكْثِيرِ النَّوَافِلِ لِكُواهَتِهَا بَعْدَهُ ، وَالْمُعْتَبُرُ تَغَيْرُ الْقُرْصِ وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ بِحَالٍ لَا تَحَارُ فِيهِ الْأَعْيُنُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَالتَّأْخِيرُ إِلَيْهِ مَكُرُوهُ.

گرمیوں اور سردیوں میں نماز عصر کواس وفت تک مؤخر کرنا جب تک سورج متغیر منذ ہو کیونکہ عصر کے بعد نو افل کی کثر ت مکروہ ہے۔اوراس میں قرص کی تبدیلی کا اعتبار کیا گیا ہے۔اور قرص یہ ہے کہ مورج کا اس حالت میں ہو جانا کہ آنکھیں اسے ملظی باندھ کرندد کھے مکیں۔ یہی سے اوایت ہے۔ (تغیرش) تک تا خیر مکر وہ ہے۔

امام ابودا ؤدعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت علی بن شیبان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم

کسی میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے (ہم نے دیکھا کہ) آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کی نماز میں ناخیر کرتے تھے آفاب کے سفیداور صاف رہنے کی حد تک۔ (سنن ابوداؤو،ج) ہم 6،دارالحدیث ملیان) قرم کی تعریف:

سورج کارنگ سفیدی سے زروی کی طرف اتنا تبدیل ہوجائے کہد کھنے والے کی نظر آسانی سے سلسل بمنکی باندھ کر ہے دکھے سکے۔

المازعمرك نام كى وجرتسيد

نماز عصر میں ابر کے دن تو جلدی جاہیئے ، ندائن کہ وفت سے پیشتر ہوجائے۔ باتی ہمیشداس میں تا خیر مستحب ہے۔ اس واسطے اس کانام عصر رکھا گیالانھا تعصر (لیننی وہ نچوڑ کے وقت پڑھی جاتی ہے)۔

عائم ودارتطنی نے زیاد بن عبداللہ تخفی سے دوایت کی "ہم امیر الموسین علی کرم اللہ تعالٰی وجبہ کے ساتھ مسجد جا مع میں بیٹے سے مؤون نے آ کرعوض کی : یا امیر الموسین نماز۔ امیر الموسین نے قربایا بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا۔ دیر کے بعد پھر حاضر ہوا اور نماز کیلئے عوض کی۔ امیر الموسین نے قربایا ہدا الکلب یعلمنا السنة (بیرکٹا ہمیں سقت سکھا تا ہے) پھراٹھ کرہمیں نماز عصر پر حائی۔ جب ہم نماز پڑھ کروہ ہاں آئے جہال مجدیں پہلے بیٹھے تھے ف حدو نا للرکب لنزول الشمس المغروب نتر اها ہم ذانووں پر کھڑے ہوکرسورج کود کھنے گئے کہ وہ غروب کے لئے نیچا ترکیا تھا۔

( سنن الدارقطني باب ذكر بيان المواقبت الخ مطبوعه نشر السنة ملتان )

### معرين اخرمتحب بس معرت على منى الله عندى روايت يرجرح وتعديل:

حاکم نے کہااس مدیث کی سندنج ہے اماان زیادالم بروعنہ غیرالعباس ، ربی بدیات کدڑیادے سوائے عباس کے کسی نے روایت نہیں کی ، (سُنن الدارتطنی باب ذکر بیان المواقیت المطبوعة شرالت ملتان)

قاله الدارقطني، فاقول :عياس ثقة، وغايته جهالة عين، فلا تضر عندنا، لاسيما في اكابر التابعين. قال في المسلّم، لاحزح بان له راويا فقط وهومجهول العين باصطلاح ..

میں کہ دار قطنی نے کہا ہے۔ عمبال تقدیم، زیادہ سے زیادہ ال میں "جبالت عین " پائی جاتی ہے اور یہ بمار ہے زو یک م مفرنیں ہے، خصوصاً اکا برتا بعین میں مسلم میں ہے کہ بیکوئی جرح نہیں ہے کہ قلال سے آیک ہی راوی ہے اور وہ اصطابا حی طور پر "مجبول العین " ہے، (مسلم الثبوت مع شرح فواتح الرحموت مسئلہ جمبول الحال مطبوعہ منشورات الشریف الرضی قم، ایران) نواتح میں ہے کہ بعض نے کہا کہ ایساراوی قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ ہے دلیل بات ہے۔

(فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مسئله مجبول الحال)

آگرید مولی علی کاصرف اپنانعل ہوتا جب بھی جمت شری تھانہ کہ وہ اسے صراحة سنت بتار ہے اور مؤ ذن ہر جوجلدی کا تقاضا کرتا تھا ایسا شدید غضب فر مارہے ہیں ، اس کی شل امیر الموشین کرم اللہ نعالی وجہہ، سے نماز صبح میں مردی امام طحاوی بطریق داود بن پزیدالا ودی شن ابید دوایت فرماتے ہیں۔

قـال كان على ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يصلي بناالفحر و نحن نتراأي الشمس محافة ان تكون دطلعت\_

مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ میں نمازی پڑھایا کرتے اور ہم سوری کی طرف دیکھا کرتے تھے اس خوف ہے کہ ہیں طلوع نہ کرآ یا ہو۔ (شرح معانی الآثار باب الوقت الذی یصلی فیہ الفحر سطبوعہ ایج ایم سعید کمپنی کرا ہمی) مناقب سیدیا ایام اعظم رضی اللہ تعالٰی عدللا یام حافظ الدین الکردری جس ہے۔

ذكر الامام الديلمي عن زهير ابن كيسان قال صليت مع الرصافي العصر ثم انطلقت مسجد الامام فاخر العصر حتى خفتُ فوات الوقت ثم انطلقت الى مسجد سفين فاذاهو لم يصل العصر فقلت رحم الله اباحنيفة مااخرها مثل اخر سفين ميعني امام ديلمي ني زهيربن كيسان سي روايت كي\_

کہ بیں رصافی کے ساتھ نماز عصر پڑھ کرم جدام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیں گیا امام نے عصر بیں اتن تا خیر فرمائی کہ جھے خوف بُوا کہ وفت جاتار ہے گا پھر بیں مجد امام مفین توری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا تو کیا دیکھوں کہ اُنہوں نے ابھی نماز پڑھی بھی جی نہیں بین میں نے کہا اللہ ابوضیفہ پر دھت فرمائے انہوں نے تو اتنی تاخیر کی بھی نہیں جتنی سفیان توری علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ (منا قب امام اعظم ابوضیفہ للگر دری الفصل الثانی فی اصول بنی علیہ فرجب مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئے)
مماز مغرب بیں جلدی مستحب ہے:

( وَ) يُسْتَحَبُ ( تَعْجِيلُ الْمَغْوِبِ) رَلَّنَ مَنَاجِهِ وَهَا مَكُرُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ السَّنَيْهِ بِالْهَهُودِ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسَّكَامُ ( لَا تَوَالُ أَمَّتِي بِحَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْمَغُوبَ وَأَخُرُوا الْعِشَاء).

اور مغرب میں جلدی متحب ہے کیونکہ اس میں تا خیر کروہ ہے ای وجہ سے کہ اس میں یہود کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور نبی کر پر تالیق نے فر مایا: میری امت ہمیشہ بھلائی پر دے گی جب تک انہوں نے مغرب میں جلدی کی اور عشاء کومؤ خرکیا۔ فما زمغرب کی ادا میکی کے بعدا تدجیرے کی کیفیت:

ا مام ابودا کو علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ عنہ کے ساتھ مغرب کی نماز ہم پڑھا کرتے تھے پھر ہم تیراندازی کرتے تھے اور ہم کو تیرگر نے کی جگہ

رکھائی دیتھی۔(سنن ابوداؤوء جا اص ۲۰ دارالحدیث ملتان)

نمازمغرب میں تاخیر مکروہ ہے:

امام ابوداؤدعليه الرحمة اليي سند كے ساتھ بيان كرتے ہيں۔حضرت ابوايوب رضى الله تعالى عندراوى ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ، میری امت كے لوگ اگر مغرب كى نمازكو (اس قدر) در كر كے نديد معاكري كرستار بي تحكان تكليس تو میشه بهلائی، یا فرمایا که، فطرت ( لینی اسلام کےطریقے ) پر میں گے، (سنن ابوداؤد، جام ۲۰ دارالحدیث ملتان ) اور ان روایت کوداری نے حضرت عباس رضی الله تعالی عندے نقل کیا ہے۔ (مفتلوة المعمانع)

اس مدیث ہے معلوم ہوا کدمغرب کے وقت فظ ستارے نظر آجاتے سے کراہیت تبیس آئی البت ستارے تنجان ہو کر عمل نے لکتے ہیں تو تب وقت مروہ ہوجاتا ہے۔رسول الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز تاخیرے پڑھی تھی اور و مجی بیان جواز کے لیے در نہ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اول دفت ہی مغرب کی نماز ادا فرماتے تھے عدم دليل كرامت سا ثالت استحاب مى نظروجواب:

علامدابن محود البابرتي عليه الرحمد لكصة بين كدصاحب مدايد كاليقول كمغرب من جلدى ال المصنتحب ب كداس من تا خر کروہ ہے۔اس پراعتراض وار دہوتا ہے۔ کیونکہ جس طرح تمازعشاءکورات کے نصف اخبرتک مؤخر کرنا کروہ ہے حالانکہ اس كرزك سے استحباب لازم بيس آتار كيونكد نصف رات تك مؤخر كرنام بأح ب-

علامدالبابرتى عليه الرحمه ك عبارت كاحامل اعتراض بيه ب كبرك محروه سے استخباب ثابت نبيس موتا -لبذامغرب ميس علن كاستهاب رك مروه ي كي ثابت كياجا سكتاب-

اس کوجواب بدید کدیمان نمازمغرب کی عجلت کا استحباب ترک مروه کی وجد سے نہیں بلکدیداستحباب یہود سے مشابہت چوڑنے کی دجہ سے ہے۔اورجس میں تھید با بہود ہو کداس کا ترک کرنامتحب ہے۔ کیونکداس میں اباحت تسام کی طرف لے جائے والی ہے۔ (عنامیشرح الهدامید، ج اص مبيروت)

علامدالبابرتى عليه الرحمه كاسهوال وجواب كالمقصديد يه كفقها واحناف فيتمازمغرب مي تقيل ترك كرابت كي وجه ے بیں بلکہ تشبہ با بہود کی وجدسے ہے۔

علامها بن ميم من ألكت بن \_ لايلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة اذلا بدلها من دليل خاص -ترك متحب براہت كا ثبوت بيں ہوتا كيونكه اس كيلئے خاص دليل كى ضرورت ہے۔ (البحرالرائق، باب العيدين بمطبوعه النجايم سعيد تميني كراجي)

عشاء کی نماز میں تاخیر منتحب ہے:

نمازعشاء کوتبائی دات سے پہلے تک مؤخر کرنامتحب ہے۔ کوتکہ ہی کریم اللہ نے فرمایا: اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں نمازعشاء کوتبائی دات تک موخر کرتا۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ قصہ کہائی کوختم کرنا ہے کونکہ عشاء کے بعداس سے منع کیا گیا ہے ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرمیوں میں جلدی کی جائے تا کہ جماعت تھوڑی نہ ہو۔ اور آ دھی رات تک تا خیز کرنا مہاں ہے۔ کیونکہ دلیل کرا ہت قلت جماعت ہے جس کا معارضہ صرف دلیل ندب ہے اور کی سے با تیس کرنے کوختم کرنا ہے۔ لہذا صف دات تک آخری نصف تک مؤخر کرنا کروہ ہے کیونکہ اس سے قلت جماعت ہوگی۔ چہلے قصہ کہائی اس سے پہلے نتم ہوچی ہے۔

شرح

(سنن ایودا دُوه ج۱ به ۱۰ دارالحدیث ملتان)

عشاء کی تمازیس استخاب تهانی رات تک ہے:

حضرت عبدالله بن عمروض الله عندس روايت كمايك دات بم عثاني نمازك ليدسول في القدمايدوا لدوسلم

انظار میں بیٹے رہے کی جب تہائی رات یا اس سے چھڑا کدرات بیت گئ تب آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارے یا س توریف لا کے لیکن ممیں معلوم ہیں کہ آ ب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹا خیر کئی کام میں مشغولیت کی بنا پر کی یا کسی اور وجہ سے جب آپ ملی الله علیه وآله وسلم (حجره سے باہر) تشریف لائے تو آپ ملی الله علیه وآله وسلم نے فر مایاتم ہی اس نماز کا انظار کرتے ہو( پھر فر مایا) اگر چھے اپنی امت پراس نماز کے ہار ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو ہمیشداس وقت پر پڑھایا کرتا بچر ہے سلی اللہ علیہ وآلہ وسکم نے مؤون کو تھم دیا ہی اس نے نماز قائم کی (لین بھبیر کہی)۔ (سنن ابوداؤد)

﴿ وَيُسْنَحَبُ فِي الْوَتُو لِمَنْ يَأَلَفُ صَلَاةَ اللَّهُلِ أَنْ يُؤَخَّرَهُ إِلَى آخِرِ اللَّهُلِ ، فَإِنْ لَمْ يَئِنْ بِالِانْتِبَاهِ أَوْلَوَ فَهُلَ النَّوْمِ) لِلقَرْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَالُةُ وَالسَّلَامُ ( مَـنَّ حَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُويِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَهُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلَيُورِثِرُ آخِرَ اللَّيْلِ) "

اوروز میں اس مخص کیلئے جورات کی نماز سے محبت رکھتا ہے وز کوآخری رات تک مؤخر کرتامتنی ہے۔اگرا سے نیند سے بیدار ہونے کی امیدنہ ہوتو وہ سونے سے پہلے ہی وتر پڑ سے ۔ کیونکہ نبی کر پیمانے نے قرمایا : جس تخص کوخوف ہو کہ وہ رات ک آخری وقت میں نبیں اٹھ سکے گا تو وہ پہلے وقت میں ہی وتر پڑھے۔اورجس کوشوق ہوکہ وہ رات کے آخر میں قیام کر لے گا نووہ ور کوآخررات میں پڑھے۔

حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عندراوى بين كدمر دركونين صلى الله عليه وسلم في قرمايا ابني رات كي نماز بين آخرى

مجربہ جان کیجئے کداس مدیث میں جو تھم دیا جارہا ہے وہ وجوب کے طور پڑتیں ہے بلکداستھا ب کے طور پر ہے۔ حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنه راوى بين كه سروركونين صلى الله عليه وسلم في فرمايا صبح (أ عارتما يال مون ير) ورمن جلدي كرد- (صحيح مسلم)

حضرت عبدالقدابن عررضى الله مغالى عندراوى بين كدسروركونين سلى الله عليه وسلم في فرمايادات كي تماندوووركعت باور جب کی کوئے ہونے کا اندیشہ ہونے کی تو ایک رکعت پڑھ نے رید (ایک رکعت) میلی پڑتی ہوئی نماز کو طاق کرد ہے گی۔ ( علیح ابنخاری فتیح مسلم )

صدیت کے پہلے بڑو کا مطلب ہے کہ دات کو پڑھی جانے والی نقل نمازیں دو دو رکعت کر کے پڑھی جا کیں چنانچہ حفرت امام شافعی ،حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام جھرنے اس مدیث کے پیش نظر کہا ہے کہ افضل بہی ہے کہ دات میں نقل نمازی اس طرح پڑھی جا کیں کہ بردور کعت کے بعد سملام پھیرا جائے لینی دودور کعت کر کے پڑھی جا کیں۔ بادلوں کے ایام میں مستحب اوقات کا بیان:

( فَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْفَجْرِ وَالظَّهْرِ وَالْمَغْرِبِ تَأْخِيرُهَا ، وَلِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ
تَعْجِيلُهُمَا ) لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ تَقْلِيلَ الْجَمَاعَةِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَطَرِ ، وَلِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ تَوَهُمَ الْوُقُوعِ
فِي الْمَكْرُوهِ ، وَلَا تَوَهُمَ فِي الْفَجْرِيلَانَ يَلْكَ الْمُلَّةَ مَدِيلَةٌ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ التَّأْخِيرُ فِي الْكُلُ
فِي الْمُؤْمِنَاطِ أَلَا تَوَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْآدَاء ' يَعْدَ الْوَقْتِ لَا قَبَلَهُ.

.27

اور جب بادلول کا دن ہوتو فجر بظہراور مغرب کی تمازیں تاخیر منتجب ہے جبکہ عصراور عشاء میں جلدی پڑھنا مستجب ہے۔
کیونکہ عشاء میں تاخیر بارش پر قباس کرتے ہوئے قلت جماعت کا سبب ہوگا۔ اور عصر میں تاخیر وقت مکر وہ کے وقوع کا وہم ہوگا
جبکہ فجر میں کوئی وہم نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کا وقت لمبا ہے اور امام اعظم علیہ الرحمہ سے تمام نمازوں میں احتیاط کے طور پر تاخیر روایت کی گئی ہے۔ کیا آپ بیٹیس و کیلئے کہ قماز کو وقت کے بعد اوا کرنا جائز ہے جبکہ وقت سے پہلے جائز نہیں۔
بادلوں کی وجہ سے تھم تاخیر وقیل میں تبدیلی کا بیان:

حفرت سیدناام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زدیک بادلوں کے دنوں میں نماز وں بطور احتیاط تاخیر کی جائے گی۔
کیونکہ کی بھی نماز کی ادائیگی وفت سے پہلے نہ ہوگی۔ البتہ وفت کے بعد وہ ادا ہوجاتی ہے۔ بعنی اگر وفت میں تاخیر کی تو نماز اوا بوجائے گی۔ یہاں بیشہ نہ ہو کہ شاید ام اعظم نماز کو اس کے وفت کے بعد اداکر نے کے قائل ہیں۔ ایسا ہر گزئیس بلکہ انہوں نے احتیاط کے طور پرصرف تاخیر کا تھم دیا۔

دور حاضر میں سائنسی ترقی کے پیش نظراب گھڑیوں کا نظام رائے ہے جس سے بہآ سانی اوقات کودیکھا جاسکتا ہے۔ اور اس کے مطابق نماز دن کوادا کیا جاسکتا ہے۔

## فَمُ لَى إِلَى الْأَرْكَابِ الْجِي وَكُرِدُ لِينَا الْحَالَاتِ

﴿ بیان میں ہے جن میں نے بیان میں ہے جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے ﴾ ادقات کروہ والی صل کی مطابقت نعبی کابیان:

علامہ بدرالدین بینی حقی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں کہ ریصل ان اوقات کے بیان بیں ہے جس بین نماز کروہ ہے۔اوراس فعن کانام کروہ اس کئے رکھا ہے کیونکہ اس بیل نماز کا عدم جواز غانب ہے۔ یا پھر عدم جواز کراہت کومسلنزم ہے۔ جب مصنف وقت کی اقسام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اوقات بیں سے اس ایک ریسم بھی بیان فرمائی ہے۔

(البنائية شرح الهدايه، ٢٠٩٥، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ مقانيه ملتان)

### نماز كاوقات منوصكا بيان:

(لا تَجُورُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا عِنْدَ قِيَامِهَا فِي الطَّهِيرَةِ وَلا عِنْدَ غُرُوبِهَا) لِحَدِيثِ ( عُقُبَةَ أَنِ عَامِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَلَالَةُ أَوْقَاتِ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلَّى فِيهَا وَأَنْ لَقُبُرَ فِيهَا مَوْقَالَ : عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتَّى تَزُولَ ، وَحِينَ بَصَيَّفُ لِلْغُرُوبِ لَا فَهُرَ فِيهَا مَوْقَالَ : عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتَّى تَزُولَ ، وَحِينَ بَصَيَّفُ لِلْغُرُوبِ لَعُمْ لَهُ وَالْعَلِيمِ لَلْهُ وَالْفَرُوبِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتَّى تَزُولَ ، وَحِينَ بَصَيَّفُ لِلْغُرُوبِ لَعْمَى ثَوْلُهُ وَأَنْ لَقُبُرَ : صَلَاةُ الْحِنَازَةِ إِلَّانَ اللَّهُ فِي مَثْلُولُ اللَّهُ فِي لَعْمِيمِ الْفَرَالِيشِ ، وَبِمَكَةَ فِي حَقُ النَّولِفِلِ ، وَحُجَّةً عَلَى أَبِي يُوسُفَ فِي عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَةُ اللَّهُ فِي تَخْصِيصِ الْفَرَائِيشِ ، وَبِمَكَةَ فِي حَقُ النَّولِفِلِ ، وَحُجَّةً عَلَى أَبِي يُوسُفَ فِي عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَةُ اللَّهُ فِي تَخْصِيصِ الْفَرَائِيشِ ، وَبِمَكَةَ فِي حَقُ النَّولِفِلِ ، وَحُجَّةً عَلَى أَبِي يُوسُفَ فِي النَّالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الزَّوالِي .

### 27

طلوع آفیاب، دو پہر (وقت روال) اور غروب آفیاب کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کیونکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الفقائی نے ہم کو تمن اوقات میں نماز سے اور مُر دول کو وُن کرنے ہے رؤکا۔ ایک تو جب موری طلوع ہور جاہو، یہاں تک کہ بلند ہوجائے اور تیسر سے موری طلوع ہور جاہو، یہاں تک کہ بلند ہوجائے اور تیسر سے مراد تعالی کے درائل شہوجائے اور تیسر سے مراد تناز و ہے۔ کیونکہ میں دفت موری و و ب کے اور اور ب نہ جائے۔ اور آپ کے فرمان ان ان نقبر "سے مراد نماز جناز و ہے۔ کیونکہ اسونت وی کرنا کر دو نہیں ہے اور صدیت مطلق ہے اس کے اطلاق کی وجہ سے امام شافعی علیہ الرحمہ کے فلاف و لیل ہے کونکہ و و جمعے کے دن زوال کے وقت فلک کومباح قراد دیے ہیں۔ اور اہام ابو ہوسف علیہ الرحمہ کے قلاف بھی دلیل ہے کیونکہ وہ جمعے کے دن زوال کے وقت فلک کومباح قرار دیے ہیں۔

### تين اوقات مين ندتماز يرحى جائے اور ندميت كودفنا يا جائے:

ا مام سلم علی الرحمدا پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عکیٰ بن دباح کہتے ہیں کہ بیس نے سیدنا عقبہ بن عام جبئی کو یہ کہتے ہوں کہ دول کو دفن کرنے ہے دولے ہے۔ ایک و جبئی کو یہ کہتے ہوئے ساکہ درسول النتائی ہمیں تین اوقات میں تمازے اور مُر دول کو دفن کرنے ہے دولے ہے۔ ایک و جب سورٹ صورتی ہور باہو، یہاں تک کہ بلند ہوجائے ، دوسرے جس وقت ٹھیک دو پہر ہو، جب تک کہ ذوال شہوجائے اور تیسرے جس وقت ٹھیک دو پہر ہو، جب تک کہ ذوال شہوجائے اور تیسرے جس وقت ٹھیک مسلم )

امام بخاری علیہ الرحمہ پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سید نا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول التعلیق نے فرہایا (اے لوگو!) تم اپنی نمازیں طلوع آفاب کے وقت ندادا کرواور ندغروب آفاب کے وقت ۔ (صحیح بخاری، رقم ، ۳۵۸) حضرت سید نا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول انتقافی نے فرمایا ہے کہ جب آفاب کا کنارانکل آئے تو نماز موقوف کر دویہاں تک کہ آفاب بلند ہوجائے اور جب آفاب کا کناراحیوب جائے تو نماز موقوف کر دویہاں تک کہ (پورا آفاب) حجب جائے۔ (صحیح بخاری، رقم ، ۳۵۹)

## اوقات منوعه من صلوة الخصيص مكه بسامام شافعي كااستدلال وجواب:

شارح حاوی امام شافعی علیہ الرحمہ کامؤقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کزویک طلوع سورج
، قیام شمس اور غروب شمس کے وقت مکہ ہیں فرائف پڑھنا جائز ہے۔ ان کی دلیل بیہ ہے کہ سب مقدم ہوتا ہے یا وہ سب نماز ہ
ملا ہوا ہوتا ہے۔ لبذ اان اوقات ہیں نماز مکر وہ نہ ہوگی کیونکہ فوت شدہ نماز ول کے بارے ہیں بیرحد بث عام ہے کہ نمی کریم
مقالیق نے فرمایا: جو محفی نماز سے سوگیا بیاس کونماز بھول گئ تو جب اسے یاد آئے وہ اس کو پڑھے۔ بیرحد بے فرائف سنن اور
نوافل سب کی قضاء ہیں برابر ہے۔

اورای سے نماز جنازہ ہے کیونکہ نمی کریم آلیا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تین چیزوں کومؤخر نہ کروان میں نماز جنازہ کاذکر بھی ہے کہ جب وہ حاضر ہو۔

ای طرح نمازتحیة المسجد بھی ای تھم میں ہے کہ جب کوئی شخص اتفاق ہے ان اوقات میں مبجد میں داخل ہوا۔ اگر چہ اس کا تحیة المسجد کا ارادہ نہ بھی ہو بلکہ نماز کے انتظار کیلئے داخل ہوا ہے۔ کیونکہ نبی کریم آنطی نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص مبجد میں داخل ہوتو وہ دورکعتیس نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ البتہ جب کوئی شخص ان اوقات میں تحیة المسجد کے اراد سے مبجد میں داخل ہوا تو اس کیلئے کرود ہے۔

### تخصيص كمه يعلت ممانعت كامعدوم بوتا:

فقہا عشوافع کی میر بھی دلیل ہے۔ کہ حدیث میں اوقات ممنوعہ کی جوعلت بیان ہوئی ہے وہ بیہ ہے کہ ان اوقات میں مشرکین

ے اشتباہ ہوتا ہے۔ جبکہ مکد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اشتباہ لازم نہ آئے گا۔ کیونکہ تربین تربیغین پوری دنیا کی نظروں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان حی کہ غیر مسلم بھی بہنو ٹی جانتے ہیں۔ کہ دہاں جانے والے اللہ کی عبادت کر نے ہیں۔
ہیں۔

الم شافعی نے اپنے موقف کو تابت کرنے کیلئے احادیث میں بیان کردہ علت سے استدلال کیا ہے۔ کہ شرکین سے اشتہاہ علت کے معدوم ہونے کی وجہ سے مکہ شرکاز جائز ہے۔ جبکہ ہماری دلیل بیہ ہے کہ اصول ہمارے نز دیک سلمہ بیہ ہے کہ کی تقلم نص کے ہوئے وجود علت یا معہ بین علت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر چاحادیث میں اس کی علت بیان ہوئی ہے تا ہم بداحادیث شروت تھم کیلئے نفس ہیں۔ لہذا ان پڑمل کرتے ہوئے یہ کہیں گے ان اوقات میں ہرجگہ وہر مقام پر نماز برحنا جائز نہیں۔

ہارادوسرا جواب بیہ ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنے کی اباحت اس مقام پراس لنے بھی جائز نبیں کہ ماخذ شرع میں کہیں اس کی اباحت کا بھی شوت نبیں۔ کہ بی کریم اللہ کے یا سحا بہ کرام رمنی اللہ عنہم نے مواظبت کے ساتھ مکہ میں انہی اوقات میں نماز بڑھی ہو۔

جدك دن وقت زوال نوافل يرصف من امام ابويوسف وامام ثنافع عليما الرحم كا اختلاف ودلائل:

جعنرت الو بریره رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ سرور کوئین ملی الله علیہ وسلم نے تھیک دوپیر کی وقت جب تک کہ آفاب ڈھل نہ جائے نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے البعثہ جمعہ کے دن (جائز ہے)۔ (شافعی)

حضرت امام شافتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو یکی مسلک ہے کہ جمعہ کے دو ٹھیک دو پہر کے وقت بھی نماز پڑھی جاستی ہے گر حضرت امام اعظم ابوطنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزویک جمعہ کے دوز بھی نصف النہار کے وقت نماز پڑھئی درست نہیں (امام اعظم کا مسلک تو بھی ہے جو یہاں نفل کیا گیا ہے گرامام ابو یوسف کا قول سے ہے اور معتمد کذافی الا شاہ ۔) ہے اس لیے کہ وہ احادیث جن میں مطلقاً نبی ٹابت ہے اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہیں اور میصد بیٹ ضعیف ہے ان احادیث کا مقابلے بیس کرسکتی یا بھر میکر جا جائے گا کہ قاعدے کے مواج بی کی چیز کے بارے میں حرام ادر مہاری دونوں کے دلائل ہوں تو حرام کے دلائل کوئر جے دی جائے گی۔

حضرت الوالخيل حضرت الوقاده رضى الله تعالى عند في قل كرتے بيں كه سمروركونين صلى الله عليه وسلم تعيك دو بهرك وقت جب تك كه مورج نه دُهل جائے تماز پڑھنے كو كروہ سمجھتے تھے علاوہ جمعہ كے دن كے نيز آپ سلى الله عليه وسلم كارشادے كه علاوہ جمعہ كے دن كے روز اند ( دو بهر كے وقت ) دور رئے جھونكى جاتى ہے۔ اسى روایت كوامام ابودا ؤد نے تقل كميا ہے اور كها ہے كر حضرت ابوقادہ رہے ابوالخليل كى ملاقات ثابت نہيں ہے ( بهذا اس حديث كی سند مصل نہيں ہے۔ ( سنن ابود اؤد) اوقات منوعه بس تمازجنازه ادر كبده تلاوت كانتكم:

قَالَ ( وَلَا صَلَاةً جِنَازَةٍ ) لِمَا رَوَيْنَا ( وَلَا سَجُدَةُ لِلَاوَةٍ ) لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ ( إِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ عِنْهُ الْفُرُوبِ ) لِأَنَّ السَّبَ مُوَ الْجُزْء الْقَائِمُ مِنْ الْوَقْتِ ، لِأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِالْكُلُّ لَوَجَبَ الْآدَاء ' بَعْدَهُ ، وَلَوْ لَعَلَقُ الْفُرُوبِ ) لِأَنَّ السَّبَ مَوَ الْجُزْء ' الْقَائِمُ مِنْ الْوَقْتِ ، لِأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِالْكُلُّ لَوَجَبَ الْآدَاء ' بَعْدَهُ ، وَلَوْ لَعَلَقُ اللهُ وَالْمُولِدِ ) لِلْأَنْ السَّبَ مَن الْمُولِدِي الْمُؤتِد فَاحِي ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ أَذَاهَا كُمَا وَجَبَتْ ، بِخِلَالِ فَيْرِهَا مِنْ الصَّلُواتِ لِلْآلَةِ الْمَافِي وَالْمَوْتَ كَامِلَةً فَلَا تَعَاقَدُى بِالنَّاقِصِ .

قَالَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : وَالْـمُرَادُ بِالنَّفِي الْمَذْكُورِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ النَّلاوَةِ الْكُرَاهَةُ ، حَتَّى لَوْ صَلَّاهَا فِيهِ أَوْ تَلاسَجْدَةً فِيهِ فَسَجَمَعًا جَازَ لِأَنَّهَا أَذْبَتْ نَاقِصَةً كَمَا وَجَبَتْ إِذْ الْوُجُوبُ بِحُصُورِ الْجِنَازَةِ وَالنَّلاوَةِ.

### .27

اور نماز جناز ہ بھی نہ پڑھے اس دواہت کی وجہ ہے جہم بیان کر چکے جین فاور بحدہ تلاوت بھی جا کر نہیں کی ونکہ بحدہ

تلاوت بھی نماز کے متی میں ہے۔ سوائے اس دن کی عصر کے جو غروب کے وقبت پڑھی کیونکہ سبب وقت کاوہ جز ہے جو قائم ہے

کیونکہ سبب اگر کل وقت کے ساتھ متعلق ہوتو اوا کر تاوقت کے بعد واجب ہوگا۔ اور اگر سبب اس کے جز کے ساتھ متعلق ہوجیسا

کہ گذراتو آخر وقت میں اوا کر نے والا قضاء کرنے والا بی ہوگا۔ اور جب ایسا بی ہوتی تاس نے ایسے بی اوا کی جس

طرح اس پر واجب ہوئی تیں۔ لہذا وہ ناتھ وقت کے ساتھ واجب ہوئی ہیں۔ لہذا وہ ناتھ وقت کے ساتھ واجب ہوئی ہیں۔ لہذا وہ ناتھ وقت کے ساتھ واجب ہوئی ہیں۔ لہذا وہ ناتھ وقت کے ساتھ وادانہ ہوں گی۔

### اوقات ممنوعه بمن مجده تلاوت كرف في ممانعت من قرايب فقهاء:

احناف کے ذہب میں سے نمی اور نفل دونوں کو شائل ہے چٹانچہ پہلے بینوں اوقات لینی طلوع آفاب بخروب آفاب اور استواء کے وقت نمی نماز جائز ہیں ہے خواہ ادا ہو یا قضا البتہ ای دن کی عصر کی نماز جائز ہے ای طرح نہ جنازہ کی نماز جائز ہے اور استواء کے وقت نماز جائز ہوگی جو آئیں اوقات میں پڑھا گیا ہوای طرح وہ تجدہ تلاوت جائز ہوگا جب آئیں اوقات میں پڑھا گیا ہوای طرح وہ تجدہ تلاوت جائز ہوگا جب آیت تجدہ آئیں اوقات میں پڑھی گئی ہو۔ تا ہم ان اوقات سے مؤخر کرنا اولی ہوگا۔

نناز بناز وعبد و علاوت اور قضائماز فجر کے بچارے وقت میں اور صرکی نماز کے بعد بھی جائز ہے قبل نماز ان اوقات میں مجی کر دو ہے اگر کوئی آ ومی ان اوقات میں نفل نمازشروں کروں گا وہ انازم ہوجائے گی لینی اس وقت ہے اسے نماز اوّ ز جائے اور پھر وقت کر وہ کے نکل جائے کے بعد اس کی تعنہ پڑھنی جائے ہے اور اگر کوئی آ دمی نماز آوڑ ہے نہیں بلکدای وقت بچاری کرے آو دواس سے مہد ویر آ ہوجا تا ہے گر فرائر آوڑ و یا کی افغنی سند۔

هنارت المرشائي الورد المرسية في المرسية في المرسية في المراد المراد المرسية المراد المرسية في المراد المرد المراد المرد المرد

ان اوقات میں آوازی مصنی کے ایک اندی اندیا سے میں میں اندیک اندیا کے باہداور اندازی کا اندیکا کی ماہداور ان اوقات میں آوازی کے بار اندازی کی میں اندازی کے بار اندازی کے بار کی اندازی کے بار اندازی کی جواملا میں اندازی کی میں اندازی کی میں اندازی کی میں اندازی کی بار کے واقت انداز اندازی کی میں اندازی کی بار اندازی کا اندازی کی کراندائی کا بار اندازی کی بار اندازی کی بار اندازی کی بار اندازی کا اندازی کی کراندائی کا بار اندازی کی بار اندازی کی بار اندازی کی بار اندازی کی کراندائی کا اندازی کی کراندائی کا بار اندازی کی کراندائی کی بار اندازی کی کراندائی کی بار اندازی کراندازی کی کراندائی کی کراندائی کی کراندائی کی کراندائی ک

﴿ وَيُهُكُّرُهُ أَنْ يَسْتَجُولَ يَهُدُ الْفَجْرِ حَلَى تَطَلُعُ الشَّفْسُ وَيَعْدُ الْمُتَصَرِّحَتَّى تَقُرُبَ ﴾ لِـ مَا زُوِى أَنَّهُ عَلَيْهِ الشَّكَاةُ السَّكَاءُ لَفَدَ عَنْ ذَلِكَ .

( وَلَا يَأْسُ بِأَنْ يُصَلَّى فِي هَلَيْنِ الْوَقْتَنِ الْقَوْقِتُ وَيُسْجُدُ لِلتَّلَاوَةِ وَيُصَلَّى عَلَى الْجِعَارَةِ ) إِذَّ الْكُرَاهَةُ عَلَى الْمَعَلَى الْمَعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

( وَيُكُونُهُ أَنْ يُعَدَّ طُلُوعٍ الْخَصْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكَعَتَى الْفَجْرِ ) لِلاَّنَّةُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَزِدْ

## عَلَيْهِمَا مَعَ حِرْصِهِ عَلَى الصَّارَةِ.

زجمه:

فجر کے بعد نفل پڑھنا کروہ ہے تی کہ سوری طلوع ہوجائے اور عصر کے بعد بھی نفل پڑھنا کروہ ہے تی کہ سورج خروب ہوجائے۔ کو فلہ نبی کریم الفیقے نے اس ہے تع کیا ہے۔ اور ان دونوں اوقات بی قضاء نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور سجدہ تلاوت کرے اور نماز جنازہ پڑھے۔ اس لئے کہ کراہت تو فرض کے حق کی دجہ ہے تھی کہ سارا دقت ہی فرض میں مصروف ہو۔ جبکہ کی ایسے متنی کیلئے ہر گزنہیں جود قت فرائض کے حق میں پایا جائے۔ لہذا بیکراہت فرائض کے حق میں طاہر نہ ہوئی۔ اور جو چیزیں بالذات واجب ہیں۔ جس طرح مجدہ تلاوت ہے ان کے حق میں کراہت طاہر ہوگی۔ اور اسی طرح نذرر کھنے کی نماز ہو چیزیں بالذات واجب ہیں۔ جس طرح مجدہ تلاوت ہے ان کے حق میں کراہت طاہر ہوگی۔ اور اسی طرح نذرر کھنے کی نماز ہے کیونکہ اس کا سبب وہی ہے۔ ای طرح طواف اور الی نماز کے حق میں کراہت ثابت ہوگی۔ جس کو ہاطل کرنے بچانے وال ہے۔ جومود کی میں کراہت ثابت ہوگی۔ جس کو ہاطل کرنے بچانے وال ہے۔

طلوع فجر کے بعد فجر کی دورکعات کے سوازا کدنوافل پڑھتا مکروہ ہے کیونکہ نبی کریم نظامیہ ان دورکعات سے زیادہ نبیں پڑھتے تنصحالانکہ آپ علیہ کے کونماز کا بہت شوق تفا۔

جن واتول من تماز جائز جيس اورجن من مروه ب

نماز کے اوقات کروہد وقتم کے ہیں۔ قتم اول۔ بیتن وقت ہیں۔

ا . سورج نطنے وقت ، لینی سورج کا کنارہ طاہر ہوئے ہے سورج کے انداز آایک نیز وبلند ہوجائے تک (انداز آبیں مند) ۲ . استواء لینی تھیک دوپہر کا وقت اور وہ نصف النہار شرعی سے زوال تک ہے، طلوع فجر سے غروب آ فاب تک ہرروز جتنا وقت ہواس کے پہلے نصف اول کے تم پرنصف النہار شرعی شروع ہوتا ہے اس کونچوہ کبری بھی کہتے ہیں

۳ . سورج غروب ہوتے وقت یعنی جب وحوب کمز در اور پیلی پڑجائے اور سورج پر نظر کھیرنے گے اس وقت ہے آتا ب غروب ہونے تک کا وقت ( انداز آجیں منٹ - (ان تین وقتول بیل کوئی نماز خواہ اواہو یا قضا جائز نہیں اور ترزع کرنے سے شروع نہیں ہوتی اور اگر پہلے سے شروع کی ہوئی نماز کے تم ہونے سے پہلے ان تین وقتوں میں سے کوئی وقت وافل ہوجائے تو وہ نماز باطل ہوجاتی ہے کین مجدہ تلاوت اور یا کے نمازیں شروع ہوجاتی ہیں۔

(۳) اس جنازہ کی نماز جوان تین وقتوں میں ہے کی دقت میں تیار ہوا ہو بلا کراہت جائز بلکہ افضل ہے اور تاخیر کروہ ہے۔ (۵) جو مجدہ والی آیت ان تین وقتوں میں ہے کی وقت میں تلاوت کی گئی ہواس کا مجدہ اس وقت جائز ہے مگر کر و وِ تنزیبی ہے اور کراہت کا وقت نکل جانے تک تاخیر کرنا بہتر وافضل ہے۔ (۲) أسى دن كى عصر كى نمازاً ترچه آئى تاخير كرنا مكر دوتحري ہے ليكن أكرا تناوقت ننگ ہو ًنيا ہواور كى نے ابھى تك عصر نہيں ر بھی تو وہ اس وقت ضرور پڑھ لے اور اگر وقتی عضر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے شروع کر دی تو اس کا تو ڑنا جا ترنہیں غواه سورج غروب ہور ہا ہواور سیہ- فرض ادا ہوجا تعیں گے۔

(۷) نظل نمازخواہ سنتِ موکدہ ہو یاغیرموکدہ کراہ تِ تحریمہ کے ساتھ تروع ہوجائے گی اوراُس کوتو ژکر کال دفت میں اداکرنا

(٨) نمازنذ رمقید بعنی وه نمازجسکی انهی تنین وقتول پس سے سی وقت پس اداکرنے کی نظر کی گئی ہو۔

(۹) و دسنت ونفل نماز جوان تین وقتوں میں ہے گئی وقت میں شروع کر کے فاسد کر دی گئے ہو۔ یہ دونوں بعنی نماز نذر مقیداور مندرجه بالابھی ان وقتوں میں کراہت تحریمی کے ساتھ شروع ہوجائیں گی اور ان کوتو ژکر کامل وقت میں ادا کرنا واجب ہے کہ ان تین وقتوں میں ہرتم کی نماز وسجدہ اوا کرنے ہے پر جیز کرنا جاہے سوائے اس دن کی عشر اور اس جناز ہ کی نماز کے جواس وقت لا يأكما مو-

منوعاوقات كي دوسري تتم كابيان:

بدده اوقات بي جن بين صرف نوافل كا تصدأ برستا اورتماز واجب لغيره كا اداكر تا مرووتر كي بيس سوائے سنت فجر ہے ہرتم کی سنتیں اور نفل اگر چیخے بیتہ المسجد اور تحسینہ الوضوی ہوں اور نماز نڈر مقید ہو یا مطلق ، ہر دوگانہ طواف اور سجد وسہوجو ان نمازوں میں بیش آئے جن کااوا کرناان وقتوں میں محروہ ہے جس نقل نمازیا واجب لغیر وکوستحب یا مکروہ وقت میں شروع کر کے پر تو ڑویا ہوا کر چہوہ سے کی سنتیں ہوں ان سب کا ان وقتوں میں ادا کرنا مکرو وقتح کی ہے اور ان کوتو ڑوینا اور دوسرے غیر مروه وقت میں ادا کرنا واجب جیاوران کےعلاوہ ہاتی سب نمازی بین بیخ وقتہ فرض نمازی بنماز واجب کعید لیجن نماز وتر ،نماز جنازه بمجده تلاوت اداوقضا بلاكرامت جائز بين وه اوقات ميه بين-

(۱) طلوع فجر یعن مع صادق سے نماز فجر اوا کرنے سے بہلے کا وقت اس میں میچ کی دورکعت سنت معکد ا کے سوا ہر سم کی لفل نمازاورواجب لغیر وقصدأادا كرنا مروة تخري ي -

(۲) فجر کے فرضوں کے بعد سے سورج نکلنے سے لخط بھر پہلے تک کا وقت۔

(٣)عمرى فرض نماز كے بعد سے سورج كے بتغير ہوئے سے لحظ بحر يہلے تك كاوفت ...

(۴) سورج غروب ہونے کے بعد ہے مغرب کی فرض نماز شروع ہونے سے پہلے کا وقت، تا کہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہ ہو جائے ، تھوڑی تاخیر بعنی دور کعت ہے م فاصلہ مروہ ہیں اور دور کعت کی مقداریا اسے زیادہ لیکن ستاروں کے گھنے سے پہلے تک تا خیر مکر دو تنزیمی ہے اور اس کے بعد ستاروں کے تھنے ( بکٹریٹ نمودار ہوئے) تک تا خیر کرنا مکر دوقی کی ہے۔

(۵) جب جمعہ کے دوزامام خطبہ کے لئے جمرہ سے نکلے یا جہاں جمرہ نہوا ٹی جگہ سے خطبہ کے منبر پر چڑھنے کے لئے کھڑا ہوا کی وقت سے لیکر بین خطبہ کے دقت خواہ پہلا خطبہ اس وقت سے لیکر بین خطبہ کے دقت خواہ پہلا خطبہ ہو یا دوسرایا ان کا درمیانی دفقہ ہو، اور فرض نماز جمعہ شروع ہونے سے ختم ہونے تک کا دفت اس دفت جمعہ کی سنیس پڑھنا بھی کمرو وتح کی بی البتہ اگر سنیس امام کے کھڑے ہو نے نے پہلے شروع کر دی تھیں تو ان چاررکھتوں کو پورا کر لے بی صحیح ہے، جمعہ کے علاوہ ہر خطبے کا بھی بھی تھم ہے۔

(۲) جب فرض نمازوں کی تلبیروا قامت ہوجائے لیکن میچ کی دورکعت سنوں کے لئے بیٹکم ہے کہ اگر جماعت فوت ہونے کا خوف نہ ہواگر چہ قعدہ ہی بیس شریک ہوجائے تو سنت فجر پڑھناجا تڑہے ۔ لیکن جماعت کی صف ہے دور پڑھے اور اگر جماعت بیس شامل ہوناممکن نہ ہوتو ان سنتوں کوترک کر کے جماعت بیس شامل ہوجائے۔

(2) جب کسی نماز کا وقت تنگ ہو جائے تو اس وقت کے فرض کے سوااور سب نمازیں مکروہ تحر کی ہیں وقت کی تنگی سے مراد مستحب وقت کی تنگی ہے۔

(۸)عیدین کی نماز سے پہلے گھر ومسجد دعیدگاہ بیں نفل نماز پڑھنا کروہ ہے اورعیدین کی نماز کی بعدمسجد دعیدگاہ بیں نفل پڑھنا محروہ ہے گھر بیس پڑھنا کر دہ تبیس بہی اصح ہے۔

(۹) عرفات میں جب شرائط کے ساتھ ظہر اور عمر دونمازوں کو جمع کرے تو اُن کے فرضوں کے درمیان میں نفل وسنت پڑھنا کروہ تجر کی ہے اور بعد میں بھی مکروہ ہے اس لئے کے عمر کی نماز کے بعد نفل مکروہ ہیں، ای طرح جب مزولفہ میں نماز مغرب و عشاء کو جمع کر سے تو ان کے درمیان میں بھی نماز نفل وسنت مکروہ تحر میں ہے سے مزولفہ میں مغرب وعشاء کی منتیں وور عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھے۔

(۱۰) پیشاب یا یا فاند یا دونول کی حاجت کے دقت یاری کے غلبہ کوروک کرکوئی نماز پڑھنا خواہ فرض ہو یا نقل کر و وتح ہی ہے،
اسی طرح جب کھانا حاضر ہواورنفس اس کی طرف داخب ہو، اس دقت نماز پڑھنا کر و وتح ہی ہے اسی طرح اگر کوئی اور سبب یا یا
جائے جس کی دجہ سے نماز کے افعال کی طرف سے دل ہٹنے اور خشوع میں خلل پڑے اور وہ اسے کور فع کر سکتا ہوتو اس کو ، ورکئے
بغیر نماز پڑھنا کر و وتح کی ہے لیکن اگر وقت جاتا ہوتو نماز پڑھ لے اور پھر دوسرے دفت میں لوٹائے۔

(۱۱) دو دفت ایسے بیں جن ش صرف وقتی نماز کا ادا کرنا طروہ تحریک ہے، اول مغرب کی فرض نمازیں بلا عذر ستارے گھنے ( خوب نمو دار بونے) تک تا خیر کرنا، دوم عشاء کی فرض نماز بلاعذر آ دھی دات کے بعد پڑھنا طروہ تحریک ہے۔ فراکض مغرب سے پہلے نوافل پڑھنے کی ممانعت کا بیان:

﴿ وَلَا يُتَنَقَّلُ بَعْدَ الْغُرُوبِ قَبْلَ الْفَرْضِ ﴾ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ ﴿ وَلَا إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ يَقُوعَ ) مِنْ خَطْيَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الاشْتِعَالِ عَنْ اسْتِمَاعِ الْخُطْيَةِ.

اورغروب آناب کے بعد فرض سے پہلے فال نہ پڑھے۔ کیونکہ اس طرح مغرب میں تاخیر لازم آئی ہے اور جمعے کے دن اہام خطبہ کیلئے نکلے بھی نفل پڑھتا کر وہ ہے تی کہ وہ خطبہ سے فارغ ہوجائے۔ اس دلیل کی بنیاد پر کہ خطبہ توجہ سے سننے کی بہائے ووسرے کام میں مشغول ہوتا لازم آتا ہے۔ (جوشع ہے)۔ مہارہ وقتوں میں توافل پڑھتا منع ہے:

طلوع فجر سے طلوع آ فآب تک سواد ورکعت سنت فجر کے کوئی نفل نماز جا تزخیل ۔ جب اپ نہ جہ ہے کہ اعت کے لیے اقامت ہے۔ نما زعمر کے بعد۔ خروب آ فآب سے فرض مغرب تک ۔ جب امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا۔

ہو۔ عین خطبہ کے وقت نمازعید سے پہلے۔ نمازعید کے بعد جبکہ عید گاہ یا مبعد میں پڑھے۔ گھر میں پڑھنا کروہ نہیں۔ عرفات میں ظہر وعصر کے درمیان ۔ جبکہ فرض کا وقت تھ ہوتو ہر نماز ، یہاں تک کہ سنت فجر وظہر بھی مکروہ ہے۔ جس بات سے دل بے اور دفع کرسکتا ہواسے دفع کے بغیر ہر نماز کروہ ہے۔ مثلاً زور کا بیٹاب ویا خاند آتے وقت۔ فروب آ فآب کے بعداور مغرب کی نماز سے پہلے فل فمازیو ہے کا مسئلہ،

حضرت مختارا بن فلفن فرماتے ہیں کہ میں نے (ایک دن) حضرت الس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عصر کے بعد نفل نماز

پڑھنے کے بارے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ (اس معاملے میں) امیرالمونین حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کا تواتا
خت دوبیقا کہ دو) عصر کے بعد نفل نماز کی نیت باعہ صنے والے کے ہاتھ پر مارتے تھے (لیمی انتہا کی می اورشدت ہے اس
وقت نماز پڑھنے ہے منع کرتے تھے) اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ مبارک میں آفی بی فروب ہوئے کے بعد اور
مغرب کی نماز سے پہلے دور کھتیں (نفل نماز کی) پڑھا کرتے تھے۔ (بین کر) میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
بوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ وور کھتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑتے
درکھتے تھے لیکن ہمیں اس کے پڑھنے کا نہ تو تھی ہی دیتے تھے اور نہ ہمیں اس کے پڑھنے نے نہ فرماتے تھے۔ (تھی مسلم)

حضرت انس رض الند تعالی عند کے قول ندتو ہمیں تھم ہی دیتے تضاور ندیج فرماتے تھے، سے رسول الند علیہ وسلم کے زویک کی تقریر ابت کی یعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے زویک کی تقریر ابت کی یعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے زویک اس سے ضرور منع فرماتے ، لیکن خلفائے راشدین کے بارہ میں ابت کے دور مت نماز پڑھنا کروہ ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس سے ضرور منع فرماتے ، لیکن خلفائے راشدین کے بارہ میں ابت ہے کہ دہ حضرات اس وقت نماز پڑھنے کو درست نہیں سمجھتے تھے لہٰذا اس سلسلے میں خلفائے راشدین کی افتذ او کانی ہے یہی وجہ ہے کہ اس سے مغرب کی نماز کی تا خیرلازم آتی ہے۔

حضرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے (اس وقت بیحال تھا کہ) جب مؤ ذن مغرب کی اذان ویت بیحال تھا کہ ) جب مؤ ذن مغرب کی اذان ویتا تو (بعض سحابہ یا تابعین) مسجد کے ستونوں کی ظرف دوڑتے اور دور کعت نماز پڑھنے کئے ، یہاں تک کہ کو کی (مراز آدی اگر مسجد میں آتا تو اکثر لوگوں کو (تنہا تنہا) دور کعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کربیگان کرتا کہ نماز ہو چکی ہے (اور اب لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔) (صحیح مسلم)

علامہ طبی شافعی فرماتے ہیں کہ فروب آئی ہے بعد اور مغرب کی نمازے پہلے دور کعت نماز کے اثبات کی ہدھ ہے فاہری ولیل ہے۔ اس سلسلہ میں ملاعلی قاری حنی کے قول کا مغیوم ہیہ کہ بیرحدیث اس وجہ سے ان دونوں رکعتوں کے اثبات کی دلیل ہے۔ اس سلسلہ میں ملاعلی قاری حنی کے قول کا مغیوم ہیہ کہ بیرحدیث اس وجہ سے ان دونوں رکعتوں کے بیٹر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر مغرب کی ولیا زم المرازی ولیا ترکی اورائیگی میں جلدی فرمائے تھے جب کہ ان دونوں رکعتوں کے بیٹر سے نہ صرف ہیکہ مغرب کی اورائیگی میں تا خیرالازم آتا ہے۔ آتی ہے بلکہ بعض علیا ہے کوول کے مطابق تو تماز کا اینے وقت سے خروج بی لازم آجا تا ہے۔

النزااس مدیث کی تاویل یا توبی جائے گی کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عندیہ بمیشہ کاطریقہ تقل نہیں کررہے ہلکہ بوسکا ہے کہ کسی ایک ون بعض اوگوں نے بیطریقہ اختیار کرلیا ہو کہ مغرب کی اذان سنتے بی مسجد آئے بھو بی اور وہاں نماز مغرب سے

ہملے دور کھت نماز نقل پڑھی ہو یا پھراس کی سب سے بہتر تاویل جیسا کہ بعض علاء کا خیال ہے ہے کہ پہلے یہ نماز پڑھی جاتی تھی مگر پھر بعد میں اسے بچوڑ دیا گیا، البذااب اس نماز کا پڑھنا کمروہ ہے۔

نما دمغرب ي الله الله كالمكم منسوخ موكيا ي:

فقہا واجزاف کے نزوکیان اوافل کی منسودید کی دلیل "ند محیل المعفرب" والی حدیث ہے۔ جبکہ فقہا وشوائع کے فقہا واجزاف کے نزوکیان اور کے اس نوافل کا منسوخ ہونالازم آئے گا۔ کیونکہ شہب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو خودامام شافعی علیہ الرحمہ کے قدیب کے مطابق بھی ان نوافل کا منسوخ ہونالازم آئے گا۔ کیونکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزد کی نمازم خرب کا وقت صرف تین رکھات فرائض کی اوا نیکل ہے۔ اور اگر دور کھت نفل پڑھ لیے تو امام شافعی علیہ اللہ بھی باتی صرف ایک رکھت نماز کا وقت باتی رہ جائے گا۔ جس میں تین رکھتوں کو ادائیں کیا جاسکا۔ لبذا نقد شافعی کے مطابق بھی باتی صرف ایک رکھت نماز کا وقت باتی رہ جائے گا۔ جس میں تین رکھتوں کو ادائیں کیا جاسکا۔ لبذا نقد شافعی کے مطابق بھی نماز مغرب سے قبل نوافل کو منسوخ سمجھا جائے گا۔

مغرب ہے ال کی دور کعتوں کے بارے میں فقیاء کے درمیان اختلاف ہے:

ا مام شافعی رحمه الله ہے اس مسئلہ میں دوقول منقول ہیں۔ (۱) استخباب، امام شافعی کاریقول امام نو دی نے شرح المہذب میں نقل کیا ہے۔ (۴) جواز ، امام شافعی کاریقول شرح مسلم میں

منقول ہے۔ امام احد بن منبل سے بھی اس مسلم میں دوقول منقول ہیں، (۱) استجاب، بیرول امام ترندی رحمہ اللذ نے جامع التر فدی میں نقل کیا ہے۔ (۲) جواز را مام احمد بن عبل کاریول علامہ این تعدامہ نے المغنی میں نقل کیا ہے۔

ں ہے۔ الکیہ اور منقذ بن حفیہ کے نزویک مغرب سے پہلے کی دور کعتیں کروہ ہیں، جبکہ متاخرین حفیہ کے نزدیک مغرب سے ملے دور کعت لوائل کا ترک افغل ہے۔ وقتم اور واقع و حتابلہ کی دلیل کامیان:

حدثنا هناد نا و كيع عن كهمس بن الحسين عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مغفّل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كثر اذاتين صلوة لمن شاء ،

( جامع الزندى من من مركم بالصلوة مباب ماجاء في الصلوة تبل المغرب)

(رجمه) معرت عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عنداً ب على الله عليه و ملم ب دوايت كرت بين كدا ب على الله عليه و سلم في الله عليه و سلم في الله عليه و سلم الله عليه و بين كدا منا جائي الله عليه و بين كدا منا جائي الله عليه و سلم الا عند كل المانين و كعنين ما خلا صلونة المعفر ب

(منن دار قطنی، ج ، ، كتاب الصلوة، باب الحث على الركوع بين الاذانين في كل صلوة و الركعتين قبل المعنوب والاختلاف فيه ، سنن بيهقى، ج ، كتاب الصلوة، باب من جعل قبل صلوة المغرب ركعتين، مسند إزار)

(رجمہ) آپ سلی الفدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دواذا نوں ( لینی ایک اذان اور ایک اقامت ) کے درمیان نماز ہوائے مغرب کی نماز کی۔

يرهد بدث احناف كي دليل بحى باوراختلاف كرنے والوں كاجواب بحى۔

(اعتراض ادل) ال ربنض معزات بياعتراض كرتے بيل كه مساعة المعفرب (موائے مغرب كى نمازكى) بير استار ضعيف ب من كه علامه ابن الجوزي وحمد الله نے تواہے موضوعات ميں ذكر كيا ہے، اس سال

(ليكن بادر ب كه خلامه ابن الجوزى الى هديمة برموضوع (من گرت) موسف كالحم أيك لگايا مرف ال جديث كوسيح أيك الها بين نج تريب كد لدكن لسم يسح حمليه بدالوضع و انعا قال هذا حديث لا يصح ( الموضوعات لا بن الجوزى))

اور خوج ند کہنے کی اور اعتراض کی وجہ سربیان کی جاتی ہے کہ اس دوایت کی سند کا مدار دنیان پر ہے، جنہیں فاقا س نے کذاب اردیا ہے۔

(جواب) برنی بات توبید که خلامه این الجوزی در حمد الله کا جرح کے معاملہ عمی تشدوم عروف ہے، اور دوسرے اس روایت کی ممل

تحقیق علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اللآلی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة بس کی ہے۔

چنانچدوه فرماتے میں کدور حقیقت حیّان نام کے دوراوی ہیں () حیّان بن عبداللہ الداری () حیّان بن عبیداللہ المری ، اور حیّان بن عبدالله الدارمي كوبلاشبه فلّاس نے كذاب قرار دیا ہے، لیكن حیّان بن عبید الله البصر ى صدوق بين اور كيّه روايت

قـال فيـه ابـو حاتم صدوق و قال اسخق بن راهويه كان رجل صدوق و ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حزم مجهول فلم يصب. (اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة، ج، ص يُقلَّز عن الميزان الوحاتم نے حیال بن عبیداللہ المحر ی کے بارے می قرمایا کہوہ صدوق ہیں ، اکن بن راہوبیانے ان کے بارے میں کہا كهوه بي أورابن حبان رحمدالله في ان كونفه رُوات من ذكركيا ب، اورابن حن طاهري في مجهول كها بي كين بي

راوه حيان بن عبيدالله عن عبدالله بن بريدة و اخطأ في اسناده و اتي بزيادة لم يتابع عليها (بيهقي) (ترجمه) حیان بن عبیدالله فعبدالله بن بریده سے روایت کیا، اور اپنی سند میل غلطی کی ، اور ایسے اضافہ کولائے ، جس کا

پھرامام بینی نے امام این خزیمہ کا بھی قول نقل کیا ہے جس میں دوقر ماتے ہیں ،۔

بال هـ له الـزاوية خـطـاً ان ابن الـمبـارك قال في حديثه عن كهمس فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتيـن فلو كان ابن بريدة قد سمع من ابيه عن النبي صلى الله عبليه و سلم هذا الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيدالله في الخبر مما خلا صلوة المغرب لم يكن يحالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم ، (سنن كبري بيتى ،ج بص،باب من جعل قبل صلوة المغرب ركعتين)

بدروایت غلط ہے، عبداللہ بن میارک رحمہ نے اپنی صدیث (کیسند) میں عن تھمس فرمایا، پس ابن بریدوتو مغرب سے بل دور کعت پڑھتے تھے، چنانچہ اگر این بریدہ نے اپنے والدست سناہوتا کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم سے بیدا سنناءمروی ہے، جو حیان بن عبیدانند نے این رؤایت میں زیادہ کیا ہے کہ سوائے مغرب کی تماز کے بنووہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے

(جواب اعتراض ثانی) اس کاجواب علامه علاء الدین رحمه نے دیا ہے، جودرج ذیل ہے،

وقىال عملاء المدين الممارديني في الجوهر النقى قلت اخرج البزار هذا الحديث (اي حديث حيان بن

معبدالله البصرى) ثم قال حيان رجل من اهل البصرة مشهور ليس به بأس وقال فيه ابو حاتم صدوق و ذكره عبيدالله البصرى) ثم قال حيان رجل من اهل البصرة مشهور ليس به بأس وقال فيه ابو حاتم صدوق و ذكره ابن حيان في الثقات من اتباع التابعين و اخرج له الحاكم في ابواب الزنا حديثا و صحح اسناده فهذه زيادة من ثقة فيحمل على ان لابن بريدة فيه سندين سمعه من ابن

مفعل تلك الزيادة و سمعه من ابيه بالزيادة (في ذيل سنن كبرئ بهيقي، ج، ص، (

علام علاء الدین الماروی نے الجوهرائقی ش فرمایا کہ جس کہتا ہوں کہ بزار نے اس حدیث کی تخریج کی ہے ( یعنی حیان بن عبیداللہ البھری والی حدیث کی ) ، پھر فرمایا کہ حیان بھرہ کا مشہور آ دی ہے، اس سے حدیث لینے جس کوئی حرج نہیں ، ابو حاتم نے حیان بن عبیداللہ البھری کے بارے شی فرمایا کہ وہ صدوق ہیں ، این حیان رحمہ اللہ نے ان کوتا بھین کی ابوا برتا ہیں ان کی ایک حدیث ورج کی ہے ، اور اسکی ابنا کرتے ہوئے تقدر وات میں فرکر کیا ہے ، اور امام حاکم نے بھی ابوا ب زنا ہیں ان کی ایک حدیث ورج کی ہے ، اور اسکی سند کو تحقیر وات میں فرکر کیا ہے ، اور امام حاکم نے بھی ابوا ب زنا ہیں ان کی ایک حدیث ورج کی ہے ، اور اسکی سند کو تحقیر اور ایک کی طرف سے ہے ، چنا نچواس بات کو اس پر جمول کیا جائے گا ، کہ ابن بریدہ کی اس روایت کی دوسندیں ہیں ، ایک بید کہ انہوں نے ابن مغفل سے اس اضافہ کیسا تھواس حدیث کو سنا ، اور ایک ہی کہ انہوں نے ابن والدے اس حدیث کو بنیر اضافہ اور استفاء کے سنا۔ (جواب ٹائی للشو ضع والحتا بات

بعض علاء نے فرمایا کہ بیسن کل اذانین صلوۃ یہ حکم تغلیباً ھے، للاکٹر حکم الکل کے طور پر بینی باتی سب فرض نمازوں سے قبل سنتیں ہیں بتو اکثر نمازوں کا جو تھم ہے ، اُس تھم کوسب کا تھم شار کر کے کہدویا گیا ہے ، حاصل یہ ہے کہ بین کل اذا نین صلوۃ بیا کثر نمازوں کا تھم ہے ، (تمام کا نیس ہے ) جسے تمام نمازوں کے تھم کے طور پر بیان کیا گیا ہے ،

جیہا کہ بین کل اذانیس صلو قل ہردواڈ انول کے درمیان تمازے) یہاں دواڈ انول سے مرادایک تواؤان سے اور دورگا ان است دورگا قامت ہے کیکن تعلیماً اڈا نیمن فرمایا گیا، جیسا کہ کہاجاتا ہے مسین بقرین وغیرہ، گویاال حدیث میں دو تعلیمیں ہیں، ایک من حیث اللفظ والتعہر اور دوسری من حیث الحکم۔

عن طاؤس قبال سنل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت احداً على عهد رسول الله صلى عليه وسلم يصليها.

(ابو داؤد، ج، ص ، باب الصلوقةبل المغرب ، منن كبرى بهيقي ج، ص ،، باب من حعل قبل صلوة المغرب ركعتين)

طاؤی سے مردی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے مغرب سے پہلی کی دورکعتوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں کسی کو ان دورکعتوں کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تشريحات هدايه

جن علاء في ركعتين قبل المغرب بوستى كم الميايية وواكن دوايت ك فيل بل فرمات بي كيدم رويت عدم وجور کوشٹز منہیں الینی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کامغرب ہے الیکسی کود در کعت پڑھتے ہوئے نہ دیکھنا ،ان دور کعت سکنہ مونے کولازم بین ، نیز قاعدہ ہے کہ شبت نافی سے اُولی ہوتا ہے ( کمانی الکوکب )

لیکن شیخ این البمام رحمه الله اس قاعدہ کے بارے میں فرمائے ہیں کہ بیقاعدہ کلیہ بیں ہے، چنانچہ جس مقام پرنفی من جسس مايعرف بدليله ( يعن ايئ في بوجود ليل سے جانى جاتى ) بو، وہال دوفى اثبات كے مسادى بوتى ہے، اس لئے كر ا ثبات کوفی پرتر جیجے اس کئے ہے کہ بنت کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، بخلاف فی کے، کرنی بھی صرف طاہرِ حال کود کھے کر بغیر دلیل کے بھی کردی جاتی ہے، لین جونی من جنس ماہعر ف بدلیلہ کے قبیل سے ہو، وہ صرف طاہر حال کے اعتبار سے نہیں ہوتی ، وہاں منفی کرنے والے کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے،

اور حضرت این عمر رضی القدنعالی عند کی به بات که ش نے کسی کور معنین پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کو یا وہ اپنامشاہدہ بیان کر رہے ہیں، البذاریہ بلادلیل کے بیس ہے، تو پتا چلا کہ نیفی اثبات کے مساوی والی نفی ہے۔

لیکن بیذ ہن میں رہے کہ می این الہمام رحمہ اللہ کا مقصدا س وضاحت ہے صرف قاعد ہ اصولیہ پرمتنبہ کرنا ہے۔

ابراهيم نحعي رحمه الله كي روايت هي كه تال لم يصل ابو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم قبل المغرب ركعتين (بهيقي ج، ص؛ باب من جعل قبل صلوة المغرب ركعتين( ال

و و فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ نعالی نے مغرب سے قبل کی دور کعت نہیں پڑھی۔

· سعید بن المسیب رحمہ اللہ ہے مغرب ہے بل کی دور کعتوں کے بارے میں یو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے كسى فقيدكوان دوركعتول كويرا هت موية بيس ديكها سوائ معد بن ما لك كي،

ابوسعيد الجدري كافرمان ہے كئيں نے كوئى ايسام جائى بيں پاياجوان دور كعتون كوير هتا موسوائے سعد بن مالك كے، امام احمد سے مردی ہے کہ جب میں نے لوگوں کااس پر مل نہیں پایا تو میں نے اسے ترک کردیا۔

نیکن دافعہ بہ ہے کہ ان روایات ہے سدید کی نمی تو تابت ہوتی ہے، لکن عدم جواز پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان ردایات میں پڑھنے کی نفی ہے، نمی نہیں، جبکہ جواز پر شافعیہ کے پاس مضبوط دلائل ہیں، جن میں سے چند درج زیل ہیں،

عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :صلوا قبل صلوةالمغرب قال في الثالثة ؛لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة \_ (صحيح بخاري ، كتاب التهجد، باب الصلوةقبل المغرب ابو داؤد ، باب

عبدالله بن مغفل مزنی رسی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے دور کعت

ر عو، پھر آپ صلی اللہ علیہ و کم نے تیسری باریوں فر مایا کہ جو جاہے وہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابہند فر مایا کہ لوگ اے سنت سمجھ کیں۔

ال روایت یک صلاة قبل المغرب کا امر وارد ہے، لیکن ساتھ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیجی فربایا کہ لمن شاء کہ جس کا جی جائے پڑھے، بیبال آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب وفضیلت کا ذکر اور تر غیبی ، کوئی پیلوا فقیار نہیں فربایا ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور کھت پڑھنے کی تو رخصت ہے، البتہ بیر مندوب اور مرغوب فیزیس ہیں۔

عن انس بن مالك قال المعرد اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يبتدرون السواري حتى يعرج النبي صلى الله عليه و سلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الاذان الاقامة شي . (صحيح بحاري، ج ص ، كتاب الاذان، باب كم بين الاذان و الاقامة)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں) جب مؤ ذن اذان دیا دیتا ہو صحابہ میں سے پچھلوگ ستونوں کی طرف لیکتے تھے (تا کہ نماز کھڑی ہونے سے قبل دورکعت پڑھ لیں) یہائٹکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (حجرہ مبارک) سے نکل آتے ، اور وہ اک طرح نماز پڑھتے رہتے ،مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھتے رہتے ،اوراڈان اور تکبیر میں پچھذیا وہ فاصل نہ ہوتا۔

اس مدیث کے سیاق سے پتا چلتا ہے کہ اکا برصحابہ رمنی اللہ عنہم ایسانہیں کرتے تھے، جیسا کہ لفظ ناس ( کیجھ لوگ) ہے متر شح ہوتا ہے۔

عن انس بن مائك قال صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لانس اراكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رانا فلم يامرنا ولم بنهنا\_

( أبو داؤد ،ج، ص ، باب الضلوة قبل المغرب

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے مروی ہے، وہ فر ماتے ہیں کہ بیں نے رسول الله صلی علیہ وسلم کے زمانے میں مغرب (کے فرائض) سے پہلے دور کعت پڑھی ہیں، اس پرشاگرد نے دریافت کیا کہ کیارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آپ کو بید در کعت پڑھتے دیکھا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ ہال دیکھا ہے، کیکن آپ صلی الله علیہ وسلم نے نہ ہمیں اس کا تھم فرمایا اور نہ بی اس سے دوکا۔

# 

# ﴿ بيرباب اذان كے بيان ميں ہے ﴾

#### بإب الا ذان كى مطابقت كابيان:

علامہ بدرالدین بینی حتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ مصنف جب باب الاوقات سے فارغ ہوئے تو اس باب کا ذکر شروع کیا ہے کیونکہ وہ اوقات اسپاب میں سے ہے۔ اوراذان حقیقت میں اعلام سے ہے۔ لہذا اس کا ذکر اس کے ساتھ متصل ہوگا کیونکہ بیائی کی علامت بینی وقت کے شروع ہونے اور نماز کی اطلاع ہے۔ اور باب الاوقات کومقدم اس لئے کیا ہے کہ وہ سبب ہے اور سبب ہمیشدا پی علامت پرمقدم ہوا کرتا ہے۔ (البنائیشرح البدایہ، ۲۶م کے عقانیہ ملتان) اوان کے مفاہیم:

لفت میں اذان کامعنی خردینا ہیں اور اصطلاح شریعت میں چند مخصوص الفاظ کے ساتھ اوقات مخصوصہ میں نماز کے وقت آنے کی خبردینے کواذان کہتے ہیں۔ اس تعریف سے وہ اذان خارج ہے جونماز کے علاوہ دیگر امور کے لیے ہے مسنون کی خبر دینے کواذان کہتے ہیں۔ اس تعریف کو افزان کے کلمات اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کی گئی ہے جسیا کہ بنچ کی پیدائش کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان کے کلمات اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کے جاتے ہیں اور ای طرح اس آدمی کے کان میں اذان کہنامت ہے جو کسی دنج ہیں جتلا ہویا اسے مرگی وغیرہ کا مرض ہویا وہ غصے کی حالت میں ہو بیا جس کی عادیمی خراب ہوگئی ہوں خواہ وہ انسان ہویا جانور۔

چنانچے حضرت ویلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ داوی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قرمایا کہ ایک دن سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ و
سلم نے بچھے ممکنین و کچے کرفر مایا کہا ہے این ابی طالب : بین جہیں ممکنین و کھے دہا ہوں لاڈاتم اپنے اہل بیت میں ہے کی کوشم دو
کہ وہ تہم ابرے کان بین افران کیے جس ہے تہما داغم فتم ہوجائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ میں نے آپ سلی اللہ
علیہ وہم ارشاد کے مطابق محل کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے عابت ہوئی نیز اس دوایت کو حضرت علی کرم اللہ وجہ تک نقل
کرنے والے ہر داوی نے کہا ہے کہ ہم نے اس طریقے کو آٹر مایا تو مجرب عابت ہوا۔ ایسے ہی حضرت ویلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
حضرت علی کرم اللہ وجہ سے دوایت کرتے ہیں کہ درسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وہم منظمی کے مایا کہ جس کی عادتی خراب ہوگئی ہوں خواہ
و دانسان ہویا جانو د تو اس کے کان میں اذان کہو۔

بادر ہے کہ فرائض نماز کے لیے اڈ ان کہنا سنت موکدہ ہے تا کہ لوگ نماز کے وقت مبحد میں جمع ہو کیں اور جماعت کے ساتھ نماز اداکریں۔اذان کی مشروعیت کے سلسلے میں مشہوراور سے کہ اذان کی مشروعیت کی ابتداء عبداللہ بن زید انصار ی رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عندکا خواب ہے جس کی تفصیل آئندہ احادیث میں آئے گی۔

تعض حفرات فرماتے ہیں کہاذ ان کا خواب حضرت ابو برصدیق رضی اللہ نعالی عنہ نے بھی دیکھا تھا۔ حضرت امام غز الی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ دس صحابہ کرام کوخواب میں اذان کے کلمات کی تعلیم دی گئی تھی بلکہ بچھ حضرات نے تو کہا ہے کہ خواب دیکھنے والے چودہ سحابہ کرام ہیں۔

بعض علماء محققتین کا قول میہ ہے کدا ذان کی مشروعیت خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماد کے بنتیج میں ہوئی ہے جس ی طرف شب معراج میں ایک فرشتے نے رہنمائی کی تھی چٹانچے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم شب معراج میں جب عرش پر پہنچے اور سدرۃ المنتهٰیٰ تک جو کبریا ئی حق جل مجدہ کامحل خاص ہے بہنچے تو وہاں ہے ایک فرشتہ نكلاآ ب صلى الدعليه وسلم في حصرت جرائيل عليه السلام سے يو جها كدية رشته كون بي؟ حضرت جرائيل عليه السلام في كها كه اس الله کی تنم جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تمام مخلوق سے زیادہ قریب ترین در گاہ عزت سے میں ہوں لیکن میں نے پیدائش سے لے کرآج تک اس وقت کے علاوہ اس فرشنہ کو بھی نہیں و یکھا ہے چنا نچہ اس فرشنہ نے کہا الله اكبرالله اكبريعني الله بهت بروا ہے الله بهت بروا ہے۔ يردے كے پيچے سے آواز آئى كه بمرے بنده نے سے كہاانا اكبرانا اكبر ( بعنی میں بہت برد اہوں میں بہت برد اہوں) اس کے بعد اس قرشتے نے از ان کے باقی کلمات ذکر کئے۔

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اذان کے کلمات صحابہ کرام کے خواب سے بھی بہت پہلے شب معراج میں نے تھے۔ چنا نچے علماء نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ ہیں محقق فیصلہ رہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اوان کے كلمات شب معراج مين سن تولي عضيكن ال كلمات كونماز كي ليداذان مين اداكرن كاعكم نيس موا تقاريبي وجريقي كرآب صلی الله علیہ وسلم مکہ میں بغیراذ ان کے تماز اوا کرتے رہے بیہاں تک کہ یہ بین تشریف لائے اور بیبال صحابہ کرام سے مشورہ کیا چنانچ بعض صحابهٔ کرام نے خواب میں ان کلمات کوستااس کے بعد وتی بھی آئٹی کہ جوکلمات آسان پر سنے محصے بنے اب وہ زمین رادان کے لیے مسنون کردیے جا کیں۔ (مظاہر حق شرح مفکلو ۃ المصابع)

اذان کے اسرارور موڑ:

جب اذان من جارمرتبه الله اكبركها جاتا بين ويدين وياجار بائ تايير كمالله تألى كاطافت آك بإنى موااور مني كويا مر چزى طاقت سے زیادہ ہے ہی اس پروردگار کی طرف آج و منہیں اسکے کھر بیں بازیا جارہا ہے۔ دوسری وجہ بیانی کہ چاروں اطراف من بعام بنجانے کیلئے چارمرتبداللد اکبرکہا گیا۔

«هرت عبدالله بن عبال جب اذ ان کی الله اکبر سنتے تو انتار ویے کہ جا در بھیگ جاتی۔ کسی نے یو چھاتو بہایا کہ میں الله ا کبر کے الفاظ منتا ہوں توعظمت البی اور ہیبت البی کی ایسی کیفیت دل پرطاری ہوتی ہے کہ گربیطاری ہوجا تا ہے۔ اذان میں جی علی الصلو ة اور حی علی الفلاح کے الفاظ سے بیبتایا گیا کہ نماز میں فلاح ہے۔ بھی پیغام قرآن مجید میں ویا گیا کہ فَدُ

الله المُستَّةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

مؤ ذن الله اکبر کے الفاظ کہہ کر الله تعالٰی کی عظمت کی کوائی دے رہا ہوتا ہے لہذا قیامت کے دن الله تعالٰی مؤ ذن کو عزت وشرافت سے نواز ہے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن مؤ ذن کا چبرہ منور ہوگا اور اسکی گردن دوسروں کی نسبت اونچی ہوگی۔ بیاعز از اسے اڈ ان دینے کی وجہ سے ملے گا۔

علاء نكام كالركوني كافراين اراد ساوان دان واسكمسلمان بوف كالتوى دياجات كار

ایک مرتبہ نی علیہ السلام نے مردوں اور عورتوں کی صفول کے درمیان کھڑے ہوکر فرمایا کہ مؤون اوان وے تو سنے والے کوچا ہے کہ وہی الفاظ کے جومؤون کہتا ہے البتہ می السلوق اور می الفلاح کے جواب میں "لا حول و لا قوة الا بالله "کے۔ اسی طرح فجر کی اوان میں الصلوة حیر من النوم کے توجواب میں ایوں کہنا جائے صَدَفَت وَ بَرَرُت (تو نے کہنا ورتو بری ہوگیا۔

جب بچہ پیدا ہوتو اسکے ایک کان میں اوان اور دومرے کان بیں اقامت کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد اصلی اس بچے کے کان میں اندر ب العزت کی عظمت کو پہنچا تا ہوتا ہے۔

دینرت امام احمد بن طنبل کے مکان کے سامنے ایک لوہار دہتا تھا۔ بال بچوں کی کٹرت کی وجہ سے وہ ساراون کام میں انگار ہتا۔ انگی عاوت تخی کے اگر اس نے ہتھوڑا ہوا میں اٹھایا ہوتا کہ لوہا کوٹ سکے اورای دوران از ان کی آواز آجاتی تو وہ ہتھوڑا ، و سے پاورا کی دوران از ان کی آواز آجاتی تو وہ ہتھوڑا ، و سے پر مارنے کی بجائے انے زمین پر دکھ دیتا اور کہتا کہ اب میرے پروردگار کی طرف سے بلاوا آگیا میں پہلے نماز

ر موں گا پھر کام کروں گا۔ جب آئی وفات ہوئی تو کسی کوخواب میں نظر آیا۔ اس نے بوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا کہ جھے امام احمد بن مبل کے نیچے والا درجہ عطا کیا گیا۔ اس نے بوچھا کہتمہاراعلم وئیل تو ایجائیس تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نام کا اب کرنا تھا اور اذان کی آواز سفتے بی کام روک دیتا تھا تا کہ تماز ادا کروں اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جھے پر

مرا این سرین کے پاس ایک تھی نے آ کر کہا کہ مل نے دیکھا کہ خواب کی حالت میں اذان دے دہا ہوں۔ آب نے ارفرایا تھے عزت نصیب ہوگی۔ پھوم سے کے بعداس شخص کوعزت ملی۔ دوسر شخص نے خواب دیکھا کے اذان دے دہا ہوں۔ این سرین نے فرمایا کہ تھے ذات ملے کی وہ شخص کھے عرصے بعد چوری کے جرم میں گرفزار ہواا سکے ہاتھ کا نے گئے۔ ہوں۔ این سرین کے ایک شاگر دیے ہو تھے ذات ملے کی دوشورت دونوں نے ایک جیسا خواب دیکھا کر تعییر مختلف کیوں ہوئی ؟ آپ نے ارشاد میں ہوئی کے ایک جیسا خواب دیکھا کر تعییر مختلف کیوں ہوئی ؟ آپ نے ارشاد فرایا کہ جب سلے نے اذان دیتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس شخص میں شکل کے آثار دیکھتو جھے قر آن میں بیا بیت سامنے فرایا کہ جب سے ناذان ہوئی کے اس سے میں نے تعییر دی کہ اے عزت ملے گی۔ جب آئن نہ نہ نہ کہ ناز اس کے اندن مُوا ذِن اَیْنَهَا اللہ میں ایک کے اس میں نے تعیر کی گیا ہوئی کے ایک میں نے تابعی کی ایک میں نے تو ہوئی کی ایک میں نے بیتو ہوئی کے ایک میں ایک کے ایک میں ایک کے ایک میں کے ایک میں ایک کے ایک کی ایک میں ایک کے ایک میں ایک کے ایک میں ایک کے ایک کے ایک میں کے تو ایک کے ایک کی میں ایک کے ایک کے ایک میں ایک کے ای

اگرکوئی مخص خواب میں دیکھے کہ میں ہے وقت اذان وے رہا ہوں تو اسکی تعبیر رہے کہا سے ذلت ملے گی۔اگر عورت خواب میں دیکھے کہاذان دے رہی ہے تو وہ بیار ہوگی۔

ایک فض نے ابن سیرین سے خواب بیان کیا کہ بیں نے دیکھا کہ بیس مردول کے مند پراور عورتوں کی شرمگا ہوں پر مہرلگا راہوں۔انہوں نے فرمایا لگتا ہے کہتم مؤ ذن جواور ماہ رمضان بیس وفت سے پہلے فجر کی اذان دیتے ہو تحقیق کرنے پر تعبیر مج لگی۔ چونکہ اذان کی آواز س کرلوگ روز ہے کی نیت کر لیتے تھے لہذاوہ لوگوں کو کھانے پینے اور جماع سے رو کہا تھا حالا نکہ انجی اذان کاوت نہیں ہوتا تھا۔

عم شرى كم مطابق اذان كى شرى حيثيب

( الْأَذَانُ سُنَةً لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ دُونَ مَا سِوَاهَا ) لِللَّقَلِ الْمُتَوَالِرِ . ( وَصِفَةُ الْأَذَانِ سُرُولَةً) وَهُوَ كَمَا أَذَنَ الْمَلَكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ .

(وَلَا تُرْجِعَ فِيهِ) وَهُ وَأَنْ يَرْجِعَ فَيَرُفَعَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ مَا خَفَضَ بِهِمَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِيدِ ذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي مَحْلُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّرْجِيعِ) وَلَنَا أَنَّهُ لَا تَرَجِيعَ فِي الْمَشَاهِيرِ وَكَانَ مَا رَوَاهُ تَعْلِيمًا فَظَنَّهُ تَرْجِيعًا.

نماز خمسہ اور جمعہ کیلئے اذان سنت ہے۔ جبکہ ان کے سواکس کیلئے ہیں۔ کیونکہ تواتر سے بہی تھم ملل کیا گیا ہے۔ اور ازان کا طریقدوی معروف طریقہ ہے جس طرح آسان سے نازل ہونے والے فرشتے نے پڑھی تھی۔

اوراس میں ترجیح نہیں ہے اور ترجیح میرہے کہ شہادتین کے ساتھ اپنی آواز پست کرنے کے بعد بلند کرے۔جبکہ امام شافع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اذان میں ترجیج ہے۔ اس حدیث کی بناء پر جوابومحذورہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللغ نے انہیں ترجيع كاحكم ديا تفا-اور بهارى دليل بيه باحاديث مشهوره من ترجيع بيان نبيل بموكى ادرا بومحذور ووالى حديث بطور تعليم تفي جبكه ابو محدوده نے اس کورجیع خیال کرلیا۔

اذان كي ابتداء كسطرح مو في تقي:

حضرت عبدالله بن زيد فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اراد و فرماليا نرسنگا بجوانے كا اور حكم ديديا نا قوس کی تیاری کا۔پس وہ تر اش لیا کیا تو عبداللہ بن زید کوخواب دکھا کی دیا کہتے ہیں جس نے دیکھا ایک مردد وسیز کپڑے ہے ہوئے ناقوس اٹھائے ہوئے ہے میں نے اس سے کہااے اللہ کے بندے اکیابیناقوس پیج سے؟ کہنے لگائم اس کو کیا کرو ہے؟ میں نے کہامیں اس کے ذریعہ نماز کا اعلان کروں گا کہنے لگامیں شمصیں اس سے بہتر چیز نہ بتا وں؟ میں نے کہااس سے بہترکیا ہے؟ کہنے لگاتم یوں کبوں (اذان ممل) کہتے ہیں جس (بیدار ہونے پر) لکا اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر خواب سنایا ،عرض کیا اے اللہ کے رسول ایس نے دومبز کیڑوں میں ملیوں ایک مرود یکھا جس نے ناتوس الفايا بواب اورسارا خواب بيان كيارسول الله سلى الله عليه وآلدوسلم في فرمايا تمهار مدساتني في الكراجيما والموال د يكهائم بلال كساتهم بعد جاؤاور بلال اذان د كيونكداس كي وازتم سے بلند بـ كيتے بين ميں بلال كساتهم موكيا، مين ان كوسك تا باتا اوروه يكارت جائ كيت بين كرعمر بن خطاب فيداً وازى تو أعد اورعرض كي الدالله كرسول! بخدا میں نے بھی ایسا بی خواب دیکھا جیرا اس نے دیکھا۔امام این ماجہ کے استاذ ابوعبید کہتے ہیں جھے ابو بکر حکمی نے کہا کہ عفرت عبدالله بن زیدانصاری نے ال بارے میں میراشعار کے میں بزرگی اوراحیان کرنے والے اللہ کی حمر وتعریف کرنا ہوں اور بہت تعریف اذ ان سکھانے پر جب خوشخبری دینے والا فرشتہ اللّٰہ کی جانب سے میرے پاک اذ ان لایا ،میرے نزویک کیماعزت والاخوشنجری سنانے والا ہے، تین رات مسلسل میرے پاس آیا اور جب بھی آیامیری عزت اور وقار میں اضافہ کر

حضرت باال رسى الله عند سے روایت ہے کہ وہ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تماز فجر کی اطلاع دینے کے لئے

کے (کہ جماعت تیار ہے) گھر والوں نے کہا آپ سور ہے ہیں ، بلال نے کہا (نماز نیند ہے بہتر ہے) پھر فجر کی اذان میں پیلہ مقرر ہوااور بہی تھم جاری رہا۔ میں پیلہ مقرر ہوااور بہی تھم جاری رہا۔

معزی ابو ہر رہ رضی اللہ عند بیان فرماتے ہیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤ ذن اذان دے تو تم اس جیسے الفاظ کہو ( بعنی ساتھ مساتھ وہراؤ)۔ ( سنن ابن ماجہ )

الم شافعي عليه الرحمه كيزويك رقي كرني جاسي

اذان کے اندرانام شافعی علیہ الرحمہ کے زو کیے ترجیح کرنی چاہیے ان کی دلیل سنن ابن باجہ کی ہے حدیث ہے۔
حضرت عبداللہ بن محیریز ہے روایت ہے اور وہ بیٹیم تے حضرت ابو محذورہ کی گودیش جب ابو محزورہ نے عبداللہ کوسا مان
در کرشام کی طرف روانہ کیا تو (عبداللہ نے کہا کہ) جس نے ابو محذورہ ہے بو چھا پچا جان بیس شام کے لئے روانہ ہور ہو بول اور جس آ ہوں اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤ ذن نے نماز کے لئے اذان وی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤ ذن نے نماز کے لئے اذان وی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤ ذن نے نماز کے لئے اذان وی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تماری آ واز می کے موجود کی جم بطور چیخ چیخ کر اس کی نقل اتا رہے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تماری آ واز جس نے تی جو بلند تھی تو سب ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا اور جس کے بی کہ اتورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کوچھوڑ و بیا اور جھے دوک لیا اور جھے سے فرما یا کھڑے ہو کر اذان دو میں کھڑا ہوا میری ہوانہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کوچھوڑ و بیا اور جھے دوک لیا اور جھے نے مرایا کھڑے آ ب نے تم کر دوان ان دو میں کھڑا ہوا میری ہوانہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیادہ اور اس اذان سے ذیادہ جس کا جھے آ ب نے تھے دیا کو کی چیز ہوا کہ جس کا جھے آ ب نے تھے دیا کو کی چیز ہوا کی کھڑا ہوا کہ کے اور کی کھڑا ہوا کہ کے اور کی کھڑا کہ کورسول اللہ صلی کا اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ اور اس اذان سے ذیادہ جس کا جھے آ ب نے تھے دیا کہ کھڑا کے دور کے تھے دور کے کہ کورسول اللہ علیہ والے کھڑا کے دور کے تھے دیا کہ کھڑا کے دور کے تھی کورا کی کھڑا کی در سول اللہ علیہ واللہ علیہ کے دیا کہ کھڑا کے دور کی کھڑا کہ کورسول اللہ علیہ کورا کے دور کے تھا کہ کورسول اللہ علیہ کے دور کھڑا کے دور کی طرف اسالہ کی کھڑا کے دور کے تھا کہ کورسول اللہ کے دور کے تھا کہ کورسول اللہ کے دور کھڑا کی کھڑا کے دور کھڑا کے دور کے دو

خود مجهاذان كهلوائى ، فرمايا كهور اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ أَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ شَهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ أَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ عَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الفَهَادُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللّهُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللّهِ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللّهُ عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى اللّهُ إِلّهُ إِلّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الل

ناپندیدونی پربھی میں رسول الله سلی الله علیه وآله وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا ،تو رسول الله سلی الله علیه وآله وسلم نے بذات

پر جب میں نے اذان کمل کرلی تو جھے بلا کرایک تھیلی دی جس میں پھھ چا ندی تھی پھر میری بیٹنانی پر اپنا دست مبارک رکھااور میراچیرہ سیند دکینچ پر ہاتھ پھیرا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میری ناف کے قریب تک پہنچا پھر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا اللہ تعالی تہمیں برکت دے اور تمہارے اوپر برکت دے ، میں نے عرض کیا اے اللہ کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جھے مکہ ہیں او ان پر مامور فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جھے مکہ ہیں او ان پر مامور فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت میرے دل سے نکل گئی اور وہ سب نفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بدل گئی میں وہاں سے مکہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامل حضرت عمّا بین عبد العزیر سید کے پاس گیا اور ان کے سماتھ میں نے نماز کے لئے او ان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظم کے مطابق ،عبد العزیر سید کے پاس گیا اور ان کے سماتھ میں نے نماز کے لئے او ان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظم کے مطابق ،عبد العزیر و معمد اللہ من ابی محر من اللہ عنہ سے ملے متھے نے ای طرح حدیث بیان کی جس طرح عبد اللہ بن مجریز نے بیان کی خرسنان بان ماجہ )

# فقه حنی کے مطابق ترجیج نہ کی جائے:

حضرت عبدالله ابن زید بن عبدر بدرضی الله تعالی عنه قرمات بن كه جب سرور كائنات صلی الله علیه وسلم نے ناقوس بنائے جانے کا تھم دیا تا کہ نماز کی جماعت میں لوگوں کے حاضر ہونے کے لیے اسے بجایا جائے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ الك آدى النياتم مين ناقوس كي موسة (جاتا) بي من في اس آدى كما كدينده فدا اكياتم بيناقوس بيو يحرياس آدی نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو کے؟ میں نے کہا کہ ہم اسے بجا کرلوگوں کونماز (کی جماعت) کے لئے بلایا کریں ہے۔اس نے کہا کہ کیا میں تہیں اس سے بہتر چیز نہ بتادوں؟ میں نے کہا کہ ہاں ضرور بتاؤ اس وی نے کہا کہ کہواللہ اکرتک اس نے ا ذان بتا كر پھراسى طرح اقائمت بھى بتائى، جب مبح ہوئى تو ميں رسول الله عليه وسلم كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوا اورجو م محد خواب میں دیکھاتھا آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے (خواب س کر) فرمایا کہ انشاء اللہ تعالی خواب چاہے، ابتم بلال رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ کھڑے ہو کرجو پچھ خواب میں دیکھا ہے آئیں بتائے جاؤاور وہ او ان كہيں كيونكدوہ تم سے بلندآ واز ہيں۔ چنانچہ ميں بلال رضى اللہ تعالی عنہ كے ساتھ كھڑا ہوكرانہيں سكھلاتا كيا اوروہ اذان ويتے ر ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ محضرت عمرا بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے مکان میں اذ ان کی آ واز سی تو (جلدی کی بنار) این جادر بھیجے ہوئے مکان سے باہر نظے اور بیر کہتے ہوئے (رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں) حاضر ہوئے کہ یارسول التعاقب ہے اس ذات کی جس نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کوئل کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی ایسانی خواب د يكها ہے (بيين كر) رسول الشهلي الله عليه وسلم نے قرمايا كه الحمد الله ( يعنی سب تعريفيں الله تعالیٰ کے ليے ہیں) بيرحديث ابوداؤد، داری، اوراین ماجہ نے تقل کی ہے گراین ماجہ نے تکبیر کا ذکر نہیں کیا اور امام تریزی نے کہا ہے کہ بیہ صدیث سیح ہے لیکن انہوں نے نا تو س کے قصے کی تصریح نہیں گی۔

صدیت کے پہلے جزء کا بیمطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بجانے کا تھم دے دیا تھا۔ بلکہ یہاں تھم کا مطلب میں اسلیلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم سے مشورہ کیا اور کوئی مناسب تجویز ذہن میں نہیں آئی تو

ا ملی الله علیه وسلم نے ناقوس بجانے کا تھم دینے کا ارادہ فرمایا تھا گر الله تعالی نے حضرت عبدالله این زید کے رضی الله تعالی عند وخواب کے ذریعے اس کی نوبت شاتے دی۔ عند وخواب کے ذریعے اس کی نوبت شاتے دی۔

یده دین احناف کے مسلک کی موید ہے جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ تلبیر اور اڈ ان کے کلمات بیں کو کی فرق نہیں ہے جس مرح از ان کے کلمات کوسوائے شروع میں اللہ اکبراور آخر میں لا السه الا السله کے دود دومر تبدکہا جاتا ہے ای طرح تکبیر کے کل نے کہ بھی دومر تبدکہا جاتا ہے البتہ تکبیر میں صرف قد قامت الصلونة کا اضافہ ہے جواذ ان میں نہیں ہے۔

حضرت عبداللدائن زیدرض الله تعالی عند کے خواب کوئ کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ بید فواب بی استقدیق کی تعالی الله تعالی نے بذریعہ وہی اس خواب کے بیا ہونے کی خبردے وی تقی اس خواب کے بیا ہونے کی خبردے وی تقی اس لیے آپ صلی الله علیہ وسلم نے اجتباد کی بناء پراس خواب کو بیا مانا۔اس موقعہ بہت سلی الله علیہ وسلم کا انشاء الله کہ بنا ہرکت اورا ظہار خمانیت کے طور پر تھا۔ نہ کہ شک کے لیے۔ اذان کی آ وازس کر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر جو بیرکہا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب کو بیا ہوکہ بیاذان حضرت عبدالله این خواب رکھا تھا تو ہوسکتا ہے کہ انہوں نے بیر بات اس وقت کی ہو جب آئیں معلوم ہوگیا ہوکہ بیاذان حضرت عبدالله این زیدرضی الله تعالی عند کے خواب کے نتیج میں کہی گئی ہے یا پھر آئیس اس خواب کا علم مکاہ خد کے ذریعے ہوگیا ہوگا۔ نو وی رحمۃ الله تعالی عند کے خواب کے نتیج میں کہی گئی ہے یا پھر آئیس اس خواب کا علم مکاہ خد کے ذریعے ہوگیا ہوگا۔ ہوگیا ہوگا۔ وی رحمۃ الله تعالی عند کے خواب کے دیا ہوگا۔ وی رحمۃ الله تعالی عند کے خواب کے دیسے میں کہی گئی ہے یا پھر آئیس اس خواب کا علم مکاہ خد کے ذریعے ہوگیا ہوگا۔ نو وی رحمۃ الله تعالی عند کے خواب کا میں صدیت سے بیر مسلم میں تو جو کی ہوئی کا بیاند آ واز اور خوش گلوہ ونا مستحب ہے۔

حضرت امام شافعی اور حضرت امام ما لک رحم نما الله دقعالی علیما کے نزویک اڈان میں ترجیح بینی شہاد تین کو دومرتبہ کہنا سنت ہے۔ ترجیح کی شکل بیہ ہوتی ہے کہ پہلے شہادتیں کو دومرتبہ بیت آ واز سے کہا جاتا ہے پھر دومرتبہ بلند آ واز سے ان حضرات کی رلیل بھی حدیث ہے۔

علائے احتاف فرماتے ہیں کہ پہ تکرار معنرت ابومحذورہ بنی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم کے لیے تھانہ کہ تشریع کے لیے۔ لینی مہلی مرتبہ ابومحذورہ بنی کہ ان سے فرمایا کہ ان مرتبہ ابومحذورہ بنی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کہ

نیز حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیث بیل بھی جواذان کے باب بیل اصل کی حیثیت رکھتی ہے ترجیع نہیں ہے۔ ای طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جومو ذنوں کے سردار ہیں ، ندان کی اذان میں اور نداین ام یکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان میں جومبحد نبوی میں اذان کہتے تھے اور نہ ہی حضرت سعد قرط رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان میں جومبحد قباک موذن تھے ترجیع منقول ہے۔ پھر رید کہ اس سلسلے میں حضرت الی محد ورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ چیش آیا تھا اس سے بھی بہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ترارشہادتین کی تعلیم کے لیے تھا۔

ا وان تجريض الصلوة خير من النوم "كااضافه:

﴿ وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلاحِ : الصَّلالَةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ ) ﴿ لِأَنَّ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الصَّلاةُ نَحَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ حِينَ وَجَدَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ رَاقِدًا ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ؛ مَا أَخْسَنَ هَذَا يَا بِكُلُ اجْعَلْهُ فِي أَذَالِك ﴾ وَخُصَّ الْفَجْرُ بِهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ .

أور فجرك اذان يل "حى على الفلاح "ك بعد الصلوة حير من النوم "كودوبار يره برزياده كر \_ كونك حضرت بلال رضى الله عندف جب نبى كريم الله كواسر احت و مكها تو" المصلوة عير من النوم " دومر تبدكها ـ تورسول التعليف ف فرمایا : بلال بیکتنا اچھا ہے اس کواپی اذان میں داخل کرو۔اور اس کو فجر کی اذان کے ساتھ خاص کردیا گیا کیونکہ غفلت و نیند کا

حضرت بلال رضى الله عنديان فرمات بين كدرسول الله سلى الله عليه وآله وسلم في محصكو فجريس بحويب (المصلوة المعير مِّنَ النَّومِ كَهِ ﴾ كرنه كاتكم ديا اورعثاء مِن تحويب (الصَّلوةُ عَيرٌ مِنَ النَّومِ كَهِ) سِيمُعٌ فرما يا\_(سنن ابن ماجه) ، ٥٠ علمت عفلت تحمض كما تعرفاص ب:

ال حديث من جود السصّلوة عَير مِنَ النّومِ "يرْحة كاحكم ديا كياب-ال علم كى علىت صاحب مدايد في بيان فرماني ہے کہ وہ وفت او کول کیلئے نیزداور غفلت کاوفت ہوتا ہے۔لہذاای وجہ نے شریعت نے ان کیلئے تھے یب کا حکم دیا ہے۔جبکہ باتی نمازوں میں فجر کی طرح نیندو خفلت کاوفت نہیں ہوتالہذاان میں پیلمات 'السصّلونةُ عَمِدٌ مِنَ النّومِ ' منہیں کے جا کیں ہے۔ اگر کسی نے دور حاضر میں کسی تنم کی علت ثابت کرنے کی کوشش کی تواسے برگز اجازت نددی جائے گی۔ کیونکہ بیطریقہ ب اجماع مسلمین چلاآر ہاہے۔ای کی پابندی ضروری ہوگی۔

كلمات اقامت اذان كيلمات كالمرحين:

﴿ وَالْإِلَّامَةُ مِثْلُ الْآذَانِ إِلَّا أَنَّهُ يَزِيدُ قِيهَا بَعْدَ الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتُ الصَّلاةُ مَرَّكَيْنِ ) هَـ كُذَا فَعَلَ الْمَلَكُ النَّاذِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ثُمَّ هُوَ حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ إِنَّهَا فُرَادَى فُرَادَى إِلَّا قَوْلَهُ قَدُ قَامَتُ الصَّارَةُ.

ترجمه: اقامت اذان كي طرح بيكن اقامت من وحسى على الفلاح "كيعد ف المت الصلوة "كودو

کے مرتبہ بڑھ کر بڑھایا جائے گا۔ کیونکہ آسان سے نازل ہونے والے فرشتے نے ایسائل کیا تھا۔ اور بھی مشہور ہے اور بھی روایت مرتبہ بڑھ کر بڑھا اور کیل ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہا قامت'' فلم فامت الصلو'ۃ'' کے مواءا کیلا ، اکبلا کلمہ ہے۔ اہم شاقامت واذان میں فقع اواحتاف وشوافع کااختلاف ولاکن:

حضرت عبدالقدائن عمر منی الله تعالی علنه فرمات بین که مرور کائنات علی الله علیه وسلم کرزمانه یک افزان سے کلمات دو دور فعداور تبهیر کے کلمات ایک ایک دفعد ( کم جات ) تصالبته ( تحبیر ص ) قد قامت الصلوم به شک نماز تیار ہے مؤذن دومرتبہ کہتاتھا۔ (ابودا وُدہشن نسائی ، داری )

حفرت عبداللہ این عمر رضی انتد تعالی عند نے جور فرمایا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے بیل اذان کے کلیات دودومرت کیے جاتے ہے تواس سے مرادیہ ہے کہ شروع بیل اللہ ایل کمات دودومرت کیے تھے اور آخر بیل لانلہ اللہ ایل مرت کہتے تھے ان دونوں کلمات کے علاوہ باتی کلمات دودومرت کے جاتے تھے۔

ا قامت میں جس طرح قد قامت الصلوٰۃ کا استناء کیا گیاہے ای طرح تکبیر لینی اللہ اکبرکونجی مستندے کرنا مناسب تھا کیونکہ تبیر بھی بلااختلاف اول وآخر میں محرد ہے۔

حضرت ابومحذ در ہ رضی انڈرتعالی عندرادی ہیں کہ سرور کا تنات صلی اللہ علیہ دسلم نے انٹیس اذان کے انیس کلمات اور تکبیر کے ستر ہ کلمات سکھلائے شفے۔ (مسنداحمہ بن ضبل، جامع تر ندی ، ابوداؤ دہ سنن نسانی ، داری ہشن ابن ماجہ)

فقد منی کے مطابق اذان کے بندرہ کلمات ہیں گراس حدیث میں انہیں ذکر کئے محتے ہیں تو اس کی وجہ رہے کہ انہیں کلمات ترجیج سمیت ہوتے ہیں جیسا کہ مصرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک ہے اور رہے یادرہے کہ۔احزاف کے زدیک ترجیج تعلیم رمجمول ہے وہ شروع نہیں ہے۔

تکمیرے سر وکلمات بنائے گئے ہیں ہائی طور کہ ترجی کے چارکلمات الگ کر کے اور دوکلمات قد قامت الصلوۃ کے بڑھا کر کہم کے کلمات سر وہوئے اور حضرت امام اعظم ابوطنیفہ دھمۃ القد تعالی علیہ کا مسلک بھی یکی ہے لہٰذا ہے حدیث اذان کے ارب میں اور شوافع کے مسلک کی تائمہ کرتی ہے کہ ان کے ہاں اذان کے کلمات الحیس ہوتے ہیں۔ اور تکمیر کے بارے میں حذیب کے مسلک کے موافق ہے کہ ان کے بیمال تکمیر کے کلمات سر وہوتے ہیں جنانچہ کیمیر کے کلمات کی تعین میں احداف کی جانب ہے کہ ان کے بیمال تکری جاتب ہیں جنانے کی حدیث بطور دلیل چین کی جاتی ہے۔

ال سے پہلے والی حدیث بل جس میں حضرت امام ثنافتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے مطابق تکبیر کے کلمات کی تعداد گیارہ تابت ہوتی ہے آگریجے ہے تو اس حدیث سے منسوخ ہے۔

### كلمات اذان من فقة جعفر بيكا ختلاف دولائل كاتجزيه كتب شيعه كي روشي من

ا ذان شعائر اسلام میں ہے ہے ان کے الفاظ وہی درست ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔اذان میں ندایی طرف سے اضافہ جائز اہے اور ندگی۔جو تخص اذِ ان میں بعض کلمات کا اضافہ کرتا ہے۔

اگر چدابومحذورہ رضی اللہ عندے اذان میں ترجیع بھی ثابت ہے لینی شہاد تین کے کلمات کو دوبارہ کہنا۔ جبی بار آ ہے۔ دوسری باراس سے او کچی آواز میں۔ ندکورہ بالاسی اصادیت سے بیہ بات معلوم ہوئی کداذان کے مذکورہ کلمات ہی سنت نبوی صلى القدعلية وتلم ست تابت بين ان مين شاضا فدجا تزيها ورندي كى اس اذان من اشهد ان عليا ولى الله وغيره ك کلمات نہیں ہیں جولوگ ان کلمات کا اضافہ کرتے ہیں، وہ احداث فی الدین کے مرتکب ہیں اور بدعتی ہیں۔فقہ جعفر یہ میں بھی ان کلمات کااذان میں کہنا تابت نہیں ہے بلکہ فقد جعفر یہ کی روسے ریکلمات اذان میں کہنا گناہ ہے اور کہنے والالعنت کامستحق

فقد جعفر بد کے اصحاب اربعہ وغیرہ میں مرقوم او ان اور اہل سنت کی او ان میں فرق صرف بدے کہ جی علی الفلاح کے بعد فقة جعفريدي طرف سے 'حى على حير العمل' دومرتبه كہناہے۔ باقى اذان كالفاظ وى بيں جوابل سنت كى اذان كے بيں شيعه ترجب كي معتبركتاب "المفقيه من لا يحضره افلقيه ص١٠٨٠ پر ابن با بويه قمي "في اذان كالفاظ الألكل كرفي

يبى اذان سيح بنداس مين زيادتى كى جائے كى اور ندكى اور مقوضه فرقه يراللد تعالى كى لعنت ہو۔ انہوں نے بہت ى روايات كفري اوراد ان من "محمد و آل محمد خير البريه" دومرتبه كيت كيك بره واواكل بعض روايات من "اشهد ان محمدا رسول الله كے بعد اشهد ان عليه ولى الله "وودقعد وكركيا كيا-ان مفوضمين \_ يعض \_ ان الفاظ كى بجائے بدافلاظ روايت كيے بيل الشهد ان امير المومنين حقا "بدبات يقى بكرسيدناعلى رضى الله عنه، الله ك ولى اور سيح امير المؤمنين بين اور "محمد و آل محمد حير البريه "بين ليكن بيالقاظ اصل او ان مين تبيل بين ين میرالفاظاس کے ذکر کیے ہیں تا کدان کی وجہ سے ہولوگ پہچانے جائیں جومفوضہ ہونے کی اینے اور تہمت لئے ہوئے ہیں۔ اس کے ابوجود اپنیا در آپ کے اہل تشخ میں شار کرتے ہیں "۔انتھی این بابویہ ٹی شیعہ محدث کی اس صراحت ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہاشھد ان علیہاولی اللہ وغیرہ کلمات اصل اذان کے کلے نہیں بلکہاں تعنتی فرقہ مفوضہ نے یہ گھڑے ہیں اور ازان میں داخل کردیئے ہیں۔ ائمہ محدثین کے ہال ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ الفقیه من لا یحصره الفقیه کے حاشیہ میں مفوضه فرقے کی تشریح ان الفاظ میں کی گئا ہے

مفوضها يك كمراه فرقد ہے۔اس كاعقيدہ ہے كماللد تعالى فيصرف محمد صلى الله عليه وسلم كو بيدا كيا۔اس كے بعد دنيا

کی پیدائش کامعالمہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بسر دکر دیا لہذا ہے، بی خلاق ( بہت زیادہ پیدا کرنے والے) برئے اوران کے عقا کد میں میہ بات بھی کہی گئ ہے کہ اللہ تعالی نے بیدائش کامعاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے سید ناعلی منی الله عنه کے سپر دکر دیا۔

ر کورہ بالا وضاحت ہے معلوم ہوگیا کہ مفوضدا کی تعنتی فرقی ہے۔اس نے بیکلمات اذان میں بڑھائے ہیں۔سنت کے ما تھان کا کوئی تعلق نہیں ۔ شیعہ ند بہب کی معتبر کتاب لامبسوط مرط تہران لا بی جعفرین محمد حسن الطوی میں لکھا ہے کہ ا

بہر حال اذان میں اشھد ان علینا امیر المؤمنین وال محد خیر البرید کہنا جیسا کہ شاذروایات میں آیا ہے ان کے کہنے پر کوئی کار ہندہیں ہےاورا گرکو کی تحض اذان میں بیکلمات کے تو وہ گنا ہگار ہوگا۔علاوہ ازیں بیکلمات اذان کی فضیلت اور کمال میں

اس فرح شیعہ ذہب کی معتبر کتاب اللمعة المدمثقیہ میں لکھاہے ": فدکورہ اوّان (جوکہ اللسنت کے مطابق ہے) بی شرع میں منقول ہے۔اس کےعلاوہ زائد کلمات کاشروع طور پر درست سمجھتا جائز نہیں ہےخواہ وہ اذان کےاندر ہوں یا اقامت میں۔جیما کہ میرناعلی رضی اللہ عند کی والایت کی کوہائ کے الفاظ اور مسحد و آل محمد کے حیر البریہ یا جیر البنر ہونے کے الفاظ ہیں۔ اگر چہ جو کچھان الفاظ ہیں کہا گیا ہے ، وہ واقعی ورست ہے ( لینی سدیناعلی رضی اللہ عنہ کا ولی اللہ ہون ااور مجروآ ل محر کا بہترین مخلوق ہوان) کیکن ہروہ بات جووا قفتاً درست اور حق ہو،اے ایسی عمیادات میں داخل کرلیٹا جو شرى وظیفه موں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حدیثدی کی تئی ہو، جا زئییں موجا تا ہے۔ لہٰذان کلمات کا اذان میں کہنا بدعت ے اور ایک ٹی شریعت بنانا ہے"۔

ای طرح شیعدی کتاب نقدامام جعفرصا دق محمد جوادا بران ش اکسا ہے۔

تمام كالسبات يراتفاق بك كماشهد الأعليا ولى الله كلما اذان اوراس كاجزاء بن يتيس باوراس ير مجی کہ جو تھی ان الفاظ کو اس نبیت ہے کہتا ہے کہ بیجی اذان میں شامل ہیں تو اس نے دین میں نکالی اور وہ بات دین میں وافل کردی جواس ہے خارج تھی"۔

الاطرح شيعه محدث ومقسر شيمخ المطسائمه ابو جعفر محمد بن حسن الطوسي نيه اپنيه فتاوي النهايه في محرد النفقه و الفتاوى ص ٦٩ ط قم ايران من الكما -

ثاذروايات من يه "قول اشهاد ان عليا ولى الله آل محمد خير البرية "جومروى ب،يان كلمات من ي ے جن پراذان اور اقامت میں عمل نہیں کیاجاتا جس تخص نے اس بھل کیاوہ علطی پرہے"۔

نمرکورہ بالا دلائل سے میہ بات محقق ہوتی ہے کہ اذان کے کلمات شعائر اسلام میں سے بیں اور بیداللہ کے رسول مسلی

الشعليه وسكم في مقرر كيم بين كسي محض كوان من شداضافه كرف في اجازت إورندى كى كى - جو محض افران مين اضافه با کی کرتا ہے، وہ بدعتی ہے اور موجب لعنت ہے۔ فقہ جعفر میر کی امہات الکتب میں بھی بھی اذان جوابل سنت کے ہال مشروع ے، اللی اللہ اللہ العمل" كاورفقة جعفريدكى روس "اشهد ان عليا ولى الله" كمان كا اؤان میں درج کرنا گناہ ہے اور بعد عبت ہے بلکہ بیالفاظ معنی فرقہ مفوضہ نے گھڑے ہیں اور اذان میں داخل کر دیئے ہیں هلاتكه بوكلمات اذأتهين بين بهم وعوب كرساته بيربات كيت بين كرسيدناعلى رض اللدعن اسيدناصنس رض الله عنه اسيدنا حسین رضی البّدعند علی زین العابدین وغیرہ جوشیعہ کے ہاں ائمہ اہل بیت معصوم عن النظا وشار ہوتے ہیں۔ان سے سمجے سند کے ساتھ تو کیاضعیف سند کے ساتھ بھی ان کلمات کااذان میں کہنا درست ٹابت نہیں کیا جا سکتا۔ سیدناعلی رض اللہ عنہ کے ز مانے میں بھی نماز کیلئے اذان دی جاتی تھی تو کیا سیرناعلی رضی اللہ عنہ نے بیکلمات اذان میں کہلوائے تھے۔ بعض لوگ کہتے کہ جونوگ اذ ان میں کلمات نہیں کہتے ،ان کوسید ناعلی رضی اللہ عنہ اور ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت نہیں ہے۔ بیہ بات سرا سرغلط ہے اگر محبت کی میدعلامت ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوءاس کا نام اذان میں لیاجائے تو حضرات کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنداوران کی تمام اولاد و ای طرح ان کے بارہ امام اور ان کے اولا دکاتام بھی اذان میں لینا جائے۔ تا کے کس کر محبت کا اظہار ہواورا گراس طرح اذ ان شروع کر دی جائے تو ہوسکتا ہے تھنے میں اذ ان بھی تکمل نہ ہواور نماز کا وقت ہی نہ ملے ۔ اور شیعہ مجتهدین سے صراحت کے ساتھ قبل کر دیا ہے جو ہات امر داقع میں درست ٹابت ہو،اس کوا ذان میں این طرف ہے دبیل کرنا جائز جيس ہے۔ كيونكداذ ان كے كلمات اللہ اوراس كے رسول صلى اللہ عليه وسلم سے منقول بيں اور متعين بيں۔

کتے تعجب کی بات ہے کہ جواز ان اہل تشیع پڑھتے ہیں وہ از ان بارہ اماموں میں سے کسی نہیں پڑھی اور نہ کسی نے لکھی ہے لہذا ایک طرف ائم معصوبین سے محبت کا دعوی اور دوسری طرف عمل ان کی بیان کردہ شریعت کےخلاف ہے۔اورای طرح الل تشيع ك امهات الكتب من كبيل ان كى اذ ان مرقوم بيتى ہے۔

#### ا قامت كودت كب كمر يهول:

اس مسئلہ میں لوگوں نے ایک من محرت دلیل کوعوام الناس میں پھیلانے کی کوشش کی ہوئی ہے اور وہ بہ ہے کہ جیسے ہی اللہ كانام لياجائے توتم اس كے احترام كيليے كھڑ ہے ہوجاؤ۔ حالانكدايسے لوگوں كومعلوم ہونا جاہيے كہ كوئى بھی خلاف سنت كام كس فتم کے ثواب یا اجر کا حال نہیں ہوتا۔

المام بہتی علیہ الرحمد دوایت کرتے بیل کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نی کریم علی کے مجد بیل تشریف لانے سے پہلے اٹھ جاتے اور آپ کے آنے سے پہلے ہی اپنے کھڑ ہے ہونے کی جگہوں کوسنجال لیتے ،تب آپ علی ہے ان پر تخفیف ونری فرماتے ہوئے ارشادفر مایا: نماز کیلئے جلدی کھڑے نہ ہوا کرو جھے دیکھ کر کھڑے ہوا کرو\_

` (سنن كبري، ج٢، ص٠٢، مطبوعه بيروت)

ا م بہتی علیہ الرحمہ کی بیدوایت بڑی واضح طور پر بتاری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے تو نبی کریم علی

کے انہاں منع کر دیا ۔لہٰذا جولوگ اقامت کے وقت ابتداء ہی میں کھڑے ہوجا کیں انہیں کھڑے ہونے سے منع کرنا ہی کریم مناانوں سند میں۔

عن ابی قتاد**ة قال قال** رسول الله نظینی اذا اقیمت الصلونة فلا تقوموا حتی ترونی. (صحیح بخاری، جا ایم ۱۸۸۰ تدکی کتب خانه کراچی)

حضرت ابوتنادہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جب نماز کیلئے اقامت کہی جائے تم کورے نہ ہوجاؤ جب تک مجھے دیکھیندلو۔

ال صدیت مبارکہ میں لفظ الذا موجود ہے جس کا معنی ہے کہ کھڑا ہونا ایل وقت منع ہے جس وقت اقامت کی جائے اکرنکہ اقامت سے پہلے تو کھڑے ہوئے کا معنی ومغیوم بنرآئی نہیں اس سے بیمعلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ابتدائے اقامت کے وقت کھڑے ہوئے جس سے نبی کریم علی فی فرمادیا۔ نبی کریم علی جرومبارک سے اسے معلی المصلوں اسے وقت کھڑے ومبارک سے اسے معلی المصلوں اسے اور آپ علی کا کمل بی تھا کہ آپ علی المصلوں اسے المصلوں اسے وقت کھڑے۔ اس کی تائیداں صدیت ہے۔

حفرت عطیہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماکے پاس بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی مؤدن نے اقامت کہنا شروع کی بنو ہم اٹھ کھڑ ہے ہوئے ،اس پر حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا : بیٹھ جاؤ۔ جب مؤدن 'قد قامت المصد فرق '' کے تب کھڑ ہے ہوتا۔

(المصنف،باب قيام الناس عند الإقامة، ج اص ٢٠٥، واراتقكم، بيروت)

اقامت ش الله اكبركيف كما تحدي كمر ابونا كروه ي:

نقد فلی کے چوہومتفقہ علیاء کے بورڈ سے مرتب کیا جانے والا فقاوی عالمگیری میں لکھا ہے۔ جب کوئی تخص ا قامت میں وافل ہوتواس کیلئے کھڑے ہوکرانتظار کرتا مکروہ ہے کیکن وہ بیٹے جائے اور جب مؤذن ' سبی علمی المفلاح '' کہتو کھڑا ، وجائے۔ (مضمرات، عالمگیری، ج امس ۵۷، بولا ق مصر)

اب بدعقیده لوگوں کو یا تو فقه منفی کا پر چار کرنا چھوڑ دینا چاہیے یا پھرسے معنوں میں اس برعمل کریں دیسے عوام میں ایس بدعقید ه لوگوں کو یا تو فقه منفی کا پر چار کرنا چھوڑ دینا چاہیے یا پھرسے معنوں میں اس برعمل کریں دیسے عوام بلند با نگ دعؤ وں کے ساتھ بیلوگ فقد حنی کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن ایک وہ عمل جس کو فقہ حنی نے مکر وہ لکھا ہے اس پر انتہا کی تئے ہے گئی کرتے ہیں۔ جس سے پیتہ چلا ہے کہ بیلوگ صرف اسے بی اپنائے ہوئے ہیں جس میں اہل سنت دجماعیة کی مخالفت لا زم آئے۔

#### اذان وا قامت کے کلمات:

اس مسئلہ کو نکھنے کی ضرورت اس لئے محسوں کی جارہی ہے کہ بعض لوگ اذان میں جینے کلمات پڑھتے ہیں اقامت میں التے کلمات نہیں پڑھتے۔اس لئے ہم صحاح سند کی حدیث سے سے بیان کررہے ہیں کہ جوکلمات اذان میں پڑھے جاتے ہیں "قد قامت الصلوة "كودوباركمنيك سواباتي واي كلمات اقامت مي كهناسنت بـ

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بيان كرتے بيں كەرسول الله عنيق كيم ميارك بيس اذ ان اورا قامت دونوں میں کلمات اذان اورا قامت دو، دوبار پڑھے جاتے تھے۔ (جامع ترمذی جس۵۵ ،نورمجداصح البطالع کراچی ) اذان ميس تركيل جبدا قامت ميس مدركابيان:

﴿ وَيَعَسَرَسَّلُ فِي الْآذَانِ وَيَخْذُرُ فِي الْإِقَامَةِ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِهَال ﴿ إِذَا أَذَّنْتَ فَتُوسَلُ ، وَإِذَا أَكُمْتُ فَأَحُدُرُ ﴾ وَهَذَا بَيَّانُ اِلاَمْتِعْبَابِ .

( وَيَسْعَقْدِ لُ بِهِ مَا الْقِبْلَةَ ) رِلَانَ الْسَلَكَ النَّاذِلَ مِنْ السَّمَاءِ أَذْنَ مُسْعَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَلَوْ تَوَكَ الاسْتِنْقُبَالَ جَازَ لِمُحَصُّولِ الْمَقْصُودِ ، وَيُكُوّهُ لِمُحَالَقَتِهِ السَّنَّةَ ﴿ وَيُسْجَوُلُ وَجُهَهُ بِالصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً ﴾ رِلَالَتُهُ خِطَابُ لِلْقَوْمِ فَيُوَاجِعُهُمْ بِهِ ﴿ وَإِنَّ اسْتَكَارَ فِي صَوْمَعَيْهِ فَحَسَنٌ ﴾ مُسرَادُهُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ تُسَجُولِ لَ الْوَجِّهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ﴿ مَعَ فَبَاتِ قَلَمَيْهِ ﴾ مَسْكَانَهُمَا كَمَا هُوَ السَّنَةُ بِأَنْ كَانَتُ الصَّوْمَعَةُ مُتَسَعَةً ، فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَكَلِّ

اوراذان میں تربیل جبکہ اقامت میں صدر کرے۔ کیونکہ نبی کریم اللے نے فرمایا: جب نو اذان پڑھے تو تربیل کراور جب اقامت کہ تو صدر کر۔ اور میں استحباب کابیان ہے۔

اذان اورا قامت قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھے کیونکہ آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے نے بھی قبلہ رخ ہو کر اذان پڑھی تھی۔ اور اگر کسی نے استقبال قبلہ ترک کیا تو مقصود حاصل ہوجانے کی وجہ سے جائز ہے۔ اور خلاف سنت ہونے کی وجدے مکروہ ہوگا۔اور جس وفت ''حی علی الصلوق''اور'' تی علی الفلاح'' کہتو دائیں اور بائیں جانب اپنا چرے پھیرے۔اس کے کہ اس کا بیتو م کو خطاب ہے۔ لہذاوہ ان کے سمامنے ہوگا۔ اورا گرمؤ ذن اپنے منارے بیں گھوم گیا۔ تو اچھاہے۔ اورا ہام محمدعا بے الرحمہ کے قول کی مراد سے کہ جب وہ اپنے قدموں کو سنت طریقے پر جما کر دائمیں و ہائمیں اپنے چبرے کو نہ بھیرسکٹا ہوجبکہ منارہ بھی کشادہ ہو۔ لہذا ایغیر ضرورت کے اپنی جگہ ہے قدم اٹھا نا مناسب نہیں۔ افران کو ٹھمر ٹھم کر رہڑ ھے میں تھم شرعی کا بیان:

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا ۔

کہ جبتم اذان کہوتو تھی تھی کر کہا کر واور جب تجمیر کہوتو جلدی جلدی کہا کر واور اذان و تنجیر کے درمیان اتنا وقفہ کیا کروکہ کمانے والا اپنے کھانے سے ، چینے والا چینے سے ، قضائے حاجت والا اپنی حاجت سے فارغ ہوجائے اور اس وقت تک نماز کے لیے کوئرے نہ ہوجب تک مجھے (نماز برخصانے کے لیے آتا ہوا) نہ دیکھ لو۔اس حدیث کور ندی نے قال کیا ہے اور کہا ہے اور کہا ہے اور کہا ہے۔

کے لیے کھڑے نہ ہوجب تک مجھے (نماز برخصانے کے لیے آتا ہوا) نہ دیکھ لو۔اس حدیث کور ندی نے قال کیا ہے اور کہا ہے۔

کے ایم اس حدیث کور اے نہ ہو جب تک مجھے (نماز برخصانے کے لیے آتا ہوا) کہ دیکھ لو۔اس حدیث کور ندی نے قال کیا ہے اور کہا ہے۔

کے ایم اس حدیث کو موالے عمد المعمل کے اور کسی سے نہیں جانے اور اس کی سند جہول ہے۔

اذان کو تھبر تھبر کر کہنے کا مطلب ہیہ ہے کہاں کے کلمات کوا یک دوسرے سے جدا جدا کر کے اور خفیف سے سکتہ کے ساتھ تغیر تھبر کرا داکر د۔

صدیت کے آخری جملے کا مطلب ہے کہ جب موذن تکبیر کے لیے کھڑا ہوتو مجھے مجہ جس کا کوئی فا کدونہیں ہے۔
لیے کھڑے نہ ہو، کیونکہ امام کی آمد سے پہلے ہی کھڑے ہو جانا خواہ تخواہ کی تکلیف اٹھانا ہے جس کا کوئی فا کدونہیں ہے۔
اکٹر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا نے کے لیے اپنے جمرہ مبارک سے اس وقت نگلتے ہوں گے جب کہ موذن تکبیر شروع
کردیا ہوگا اور جب موذن تکبیر کہتا ہوا جی کی الصلاق پر پہنچا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محراب میں واقل ہوتے ہوں
گے۔ ای وجہ سے ہمارے انکہ کرام حمیم اللہ تعالی علیم نے کہا ہے کہ جب مؤ فون تکبیر شروع کردے اور جی علی الصلوق پر جہنچ تو قامت الصلوق پر جہنچ تو نماز شروع کردے اور جی علی الصلوق پر جہنچ تو نماز شروع کرد نے وارجی علی الصلوق پر جہنچ تو نماز شروع کرد نے جا ہے۔
الم اور مقتلہ یوں کو کھڑے ہو جانا جا ہے اور جب موذن قد قامت الصلوق پر جہنچ تو نماز شروع کرد نی جا ہے۔

( وَالْأَلْمُ صَلَّ لِللَّهُ وَذِي أَنْ يَجْعَلَ أَصْبُعَنْهِ فِي أَذُكَيهِ ) بِلَلِكَ أَمَّرَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِلَاّلِا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَاّنَهُ أَبْلُغُ فِي الْإِعْلَامِ ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنْ ) لِلْأَنْهَا لَيْسَتْ بِسُنَةٍ أَصْلِيّةٍ . رَبِي:

اوراذان کنےوالے کیلئے افضل میر ہے کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالے۔ کیونکہ نبی کریم الفینے نے حضرت باال رسی اللہ عنہ کوای طرح حکم دیا تھا۔ کیونکہ اعلام میں یہی بلیغ ہے اگراس نے ایسانہ کیا تب بھی اچھا ہے کیونکہ ریسنت اصلیہ سے نبیں۔

شرح:

حضرت عبدالرحمٰن بن سعد بن ثمار بن سعد ،مؤ ذ ن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے روایت ہے که رسول الله سی الله علی الله علیه وآله وسلم سے روایت ہے کہ رسول الله سی الله علیه وآله وسلم نے حضرت بلال رضی الله عنہ کو کا نوں میں انگلیاں ڈالنے کا حکم دیا اور فر مایا اس کی وجہ سے تمہماری آواز بلندر سے میں انگلیاں ڈالنے کا حکم دیا اور فر مایا اس کی وجہ سے تمہماری آواز بلندر سے کی ۔ (سنن ابن ماجه)

ابوجیفه رضی الله عند فرمات میں کہ میں انٹے (منی میں ایک جگه) میں نبی سلی الله علیہ وآلہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سرخ قبد میں تقصیرت بلال رضی الله عنه با ہرتشریف لائے اور اڈ ان دی تو اذ ان میں (کے وقت) محمو ہے اور دونوں الگلیال دونوں کا نوں میں ڈ الیس۔ (سنن این ماجہ)

# معددم علست کے باوجود حکم پڑمل کا جاری ہونا:

ندگورہ احادیث و ہدا ہے کہ متن سے بیات واضح ہوئی ہے کہ انوں میں انگلیاں ڈالنے کی علت یہ ہے کہ اس سے اڈان
کی آواز بلند ہوتی ہے۔ جبکہ موجودہ دور میں لاؤڈ تہیکر کی وجہ سے اس کی ضرورت دیں ہے۔ کیونکہ آواز لاؤڈ سپیکر کے ذریعے
بلند ہوتی ہے۔ اس لئے یہاں بیہ جائنا ضروری ہے کہ احکام شرع میں جس قدر بھی احکام مشروع ہیں ان میں اگر بعض اوقات
علت نہ بھی ہوت ہے گئی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی تھم نص سے ٹابت ہوجائے تو اس میں وجود علت یا معدوم
علت نہ بھی ہوت ہے گئی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی تھم نص سے ٹابت ہوجائے تو اس میں وجود علت یا معدوم
علت نہ بھی ہوت بھی میں اس کے بیان میں علت کی بناء پرشر بعت میں جاری ہوا ہو۔

ای طرح اگر کسی نے بیکہا کہ نماز اصلاح نفس یا تذکیفس کیلئے پڑھی جاتی ہے۔ اور میں تذکیفس کر چکا ہوں اس لئے اب میں ہر تسم کے گذا ہوں سے پاک ہو گیا ابدا جھے نماز پڑھنا ضروری نہیں ۔ تو اس کے اس عقید ہے کورد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ انسان خواہ تذکیفس کے گئے بڑے درجے پر فائز کیوں نہ ہوجائے نماز اس سے کسی صورت میں بھی سا قطبین ہو سکتی ۔ اس لئے کہ اس کا شہوت نص قطعی سے حاصل ہو چکا ہے۔ اس سے وہ جہلاء نام نہا دلوگ سبتی حاصل کریں یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کا نمازیں پڑھ سکتے ہیں ؟ مدل کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ مسئلہ تھ یہ ہے۔ ان اس کا مودل کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ مسئلہ تھ یہ ہے۔ ان اس کا میں میں احکام وہ لاکل:

( وَالنَّوبِ بِ فِي الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّكَيْنِ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِفَامَةِ حَسَنَ ) لِآلَةُ وَقَتُ نَوْمٍ وَغَفُلَةٍ ( وَكُرِهَ فِي سَائِرِ الصَّلُواتِ ) وَمُعْنَاهُ الْعَوْدُ إِلَى الْإِغَلَامِ بَعْدَ الْإِغْلَامِ وَهُوَ عَلَى حَسَبِ مَا تَعَارَفُوهُ ، وَهَلَا التَّويِبُ أَحْدَلَهُ عُلَمَاء الْكُوفَةِ بَعْدَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمُ لِتَعْيِرِ أَحُوالِ النَّاسِ ، وَخَصُوا الْفَحَرِيدِ لِهَ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَالْمُتَأْخُرُونَ اسْتَحْسَنُوهُ فِي الصَّلُواتِ كُلِّهَا لِظُهُودِ التَّوَانِي فِي الْأَمُودِ النَّوانِي فِي الْأَمْودِ النَّوانِي فِي الْأَمْودِ النَّوانِي فِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُعَادِ النَّوانِي فِي اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَادِ النَّوانِي فِي الْعُودِ النَّوانِي فِي الْلُمُودِ النَّوانِي فِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلُودِ النَّوانِي فِي الْلُهُ الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلُودِ التَوانِي فِي الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْدِدِ التَوانِي فِي الْمُعَلِّي الْمُهُ وَاللْمُ الْمُعْلِي اللْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْدِلِي اللْمُ الْمُعْدِدِ النَّولِي الْمُعْدِلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُودِ اللْمُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمِنْ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعِلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُو

وَلَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، لَا أَرَى بَأَمَّا أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ لِلْآمِيرِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلُهَا السَّلَامُ عَلَى الْقَالِحِ ، الصَّلَاةَ يَرْحَمُك اللَّهُ ، عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، الصَّلَاةَ يَرْحَمُك اللَّهُ ، وَالنَّهَ اللَّهُ مَحَمَّةً اللَّهُ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ وَالنَّهُ مَحَمَّةً اللَّهُ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ وَالنَّهُ مَعَمَّةً اللَّهُ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ وَالنَّهُ اللَّهُ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ وَالنَّهُ اللَّهُ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَعْ اللَّهُ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْحَمَاعَةُ ، وَعَلَى هَذَا الْقَاضِي وَالْمُفْتِي .

اور فجر کی اذان میں ' تحسی عَسَلَی المصّلانة اورِ حَی عَلَی الْفَلاحِ " کے ساتھ اذان وا قامت کے درمیان بہتر ہے

کردکہ وہ نینداور خفلت کا وقت ہوتا ہے۔ اور باتی نمازوں میں تجویب کروہ ہے۔ اور تجویب کامحن' اعلام کی طرف دوبارہ
مذوبہ کرنا' اور بیلوگوں کے عرف کے مطابق ہے۔ اور بیون تجویب ہے جس کوعلاء کوفد نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد
نوگوں کے حالات کے مطابق بدل ویا تھا۔ اور علاء کوفد نے اس تجویب کو فجر کے ساتھ اس کی وجہ سے خاص کمیا ہے جسے ہم
یان کر بچے ہیں۔ جبکہ متاخرین نقبہاء نے تمام نمازوں میں تجویب کو جھا سمجھا ہے۔ کیونکہ دین معاملات میں سستی زیادہ ہو چکی

اورا بهم ابو يوسف عليه الرحمة فرمات بي كدال بي كوئى حرج فين كداذان دينه والاسارى نمازون بي اميركو كم السّكام عَلَيْك أَيْهَا اللّهِ مِيسُ وَرَحْمَةُ السّلَهِ وَبَو كَاتُهُ ، حَتَى عَلَى الْصَّلَاةِ حَتَى عَلَى الْفَلاحِ ، الْصَّلَاةَ بَوْمَهُ اللّهُ " جَبُدا مُ مُحْمَعُي الرحمة في اللّهُ وبيد (ازقياس) مجمائه كديما عت بكتم بي سب برابر بين اورامام الإيسف عليه الرحمة في حكم من الله كم موفيت زياده بو الإيسف عليه الرحمة في حكم على الله كم من قاضى ومُعْتى بحى بين من الله كم معروفيت زياده بولى الهذا الله عن فوت في من واوراى حكم من قاضى ومُعْتى بحى بين -

تربب كارے من فقي آرام:

حضرت بلال رضی الله تعالی عند فرمات بین که مرور کا تکات سلی الله علیه وسلم فی جھے سے فرمایا کہ فجر کی نماز کے علاوہ اور
کی نماز میں تھویب نہ کرد۔ (جائع ترفدی سنن این رجوء) اور حضرت امام ترفدی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ (اس حدیث کے رادی) ابوا سرائیل محد ثیمن کے فزد کیک توی (ایسن قابل اعتبار) نہیں ہیں۔

نشویب دہ اعلام ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی اعلام ہو چکا ہواوراس کی غرض اوراس سے پہلے کے اعلام کی غرض ایک ہو۔
مثلاً پہلے اعلام سے لوگوں کونماز کے لیے بلانا مقصود ہوتو اس اعلام سے بھی بہی مقصود ہو۔ تبویب کی ٹی تشمیس ہیں۔ ایک تو ہہ کہ گرکی اذان میں السحد لوزہ حیر من النوم کہنا ، یہ تبحویب اس لیے ہے کہ ایک مرتبہ تو حی علی الصلوٰۃ کہ کرلوگوں کونماز کے لیے بلایا گیا پھرد دبارہ السحد وزہ حیر من النوم سے لوگوں کوآ گاہ کیا گیا۔ یہ تبویب رسول الند علیہ وسلم کے زبانہ میں رائ

الرسنون بی ہے پھراس کے بعد کوفہ کے علماء نے اڈ ان وتکبیر کے درمیانی و تنے میں تی علی الفلاح کہنا رائے کیا اس ک بعد ہر فرقہ وطبقہ کے لوگوں نے اپنے اپنے عرف کے مطابق کچھنہ پچھ طریقہ تھویب کے طور پر رائح کیا مگریتمام منسویسس فر کی نمازی کے لیے رائج کی گئیں، کیونکہ فجر کا وقت نینداور غفلت کا وقت ہوتا ہے۔

پھر آخر میں متاخرین علاء نے تمام نمازوں کے لیے تویب دائے کی اورات بنظر استحسان دیکھا حال نکہ متقرمین کے نزدیک سیکروہ ہے کیونکہ یہ اس کا انکار ہایں طور منقول سے کر کے سیکروہ ہے کیونکہ بیا حداث ہے اور بدعت ہے چنانچ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی اس کا انکار ہایں طور منقول سے کہ ایک آ دی تھویب کہتا تھا آپ رضی اللہ تعالی عند نے اس کے ہارہ میں فر مایا کہ '' احسر حوا هذا السمند عصن المسمود ''بیعن اس بدئی آ دی کومنجہ سے تکال یام کرو۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک دن جب کہ وہ مبحد میں موجود تھے موذن کوغیر نجر میں بھویب کرتے ہوئے سنا تو مبحدہ باہر نکل آئے اور دوسروں سے بھی کہا کہ اس آ دمی کے سامنے نہ رہو، باہر نکل آؤکیونکہ یہ بدعتی ہے۔ (تر مذی بتقرف)

# فقد فل كتب سے مسئلة تو يب كى اباحت:

مخضر الوقامين ب التنويب حسن في كل صلاة (تويب برنماز كے لئے بہتر ہے\_

( مخضر الوقامي في مسائل الهداميه فصل الاذ ان نور محمد كارخانه تجارت كراجي )

# اذان کے بعد صلوۃ وسلام پڑھنے کی سنت کا بیان:

الامسلم عليه الرحمه ابنى سند كے ساتھ بيان كرتے ہيں۔ حضرت سيدناعبد الله بن عمر و بن عاص عص دايت ك انہوں نے رسول التعلیق کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤ ذان کی اوّ ان سنوتو وہی کیوجومؤ ذان کہتا ہے ، پھر جھے پر درود ر حوکونک جھ پردرود پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پرائی دس رحتیں تازل فرما تا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی سے مبرے لئے ، وسلمها على اوروسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جواللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کو دیاجائے گا اور جھنے امید ہے کہ وہ بندہ میں ى ہوں گا۔اور جو کوئی میرے لئے وسیلہ (مقام محمود یعنی جنت کا ایک کل) طلب کرے گا تو اس کے لئے میری شفاعت واجب بوجائ كي- (ميح مسلم، :198)

اذان سے بہلے ملوق وسلام بر صف مس مدیث کابیان:

يا إيها الذين امنوا صلوا عليه وسلمو اتسليما ١ (الالاب،٥٦)

ا ايمان والوائم اليخ نمي (عليك ) يرخوب صلوة وسلام بعيجا كرو-

ال آیت میں دروداورسلام کا تھم علی الاطلاق وارد جواہے۔ اوراے مطلق تھم پرر کھنا جا ہیں۔

## ملودوملام كالمطلب:

یادرے یہاں پرہم تفصیل میں جائے بغیر بیریان کررہے ہیں کہ بیر بات تمام فقہاء اسلام اور جمہور علمائے اسلام کے زدیک منتق ے کہ آپ (علاق ) کیلے صلو قورسلام کا مطلب دعاہے علامدائن قیم لکھتے ہیں کہ جب ہم صلوٰہ وسلام پڑھتے ہیں تو اس کامعنی یہ ہے كهم دعاكرت بين الله آپ (عليه ) پرزول رحمت فرمائد - (جلامالافهام ك ٨ مدار الكتاب العربي ميروت)

معزت عردہ بن زبیررضی اللہ عند بی نجار کی ایک مورت سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا کھراو نے گھروں میں ہے تھا اور مسجد کے گردونواح میں تھا، پس حصرت بلال رضی اللہ عنہ فجر کی اوّ ان کیلئے بحری کے وقت آتے اور میرے مکان پر بیٹھ مات ادر بجر كا انظار كرتے تے اور جب ده و كھي أنو وه بيكت ،ا الله يل تيرى حد كرتا مول اور تھ سے مدو ما تكتا مول ال بات ك کر ایش آپ (علیقه ) کے دین پر قائم رہیں انہوں نے کہا پھر وہ اوّ ان پڑھتے۔ (بی تجار کی اس مورت نے کہا ) غدا کی تتم ایس نہیں مان کر کسی می رات آپ نے ریکمات پڑھنے ترک کے بول (بررات کواڈ ان سے پہلے پڑھتے تھے)۔

(سنن ابرداؤرن اص ٥٥ مطبوعه دارالحديث ملكان)

نمازظبری ادائیگی کے بعد نظی تماز پڑھنامباح ہے اگر کوئی تخص اس وقت میں بیٹنگی کے ساتھ نظل پڑھے تو کیا اس پر مقید کا الزام لگاتے ہوئے اسے نمازے منع کرو گے۔ حاشا لله تواس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کیا آپ علیے دعا کرنااذان سے پہلے جائز ہے یانبیں تواس کا ثبوت ہم فراہم کرنے ہیں۔ کیونکہ قاعدہ کلیہ کے طور پرتو تھم نص سے تابت ہے تاہم کیلئے ہم اسکی جزی کابیان بھی کردیتے ہیں۔

منکرین صناو قوسلام کے شنے الحدیث ذکریاصاحب اپنی کتاب فضائل انگال میں لکھتے ہیں کہ نماذ کے فارغ ہونے پر ،اذان کا جوار وینے کے بعد ، جمعہ کے دن صلو قادسلام پڑھاجائے گا( فضائل انگال ،س ۸۳۱، مکتبہ دیمانیہ، لا ہور )

ای تیم کے باوجود بیلوگ نہ تواذان کے بعد صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں اور نہ نماز جمعہ کے بغد صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں اب جوائل قرآن وسنت کے علاوہ اپنے اسلاف کی بھی پیروی نہیں کرتے ، انہیں ہمارے دلائل سے شاید ہی تفع ملے؟ اذان سے پہلے صلوۃ وسلام پڑھنے ہیں دلیل ممانعت کا معدوم ہونا:

تمام بدعقیدہ فرقے بیددلیل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ کہ قرآن دسنت اجهاع وقیاس میں کسی بھی مقام پریااسلاف میں سے کسی فقید بمحدث المام علامہ نے بیددلیل پیش کی جو کہ اذاان سے قبل صلوٰ قادسلام پڑھنامنع ہے۔ دلیل ممانعت کامعدام میں اسک فقید بمحدث المام میں اسک کے دلیل ممانعت کامعدام میں اصل اباحت کے دلیل ممانعت ہے۔ کیونکہ اصول وقانون شرکی بیہے کہ احکام میں اصل اباحت ہے۔ حتیٰ کہ ان کی ممانعت ہے محمت کی کوئی دلیل تھا۔

اذان وا قامت كدرميان و تفكايان:

( وَيَجَلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِفَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ ، وَهَلَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالًا : يَجْلِسُ فِي الْمَغْرِبِ أَيْسًا جَلْسَةٌ خَفِيفَةً ) فِرَّا فَي الْمَعْرِبِ أَيْسًا مَكُرُوةً ، وَلَا يَقَعُ الْفَصْلُ بِالسَّكُونِ الْمُعْلِينِينِ ، وَالْإِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ التَّاخِيرَ الْوَجُودِهِمَا بَيْنَ كَلِمَاتِ الْآذَانِ فَيَغُصِلُ بِالْجَلْسَةِ كَمَا بَيْنَ الْخُطْبَيْنِ ، وَالْآبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ التَّاخِيرَ مَن الْمُعْتَفِينَ ، وَكَذَا النَّفَمَةُ فَيقَعُ الْقَصْلُ مِن مُعْتَفَقَ ، وَكَذَا النَّفُمَةُ فَيقَعُ الْقَصْلُ بِالسَّكْتَةِ وَلَا كَذِيكَ الْخُطْبَةُ ، وَقَالَ الشَّافِيقُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْمِلُ بِو تُعْتَيْنِ اغْتِبَارًا بِسَائِرِ الصَّلَواتِ ، بِالسَّكْتَةِ وَلَا كَذِيكَ الْخُطْبَةُ ، وَقَالَ الشَّافِيقُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْذُنُ فِي الْمَعْرِبِ وَيَعِيمُ وَلَا يَعْفُولُ الشَّافِيقُ وَحِمَهُ اللَّهُ يَعْمِلُ بِو تُعَتَيْنِ اغْتِبَارًا بِسَائِرِ الصَّلَواتِ ، وَالْفَرَقُ قَدْ ذَكَرْفَاهُ ( قَالَ يَعَقُوبُ : رَأَيْتَ أَيَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُوَذِّنُ فِي الْمَغْرِبِ وَيَعِيمُ وَلَا يَعْفِلُ الشَّوالِ الشَّالِقُ الْمُسْتَعَتِ كُونُ الْمُوتَةِ فِي الْمَعْرِبِ وَيَعِيمُ وَلَا يَعْفِلُ الصَّالُولُ وَالْوَافِقِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالْمَالِكُمُ وَالْمُالُولُونَ وَالْوَافِقَ فِي وَلَا يَعْفِيلُ مَا أَنْ الْمُسْتَعَتِ كُونُ الْمُولِدِ عَلِيمًا بِالسَّذَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالْمَالُولُ وَالْإِلَى السَّائِةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالْمَالَامُ وَالْمَالِكُمُ وَالْمَالِي السَّيَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ السَّالِةُ لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ الْمُؤْلِلُ الشَّالِ السَّالِ السَّلَةُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُلُهُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

: 27.7

نماز مغرب کے سوااذ ان اور اقامت کے درمیان بیٹھے۔ ریہ ام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین کے فرماتے ہیں کہ مغرب بیل معمولی ساجلہ کرے۔ کیونکہ فاصلہ ضروری ہے۔ اس لئے کہاں بیل ملانا مکروہ ہے۔ اور یہ فاصلہ پہنے کہ اس بیل ملانا مکروہ ہے۔ اور یہ فاصلہ چپ رہنے ہے نہیں ہوتا کیونکہ سکتہ تو کلمات اذ ان کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا وہ بیٹھ کر فاصلہ کرے۔ جس طرح دو

کے درمیان کیاجاتا ہے۔اورامام اعظم علیہ الرحمہ کی ولیل میہ ہے کے مغرب میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔لہذا اس تاخیر سے خطوں کے درمیان کیاجا تا ہے۔اورامام اعظم علیہ الرحمہ کی ولیل میہ ہے کہ مغرب میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔لہذا اس تاخیر بیخے کیلئے تھوڑے ہے تھوڑ افسل پر اکتفاء کرے۔لہذا ہمارے اس مسئلہ میں مکان مختلف ہے اور آ واز بھی مختلف ہے اس لئے سکتہ ہے ساتھ فاصلہ کیاجائے گا۔ جبکہ خطبہ میں ایسانہیں کیاجائے گا۔

اورامام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دور کھات کے ساتھ فاصلہ کیا جائے گا۔وہ دوسری نماز دل پر قیاس کرتے ہوئے ابیا سہتے ہیں۔جبکہ فرق ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ ابیا سہتے ہیں۔جبکہ فرق ہم

ام بعقوب (امام ابو بوسف علیدالرحمہ) فرماتے ہیں کہ بین نے امام اعظم علیدالرحمہ کودیکھا ہے کہ مغرب کی افران پڑھتے اورا قامت کہتے اورا ذان وا قامت کے درمیان نہیں بیٹھتے۔ بیقول دونیا تون کا فائدہ دیتا ہے۔ ایک وہی جوہم نے کہددی ہے جہددومری بات بیہے کہ مستحب ہے اذان دیے والاسنت کا عالم ہو کیونکہ نبی کریم الفظ نے فرمایا جمہارے لئے وہ اذان دے جزم ہی ہے بہتر ہو۔

ئرج:

المراح ابن عباس رضی الله عند فرمات بین که رسول الله سلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایاتم میں سے بہترین لوگ اوان ریاریں اور عمد و تر اُت والے نماز پڑھایا کریں۔ (سنن ابن ماجہ)

ازان وا قامت كدرميان وتقدكر في من فقي ميان:

علامہ جمر بن محمود البابرتی علیہ الزحمہ لکھتے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف بیس کہ اذال اورا قامت ہیں وصل بینی ان وونوں کو
مانا کمروہ ہے۔ کیونکہ اذال کا مقصد میہ ہوتا ہے کہ لوگول کو اطلاع ہوجائے کہ وقت ٹمازشروع ہوچکا ہے اور وضو کرتے ہوئے
مجر میں حاضر ہوجا کیں جبہ اقامت کا مقصد میہ ہوتا ہے جماعت کھڑی ہور ہی ہے ۔ اورا گراذال واقامت دونوں کو ملایا
جائے تو مقصود ختم ہوجائے گا۔ لہذا وہ نمازی جن سے پہلے نوافل پڑھے جاتے ہیں یاسنن پڑھی جاتی ہیں۔ خوال کا پڑھنا
مخب بی کیوں نہ ہوان کے درمیان فصل (وقف) کیا جائے گا۔ کیونکہ نی کر پہلے ہے فرمایا: ہر دواذانوں کے درمیان نماز
ہائے ہے ۔ اور تیمری مرتبہ فرمایا: جس قدروہ جا ہے۔ اس کا معنی میہ ہے کہ اگر چہدہ الباوصل نہ کہ اللہ تھوڑ اوصل ضرور کرے تا کہ مقصود حاصل ہوجائے۔

ای طرح مغرب کی اذان دنماز میں فصل کرنے پر نمام ائمہ کا اتفاق ہے۔البتہ اس کی مقدار میں اختاا ف ہے۔امام اعظم علیہالرحمہ کے نزدیک مستخب رہے کہ وہ ایک سکتہ کی مقدار تھم رے جس میں وہ تین آیات خواہ وہ قصار مفصل ہے ہوں یا طوال مفصل سے ہوں ان کی قر اُت کر سکے۔

اورآپ ہے ایک روایت ریجی ہے کہ تین قدموں کی مقدار کھیرے اور پھرا قامت کے ۔ جبکہ صاحبین کے نز دیک رو

خطبوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدافصل کرے۔اوران کے دلائل واضح ہیں۔ (عنامیشر ح الہدایہ، ج ابس ہم، ہم البردت) حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل المز فی کہتے ہیں کہ رسول التعلقی نے فرمایا :ہر دواذانوں کے مابین نماز ہے۔ مسلم اللہ اللہ بن مغفل المز فی کہتے ہیں کہ رسول التعلقی نے فرمایا :ہر دواذانوں کے مابین نماز ہے۔ آ ب ملک نے یہ بات تین مرتبہارشادفر مائی۔تیسری بارفر مایا جوچا ہے پڑھ لے۔ (صحیح مسلم، وقم ، ۱۲۵۱) میں سے بہترین لوگ اذان پرومیں:

امام ابن ماجها پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت ابن عہاں رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ دسلم نے فرمایاتم میں سے بہترین لوگ اذان دیا کریں اور عمد وقر اُت والے نماز پڑھایا کریں۔ (سنن ابن مانچہ) علامہ محمد بن محمود البابرتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

قال مُحَمَّدٌ فِي الْحَامِعِ الصَّغِيرِ أَبَا يُوسُفَ بِاسْمِهِ دُونَ كُنْيَتِهِ دَفُعًا لِتَوَهَّمِ التَّسُويَةِ فِي التَّعُظِيمِ بَيْنَ الشَّيْحَيْنِ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ مَأْمُورًا مِنْ حِهَةِ أَبِي يُوسُفَ أَنْ يَذْكُرَهُ بِاسْمِهِ حَيْثُ ذَكَرَ أَبَا حَنِيفَةً

قُولُهُ ﴿ وَإِنَّ الْمُسْتَحَبُ ﴾ مَعُطُوفَ عَلَى مَا قُلْنَا يَعْنِى يُفِيدُ مَا قُلْنَا ، وَيُفِيدُ اسْتِحْبَابَ ﴿ كُولُ الْمُوَدُنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ وَيُوذُلُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ ﴾ " ) وَخِيَارُهُمُ مَنُ عَالِمُ عِلْمُ الشَّرُعِ الْفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ وَيُوذُلُ لَكُمْ خِيَارُكُمُ ﴾ " ) وَخِيَارُهُمُ مَنُ كَانَ عَالِمًا بِالشَّنَةِ ﴾ أَى بِأَخْرَامُ الشَّرُعِ ، وَهَذَا يَرُدُعُلَى مَنُ قَالَ مَا الشَّرُعِ ، وَهَذَا يَرُدُعُلَى مَنُ قَالَ مَا اللَّهُ حَسَنُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُفَوضَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ إِلَى غَيْرِهِ ، فَإِنَّ السَّيْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يُبَاشِرُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ بِنَفْسِهِ وَكَانَ إِمَامًا لَهُمْ فِي الصَّلُواتِ . النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يُبَاشِرُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ بِنَفْسِهِ وَكَانَ إِمَامًا لَهُمْ فِي الصَّلُواتِ . وَسَلَّمَ مَا كَانَ يُبَاشِرُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ بِنَفْسِهِ وَكَانَ إِمَامًا لَهُمْ فِي الصَّلُواتِ . وَسَلَّمَ مَا كَانَ يُبَاشِرُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ بِنَفْسِهِ وَكَانَ إِمَامًا لَهُمْ فِي الصَّلُواتِ . وَلَيْ قَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يُبَاشِرُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ بِنَفْسِهِ وَكَانَ إِمَامًا لَهُمْ فِي الصَّلُواتِ . وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا كَانَ يُبَاشِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا كَانَ يُمُ مَا كَانَا رَوْءَ ، عُقْمَةُ لُهُ عَلَهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا كُونَ لَا مُرَاتِعُ مَا مُعَالًا وَالْمُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُؤْلِعُهُ مَا مُعْلَقُومَ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُؤْلِقُومُ مَا قَامَ مُ مَا كُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُعْلَمُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا كُانَ مُ مُنْ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ الْعُلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلِّمُ مَا كُانَ مُنْ مُؤْلِقُومُ مُا عُلُولُهُ مُا مُعْلَقُومُ مُ مُنْ المُعْلَقُومُ مُنْ مُنْ مُلْعُلُولُ مُنْ مُنْ مُنْ عُلُولُهُ مُ مُنْ فَاللّهُ الْمُعَلِّمُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُوالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُلْكُولُولُولُومُ اللّهُ وَلَا لَا مُعْتُولُومُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ فَا لَاللّهُ مُعَلّ

قُلْنَا : أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ أَحْيَانًا . رَوَى عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ " ( كُنْت مَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِى سَفَرٍ فَلَمَّا زَالَتُ الشَّمْسُ أَذَْنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى الظَّهُوَ) . "

فوت بوت والى تمازول كيلي عمادان:

( وَيُوَّذُنُ لِلْفَائِدَةِ وَيُقِيمُ ) ( لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الضَّلاةُ وَالسَّلامُ قَضَى الْفَجْرَ غَذَاةَ لَيْلَةِ التَّغْرِيسِ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ ) ، وَهُوَ خُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اكْتِفَائِهِ بِالْإِقَامَةِ ( فَإِنْ فَاتَنَهُ صَلَوَاتَ أَذَنَ لِلْأُولَى وَأَقَامَ ) لَمَا رَوْيُنَا ( وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الْبَاقِي ، إِنْ شَاء كُذَنَ وَأَقَامَ ) لِيَكُونَ الْقَطَاء عَلَى حَسَبِ الْآدَاء ( وَإِنْ شَاء ) الْمَتَنَفَ صَلُوا . عَلَى حَسَبِ الْآدَاء ( وَإِنْ شَاء ) الْمَتَصَرَ عَلَى الْإِلَامَةِ فَا لِلامْدِخْطَارِ وَهُمْ خُضُورٌ .

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُقِيمُ لِمَا بَعْدَهَا وَلَا يُؤَذُّنُ ، قَالُوا : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ

مَذَا قُولُهُم جَمِيعًا .

2.7

اور دوفوت شدہ نماز کیلئے اذان دا قامت ہے۔ کیونکہ نبی کریم نیک کیا۔ انسعہ یں سے روزسورج نکلنے پر نجر کی نماز کو اذان وا قامت کے ساتھ قضاء کیا تھا۔اور بھی حدیث امام شافعی علیہ الرحمہ کے خلاف دلیل بھی ہے کیونکہ دوفر ماتے ہیں کہ مرف اقامت کافی ہوگی۔

اگر کسی خض کی چند نمازی فوت ہوجا کیں تو وہ اذان وا قامت کے اس حدیث کی وجہ سے جے ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ جبکہ باقی نمازوں میں اس کیلئے اختیار ہے وہ چاہتے اوان وا قامت کے تاک اس کی قضاء اس کی اداء کے مطابق ہوجائے۔ اور اگر وفض چاہتے تو صرف اقامت ہی جاتی گئے کہ اذان تو لوگوں کو حاضر کرنے کیلئے کہی جاتی ہے۔ حالا تک وہ تو موجود ہیں۔ اور صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ ام محمد علیہ الرحمہ سے دواہت ہے کہ بعد والی نمازوں کیلئے صرف قامت کافی ہے اور مشاکنے نے ہی فرمایا ہے کہ ہوسکتا ہے ہیں کہ اقول ہو۔

#### رت کے ملے جانے کے بعد (قضانماز کے لیے بھی)اؤان کہنا:

الم بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوقا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شب ہی بیافیہ کے ہمراہ سفر
کیا تو بھی لوگوں نے کہا کہ کاش آپ بیافیہ اخیر شب میں سم ہم سب لوگوں کے آرام فرماتے۔ آپ بیافیہ نے فرمایا میں
ورح ابوں کہ ہیں تم نماز (فجر) سے (عافل ہوکر) سوجا کہ چنا نچہ سیدنا بلال ہوئے کہ میں تم سب کو جگا دوں گا۔ لبندا سب
لیٹے رہے ادر سیدنا بلال آپنی پیٹھا پی اوٹنی سے فیک کر بیٹھ کے مگر ان پر بھی نیند غالب آگئی اور وہ بھی سوگئے ۔ پس نجہ بھیافیہ
ایسے وقت بیدار ہوئے کہ آفاب کا کنارائک آپا تھا تو آپ تھی نے فرمایا: اللہ نے تمہاری جانوں کوجس وقت جا ہا تبیف کر لیا اور
عرض کی کہ ایسی نیند میر سے اور پر بھی نہیں ڈائی گئی۔ آپ تھیا ہے نے فرمایا: اللہ نے تمہاری جانوں کوجس وقت جا ہا تبیف کر لیا اور
جب وقت جا ہا واپس کیا ، اے بلال المحواد راوگوں میں نماز کے لیے افدان دے دو۔ پھر آپ تھیا ہے نے وضوفر ما یا اور جب
آپ بلند ہو گیا اور سفید ہو گیا تو آپ بھی کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ (صبح بخاری، قم ۱۳۲۳)

حضرت ابو ہر یرہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم جب غزوہ خیبر سے وا ہیں ہوئے تو رات محریضے رہے، جب آپ کو او گھوآنے گئی تو امتر پڑے اور بلال سے کہا ہمارے لئے تم رات کا خیال رکھو۔ بلال نے جتنا مقدر میں تھا بھل ادا کئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم اور آپ کے ساتھی سو گئے ، جب فجر قریب ہوئی تو بلال نے اپنی او تمنی کے ساتھ ٹیک نگا دی فجر (مشرق) کی طرف منہ کر کے ، لیس بلال پرای او ٹئی پر ٹیک کی حالت میں نیند عالب آگئی ندان کی آ کھ مطل نہ کی اور صحالی کی ، یہاں تک کہان کو دھوپ محسوس ہوئی تو سب سے پہلے نی صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم جا گے اور گھبرا کر فر ما یا علامه محمد بن محمود البابرتي عليه الرحمه لكعت بين \_ "

﴿ حُحَّةُ عَنَى النَّسَافِعِي فِي اكْتِفَائِهِ بِالْإِقَامَةِ ﴾ لَا يُقَالُ :قَدْرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَمَرَ بِلَالًا فَــَأْفَـامَ بِـدُونِ ذِكْرِ الْأَذَانِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةً ، فَالْعَمَلُ بِالزِّيَادَةِ أَوْلَى ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُولُ إِذَا كَانَ رَاوِيهِمَا وَاجِدًا وَلَمْ يَثَبُتَ هَاهُنَا ذَلِكَ .

وَالْحَوَابُ أَنَّ الرَّاوِى إِذَا كَانَ مُتَعَدِّدًا إِنَّمَا يُعْمَلُ بِالْحَبْرَيُنِ إِذَا أَمْكُنَ الْعَمَلُ بِهِمَا ، وَهَاهُنَا لَا يُمُكُنُ ذَلِكَ الْجَوْلَى وَأَقَامَ لِمَا رَوَيُنَا) مِنْ حَدِيثِ لَيَلَةِ التَّعْرِيسِ ( وَكَانَ مُخَيِّرًا الْإِنَّ الْقِطَّةَ وَاحِدَةً ( فَإِنْ فَاتَنَهُ صَلَوَاتُ أَذَنَ لِلْأُولَى وَأَقَامَ لِمَا رَوَيُنَا) مِنْ حَدِيثِ لَيَلَةِ التَّعْرِيسِ ( وَكَانَ مُخَيِّرًا الْجَلَقِي إِنْ اللَّهِ التَّعْرِيسِ ( وَكَانَ مُخَيِّرًا فِي النِّالَةِ فِي النِّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

فَإِنْ قِيلَ ﴿إِذَا كَانَ الرَّفُقُ مُتَعَيِّنًا فِي أَحَدِ الْأَمْرَةُنِ فَلَا تَحْيِيرَ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي قَصْرِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَهَاهُنَا الرُّفَقُ مُتَعَيِّنٌ فِي الْمُسَافِرِ وَالْمُعَامُلُونَ عَلَى الرُّفَقُ مُتَعَيِّنٌ فِي الْمُسْنَنِ وَالتَّطُوعَاتِ . الرُّفَقُ مُتَعَيِّنٌ فِي الْمُسْنَنِ وَالتَّطُوعَاتِ . الرُّفَقُ مُتَعَيِّنٌ فِي الْمُسْنَنِ وَالتَّطُوعَاتِ .

قَالَ ( وَعَنُ مُحَمَّدٍ ) رُوِى فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ عَنُ مُحَمَّدٍ :إذَا فَاتَتَ صَلَوَاتٌ تُقُضَى الْأُولَى بِأَذَان وَإِقَامَةِ ، وَالْبَوَاقِي بِالْإِقَامَةِ دُونَ الْآذَان .

قَالَ أَبُو بَكْرِ الرَّازِيّ ( يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَهُمْ جَمِيعًا ) وَالْمَذَكُورُ فِي الْكِتَابِ مَحُمُولٌ عَلَى الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ بَيْنَ أَصْحَابِنَا (عِنايه شرح الهدايه،1/407)

حالت طيمارت بش اذ ان وا قامت يرضف كابيان:

( وَيَسْبَغِى أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهْرٍ ، فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرٍ وُصُوءٍ جَازً ) لِآنَهُ ذِكْرٌ وَلَيْسَ بِصَلَاةٍ فَكَانَ الْوُصُوء ُ فِيهِ اسْتِخْبَابًا كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ

( وَيُكُونَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرٍ وُصُوءٍ) لِلمَا فِيهِ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّكَاةِ ، وَيُرُوَى اللهُ لَا تُكْرَهُ

الْإِنَّامَةُ أَيْضًا لِأَنَّهَا أَحَدُ الْأَذَالِينِ ، وَيُرُوَى أَلَّهُ يُكُرَهُ الْأَذَانُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَصِيرُ دَاعِيًّا إِلَى مَا لَا يُجِيبُ بِنَفْسِهِ ﴿ وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَذُّنَ وَهُوَ جُنُبٌ ﴾ رِوَايَةً وَاحِدَةً . وَوَجُـهُ الْفَرْقِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ لِلْأَذَانِ شَبَهَا بِالصَّلَاةِ فَتَشْتَرِطُ الطُّهَارَةُ عَنَّ أَغُلَظِ الْحَلَكَيْنِ دُونَ أَخَفِّهِمَا عَمَّلًا بِالشَّبَهَيْنِ.

وَلِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : إِذَا أَذَّنَ وَأَقَامَ عَلَى غَيْرِ وُصُّوءٍ لَا يُعِيدُ وَالْجُنُبُ أَحَبُ إِلَى أَنْ يُعِيدُ ( وَلَوْ لَمْ يُهِدُ أَجْزَأَهُ ﴾ أَمَّا الْأُوَّلُ فَلِيخِفَّةِ الْحَدَثِ ، وَأَمَّا الثَّالِي فَفِي الْإِعَادَةِ بِسَهَبِ الْجَنَابَةِ رِوَابَتَانِ ، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُعَادَ الْإِذَانُ دُونَ الْإِقَامَةِ لِأَنَّ تَكُوارَ الْآفَانِ مَشْرُوعٌ دُونَ الْإِقَامَةِ.

وَقُوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُعِدْ أَجُوَأَهُ ۚ : يَعْنِي الصَّلاةَ لِأَنَّهَا جَائِزَةً بِدُونِ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ . قَالَ ﴿ وَكَذَٰلِكِ الْمَرْأَةُ تُؤَذُّنُ ﴾ مَعْنَاهُ يُسْعَحَبُ أَنْ يُعَادَ لِيَهَعَ عَلَى وَجُهِ السُّنَّةِ

اور مناسب ہے کہ اذان واقامت کہنے والاطہادت کی حالت میں ہو۔ لہذا اگراس نے وضو کے بغیراذان پڑھی تو جائز ے اس لئے کداذان ذکر ہے اذان نماز نہیں ہے۔ لہذا اس کیلئے وضومتخب ہے۔ جس طرح قر آن پڑھنے کیلئے ہے۔ ونسو کے بغیرا قامت کہنا مکروہ ہے۔اس لئے کہاس طرح اقامت اور نماز کے درمیان فصل لازم آئے گا اور ایک بیمی روایت ہے کہ اقامت بھی مروہ دیں ہے۔ کیونکہ وہ بھی دواؤاٹول ٹس سے ایک اذان بی تو ہے۔اورایک روایت میں ہے کہ اذان بھی مکروہ ہے۔ کیونکہ وہ الی شنے کی طرف دعوت دینے والاہے جسے دہ خود قبول نہیں کرتا۔

اور جنابت والے کی افران مروہ ہے بیا یک عی روایت ہے۔اور دونوں روایات میں سے ایک روایت کا فرق بیہے کہ اذان نماز کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ جبکہ زیادہ غلیظ حدثوں سے طہارت حاصل کرنا شرط ہے نہ خیف حدثوں سے طہارت ماصل كرنا\_اورابيادولول مشابهول بمل كرف كي وجه الم

اور جامع صغیر میں ہے کہ جب سمی نے بغیر وضواذ ان وا قامت کہی تو ان کولوٹا نا ضروری نہیں ۔اورجنبی نے ایسا کیا تو مجھے نوٹانا پند ہے۔اورا گرکسی نے اعادہ نہ کیا تو تب بھی جائز ہے۔اور پہلا تھم تواس کئے کہ حدث خفیف ہے جبکہ دوسرااس کئے کہ ال میں جنابت سبب ہے۔اوراس کے اعادہ میں دوروایات ہیں۔اوراس میں فقد کے زیادہ قریب سیہ کہاؤان کا اعادہ کیا جائے گا جبکہ اتامت کا اعاد و نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ اذان کا تکرارمشروع ہے اقامت کا تکرارشرعا جائز نہیں ۔اورامام محمد علیہ الرحم كاتول" وَكُو لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ "تماز إلى لئے كه تمازاذان وا قامت كے بغير بھى جائز ہے۔اورصاحب ہداية رمات ہیں کہ ورت کی اذان کا بھی بہی تھم ہے لہذا اس کا اعادہ ستحب ہے تا کہ تھم سنت کے مطابق مکمل ہو۔

# اذان وا قامت كيلية وضوكر في كاعكم:

علامه محربن محمود البابرتي عليد الرحمه لكصت بيل-

( وَيُكُرُهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ حُنُبٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَوَحُهُ الْفَرْقِ عَلَى إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ) أَى بَيْنَ أَذَانِ الْحُنْبِ وَالْمُحُدِثِ عَلَى الرَّوَايَةِ الَّتِي لَا يُكْرَهُ أَذَانُهُ ( أَنَّ لِلْأَذَانِ شَبَهَا بِالصَّلَاقِ) فِي أَنَّهُمَا يُفْتَتَحَان بِالتَّكْبِيرِ وَيُوَدِّيَانِ مَعَ الْاسْتِقُبَالِ وَيُرَتِّبُ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ كَأْرُكَانِ الصَّلَاةِ وَيَخْتَصَّانِ بِالْوَقْتِ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا إِلَّا أَنَّهُ لَبُسَ بِصَلَاةٍ عَلَى السَّبَةِ السَّبَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَمْ يَحُرُّ مَعَ الْحَدَثِ وَالْحَنَابَةِ فَإِذَا كَانَ مُشَبَّهًا بِهَا كُرِهَ مَعَ الْحَنَابَةِ السَّبَةِ وَلَمُ يُحُرُهُ مَعَ الْحَدَثِ اعْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ وَلَمْ يُعْكُسُ ؛ لِأَنَّا لَوَ اعْتَبَرَنَا فِي الْحَدَثِ جَانِبَ الشَّبَةِ لَزِمَنَا الشَّبَةِ لَزِمَنَا اللَّهُ فِي الْحَدَثِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَلَمْ يُعْكُسُ ؛ لِأَنَّا لَوَ اعْتَبَرَنَا فِي الْحَدَثِ جَانِبَ الشَّبَةِ لَزِمَنَا الشَّبَةِ لَوْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَلَمْ يُعْكُسُ ؛ لِأَنَّا لَوَ اعْتَبَرَنَا فِي الْحَذَثِ جَانِبَ الشَّبَةِ لَوْمَنَا اللَّهُ الْمُحْدِيقِ الْالْوَلُقِ الْمُعْتَرِقَا فِي الْحَدَثِ الْحَدِي الْمُعْتَابَة أَغْلَطُ الْحَدَثِينِ فَكُالُ يَتَعَطَّلُ جَائِبُ الْحَقِيقَةِ .

وَذَكَرَ رِوَايَةَ الْـحَـامِعِ الصَّغِيرِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْإِعَادَةِ وَعَلَمِهَا .وَقَوُلُهُ : ( أَمَّا الْأَوَّلُ ) يَعُنِى عَدَمَ إِعَادَةِ أَذَانِ الْمُحَدِثِ وَإِقَامَتِهِ .وَقَوُلُهُ : ( وَأَمَّا النَّانِي) يَعُنِى اسْتِحْبَابَ

#### (عنايه شرح الهذايه ص1/409 ج)

الُمِاعَادَةُ الْأَذَانِ فَقَطُ ؛ لِأَنَّ تَكُرَارَ الْآذَانِ مَشُرُوعٌ فِي الْحُمْلَةِ كُمَا فِي الْحُمْعَةِ بِحِلَافِ الْإِقَامَةِ . وَقَوْلُهُ : ( وَوَايَتَانِ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ يُسْتَحَبُّ ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُرُّحِيِّ يَحِبُ وَالْأَشْبَةُ إِعَادَةُ الْأَذَانِ فَقَطُ ) ؛ لِأَنَّ تَكْرَارَ الْآذَانِ مَشُرُوعٌ فِي الْحُمْلَةِ كُمَا فِي الْحُمْعَةِ بِحِلَافِ الْإِقَامَةِ . وَقَوْلُهُ : ( يَعْنِي الصَّلَاةَ ) إِنَّسَمَا فَسَرَهُ بِهِذَا ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيضَاحِ : وَيُسْحَتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْحَوَازِ أَصُلَ الْآذَانِ ؟ لِأَنْ رَفْعَ الصَّوْتِ زَائِدٌ فِي الْبَابِ.

وَقُولُهُ : ( وَكَذَلِكَ الْمَرُأَةُ تُوَذُّنُ ) عَطَفٌ عَلَى قَوْلِهِ ، وَالْحُنُبُ أَحِبُ أَنُ يُعِيدَ . وَقَوْلُهُ : ( لِيَقَعَ ) أَى الْأَذَانُ ( عَلَى وَجُهِ السُّنَّةِ بَلُ عَلَى وَجُهِ السُّنَّةِ وَتَرُكُ وَجُهِ هَذِهِ السُّنَّةِ بِدُعَةً ، وَلَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ أَعْلَى مَوْضِعٍ ارْتَكَبَتُ بِدُعَةً وَإِلَّا لَمْ تُؤَذِّنُ عَلَى وَجُهِ السُّنَّةِ وَتَرُكُ وَجُهِ هَذِهِ السُّنَّةِ بِدُعَةً ، وَلَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ أَعْلَى مَوْضِعٍ ارْتَكَبَتُ بِدُعَةً ، وَلَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ إِلَى اللَّهُ النَّسَاءِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الل

المستحدد المنظمة المستنا الصَّلاة بِالْحَمَاعَة وَحَمَاعَتْهُنَّ مَنْسُوحَةٌ وَإِنْ صَلَّيْنَ بِحَمَاعَةٍ صَلَّيْنَ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِذَانَةً ؛ لِأَنَّهُمَا سُنَنَا الصَّلَاةِ بِالْحَمَاعَةُ مِنُ النِّسَاءِ أَمَّتُنَا عَائِشَةُ بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ (1/410) وَلَا إِمَامَةٍ عَالِمُ اللَّهُ مِنْ النِّسَاءِ أَمَّتُنَا عَائِشَةُ بِلَا أَذَانِ وَلَا إِمَّامَةٍ (1/410) وَتَ مِي مِلْ اوَان رُ صَعْ كَمِارِ مِي مَلَى اللَّهُ مَا اللَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّامُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مَا مُعَامِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الل

( وَلَا يُسْوَدُنُ لِلصَّلَاقِ فَلَلَ دُخُولِ وَقَتِهَا وَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ ) لِأَنَّ الْآذَانَ لِلْإِعْلَامِ وَقَبَلَ الْوَقْتِ تَجْهِيلٌ ( وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّالِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( يَسْجُوزُ لِلْفَخْرِ فِي النَّصْفِ الْآخِيرِ مِنْ اللَّهُلِ ) لِتَوَارُثِ أَهُلِ الْحَرَمَيْنِ .

وَالْحُدِّدُ عَلَى الْكُلُّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِبِلَالٍ رَحِبَى اللَّهُ عَنَهُ (لَا تُوَكِّنُ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجُرُ مَكُذَا ، وَمَذَ يَدِيَهُ عَرُضًا ).

27

ادروقت سے پہلے بھی نماز کیلئے اذان شدی جائے اوروقت کے اندری اس کا اعادہ کیا جائے۔ اس لئے کہ اذان تو دخول رقت کی فہردی اس کا اعادہ کیا جائے۔ اس لئے کہ اذان تو دخول رقت کی فہردی والی ہے۔ اور وقت سے پہلے لوگوں کو جہالت میں دھکیاتا ہے۔ جبکہ امام ابو بوسف اور بھی تول امام شافتی کا ہے کہ فہر کہلئے رات کے تیری نصف میں اذان جائز ہے۔ کیونکہ بیائل حرمین سے توار شافل کیا گیا ہے۔ اور تمام انکہ کے ظلاف معزت بلال رضی اللہ تعالی عندی وہ روایت ہے جس میں نی کریم اللہ تھے ان سے قرمایا: تم اذان شدوحی کے فہر تمہارے لئے اس طرح طام رہوجائے اور آ ہے تھے نے اپنے دونوں ہاتھ ممارک چوڑ ائی میں بھیلائے۔ اور آ ہے تھے تھی امام ابو بوسف وا مام شافتی کا مؤقف وجواب:

علامہ ابن ہمام نفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ وقت سے پہلے اؤان دینا کروہ ہے اوراس کا اعادہ کیا جائے۔ جبکہ امام ابو

پرسٹ اورامام شانعی کے زدیک بھی دفت سے پہلے اڈان دینا جائز نہیں البتہ نجر کی اڈان دینا جائز ہے۔ اوران کی دلیل ہے۔

کہ نی کریم اللہ نے نے فرمانی بین بلال رات کو اڈان ویتے ہیں تم کھا کو پیوسی کہ این ام کمتوم کی اڈان می لو جبکہ ہماری دلیل وہ حدیث جس کوامام ابودا کو دینے شداد سے بیان کیا ہے جو عیاض بن عامر کے غلام ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ درسول الشفائی نے ان کو تھم دیا بتم اڈان نہ کہوسی کی ٹیجر اس طرح فلا ہم ہو جائے بھر آ پ بالیک نے اپنے نے اپنے اس حدیث کا ضعف بیان نہیں کیا۔

ا مام بیمی نے اس حدیث کی سند میں تعلیل کی اور فر مایا کہ شداد نے حضرت بلال کونہیں پایا ۔لہذا یہ منقطع ہے۔ان قطعان نے کہا ہے کہ شداد مجبول ہے۔وہ جعفر بن برقان کے سواکسی روایت سے پہنچا ہے نہیں جاتے۔

امام بیلی علیدالرحمدروایت بیان کرتے ہیں کہ نی کریم اللی نے حضرت بلال رضی اللہ عندے فرمایا اے بلال افری اذان ندووجی کے فیرطلوع ہوجائے۔اورامام بیلی فرماتے ہیں اس حدیث کے تمام رجال ثفتہ ہیں۔

حضرت نافع حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال نے بجر سے قبل اذان دی تو رسول الله عنها نے اور ان کی تو رسول الله عنها نے اور ان کی تو رسول الله عنها نے اور ان کی کہ الله عنها نے اور ان کی کریم الله عنها نے اور ان کی کہ طلوم سبب دریا تو آ پ الله عنها نے فرمایا: کہ ش بیدار ہوا حالا تکہ میں دستان عبر محواسترا حت تھا۔ پس نے خیال کیا کہ فرطوم ہوگئی۔ پس نے خیال کیا کہ فرطوم ہوگئی۔ پس نی کریم الله نے ان کو تھم دیا کہ وہ اپنے آپ کو بیدار کر لیا کریں گر بندہ چونکہ سویا ہوتا ہے۔ (یعنی دوسروں کو بیدار ندکریں کیونکہ وہ فعلی عبادت کے مکلف نہیں ہیں )۔ (فتح القدیر، ج ام ۲۸۴ میروت)

علامداین جمام حنی علیدالرحمد کے مذکورہ ولائل سے معلوم ہوا کدامام ابو بوسف اورامام شافعی علیما الرحمد کے زد یک فجری اذان سے وقت سے پہلے دینے کا تھم جوازی میں ہے۔

مسافركيك اذان واقامت كابيان:

( وَالْـمُسَافِرُ يُؤَذُّنُ وَيُقِيمُ ) لِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لابْنَى أَبِى مُلَيْكَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا (إِذَا سَاقَرْتُمَا فَأَذْنَا وَأَقِيمَا ) .

﴿ لَمَ إِنْ تَدَكَّهُ مَا جَمِيعًا يُكُرَهُ ﴾ وَلَوْ اكْتَفَى بِالْإِقَامَةِ جَازَرُلَّانَ الْآذَانَ لِاسْتِحْطَادِ الْفَالِهِينَ وَالرُّفَقَةُ حَاضِرُونَ وَالْإِقَامَةُ لِإِعْلَامِ الِاقْتِتَاحِ وَهُمْ إِلَيْهِ مُحْتَاجُونَ .

َ ﴿ فَ إِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ يُصَلِّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ﴾ لِيَكُونَ الْأَدَاء ُ عَلَى هَيْنَةِ الْجَمَاعَةِ ﴿ رَإِنْ تَرَكَهُمَا جَازَ ﴾ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ :أَذَانُ الْبَحَىُ يَكْفِينَا .

.27

میافراذ ان وا قامت کےگا۔ کیونکہ بی کریم الفیلی نے ابوملیکہ کے دو بیٹول سےفر مایا: جب تم رونوں سفر کرونو تم دونوں اذ ان دواور اقامت کبو ۔ لبند ااگر دونوں نے ترک کیانو کروہ ہے۔ اگرا قامت پرانحصار کیانو بھی جائز ہے۔ اس لئے کہاذان المسرور الوکوں کیلئے کہی جاتی ہے تا کہ وہ حاضر ہول۔اور سفر کے سارے ساتھی تو حاضر ہوتے ہیں۔جبکہ اقامت نماز کے غیر موجود لوگوں کیلئے کہی جاتی ہے اور اس کے سارے متائے ہوتے ہیں۔ شروع کرنے کیلئے کہی جاتی ہے اور اس کے سارے متائے ہوتے ہیں۔

ارسی نے اپنے گھر میں شہر کے اندر نماز پڑھی تو وہ اؤ ان واقامت کے ساتھ پڑھے۔ تاکہ اس کی اوا نیکی جماعت کی مورت پر ہوجائے ۔ اور اگر اس نے اؤ ان واقامت دونوں کوچھوڑ ویا تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ حضرت سیدنا عبد الله بن مسعود منی اللہ عند فریا تے ہیں کہ بم کو محلے کی اؤ ان بی کائی ہے۔

# مافر کااذان وا قامت کوترک کرنا طروه ہے:

مسافر آبادی ہے باہر خواہ اکیلائماز پڑھتا ہوائی کواذان واقامت دونوں کا چھوڑ دینا کروہ ہے، اگراذان کی اور
اقامت چھوڑ دی تو جائز ہے لیکن کروہ ہے اوراگراذان چھوڑ دی اورا قامت کی تو بلا کراہت جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ دونوں
کے، ای طرح اگر مسافر کے تمام ساتھی موجود ہوں تو اذان کا ترک بلاکراہت جائز ہے اورا قامت کا ترک مکروہ ہے اور
دونوں کا کہنامت ہے ہے سنب موکدہ نہیں، جس گاؤں میں ایسی معجد ہوجس میں اذان وا قامت ہوتی ہو، اس گاؤں میں گھر
کے اندرنماز پڑھے والے کا تھم وہی ہے جوشہر کے اندر گھر میں ٹماز پڑھے والے کا ہوتا ہے اوراگراس گاؤں میں ایسی میونیس

اگرشہر یا گاؤں کے باہر باغ یا کھیت وغیرہ ہے اوروہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اذان کافی ہے چھر بھی اذان دے ا لیاادلی ہے اوراگروہ جگہ دور ہے تو شہر کی اذان اس کے لئے کافی نہیں اور قریب کی حدید ہے کہ شہر کی اذان وہاں سنائی دیتی ہو اگر جنگل میں جماعت سے پڑھیں اوراذان چھوڑ دیں تو محروہ بیں اورا قامت چھوڑ دیں تو محروہ ہے۔

امام ابن ماجدا پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہیں ایک سفر می میں بی سلی اللہ علیہ وآلد دسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے جھے تھم دیا تو ہیں نے اذان دی حضرت بلال رضی اللہ عند نے اقامت کہنا چائی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدائی بھائی نے اذان دی ہے اور جواذان دیتا ہے وہی اقامت کہنا ہے۔ (سنن ابن بلجہ)

ابن ماجد کی بیان کردہ ندکورہ حدیث ہے مسئلہ بیٹا بت ہوا کہ سفر کی حالت میں افران وا قامت کہی جائے گی۔

# بَابُ رَحْرُو إِلَّا الصَّا ﴿ وَالَّتِي تَعَقَّلُو مِنْهُا

﴿ بيرباب نماز كان شرائط كے بيان ميں ہے جونماز عصمقدم بيں ﴾

باب شرا تكانماز كامتاسبت كابيان:

علامہ بدرالدین عنی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ باب ان شرائط کے بیان میں ہے جونماز سے مقدم ہیں۔ شرائظ شرط کی جمع ہے۔ اوروہ علامت ہے۔ جبکہ اصطلاح میں شرط اسے کہتے ہیں جس پر کسی چیز کا دجود موقوف ہوا گرچہ وہ اس میں داخل نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے۔ انقائے شرط انقائے مشروط کو لازم ہے۔ اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہ وجود شرط ہی وجود شرط کے سہ ہو۔ امام سرخسی علیہ الرحمہ نے اصول میں تکھا ہے۔ کہ جب تھم کی اضافت شرط کی طرف کی جائے گی تو اس کا وجود شرط کے ساتھ ہوگا شرط کی خرف کی جائے گی تو اس کا وجود شرط کے ساتھ ہوگا شرط کی خروں کی جائے گا دور جب تھم کی اضافت علی کی طرح الگ بھی ہوجاتے ہیں۔ اب داہر رکن کیلئے اور دوروں اوروہ دونوں عام خاص کی طرح الگ بھی ہوجاتے ہیں۔ اب داہر رکن کیلئے وجود شرط خرور کی ہے۔ اس سے بیلا ذم شائے گا کہ افتقائے شرط کی وجہ سے رکن منتفی ہوجائے۔

(البنائية شرح البداية، ج٢٢، ص١٢٥، حقانية ملتان)

مازير من يهلطهادت كالمكاميان:

( يَبِحِبُ عَلَى مَا قَلَمْنَاهُ ) أَنْ يُقَلِّمَ الطَّهَارَةَ مِنْ الْأَحْدَاثِ وَالْأَنْجَاسِ عَلَى مَا قَلَمْنَاهُ ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ يُعَنِّمُ جُنُهُ فَاظَهَرُوا ).

: 2.7

نمازی پرواجب ہے کہ وہ سب سے پہلے نجاستوں اور حدثوں سے طہارت حاصل کرے جے ہم بیان کر چکے ہیں۔اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: اور آپ ایٹ کر چکے ہیں۔اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: اور آپ ایٹ کیڑے کو پاک رکھیں۔اور اللہ تعالی نے فر مایا: اور اگرتم جنبی ہوجا و تو طہارت حاصل کرو۔ شرح:

وَ يُنَابَكَ فَطَهُرُ \_ (المدرّر ، ٤) اورائي كررسي إكركو \_ (كرّ الايمان في ترجمة القرآن) .

ہرطرن کی نجاست سے کیونکہ نماز کیلئے طہارت ضروری ہے اور نماز کے سوااور عالنوں میں بھی کیڑے پاک رکھنا بہتر ہے یا معنی ہیں کہ اپنے کی رکھنا بہتر ہے یا کہ معنی ہیں کہ اپنے کیڑے کو تاہ سیجئے ،اپنے دراز نہ ہوں جسی کہ عربوں کی عادت ہے کیونکہ بہت زیادہ دراز ہونے سے چلنے بھرتے میں نجس ہونے کا اختال رہتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه بم سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور

زمین پر چلنے(کی وجہ ہے وضونہ کرتے ہتھے)۔ (جامع تر مذی)

مطلب بیہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیےا پنے اپنے مکان سے وضوکر کے چلتے تھے اور مجدا تے ہوئے نگے یا دَں جلنے کی وجہ سے یا دَل پریا جوتے اور موز وں پر جونجاست وگندگی لگ جایا کرتی تھی اسے دھویا کرتے تھے۔

اس ارشاد کے بارے میں بھی بھی بھی کہا جائے گا کہاں کا تعلق خٹک نجاست ہے ، کہا گرخٹک گندگی مثلاً سوکھا گو ہر وغیر ہ
پیروں پر جوتے وموزے پرلگ جاتا تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ صاف زمین پر چلنے کی وجہ ہے وہ پاک ہو
جایا کرتا تھا اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی میراد ہے کہ راستہ چلتے وقت جوگر دوغبار پاؤں کولگ جایا کرتی تھی
ا ۔ بھ تر تھے۔

ماجدي إك وصاف بوكرجان كالحكم:

(وَيَسْفُرُ عَوْرُكَةُ) لِفَوْلِهِ تَعَالَى (خُلُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَكُلُّ مَسْجِهِ) أَىٰ مَا يُوَارِى عَوْرَتُكُمْ عِنْدَكُلُّ مَلَا فِي اللَّهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الْقَلَاةُ وَالسَّلامُ ( لَا صَلامة لِحَالِيسِ اللَّا بِنِعَمَادٍ) أَىٰ لِبَالِغَةٍ ( وَحَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا تَحْتَ صَلامةٍ وَقَالَ عَلَيْهِ الْقَلَاةِ وَالسَّلامُ ( خَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّيِهِ إِلَى رُحْيَتِهِ ) وَيُرُوى ( مَا السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الْقَلَاةُ وَالسَّلامُ ( خَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّيِهِ إِلَى رُحْيَتِهِ ) وَيُووَى ( مَا السُّرَّةِ السَّلَةِ مَنَ الْعَوْرَةِ عِكْمِهِ إِلَى يُحْتَلِهِ عَلَيْهِ الضَّلاةُ وَالسَّلامُ ( وَحَوْرَةُ لَيْسَتْ مِنْ الْعَوْرَةِ عِكْمِهِ إِلَى رُحْيَتِهِ ) وَيُهِلَا النَّهُ وَالسَّلامُ ( وَالسُّرَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْعَوْرَةِ عِكْمِهِ إِلَى كُولَةِ عَلَيْهِ الْفَالِةِ عَلَيْهِ الضَّلاةُ وَالسَّلامُ ( الرُّكْبَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ عَلَيْهِ الضَّلاةُ وَالسَّلامُ ( الرُّكْبَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ ) .

.27

اوروہ اپ سترکو چھپائے۔ کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہےتم ہر مجد میں جاتے وقت زینت کیا کرو۔اس ہے مراد جو پہرے تہارے ستر میں داخل ہے ہر نماز کے وقت اس کا چھپانا ہے۔اور نبی کر پم آلف کے نے فرمایا: حائض کی نماز نہیں گرخمار کے ساتھ لینی بالذعورت کیلئے تھم ہے۔

ادرمردکاسترناف کے بنچے سے کیر گھٹے تک ہے۔ کیونکہ نبی کریم الیافیہ نے فرمایا: مردکاستراس کی ناف اور تھٹے کے درمیان کا حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں بیہ ہے کہ ناف کے سوا جبکہ گھٹے سمیت ستر ہے۔ اس روایت میں واضح ہوگیا کہ ناف سترنہیں ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ گھٹا ستر ہے۔ اور ہم کلمہ ''الی'' کو''مع'' کے معنی محول برکرتے ہیں۔ ایک کم کم کم کم کا میاں ہوجائے۔ یاس لئے کہ نبی کریم اللہ کے کافر مان ہے کہ گھٹا ستر ہے۔ اس پھل کرتے ہیں۔ اس کہ کم کم ناستر ہے۔ اس پھل کرتے ہیں۔ فران کیا معہوم نے میں موم کا میان:

علامه ابن محمود البابرتی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ ہر تماز کیلئے ستر کو چھپانے کا تھم جو بیان ہوا ہے۔ بیتھم نماز کی دجہ ہے ہے

لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ لوگ اکثر بازاروں میں ہوتے ہیں اور قرآن میں مسجد باس عم زینت بیان ہے۔اوراگر کرا لوگوں کیلئے ہوتا ہے تو زینت کے تھم میں بازاروں کالفظ استعمال ہوتا۔اور زینت خودمصدر ہے لہذااس کااطلاق عام یہاں حال سے مراد کل ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے منسوب ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ بیر آیت طواف والوں کے حق میں اللہ میں مہوئی ہے نمازیوں کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں زینت کا اطلاق عام ہے جس میں کی تخصیص نہ کی جائے گی۔ کیونکہ مہرس مار ہے جس میں کسی بھی سبب خاص کے ساتھ تخصیص نہ کی جائے گی ۔لہذا اس تھم کومنجد حرام کے ساتھ خاص نہیں کیا جاتا بھر اپنے عموم پر جاری رہے گا۔ (عمامیشرح الہدایہ، ج اجس ۱۲۱۰، بیروت)

مكففاورناف كمتر مون بس امام ثافى عليدالرحم كااختلاف اوراس جواب:

امام شافعی علیہ الرحمہ فرمانے ہیں۔ گھنے کا عطف ناف پر ہے لہذا یہ دونوں ستر میں داخل نہیں ہیں۔ان کی دلیل یہ ہے/ یہاں پرکلمہ 'الی' غایت کے استعمال ہواہے جو تھم کو وضع تک تھینچنے کیلئے آیا ہے لہذا اس میں مغید شامل نہ ہوگی۔

جاراجواب بيب كديبال كلمة ال "مع كمعنى من برسطرة الله تعالى كافرمان بي ( و لا تَأْكُلُوا أَمُوَالَهُمُ إِلَى أَ أَمُوَالِكُمَ ) "لهذابيجي ال معنى من ب-اور

ای طرح کلمی دختی "برشل کرتے ہوئے کیونکہ دختی "جب تعل پرداخل ہوتو اس کو "انی" کے معنی میں کر دیتا ہے۔ (عنامیشرح البدایہ بچاہی ۱۶۰۸، بیروت)

ای طرح صدیث مبارکہ میں لفظ 'السو تحکیهٔ مِنَ الْقُوْدَ فِی 'استعمال ہوا ہے جس کے اندرصراحت موجود ہے کہ گھٹاستر اور فقہ کا بیرقانون ہے کہ جب کی مسئلہ کی صراحت نص سے حاصل ہوجائے تو استدلال یا قیاس باطل ہوجا تا ہے کیونکہ تم صرائ میں استدلال یا کمی تناویل نہیں کی جاتی ۔لہذا گھٹاستر میں داخل ہے۔

علامه ابن عابدين شاي حنى عليه الرحمه لكين بين

مرد کاستر آٹھ اعضاء ہیں: (۱) عضو مخصوص اور ارد گرد (۲) خصیتین اور ان کا اارد گرد (۳) زیر اور ارد گرد (۲) خصیتین اور ان کا اارد گرد (۳) زیر اور ارد گرد (۵۰۴) دونوں سرین کے جھے (۲۰۲) دونوں را نیل گھٹوں سمیت (۸) ناف تازیر ناف سمیت پشت پیٹ اور دونوں پہلوڈل کے اس حصہ کے جوائل کے مقابل ومحاذی ہے۔ (ردالحکار بابشروط الصلوق مطبوعہ مصطفی البابی مصر) مساجد بیل جائے ہوئے زینت افتیار کرو:

اوراس آیت میں مشرکین کارد ہے تھے ہوکر بیت اللہ کاطواف کرتے تھے جیسے کہ پہلے گزرا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ

ع مردد رو الواف كرتے اور نگی عورتيں رات كو مال وقت عورتيں كہا كرتی تھيں كه آج اس كے خاص جسم كاكل حصہ يا سي حصه م<sub>وظا ہر ہولیکن کسی کووواس کا دیکھنا جائز نبیس کرتیں۔ پس اس کے برخلاف مسلمانوں کو تھم ہوتا ہے کہ ایٹالباس پہن کرمسجد دن</sub> میں جاؤ، الله تعالیٰ زینت کیلئے تھم دیتا ہے اور زینت سے مرادلہاس ہے اور لہاس وہ ہے جواعضا ومخصوصہ کو چھیا لے اور جواس ے سواہومثلاً احچھا کپڑاد غیرہ -ایک حدیث میں ہے کہ میآیت جو تیول سمیت نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن ي ينورطلب اوراس كاصحت من بهى كلام بوالله اعلم - بياً بت اورجو يجهاس كے معنى ميں سنت ميں وارد باس ماز ے رات رینت کرنامتیب ثابت ہوتا ہے۔خصوصاً جمعہ کے دن اور عید کے دن اور خوشبولگانا بھی مسنون طریقہ ہے اس لئے کہ ووزینت میں ہے جی ہے اور مسواک کرنا بھی۔ کیونکہ وہ بھی زینت کو پورا کرنے میں داخل ہے۔ بیکی یا درہے کہ سب ے افغل لہاں سفید کپڑا ہے۔ جیسے کہ مسند احمد کی سجیج حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں سفید کپڑے پہنو وہ تمہارے تمام كيروں ہے افضل بيں اور اى ميں اپنے مردوں كوكفن دو۔ سب سرموں ميں بہتر سرمدا تدہے وہ نگاہ كو تيز كرتا ہے اور بالوں كو اگاتا ہے۔ سنن کی ایک اور حدیث میں ہے سفید کیڑوں کو ضروری جانو اور انہیں پہنووہ بہت ایتھے اور بہت یاک صاف ہیں ائی میں اپنے مردول کو گفن دو۔طبرانی میں مروی ہے کہ حضرت تھیم داری نے ایک جا درایک ہزار کوخر بدی تھی نمازوں کے إن ال المالي كرت تق ـ

ال آیت کی تغییر میں محدحرام کے طواف کے تھم میں زینت کوخاص نہ کیا جائے گا اس کا جواب ہم او پر بیان کر چکے ہیں۔ مزے معلق احادیث کا بیان:

الم ابودا وُدعليه الرحمه ابن سند كے ساتھ لكھتے ہيں۔ حضرت عائشرض الله عنها بيان كرتى ہيں كه رسول التعليق نے فرما! الله تعالى خمار كے بغير حائف كى نماز قبول نہيں فرما تا۔ (سنن ابودا ؤد، ج) بس ٢٩م، دارالحديث مليان)

معرت عائشه رضى الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالی بالغ عورت کی نماز بغیر

آزاد ورت كيمتر كابيان وتكم:

( رَبُدُنُ الْمُحُرِّةِ كُلُّهَا عَوْرَةً إِلَّا وَجُهَهَا وَكُفَّيْهَا ) لِلْقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( الْمَسرُأَةُ عَوْرَةً

مُسْتُودَةً ﴾ وَاسْتِلْنَاءُ الْعُصْوَيْنِ لِلابْيِتِكَاء مِيْإِبْدَائِهِمَا .

لَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَهَذَا تَنْصِيصُ عَلَى أَنَّ الْقَلَمَ عَوْرَةً . وَيُرُوك أَنْهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُ لَإِنْ صَلَّتْ وَرَبْعُ مَسَافِهَا أَوْ ثُلُنَهُ مَكْشُوفَ تُعِيدُ الصَّلاةَ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ وَمُجَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَإِن كَانَ أَقَلَ مِنُ الرَّبْعِ لَا تُعِيد

و كَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا تُعِيدُ إِنْ كَانَ أَقُلَّ مِنْ النَّصْفِ ) رِلْآنَ الشَّىء إِنْمَا يُوصَفُ بِالْكُنْءُ إِذَا كَانَ مَا يُقَابِلُهُ أَقَلَ مِنْهُ إِذْ هُمَا مِنْ أَسْمَاءِ الْمُقَابَلَةِ ﴿ وَفِي النَّصْفِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ ﴾ فَاعْتَبَرَ الْمُورُوحَ عَرُ حَدُ الْقِبْلَةِ أَوْ عَدَمَ اللُّحُولِ فِي ضِدْهِ وَلَهُ مَا أَنَّ الرُّبْعَ يَحْكِي حِكَايَةَ الْكُمَالِ كَمَا فِي مَسْعِ الرَّالْ وَالْحَلْقِ فِي الْإِحْرَامِ ، وَمَنْ رَأَى وَجْهَ غَيْرِهِ يُخْبِرُ عَنْ رُؤْيَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَ إِلَّا أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ .

آزاد عورت کے چبرے اور ہتھیلیوں کے سواسار ابدن ستر ہے۔ کیونکہ نی کریم ملکت کا فرمان ہے۔ عورت چھپانے کیلئے ہے۔اور دونوں کا استثناء اس لئے ہے کیونکدان کوظاہر کرنے میں اہتلاء ہے۔صاحب ہداریہ نے فرمایا: بینص ہے کہ عورت کا قدم بھی ستر ہے اور بیا بھی روایت کی گئی ہے کہ قدم عورت بیں اور بھی روایت سے ہے۔

اگرآ زاد تورت نے نماز پڑھی اس حالت میں اس کی پنڈلی کا چوتھائی حصہ کھل گیا یا تہائی تو وہ نماز کا اعادہ کرے گی۔ بیامام اعظم اورامام محمد كيزويك إوراكر چوتفائي سے كم كلي موتووه نماز كا اعاده نه كرے كى۔

ا مام ابویوسف علید الرحمه فرماتے ہیں۔ اگر نصف سے کم تعلی ہوتو نماز کا اعادہ ندکرے کی۔ کیونکہ کوئی بھی چیز کثرت کے ساتھ اس وفت متصف ہوتی ہے جب اس کا مرمقابل اس سے کمتر ہو۔ کیونکہ دو دونوں اساء مقابلہ میں سے ہیں ۔اور نصف کے بارے بیں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے دوروایات منقول ہیں۔لہذا انہوں نے حدقلت سے نکلنے کا اعتبار کیا ہے یا انہوں نے عدم دخول کا اعتباراس کی ضدے کیاہے۔

طرفین کی دلیل میہ ہے کہ چوتھائی بھی پوری کی ترجمانی کرتا ہے جس طرح سرکے کے اور احرام کی حالت میں چوتھائی سر منڈوانے میں ہے۔اورجس نے دوسرے کے چیرے کی طرف دیکھا تووہ اس کے دیکھنے کی خیردیتا ہے۔اگر چداس نے ایک ای طرف کے سواباتی جاروں کی طرف دیکھائی ہیں۔

سترعورت مل كف ورجد كاستناء كافتهي مغيوم:

علامه ابن جهام حنى عليه الرحمه لكعية بيل-مرابيه ك بعض شخول مين "كهله" هـــــاوربيد ونول بدن كي تاكيد كيليّة بين كيونكه جب اس کی اضافت عورت کی طرف کی جائے تو اس سے مؤنث مراد لیما سے۔مطلب یہ ہے کہ مضاف کو حذف کرتے موت عَلَم كَ اضافت مضاف اليركى طرف كياجائ - لهذا يهمنا يح ب- "الْمَرُلَّةُ عُورَةٌ إِلَّا كَذَا كَمَا يَصِحُ بَدَنُ الْمَرُأَةِ

ظہیر بیش ہے۔ جب مورت بہت ہی چھوٹی ہوخی کہان کودیکھنااور چھوٹا جائز ہوجس طرح رسول الٹیلیسی کا فرمان ہے۔ "الْمَرَأَةُ عَوْرَةٌ مَسُتُورَةٌ "الكوامام ترندى في رضاع من نقل كياب (سنن ترندى، رقم الحديث، ١١١١) اور حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم اللے گئے نے فرمایا :عورت چھپانے کی چیز ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو نکتا ہے۔امام تر ندی نے فرمایا: بیر حدیث حسن مسیحے ،غریب ہے۔اوراس میں ''مستورۃ'' کالقطام عروف نہیں ہے۔ (فتح القدیرِ،ج ایس ۵۰، میروت)

### مرة دار عورتول كم تمام بدن كيستر موفي كابيان:

وَ قُلُ لَلْمُومِنَ عَلَى خُيُومِهِنَ وَ لَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَا بِهِنَ وَ لَا يُبَدِينَ وَيَنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوَ آبَا بِهِنَ أَوُ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوُ آبَا بِهُولَتِهِنَّ أَوُ آبَا بِهِنَ أَوْ آبَا بِهِنَ آوَ آبَا بِهِنَ آوَ آبَا أَيُهِ أَوْ آبَا أَنْ اَبَنَا عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاء وَلَا يَضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعَلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنَ اللّهِ حَمِيمًا أَيَّهُ اللّهُ وَمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُغَلِّحُونَ ﴿ (النور ١٣٠)

اورسلمان مورتوں کو محم دوائی نگاہیں کھے نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی تفاظت کریں اور اپناینا وَندد کھا تیں مگر جننا خود

عن ظاہر ہے اور وہ دو ہے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں گر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا
شوہروں کے باپ یا اپنے جیٹے یا شوہروں کے جیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھائے یا اپنے بھائے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی
کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشر طبیکہ شہوت والے مردنہ ہوں یا وہ بھے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خرنہیں
اورزین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھیا ہوا سنگھار اور اللند کی طرف تو بہ کروا ہے مسلمانو سب کے سب اس
امید پر کرتم فلاح یا در کنز الذیمان)

اور فیرمردوں کونے دیکھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ از وائی مطہرات میں ہے بعض اُمہات المؤمنین سیدِ عالَم مسلی اللہ علیہ والدو کم کی خدمت میں تھیں ، اسی وفت این اُم کمتوم آئے حضور نے از واج کو پر دہ کا تھم فر مایا انہوں نے عرض کریا کہ وہ تو نامینا نہیں ہو۔ (تر فدی وابوداؤد) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تورتو ار او بھی ناتح م کا دیکھنا اور اس کے مائے ہونا حائز نہیں۔

اظہر سے کہ بیتکم نماز کا ہے نہ نظر کا کیونکہ تر و کا تمام بدن تورت ہے، شوہراور تُرم کے سوااور کسی کے لئے اس کے ک حنہ کادیجمنا ہے ضرورت جائز نہیں اور معالجہ وغیرہ کی ضرورت سے قند رضرورت جائز ہے۔ (تغییر احمدیہ)

اورائیں کے تھم میں بین چیاموں وغیرہ تمام محارم۔حضرت عمرضی اللہ تعالٰی عندنے ابوعبیدہ بن جراح کونکھا تھا کہ گفار اہل کتاب کی عورتوں کومسلمان عورتوں کے ساتھ حتمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔اس سے معلوم ہوا کہ مسلمہ عورت کو کافر وعورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جا ترنہیں۔ مسئلہ :عورت اینے غلام سے بھی مثل اجنبی کے بردہ کرے۔(مدارک دیجیرہ)

ان پراپناسنگار ظاہر کرناممنوع نہیں اور غلام ان کے حکم میں نہیں ،اس کواپی مالکہ کے مواضع زینت کودیکھنا جائز نہیں۔مثلا ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلاشہوت باقی نہیں رہی ہواور ہوں صالح۔

مسكه : ائمه حنفيد كزو يك فصى اورعِنين حرمت نظرين اجنبى كاعكم ركعت بيل-

لین عورتیں کھرکے اندر جانے پھرنے میں بھی یا وال اس قدر آ ہتدر کھیں کہ ان کے زیور کی جھنکارند من جائے۔

مسئلہ : اس کئے چاہیئے کہ تورتیں باہے دارجھا بھن نہ پہنیں صدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالٰی اس قوم کی دعا نہیں قبول فرہا تا جن کی عورتیں جھا بھن پہنتی ہوں۔اس سے بھٹا چاہیئے کہ جب زیور کی آ واز عدم قبول دعا کا سبب ہے تو خاص عورت کی آ واز اوراس کی ہے پردگی کیسی موجب خضب الہی ہوگی ، پردے کیلر ف سے بے پروائی تابی کا سبب ہے۔

(تفبيراحمد بيه خزائن العرفان)

انكشاف سترفسا وتمازيا عدم فسادكابيان:

علامه علا وَالدین صلفی منفی علیه الرحمہ لکھتے ہیں۔ جب رہے عضو کا ادا ورکن کی ادائی ہے کم کھلا رہے تو بالا تفاق نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ للیل وقت بین انکشاف کیر معاف ہے میداس انکشاف کا معاملہ ہے جو دوران نماز عارض ہو، اگر وہ انکشاف ابتدا و نماز سے عارض ہواور کھلنے والی جگر عضو کی چوتھائی ہوتو ایسا انکشاف بالا تفاق مطلقا انعقادِ نماز سے مانع ہے بیاس انکشاف ابتدا و نماز من انکساف ابتدا و نماز سے موتو فقہاء کے ہاں نماز نی الفور فاسد ہوجائے گی تقدیم ہوتو فقہاء کے ہاں نماز نی الفور فاسد ہوجائے گی تقدیم ہیں نے کہا یعن اگر چروہ اداور کن کی ادائے گی ہے کم ہیں ہو، مگر ہیکہ و فقل مصلی کسی ضرورت کی بنا پر ہوچیے مضلی کا اپنے جوتوں کو ضائع ہونے کے خوف سے انتھالینا جتنے وقت ہیں وہ رکن نماز ادا نہ کر سکے حفاصہ ہیں ایسے ہوچیے مضلی کا اپنے جوتوں کو ضائع ہونے کا (اور وہ ایر ان حقال نوسی ہوتھائی اور تہائی ہیں) اگر ایک عضو کے رائع کو بہتی جوت اس کئی کشف ہوں ورنہ مقدار لیعن پیائش کے ساتھ اندازہ کیا جائے گا پھراگر (وہ پیائش کے ساتھ جو جرد دی طور پر مشوف ہیں ان ہیں کہ اور قائم کی جوت کا نصف اور کان میں ان ہیں کہ اور کی کھوٹے جائے کی تو ایسا کشف نماز سے سانع ہوں دونوں کا جموعہ ان دونوں کا جموعہ ان مقداد و کیا تھویں جو کے نصف اور کان کے تھویں جو کیانہ ف آگر کھل جائے تو پیائش کے اعتبار سے ان دونوں کا جموعہ ان دونوں کا جموعہ ان سے جوتھائی سے زیادہ بنائے ہو

( درمخنّار باب شروط الصلوة مطبوعه مجتبائي دبلي )

جب سي بال، پيد اورران كاثلث كمل جائة تحكم تماز:

﴿ وَالنَّسْعُرُ وَالْبَطْنُ وَالْفَخِدُ كَذَلِكَ ﴾ يَعْنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ عُضُو عَلَى حِدَةٍ ،

وَالْهُ وَاذْ بِهِ النَّاذِلُ مِنْ الرَّأْسِ هُ وَ الصَّحِيحُ ، وَإِنَّمَا وَضَعَ غَسْلَهُ فِي الْجَنَابَةِ لِمَكَّانِ الْحَرَجِ وَالْعَوْرَةُ الْفَلِيظَةُ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ، وَالذُّكُرُ يُعْتَبُرُ بِالْفِرَادِهِ وَكَذَا الْأَلْنَيَانِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ دُونَ الضَّمِّ. ﴿ وَمَا كَانَ عَوُرَةً مِنُ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةٌ مِنْ الْآمَةِ ، وَبَطُّنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَدَيْهَا لَهُنَ بِعَوْرَةٍ ﴾ لِقُولِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَلْقِي عَنْك الْخِمَارَ يَا ذَفَارُ ٱلنَّشَبِّهِينَ بِالْحَرَاثِرِ ، وَلَأَنَّهَا تَخْرُجُ لِحَاجَةِ مَوْلَاهَا فِي لِبَابٍ مِهُنَتِهَا عَادَةً فَاعْتُبِرَ حَالُهَا بِلَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي حَقّ جَمِيعِ الرَّجَالِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ.

بال، پیداورران کامھی یمی علم ہے لین اس اختلاف پر ہے کیونکدان میں سے ہراکی عضو ہے۔اور بالوں سے مراد سے ے جوسرے نیچے کی طرف لنکے ہوئے ہیں۔ یہی سی روایت ہے۔ جبکہ سل جنابت میں ان کو دھونے کا سقوط حرج کو دور کرنے کی وجہ ہے ۔ اور عورت غلیظ بھی ای اختلاف پر بنی ہے۔ جبکہ ذکر کو علیحہ و اور حصیتان کو الگ الگ عضوشار کیا مائے گا۔ اور سی مح روایت یمی ہے ایسانہیں ہے کہ ان دونوں کو مل کرا کی عضوتار کیا جائے۔

اورجس قدرمرد کاجسم ستر ہے وہی باندی کاستر ہے جبکہ اس کا پیٹ اور پیٹے بھی ستر ہے۔اوراس کے سوا سار ابدن ستر نہیں ے ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے اس فرمان کی وجہ ہے جب انہوں نے ایک باندی سے کہاا ہے وہیات! کیا تو آزاد غورتوں ہے مشابہت اختیار کرتی ہے۔ کیونکہ بائدی بطور عادت اپنے آتا کی ضرورتوں میں خدمت کرنے والے کپڑول میں نظی لہذا تمام مردوں کے تن میں باندی کی حالت کوؤوات محارم پر قیاس کریں گے۔ تا کہ حرت کودور کیا جائے۔ مورت كاعداء سرك بادے جامع ميان:

امام احدرضا بربلوی علیدالرحمد لکھتے ہیں۔ زان آ زاد کا سارا بدن سرسے یا قال تک سب مورت ہے مگرمند کی بمکلی اور دونوں ہتھیلیاں کہ یہ بالا جماع اور عبارت خلاصہ ہے مستقاد کہ ناخن یا سے گئوں کے بیٹیے جوڑ تک پھٹ قدم بھی بالا تفاق عورت نہیں ، تلووں اور بشت كف دست ميں اختلاف مي ہے امل ند بب بير كدوه دونوں بحى عورت بير اتواس تقدير يرصرف بالج كلاے مستقى ہوئے ،مندكى تكلى ، دونوں بتھيليال ، دونوں پشيد يا۔ان كے سواسا رابدن عورت ہادر و وتيس و عضوول بر مستمل كدأن من جس عضوى جوتفائي كيلے كى نماز كاوى تھم ہوگا جوہم نے بہلے فتوے ميں اعضا و كورست مرد كى نسبت كلصاوه بيس

(۱) سر میں طول میں پیٹانی کے اُویر ہے گردن کے شروع تک اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک جتنی جگہ پر

(۲) بال یعن سرے نیچ جو لنکے ہوئے بال بیں وہ جداعورت ہیں۔ (۳) دونوں کان (۳) گردن جس میں گلابھی

تصریب (۵) دونوں ثانے لیخی جانب پشت کے جوڑے شروع باز دکے جوڑ تک۔ (۲) دونوں باز ویعی اس جوڑ تک دروں باز ویعی اس جوڑ ہے کہنیو ل سمیت کلائی کے جوڑتک \_

- (4) دونوں کلائیاں لینی کہنی کے اُس جوڑے گئوں کے بنچے تک۔ (۸) دونوں ہاتھوں کی پشت۔ (۹) سینہ ینی گ کے جوڑے دونوں لپتان کی زیریں تک۔
- (۱۰) دونوں پیتانیں جبکہ اچھی طرح اُٹھ چکی ہوں یعنی اگر ہنوز بالکل نہ اُٹھیں یا خفیف نو خاستہ ہیں کہ نوٹ کر سینہ سے جُدا عضو کی صورت ندبنی ہوں تو اس وفت تک سیندہی کے تالع رہیں گی الگ عورت ندگنی جائیں گی اور جب اُبھار کی اُس حدیر آ جائیں کہ سینہ سے جداعضوقرار پائیں تواس دفت ایک عورت سینہ ہوگا اور دوعور تیں بیہ اور وہ جگہ کہ دولوں پیتان کے نیچ میں خالی ہے اب بھی سینہ میں شامل رہے گی۔
  - (۱۱) پید مین مین کی حد فد کورسے ناف کے کنارہ زیریں تک، ناف پید ہی میں شامل ہے۔
  - (۱۲) بینه یعنی پیٹ کے مقابل پیچھے کی جانب محاذات بینہ کے نیچے سے شروع کمرتک جنتی جگہ ہے۔
  - (۱۳) أس ك أو يرجو جكه يجهيكى جانب دونول شانول كے جوڑوں اور پینے كے جاتے سيند كے مقابل واقع ہے ظاہراً جدا عورت ہے، ہال بغل کے بیچے بیند کی زیریں حد تک دونوں کروٹوں میں جوجگہ ہے اُس کا اِگلاحصہ بینہ میں شامل ہے اور پچھلا اسی سترهویں عضویا شانوں میں اور زیر سینہ سے شروع کمرتک جو دونوں پہلو ہیں ان کا اگلا حصہ پیپ اور پیچھلا پیٹے میں داخل
    - (١١١) دونون سرين يعني اين بالائي جوڙ سے رانول کے جوڑ تک\_
  - (۱۵) فرح۔ (۱۲) ؤیر۔ (۱۷) دونوں رائیں لینی اینے بالا کی جوڑ سے زانو وک کے بیجے تک دونوں زانو بھی رانوں میں شامل ہیں۔ (۱۸) زیر ناف کی زم جگہ اور اس ہے متصل ومقابل جو پچھ باقی ہے یعنی ناف کے کنارہ زیریں ہے ایک سیدهادائر و کمر پر کھنچاس دائرے کے اوپراوپر توسینہ تک اگلاحصہ بیٹ اور پچھلا چیڑھ میں شامل تقااور اس کے نیچے دونوں سرین اور دونوں رانوں کے شروع جوڑ اور دُبر ہالا ئی کنارے تک جو پچھ حصّہ باقی ہے سب ایک عضو ہے عانہ یعنی ہال جنے ک جگہ بھی ای میں داخل ہے۔ (۱۹) دونوں پنڈلیاں لینی زیرز انوستے نخوں تک۔ (۲۰) دونوں ملو ہے۔

( فمَاوِيُ رضوبيه، كمَابِ الصلوَّةِ ، جَ٦٢ ، رضافا وَنلَّه يشن لا مور ، في تنويرالا بصار والدرالخيّار ( تنويرالا بصاراور وُريخيّار ) علامه شامي عليه الرحمه لكهت بي

وہ جو پپتانوں کے درمیان جگہ ہے تو اس بارے میں مسئلہ ریہ ہے کہ پتانوں کے ڈھلنے ہے پہلے پتانوں کی جگہ اور بیتان کے درمیان کی جگہ سینے ہی کا حصہ تھے پھر بیتان ڈھلکنے سے جداعضو بن گئے تو پیتانوں کے درمیان کی جگہ جس طرح بہتے ہیں شامل تھی و بے ہی سید یہ واخل رہے گی ہے بات تو طاہر ہے، باتی نافیطن کے تابع اس لئے ہے کہ وہ سر اور عدم

مرح تھم میں شامل ہونے میں پیٹ کے تابع ہے، توبطن مرد جب سر میں شامل نہیں تو مرد کی ناف بھی سر میں شامل نہ ہوگ

لکن اورزی کی پیشت اوربطن وونوں سر میں شامل ہیں جیسا کہ اس بارے میں شامی نے تصریح کی ہے طن (پیٹ) وہ ہے جو

ہر سے کی طرف زم حصہ ہے اور ظہر (پیشت) اس کے مقابل بچچھلا حصہ ہے کذافی الخز ائن ۔ شیخ رحتی نے کہا ظہر (پیشت) سے

مراوجہم کا وہ حصہ جو سینے سے بینچ ناف تک پیٹ کے مقابل ہے، جو ہر ق لینی جم کا وہ حصہ جو سینے کے مقابل ہووہ اس پیشت کا

ایسا حصہ نہیں جو سر میں شامل ہے۔ حاشہ طحطا وی علی مراتی الفلاح میں ہے جانب پہلوطن کے تابع ہے تنبیہ میں ای طرح ہے،

اور اوجہ (بہتر) ہے کہ جو حصہ پہلو کاطن کے ساتھ ملنے والا حصہ ہے اور اوجہ (بہتر) ہیے کہ جو حصہ پہلو کاطن کے ساتھ ملنے والا حصہ ہے اور اوجہ (بہتر) ہیے کہ جو حصہ پہلو کاطن کے ساتھ ملنے والا حصہ ہے وہ بیت کے تابع ہے کہائی تھنہ الا خیار۔ (دوالحتار باب شروط العملو ق مطبوعہ صطفی البابی مھر)

كرے سے جب زوال نجاست كاؤر بعدندر كمتا بوظم:

قَالَ ( وَمَنُ لَمْ يَحِدُ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يَعُدُ ) وَهَذَا عَلَى وَجُهَيْنِ إِنْ كَانَ رُبُعُ النَّوْبِ

أَوْ أَكْدَرُ مِنْ لُمْ يَحِدُ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى عُرْيَانًا لَا يُجْزِئُهُ لِآنَ رُبُعَ الشَّىء يَعُومُ مَقَامَ كُلِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْكُوبِ

أَوْ أَكُدُرُ مِنْ الشَّيْعِ فَكُذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ أَحَدُ قُولَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ فِي الطَّاهِرُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللل

الصَّلَاةِ فِيهِ تَوْكَ فَرْضِ وَاجِدٍ . وَفِي الصَّلَاةِ عُرْيَانًا تَوْكَ الْفُرُوضِ .

رَّعِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّى عُرْيَانًا وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّى فِيهِ ، وَهُوَ الْإِفْضَلُ لِآنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَانِعُ جَوَازِ الصَّلَاةِ حَالَةَ الاخْتِيَارِ ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقَّ الْمِقْدَارِ فَيَسْتَوِيَانِ إِنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَانِعُ جَوَازِ الصَّلَاةِ حَالَةَ الاخْتِيَارِ ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقَّ الْمِقْدَارِ فَيَسْتَوِيَانِ إِن كُلُونُ ثَرُكًا وَالْأَفْصَلِيَّةُ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ السَّتْرِ بِالصَّلَاةِ فِي حُكْمِ الطَّهَارَةِ بِهَا .

2.7

رہ ہے۔

اور اگر نمازی نے کوئی ایسی چیز نہ پائی جس ہے وہ نجاست کو زائل کر ہے وہ ای نجاست والے گیڑے میں نماز پڑھے

ادر نماز کا اعادہ نہ کر ہے۔ اس کی دصور تیس ہیں۔ اگروہ گیڑا چوتھائی پاک ہو یا اس سے زیادہ پاک ہوتو اس میں نماز پڑھے اور

اگر بغیر کیڑوں کے پڑھی تو جائز کہ ہوگا۔ کیونکہ چیز کا چوتھائی اس کے کل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور اگر چوتھائی سے کم پاک ہوتو

اگر بغیر کیڑوں کے پڑھی تو جائز کہ ہوگا۔ کیونکہ چیز کا چوتھائی اس کے کل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور اگر چوتھائی سے کم پاک ہوتو

ام محمد عالے الرحمہ کے بڑو یک ہے اور امام شماقتی کے دواقو انوں ہیں ہے ایک قول اس کے مواقتی ہے۔ کیونکہ نجس کیڑے

میں نماز پڑھے میں ایک فرض کو چھوڑ تا ہے۔ اور نظم تماز پڑھے سے چند فرضوں کا چھوڑ تا لا زم آتا ہے۔

میں نماز پڑھے میں ایک فرض کو چھوڑ تا ہے۔ اور نظم تھی اور امام ابو یوسف کے بڑو کی اسے اختیار حاصل ہے خواہ وہ بغیر کیڑے کے نماز پڑھے یا اس نجس کیڑے

کے میں نماز پڑھے۔افضل قول یہی ہے کیونکہ ہر حالت اختیاری اس کیلئے جوازنماز کو مانع ہے۔ جبکہ مقدار کے حق میں دونوں برا میں ۔اور کسی چیز کا جب خلیفہ موجود ہوتو اس چیز کا ترک لازم نہیں آتا۔اور فضیلت اس لئے ہے کہ سر نماز کے ساتھ ن م بلکہ طہارت نماز کے ساتھ خاص ہے۔

كيرُول ساز الدنجاست كاعتبار وعدم اعتبار ش فقهاء كي تصريحات:

علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ مصنف کی عبارت میں کلمہ '' ما' کو جب قصر کے ساتھ پڑھیں تو اس وقت میتمام مائع چیزوں کوشائل ہوگا۔ایسے ہی شارعین نے بیان کیا ہے۔اوراس کو مدے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے لیکن عموم کیلئے پہلااولی ہے۔

احناف کے نزد کی نماز کا اعادہ نہ کیا جائے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزد بیک نماز کا اعادہ کیا جائے گا۔اور نظے نماز پڑھنے میں ان کا ند ہب طاہر ہے نہ

اورامام ما لک علیہ الرحمہ کے زور یک جب کسی نے نجس کیڑے میں نماز پڑھی تو اس کا اعادہ نہ کیا جائے گا۔ جبکہ ہمارے

زو یک نجاست کا از الہ کپڑوں سے بہون سے اور جگہ سے کرنا نماز کی صحت کیلئے بہقد رقد رت شرط ہے۔ فرض نقل بنماز جناز ،

بمجدہ تلاوت اور شکر میں علم وجہل اور نسیان کے دومیان فرق نہ کیا جائے گا۔ ای طرح امام شافعی اور سلف و خلف سے جمہور

فقہاء نے کہا ہے۔ امام فووی شافعی نے کہا ہے کہ امام مالک سے اس سلسلہ میں تین روایات مشہور ہیں۔ ایک بیہ ہے اگر اسے علم

ہوتو بھر نماز تھے خبیر سے البتہ نسیان اور جہل کے ساتھ جائز ہے۔ اور امام شافعی کا قدیم قول بھی میں ہے۔ اور ان کا دومر اتول

ہمارے ساتھ ہے۔ اور تئیر سے قول کے مطابق ان کے زور یک نجاست کا از الہ بنت ہے۔

(البنائية شرح الهداية ب٢٠٠٠ مسهما، مكتبه حقانيه ملتان)

بغير كيرُول كَ نماز يرْ هين كاطر يقدوكم:

( وَمَنْ لَمْ يَجِدْ لَوْبًا صَلَّى عُزْيَانًا قَاعِدًا يُومِهُ بِالرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ) هَكَذَا فَعَلَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ( فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا أَجْزَأَهُ) لِآنَ فِي الْقَعُودِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ الْعَلِيظَةِ، وَفِي الْقِبَامِ أَذَاءُ عَلَيهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ( فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا أَجْزَأَهُ) لِآنَ فِي الْقَعُودِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ الْعَلِيظَةِ، وَفِي الْقِبَامِ أَذَاءُ عَلِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِيمَا شَاء وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ مَاء عُنَ الْآرُكَانِ.

7.7

اور جوشی کپڑانہ پائے تو بیٹھ کردکوئ و بچود کے اشادے کے ساتھ نماز پڑھے۔ کیونکہ نی کریم اللہ کے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ایسان کیا تھا۔ اگراس نے ننگے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تب بھی جائز ہے لیکن بیٹھ کر پڑھنے میں مورت غلیظہ کا سر

کے جبکہ کھڑے ہوکران ارکان کوادا کرتا ہے۔ لبذا جس پر جائے کمل کر لے کین افضل پہلاطریقہ ہے۔ کیونکہ ستر نماز زیادہ ہے۔ جبکہ کھڑے ہوکران ارکان کوادا کرتا ہے۔ لبذا جس پر جائے کمٹر کا کوئی خلیفہ بیں جبکہ اشارہ ارکان نماز کا خلیفہ ہے میں جن اور لوگوں کے جارے میں فقعی تقریحات:

علامه ابن ہمام منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ حضرت عبد الله بن عمیاں اور حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنہما ہے روایت ہے کہ بی کر بم اللہ کے صحابہ کرام رضی الله عنہم نے ایسا ہی کیا لیعنی کپڑے نہ ہونے کی صورت ہیں بیٹے کر اشارے کے ساتھ نماز راقی۔

ج ت حضرت الس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ واقعی ہے اصحاب کشتی پر سوار تھے کہ وہ ٹوٹ گئی۔ پس جب وہ سمندر سے باہر نکلے تو کہا سے عاری تھے تو انہوں نے بیٹے کراشار سے کے ساتھ ٹماز پڑھی۔ سبط بن جوزی نے کہا ہے کہاس کوظلال نے بھی روایت کیا ہے۔

مجتبی میں ہے کہ وہ اسکیلے اسکیلے ایک دوسرے سے دورنماز پڑھیں۔اوراگروہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو امام درمیان میں کھڑا ہوگا۔اوراگر امام کومقدم کریں تب بھی جائز ہے۔اوروہ ارسال کریں گے اورا پے پاؤں قبلہ کی طرح رکھیں اورا پے دونوں ہاتھوں کورانوں پر رکھیں۔اوراشارے سے نماز پڑھیں اوراگر کھڑے ہوکر رکوع و بجدے کا اشارہ کیا تو بھی جائزے۔ یہ تمام صورتیں اس وقت جائز ہیں جب وہ گھائی ویتوں سے ستر ڈھا ہے پر قادر نہ ہوں۔

اور حسن مروزی سے روابیت ہے کہ جب وہ کیچڑ یا کیں تو اس سے ستر عورت کریں اور ای کے ساتھ نماز پڑھیں جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔اوراگر وہ بعض ستر عورت پر قادر ہوئے تو ان پراس کا استعمال لا ذم ہے۔اور اس سے وہ قبل و دبر کا سترکریں۔ (فتح القدیر، ج ۴، ص ۲، بیروت)

### نیت اور تکبیر کے درمیان فاصلے کا بیان:

لَالَ ( رَيَنْوِى الصَّلَاةُ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنَيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّخْرِيمَةِ بِعَمَلٍ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ وَهُوَ مُتَوَذَّذَ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ وَهُوَ مُتَوَذَّذَ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْعَبَادَةِ وَالْعَبَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْعَبَادُ وَلَا بِالنَّيْةِ ، وَالْمُتَقَلِّمُ عَلَى التَّكْبِيرِ كَالْقَالِمِ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يُوجَدُ مَا يَقْطَعُهُ وَهُوَ عَمَلُ لَا يَلِيقُ بِالشَّهُ وَلَا بِالنَّيْةِ ، وَالْمُتَقَلِمُ عَلَى التَّكْبِيرِ كَالْقَالِمِ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يُوجَدُ مَا يَقْطَعُهُ وَهُو عَمَلُ لَا يَلِيقُ بِالشَّارِ وَلَا مُعْتَبَرِ بِالنَّيْةِ ، وَالْمُتَقَلِمُ عَلَى التَّكْبِيرِ كَالْقَالِمِ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يُوجَدُ مَا يَقُطَعُهُ وَهُو عَمَلُ لَا يَلِيقُ السَّوْمِ بُوزَتُ اللَّهُ مِنْ النَّذَةِ وَلَا مُعْتَمِ النَّيَةِ ، وَفِى الصَّوْمِ بُوزَتُ السَّرُورَةِ ، وَالنَّهُ هِى الْهُورِ اللَّهُ وَالنَّهُ مِنْ الْإِرَادَةُ ، وَالشَّرُطُ أَنْ يَعْلَمَ بِقَلْمِ فِقَلْمِ فَاكُو يُصَلِّق يُصَلِّى .

أَمَّا الذُّكُرُ بِاللَّمَّانِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِهِ ، وَيَحْسُنُ ذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ . ثُمَّمَ إِنْ كَانَتُ الصَّلاةُ نَفَلا أَمَّا الذُكُرُ بِاللَّهُ مَا الصَّلاةُ نَفْلا مُعْتَبَرَ بِهِ ، وَيَحْسُنُ ذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ . ثُمَّ إِنْ كَانَتُ الصَّلاةُ لَا اللَّهُ مِنْ تَعْيِينِ الْفَرْضِ يَكُفِيهِ مُطْلَقُ النَّذَةِ ، وَكَذَا إِنْ كَانَتُ مُنَّةً فِي الصَّحِيعِ ، وَإِنْ كَانَتُ فَرْضًا فَلا بُدَّهِ مِنْ تَعْيِينِ الْفَرْضِ

كَالظُّهُرِ مَثَّلًا لِاخْتِلَافِ الْفُرُوضِ

﴿ وَإِنْ كَانَ مُقْتَلِيًّا بِغَيْرِهِ نَوَى الصَّلَاةَ وَمُتَابَعَتَهُ ﴾ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَسَادُ الصَّلَاةِ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْتِزَامِهِ

اورجس تمازيس داخل مواہاى كى نيت كرے۔اوروہ نيت اس طرح كرے كداس نيت اور تبير تحريم يمه كے درميان كوئى فاصله نه كرے۔اوراس میں دلیل نبی كريم الله كى حديث مبارك ہے كدا عمال كے تواب كا دار و مدار نيموں پر ہے۔اور يہ كى ولیل ہے کہ نماز کی ابتداء قیام ہے ہوتی ہے۔اور قیام بی عبادت وعادت کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔اور بیفرق نیت ہی کے ذریعے واقع ہوگا۔اور جونیت تکبیرے پہلے کرلی وہی تکبیر کے وقت قائم ہوگی اس شرط کے ساتھ کہ ان کے درمیان کوئی عمل · پایا جائے۔جوان کو تم کرنے والا ہوجونماز کے شیان شان نہ ہو۔اور جو تکبیر نبیت کے بعد کی اس کا اعتبار نہیں۔اس لئے کہ جو اس سے پہلے گرار گیاوہ عبادت تارندہوگا۔ کیونکہ اس ٹل نبیت معدوم ہے۔ جبکہ روزے میں بینیت ضرورت کی وجہ سے جائز کی گئی ہے۔اور نبیت ارادے کانام ہےاور نبیت میں شرط بیہے کہ وہ دل کے ساتھ جا نتا ہو۔ کہ وہ کوئی تماز پڑھ رہاہے۔ ببرحال زبان کے ذکر کرنے کا تھم تو اس کا کوئی اعتبار نیں۔اور اگر زبان کے ساتھ ذکر کرے توبید نبیت وزبان کے ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے اچھاہے۔ اگر وہ فل نماز ہے تو اس کیلئے مطلق نبیت ہی کافی ہے۔ اور اگر سنت ہوتو بھی بیجے قول کے مطابق یہی تھم ہے۔اوراگر نماز فرض ہونو فرض معین کرنا ضروری ہے جیسے نمازظہر ہے کیونکہ فرض مختلف ہیں۔ اور اگر نمازی کسی دوسرے کی افتر انجرنے والا ہے تو اس کیلئے اس نماز اور دوسرے کی انتاع کی نبیت کرنا ضروری ہے۔

كيونكه مقتدى كوامام كى طرف سے بھى فسادلازم آتا ہے لہذااس كى اتباع كاالتزام ضرورى ہے۔

نيت كيلي تعين ضرورى بالناني فعل كامخاج نيس:

علامه فخرالدین عثان بن علی زیلعی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ اور شک نہیں کہ جو تحض نماز وقت میں یہ بتادے کا کہ مثلاً نمازِ ظہر کاارادہ وہ بیجی بتادیگا کہ آج کی ظہر شاید بیصورت بھی واقع ندہو کہ نیت کرتے وفت دریافت کرنے سے بیاتو بتا دے کہ ظہر پر هتا ہوں اور بیر و چتار ہے کہ کب کی تو قصد قلب میں تغیین نوعی نماز کے ساتھ بین شخص بھی ضروری ہوتی ہے اور اس قدر کا فی ہے، ہاں اگر کوئی شخص بالقصد ظہر غیر معین کے نبیت کر ہے لیجن کی خاص ظہر کا قصد نہیں کرتا بلکہ مطلق ظہر پڑھتا ہوں جیا ہے وہ كى دن كى بوتو بلاشبه أس كى نماز نە بوگى \_ (تېيىن الحقائق، ج) م ۵۵۲، بىروت)

علامه ابن نجيم مصري حنى عليه الرحمه لكھتے ہيں۔ جب كوئى تمازِ عصر كى نيت بغير كى قيد كے كرے تو اس ميں اختلاف ہے، ظہیر یہ میں ہےا گرکسی نے ظہر کی نیت کی تو جا ئزنہیں ، بعض کے نز دیک جا ئز ہے اور یہی تیجے ہے۔ لیکن بیاس ونت ہے جب وہ نماز ادا کررہا ہو (بینی قضاوالا نہ ہو) اگر نمازِ قضا پڑھنے والا ہوتو اگر وفت کے ن<u>کلنے کے بعد اس حال میں پڑھی ہے</u> کہ اسے زوج و ت کاعلم نہیں ہوا تو نماز جائز نہ ہوگی۔اور شمس الائمہ کہتے ہیں اتنی نیت کافی ہے کہ میں وہ نماز پڑھتا ہوں جو بھی پر واجب ہے۔ابداوا ہو یا تضاوہ یقیناً اس پر لازم تھی۔اس طرح فٹے القدیر میں فاڈی عمانی کے حوالے ہے اس کی تھیجے کی ہے، لیکن خلاصہ میں عدم جواز پر جزم کا ظہار کیا گیا ہے اور سراج ہندی نے شرح المغنی میں اس کو تھیجے کہا جیسا کہ آپ ملا حظہ کر رہ ہیں تھیج سئلہ میں اختلاف ہے۔ووالمختار میں نہر کے حوالے ہے ہے کہ تھیج سئلہ میں اختلاف ہے۔ووالمختار میں نہر کے حوالے ہے ہے کہ تھیج سئلہ میں اختلاف ہے۔ووالمختار میں نہر کے حوالے ہے ہے کہ تھیج میکھینی کرا چی ہوتا ہے کہ ار دی تول پر جوازی ہے۔(البحرالرائق شرح کنز الد قائق باب شروط الصلوٰ ق مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی کرا چی)

ولبكادارو مدارست يرب قاعد وفعيد

حضرت عمر فاروق رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بیں ہے رسول الله علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال ( کے فوار وارکا دار دیدار ) نیمتوں پر ہے۔ (سیح بناری، ٹابس ابمطبوعاتہ می کتب فاندکراچی)

لإثواب الا بالنية - (الاشاووانظار) بوابكادارومارسيت رب-

نيث كالمعنى:

قاموں میں ہے کہ نبیت کامعنی ہے ارادہ کرنایا کسی چیز کا ارادہ کرنا۔

ملاعلى قارى عليه الرحمه لكصنة مين -

الله تعالی کی رضائے حصول کیلئے کسی کام کی طرف دل کومتوجہ کرنا نبیت کہلاتا ہے (مرقات، جا ہیں، ہمکتہ ارد بیلتان) علامدابن نجیم المصری الحقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

ہارے نقبہاء نے بین تفری کی ہے کہ مذکورہ حدیث میں اعمال سے پہلے ' حکم' مضاف مقدر ما بیں گے اور معنی بیروگا کہ ممل کی قبولیت یا مردودیت کا حکم نیت کے ساتھ ہے لینی اگر نیت اچھی ہے تو نیک عمل مقبول با عث ثواب ہوگا اور اگر نیت بری ہوئی توعمل مردود با عث عذاب ہوگا۔ (الا شباہ)

### نیت کے مشروع ہونے کی وجَہ:

عبادات کوعادات ہے ممتاز کرنا اور اسی طرح بعض عبادات کو بعض عبادات پر امتیاز وفوقیت کا ظاہر ہوتا۔ جس طرح معجد میں بیٹھنے والاثو اب کے حصول کا قصد وارا وہ کرے معجد میں بیٹھنے والاثو اب کے حصول کا قصد وارا وہ کرے تواہد کا آرام اور تواب دونوں چیزیں حاصل ہوگا۔ (الاشاہ)

تبلدن موكرنماز يرصف كابيان:

لَالَ ( وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطُرَهُ ) ثُمَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَفَرْضُهُ إِصَابَةُ عَنِنَهَا ، وَمَنْ كَانَ غَالِبًا لَفَرْضُهُ إِصَابَةُ جِهَتِهَا هُوَ الصَّحِيحُ لِآنَ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ الْوُمْتِعِ. ( وَمَنْ كَانَ خَائِفًا يُصَلِّى إِلَى أَى جِهَةٍ قَدَرَ ) لِسَحَقُّقِ الْعُلْرِ فَأَثْبَة حَالَة الاشتِبَاهِ ( فَإِنْ اشْتِبَهَتُ عَلَيْهِ الْقَبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا اجْتَهَدَ وَصَلَّى ) ( لِأَنَّ الصَّحَابَة رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نَحَرُّوْا وَصَلَّى ) الْقَبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا اجْتَهَدَ وَصَلَّى ) ( لِأَنَّ الصَّحَابَة رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نَحُرُوا وَصَلَّى ) وَلَّنَ الصَّحَابَة رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالصَّلَامُ ) ، وَلَأَنَّ الْعَمَلَ بِالذَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبْ عِنْدَ الْعِلَمُ وَلَى الشَّامِ وَاجِبْ عِنْدَ الْعِلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ ) ، وَلَأَنَّ الْعَمَلَ بِالذَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبْ عِنْدَ الْعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَامُ وَالسَّلَامُ ) ، وَلَأَنَّ الْعَمَلَ بِالذَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبْ عِنْدَ الْعِلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّعَامِ السَّلَامُ ) ، وَلَأَنَّ الْعَمَلَ بِالذَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبْ عِنْدَ الْعِلَهُ الْعَلَى الطَّاهِ فَوْقَ التَّعَرِّى .

2.7

اوروہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوجائے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: پس تم اپنے چہروں کو متجد حرام کی طرف پھیرلو۔ اور جوشن مکہ بیس ہواس کیلئے فرض میہ ہے کہ وہ عین کعبہ کو پائے۔ اور جوشن عائب ہے اس کیلئے فرض میہ ہے کہ وہ قبلہ کی جہت کو پائے۔ یہی قول سے ہے۔ اس کئے کہ تعکیف طافت کے مطابق دی جاتی ہے۔

اورجس شخص کوخوف لاحق ہوا وہ جس سمت چاہے تمازای طرف پڑھ لے۔ کیونکہ اشتہاہ کی وجہ سے اس کا عذر محقق ہوگیا ہے۔ اگر کسی شخص پر قبلہ مشتبہ ہوجائے اورصورت حال یہ ہے کہ اسے کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں جس سے وہ پوچھ سکے تو وہ اجتہا دکرے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تمہم نے بھی تحری کی تھی اور نماز پر بھی تھی۔ اور نبی کر پر اللہ تھے نے ان کومنع نہیں کیا تھا۔ اور بیسی کے کہ اس کی مطابق کیا جاتا ہے۔ جبکہ اس سے بڑھ کرکوئی دلیل موجود نہ ہو۔ لبذا پوچھنا اجتماد سے بڑھ کرکوئی دلیل موجود نہ ہو۔ لبذا پوچھنا اجتماد سے بڑھ کرکوئی دلیل موجود نہ ہو۔ لبذا پوچھنا اجتماد سے بڑھ کر

شرح

عبارت کامطلب یہ ہے کہ غیر کی کو ہر گرضروری ٹیس کراس کی توجہ بین کعبہ مظلمہ کی طرف ہو بلکہ اس جہت کی طرف منہ ہونا کافی ہے جس میں کعبد داقع ہے تکلیف بفقر دوسعت اور طاعت بحب طاقت ہے اس سے خود ٹابت ہوا کہ غیر مکہ مکر مہ میں اتناانحراف کہ جہت سے خارج نہ کرے معزمیں اور اسکی تصریح نہ مراب بلکہ عامہ کتب غد جب میں ہے پھر مسافیت بعید اس ایک حد تا کی شرائح اف بھی جہت سے باہر نہ کرے گا اور در حق نماز قلیل بی کہذا ہے گا اور جنتا بعد مراب مائے گائے ان زیادہ میں ایک عدت کے شرائح اف زیادہ میں ایک عدت کے ایک ان ان با کا کہ ان کی کہذا ہے گا اور جنتا بعد ہو حتا جائے گا ان زیادہ میں ایک عدت کے گئے۔

المياحكم شرى كمنسوخ ادرجهت قبله من نماز يرصف كاسم شرى:

حضرت ابن عبال کا بیان ہے کہ قرآن میں قبلہ کا تھم پہلا گئے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی بیال کے اکثر باشند سے بہود تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا تھم دیا یہوداس سے بہت خوش ہوئے۔ آپ کئی ماہ تک اس رخ نماز پڑھنے رہے لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی چاہت قبلہ ابرا ہمی کی تھی آپ اللہ سے دعا کمیں مانگا کرتے تھے بالاخر آپیت (قدری) الح نازل ہوئی اس پر بہود کہنے دعا کمیں مانگا کرتے تھے بالاخر آپیت (قدری) الح نازل ہوئی اس پر بہود کہنے

لگے کہ اس قبلہ سے یہ کیوں ہٹ محتے جس کے جواب میں کہا گیا کہ شرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور فر مایا جد هر نہارامنہ ہوا دھری اللہ کا منہ ہے اور فر مایا کہ اگلاقبلہ امتحانا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ابنا سر آسان کی طرف نفساتے تھے اس پر بیآیت اثری اور تھم ہوا کہ مجد حرام کی طرف کو بی طرف میز اب کی طرف منہ کروجر ائیل ملہ المان میڈ امامت کرائی۔ علیہ المان میڈ امامت کرائی۔

دخرت عبداللہ بن مرض اللہ تعالی عندنے مسجد حرام میں میزاب کے سامنے بیٹھے ہوئے اس آیت پاک کی تلاوت کی اور فرا اور اور فر بایا میزاب تعب کی طرف رخ کرنے کا تھم ہے۔ امام شافعی کا بھی ایک تول بیہ کے عین کعب کی طرف توجہ مقصود ہے اور دور اقول آپ کا یہ ہے کہ کعب کی جہت ہونا کافی ہے اور میمی ند ہب اکثر ائر کرام کا ہے۔

حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں مراواس کی طرف ہے ابوالعالیہ مجاہد عکر مدسعید بن جبیر قرادہ دئے بن انس وغیرہ کا بھی ہی قول ہے۔ایک حدیث ہے رسول الله صلی الله علیہ وہ اللہ میں میں میں ہے کہ شرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے ابن جربی جل حدیث ہے رسول الله صلی الله علیہ وہ مل فرماتے ہیں بیت الله مجد حرام والوں کا قبلہ اور مجد اہل حرام کا قبلہ اور تمام زبین والوں کا حرام قبلہ ہے خواہ شرق ہیں ہول خواہ مغرب میں میری تمام است کا قبلہ ہی ہے۔ ابولیعی بی بروایت براء مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے سولہ سرت وہ بیت الله کی طرف میں بیت الله کی طرف میں جواب کے جسے آپ مینے تک قبیت الله کی طرف میں جواب کے جواب کی گھر نماز اوا کی گھر نماز اوا کی گھر نماز اوا کی گھر نماز اوا کی بیس کروہ جس نے اس کے اس کیا وہ رکوع میں تھا س نے اس میں صافیہ گوائی و بتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ شریف کی طرف نماز اوا کی میں کروہ جس نے اللہ میں صافیہ گوائی و بتا ہوں کہ میں نے اللہ علیہ والی و بیاس کیا وہ رکوع میں نے اس کیا میں صافیہ گوائی و بتا ہوں کہ میں نے اللہ علیہ والی و بیاس کیا میں بیت اللہ علیہ کی طرف میں ہے۔ (تفیر ابن کثر مین کی میں میاس موروز البقرہ) والد میں بیت اللہ علیہ میں بیت اللہ علیہ کی طرف بھر گئے۔ (تفیر ابن کثیر مین کی موروز البقرہ)

عبدالرزاق میں بھی بیدوایت قدرے کی بیشی کے ساتھ مروی ہے نسائی میں حضرت ابوسعید بن معلی سے مروی ہے کہ ہم فات مجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جایا کرتے تھے اور وہاں پچھنوافل پڑھا کرتے تھے ایک دن ہم گئے لادیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمر پر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا آئ کوئی ٹی بات ضرور ہوئی ہے میں بھی بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا بہت کہا آئ کوئی ٹی بات ضرور ہوئی ہے میں بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا بہت کہا آؤنی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں گاور سے منہر سے از آغری کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سب منہر سے از آغری ویا نبی جم ایک طرف ہوگئے اور سب سے بہلے بی ہم اس نے محملی وسلم اللہ علیہ وسلم بھی منبر سے از آئے اور اس قبلہ کی طرف بوگئے اور سب سے بہلے بیت اللہ تریف کی طرف نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منبر سے از آئے اور اس قبلہ کی طرف نبی نماز ظہر اوا کی ساتھ گئی۔

ائن مردوبیمی بروایت! بن تمرمروی ہے کہ پہلی نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف اوا کی وہ ظہر کی نماز اور بچی نماز صلوۃ وسطی ہے نیکن مشہور میہ ہے کہ پہلی نماز کعبہ کی طرف عصر کی اوا کی ہوئی اسی وجہ سے اٹل قبا کو دوسرے دن صبح کے

وفت اطلاع کپنجی۔

ابن مردویہ میں دوایت نویلہ بنت مسلم موجود ہے کہ ہم مجد بنوحار شدمی ظہریا عصر کی نماز بیت المقدی طرف منہ کئے ہو ئے ادا کر دہ ہے تھے دورکعت پڑھ بچکے تھے کہ کس نے آ کر قبلہ کے بدل جانے کی خبر دی۔ چنانچہ ہم نماز میں بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور باتی نمازای طرف اداکی ،اس گھو منے میں مرد کورتوں کی جگہ اور کورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں ،آ پ کے طرف متوجہ ہو گئے اور باتی نمازای طرف اداکی ،اس گھو منے میں مرد کورتوں کی جگہ اور کورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں ،آ پ کے باس جب یہ خبر کہنے تو خوش ہوکر فرمایا ہے ہیں ایمان بالغیب رکھنے والے۔

ابن مردویہ بیں بروایت ممارہ بن اوس مروی ہے کدرکوئ کی حالت بیں ہمیں اطلاع ہوئی اور ہم سب مردعورتیں ہے اس حالت بیں ہمیں اطلاع ہوئی اور ہم سب مردعورتیں ہے اس حالت بیں قبلہ کی طرف گھوم گئے۔ پھرارشاد ہوتا ہے تم جہاں بھی ہومشرق مغرب شال یا جنوب بیں ہرصورت نماز کے وقت منہ کعبہ کی طرف کرلیا کرو۔ ہاں البنة سفر میں سواری پڑھل پڑھنے والا جدھر سواری جارہی ہوادھر ہی نقل اوا کرنے کیلئے اس کے دل کی توجہ کعبہ کی طرف ہوئی کافی ہے۔

ای طرح میدان جنگ میں نماز پڑھنے والاجس طرح اور جس طرف بن پڑے نمازادا کرلے اور اس طرح وہ مخض نے قبلہ کی طرف ہوں قبلہ کی جہت کا قطعی علم نہیں وہ اندازہ سے جس طرف زیادہ دل مانے نمازادا کرلے۔ پھراگراس کی نماز ٹی الواقع قبلہ کی طرف نہ بھی ہوئی ہوتو بھی وہ اللہ کے ہاں معاف ہے۔

مسكد مالکید نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نمازی حالت نماز میں اپنے سامنے اپی نظریں رکھنے کہ تجد ہے کہ جگہ جیسے کہ شافعی ، احمد اور الوحنیفہ کا نہ بہ ہال لیے کہ آیت کے الفاظ یہ بیں کہ منہ مجد الحرام کی طرف کر داور اگر تجد ہے جگہ نظر جمانا چاہے گا تو قد رہے جھکنا پڑے گا اور یہ تکلیف کمال خشوع کے خلاف ہوگا بعض مالکیہ کا یہ قول بھی ہے کہ قیام کی حالت میں اپنے سینہ کی طرف نظر رکھے قاضی شریک کہتے ہیں کہ قیام کے وقت بجدہ کی جگہ نظر رکھے جسے کہ جمہور جماعت کا قول ہائی اس لیے کہ یہ پوراپوراخشوع خصوع ہے اور اور ایک حدیث بھی اس مضمون کی وار دہوئی ہے اور رکوع کی حالت میں اپنے قدموں کی جگہ پر نظر رکھے اور تجد ہے کے وقت ناک کی جگہ اور التجیات کے وقت اپنی گود کی طرف پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بدودی جو چاہیں با تیں بنا کمیں لیکن ان کے دل جانے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی اللہ کی جانب سے ہے اور برحق ہے کہونکہ بیخود ان کی کہا ہوں میں موجود ہے لیکن ان کے دل جانے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی اللہ کی جانب سے ہے اور برحق ہے کہونکہ بیخود ان کی کہا ہوں میں بھی موجود ہے لیکن بیلوگ کنور وحمد کی وجہ سے اسے چھپاتے ہیں اللہ بھی ان کی ان کر تو توں ہے مؤمنہ بین میں موجود ہے لیکن بیلوگ کو رحمد کی وجہ سے اسے چھپاتے ہیں اللہ بھی ان کی ان کر تو توں ہے مؤمنہ بین موجود ہے لیکن بیلوگ کو رحمد کی وجہ سے اسے چھپاتے ہیں اللہ بھی ان کی ان کر تو توں ہے مؤمنہ بین موجود ہے لیکن بیلوگ کی مقاد و تکلیل وحمد سے اسے چھپاتے ہیں اللہ بھی ان کی ان کر تو توں ہے مؤمنہ بین میں موجود ہے لیکن بیلوگ کو موجود ہے گئیں ہیں جو دیں بیلوگ کیا جو ایکنٹ میں بیلوگ کو میں ان کی ان کر تو توں ہے کہا کہ موجود ہے لیکنٹ بیلوگ کی موجود ہے لیکنٹ بیلوگ کی موجود ہے لیکنٹ میں موجود ہے لیکنٹ بیلوگ کو موجود ہے لیکنٹ کی کر کر موجود ہے لیکنٹ کے خواد کو موجود ہے لیکنٹ کی بیلوگ کو موجود ہے گئی ہونے کر بیلوگ کی موجود ہے لیکنٹ کی ان کہ کر کر موجود ہے لیکنٹ کی بیلوگ کی کر بیلوگ کو کر بیلوگ کی موجود ہے لیکنٹ کر بیلوگ کی کر بیلوگ کی کر بیلوگ کو کر بیلوگ کی کر بیلوگ کر بیلوگ کی کر بیلوگ کر بیلوگ کی کر بیلوگ کر بیلوگ کر بیلوگ کر بیلوگ کر بیلوگ کی کر بیلوگ کر بیلوگ

### قبله كي طرف متوجه وفي شن احاديث كابيان:

ا ہام مسلم علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت سیدنا ابو ہریرۃ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مجد میں داخل ہو کرنماز پڑھی ادر رسول النتائیے۔ مسجد کے ایک گوشہ ہیں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد پوری حدیث بیان کرتے المستری آخر میں فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتو اچھی طرح وضوکرو، پھر تبلہ رو کھڑے ہواور اسکے بعد تمبیر کہو۔ (صحیح مسلم، رقم الحدیث 261) کہو۔ (صحیح مسلم، رقم الحدیث 261)

جال کہیں ہونماز میں قبلد کی طرف مند کرتاضروری ہے:

دخرت سیدنا جابر کہتے ہیں کہ نجی آئی ای سواری پر ،جس سمت بھی وہ رخ کرتی (ای سمت نفل) نماز پڑھتے رہے اور جب فرض (نماز پڑھنے) کاارادہ فریائے تو اتر پڑتے اور قبلہ کی طرف مندکر لیتے۔

الكام من ظاهر يركمل كياجا تاب قاعده فقيد:

ا دكام بين ظامر برعمل كياجا تاب اور باطن كامعالمداللد كيروب-

اں کا ثبوت بیاصل ہے۔

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ہمیں ایک شکر کے ساتھ روانہ کیا ہم صبح سورے بی قبیلہ جہینہ کی بستیوں میں بینی گئے میں نے ایک آدی پر جملہ کیا اس نے کہا ''لا الہ الا اللہ' ' کیکن میں نے اس کوتل کرویا ، بھر جمعے اس فاقعہ کا ذکر کیا ، رسول اللہ علی نے فر مایا کیا ، بھر جمعے اس فاقعہ کا ذکر کیا ، رسول اللہ علی نے فر مایا کیا تم نے اس خص ہے کو گھر دوجو ایم نے اس فی کردیا ؟ میں نے عرض کیا بیارسول اللہ علی اس نے ابی جان کے تم نے اس خوص ہے کو بعد چل جاتا کہ اس خون سے کلمہ پر صافحات و بر اس فی تعلق نے قر مایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ جس سے تم کو بعد چل جاتا کہ اس وقت نے دل سے کلمہ پر صافحاتی نہیں ، رسول اللہ علی اس وقت نے دل سے کلمہ پر صافحاتی نہیں ، رسول اللہ علی اربار یہی کلمات و ہراتے رہے تی کہ بیں نے تمنا کی کا ش! میں اس وقت اسلام لا یا ہوتا۔ (سمج مسلم ، جابس کا در بی کسم مانہ کر ایک کا سام اس کا در اس کا دل ہوتا۔ (سمج مسلم ، جابس کا در بی کسم مانہ کی کست خانہ کر ایک

اس قاعدہ ہے بہت ہے مسائل کا استباط ہوتا ہے۔ مثلا خاص کر حدود کے بارے میں کہ جب گواہوں کی شہادت پرائی نہادت پرائ نہ ہو ، حالا تکدا کر تین گواہوں نے فتم کھا کر بھی کہا کہ ہم نے زیاا پی آنکھوں ہے دیکھا ہے تو حد ثابت نہ ہوگا اگر چہان کے مزد کی سے کہ زیا ہوا ہے گئے کہ کہ مدکا معالم معالم کے حقیقت بہی ہے کہ ذیا ہوا ہے گئے وہ تک کا نصاب چار گواہوں کا ہے اس لئے تھم حد ثابت نہ ہوگا بلکہ حد کا معالم اللّٰہ کے بیر دکر دیا جائے گا۔

### استعبال قبله کے چندمسائل:

پوری نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا نماز کی شرط اور ضروری تھم ہے لیکن چندصور توں میں اگر قبلہ کی طرف منہ نہ کر<sub>س</sub> پھر بھی نماز جائز ہے مثلاً

مسئلہ -: جوشنس دریا میں کسی تختہ پر بہاجارہا ہوا ورضیح اندیشہ ہو کہ منہ پھیرنے سے ڈوب جائے گا اس طرح کی مجبوری سے دہ قبلہ کی طرف منہ بیس کرسکتا۔ تو اس کو چاہئے کہ جس رخ بھی نماز پڑھ سکتا ہو پڑھ لے۔ اس کی نماز ہوجائے گی اور بعد میں اس نماز کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ (بہارشریعت)

مسئلہ - نیار میں اتنی طافت نہیں کہ دہ قبلہ کی طرف منہ کر سکے اور وہاں دومرااییا کوئی آدی بھی نہیں جو کعبہ کی طرف اس کامنہ کرادے۔ تو وہ اس مجبوری کی عالبت میں جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے گااس کی نماز ہوجائے گی اوراس نماز کو بعدیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ (بہار شریعت وروالحثار)

مسئلہ -: چکتی ہوئی کشتی میں اگر نماز پڑھے تو تکبیر تحریمہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کرے اور جیسے جیسے کثق محکومتی جائے خود بھی قبلہ کی طرف منہ پھیرتار ہے جنانجے فرض نماز ہویانفل۔(غیریہ)

مسئلہ -: اگریدندمعلوم ہوکہ قبلہ کدھرہاں اولی بتانے والا بھی نہ ہوتو نمازی کوچا بیئے کہ اپنے دل میں سوپے اور جدھر قبلہ ہونے پردل جم جائے ای طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اس کے تق میں وہی قبلہ ہے۔ (مدیۃ المصلی وغیرہ)

مسئلہ -: جس طرف دل جم گیا تفااد هرمند کر کے نماز پڑھ رہا تھا پھر درمیان نماز ہی میں اس کی بیرائے بدل گئی کہ قبلہ دومری طرف ہے بیاس کو بی نے نظی معلوم ہوگئی تو اس پر فرض ہے کہ فورائی اُس طرف ہوائے اور پہلے جتنی رکعتیں پڑھ چکا ہے اس میں کو کی خرائی بین آ سے گی اس طرح اگر نماز ہیں اس کو چا روں طرف بھی گھوم نا پڑا پھر بھی اس کی نماز ہوجائے گی اور اگر دائے بدلتے ہی یا غلطی ظاہر ہوتے ہی دومری طرف نہیں گھو ما ۔ اور تین مرتبہ ہجان اللہ کہنے کے برابر دیر نگا دی تو اس کی نماز نہ ہوگا۔ در مختار وردالحتاری میں اس کی نماز نہ ہوگا۔ (در مختار وردالحتاری میں 1 میں (در مختار وردالحتاری 1 میں (491)

مسئلہ -: نمازی نے اگر بلاعذرقصداً جان ہو جھ کر قبلہ ہے سینہ پھیر دیا اور اگر چہ فورا ہی اُس نے قبلہ کی طرف سینہ پھیر لیا پھر بھی اس کی نماز ٹوٹ گئی اور وہ پھر سے نماز پڑھے اور اگر نماز بیں بلاقصد وارا دہ قبلہ سے سینہ پھر گیا اور فور اُنی وہ قبلہ کی طرف سینہ

کرلیاتوان کی نماز ہوگئی۔(منیة المصلی)

مئلہ ۔ اگر صرف منہ قبلہ سے پھیر نیا اور سینہ قبلہ سے نہیں پھیرا تو اس پر داجب ہے کہ فور آئ وہ قبلہ کی طرف منہ کرئے۔ اس کی نماز ہوجائے گی گر بلاعذ را کیے سیکنڈ کیلئے بھی قبلہ سے چیرہ پھیر لینا کمروہ ہے۔ (منیہ المصلی)

ں۔ سند : اگرنمازی نے قبلہ سے نہ سینہ بچیرانہ چیرہ بلکہ صرف آئکھوں کو بچیر بچیر کرادھراُ دھرد کھے لیا۔ تو اس کی نماز ہوجائے گی میں اگر تاکمروہ ہے۔

دى من فلطى كرف والاكينة اعاده نماز كالحكم:

﴿ لَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخُطَأَ بَعُلَمَا صَلَّى لَا يُعِيدُهَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُعِيدُهَا إِذَا اسْعَدْبَرَ لِنَهُ فَيِهِ ﴿ لَا يَعِيدُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الْقَلَاةِ اسْتَدَارَ إِلَى الْقِبُلَةِ وَبَنَى عَلَيْهِ ) لِأَنَّ أَهْلَ قَبَاءِ لَمَّا سَمِعُوا بِعَحُولِ الْقِبْلَةِ الْمَدَارُوا كَهَيْتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ ، وَاسْتَحْسَنَهُ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَكَذَا إِذَا تَحَوَّلَ رَأَيْهُ إِلَى جِهَةِ النَّذَارُوا كَهَيْتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ ، وَاسْتَحْسَنَهُ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَكَذَا إِذَا تَحَوَّلَ رَأَيْهُ إِلَى جِهَةِ النَّذَارُوا كَهَيْتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ ، وَاسْتَحْسَنَهُ النَّي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَكَذَا إِذَا تَحَوَّلَ رَأَيْهُ إِلَى جِهَةِ النَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْدِ لَقُضِ الْمُؤَدِّى قَبْلَهُ .

:27

اگر کسی فض کونماز پڑھنے کے بعد بیہ معلوم ہوا کہ وہ غلط سے میں تھا تو وہ نماز کا اعادہ نیں کرے گا۔ اور اہام شافعی علیہ الرحہ فرہاتے ہیں آگر وہ دوران نماز پھرائے قیم وہ اعادہ کرے گا۔ کیونکہ اس کفلطی کا یقین ہوگیا ہے۔ جبکہ فقہا واحناف کہتے ہیں کہ جہت قبلہ کی طرف متوجہ ہونے ہیں اس کی وسعت کے سوااس پر پہجہ لازم نیس۔ اور نکلیف وسعت کے ساتھ متعبد ہے۔ اورا گراس فضی کونماز کے اندر ہی قبلہ کی طرف پھر جائے ۔ اس لئے کہ اہل اورا گراس فضی کونماز کے اندر ہی قبلہ کی طرف پھر جائے ۔ اس لئے کہ اہل تا اورا گراس فضی کونماز کے اندر ہی معلوم ہوا کہ وہ فلطی پر ہے تو وہ نماز کے اندر ہی قبلہ کی طرف پھر جائے ۔ اس لئے کہ اہل تا اورا کی طرب تا تو وہ نماز ہی ہیں بھر گئے تھے۔ اوران کے اس کے کہ تا کندہ نماز والے جھے کو اجتہا دے مطابق نماز ہیں اس کے دائے دوسر سے طرف تبدیل ہوگئی تو وہ اس جانب پھر جائے کیونکہ آئے وہ نماز والے جھے کو اجتہا دے مطابق مثل کرنا واجب ہے۔ جبکہ پہلے اجتہا دکوئی تیں تو ڈائیا ۔ یونکہ وہ اجتہا دے ادا کیا گیا تھا۔

ترك كامورت شرتبريل جبت ش امام شافى كيمو قف اعاده تماز كاجواب:

ا ام ثنافعی علیہ الرحمہ کے فزد کی جب اسے پہلی جانب نماز پڑھنے کی صورت بیں یقین ہوگیا کہ وہ تعلقی پر ہے تو وہ دو درمری جانب پھر جائے جبکہ پہلی پڑھی ہوئی نماز باطل ہوجائے گی کیونکہ وہ غلط جہت پڑھی۔لبذاوہ اس کا اعادہ کرے گا۔لیکن انناف کے فزد یک اس پر اعادہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے پہلی بھی اجتہا و کے مطابق پڑھی اور دوسری جہت بھی اجتہاد کے مطابق ہڑھی ہوتو اس پراجر مرتب ہوتا ہے۔ جس طرح صدیث مبارکہ بیس ہے۔ امام سلم این سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت سیدناعمرو بن عاصؓ سے دوایت ہے کہ انہوں نے رسول التعاقیقیٰ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جب حاکم سوچ کرکوشش سے فیصلہ کرے پھرضچ کرے تواس کے لئے دواجر ہیں اور جوسوچ کرفیطر دے اور غلطی کر بیٹھے تواس کے لئے ایک اجرہے۔ (صحیح مسلم، رقم ۱۰۵۲)

قبلہ کے متعلق کیا وار دہوا ہے اور جس نے اس مخص کے لیے جو بھول کر قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھے نماز پڑھے نماز کا دہرانا ضروری نہیں سمجھا؟

امیرالمونین سیدناعر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگارے تین باتوں میں موافقت کی میں نے (ایک مرتبہ) کہا کہ
یارسول اللہ اکاش ہم مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بنالیں پس بیآ بت نازل ہوئی اور مقام ابراہیم پر نمازاوا کرو۔ (البقرہ)
اور تجاب کی آبت بھی میری خواہش کے مطابق نازل ہوئی۔ میں نے کہا کہ یارسول التعلیق ا کاش آپ اللہ اپنی اور اور پیوبوں کو پروہ کرنے کا تھم دے دیں اس لیے کہان سے ہر نیک و بدگفتگو کرتا ہے۔ پس تجاب کی آبت نازل ہوئی اور (اور ایک مرتبہ) نبی ایک اور اور ایک ایک مرتبہ) نبی ایک مرتبہ) بی ایک مرتبہ) بی ایک مرتبہ) بی ایک مرتبہ کی بیوبوں آپ ایک ایک مرتبہ) بی ایک مرتبہ کی بیوبوں آپ کی بیوبوں کو مرتبہ کی دو مرتبہ کی ایک کارب انہوں تم سے ایک بیوبوں آپ کی بیوبوں کو مرتبہ کی بیوبوں کو مربوں کو مرتبہ کی بیوبوں کو مربوں کو مرتبہ کی بیوبوں کی بیوبوں کو مرتبہ کو بیوبوں کو بیوبوں

امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مصرت عام بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی صلی
الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنتے کہ آسان پر باول چھا گیا اور ہم پر قبلہ مشتنبہ وگیا ہم نے نماز پڑھ لی اور (جس طرف نماز پڑھی
سخی اس طرف) نشانی لگادی جب سورج نکلا تو معلوم ہوا کہ ہم نے قبلہ کے علاوہ اور طرف نماز پڑھ لی ہے تو ہم نے نبی صلی
الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہیں اس کا تذکرہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت مازل فرمائی پس تم جدھ بھی منہ کردادھ ہی اللہ ک

حضرت سیدناانس سے دوایت ہے کہ انہوں نے گدھے پر سوار ہوکر نماز پڑھی اوران کا منہ قبلہ کے بائیں طرف تھا (جب
دہ نماز پڑھ بچکے ) تو پوچھا گیا کہ آپ نے خلاف قبلہ نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں نے رسول التعلق التعلق کواپیا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں (مجھی ) الیانہ کرنا۔ (بخاری ۵۸۳)

### ايك اجتمادكا دومراء جمادكومنسوخ ندكرنے كا قاعد وفليد:

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والاشباه ص ٥٣)

ایک اجتفاد دوسرے اجتفاد کے ذریعے منسوخ نہیں ہوتا کیونکہ دوسراا جتفاد پہلے اجتفاد سے توی نہیں ہوتا۔ اس قاعد و کا نیوت اجماع ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ایسے مسائل کا فیصلہ فر مایا ہے جبکہ مضرت عمر من الله عند نے ایسے گامسائل میں ان سے اجتماداا خیلاف کیا ہے گرانہوں نے حضرت ابو بحر منی اللہ عند کے تکم و نیملہ کومنسون نہیں کیا۔ (الا شاہ)

### اجتهاد كاشرى معنى:

علامه سید شریف نکھتے ہیں۔ کہ اجتماد کا لغوی معنی ہے کوشش کرتا'' جبکہ اصطلاح شرع میں کسی مسئلہ شرعیہ میں کتاب و سنت سے استدلال میں ذبنی وَفَکری توت کوتھرف میں لا تا اجتماد کہلاتا ہے۔ (کتاب النو بنات میں مطبوعه انتظارات، ایران) ۲۔اجتماد کا فبوت:

قرآن مجید میں آتا ہے۔ ترجمہ: اور واؤ داورسلیمان (علیهما السلام) کو یاد سیجئے جب وہ ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھ جب چھ کو گوں کی مجر یوں نے رات میں اس کھیت کو چرلیا تھا اور ہم ان کے فیصلہ کو دیکے رہے تھے ہیں ہم نے اس کا سیح سلیمان (علیہ السلام) کو مجھا دیا اور ہم نے وونوں کو حکومت اور علم عطافر مایا تھا۔ (الانبیاء ۵۸۵۷)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علی ایک تھا گیت کے مالک نے کہا۔ اس آدی نے اپی کریاں میرے کھیت میں ہا تک دیں اور میرے کھیت میں سے کوئی چیز باقی نہیں بگی۔ حضرت واؤ دعلیہ السلام نے فرمایا: جاؤیہ ساری بگریاں تیری ہیں۔ یہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو حضرت داؤ دعلیہ السلام کا کیا ہوا فیصلہ بتایا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا اے اللہ کے بی آپ آپ نے جوفیصلہ کیا ہوا فیصلہ بتایا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا : وہ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا : کھیت والے کو معلوم ہوتی ہو وہ اس فیصل ہوتی ہو وہ اس فیصل کی قیت بکریوں والے سے دصول کرے اور بکریوں واللہ بکریوں کو معلوم ہوتی کہ جو اس فیصل ہوتی ہے وہ اس فیصل کی قیت بکریوں والے سے دصول کرے اور بکریوں واللہ میں ہوتی ہے دھارت راؤد علیہ السلام نے فرمایا بھی رہتی ہے۔ حضرت راؤد علیہ السلام نے فرمایا بھی تب کی جو رجامج المبیان قم الحدیث ۱۹۸۱)

### يح كافيله:

حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ٹی علیجے نے فرمایا: دو توریش تھیں اور ان کے ساتھ دو ہے تھے بھیڑیا آیا در ان میں ہے ایک کے بچے کو کھا گیا۔ ایک نے دوسری سے کہا کہ بھیڑیے نے تمہارے بچے کو کھا یا اور دوسری نے کہا بھیڑے نے تمہارے بچے کو کھا یا ہے بچران دونوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ پیش کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیری عورت کے تق میں فیصلہ کردیا۔ بچروہ دونوں عورتی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں اور ابنا مقدمہ بیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: مجھے تھیمری لاکر دو۔ میں اس بچے کو کاٹ کر دوٹکڑے کردیتا ہوں بھراس کو تم دونوں کے درمیان تقسیم کروں گا۔ تب چھوٹی عورت نے کہا گرنیں ؛ اللہ آپ پردیم کرے بیای کا بچہ ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی عورت کے تن میں بچے کا فیصلہ کر دیا۔ (مسلم، ج میں سے مدی کتب خانہ کرا جی )

قرآن سنت سے ندکورہ دونوں مسائل سابقہ تربیعی سے ذکر کئے گئے ہیں اب ہم اجتفاد کا بوت موجود ہشر بعت کیے شرایعت مصطفور پر علیجے سے اجتماد کا ثبوت ہیں کررہے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا : جب حاکم اجتماد سے کوئی فیصلہ کرے اور وہ صحیح ہوتو اس کو دواجر ملتے ہیں اور جب وہ فیصلہ کرنے ہیں خطاء کرنے تو اس کوا یک اجرماتا ہے۔

( جامع ترندي چام ۱۵۸،۵۹ اوتد يي كتب خاند كراچي )

### ١٣- ما دركعات جارستوب كي طرف

اگرنمازی کوقبلہ کی سمت میں اجتہادی رائے سے تبدیلی آجائے تو وہ اپنے دوسرے اجتہاد کے مطابق عمل کرسکتا ہے لیکن اس صورت میں اس کا پہلا اجتہاد بھی درست رہے گاختی کداگر اس نے اپنی رائے اور اجتہاد کے مطابق چاروں رکعات مختلف چارستوں کی طرف رخ کر کے اداکر لیں تو ایکی نماز جو جائے گی اور اس پران کی قضا مزیس ہے۔ (الا شاوس ام) اعتاد:

اگرحاکم نے کوئی تھم دیااوراسکے بعدا کی اجتہادی رائے تبدیل ہوگئی ہوتو اسکا پہلاتھم برقر ادر ہے گا تکر آئندہ وہ ا دوسرے اجتہاد کے مطابق تھم دیا کرے گا۔

### ٣ حضرت فاروق اعظم رضى الله عند في بهل اجتهاد كومنسوخ ميل كيا:

جب حضرت عمر فاروق رضی الله عند کے پاک سلطنت کا کام بہت ہو گیا تو انہوں نے عدالت کا کام ،حضرت ابوالا رواء فرض الله عند کے بیر دکرویا۔ ای دوران ایک مرتبہ دوآ دمیوں کا مقد مدان کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت ابوالا رواء نے ایک کے خلاف فیصلہ کردیا۔ تو وہ تخص حضرت عمر فاروق رضی الله عند کے پاک آیا دران کے دریافت کرنے پراس نے بتایا کہ فیصلہ تو میں میرے خلاف ہوا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق وضی الله عند نے فرمایا: اگر پیس آئی جگہ پر ہوتا تو پیس تمہارے تی میں فیصلہ کرتا تو اس محاملہ میں کوئی فس شری وارد تو اس محاملہ میں کوئی فس شری وارد واس محاملہ میں کوئی فس شری وارد

نہیں۔اس کئے اجتہا داوررائے دونوں برابر ہیں۔

ای طرح حضرت عمرض الله عندا پی خلافت کے پہلے سال میراث کے ایک مسله میں جوجر یہ یا مشتر کہ کے نام سے مشہور ہے کہ سکتے بھائی کو یکھ نہ دیا جائے۔ جب دوسرا سال آیا تو انہوں نے بھر ایسا فیصلہ کرنا جا ہا تو سکتے بھائی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اختیافی بھائی اپنی والدہ کی طرف سے جو کہ میری بھی ماں ہے وارث بنے ہیں ،فرض کریں کہ ہمارا باپ گدھا تھا یا ایک پھر تھا جس سندر میں کی بینک دیا گیا تو کیا ہم سب کی ماں ایک نہیں ؟ اس پر حضرت عمر فارد ق رضی اللہ عند نے اس کو بھی بھا کیوں کے ساتھ شریک کر دیا لوگوں نے کہا۔ آپ نے گذشتہ سال اس کے خلاف فیصلہ کیا تھا آپ نے فر مایا: وہ مسلماس فیصلہ کے مطابق تھا جوہم کر چکے ہیں اور یہ سسلماس فیصلہ کے مطابق ہے جوہم اب کر دے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے باطل یا مفسور ٹنیس ہوتا۔ (الطرق انگلیہ میں دارنشر الکتب الاسلامید لا ہود)

تعین جہت کعبہ کیلئے محراب کے استعال میں فقنی تصریحات:

جہت کعبہ دلین کے ذریعہ پہچائی جاسکتی ہے اور دلیل شہروں اور ویہا توں میں وہ محراب ہیں جوسحا بہ کرام و تابعین رضی اللہ عظیم اجمعین نے قائم کئے ، سحابہ نے جب عراق کا علاقہ نتح کیا تو اُنہوں نے وہاں کے لوگوں کیلئے مشرق ومغرب ک درمیان جہت کعبہ مقرر کی اس لئے اہام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عراقی مغرب کواپئی دائیں طرف اور مشرق کواپئی بائیں طرف کر لے۔

اس طرح امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ، بیانھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس تول کی اتباع میں کہا ہے جس میں ہے ہے کہ جب تم مغرب کو اپنی وائیں اور مشرق کو اپنی بائیں طرف کر لے تو ان کے درمیان اہل عراق کا قبلہ ہے۔ اور جب صحابہ نے خراسان فتح کیا تو وہاں کے رہیان کوقر اردیا۔ پس نے خراسان فتح کیا تو وہاں کے رہیان کوقر اردیا۔ پس ہم پران کی اتباع لا زم ہے۔

امام ابو بوست رحمۃ اللہ علیہ سے بیمروی ہے کہ اُنہوں نے اہل رے کے لئے قبلہ کانعین کرتے ہوئے فرمایا :جذی (ستارہ) کا اپنے بائیس کا تدھے پر کرو۔ان کے علاوہ دیگر شہروں کے بارے میں مشائح کرام رکھم اللہ تعالٰی کا اختلاف ہے۔ بعض کا قول نہے ہے کہ جب بنات تعش صغل کی کواپنے وائیس کان پر کرتے ہوئے تھوڑا ساائی بائیس طرف پھر جاؤیمی بہراد قبلہ ہے۔ اور بعض کا قول ہیں ہے کہ جذی (ستارہ) کو جب اپنے بائیس کان کے پیچھے کر لے قریہ تیرا قبلہ ہے۔

ادر حضرت عبدالله ابن مبارک ،ابومطیع ،ابومعاذ ،سلم بن سالم اورعلی بن بین رقسم الله عنهم فریاتے ہیں کہ ہمارا قبله عقرب (ستارہ) ہے۔اور بعض کا کہنا ہے کہ سورج بُرج جوزا میں ہوتو ظہر کے آخری وقت میں جب تو سورج کی طرف اینے چبرے کو پھیر لے تو بہی تمھارا قبلہ ہے۔

ادر نقیدالوجعفر رحمہ اللہ تعالٰی نے فرمایا : جبتم چیرہ مغارب کے سامنے کی طرف کروتو نسر واقع تمھارے دائیں کا ندھے کے برابراورنسر طائز چیرے میں تمھاری دائیں آئکھ کے مقابل ہوگا جوان کے درمیان ہووہ قبلہ ہے۔فرمایا اور بخارا کا قبلہ ہمارے ہی قبلہ پر ہے اور امام قاضی صدر الاسلام کا تول ہے کہ قبلہ دونوں نسروں کے درمیان ہے۔

سینے الاسلام ابومنسور ماتریدی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہم سال کے بڑے دنوں میں سورج کے مغرب کی طرف و یکھواس طرح سال کے چھوٹے دنوں میں دیکھو پھرا ٹی دائیں جانب سے دوہ آئی اور بائیں جانب سے ایک تبائی جھوڑ دوتو بہ سمت قبله ب- بيتمام اتوال أيك دوسر \_ يحقريب قريب بين \_ ( فهاوي قاضي خان ، كماب الصلوة ، ج اجس ٣٣ بكھنؤ )

الدهيرى رات من يرمانى جانے والى نماز من ترى كا عم:

قَالَ ﴿ وَمَنْ أُمَّ قَوْمًا فِي لَيَلَةٍ مُظُلِمَةٍ فَتَحَرَّى الْقِبْلَةَ وَصَلَّى إِلَى الْمَشْرِقِ وَتَحَرَّى مَنْ خَلْفَهُ فَصَلَّى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ إِلَى جِهَةٍ وَكُلُّهُمْ خَلْفَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ أَجْزَأَهُمْ ) لِوُجُودِ النَّوَجُهِ إِلَى جِهَةِ النَّحَرِّي ، وَهَــلِهِ الْـمُـخَالَفَةُ غَيْرُ مَانِعَةٍ كَمَا نِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ ﴿ وَمَنْ عَـلِـمَ مِنْهُمْ بِحَالِ إِمَامِهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ﴾ إِلَّانَّهُ اعْتَقَدَ أَنْ إِمَامَهُ عَلَى الْحَطَا ( وَكَذَا لَوْ كَانَ مُتَقَدَّمًا عَلَيْهِ ) لِتَرْكِهِ فَرْضِ الْمَقَامِ

اورجس تخص نے لوگول کو اندھیری رات تحری کے ساتھ نماز پڑھائی۔اوراس نے تحری کی کہ قبلہ جانب مشرق ہے۔اور امام کے پینے تماز پڑھنے والوں میں ہرایک نے تماز میں تحری کی۔لہذاان میں سے ہرایک نے الگ طرف تماز پڑھی۔حالانکہ وہ سب ہی امام کے پیچھے تھے۔اور انہیں یہ معلوم نیس کہ امام نے کیا عمل کیا ہے۔ تو ان کی نماز جائز ہے۔ کیونکہ تحری کی جانب ان کی توجہ یائی تی ہے۔ اور تحری کی مخالفت مائع تماز میں ہے۔ جس طرح جوف کعبہ کے مسئلہ میں ہے۔ اور ان مقتدیوں میں سے جس نمازی نے اپنے امام کی حالت معلوم کرنی تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ اس نے اپنے امام کونلطی برگمان کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ فض امام ہے آ کے بڑھا تو بھی اسکی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ اس مقام فرنس ترک کیا ہے۔ جهت البرى مثال عدمستل فرى ك قياس كاعم:

صاحب طحطاوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔عبارت کا مطلب میہ ہے کہ غیر کمی کو ہر گز ضروری نہیں کہ اس کی توجہ عین کعبہ معظمه كي طرف مو بلكه اسكى جهت كي طرف مندمونا كافي بي حب بي كعبدوا قع بي تكليف بفقدروسعت أورطاعت بحسب طاقت ہے اس سے خود ثابت ہوا کہ غیر مکہ تمرمہ میں اتنا انحراف کہ جہت سے خارج نہ کرے معزبیں اور اسکی تصر تے نہ صرف ہدا رہے بلکہ عامه کتب ند بہب میں ہے۔ پھر مسافی بعیدہ میں ایک حد تک کثیر انحراف بھی جہت سے باہر مذکر ہے گا اور در حق نماز قلیل ہی كهلائ كاادر جتنابُعد برصمتاجائيكا انحراف زياده كنجائش يائ كالمرائق وطحطاوي على الدروغير بهامي م:السمسامة التقريبية هوان يكون منحرفا عن القبلة انخرافالاتزول به المقابلة بالكلية، والمقابلة اذا وقعت في مسافة بعيدة لانزول بساتزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة.

مسامعت تقربي بيرب كهانحراف من القبله ال طرح بوكه جهت كعبهت مقابله بالكلية فتم منه واور مقابله جب مسافت بعيده کی صورت میں ہوتو وہ اتنے انحراف ہے تم نہیں ہوتا جتنے ہے مسامت قریبیمیں مقابلہ ہوتوختم ہو جاتا ہے۔ (حاشية الطحطا وي على الدرالمخيار باب شروط الصلوة مطبوعه دارالمعرفة بيروت)

## باب صفة الصالرة

## ﴿ بيرباب نماز كى صفات كے بيان ميں ہے ﴾

بإب مغت الصلوة كي مطالقت كأبيان:

نماز کے جو فرائض کابیان:

﴿ فَرَائِصُ الصَّلَاةِ مِنَّةٌ :النَّنْحُرِيمَةُ ﴾ لِلقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَزَبَّكَ فَكُبُرٌ ﴾ وَالْـمُــرَادُ تَكْبِيرَةُ الاَفْتِـَاحِ ﴾ ﴿ وَالْقِيَامُ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَزَبَّكَ فَكُبُرٌ ﴾ وَالْـمُــرَادُ تَكْبِيرَةُ الاَفْتِـاحِ ﴾ ﴿ وَالْقِيَامُ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَلِيمَانَ ﴾ وَالْقِيامُ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَلِيمِنَ ﴾ .

( وَالْقِرَاءَةُ) لِلْفُولِهِ تَعَالَى ( فَاقَرَءُ وَا مَا تَهَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) ( وَالرُّكُوعُ وَالسَّبُودُ ) لِلقَولِهِ تَعَالَى ( وَالْقِرَاءَةُ ) لِلْفَوْلِهِ تَعَالَى ( الْكَفُوا وَاسْجُدُوا ) ( وَالْقَعْدَةُ فِي آجِرِ الصَّلَاةِ مِفْدَارَ النَّشَهُدِ ) ( لِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِابُنِ الْكَفُودِ وَضِي اللَّهُ عَنهُ حِينَ عَلَّمَهُ النَّشَهُدَ إِذَا قُلْت عَذَا أَوْ فَعَلْت هَذَا فَقَدْ نَمَّتُ صَلَالُك ) " عَلَقَ النَّمَامُ بِالْفِعْلِ قَرَأً أَوْ لَمْ يَقْرَأً .

### : 27

نماز کے چے فرائض ہیں۔ (۱) تکبیر تحریر، کوفکداللہ تعالی کا فرمان ہاورا ہے دب کی بڑائی بیان کرو۔ اس سے مراد تکبیر
افتتاح ہے (۲) قیام ،اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے اور تم کھڑے ہواللہ کے حضورا دب سے ۔ (۳) قرات ،اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے کاس فرمان کی وجہ سے اور تم رکوع وجو ،اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے اور تم رکوع کر واور بجد و کرو۔ (۲) نماز کے آخر ہیں تشہد کی مقدار بیٹھنا ۔ کیونکہ جب نی کریم آلی ہے نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور تم رکوع کر واور بجد و کرو۔ (۲) نماز کے آخر ہیں تشہد کی مقدار بیٹھنا ۔ کیونکہ جب نی کریم آلی ہے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تا ہو این پر حابو یانہ پر حابو یانہ پر حابو۔

فرض كي تعريف

ه کام جس کا کرنا ضروری ہواورا سکا ترک بالکل لا زمامنع ہو۔اس کا شبوت بھی قطعی ہواوراس کے فعل کا لڑوم بھی قطعی ہواور

اس كاانكار كفر بهواوراس كوترك كرفے والاعذاب كامتحق ہو۔ جانبے بميشه ترك كرنے والا ہويا بھى بھى۔ (روالحنارج اص ۱۸۱، مكتبه رشيد بيكوئه)

تلبيرتح يمدكي وجاتسيه

علامدابن محمود البابرتي عليد الرحمد لكهيت مين كتكبير تحريمه نماز كافرض باس كاركن بيس ب-اوراسميت كتفق كيلي اس کے آخر میں تاء کولائق کیا گیا ہے۔اوراب بینام اس تکبیر کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ میں بیر براس چیز کوحرام قرار دیتی ہے جو اس سے پہلے ملال تھی۔ (جیسامباح کاموں کامثلا کھانا، پینااور کلام کرناوغیرہ ہیں)۔اور باقی تمام بجبیرات ہیں ہے کوئی تجبیر بھی اشیاءمیاحہ کوحرام کرنے والی تیں۔ (عنامیشرح البدامیہ جا ہم، بیروت)

معبير حمريمه كي فرضيت كابيان:

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كاريفر ما تاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمازيو تكبير يص شروع فر مات يتصاور قرات كى ابتداء المداللدرب العالمين سے كرتے تھے۔ اس بات كو ثابت كرتا ہے كمآ ب صلى الله عليه وسلم بهم الله آ بسته سے ر فق تصحبيا كدهرت المام إعظم رحمة الدُّنتالي عليكامسك بي ي ي-

كيونكدرب كى بردائى بولناه وبرزر كى وعظمت بيان كرنى بى سے اس كاخوف داوں ميں پيدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ كی تعظیم و تقذیس بی وہ چیز ہے جس کی معرفت سب اعمال واخلاق سے پہلے عاصل ہوئی جا ہے۔ بہر حال اس کے کمالات وانعامات پر نظر کرتے ہوئے تمازیں اور تمازے باہراس کی بدائی کا اقرار واعلان کرنا تہارا کام ہے۔

كريائي صرف الله ك ليے ہاس ليے اى كى كريائى كا ذكرتمهارى زبان پر ہونا چاہيے اور اى كا چرچا نوگوں ميں كرنا چاہے۔ تماز کا آغاز بجبیر بعنی اللہ اکبر(اللہ سب سے براہے) کے کمات ہی ہوتا ہے اور اؤان میں بھی بار باراس کلمہ کو د ہرایا جاتا ہے تا کہ فضااللہ کی تجبیر ہے کو نج اٹھے۔ تبیر کا تھم سورہ تی اسرائیل کی آخری آیت میں بھی دیا گیا ہے:

وَ كَبِيرُهُ تَكْبِيرِ أَاوراس كَي بِرُانَي بِيان كروجيسي بِرُانَي بِيان كرمَا عِلِي-اللہ کی بروائی بیان کرنے میں شرک کی تر دید بھی ہے اور تو حید کا اثبات بھی۔مشرکین نے کسی کومہا دیو بنا دیا ہے اور کسی کو

مہاتماجن کی وہ پر منٹن کرتے ہیں لیکن میصرف دعوے ہیں حقیقت سے کہ کیریائی اللہ کے سواکسی کے لیے ہیں ہے اور شامی سے سواکوئی معبود ہے جس کی پرستش کی جائے۔

علامه بدرالدین عیتی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ نماز کا دوسرا قرض قیام ہے۔اور قیام فرض نماز میں فرض ہے نفلی نماز فرض منہیں ہے۔اور تماز میں اس کی قرضیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کافر مان ہے 'و قوموا لله قانتین ''اسے استدلال ہے ہے کہ اللہ تعالی نے قیام وظم دیا ہے اور امر وجوب کیلے آتا ہے۔ جبکہ نماز کے باہر قیام واجب نہیں ہے۔ لہذ انماز کے اندر قیام کا اور مرورت واجب ہو گیا۔ اور 'قانتین " فو موا' میں اُتم ضمیر سے حال ہے۔ اور اس کا معنی ہے کہ تم خاموش رہنے والے ہواور تم کلام کور ک کرنے والے ہو۔ اور اس پر حصرت زید بن ارقم رضی اللہ عند کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ ہم نماز میں کلام کور ک کرنے والے ہو۔ اور اس پر حصرت زید بن ارقم رضی اللہ عند کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ ہم نماز میں کلام کرتے تھے تی کہ اللہ تعالی کاری فر مان تازل ہوا' وقو مواللہ قانتین "اس حدیث کو اہم ابن ماجہ کے سوامحد ثین کی میں کلام کرتے تھے تی کہ اللہ تعالی کاری فر مان تازل ہوا' وقو مواللہ قانتین "اس حدیث کو اہم ابن ماجہ کے سوامحد ثین کی میں جاعت نے روایت کیا ہے۔ (البنائیشرح البدایہ، ج۲م میں ۱۲۵ مقانے ماتان)

اللەنتغانى كا فرمان ہے۔

حَافِظُوا عَلَى السَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنَّ حِفْتُمُ فَرِحَالًا أَوُ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمُ فَاذْكُرُوا اللَّهُ كَمَا عَلَمَكُمُ مَا لَمُ تَكُونُوا تَعَلَمُونَ (البقره،٢٣٨٠٣)

سبنمازوں کی حفاظت کرواور (خاص طور پر) نی والی نماز کی۔اوراللہ کے مامنے اوب سے کھڑے رہا کرو۔ پھراگر تم خوف کی حالت میں ہوتو بیاد سے بیاسوار جس حال میں ہو (نماز پڑھاو)۔ پھر جب اس ہوجائے تو اللہ کوای طریقے سے یاد کروجس طریقے ہے اس نے تنہیں سکھایا ہے جوتم پہلے ہیں جائے تھے۔

علاء نے اس آیت کی روشنی میں فرض نماز میں قیام کے لازی ہونے پرامت کا اجماع نقل کیا ہے۔فرض نماز پڑھنے والا امام ہویا مقتدی یا منفر د ( یعنی اسکیلے نماز پڑھنے والا ) سمسی کے لیے بھی عذر کی بغیر فرض نماز بیٹے کرادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ابت اگرامام کسی وجہ ہے کھڑے ہوکرنماز پڑھانے پرقاور نہ ہوتو مقتدی بھی اس کے پیچے بیٹے کرنماز پڑھیں گے۔فرمان رسول ہے۔

وَإِذَا صَلَى قَائِمًا فَصَلُوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجُمَعُونَ (صحيح بخارى كتاب الأذان باب الما جعل الامام ليوتم به)

جب(اہام) کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکر پڑھواور جب وہ (کسی عذر کی بناء پر) بیٹھ کرنماز پڑھے تو ، تم سب بھی (اس کے پیچھے) بیٹھ کرنماز ادا کرو۔

### قرأت كى فرمنيت كابيان:

، علامہ بدرالدین پینی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ نماز کا تیسرافرض قرات ہے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ '' فَ اَفُرَ ء ُوا مَا نَیسَّرَ مِنُ الْفُرْآن ''اس ہے استدلال ہے ہے کہ اس بیس قرائت کا امر ہے جو وجوب کیلئے آتا ہے۔ جبکہ نماز ہے باہر بہا جماع قرائت داجب نہیں ہے۔ لہذا اس وجہ سے قرائت کا وجوب نماز بیس تعین ہوگیا۔

(البنائية شرح الهدامية، ٢٥، ١٢٥، حقانيه ماتان)

امام مسلم علیے الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ دھڑت سیدنا ابو ہریرۃ نے دوایت ہے کہ رسول التعلیقی میں تشریف لائے کہ استے میں ایک آ دئی آیا، اس نے نماز پڑھے اس نے بعد آ ہے گیائی کو سلام کیا تو آ ہے گیائی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤٹماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے واپس ہو کر پہلے کی طرح پھر نماز پڑھی اور لوث کر آپ ہوائی کی ساتھ کے مطرح پھر نماز اوانہیں کی جتی کہ تین دفع ایسے آ ہے گیائی کو سلام کیا۔ آ ہے گیائی نے واپس ہو کے فرماز پڑھوتم نے نماز اوانہیں کی ۔ حتی کہ تین دفع ایسے آ پھیائی کے عرض کیا کہ یارسول التعلیق قسم ہاں ذات کی جس نے آ پھیائی کو رسول برخی بنایا میں کیا تو آدی نے آ پھیائی ہے عرض کیا کہ یارسول التعلیق قسم ہاں ذات کی جس نے آ پھیائی کو رسول برخی بنایا ور پھر جتنا کے کہ میں اس طریقہ کے علاوہ مزید کی بعد اطمینان سے دکوع کر داور پھر بیا آکل سید سے کھڑے ہو جاؤ ، اس کے بعد بااطمینان تعدہ میں بیٹھواورائی طرح آ پی پوری نماز میں کیا کرو۔ (اس حدیث سے یہ چیز معلوم بول کہ کرنار میں تعد میل ارکان بہت ضروری ہے ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور چمہور علاء کے نزد یک تعد میل ارکان فرض ہول کے اس کے مقد میں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور چمہور علاء کے نزد یک تعد میل ارکان نمون ہے )۔ (صحیح مسلم ۲۸۲)

لینی اندنتالی نے ویکھا کہتم میں بیار بھی ہوں گے اور مسافر بھی جو ملک میں روزی یاعلم وغیرہ کی تلاش کرتے پھریں گے اور وہ مردمجا ہد بھی ہول گے جواللہ کی راہ میں جنگ کریں گے ان حالات میں شب بیداری کے احکام پڑمل کرنا سخت دشوار ہو گا۔اس لیے تم پر شخفیف کر دی کہ نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ اپنی جان کو زیادہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں فرض نمازیں نہایت اہتمام ہے با قاعدہ پڑھتے رہو۔

### ركوع كى فرمنيت كابيان:

نماز کا چوتھافرض رکوع ہے۔اس کی فرضیت کی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان 'ار کے نعوا وَاسُدُیا وَا ''اس میں امر کا حمیعہ ہے جس کی دلالت وجوب پر ہے۔ جبکہ غیر نماز میں کی تئم کا رکوع مشروع ہی نہیں۔ جس کی وجہ سے رہی نماز والے رکوع کیلیے متعمین ہوگیا۔

یَنَایُهَا الَّذِیْنِ الْمَنُوا ازْ کَعُوْا وَاسْتَحِدُوْا وَاعْبُدُوُا رَبَّکُمُ وَافْعَلُوا الْعَیْرَ لَعَلَکُمُ تُفُلِحُوْنَ (الْحیح ۷۷) اے ایمان والورکوع اور مجدہ کرواور اینے رب کی بندگی کرواور پھلے کام کرواس المیدیر کے تہمیں چھٹکار ابور ( کنز الایمان ) مداید کے متن میں '' واو'' استعمال ہوا ہے جبکہ آیات میں '' واو'' کی قراکت نہیں ہے۔ لہذایہ کتابت کا سہوے۔ مداید کے متن میں '' واو'' استعمال ہوا ہے جبکہ آیات میں '' واو'' کی قراکت نہیں ہے۔ لہذایہ کتابت کا سہوے۔ (البنائیہ شرح الہدایہ، ج ۲ ہے ۱۲۵ ہوائی مانان )

### مجده كى فرضيت كابيان:

نماز کا یا نچوال فرض محدہ ہے اس کی فرضیت کا استدلال ودلیل رکوع والے علم میں گذر پچل ہے کیونکہ رکوع وجود آیت میں

دونوں کا بیان ہے۔

### تعده آخيره كي فرمنيت كابيان:

نماز کا چھٹافرض قعدہ آخیرہ ہے۔ اس کی فرضیت کا استدال جھڑت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عندوالی روایت ہے۔ جس میں نی کر پھٹائیے نے فرمایا: '' إِذَا قُلْت هَذَا أَوْ فَعَلُت هَذَا فَقَدْ تَمَّتُ صَدَّاتُ لُك ''اس مدیث ہاستدالال کے بعد بیسوال پیدا بہوا کہ بینجروا صد ہے لبذا کسی فیروا صد ہے فرضیت کو کیے ٹابت کیا جائے گا۔ کونکہ وہ فیروا صد مفید طن ہے۔ اور جوب فیرسیت کیا جائے گا۔ کونکہ وہ فیروا صد مفید طن ہے۔ اور اللہ تعلی الدالات کا بونا ضروری ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بیروایت اس کی فرضیت کو ٹابت کرنے والی نہیں ہے بلکہ بیصد بیف قر آن کر کم میں کھم نماز کا بیان ہے۔ اور وہ اللہ تعالی کافر مان '' اِذَا قُلْت هَدَا أَوْ فَعَلْت هَدَا فَقَدْ قَمَّتُ صَلاقًا کُو اَنْ مُنْ کُر کم اِسْ کُلُم کُلُم مُنْ الله کا فرمان کی واجب بوتی ہے۔ لبذا اس صدیث ہوں کہ نہ کو کہ بیا نہ کہ اور فیہ کا قاعدہ ہے جو چیز واجب کے بغیر پوری نہ بو وہ بھی واجب بوتی ہے۔ لبذا اس صدیث خور آن کے کھم'' اقید مو اللہ صناوۃ '' کے ایمال کو بیان کیا ہے لبذا آخری قعدہ کی فرضیت اس تھم قرآنی ہے۔ بدر ایعہ بیان حدیث کے طور پر ٹابت ہوگئی۔

### واجبات تماز كابيان:

قَالَ ( وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُو سُنَةً ) أَطْلَقَ اسْمَ السُّنَةِ ، وَفِيهَا وَاجِبَاتٌ كَفِرَاء وَ الْفَاتِحَة وَضَمُ السُّورَةِ النَّهَا وَمُرَاعَاةِ التَّرْقِيبِ فِيمَا شُوعَ مُكَرَّرًا مِنْ الْأَفْعَالِ ، وَالْقَفْدَةِ الْأُولَى وَقِرَاء وَ النَّشَهُدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَقِرَاء وَ النَّشَهُدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأَرْسِ عَمُكُرَّدًا مِنْ الْأَفْعَالِ ، وَالْقَفْدَةِ الْأُولَى وَقِرَاء وَ النَّشَهُدِ فِي الْفَعْدَةِ اللَّهُ مِن الْوَتُر وَلَكُيرَاتِ الْعِيدَيْنِ وَالْجَهْرِ فِيهَا يُجْهَرُ فِيهِ وَالْمُخَافَتَة فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ اللَّهُ مِن وَلَلْهُ مَا أَنْهُ لَكِنَا السَّهُو بِتَرُكِهَا ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وتَسُمِيتُهَا مُنَةً فِي الْكِتَابِ لِمَا أَنَّهُ لَبَتَ وَلِهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ لِمَا أَنَّهُ لَبَتَ وَلِيهُ اللَّهُ وَالْمَعْمِيحُ ، وتَسُمِيتُهَا مُنَةً فِي الْكِتَابِ لِمَا أَنَّهُ لَبَتَ

فرمایا اور جواس کے علاوہ ہیں وہ سب سنت ہیں۔ان پر سنت کا اطلاق کیا ہے حالا نکہ ان ہیں واجبات بھی ہیں جیسے فاتحہ
کا پڑھنا ہے۔اور اس کے ساتھ سورت ملانا ہے اور انہی افعال میں ترتیب کی رعابیت کرنا ہے۔ جس ظرح شریعت نے جاری
کی ہے۔اور پہلا قعدہ اور آخری قعدہ میں تشہد پڑھتا ،اور وتر میں قنوت کا پڑھتا اور عیدین کی تکبیریں اور جن میں جہر واجب
ہے ان میں جہر کرنا اور جن میں افغاء واجب ہے ان میں افغاء کرنا واجب ہے۔ ای دلیل کی بناء پر تمازی پر ان میں ہے کی
ایک بھی ترک پر سہو کے دو تجدے واجب ہوجاتے ہیں۔ بہی سے حروایت ہے اور کتاب میں ان کانام سنت اس لئے رکھا گیا ہے
کیونکہ ان کا تجوت وجوب سنت ہے۔

### سورة فاتحاور مم سرة كوجوب كابيان:

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے (نماز میں) سورۃ فاتحہ ہیں پڑھی اس کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ (صحح ابنجاری مسلم) اور صحح مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں اس آدمی کی نماز نہیں ہوئی جوسورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن ہے کھنہ پڑھے۔

مسیح مسلم کی آخری روایت کامطلب بیہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قر آن کی کوئی اور سورۃ یا اور پچھ آیتیں پڑھنا بھی ننروری ہے۔

## نماز من موره فاتحد يد صف كمستطين آئد كم فراب

ال حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتخہ پڑھنافرض ہے آگر کوئی آ دی سورہ فاتخہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہو گی۔ چنانچہاس حدیث سے اہام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور ایک روایت کے مطابق اہام احمہ بن ضبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیاستدلال کیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتخہ پڑھنافرض ہے کیونکہ حدیث نے صراحت کے ساتھ ایسے آ دمی کی نماز کی فئی کی ہے جس نے تماز میں سورہ فاتخر نہیں بڑھی۔

حضرت امام اعظم رحمة الله تعالى عليه كزد يك نمازش موره فاتحه بإضافرض بين به بلكه واجب ب-اس حديث ك بارك بين امام صاحب رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كه يهال في كمال مراد بيعنى موره فاتحه كنماز اواتو به وجاتى بيع ممل طور پرادانيس بوتى ـاس كى دليل قرآن كى بيآيت بياتين أخافرة واما تيسر مِن القُران 73 \_المرس 20:) (يعنى قران بين سي جو پرهنا آسان بهوده پره عواس معلوم بواكنماز بين موره فاتحه پرهنا فرض بين بلكه طلق قرآن كى كوئى بيمى مورة يا آيت پرهنا فرض بين بلكه طلق قرآن كى كوئى بيمى مورة يا آيتين پرهنا قرض بياس كے علاوه خود رسول الله طلي والله عليه وسلم في بيمى أبك اعرائي كى نماز كرسلسا مين تعليم فرمائي كى نماز كرسلسا مين تعليم فرمائي كى كماز كرسلسا مين تعليم فرمائي كى كماز كرسلسا مين تعليم فرمائي كى كه فاقوؤا ما تيسر معك من القران (يعن تمهار بي قرآن مين بي جو يجه پرهنا آسان بهوه بردهو)

احناف کے مسلک کے مطابق نماز میں فرض قرات ہے کہ جس کے بغیر نماز ادانہیں ہوتی فران کی ایک آیت یا تین آینوں کا پڑھنا ہے خواہ سورہ فاتحہ ہویا دوسری کوئی سورۃ اور سورہ فاتحہ کا پڑھناوا جب ہے اس کے بغیر نماز ناقص اوا ہوتی ہے۔ واجبات نماز کی بیان کردہ فقبی تحداد کا بیان:

نماز کے پچھدا جہات ہیں اگران ہیں ہے کوئی بھولے سے چھوٹ جائے تو سچدہ ہوکر لینے ہے تماز درست ہوجاتی ہے اگر بھولے سے چھوٹ جائے ہیں اگر بھولے سے چھوٹ جانے پر سجدہ سمونہ کیا یا قصدا کی واجب کو چھوڑ دیا تو اس نماز کولوٹا ٹا واجب ہوجا تا ہے لیں اگر نہیں لوٹائے گاتو فاس دگنا ہمگار ہوگا کیونکہ ترک واجب سے نماز کر وقتح کی ہوتی ہے اوراس کالوٹا ٹا واجب ہوتا ہے جب امام ترک واجب کی وقت ہے دیا مام ترک واجب کی دور کی جماعت میں کوئی نیا مقتدی شریک ہوجائے تو سمجھے یہے کہ اس کی دور ہمری دونوں کی جماعت میں کوئی نیا مقتدی شریک ہوجائے تو سمجھے یہ ہے کہ اس کی

سے واجبات نماز التیس (۳۱) میں اور وہ ہیں۔ نماز درست ہے واجبات نماز التیس (۳۱) میں اور وہ ہیں۔

ا كبيرتح يمه كاخاص اللنة اكبرك لفظ سے جونا۔

۲ قرآت واجبہ بعنی صورۃ فاتحہ اور کوئی چھوٹی صورت یا چھوٹی تین آئیس یا ایک بڑی آیت کی مقدار قیام کرنالیکن انمی یا اگر تکے یااس مقتدی کے لئے جوامام کورکوع میں پائے قیام کی کوئی مقدار واجب نہیں ہے۔

۳ . تین یا جار رکعت والی فرض نماز میں قرآت فرض کے ادا کرنے کے لئے پہلی دور کعتوں کامتعین کرنا۔

سم فرض نماز دن کی مہلی دور کفتوں میں اور باقی نماز دن کی تمام رکعتوں میں صورة فاتحد کا پڑھنا۔

۵ . فرض نمازوں کی پہلی دور کعتوں میں اور باقی نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی صورت یا چھوٹی تین آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھنا۔

٢ . سورة فاتحدكوقر آت سورة يا آيت سے بيلي پر حمنا۔

ے ، سورة ملائے سے پہلے سورة فاتحالی بی دفعہ پڑھس اس سے زیادہ نہ پڑھنا۔

۸ جونعل ہررکعت میں مکرر( دودفعہ) ہوتا ہے بین مجدہ یا تمام نماز میں مقررہوتا ہے جیسا کہ عدد درکعت ان میں ترتیب ہونا ایمن کوئی فیصلہ نہونا کی فیصلہ نہونا کی تقدید ہے درمیان کی الحمد اور سورۃ کے درمیان کی الجنی کوئی فیصلہ نہونا ( آمین سورۃ الحمد کے تالع ہے ہے ماللہ سورۃ کے تالع ہے اس لئے بیاجنبی دفاصل نہوں ہو) اور قرآت کے بعدد دسرا سجدہ متصلہ ہونا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ مودا جب ہے۔

قومه كرناليني ركوع سے سيدها كمر الهونا۔

ا سجده من ببینانی کے اکثر حصہ کالگانا ( مجھ ببینانی کالگانافرض بیا گرچہ لیا ہو)۔

اا علسه يعنى دونول سجدول كدرميان ميسسيدها بيها-

۱۲ . تعدیل ارکان لینی رکوع و بجود و قومه وجلسه کواطمنان سے اچھی طرح اوا کرنا لینی ان میں کم از کم ایک بارسجان الله کہنے کی مقدار تفرنا، تعدیل اعضا کے ایسے سکون کو کہتے ہیں کہان کے سب جوڑ کم سے کم سبحان اللٹہ کہنے کی مقدار تھم رجا کیں۔

۱۳ پہلاقعدہ لین تین با جا ررکعت والی فرض نماز اور جار رکعت والی فل نماز میں دورکعتوں کے بعد تشہد کی مقد ار بیشا۔

الما ، مرتعدے میں بوراتشہد لین التحات خیرتک پڑھنا اگرا یک لفظ بھی جھوڑ دے گا تو ترک واجب ہوگا۔

۵۱ فرض دواجب (ورز) اورسنن مومگده کے تعده اولی میں تشہد (تشہد کے بعد کھے نہ پڑھنا) پر کھے نہ پڑھنا اللہ مصلی علی محمد بااس کی مقدار ہو بڑھائے سے کم مقدار ہو علی محمد بااس کی مقدار ہو بڑھائے سے کم مقدار ہو ترک داجب ہوگا اگر چاتی دیرِ خاموش رہاور کھے نہ پڑھے اس سے کم مقدار ہو ترک داجب نہیں ہوگا۔

١١. سلام كےلفظ كے ساتھ نماز ہے با ہر ہونا۔

کا ۔ دوبارلفظ اُلسَلَامُ کہنا داجب ہے عَلَیْمُ واجب نہیں، پہلے سلام پرنمازے باہر ہوجا تا ہے اس کے بعد امام کی اقتدا درست نہیں۔

١٨ . نمأزور من دعائة توت كي لئة اللندا كبركهنا\_

أنمازوتريس دعائے قنوت پڑھٹا۔

۲۰ ، دونون عیدون کی نماز میں چوزا کہ تکبیری کہنا یعنی ہررکعت میں تین باراللته اکبرکہنا ہرتکبیر جدا گانہ واجب ہےا یک تکبیر بھی چھوڑ دے گاتو ترک واجب ہوگا۔

الا ، دونوں عیدوں کی نماز میں دومری رکعت کے رکوع کی تکبیر لفظ اللنہ اکبر ہے کہنا اگر کسی اور لفظ ہے کیے گا تو ترک واجب ہو گا جیسا کہ ہرنماز میں تکبیرتحرینہ کا تھم ہے۔

۲۲ امام کو جہری نماز دل میں جہرکرنا لینی مغرب اور عنتاء کی پہلی دور کعتوں میں اور نماز فجر و جمعہ وعیدین اور تروت کے ورمضان السبارک کے وتروں کی ہررکعت میں جہرلین آواز سے پڑھنا جہر کا ادنی درجہ یہ ہے کہ اس کی آواز قریب والے سنگیں اگرا کیا السبارک کے وتروں کی ہر رکعت میں جہرکرنا اس پرواجب نہیں البنتہ افضل ہے اگر جہری نمازیں قضا ہوجا نمیں ان کو جماعت سے قضا محربی نماز وی جبری نماز وی جبری جہری ہرہی ہے۔ میں ان کو جماعت سے قضا محربی سے پڑھے اور منفر دکواختیار ہے خواہ جہرکر سے یا آستہ بڑھے۔

۲۳ امام کودوسری نمازوں لینی نمازظیر وعصر کی کل رکعتوں میں اگر چہ عرفات میں ہواور نماز مغرب کی تیسری رکعت اور نماز عشا کی آخری دور کعتوں اور دنیاز عشا کی آخری دور کعتوں اور دن کے نوافل مثلاً کسوف واستسقاء میں آستہ قرآت کرنا آستہ پر ھنے کا اوئی ورجہ بیہ ہے کہ اپنی آواز وہ خودین سکے باس کے قریب کا ایک دوآ دمی من لیس صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہیں ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔

۳۴ ، نماز کے اندر ہر فرض یا واجب کا اس کے مقام پرادا کرنا لینی دوفرض یا دو واجب یا فرض و واجب کے درمیان نیمن تاہی ( تین باسبخان اللنہ کہنے ) کی مقدار تاخیر نہ کرنا۔

۲۵ . پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے تجدے کے بعد قعدہ نہ کرنا لیجی ایک رکن کی مقدار دیرینہ کرنا۔

٢٦. ايك ركعت مين ركوع دود فعه نه كرنا ليني برركعت مين ركوع ايك بي بار بونا .

۲۷ مرد کعت میں دوہی تجدے کرنا تین مجدے شکرنا۔

. ۲۸ . نمازیس آیت مجده پڑھی تو مجدہ تلاوت کرنا۔

٢٩ . نماز من بهو بواتو تحده مبوكر با

۰۳ . آیت سجده پڑھی تو سجده تلاوت ادا کرنے میں تین آیت بااس سے زیادہ تا خیر نہ کرنا۔

m قرآت كسواتمام واجبات من امام كى متابعت كرنا\_

### ور من وعائة تنوت يرم صف كوجوب كابيان:

امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت الی بن کعب ہے روابیت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علید آلہ وسلم وٹر پڑھتے تو قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے۔(سنن ابن ماجہ، جا ہس ۸۳، قدیمی کتب خانہ کرا چی ) تعلید آلہ وسلم وٹر پڑھتے نو قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے۔(سنن ابن ماجہ، جا ہس ۸۳، قدیمی کتب خانہ کرا چی ) تعلیم رات عمیدین کے وجوب کابیان:

حضرت سعیدابن عاص فرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت ابومویٰ وحضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے سوال کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدو بقرعید کی نماز بیس کتنی تجبیریں کہتے تھے؟ تو حضرت ابومویٰ رضی اللہ تعالیٰ عند نے جواب دیا کہ جس طرح آ پ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ بیس جارتجبیریں کہتے تھے ای طرح عیدین کی نماز بیس بھی جارتجبیریں کہا کرتے تھے حضرت حذیفہ نے (بیس کم جنازہ بیس جا کہا کرتے تھے حضرت حذیفہ نے (بیس کر) فرمایا کہ ابومویٰ نے بیج کہا (ابوداؤد)

حضرت ابوموی کے جواب کی تفصیل ہے ہے کہ جس طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم تماز جنازہ میں چارتجبیری کہا کرتے ہے ای طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم تماز جنازہ میں چارتجبیریں کہا کرتے ہے ای طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں بھی ہرد کھت میں چارتجبیریں کہتے ہے اور دوسری دکھت میں قرائت کے بعد دکوع کی تجبیر سمیت چارتجبیریں کہتے ہے اور دوسری دکھت میں قرائت کے بعد دکوع کی تجبیر سمیت چارتجبیریں کہتے ہے۔

### جرين جراوراخناه بس اخفاء كوجوب كابيان:

علامہ بدرالدین بینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہاں جہرے مرادی نمازیں ہیں۔ فجر بمغرب اورعشاء کی نمازیں ہیں اور اخفاء سے مرادی نمازیں ہیں۔ جس طرح نماز ظبراورعصر کی نماز ہے۔اوریہ تکم امام کے حق میں ہے جبکہ اس میں منفر دشامل نہیں ہے۔ (البنائیہ، ج۲ ہیں ہم کا ،حقانیہ ملیان)

### المازكيمير فريم يمد عشروع كياجاتكا:

قَالَ ( وَإِذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ ) لِمَا تَلَوْنَا ، وَقَالَ . عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "( تَمُعُرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ) "وَهُ وَ شَرُطٌ عِنْدَنَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، حَتَّى أَنَّ مَنْ تَحَرَّمَ لِلْفَرْضِ كَانَ لَهُ أَنْ يُؤَدِّى بِهَا التَّطُوعَ عِنْدَنَا .

وَهُوَ يَهُولُ : وَإِنَّهُ يُشْتَوطُ لَهَا مَا يُشْتَوطُ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ وَهَذَا آيَةُ الرُّكِيَّةِ . وَلَنَا أَنَّهُ عَطَفَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي قَوْلَه نَعَالَى ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) وَمُنْقَتَظَاهُ الْمُعَايَرَةُ ، وَلِهَذَا لَا يَنَكُورُ كَتَكُورِ الْأَرْكَانِ ،

وَمُواعَاةِ الشُّوائِطِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الْقِيَامِ \_

2.7

اور جب کو کی شخص نماز شروع کرے تو نماز میں تکبیر کھے اس دلیل کی بنیاد پر جوہم نے تلاوت کی ہے۔ اور نبی کر پھانے نے فرمایا: نماز کی تحریم تکبیر ہے ۔ اور یہ ہمارے نزدیک شرط ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ ہمارے نزدیک اگر کسی تکبیر تحریم کیلئے کہی تو وہ اس تکبیر تحریم نے سماتھ نفل اوا کرسکتا ہے۔

اورا ہام شافعی علیہ الرحمہ نے فر مایا بھیرتر یمر کیلئے ہروہ چیز شرط ہے جوتمام اراکین کیلئے شرط ہے۔اور بہی چیز اس کے رکن ہونے کی علامت ہے۔اور ہماری دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے فر مان' وَ ذَکّوَ اسْمَ دَبْیہ فَصَلَّی '' بیں تکبیرتر بمہ کا عطف نما ز پرڈ الاگیا ہے۔اورعطف مغامیت کا تقاضہ کرتا ہے۔اورای دلیل کی بنیا دیر تکبیر بی تکرار نہیں ہوتا جس طرح دوسرے اراکین میں تکرار ہوتا ہے۔اورشرا اکا کی رعابت اس قیام کی بناء پر ہے جواس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

تماز کی تحریم تحبیراور خلیل سلام ہے:

ا مام ابودا ؤدعلیدالرحمه اپنی سندسے بیان کرتے ہیں۔ جعفرت علی رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ و سلم جانے فرمایا نماز کی کنجی طبرارت ہے اس کی تحریم بھیرہے اور اس کی تحلیل سلام ہے۔ (سنن ابوداؤد)

امام ابن ماجه لکھتے ہیں۔

ابوحید ساعدی رضی الله عند بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو قبلہ کی طرف منہ کرتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللّٰہ أَسْرَكُرُ۔

تعرب الوسعید خدری رضی الله عنه بیان فرماتے میں کہ رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کر کے کہتے پاک ہے

( سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمَدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ) توبالہی اور پاکی بیان کرتے ہیں ہم ساتھ تیری اور تعریف کے اور بابرکت ہے تام تیرا اور بلند ہے بررگی تیری اور نبی کوئی معبود سوائے تیرے ۔ (سنن ابن ماجہ) تیم کی اور نبی کوئی معبود سوائے تیرے ۔ (سنن ابن ماجہ) تعمیر تحریف کے دفت ہاتھ اٹھانے کا بیان:

( وَيَسَرُفَعُ يَنَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ وَهُوَ سُنَةً ) ( لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَّمَ وَاطْبَ عَلَيْهِ ) ، وَهَذَا اللَّهُ طُ يُشِهِرُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُقَارَلَةِ ، وَهُوَ الْمَرُوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَالْمَحْكِيُّ عَنْ الطَّحَادِى ، وَالْأَصَحُ أَنَّهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ أُولًا ثُمَّ يُكْبُرُ لِأَنَّ فِعُلَهُ نَفْى الْكِبْرِيَاء عَنْ غَيْرِ اللَّهِ وَالنَّفَى مُقَلَّمٌ عَلَى الْإِلْبَاتِ

﴿ وَيَسَرِّفُعُ يَلَيْهِ حَتَّى يُحَاذِى بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَى أُذُنَيهِ ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : بَرُفَعُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : بَرُفَعُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ ، وَعَلَى هَذَا تَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ وَالْجِنَازَةِ لَهُ حَلِيتُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "قَالَ كَانَ وَعَلَى هَذَا تَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ وَالْجِنَازَةِ لَهُ حَلِيتُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "قَالَ كَانَ

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِذَا كُبُّرَ رَفَعَ يَلَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ ﴾ " وَلَنَا رِوَايَةُ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ وَالْبَرَاءِ وَأَلَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ " ( أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاء ٱذْنَيْهِ ) " وَلَأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ لِإِعْلَامِ الْأَصَمُّ وَهُوَ بِمَا قُلْنَاهُ ، وَمَا رَوَاهُ يُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْغُذُرِ ( وَالْمَرُأَةُ تَرُفَعُ يَدَيْهَا حِذَاء مَنْكِبَيْهَا ) وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا

اوروہ اپنے دونوں ہاتھوں کوتکبیر کے ساتھ اٹھائے کیونکہ میں سنت ہے۔اور نبی کریم ایک نے اس پر بیشکی فرمائی ہے۔اور يمى لفظ مقارنت كى شرط كى طرف اشاره كرف والاب- اورامام ايويوسف سے يمى روايت كى تى باورامام طحاوى عليه الرحم ہے بھی اسی طرح روایت کیا تمیا ہے۔ اور سی روایت بدہے کہ پہلے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر وہ تکبیر کیے۔ کیونکہ اس کا ب عمل الله تعالى كے سواكى برائى كى نفى كرنا ہے اورنفى مثبت پرمقدم ہوتى ہے۔

ا دراینے دونوں ہاتھوں کا اٹھائے حتی کہ اسپنے دونوں انگوٹھوں کا دونوں کا نول کی لوکے برابر لے جائے ۔جبکہ امام شافعی کے نز دیک اینے دونوں ہاتھوں کا کندھوں تک اٹھائے۔اورای اختلاف کے مطابق قنوت کی تکبیر عمیدین کی تکبیراور جنازہ ک تنجير ب\_امام شافعي كى دليل مد ب كدحضرت ابوحميد ساعدى رضى الله تعالى عندك بار ، بن مروى ب كدجب آب سلى الله عليه وسلم تكبير كهتي منفي تواسيخ و دنول باته كندهول تك الحات منف-

اور ہاری دلیل حضرت واکل بن حجر، براءاور حضرت انس رضی الله منهم کی حدیث ہے کہ بی کریم اللے جب تکبیر کہتے تواپنے دونوں ہاتھوں کا دونوں کانوں کے برابرتک اٹھایا کرتے تھے۔ کیونکہ ہاتھوں کا اٹھانا بہرے کوخبر دینے کیلئے ہے۔اوراس طریقے کے مطابق ہوسکتا ہے جوہم نے بیان کیا ہے۔اورجس روایت کوابوجمید ساعدی نے روایت ہے اس کوعذر کی حالت پر

اورعورت ابینے دونوں مانھوں کو کندھوں کے برابرتک اٹھائے گی۔ بینے روایت ہے اس لئے کداس کیلئے یہی طریقہ زیادہ یدے کے لئے بہتر ہے۔

ماتعول كوا تفائه كيس كتير كين كاعكم:

علامه فخرالدین علی بن عثان زیلعی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔جب وہ نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو وہ تکبیر ہے ای مدیت کے پیش نظر جس میں نی کریم اللے نے فرمایا جب تو نماز کیلئے اٹھے تو اچھی طرح وضو کراور تکبیر کہداور دونوں ہاتھوں کوکانوں کے برابرتک اٹھا۔ بیصدیث نیت ان کےخلاف جس ہے جو کہتے ہیں صرف نیت مشروع ہے۔ اس حدیث میں ''واؤ''استعال ہوئی ہے جس کا تقاضہ نہ تو رفع یدین کے ساتھ تکبیر کو مقارنت کا ہے اور نہ مغارفت کا ہے۔ کیونکہ علی الاطلاق "واؤ" جمع کیلئے آتی ہے۔ جبکہ خواہر زادہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ یہاں داؤ مقارنت کے معنی جس ہے اور اس طرح امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے دوایت کی گئی ہے۔ کیونکہ رکوع وجود کی تکبیرات جس بھی مقارتت ہوتی ہے۔ اور دوسری دلیل میہ کہ اس میں بڑائی کی نفی ہے لہذا جس طرح کلمہ طیبہ میں نفی مقدم ہے اس طرح ہاتھوں کو پہلے اٹھایا جائے تا کہ نفی کے نقذم پر دلالت کرے۔ اور ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ بیہ کہ انہیں کا نول تک اٹھائے جتی کہ انگلیوں کو کا نول سے ملائے۔

(تبيين الحقائق بج ابص ٩٠١، بيروت)

## وقت كبير إتمول كوكندمول تك المائ عن الممثاني كامو تف ودليل:

امام بخاری علیدالرحمدا پئی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوجید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ہیں مروی ہے کہ انہوں نے آتا ہے تا مدارصلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت ہیں فرمایا کہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کوتم ہیں سب سے زیادہ جاتا ہوں۔ ہیں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئیر کے تھے تواپ دونوں زانوں کو باتھوں سے مضبوط کہتے تھے تواپ دونوں باتھ کدھوں تک اٹھاتے تھادر جب دکوع ہیں جاتے تھے تواپ دونوں زانوں کو باتھوں سے مضبوط کی گرتے تھے اور اپنی پیٹیے جھادر ہے تھے اور اپنی پیٹیے جھادر ہیں گرتے تھے اور اپنی سیٹے جھادر اپنی ہیں تھے کہ برا بہو گا بی جگہ برآ جاتے تھے اور جب بجد ہمیں جاتے تو دونوں باتھ زمین پر (منہ کھڑے تھے اور انہیں نہ پھیلائے تھے اور در پہلوی ظرف) میضتے تھے اور دواس پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف سامنے دکھتے تھے اور جب دورکھتیں پڑھنے تھے اور انہیں نہ پھیلائے تھے اور دوسرے (یعنی دائیں) پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے اور جب دورکھتیں پڑھنے تھے اور انہیں پاؤں کو کھڑا کرے کو لیے پر بیٹی آخری دکھتے بیے اور دوسرے (یعنی دائیں) پاؤں کو کھڑا کرے کو لیے پر بیٹی تھے اور دوسرے (یعنی دائیں) پاؤں کو کھڑا کرے کو لیے پر بیٹی تھے دور تھے اور انہیں بیائی کی کتب خانہ کرا ہی

صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم جسب تکبیر کہتے تنفے تو اپنے ہاتھ کندھوں کے برابراٹھاتے تنے۔ چنانچہ جفرت امام ثنافتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامسلک بھی ہے۔

حضرت امام اعظم ابوضیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زدیک تجمیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں کی او کے مقابل تک اٹھانا چاہئے کیونکہ دیگر احادیث میں ای دونوں سے الگ ایک تیسر اطریقہ بعنی چاہئے کیونکہ دیگرا حادیث میں ای طریقہ بعنی ہاتھوں کو کانوں کے انہا تا بھی آیا ہے۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہ تو کانوں کے نیج بعنی کندھوں تک اٹھانے کے طریقہ کو اختیار کیا اور نہ کانوں کے اوپر کی جانب تک اٹھانے کے طریقہ کو اختیار کیا اور نہ کانوں کے اوپر کی جانب تک اٹھانے کے طریقہ کو اختیار کیا جا کہ درمیانی طریقہ اختیار کیا جانب کا اختیار کیا جانب کی اختیار کیا جانب کا اختیار کیا جانب کی اختیار کیا جانب کا اختیار کیا جانب کی اختیار کیا جانب کا انتہار کیا ہے۔

حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه نے ان روایات کی تطبیق کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ تبیرتح بیمہ کے وقت ہاتھ اس طرح

آ پ سلی القدعلیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ بیتھا کہ آپ سلی القدعلیہ وسلم دونوں ہاتھوں ہے دونوں زانوں کو مضبوطی ہے پڑلیتے تھے اورانگلیوں کو کشادہ رکھتے تھے اور پھر گردن مبارک کو جھکا کر بالکل پیٹے کر برابر کر دیتے تھے۔ ماہا ، نے لکھا ہے کہ
رکوع میں تو انگلیاں کشادہ رکھنی جا بہئیں اور سجدے میں الی ہوں نیز تکبیر تحریمہ اور تشہد میں ان کو ان کی حالت پر جپوڑ دینا
جا ہے۔

سجدے میں زمین پر ہاتھ رکھنے کا جوطر بقہ بتایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجدے کی حالت میں انگلیاں اور متھلیاں زمین پر پھیلا دین جائیس اور پہنچ اٹھے ہوئے اور پہلواس طرح الگ رکھنے جائیس کہ اگر کبری کا بچہ جا ہے تو نیچے سے گزر حائے۔

اس مدیث میں اس بات کا کوئی ذکرنیس کیا گیا کہ تو مہے تجدہ میں جانے کے وقت زمیں پر پہلے زانوں رکھے جائیں یا ہاتھ تو اس سلسلہ میں تیجے مسئلہ بیائے کہ درست تو دونوں طریقے ہیں لیکن آکثر آئمہ کے نزد کیک افضال اور مختاریبی ہے کہ زمین پر بہلے زانوں رکھے۔

## تحبير تحريمه على اتعاشات والمكن

بالتمول كوكانون تك المائية من ائراحتاف كيمؤنف من احاديث:

( سیح مسلم، ج ایم ۱۲۸، قدیمی کتب خاند کرایی)

حضرت براء بن عاز ب رضى الله تعالى عنه بيان كرت بين كه رسول الله عليه جب نماز پر هيته تو دونو ل باتھوں كو بلند کرتے حتی کدوونوں انگو تھے دونوں کا نوں کے برابر ہوجاتے۔ (منداحمد، جس میں ۳۰۱۳، کمنٹ اسلامی ہیردت)

حضرت واکل ابن حجررضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ انہوں نے آتائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ جب آپ صلی الندعليه وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تواپنے دونوں ہاتھ استے اٹھائے کہ کندھوں کے برابر پہنچ سمئے اور دونوں انگوٹھوں کو کا نوں تك لے محمد پھر تكبير كى - (سنن ابوداؤد) اورسنن ابوداؤدى كى ايك روايت ميں بيالفاظ بيں - آپ سلى الله عليه وسلم انگونھوں کو کا نوں تک اٹھاتے ہتھے۔

میرحدیث بھی حضرت امام اعظم کے مسلک کی تا تند کررہی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم باتھ الله نے کے بعد تکبیر كہتے ہتے اور النوٹھوں كوكانوں كى لوتك اٹھاتے ہتے۔

ادائے تھیرش فقبی احکام:

( فَإِنْ قَالَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلَّ أَوْ أَعْظَمُ ، أَوْ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ أَوْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى) أَجْزَأُهُ عِنْدَ أَبِي خَدِيفَةً وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .

وَهَالَ أَبُو يُومُنفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنْ كَانَ يُسخسِنُ التَّكْبِيرَ لَمْ يُجْزِنُهُ إِلَّا قَوْلُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ الْآكُوبُرُ أَوْ اللَّهُ الْكَبِيرُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْأَوَّلَيْنِ.

وَقَمَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَسَجُمُوزُ إِلَّا بِالْأَوَّلِيرَلَّانَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ وَالْأَصْلُ فِيهِ التَّوْقِيفُ . وَالشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : إِذْ خَالُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ فِيدِ أَبُلُعُ فِي النَّنَاءِ فَقَامَ مَقَامَهُ.

وَأَبُو يُنُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ :إنَّ أَفْعَلَ وَفَعِيلًا فِي صِسْفَاتِهِ تَعَالَى سَوَاءٌ ، بِيحَلافِ مَا إِذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ لِأَنَّهُ لَا يَقُدِرُ إِلَّا عَلَى الْمَعْنَى وَلَهُمَا أَنَّ التَّكْبِيرَ هُوَ التَّعْظِيمُ لُغَةً وَهُوَ مَاصِلٌ .

اور پس اگراس نے تکبیر کے بدیے 'اللہ اجل ،اللہ اعظم ، یا الرحمٰن اکبر ، یا لا الٰہ الا اللہ کیے یا اللہ تعالی کے دوسرے اساء صفاتیمیں ہے کسی نام کو پڑھے تو طرفین کے اس کا ایسا کرنا کافی ہے۔

جبكها مام ابو يوسف عليه الرحمه نے فرمايا: اگروہ فخص تكبيرا تھي طرح كهدسكتا ہوتو اس كيلئے الله اكبر، الله الكبر، الله الكبير كے

علاوه جائز جهيں۔

اورامام شافعی علیدالرحمدفرماتے ہیں کہ صرف پہلے دوکلمات کے علاوہ کہنا جائز نہیں۔اورامام ما لک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تبیر صرف پہلے کلمہ کے ساتھ جائز ہے کیونکہ ای کونٹل کیا گیا ہے۔اوراس میں اصولی طور پرتو قیف ہے۔

امام شافعی علید الرحمد دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تعریف میں الف لام کا داخل کرنا بیزیادہ بلاغت رکھتا ہے۔لہذا "الا کبر" اکبر" کے قائم مقام ہوگیا۔

امام ابویوسف علیدارحمہ فرماتے بین که 'انعل بعیل' بیالقد تعالی کی صفات ہونے میں وونوں برابر ہیں۔گرجس وقت پڑھنے والا ان کواچھی طرح ندیڑ روسکتا ہو۔ کیونکہ وہ صرف معنی پر قادر ہے۔

اورطرفین علیما الرحمہ کی دلیل بیہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے تعبیر تعظیم ہے۔اوروہ حاصل ہوجاتی ہے۔ (لبذا فدکورہ کلمات کے ساتھ تکبیر کہنا جائز ہے )۔

#### فما ز ك شروع ش الله أكبر كمين كاسنن سي فوست:

ا مام ابن ماجہ کیسے بیں۔حضرت ابوجید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان قرماتے بیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کھڑے ہوتے تو قبلہ کی طرف منہ کرتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللّهُ اُٹکیزُ۔ (سنن ابن ماجہ) نماز کس لفظ سے شروع ہوتی ہے اور کس لفظ پرختم ہوتی ہے۔

نے کہا کہتم سب لوگوں کی بہنست میں رسول التعاقیصة کی نماز کی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ ( 274 مجیح مسلم ) غیر آئی میں قرائت سے متعلق احکام فقہی:

المُعْرَانُ الْتَسَعَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ ذَبَحَ وَسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ ذَبَحَ وَسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ خَرَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَقَالَا ؛ لَا يُجْزِنُهُ إِلَّا فِي اللَّهِيحَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَهُ ) أَمَّا الْكَلَامُ فِي الِافْتِتَاحِ فَمُحَمَّدٌ مَعَ أَبِى حَنِيفَةَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمَعَ أَبِى يُوسُفَ فِي الْفَارِمِيَّةِ إِلَّانَّ لُفَةَ الْعَرَبِ لَهَا مِنْ الْمَزِيَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا .

وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْقِرَاءَ فِوَجُهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِمَنْظُومٍ عَرَبِي كُمَا نَطَقَ بِهِ النَّصُ ، إلَّا أَنَّ عِنْدَ الْعَجْزِ يُكْنَفَى بِالْمَعْنَى كَالْإِيمَاءَ ، بِنِحَلافِ التَّسْمِيَةِ لِأَنَّ الذِّكْرَ يَحْصُلُ بِكُلُّ لِسَانِ .

وَلَابِى حَنِيفَة رَحِمَةُ اللَّهُ قَوْله تَعَالَى (وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوْلِينَ) وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا بِهَذِهِ اللَّغَةِ ، وَلِهَذَا يَسُحُوزُ عِنْدَ الْعَجْزِ إِلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُسِينًا لِمُحَالَفَتِهِ السَّنَّةَ الْمُتَوَارَئَةَ ، وَيَجُوزٌ بِأَى لِسَانٍ كَانَ سِوى الْفَارِسِيَّةِ يَسُحُوزُ عِنْدَ الْعَجْزِ إِلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُسِينًا لِمُحَالَفَتِهِ السَّنَّةَ الْمُتَوَارَئَةَ ، وَيَجُوزٌ بِأَى لِسَانٍ كَانَ سِوى الْفَارِسِيَّةِ هُوَ الصَّحِيحُ لِمَا تَلُونًا ، وَالْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اللَّهَاتِ وَالْخِكَافَ فِي الاعْتِدَادِ ، وَلَا خِكَافَ فِي أَنَّهُ لَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( وَلَوْ الْمُتَّتَ الصَّلَاةَ بِاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى لَا يَجُوزُ ) لِآنَهُ مَشُوبٌ بِحَاجَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ تَعْظِيمًا خَالِصًا ، وَلَوْ الْتَسَحَ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ فَقَدْ قِيلَ يُجْزِنُهُ لِآنَ مَعْنَاهُ يَا اللَّهُ ، قِيلَ لَا يُجْزِنُهُ لِآنَ مَعْنَاهُ يَا اللَّهُ أَمَّنَا بِحَيْرٍ فَكَانَ سُوَالًا اللَّهُ أَمَّنَا بِحَيْرٍ فَكَانَ سُوَالًا ، رَجر:

اگر کی فخص نے فاری زبان میں نماز شروع کی یااس مین قرائت فاری میں شروع کردی یااس نے ذریح کے وقت بسم اللہ فاری میں شروع کردی یااس نے ذریح کے وقت بسم اللہ فاری بڑھی۔ حالا نکہ دہ فخص انچھی طرح فاری پڑھ سکتا ہے۔ توامام اعظم علیہ الرحمہ کے بزدیک اس کیلئے یہ کافی ہوگا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ذبیجہ کے سوابالکل کفایت نہ کرے گا۔ مال اگردہ محرفی انچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ۔ تو پھر کافی ہوگا۔

امام محمرعلیہ الرحمہ تکبیرتح کی بہونے میں امام اعظم علیہ الرحمہ کے ساتھ ہیں جبکہ قاری ہونے میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ عربی زبان وہ مقام حاصل ہے جودوسری زبانوں کا حاصل نہیں۔ قرائت میں کلام کی دلیل:

صاحبین فرماتے ہیں کہ قرآن عربی منظوم کلام کا تام ہے جس طرح اس کونص نے بیان کیا ہے۔ مگرمعنی پراس کتفاءاس

وت ہوگا جب وہ کلام سے عاجز ہوجائے گا۔ جس طرح اشارے پراکتفاء کیا جاتا ہے۔ جبکہ بسم اللہ میں ایسان اس وجہ سے بیس ہے کہ ذکر ہو ہر زبان میں حاصل ہوجاتا ہے۔ جبکہ امام اعظم علیہ الرحمہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے '' ( وَإِنَّهُ لَيْهِ یَ ذُبُو اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کہ بید بان میں (سابقہ کتب) بیزبان نہیں۔ اس دلیل کی بنیاد پر کہ جب وہ عاجز ہوتو اس کیلئے جائز ہے گرست متوارثہ کی خالفت کی وجہ سے گنام گار ہوگا۔

اورای طرح فاری زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی جائز ہے یہی سے روایت ہے۔ای آیت کی دجہ سے جسے ہم تلادت کر چکے ہیں۔(قاعدہ) کوئی معنی لغات کے مختلف ہونے کی دجہ مختلف نہیں ہوتا۔

اورا ختلاف ان کے معتبر ہونے میں ہے اور فساد نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور بیجی روایت کی گئی ہے کہ اصل مسئلہ میں امام اعظم علیہ الرحمہ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اور اسی پرفتو کی ہے۔ جبکہ خطبہ اور تشہد میں بھی اسی طرح اختلاف ہے اور اذان میں اعتبار بہجانے کا کیا جائے گا۔

اگر کمی شخص نے ''اللہ اغفرلی '' سے تماز شروع کی ۔ تواس کیلئے جائز نیں کیونکہ بیضرورت کی وجہ سے روا ہے لہذا اس میں خالص تعظیم نہ ہوئی ۔ اوراگر کسی نے 'اللہ ہ' تو کہا گیا ہے کہ کائی ہوگا کیونکہ اس کا معنی یا اللہ ہے۔ اوراس کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے اے اللہ! ہمیں خیرو بھلائی دے۔ لہذا بیروال ہوگیا۔ قرآن مجید کی غیر عربی میں قرائت کرنے میں امام صاحب اور صاحبان کا مؤقف ودلائل:

علامہ سیر محمود آلوی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ امام اعظم علیہ الرحمہ سے ایک روایت یہ ہے کہ جب نمازی عربی میں قرآن مجید کی قرات کرنا جائز ہے جب ان آیات ہیں اللہ تعالی کی ثناء ہوجس میر پڑھنے ہے عاجز ہوتو پھراس کیلئے فارس میں قرآن مجید کی قرات کرنا جائز ہیں ہے۔ اور اس طرح جب وہ طرح سورۃ اخلاص ہے اور اگر اس میں کوئی دوسر امضمون ہے تو پھر فارس میں قرائت کرنا جائز ہیں ہے۔ اور الل تحقیق کی ایک ایک ایک ایک میں طرح عربی پڑھ سکتا ہے تو پھر بھی اس کیلئے نماز وغیر نماز میں غیر عربی میں قرائت کرنا جائز ہیں ہے۔ اور الل تحقیق کی ایک ہما ہے۔ اور اللہ تحقیق کی ایک ہما ہوت ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عند نے تی اللہ طلاق غیر عربی ہیں قرائت کرنے کی اجازت سے رجوع کر لیا تھا۔ (ردح المعانی ، جزوا ہی 10 میروت)

علامہ محدا بین شامی محقق حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف اورامام محمہ علیہ الرحمہ نے بیشرط لگائی ہے کہ وہ عربی پر سے سے عاجز ہواور خطبہ اور نماز کے تمام اذکار میں ہیں اختلاف ہے کہ ان کوغیر عربی بیں کتر اہت تنزیبی کے ساتھ سی تحقیج ہے اوراگر وہ عربی میں قرآن پر سے سے عاجز ہے تو غیر عربی میں اجماعاً قرائت کرنا چائز ہے اور قرائت میں بھز قید ضروری ہے کیونکہ سی میں ہے۔ اورامام اعظم علیہ الرحمہ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اور اس پر فتوئ ہے جبکہ علامہ عینی نے نماز کو شروع کرنے تھم بھی نماز میں قرائت کرنے کی شل کھا ہے۔ جبکہ سلف نے اس طرح نہیں کیا اور نہ ہی اس قول میں اس قول میں اس کو ک

کوئی طافت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سند ہے۔ بلکہ تا تار خانیہ میں نماز کے شروع کرنے کوتلبیہ کی مثل کھا ہے۔ لہذا یہ ظاہر ہے
کہ صاحبین نے امام اعظم کے قول کی طرف رجوع کیا نہ امام اعظم نے ان کے قول کی طرف رجوع کیا۔ اسے یا در کھنا جا ہے
کہ اکثر فقہاء پر بیمعاملہ پوشیدہ ہے تی کہ علامہ حسن شرنیلا لی پر بھی پوشیدہ ہے جس طرح ان کی کمابوں میں سے پہتہ چاتا ہے۔
(ردا محتار ، ج ۲، م ۱۶۲۷، بیروت)

علامه علا وَالدين تصلَفی حَنْی عليه الرحمه لکھتے ہیں۔اگراس نے نماز میں فاری میں قرآن پڑھایا تو رات وانجیل پڑھی تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔اوراس نے اللہ تعالی کا ذکر پڑھا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔(در مختار ، ج۲ ہس ۱۹۳ ، ہیروت) فقیمی احکام میں ترجیح دلائل کو دی جاتی ہے تہ کہ مخصیت وامام فقہ کو:

ہداری ندکورہ عبارت سے واضح ہوگیا کہ نقبی احکام میں ایسانہیں ہے کہ کی شخصیت کو کفن اس کے مرتبے کے چیش نظر قبول کرتے ہوئے اس کے قول پر فتو کی دیا جائے بلکہ فتو کی اس فقیہ کے قول کے مطابق دیا جاتا ہے۔ جس کے دلائل قوی ہوں اور استنباط جو قریب جن وصواب ہو۔

قرائت فرض ملی ہے اورائی مخص پر ہے جواس فرض پر قادر ہے ہیں جس مخص کوایک آیت بھی یا دنہ ہو وہ قرائت کی جگہ سبحان الله بالحدمد الله پڑھ لے اورائی مخص پر جلداز جلد قرآن مجید سیکھناا ورقر آست فرض کی مقداریا وکرنا فرض اور قرآت سامان واجب کی مقداریا وکرنا واجب ہے نہ سیکھنے کی صورت میں وہ خت گنا برگار ہوگا۔

۳. قرآت کا مطلب سے کہ قدرت ہوتے ہوئے تمام حروف خاری سے اداکے جا کیں تا کہ ہر حرف دوسرے سے مجھ طور پر ممتاز ہوجائے اور آہت پڑھنے کی صورت بیل خودی لے جو شخص صرف خیال سے پڑھے گا زبان سے الفاظ اوائیں کر سے گا رہ است نہیں ہوگ ۔
یا مخاری سے تعاوز سے کہ اور آہت پڑھے گا کہ خودی سکے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگ ۔
یا مخاری سے تعاوز سے اللہ میں کرے، خیند کی حالت میں قرآت کی تو جا کر نہیں اسے پھر پڑھے اس طرح رکوع یا سجدہ یا جو رکن بھی خیند کی حالت میں کر آت کی تو جا کر نہیں اسے پھر پڑھے اس طرح رکوع یا سجدہ یا جو رکن بھی خیند کی حالت میں کر سے اور اور اور اور اور اور اور اور اور بیراری کی حالت میں اور اور باتی حصد نیند میں تو اس کو جا گئے ہر دوبارہ اور اور کین اگر کوئی رکن فرض وواجب کی مقدار بیراری کی حالت میں ادا ہوا اور باتی حصد نیند میں تو اس رکن کے لوٹائے کی ضرورت نہیں ۔

٢ . اصل عربی قرآن یاک کی قرآت کرے ترجمہ فاری یا اردووغیرہ میں قرآت کرنا بلا عذر جائز نہیں۔ نماز میں ہاتھ باعد سے پراختلاف فقہار:

قَالُ ( وَيَعْتَمِدُ بِيَلِهِ الْبُمْنَى عَلَى الْبُسْرَى لَحْتَ السُّرَّةِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( إِنَّ مِنَ السُنَّةِ وَضْعَ الْيَهِمِينِ عَلَى الشَّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ ) " وَهُ وَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِرْسَالِ ، السُنَّةِ وَضْعَ الْيَهِمِينِ عَلَى الْعُرْسَةِ الشَّرَةِ اللَّهُ فِي الْإِرْسَالِ ، وَهُ وَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْوَصْعِ عَلَى الصَّدْرِ ، وَلَأَنَّ الْوَصْعَ تَحْتَ السَّرَةِ أَقْوَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ وَهُ وَ

الْمَفْهُودُ، ثُمَّ الاغْنِمَادُ سُنَةُ الْقِيَامِ عِنْدُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ حَتَى لَا يُرْمِلَ حَالَةَ النَّنَاءِ. وَالْأَصْلُ أَنْ كُلَّ قِيَامٍ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ يَعْتَمِدُ فِيهِ وَمَا لَا فَلاهُوَ الصَّحِيحُ، فَيَعْتَمِدُ فِي حَالَةِ الْفُنُرِتِ وَصَلاةِ الْجِنَازَةِ، وَيُرْمِلُ فِي الْقَوْمَةِ وَبَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الْأَعْيَادِ.

27

فرمایا: اورائے وائم میں ہاتھ کو بائھ پردکھتے ہوئے ناف کے نیچے ہاندھے کے فاکہ ٹی کریم فاقی نے فرمایا: دائیں ہاتھ کرنا نے کے فیکر کو مایا: دائیں ہاتھ کرنا ف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ اور بھی عدیت امام مالک علیہ الرحمہ کے خلاف دلیل ہے کیونکہ وہ جس نماز میں ہاتھ چھوڑ دیے جا کیں۔ اور ہماری بیان کر دہ حدیث امام شافعی علیہ الرحمہ کے خلاف بھی دلیل ہے۔ کیونکہ وہ جی نماز میں ہاتھ جھوڑ دیے جا کیں ۔ اور ہماری بیان کر دہ حدیث امام شافعی علیہ الرحمہ کے خلاف بھی دلیل ہے۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر ہاند سے جا کیں گے۔ اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس لئے ہے کہ بیت تقلیم کے زیادہ قریب ہے اور دی تعظیم ہی مقصود ہے۔

پھر ہاتھ ہا ندھنا شیخین کے فزد میک قیام کی صفیت ہے تن کہ نتاء کی خالت میں بھی ہاتھ چھوڑ تا جا کزنہیں۔اور قاعدہ (ظہیہ) بیہ ہے ہروہ قیام نماز جس میں ذکر مسنون نہ ہوتو وہ قیام کی صفت بھی ٹے ہوگا۔ یکی روایت سی ہے لہذاوہ شخص دیائے تنوت اور نماز جنازہ کی حالت میں ہاتھ ہائد سے گا۔ جبکہ قومہ اور عیدین کی تجمیرات کے درمیان ہاتھ جھوڑ ہےگا۔

باتع باعده كرفماز يرصف كاباد عاصاديث

حضرت بلب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ دسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم ہمیں امامت کراتے تنے تو یا کمیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تنے۔ (سنن ابن ماجہ)

حضرت وائل بن جمروضی الله عنه بیان فرماتے بیں کہ میں نے نبی کریم ملی الله علیہ وآلہ وسلم کونماز پڑھتے دیکھا۔آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کودائیں ہاتھ سے بکڑا۔ (سنن ابن ماجہ)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بی سلی الله علیہ وآلہ دسم میرے قریب سے گز دے جبکہ میں اپنا ہایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پررکھے ہوئے (نمازاداکر رہاتھا) تو آپ نے میرادایاں ہاتھ پکڑ کر بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ (سنن ابن مانبہ)

ناف كي الحد باند من كمتعلق احاديث:

حفرت علی الرتضی الله عند فرماتے ہیں کہ سنت رہے کہ تصلیوں کو ہتصلیوں پر ، ناف کے پنچے رکھا جائے۔ (منداحمر منح اجم • اا ، کمتب اسلامی ہیروت)

حضرت علقمہ بن واکل بن حجروضی اللہ عنداینے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھاہے بی کریم علیہ نے نے

نمازیں وایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپرناف کے بینچد کھا۔ (مِصنف این ابی شیبہ، ج ای ۳۹، اوار ق القرآن کراچی)

ان احادیثہ اور دیگر بہت کی شہور روایات کے مطابق نماز میں سنت سے کہ دونوں ہاتھوں کو یعنی دائیں کی شیلی کو بائیں کہ شیلی کو بائیں کہ شیلی برد کھتے ہوئے ناف کے بینچ باندھا جائے۔ لیکن بعض لوگوں کو عادت ہے کہ وہ عورتوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو سینے پر بائلہ جسے ہیں۔ اب ہم میرتو نہیں کہتے کہ ان لوگوں کو عورتیں بننے کا شوق کیوں وائمن گیرر ہتا ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنے کے طریقے بیس مردوں اورعورتوں کے درمیان کئی اموریس فرق ہے۔ ای طرح سینے پر ہاتھ باند ھنے والاتھم عورتوں کیلئے ہے مردوں کیلئے میں مردوں اورعورتوں کے درمیان کئی اموریس فرق ہے۔ ای طرح سینے پر ہاتھ باند ھنے والاتھم عورتوں کیلئے ہے مردوں کیلئے ہیں۔ اس مردوں اورعورتوں کے درمیان کئی اموریس فرق ہے۔ ای طرح سینے پر ہاتھ باند ھنے والاتھم عورتوں کیلئے ہے مردوں کیلئے ہے مردوں کیلئے ہے مردوں کیلئے ہیں۔ اس مردوں اور کورتوں کے درمیان کئی اموریس فرق ہے۔ اس طرح سینے پر ہاتھ باند ھنے والاتھم عورتوں کیلئے ہے مردوں کیلئے ہے مردوں کیلئے ہے مردوں کیلئے ہیں مردوں اور کورتوں کے درمیان کئی اموریس فرق ہے۔ اس طرح سینے پر ہاتھ باند ھنے والاتھم عورتوں کیلئے ہیں مردوں اور کورتوں کیلئے کے مردوں کیلئے سیند کی کہ مورتوں کیلئے کے مردوں کیلئے کی میں کورتوں کیلئے کی میں میں کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کا میں کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کورتوں کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کورتوں کیلئے کیلئے کورٹوں کورٹوں کیلئے کیلئے کا کورٹوں کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کر کے کا کورٹوں کیلئے کورٹوں کورٹوں کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کے کا کورٹوں کورٹوں کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کورٹوں کورٹوں کیلئے کورٹوں کیلئے کورٹوں کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کورٹوں کورٹوں کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کورٹوں کیلئے کورٹوں کورٹوں کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کورٹوں کیلئے کورٹوں کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کورٹوں کیلئے کیلئے کیلئے کورٹوں کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے ک

علاء احناف (الله تعالی ان پر لطف وکرم عام قربائے) کے زویک تھم ہے کہ خوا تین نماز میں سینے پر ہاتھ ہا ندھیں،
ال مسئلہ پر ہمارے انکہ کا اتفاق ہے۔ علاء کا جم غفیر نے یہ بات اپنی کئی کئی میں بغیرا ختلاف قتل کی ہے، چنا نچے علا مہمرین محمد بن محمد بن محمد الله عروف ابن امیر الحاج حلی رحمۃ الله تعالی نے منیه کی شرح میں فرمایا: تیسرا مقام ہاتھ رکھنے کے بارے میں ہمارے علانے فرمایا کہ مردناف کے نیچے اور عورت سینہ پر ہاتھ باندھے۔ اور میچی فرمایا کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ سینہ پر ہاتھ جا کہ جم میں کہ عفیر نے تفری کی ہے (حلیة المحلی شرح منیة المصلی)

علا مدابراہیم بن جمر بن ابرہیم طبی رحمۃ اللہ تعالٰی نے فیتہ بیں اس سلہ پراتفاق علا کی تصریح کی ہے اورا گرکوئی حدیث اس کے موافق نہیں ملتی تو اس کی مخالفت میں بھی واردنییں۔اگرکوئی دعوی کرتا ہے تو دلیل پیش کر ہے،ای لیے محقق حلی نے اس حلیہ میں فرمایا : ہم نے جو یہ کہا کہ عورت کے لئے اس حلیہ میں فرمایا : ہم نے جو یہ کہا کہ عورت اپنا وایاں ہاتھ بایں ہاتھ پراپنے سینے پر بائد ھے یہاں لیے کہ عورت کے لئے اس میں زیادہ سرتے لیدا ہیں اولی ہے کوئک مید بات معلوم ہے کہ عورت کے جن میں جتنے بھی امور جائز ہیں ان میں میں زیادہ سرتے لیاں کوئٹ میں اولی ہے کوئک مید بات معلوم ہے کہ عورت کے جن میں جتنے بھی امور جائز ہیں ان میں سے اس کو اختیار کرنا بہتر ہے جو سب سے فریادہ سرتے کا سب ہوضوصاً حالت نماز میں فریادہ خیال رکھنا چا ہے ، یہوؤ ہ ہے جو ظا ہر نظر میں آیا ہے۔

## ممازيس باته بائد من كى دوصور تيس اوران يس رجي كايان:

حضور النافي ہے ہاتھ بائد ھنے کی دوصور تمی مروی ہیں ایک صورت زیرِ ناف کی ہاوراس بارے ہیں متعددا حادیث وارد ہیں سب ہے ہم روایت وہ ہے جے ابو بکر بن انی شیبہ نے اپنے مصفف میں ذکر کیا کہ ہمیں وکیج نے موی بن عمیر سے علقمہ بن واکل بن جمر نے اپنے والد کرا می رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ بیل نے دورانِ نماز نبی اکر میں اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ بیل نے دورانِ نماز نبی اکر میں اللہ وائمیں ہاتھ کو بائد ہے ویکے بائد ہے ویکھا ہے۔ امام علامہ قاسم بن قطلو بغاض رحمہ اللہ تعالی اختیار شرح مختار کی احاد بیٹ کی تر تے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید اور تمام راوی تقد ہیں۔

کی احاد بیٹ کی تر تے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید اور تمام راوی تقد ہیں۔

(مصنف ابن انی شیبہ وضع الیمین علی اشال من کتاب الصلوق مطبوعہ ادر قالقر آن والعلوم الاسلامیہ کرا ہی )

( تخ تج احاديث شرح مختار للقاسم بن قطلو بعاً )

دوسری صورت سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہے اس بارے میں ابن فزیر اپنے صحیح میں حضرت واکل بن مجررضی اللہ تعالی عندے بی روایت لا کیں ہے کہ میں اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھنے کا شرف پایا تو آپ نے اپنا وایاں ہاتھ با کھیں۔

(صحيح ابن خزيمه باب وضع اليمين على الشمال في الصلوة مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت)

چونکہ اس کی تعریف کاعلم نہیں کہ کون میں روایت پہلے کی ہے اور کون میں بعد کی ،اور دونوں روایات نابت دمقبول ہیں تو لا جرم دونوں میں ہے کسی ایک کوئر جیج ہوگی جب ہم نماز کے اس فعل بلکہ نماز کے تمام افعال پرنظرڈ النے ہیں تو وہ تمام کے تمام تعظیم پر پنی نظر آتے ہیں اور مسلم ومعروف تعظیم کا طریقہ ناف کے نیچے ہاتھ با ندھنا ہے لہذا امام محقق علی الاطلاق نے فتح ہیں فر ہایا ہے : قیام میں بقصد تعظیم ہاتھ اندھنے کا معاملہ معروف طریقے پر چھوڑ اجائے اور قیام میں تعظیما ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی معروف ہے۔ (فتح القدیریاب صفت الصلو قانور بیرضوبہ کھر ج،ایس ۲۳۹)

لہذا مردوں کے بارے ابن الی شیبہ کی دوایت رائج ہے اور چونکہ خواتین کے معاملہ میں شرع مطہر کا مطالبہ کمال ستر چاب ہے، اس لئے فقہاء نے فر مایا مردوں کی پہلی صف افضل اور آخری غیر افضل اور خواتین کی آخری صف افضل اور پہلی غیر افضل بیر دی ہے اور طبر انی نے ایس کے حضرت ابو ہر یرہ سے مردی ہے اور طبر انی نے ایجم الکبیر میں میں مصرت ابو ہر یہ ہے مردی ہے اور طبر انی نے ایجم الکبیر میں حضرت ابو امامہ اور حضرت عبد لللہ بن عباس رضی اللہ عظم سے دوایت کیا ہے، یہ بھی فر مایا عورت کی نماز کمرے میں گھر کے حن میں نماز پڑھنے سے افضل اور خاص جھوٹے کمرے میں اس سے بھی افضل ہے۔

(سنن ابن داؤد باب صف التساء والتاخر عن الصف الاول مطبوعة فأب عالم يريس لا بهور)

الته سين بربائد صن من غير مقلدين كوداكل كالتجزيد

، غیرمقلدوں پاس نماز میں سینے پر ہاتھ بائدھنے کی نہ کوئی تھے صدیث ہےاور نہ بی خیرالقرون (لیتنی صحابہ تا بعین تبع تابعین) کاعمل نماز میں سینے پر ہاتھ ہائدھنے کاموجود ہیں۔

> ہمارلیل: (وانح) کی تفییر حطرت علی ہے سینہ برہاتھ باندھنا ہے۔ (سنن الکبری بہتی تے 2ص31،30) اعتراض نمبر: 1 تفییرابن کثیر میں ہے کہ بیروایت سیجے نہیں ہے۔

> > اعتراض نمبر 2 تفسير قرطبي مين بهي اس كى سند كوضعيف قرار ديا كيا -

اعتراض نمبر: 3 تفییراین جربیش ہے کہ جے بات میہ ہے کہ دائر سے مراد قربانی ہے۔ (ج 15 ص328) اعتراض نمبر: 4 غیر مقلدین کے عالم ابوعبدالسلام بن عبدالحتان اپنی کتاب (القول المقبول ص 343) پر لکھتے ہے کہ اس ک

سند ضعیف ہے۔ اعتراض تمبر: 5اس کی سند میں ابوالحریش کلانی ہے۔ اسکی ثقات مطلوب ہے؟ اعتراض نمبر : 6ابواکریش بیروایت شیبان بن فروخ سے نقل کررہا ہے ابوالحریش کلانی کا شیبان بن فروخ ہے ساع ٹابت

اعتراض نمبر : 7 شیبان بن فروغ کے بارے میں ( تقریب العہذیب ن 1 ص 148) میں صدوق ہے۔ وہم ہوجاتا ہے۔دوسری دلیل: غیرمقلدوں کی دوسری دلیل تغییر این عباس ہے۔

اعتراض نبر: أغير مقلدز بير على زئى ائى كماب تسبيل الوصول ص 201 يراس كى سند كوضعيف قرار ديتا ہے۔ اعتراض نبر :2 غیرمقلدمبارک بوری ایکار المنن ص 109 میں لکھتا ہے کہ میں تناہوں کواس کی سندضیون ہے۔ اعتراض نمبر: 3اس كى سند ميں ايك راوى روح بن المسيب ہے۔وضاع الحديث (لينى حديثيں محرتا تھا) (ميزان الااعتدال ج-2 ص61)

> اعتراض نمبر : 4اس روايت مين عند انحرب على انحزبين بالبنداغير مقلدون كي دليل بى نه بى ـ تيرى دليل ابن خزيم كى صديث ج 1 ص 243 ہے۔

اعتراض نمبر: أغير مقلدنا صرالدين الباني ابن خزيم كحاشيه ين لكمتاب كراس كى مندضعيف ب\_

اعتراض نبر : 2 غیرمقلدمبارک بوری ایکار آمنن ص 109 میں لکھتا ہے کہ من سلیم کرتا ہوں کہ اس کی سندضعیف ہے۔ اعتراض نبر : 3 غير مقلد ابوعبد السلام القول المقول بين ع 345 بن الكعتاب ك سرضعيف ب\_

اعتراض نمبر : 14سروایت میں ایک راوی مول بن اساعیل ہے۔ امام بخاری فرماتے ہے بیمنکر الحدیث ہے (المغنی فی الضعفاء في 2 ص446، تهذيب الكمال في 91 ص526، تهذيب المتهذيب في 5 ص2، ميزان الااعتدال ج 4 ص 228 امام بخاری فرماتے ہیں جسکو میں منکر الحدیث کہدوں اس سے روایت لینا طلال نیس ہے۔ (میزان ج 1 ص 6،

اعتراض نمبر : 5 امام بخاری کے استادا مام ابوزر عرفر ماتے ہیں کہ بیرصدیث میں کشرئت سے خطاء کرتا ہے۔ (میزان ج 4 ص (228 اعتراض نبر: 6 تغريب التهذيب من ب- برئه ما فظه والاب- (ج 2 ص (231)

اعتراض نمبر: 7 غیرمقلدز بیر علی ذکی نے اپنی کتاب تورائعینین ص 61 پر لکھا ہے جوراوی کثیر الخطاء اور برئے حافظہ والا ہو، اس کی منظر دروایت ضعیف ہوتی ہے بہاں مول بن اساعیل کا بھی یمی حال ہے۔

چوشى دليل ابن جرّ ساليك روايت يمي كي حوالد سي پيش كرتے بين وه بمي ضعيف ب(القول المقول ص (340) اعتراض نمبر : 1 نتخ البارى ج وص 170 پر ہے مول بن اساعیل کثیر النظا ہے سفیان سے اسكى روايت ضعيف ہوتى ہے

بہاں مول بن اساعیل سفیان سے تعل کرر ہاہے۔ بہاں مول بن اساعیل سفیان سے تعل کرر ہاہے۔

اعتراض نمبر : 2 نورالعینین ص 127 پرلکھا ہے جب سفیان (عن) سے روایت کرے تو جمت نہیں غیر مقلدوں آتھیں کولوں یہاں بھی سفیان (عن) سے روایت کررہا ہے

اعتراض نمبر: 3 غیرمقلد مکیم عبدالرحل فلیق باره مسائل ص 38 پرلکھتا ہے کہ عاصم بن کلیب بالا نفاق کمبار کد ثین کے فزد یک خت درجہ کا ضعیف راوی ہے کہ بیبال بھی عاصم بن کلیب راوی موجود ہے اسے کہتے ہے کہ

محركا كالكائل كمرك جراغ

بالجوين دليل :منداحد كي روايت بيجوج 5ص 226 پرب

اعتراض نبر: اغیر مقلدین کی مشہور کتاب القول المقول اس کے 341 رفکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اعتراض نبر: 2اس روایت میں ساک بن حرب ہے جو کہ استاد ہے سفیان کا بسفیان فرماتے ہیں ساک بن حرب ضعیف ہے۔ (میزان الا اعتدال ج 2 ص (232)

اعتراض نمبر: 3 سفیان کاخودم ناف کے نیجے نماز میں ہاتھ باندھنے کا ہے۔ (شرح سلم ج 1 ص(173) اعتراض نمبر: 4 امام نسائی فرماتے ہیں ساک بن حرب جب منفر دہوتو جمت نہیں۔ (میزان ج 2 ص(232) اعتراض نمبر: 5 کتاب التق ہم سی مسلمان غیر مقلدوں ( الجوریت، وہابیوں ) کی طرح نماز میں سینے پر ہاتھ کیوں نہیں ماندھتے؟

اعتراض نمبر: 6 ساک بن حرب کے تمام شاگر دھذہ علی ھذہ کے الفاظ تقل کرتے ہیں۔ سید پر ہاتھ باندھنے کو بیان نہیں کرتے ان کے حوالے (سنن ابن ماجہ ج 1 ص 58 مسندا حمدج 5 ص (226)

اعتراض نمبر: 7 بیردایت کوفدک ہے اور کوفدے غیر مقلدوں کو پہلے ہی بہت بغض دکینہ ہے اور کوفد کاعملی تو اتر ناف کے نیچ ہاتھ باندھنے کا ہے۔

افتراض نمبر :8 مسندا حمد کی روابت میں لفظ هذه ہے جس سے دو ہاتھ کا ترجمہ کرنا جہالت ہے ای وجہ سے غیر مقلدوں کے بہت بڑے مناظر مبشر رہانی اپنی کتاب آب کے سوال قرآن وسنت کی روشی میں کے ص 125 جلداول پراس روابت کے لفظ هذه کوهذا میں بدل دیا ہے جیما ہے میں کورست نہیں کیا اور نظر ٹانی کرنیوا لے زیبر علی ذکی کی بھی اس لفظ پرآ کرآ تھیں بندہوگی الله غیر مقلدوں کی عقل وآتھوں کو درست فریائے۔آ مین

باته چوز كرنماز يزهد من ال شي كدالال اوران كا تجزيد:

الياسوال جوجمين بهت معلوكول كذجن من تابوه مديك كركيا تماز من باته باعرهما جائز بيانيد؟

شیعوں کے نزدیک میمل جائز نہیں ہے؟ (۱) جیسا کہ خلاف (۲) ،غنیۃ (۳) اور دروں (۳) جیسی کتب میں ذکر ہوا ہے۔ سید مرتضی نے اپی کتاب الانتقار (۵) میں اس کے جائز نہ ہونے پر اجماع ہونے کا دعوٰی کیا ہے۔ اس طرح اہل بیت علیہم انسلام سے بھی اس بارے میں بہت ی روایات نقل ہوئی ہیں۔

نیز اہل سنت میں بھی امام مالک اور بعض فتھائے سلف اسے مکروہ بیجھتے ہیں اسے تابعین بلکہ بعض سی ابہ کرام سے نقل ہوا ہے کہ وہ نماز میں ہاتھ کھولے کے کاعقید در کھتے تھے۔ (۲)

الل سنت كورميان ال مسئلے ميں اختلاف كا باعث پيغير كى نماز كے متعلق وہ سيح جن الے طلاف اللہ ١٠٩٠ مطلاف ا: ٣٠١، ٣٠ ـ (غنية النزوع :٨١، ٣ ـ الدروس الشرعية :٨٥، ٥ ـ الانتقار :٣١)

۲- بدایة السحتهدا: ۱۳۱۱؛ ذہمی اس کتاب کے مؤلف قرطبی کے بارے میں کہتے ہیں: وہ فقہ میں علا مدیتے ... فقہ میں برتری پائی ... وہ اندنس میں علم وضل اور کمال میں بے نظیر تھے ... جیسا کہ فقہ میں لوگوں کی پناہ گاہ تھے اس طرح تحکمت میں بھی لوگ انہیں کی طرف رجوع کیا کرتے۔ (سیراعلام النیلاء ۲۱۰۸: )

میں میرذ کر ہوا ہے کہ آنخضرت حالت نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے تھے ۔ جیسا کہ ابن رشد نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ابراہیم نخی (۱) چنہوں نے اہل سئٹ کے آئمہار بعبہ میں سے بعض سے پہلے وفات پائی وہ بھی ہاتھ کھول کرنماز پڑھنے کے قائل تنے۔

اسی طرح حسن بھری (۲) تا بھی جے اہل سقت علم ممل میں اہل زمانہ کا سردار مانے ہیں وہ بھی نماز میں ہاتھ کھول کر یڑھا کرتے تھے۔

ا۔ وہ پہلی صدی کے بزرگوں میں ہے ہیں جنیوں نے بعض صحابہ کرام کو بھی درک کیااور ۹۶ ھیں و فات یا کی۔

ذہبی کہتے ہیں : دہ امام ، حافظ ، فقیہ عراق اور بزرگ شخصیت تقے اور ایک جماعت نے ان سے روایات نقل کی ہیں ای طرح انہوں نے تھم بن عتیبہ ، سلیمان بن مہران اور ان کے علاوہ کی ایک افراد سے روایات نقل کی ہیں۔ وہ معتقد تھے کہ ابو ہر برہ کی بہت می روایات منسوخ ہیں۔

عجل کہتے ہیں : وہ مفتی کوفہ فقیہ اورہ پر بیمز گارانسان تھے ... احمد بن منبل ہے بھی نقل ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ، ابرا ہیم ذہین ، حافظ ادر صاحب سنت تھے۔ (سیراعلام العنبلاء ۴۲ -۵۲۰)

۲۔ حسن بھری حضرت عمر کی خلافت کے بورے ہوئے ہے دوسال پہلے پیدا ہوئے اور حضرت عثمان کی اقتداء میں نماز جمعہ میں شریک ہوا کرتے ... کہا جاتا ہے کیلم وکل میں وہ اپنے زمانے کے مردار تھے۔ این سعد لکھتے ہیں: وہ جامع ،عالم ، رفیع ،نقیہ، ثقیہ، قلبہ، قابل اعتماد ،عابد ، ناسک اور کثیر انعلم تھے۔ (سیراعلام النبلا ، مان اے۵). جبکہ ہمارے (شیعوں) ہاں اس کی فدمت ہیں روایات ذکر ہوئی ہیں۔

ابن سیرین (۱) اورلیت مین سعد (۲) اورعبدالله بن زبیر جوسحانی ہاور مالک کے ذہب بی بھی مشہورنظر ہے بہی ہے ، ای طرح اہل مغرب بھی ای نظر ہے (نماز میں ہاتھ کھولنے) پرعقیدہ رکھتے اورای پڑمل کیا کرتے تھے۔

الے جربن سیرین فلیفہ دوم کی خلافت کے اواخر میں بیدا ہوئے اور ۱۱ ھیں وفات پائی اس نے تمیں سحا ہے کرام کو درک کیا ہے بی این کہتے ہیں ابن سے بڑھکر نقیہ اور فقیہا عیں اس سے بڑھکر کسی کو پر ہیزگا روں میں اس سے بڑھکر نقیہ اور نقیہا عیں اس سے بڑھکر کسی کو پر ہیزگا رہیں و یکھا طبری کہتے ہیں ابن سیرین فقیہ ، عالم ، بھی ، کثیر الحد بیث اور سے انسان سے ، اہل علم وضل نے بھی اسکی گوائی دی ہے جو بجت ہے۔

(سیراعلام النہلا عام ۱۴۰۲ ، ) وہ بھی نماز میں ہاتھ کھولنے کاعقیدہ رکھتے تھے۔

اگرچہ بہارے سابقہ علاء نے اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں کیالیکن تجاج بن پوسف کی مدح میں اس پچھ مطالب نقل ہوئے ہیں۔

تستری کہتے ہیں: اگراس کے متعلق بیان کئے جانے والے مطالب سیح ہوں تو یک اس کی نا دانی اور جہالت کے لئے کافی میں۔ (قاموس الرّ جال ۹: ۳۲۳؛ تنقیح المقال ۳: ۱۳۰۰)

۲۔لیف بن سعد کے بارے میں کہا گیاہے: وہ امام، حافظ، پیٹنے الاسلام اور عالم دیار مصریتے جو ۹۳ صیں پیدا ہوئے اور ۱۵ او میں وفات پائی۔ احمد بن عنبل کہتے ہیں الیث کثیر العلم سمجے الحدیث ، ثقد اور قابل اعتماد تنے۔مصریوں میں ان سے برطکر کوئی صمحے الحدیث نہیں ہے۔

ابن سعد کہتے ہیں الیف فتوی میں مستقل اور ثقد بتھا کے بہت ی احادیث فقل کی ہیں۔ کمل اور نسائی اسکے ہارے میں کہتے ہیں الیف ثقہ ہے۔ ابن قراش کہتے ہیں : وہ سچا انسان ہا اور اسکی احادیث بھی سمجھے ہیں۔ شافعی کہتے ہیں الیف ، ما لک ہے جی بردھکر فقیہ فقالیکن اصحاب نے اسے ترجی نہ دی ؟ (سیراعلام النبلاء ۸ : ۱۳۶۱)۔ وہ بھی ہاتھ کھول کرنماز پڑھنے کے تاکل تھے۔

ہم شیعوں کے مطابق اس نے امام صادق علیہ السلام کا ادراک کیا ان عظمت دمنقبت بھی بیان کی لیکن یہ اس کی ہدایت کا باعث نہ بن سکی۔ (قاموس الرّ جال ۸ : ۱۳۲ ؛ تنقیح المقال ۲: ۹۳ )

امام ما لك عليه الرحمد عن عدم ادسال كى دوايات كابيان:

مالكيون كي كماب" المدونية "من لكها بهواي-

"وقيال منالك في وضع اليمني على اليسري في الصلوة قال : لا اعرف ذلك في الفريضة وكان

"ينكرهه ولكن في النوافل اذا طال القيام فلإباس بذلك يعين به نفسه"

(امام) ما لک نے نمازیں ہاتھ باندھنے کے بارے میں کہا" : مجھے فرض نمازیں اس کا ثبوت معلوم نہیں "وہ اے مکروہ سیجھتے تھے، اگر نوافل میں قیام لمباہوتو ہاتھ بائدھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو مدد دے سکتا ہے۔ (المدونہ ) مدونہ ایک مشکوک اور غیرمتنز کتاب ہے۔

اس غيرانيت قول كمقابط شموطاام ما لك شمل باب بائدها بواب وضع البدين احداهما على الاحرى في الصلوة "(الال باب شمام ما لك ميرنا بل بن سعد اوالى حديث لائح بين": كان الناس يؤمرون أن يست الرحل البداليمنى على ذراعه البسرى في الصلوة "لوكول كوم ذياجا تا تقاكدة ومي ا بنادايال باتها بي باكيس وراع يردكه و الاستذكار، والزرقاني)

این عبدالبرنے کہا۔

" وروى ابن نبافع وعبدالمالك ومطرف عن مالك أنه قال : تـوضع اليـمني على اليسرى في الصلوة في الفريضة والنافلة ، قال : لا باس بذلك ، قال ابو عمر : وهو قول المدنيين من اصحابه "

ابن نافع، عبدالمالک اورمطرف نے (امام) مالک سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا": فرض اورنفل (دونوں نمازوں) میں وایاں ہاتھ ہا کی ہاتھ پررکھنا جا ہے، اس میں کوئی ترج نہیں ہے۔ "ابوعمر (ابن عبدالبر) نے کہا: اور ان (امام مالک) کے مدنی شاگر دوں کا بھی تول ہے۔" (الاستذکار،ج۲جس،۹۹۱)

تماز من اتحد باند من كفتى دلاك:

حضرت بهل بن سعد نے فرمایا : لوگول کوتھم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پر رکھیں۔ (مؤطا امام مالک، جابص ۵۹، بیچے بخاری مع فتح الباری، ج۱۸،۳) دلیل نمبر(۱)

نمازین دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کھنے کی احادیث متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سے یاحت اسمانید کے ساتھ مروی ہیں ،
مثل ا۔ وائل بن حجر (مسلم باسم وابوداؤد: ۱۲۷) ۲۔ جابر (احمد برقم الحدیث ۱۵۱۵ وسندہ حسن اس بابن عباس (سیح ابن عباس اسلم مسندہ سے معدد سے واوردہ الفنیاء ابن عباس المحابة لا فی تعیم الاصبہائی وسندہ حسن واوردہ الفنیاء فی الحقارة ۵ عضیف بن الحادث (مسنداحمد وسندہ حسن) ۲۔ عبداللہ بن مسعود (ابوداؤد وابن ماجہ وسندہ حسن ) ۲۔ عبداللہ بن مسعود (ابوداؤد وابن ماجہ وسندہ حسن ) ۲۔ عبداللہ بن زبیر (ابوداؤد : داسنادہ حسن واوردہ الفیاء المقدی فی الحقارة ) یہ عدیث متواتر ہے۔

(نظم المتناثر من الحديث المتواترج، ٢٨، ص ٢٨)

### ارسال والى روايت كى ستدين منعف كاييان:

المستحده الكبيرللط بنى ملى معاذبن جل سے روایت ہے كہرسول التعلقی نمازش ارسال يدين كرتے تھے اور بھى بھاروا كيں ہائے اور بھى بھاروا كيں ہائے ہوئى ارسال يدين كرتے تھے اور بھى بھاروا كيں ہاتھ كو بائيں پرر كھتے تھے۔ (مجمع الزوائد،ج٢٩،٣٠) اس دليل كا جائز ہ

اس رویات کی سند کاایک راوی تصیف بن جحد رہے۔ (انجم الکبیرللطبر انی،ج ۲۰م، ۱۳۹)

امام بکاری ، ابن الجارود ، الساجی شعبه ، القطان اور ابن معین وغیره نے کہا: کذاب (جبوٹا) ہے۔ (دیکھیے لسان المیز ان ، ج۴۸۲،۲ ) حافظ هیشمی نے کہا۔ کذاب ہے۔ (جمع الزوائد،ج۴ جسم ۱۰۲)

## المازيس باتع باعدمنا قيام كامغت ب:

احکام فقہید کی روشی میں فقہاء نے ہاتھ بائد صنے کو قیام کی صفت قرار دیا ہے۔ اس طرح قومہ کے درمیان ہاتھ نہ بائد ھنا ہمی اس وجہ سے ہوہ قیام ہوتا تو فرض ہوتا۔ اس کی عدم فرضیت کی دلیل کا نقاضہ بھی بہی ہے کہ وہ قیام ہوتا تو فرض ہوتا۔ اس کی عدم فرضیت کی دلیل کا نقاضہ بھی بہی ہے کہ وہ قیام ہیں ہے۔ لہذا اس وقت اس میں ہاتھ نہیں بائد ھے جائے۔ اس لئے قیام کی صورت میں اس کی صفت کو قائم رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ ہاتھوں کا بائد ھا جائے تا کہ صفت قائم ہواور قیام صفت سے موصوف یا ذات کی پہچان ہوتی ہے کیونکہ صفت کا مقصد ہی ذات یا موصوف کی معرفت ہے۔

# المام ما لك عليد الرحمد كنزويك ادسال عزيت جبكه اعتاد وخصت ي

امام سرحى عليدالرحمد مبسوط ميں لکھتے ہيں۔ اِتھ ميں باعد صفي ميں اصل سنت ہے۔ جبکدامام اور ائی عليہ اِلرحمد قرمات بيں كه نمازى كوارسال اور اعتماد ميں اختيار ديا جائے گا۔

کشرت روایات کی وجہ سے خبر واحد پرتر نیج ثابت ہوجائے گی کیونکہ ہاتھ با ندھنے میں روایات کی کشرت ہے جس کا نقاضہ
ہے ہے اسے اس خبر واحد جس میں ارسال کا ذکر ہے اس پرتر جیج دی جائے گی۔ لہذا امام مالک علیہ الرحمہ کے مؤقف ارسال کی
بہائے اعتباد پر عمل کیا جائے گا۔ کیونکہ جب می مل کے بارے میں روایات کی کشرت واقع ہوتو اپنے ترجیح حاصل ہوتی ہے۔
مماز میں نتا ویڑھنے کا بیان:

## ( لُمَّ يَقُولُ : مُبْحَ انَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك إِلَى آخِرِهِ) وَعَنْ أَبِي يُومُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَهُ يَضُمُ إِلَيْهِ قُولُهُ : ( إِنِّي وَجَهْت وَجْهِي) إِلَى آخِرِهِ ، لِرِوَايَةِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ نَدُلُ ذَا إِنِّي وَجَهْت وَجْهِي) إِلَى آخِرِهِ ، لِرِوَايَةِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ

وَلَهُ مَا رِوَايَةُ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ "( أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إِذَا الْتَسْحَ الصَّلَاةَ كَبْرَ

وَقَرَأَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ إِلَى آخِرِهِ " وَلَـمْ يَزِدُ عَلَى هَذَا ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولُ عَلَى النَّهَجُدِ . وَقَـوْلُـهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ لَمْ يُذْكُرُ فِي الْمَشَاهِيرِ فَلا يَأْتِي بِهِ فِي الْفَرَائِضِ . وَالْأُولَى أَنْ لَا يَأْتِي بِالْتَوْجُهِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لِتَتَصِلَ بِهِ النَّيَّةُ هُوَ الصَّحِيحُ .

#### 2.7

پھر نمازی کے'' : سُنہ بخانک اللَّهُمَّ وَبِحَمِّدِك إِلَى آخِرِهِ ''اورامام ابو يوسف عليه الرحمه فرماتے ہيں كه وه ثناء كو اللَّهُمَّ وَبِحَمِّدِك إِلَى آخِرِهِ ''اورامام ابو يوسف عليه الرحمه فرماتے ہيں كه وه ثناء كو الله الله عندوايت ہے كه نبى كريم متاليق و جُهِمَ ) إِلَى آخِرِهِ ''سے لمائے كيونكه حضرت على المرتضى رضى الله عندوايت ہے كه نبى كريم متاليق اس طرح كها كرتے تھے۔

## تحبيرك بعدتمازيس فناء كے متعلق احادیث:

امام ابن ماجه عليه الرحمه الني سند كساتھ لكھ جين حضرمت ايوسعيد خدرى رضى الله عنه بيان فرماتے بين كه رسول الله عليه والله والله والله والله مناز شروع كر كفر ماتے جين - سُبُ حَالَكَ السَّلَهُ مَّ وَبِحَمُدِكَ ، تَبَارَكَ السُمُكَ ، وَتَعَالَى حَدُكَ ، وَلاَ إِنَّهَ غَبُرُكَ ، (سنن ابن ماجه ، جا اس ۵۸ ، قد مي كتب خانه كرا جي)

حضرت عائشهمد يقدرض الله تعالى عنها فرماتى بين كه آقائه نامدارصلى الله عليه وسلم جب نماز شروع كرتے تو ( يحبير تر يمد كے بعد ) يه پڑھا كرتے تھے۔ مُبُحَانَكَ الله مُهُمّ وَ بِحَمُدِكَ وَ بَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللّه غَبُرُكَ اللّه وَ بَعْدِ اللّه عَبُرُكَ اللّه عَبُرُكَ اللّه وَ بَعْدِ اللّه عَبُرُكَ اللّه وَ بَرَى تعلى عَدَّكَ اللّه عَبُرُكَ اللّه وَ بَرَانَام بابر كت ہے، تيرى شان بالله و برتر ہے اور تير ہے سواكوئى معبود بيس ہے۔ بيره يمثر ترفى اور ابوداؤد نے قال كى ہے نيز ابن ماجہ نے ( بھى ) بلند و برتر ہے اور تير ہے سواكوئى معبود بيس ہے۔ بيره يمثر ترفى اور ابوداؤد نے قال كى ہے نيز ابن ماجہ نے ( بھى ) اس دوايت كوابوسعيد سے قال كيا ہے اور ترفى نے كہا ہے كہ اس حديث كو بم سوائ ( يواسط ) عار شراوى كے بيس جانے اور اس ميں قوت عافظ كے فقد ال كى وجہ سے كلام كيا گيا ہے۔ ( مشكو ق )

علامہ طبی شافعی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ بیرحدیث حسن مشہور ہےاوراس حدیث پر خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے ممل کیا ہے نیز بیرحدیث مسلم میں بھی منقول ہے۔

نماز میں تعوذ وتشمید پڑھنے کا بیان:

( وَيَسْتَعِبُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ) القَوْلِهِ تَعَالَى ( فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ اللَّهِ لِلْوَافِقَ الْقُرْآنَ ، وَيَقُرُبُ مِنْهُ الرَّحِيمِ) مَعْنَاهُ : إِذَا أَرَدُت قِرَاءَ لَهُ الْقُرْآنِ ، وَاللَّوْلَى أَنْ يَقُولَ أَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ لِيُوَافِقَ الْقُرْآنَ ، وَيَقُرُبُ مِنْهُ أَعُودُ بِاللَّهِ ، فُمَّ النَّعُرُّدُ تَبَعَ لِلْقِرَاءَ وَ دُونَ النَّنَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِمَا تَلَوْنَا حَتَى بَأْتِي إِلْهِ الْمَسْبُوقُ وَقُ دُونَ الْمُنْتَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِمَا تَلَوْنَا حَتَى بَأْتِي بِإِلْهِ الْمَسْبُوقُ وَوْنَ الْمُعْتِدِي وَيُونَ الْمُسْبُوقُ وَقُ دُونَ الْمُشْبُوقُ وَقُ دُونَ الْمُشْبُوقُ وَقُ دُونَ الْمُسْبُوقُ وَلَ اللَّهُ مِنْ الْمُسْبُوقُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْرِاتِ الْعِيدِ خِلَاقًا لِلَّهِ مِي يُوسُفَ

( وَيَقُرَأُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) هَكُذَا نُقِلَ فِي الْمَشَاهِيرِ ( وَيُسِرُّ بِهِمَا ) لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ تَعَالَى :أَرْبَعُ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ ، وَذَكَرَ مِنْهَا التَّعَوُّذَ وَالنَّسْمِيَةَ وَآمِينَ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَحْهَرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْجَهْرِ بِالْفِرَاءَ وَلِمَا رُوِى "( أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ جَهَرَ فِي صَلادِهِ بِالتَّسْمِيَةِ). "

قُلْنَا :هُــوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّعْلِيمِ لِأَنَّ أَنَسًا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَ ﴿ أَلَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِهَا ﴾.

ئُمْ عَنُ أَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهَا فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ كَالتَّعَوُّذِ. وَعَنْهُ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا احْتِيَاطًا وَهُوَ قَوْلُهُمَا ، وَلَا يَأْتِي بِهَا بَيْنَ السُّورَةِ وَالْفَاتِحَةِ إِلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهَا فِي صَلَاةِ الْمُخَافَعَةِ ترجمه

اوراللہ تعالی سے پناہ طلب کر وہ اس کوشیطان مردود سے بچائے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: جب تو قرآن کی پڑھے تو اللہ تعالی سے پناہ طلب کر وشیطان مردود (کے شرسے بیچئے کیلئے) اذا قرائت کا معنی بہ ہے جس وقت تو قرآن کی قرائت کا ارادہ کرے۔ اورافضل بیر ہے کہ ''المستعید کہ یا لگیہ مِنْ الشیطانِ الوّجیم '' تا کے قرآن مجید سے مواذبت ہوجائے اور '' اعدو ذیاللہ '' بھی اس کے قریب ہے طرفین کے زویکہ تعود قرائت کے تابع ہے۔ جب متناء کے تابع نیس اس آیت کی اور ' اعدو ذیاللہ '' بھی اس کے قریب ہے طرفین کے زویکہ مقتدی تعود قرائت کے تابع ہے۔ جب متناء کے تابع نیس اس آیت کی وجہ سے جسے ہم تلاوت کرنے ہیں۔ اور مسبوق تعود پڑھے گا جبکہ مقتدی تعود نہ پڑھے گا۔ اور امام تعود کو عمید کی تبیرات پرمؤ خراک کیا ہے۔ کرے گا۔ اس میں امام ابو یوسف علید الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔

اور'' بسب الملّب المرّخمَنِ الرَّحِيمِ '' پڑھے بئی شہوراحادیث سے روایت کیا گیا ہے۔ بہم اللہ اور تعوذ وونوں کوآہتہ پڑھے۔ کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ امام چار چیزوں کوآہتہ پڑھے گا اور ان میں سے انہوں نے بہم اللہ ، تعوذ اور آ بین کوبھی ذکر کیا ہے۔

جبكه امام شافعی نے فرماتے ہیں كه وہ سم الله كوجبرے پڑھے گاجب وہ قرأت جبرے سے كرے۔ اس لئے كه بى كريم

مالية ني بم الله جرب يرهاب

فقہاءاحتاف فرماتے ہیں کہ یہ جبر پڑھناتعلیم برمحول کیا جائے گا۔ کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول التعلیق کیم اللہ جبرے نہیں پڑھا کرتے تھے۔

ای طرح اہام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ بسم اللہ کو ہر رکعت کے شروع میں نہ پڑھے جس طرح تعوذ کونہیں پڑھا جا تا۔اور اہام عظم سے رہجی روایت ہے کہ بسم اللہ کو ہر رکعت کے شروع بطور احتیاط پڑھے۔اورصاحبین کا بھی بہی تول ہے اور بسم اللہ کو سورة فاتحداور سورة کے درمیان نہ لائے جبکہ امام مجمع علیہ الرحمہ کے فزدیک اس کومری تماز جس پڑھے۔

#### ماز من تعوذ پر من كاسنن من بيان:

امام ابن ماجدروايت كرتيجيل ومعرت جبير بن مطعم رضى الله عند فرمات بين كه بن في ويكها كدرسول الله ملى الله عليه وآلدوسلم جب نماز مين وافل بوسكاتو كها تين مرتبه "السلّه ملّم إنّى أعُوذُ بِكَ مِنُ الشّيطانِ الرَّحِيمِ مِنْ هَمُزِهِ وَ نَفُحِهِ وَ نَفُهِهِ "حضرت عمروبن مروفر مات بين بمزوجةون اورد يوا قَلَ كوكم بين اور نفت شعركواور نفخ تكبركور.

(منن ابن ماجه، ج اجس ۵۸، قد می کتب خانه کراچی)

امام ابن ماجدروایت کرتے بین معزت ابن مسعودر منی الله عند سے روایت ہے کہ بی سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا "اللّه منا فی اللّه منا الله منا ال

## تمازيس بم الله يرصف كفتى احكام:

حفرت انس رمنی الله تعالی عند قرمات بین کدا قائے نامدار سلی الله علیه وسلم ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رمنی الله تعالی عنهمانماز "المحمد الله رب العالمین" ہے شروع کرتے ہتھے۔ (صبح مسلم)

بظاہر قواس صدیث سے بیمعلوم ہونا ہے کہ درسول الشعلی الشعلی وسلم نمازشروع کرتے وقت سورہ فاتحہ ہے ہیے ہم اللہ الم نہیں پڑھتے تھے لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے ہم اللہ پڑھنا تمام ائمہ کے نزدیک متفق علیہ ہے کیونکہ دوسری احادیث ہے ہم اللہ کا پڑھنا ٹابت ہونا ہے خواہ ہم اللہ کوسورہ فاتحہ کا جزء مانا جائے جیسا کہ شوافع فرماتے ہیں خواہ نہ مانا جائے جیسا کہ حتفیہ فرماتے ہیں خواہ نہ مانا جائے جیسا کہ حتفیہ فرماتے ہیں خواہ نہ مانا جائے جیسا کہ حتفیہ فرماتے ہیں خواہ نہ مانا جائے جیسا کہ حتفیہ فرماتے ہیں۔

حضرت المام شافعی فرماتے ہیں کہ بہال الحمد للله رب العالمین سے مراد مورہ فاتحہ ہے لیتی آب سلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ سے نماز شروع کرتے تھے جیسا کہ یہ کہا جائے کہ فلال آ دی نے الم پڑھا تواس سے مراد سورہ بقرہ بی جاتی ہے اور میہ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ امام شافعی کے فرد دیک بسم اللہ مورہ کا جزء ہے البذا اس قول سے بیٹا برت نہیں ہوتا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ جاچکا ہے کہ امام شافعی کے فرد دیک بسم اللہ علیہ وسلم بسم الله

نہیں بڑھتے <u>تھے</u>۔

حضرت شیخ ابن ہمام نے بعض تفاظ حدیث (لینی وہ نوگ جن کو بہت زیادہ احادیث زبانی یادر ہتی تھیں) سے نقل کیا ہے۔ کہ کوئی بھی الیں حدیث ثابت نہیں ہے جس میں بسم اللّٰد کا یا واز بلند پڑھنا بھراحت ثابت ہوتو وہاں اگر کوئی الی حدیث ثابت بھی ہے کہ جس ہے بسم اللّٰد ہا واز بلند پڑھنا ثابت ہوتا ہے تو اس کی اسناد میں کلام کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت سے ہم اللہ آ ہت پڑھنا بکٹر سے منقول ہے اور اگر اتفاقی طور پرکسی کے بارے بیں با واز بلند پڑھنا ٹابت ہے تواس کی وجہ یہ کہ یا توانہوں نے لوگوں کی تعلیم کے لیے ہم اللہ با واز بلند پڑھی ہوگی یا بھران مقتد ہوں کی روایت ہے جوان کے بالکل قریب نماز میں کھڑے ہوتے تھے کہ اگر وہ، ہم اللہ آ واز بلند پڑھی ہوگی یا بھران مقتد ہوں کی روایت ہے جوان کے بالکل قریب نماز میں کھڑے ہوتے تھے کہ اگر وہ، ہم اللہ آ ہت ہے ہی پڑھنے سے تھے تھے تھے تھے اور اس کے ایک ان بائد پڑھنے سے تعبیر کیا۔

امام ترندی رحمة الله تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع ترندی جس اس سئلے ہے متعلق دوباب قائم کے ہیں ایک باب ہیں تو ان احادیث نوش کیا ہے جن سے بسم الله بآ واز بلند پڑھنا ثابت ہے اور دوسرے باب ہیں وہ احادیث نقل کی ہیں جو آہت آواز سے پڑھنے پر دلالت کرتی ہیں اور امام ترندی نے ترجیح انہیں احادیث کودی ہے جن سے بآ واز آہت پڑھنا ثابت ہوتا ہے اور کہا ہے کہ اس طرف (بعنی بسم الله آہت پڑھنے کے مسلک کے حق میں) اکثر اٹل علم مثلاً صحابہ کرام رضوان الله علیم المجمعین میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عمران عن محدرت علی منی الله تعالی عنهم اور تا بعین کرام وغیرہ ہیں۔ (جامع ترندی)

#### نماز میں قرات وشمیہ کا تھم سری

تشمید کی شرعی حیثیت کے تحت تشمید کا سورہ فاتحہ کا حصہ نہ ہونا اس امرے بھی مترشح ہونا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری نماز وال میں قرات بالجبر کا آغاز الحمد لللہ رب العالمین ،، سے کرتے تھے۔ بسم اللہ کی قرات جہزانے فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں چندا حادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم وابابكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراة بالحمد لله رب العلمين

وزاد مسلم لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قرأة ولا في آخرها

سنن داری بیں ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ،اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جہری قرات کا آغاز الحمد للہ سے فبر مایا کرتے تھے تھے مسلم کے مزید الفاظ میہ بیس کہ پہلی اور دوسری مرتبہ دونوں قرا توں میں (جہرا) بسم اللہ خبیں پڑھتے تھے۔

(صحيح لمسلم، 172 : 1، كتاب الصلاة، رقم 52 : مسند احمد بن حبل، 101 : 3، 114 سنن

الدارمي، 300 : 1مطبوعه، دارالقلم دمش .سنن النساءي، 97 : 2، رقم 902 :)

سعید بن منصور سنن میں ابووائل رضی اللہ عنہ سے اسنا وسی کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

كانوا يسرون التعوذ والبسملة في الصلوة . صحابة كرام تمازين تعوذ اورتميه آ بسته يرصح تصـ

حضرت انس رضي الله عندا سناديج كساتهوروايت كرتے ہيں۔

قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان (رضى الله عنهم) فلم أسمع أحدا منهم يجهزء بسم الله الرحمن الرحيم ،

انہوں نے کہا کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، ابو بکر رضی اللہ عند، عمر رضی اللہ عند اور عثمان رضی اللہ عند کے بیچھے نماز پڑھی ہے۔ بیس نے ان بیس سے کسی کوچی جمرابیم اللہ پڑھتے نہیں سنا۔ (سنن نسانی ، 99 : 2 ، رقم (907 : )

نی کریم صلی الله علیه وآلدوسلم کی دور میں ابتداء دوران نماز سم الله جمراً پڑھتے ہتے۔ اس پرمشرکین مکہ استہزاء کرتے کیونکہ وہ مسلیمہ کذاب، کورمن کہتے ہتے اور سم الله الرحمٰن الرحیم من کردہ طعند ہیتے کہ محرصلی الله علیه وآلد وسلم اہل بیامہ کے معبود مسلیمہ کذاب، کی طرف بلاتے ہیں۔ اس پر هنورا کرم صلی الله علیہ وآلد وسلم نے صحابہ کو سم الله کی قرائت آستہ کرنے کا تھم صادر فرمایا۔ عدیم کے الفاظ بیہ ہیں۔

فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخفائها فما جهر بها حتى مات .

لہذاحضور منگی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھم صا در فرمایا کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پوشید ہ پڑھا کرو، پھر تاوقت وفات بھی نماز میں بسم اللہ پکار کرنہیں پڑھی۔ (طبرانی)

حضرت ابن عمياس رضى الله عنه بسے روايت ہے۔

فلما نزلت هذه الاية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لايحهربها .

جب آیت بسم الله نازل ہوئی تو حضورا کرم ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم الله باند آ وازے نہ پڑھی جائے۔ (طبرانی) اک طرح تھی بخاری بھی مسلم اور طبرانی کے علاوہ مصنف این ابی شید، ترینی ابوداؤد، نسائی ، این باد، این فریمہ اور بیسی دغیرہ متعدد کتب حدیث شن اس امری صراحت موجود ہے کہ تسمید کی قرات مورہ فاتحہ بیا کی قرات کے جھے کے طور پر نہیں بلکہ الگ حیثیت سے کی جاتی تھی ۔ اگر یہ حصہ مورۃ فاتحہ ہوتی تو یعنیا اس کی قرات بھی اس کے ساتھ بلند آ واز سے کی جاتی ۔ جن روایات میں بسم اللہ کی قرات کا دوران نماز بلند آ واز سے ہونا نہ کور ہے وہ کی دور کے اواکل ایام سے متعلق ہیں ۔ جن روایات میں بسم اللہ کی قرات کا دوران نماز بلند آ واز سے ہونا نہ کور ہونے کی مما فعت فرما دی ۔ لہذا تسمید کا نماز میں بعد میں صراحت سے ساتھ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہ لیا کہ حروثاء کے بعد جب سورہ فاتحہ کی قرات شروع ہوتی ہو پر جا جانا تلاوت قرآن کی آغاز وافقتاح کے طور پر ہے۔ کیونکہ حمد وثناء کے بعد جب سورہ فاتحہ کی قرات شروع ہوتی ہو تی ہو یہی دوران نماز تلاوت قرآن کا آغاز ہے اور یہاں بھی ہے تھم ہے کہ تلاوت قرآن کا آغاز بہلے تعوذ ( اعد فر اساللہ مسن الرحیم ) اور پھر تسمید (بسم اللہ الرحیم ) سے کہا جائے۔

يم الله كافاتخه كيز بوت بإنه بوف بن فقي قراب.

بسم التدار من الرحيم كالفاظ كواصطلاح من شميد كهاجاتا ب مين آيت كے حصے كے طور برقر آن عليم كى سورة النمال من الد من الد من الد اللہ اللہ الد حمن الرحيم ه

ب شک وہ (خط) سلیمان کی جانب سے (آیا) ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع (کیا گیا) ہے جو بے صدم ہریان بردا رحم فرمانے والا ہے و

آئمدفقہ میں سے شوافع اسے سورۃ الفاتحہ کا جزو قرار دیتے ہیں۔ جب کہ بعض علماء ہر سورت سے پہلے ہم اللہ وار دہونے کی بناء پر سوائے سورۃ براث کے اسے ہر سورت کا جزوشلیم کرتے ہیں۔ ان شرائن عباس ابن عمرائن زبیر ابو ہر برۃ اورتا بعین میں سے عطاء طاوس سعید بن جبیر کھول اور زہری وغیرہ ہم کے اساء بیان کیے جاتے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک امام شافعی اور امام شافعی اور امام شافعی ایک قول اس طرح منقول ہے۔ قول معروف اور ند جب مختار بدے کہ ہم اللہ قرآن کا حصہ ہے۔ تول معروف اور ند جب مختار بدے کہ ہم اللہ قرآن کا حصہ ہے۔ لیکن سورۃ الفاتحہ یا دوسری سورۃ و کا جزوبیں بلکہ جرسورت سے پہلے اسے مخس التمیاز وانفصال اور تیمن و تیم کے ساتھ مروی ہے۔ میداللہ بن عباس سے اسام حروی ہے۔

كان المسلمون لايعرفون انقضاء السورة وفي رواية لايعرفون فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن عرفوا السورة قد انقضت وفي رواية ان السورة قد ختمت و استقبلت او ابتداء ت سورة احرى\_

مسلمانوں کو دوسورتوں کے درمیان فرق وانفصال کا پیتذبیں جلتا تھا۔ چنانچیرسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے نازل ہونے ہے

ایی صدفاصل قائم ہوئی کہلوگوں کواس کے ذریعے ہرا یک سورت کے شروع ہونے یافتم ہونے اور دوسری کے شروع ہونے کی معرفت حاصل ہوگی۔

مدینہ وبھرہ اور شام کے قراء دفقہا بھی ای قول کے موید ہیں کہ بہم اللہ سورۃ النمل میں دارد ہونے کے اعتبار سے ایک مرتبہ تو قرآن کی مستقل آیت ہے۔ لیکن باقی تمام سورتوں ہے اس کا ورود تھن فصل کے طور پر ہے تا کہ اس کے ذریعے دو متصل سورتوں کے درمیان واضح فرق کا پر چل جائے۔ امام ابو حذیفہ امام مالک الک امام سفیان توری امام احمد بن حنبل امام ادر امام اوزای وغیر ہم کا ند ہب بھی یہی ہے۔

المازيس قرأت كرف كابيان ودلاك.

( لُـمَّ يَقُرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً أَوْ ثَلَاتَ آيَاتٍ مِنْ أَى سُورَةٍ ضَاءً ) فَـقِرَاءَ أَ الْفَاتِحَةِ لَا تَتَعَيَّنُ رُكُنًا عِنْدَنَا ، وَكَذَا ضَمَّ السُّورَةِ إِلَيْهَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَاتِحَةِ وَلِمَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِمَا

لَـهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "( لَا صَلَالَةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا) " وَلِـلشَّ افِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "( لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) "

وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ﴾ وَالـزْيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُورُ لَكِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ فَقُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا .

زجر

اوردہ سورۃ فاتحاورکوئی سورت یا جس سورت ہے جائے تین آبات پڑھے۔لہذا ہمارے نزدیک فاتحہ کی قرات کا رکن متعین نہیں۔اورائی طرح اس کے ساتھ سورۃ ملانے کا تھم بھی ہے۔سورۃ فاتحہ بیں امام شافعی نے اورسورۃ فاتحہ اور مسورۃ بین امام مالک نے دیش مسورۃ بین امام مالک نے دیش مسورۃ بین امام مالک نے دیش میں ہے۔ کہ مورۃ فاتحہ اور سورۃ بین کریم ایک نے دیش میں۔ اور سورۃ کے بغیر نماز نہیں۔

اورا الم شافعی کی دلیل ہے کہ نمی کریم آلفتہ کا فرمان ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔اور بھاری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قر آن سے بڑھوجو آسان ہو۔لہذاخبر واحد کے ذریعے قر آن پرزیادتی کرنا جائز نہیں۔البتہ خبر واحد کے ذریعے قر آن پرزیادتی کرنا جائز نہیں۔البتہ خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے۔لہذا ہم ان دونوں کے وجوب کے قائل ہیں۔

ائمەنقەكىزدىكى نمازىل كىم قرات كى مقداركايان:

نماز میں قراُت بین قراَ ک کریم پڑھناتمام علماء کے نزدیک متفقہ طور پرفرض ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کتنی رکعتوں میں پڑھنا فرض ہے؟ چنانچہ حضرت امام شافتی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک پوری نماز میں قراُت فرض ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں لسلا کنے حکم الکل (اکثر کل کے علم میں ہے) کے کلیہ کے مطابق تین رکعت میں فرض ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے مطابق دور کعتوں میں قرائ فرض ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک قول مشہور ہے کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے موافق ہے۔ حضرت حسن بھری اور حضرت زفر رحمہما اللہ تعالی علیہا کے زدیک صرف ایک رکعت میں قرائت فرض ہے۔

#### نماز مين سوره فالتحديث صفي كابيان:

الم بخاری وسلم اپنی اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عندرادی ہیں کہ آقائے نامہ اصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے (فمازیس) سورۃ فاتخربیں پڑھی اس کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ (صحیح البخاری) مسلم) اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جوسورہ فاتحہ اوراس کے بعد قرآن سے پھے نہ بر سے۔ (صحیح بخاری می ابدہ ارتد کی کتب خانہ کرائی )

## المازين موره فالخديد مع كمسكم من تمدوقتها و كداوب:

اس مدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتخہ پڑھنافرض ہے اگر کوئی آ دمی سورہ فاتخہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگ ۔ چنانچہ اس مدیث سے اہام شافعی رحمة اللہ تعالی علیہ نے اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن منبل رحمة اللہ تعالیٰ علیہ فی سورہ فاتخہ پڑھنافرض ہے کیونکہ صدیث نے صراحت کے ساتھ ایسے آ دمی کی نماز کی فی کی ہے جس نے نماز میں سورہ فاتخہ بیں پڑھی ۔

بہرحال! مناف کے ندہب کے مطابق نماز میں فرض کہ جس کے بغیرنمازادانہیں ہوتی قر آن کی ایک آیت یا تین آیتوں کا پڑھنا ہے خواہ سورہ فاتحہ ہویا دوسری کو کی سورۃ اورسورہ فاتحہ کا پڑھیاوا جب ہے اس کے بغیرنماز ناتھ ادا ہوتی ہے۔

الم ائن البه عليه الرحمه المي سند كے ساتھ لكھتے ہيں۔ حضرت ابو ہريره بيان فرماتے ہيں كه نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم الله عدم أنت شروع فرمايا كرتے ہتے۔ (سنن ابن ماجه، جام ۹۵، قد يى كتب خانه كرا جى ) الكحكة في أت شروع فرمايا كرتے ہتے۔ (سنن ابن ماجه، جام ۹۵، قد يى كتب خانه كرا جى ) مماز ميں يرق صفح كابيان:

( وَإِذَا قَـالَ الْـاِمَامُ وَلَا الطَّالَمِنَ قَالَ آمِينَ وَيَقُولُهَا الْمُؤْتَمُ ) لِـقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ وَلَا الْمُؤْتَمُ ) لِـقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الْمُعَامُ وَلَا الْمُعْمَالُونَ وَلَوْلِهُ الْمُعْمُ وَلَوْ الْمُعْمَلُولُوا آمِينَ ) " مِنْ حَمْثُ الْفِسْمَةُ إِلَّانَةُ قَالَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّ الْإِمَامُ بَقُولُهُا .

قَالَ ( وَيُخْفُونَهَا ) لِمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ حَلِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَالْآلَهُ ذَعَاءٌ فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِخْفَاءِ ، وَالْمَدُّ وَالْقَصْرُ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَالنَّشْدِيدُ فِيهِ خَطَأْ فَاحِشْ.

تزجمه

اور وہ آمین کو آہتہ پڑھیں۔ جوہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کر بیکے ہیں۔ اور بیدلیل بھی ہے کہ آمین دعا ہے ادراس میں اصل اخفاء ہے۔ اور آمین میں مداور قصر دووجو ہات ہیں۔ جبکداس کوتشد یدسے پڑھتا ہوی غلطی

اسن امام اورمقتدی دونول ماصرف مقتری پرسیس اور جروم مس تریخ صدیث کابیان:

علامدابن بهام خفی علیدالرحمه لکھتے ہیں کہ مقندی کے آمین کہنے کے سرو جبر میں عموم ہے۔البتہ بعض نے کہا ہے آمین آہتہ کی جائے ادر بعض نے کہا کہ جبری آواز کے ساتھ آمین کہی جائے۔

ہندوانی ہے دواہت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس صدیث کا ظاہر رہے۔ کہ جب وہ آبین کیے تو تم آبین کہوجس کی آبین ا فرشتوں کی آبین کے موافق ہوئی تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔ (متعلق علیہ ) اس حدیث ہے امام کی آبین کہن بطریقہ اشارہ ٹابت ہے۔ کیونکہ اس کی آبین اس لئے تہیں ٹابت ہوئی کہ جس کیلئے تھم تص چلایا گیا ہو۔ لہذا وہ اس زیاوتی کی مختاج نہیں ہے۔ جس کومصنف نے ذکر کیا ہے۔ بیعنی امام بھی آمین کیے۔ای کونسائی وابن حبان نے بھی ذکر کیا ہے۔

اور حدیث قسمت جس کوچی نے بیان کیا ہے۔ کہ امام بنایا ای لئے جاتا ہے آئی اس کو اتباع کرداور تم اس سے اختلاف نہر کرو۔ پس جب وہ تکبیر کہواور وہ قر اُت کرے توجیب کرجاؤاور جب وہ" وَلا السطَّ الْمِین ' کہتو تم آئین کہو۔ اور مصنف کا تول کہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کومقدم کیا ہے۔

امام احمد الويعلى ،طرانى ، وارقطنى اورامام ماكم في متدرك من وند عن مندة عن سلمة بن كهبل عن حدر أبى العنبس عن عن عدر المحديث روايت كى بكرانهول في بركم المحلفة بن والل عن أبيه " صحديث روايت كى بكرانهول في بحريم المحلفة بن من المحديث والمدين كي بكريم المحلفة بن من المحديث والمدين المحديث والمدين المحديث والمدين المحديث والمدين المحديث والمدين بالمحديث والمدين بالمدا والمدين بالمدا والمدين بالمحديث والمدين بالمحديث والمدين بالمحديث والمدين بالمدا والمدين والمدين بالمدا والمدين بالمدا والمدين بالمدا والمدين بالمدا والمدين بالمدا والمدين بالمدال والمدين والمدين بالمدا والمدين بالمدا والمدين بالمدال والمدين والمدين بالمدال والمدين بالمدال والمدين والمد

پی حضرت سفیان نے بلندا وازے آمین کئے میں شعبہ کی خالفت کی ہے۔ اور کہا ہے کہ جمرابوعنیس یا ابن عنیس جو ہے اس میں علقہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اور اس کی دوسری علت رہے کہ امام ترفدی نے ایک بہت بردی علت رہی بیان کی ہے کہ انہوں نے ایام بخاری سے پوچھا کہ کیا علقہ نے اپنے باپ سے سنا ہے تو انہوں نے جواب دیا۔ کہ علقہ تو اپنے والدکی وفات کے چھا اول جد پیدا ہوئے تھے۔

اہذا بدروایت منقطع ہوئی اور ای وجہ سے امام وارقطنی وغیرہ نے سفیان کی ارف رجوع کیا ہے کیونلہ وہ زیادہ حافظ حدیث تھے۔ حالا تکہ آمام بیمن نے شعبہ سے بلند آواز والی حدیث روایت کی تھی۔

ا حادیث کے اختلاف کی وجہ سے مصنف نے حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندوالی حدیث کی طرف عدول کیا کیونکہ وہ روایت معلوم ہے اوراس میں آبین آہستہ کہنے کا بیان ہے۔ (فتح القدیر، ج۲م طرف ۲۸)

نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو تھم شرقی ہیہے کہ جس وقت امام مو**لا ال**سط المدین " کہتو تم آہت مرین کہ

ا مام بخاری علیہ الرحمہ امین کے آہتہ کہنے پرایک باب بائد سے ہیں اور اس کے ذیل میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہوں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ علیہ نے فرمایا: جب امام امین کیے تو تم امین کہو، کیونکہ جس کی امین فرشتوں کی امین کے موافق ہوگئی، اس کے بچھلے گناہ معاف کردئے جا کمیں گے۔
(صحیح بخاری، ج اج ۸۰۱، قد می کتب خانہ کراچی)

سادہ لوں لوگوں کوئی بخاری کا نام استعال کرکے گمراہ کرنے والے ہی سیح بخاری کی اس حدیث کو تبول نہیں کرتے اور حالت نماز میں نہایت شور کرتے ہوئے بلند آ واز ہے آمین کہتے ہیں۔ہم ای حدیث کی تائید میں صحاح ستہ کی ایک اور حدیث بیان کررے ہیں تا کہ کن گھڑت روایات بیان کرنے والوں کے منہ کولگام دی جاسکے۔

امام ترندى عليه الرحمة تقل فرمات بين حضرت علقمه بن واكل رضى الله عندائي والدين روايت كرت بين كه في كريم منابق عليسة في "غير المغضوب عليهم ولا المضالين برهاا ورآ سندايين كي

(چامح ترندي به ۱۳۳۰ بنورمحراضح المطالع كراچي)

یا در ہے جوروایت آمین بلند آواز سے کہنے والے لوگوں کوستاتے ہیں اس میں ایک راوی بشر بن رافع ابوالا سیاط حارثی ہے جس کوامام بخاری ، امام ترفدی ، امام نسائی ، امام احمد ، اور امام ابن معین نے اس کوضعیف کہا ہے ۔ لہذاو وروایت سیح نہیں۔ (عمدة القاری ، ج ۲ جس ۵۲ مطبوع مشیر بیم مسر)

## المين آسته كمن كولاك بس احاديث:

عَنَ أَبِى هُرَيُرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : إِذَا قَالَ الإِمَامُ : (غَيُرِ الْسَمَّفُولُو بِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيُنَ) فَقُولُوا : آمِينَ ، فَإِنَّهُ مِنُ وَافَقَ قَولُهُ قَولُ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ ذَنْبِهِ. السَمَعُضُوبِ عَلَيْهِ، ( البحاري في الصحيح، كتاب صفة الصلاة، باب حير المأموم بالتأمين، 271/1 ، الرقم) مَتَفَقَّ عَلَيْهِ، ( البحاري في الصحيح، كتاب صفة الصلاة، باب حير المأموم بالتأمين، 271/1 ، الرقم) حضرت ابوبريه رضى الله عنقر مات بي كرضور في اكرم على الله عليه وآله ولم فرمايا : جبإمام (غَيْرِ الْمَغُصُوبِ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَنْقُر مات بي كرضور في اكرم على الله عليه وآله ولم عرائق موكيا تواس كرافة من ويلا عنه عليه مؤليا تواس كرافة من ويلا عنه عليه عنه من والناف الله عليه والنافق الله عليه الله عليه والنافق الله عليه الله عليه عنه من والنافق الله عنه المنافقة النافة عن والنافق المنافقة النافة عن والنافقة النافة عن والنافقة النافة عن والنافقة النافة عنه المنافقة النافة النافة النافة النافة النافة النافة النافة الله عنه والنافة المنافقة المنافقة الله عنه والنافة المنافقة النافة النافة المنافقة النافة الناف

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وا کہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہے کہ امام پر سبقت نہ کرو، جب امام تجمیر کیے تو تم تم کرو، جب امام تجمیر کیے تو تم کرو کا السطّالین کے تو تم آمین کیو، اور جب وہ رکوع کر ہے تو تم رکوع کر و اور جب وہ (سَبِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) کہے تو تم (اللّٰهُ مَ رَبّنَا لَكَ الْحَمَدُ) کیو۔

مسلم في الصحيح، كتاب : الصلاة، باب : النهى عن مبادرة الإمام بالتكير وغيره، 1011 ، الرقم 415 ، وابن عزيمة في السنن الكبرى، 9212 ، الرقم 3424 : وابن عزيمة في السنن الكبرى، 9212 ، الرقم 3434 : وابن عزيمة في السنن الكبرى، في الرقم 3413 ، وابن عزيمة في السن الكبرى، في الرقم 3413 ، الرقم عن معرت ابو جريره رضى الشعند بيان كرت بيل كرسول الشعلي الشعليدة والديلم في فرمايا كرجب امام (غير المعطنوب عند بيات المعالم عندي المعالم عندي المعالم عندي المعالم عندي المعالم والمعالم والمعالم عندي المعالم والمعالم عندي المعالم عندي المعالم عندي المعالم والمعالم والمع

(النسائي في السنن، كتاب :الافتتاح، باب :جهر الإمام بآمين، 1441 ، الرقم 927 )

حضرت والل بن جررض الله عند بروايت بكر حضور في اكرم ملى الله عليه وآله والم في المنعضوب عَلَيْهِمُ ولا الصَّالِينَ) برُّ ها تو كها: آبين -اور آب ملى الله عليه وآله والم في آبين كي آوازكو يست كيا.

(وَقَالَ أَبُوعِيْسَى :هَذَا حَدِيْتُ صَحِيَحٌ. الترمذي في السنن، كتاب :الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب :ما حاء في التأمين، 1،289 ، الرقم 248 )

حضرت ابووائل وضى الله عندوايت كرتے بيل كر حضرت في اور حضرت ميدالله بن مسعود وضى الله عنما تسميد (بسنم الله الر حمد الرّجيم ) ، اورتا بين الرّجيم كتة ته (الطبراني في المعجم الكبير ، 263/9 ، الرقم 9304 ، والهيشمي في محمع الزوالد، 2) فقر شافى كمطابق امام كي يحية أت كرتے كا طريق:

حضرت سمرة ابن جندب رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه انہوں نے آقائے نامدار سلى الله عليه وسلم سے دوسكة (يعنی چپ رہنا) يا در كھے ہیں۔ ایک سكته تو تنجبیر تحریمہ کہد لینے کے بعد اورایک سكته آب سلى الله عليه وسلم اس وفت كرتے تھے جب آیت (غَیْرِ الْمَغْضُونِ عَلَیْهِمُ وَ لَا الصَّالِیْنَ) پڑھ كرفارغ ہوتے تھے۔ حضرت الى این کعب نے (بھی سمرہ کے) اس قول كی تقد بن كی ہے۔ (سنن ابودا و دی اجس ۱۱۱ ، دارا لحدیث ملتان ، جامع ترفدی سنن ابن ماجه ، داری)

تکبیرتر یہ کے بعد خاموثی اختیار کرنے ہے مرادیہ ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم ال وقت آ واز بلند ایس پڑھتے تھے چنائچہ
ال موقعہ پردعائے استفتاح ( بینی شب سَانَتُ اللّٰهُ مَّ ) پڑھنے کے لیے خاموثی اختیار کرنا تمام آئمہ کے زویک منفق علیہ مسئلہ ہے۔ دوسری جگہ بینی سورہ فاتحہ تم کرنے کے بعد خاموثی اختیار کرنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زویک سنت ہے تاکہ مقتدی اس عرصے میں سورہ فاتحہ پڑھ لیس اور امام کے ساتھ منازعت لازم ند آئے جومنوع ہے حنفیہ اور مالکیہ مسلک میں سورہ فاتحہ پڑھے اختیار کرنا کروہ ہے۔

## والاالصالين كي بعد خاموش ريخ كي توجيداور غير مقلدين كانماز من وركرنا:

برصغیر پاک وہند میں غیرمقلدین نماز کے بعد ذکر کرنے کے بارے میں بیدواد بلد کرتے بین کہ مجدوں میں شور ہوتا ہے اورنمازیول کی نماز ڈسٹر بہوتی ہے جبکہ خود بیلوگ لاؤڈ پیکیز پراوٹجی آ داز دل سے آمین کہتے ہیں تو اس دقت مساجد تو در کنار پورے مخطے میں ان کی آمین کا شور جاتا ہے۔اب ان لوگوں کی تماز ڈسٹرب کیوں تہیں ہوتی۔

سورة فاتحه پڑھ لینے کے بعد تھوڑی در کے بعد کیلئے خاموثی اختیار کرنے سے شوافع کی دلیل کدامام کے چیجیے فاتحہ پڑھنا ہے۔ جبکہ غیرمقلدین نماز کے خشوع وخضوع کوخراب کرتے ہوئے اتنی زورہے آمین کہتے ہیں۔کہان کے ہاں آنے والانیا نمازی و پسے بی خوف زوہ ہوجا تاہے کہ وہ کہاں آگیا ہے۔ غیر مقلدین اپنے مؤقف کو ٹابت کرنے کیلئے اس مسئلہ میں فقہ شافعی کا براسہارا لیتے ہیں۔فقد شافعی کی اس توجید پر مل کیوں نہیں کرتے۔کیا صرف اپنی مرضی کے مطابق ماننا ہے اور اپنی مرضی سے انکار کرنا ہے۔

# ركوع من جات موت جمير كاتكم:

قَالَ ( ثُمَّ يُكْبُرُ وَيَرْكُعُ ) وَفِي الْمَجَامِعِ الصَّغِيرِ : وَيُكَبِّرُ مَعَ الْانْحِطَاطِ ( لِأَنَّ السّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّارَةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُكْبُرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ﴾ ﴿ وَيَحْدِثُ النَّكْبِيرَ حَلْقًا ﴾ إِذَّنَّ الْمَدَّ فِي أَوَّ لِهِ خَطَأُ مِنْ حَيْثُ الدُّينُ لِكُولِهِ اسْتِفْهَامًا ، وَفِي آخِرِهِ لَحَنْ مِنْ حَيْثُ اللَّفَة .

فرمایا اوروہ تبیر کے اور رکوع کرے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ وہ تھکتے ہوئے تبیر کے۔ کیونکہ نی کریم اللہ مرجھکتے اورا تھتے وفت تھبیر کہا کرتے تھے۔اور تکبیر میں اچھی طرح سے حذف کرے کیونکہ تھبیر کے اول کولمبادین کے اعتبار سے غلطی ہے کیونکہ وہ استفہام بن جائے گااور تکبیر کے آخر میں مرکرنے سے لفت کی حیثیت سے کن ہوگا۔ (جو کہ غلط ہے ؛)۔

علامه ابن ججر رجمة الله تعالى عليه فرمات بي كهاس كامطلب ميز ہے كه اذان كے كلمات كى ادائى على ميں اتى ڈھيل كروك کلمات بغیر کینچے ہوئے تا کہ حد سے تجاوز نہ ہوواضح واضح کہرسکو۔اس وبہ سے مؤ ذنوں کے لیے تا کید ہے کہ وہ اذان کے کلمات کی ادائیگی بین احتیاط سے کام لیں اور قواعد کے مطابق اذان کہیں تا کہ غلطیوں کا ارتکاب نہ ہوسکے کیونکہ بعض غلطیاں الی ہیں کہ بن کوقصد آکرنے والا کفر کی حد تک بینے جاتا ہے جیسے اضعد کے الف کومد کے ساتھ اواکرنا کہ بیداستفہام ہوجاتا ہے ادرجس کے معنی مید ہوجاتے ہیں کہ کیا بیل گوائی دول الح ؟ یا اللہ اکبر میں حزف باکو مدکے ساتھ بھیچ کر (اکبار) پڑھنا کہ بیافظ كبرى جمع ہوجاتى ہے جس كے معنی اس طبلے كے آتے ہیں جس كا ایک منہ ہوتا ہے اور دائر سے کی شکل میں ہوتا ہے یا اس طرح

لفظ الهرير ونقف كرنا اورالله يسابتدا وكرناب

حضرت عمران بن حسین رضی الله عند فے فر مایا : انہوں نے حضرت علی رضی الله عند کے ساتھ بھر ہیں نماز پڑھی تو انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جوہم رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ (بعنی حضرت علی رضی الله عند) حضرت علی رضی اللہ عند) جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تحبیر کہا کرتے تھے۔ (بخاری ، رقم ۱۲) رکوع کرنے کا طریقہ اوراس کی جمیعے کابیان:

( وَيَعْتَمِهُ بِهَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ وَيُقَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِآنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ" ( إِذَا رَكَعْت فَضَعْ يَدَيُك عَلَى رُكُبَتَك وَقَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِك ) " وَلَا يُنْدَبُ إِلَى الشَّفْرِيجِ إِلَّا فِي هَلِهِ السَّحُودِ وَلِيمَا وَرَاء كَذِلِكَ يُتُوكُ عَلَى السَّحُودِ السَّحُودِ وَلِيمَا وَرَاء كَذِلِكَ يُتُوكُ عَلَى الْسَحَالَةِ لِيَسَّحُودَ وَيُهِمَا وَرَاء كَذِلِكَ يُتُوكُ عَلَى الْسَحَالَةِ لِيَسَحُودِ وَيُهِمَا وَرَاء كَذِلِكَ يُتُوكُ عَلَى السَّعُودِ وَيَهِمَا وَرَاء كَذِلِكَ يُتُوكُ عَلَى السَّعُودِ وَيَهِمَا وَرَاء كَذِلِكَ يُتُوكُ عَلَى السَّعُمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ ) ، ( وَلَا يَرُفَعُ الْعَادَةِ ( وَيَشُسُطُ ظَهْرَهُ ) ، ( وَلَا يَرُفَعُ وَالسَّلَامُ كَانَ إِذَا رَكَعَ لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلا يُقَنِّعُهُ ( وَيَقُولُ وَأَلْسَلَامُ كَانَ إِذَا رَكَعَ لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلا يُقَنِّعُهُ ( وَيَقُولُ وَأَلْسَادُهُ وَالسَّلَامُ الْجَعْمِ الشَّلَامُ " ( إِذَا رَكَعَ أَخَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ فَلَانًا وَذَلِكَ أَذْنَاهُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( إِذَا رَكَعَ لَا يُصَوِّبُ رَأُسَهُ وَلا يُقَتِّعُهُ ( وَيَقُولُ السَّعُونَ وَلَولَكَ أَذْنَاهُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ " ( إِذَا رَكَعَ أَخِدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ فَلَانًا وَذَلِكَ أَذْنَاهُ ) " أَنْ أَذْنَى كَمَالِ الْجَمْعِ .

حضرت مون بن عبدالله حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عندے قال کرتے ہیں کہ آقائے تا مدار سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی رکوع کرے تواس کورکوع میں سبحہ ان رہی العظیم تین مرتبہ کہنا جا ہے تب اس کارکوع پورا ہوگا اور بیاونی درجہ ہے اور جب تم میں ہے کوئی بحدہ کر بنوا ہے بحدے میں سبحان رہی الاعلی تین مرتبہ کہنا جائے تب
اس کا بحدہ پوراہوگا اور بیاوئی درجہ ہے۔ (جامع ترفدی بنن ابودا کود ، جا ہیں ، کا ا ، دارالحد بیث ملتان بنن ابن ہاجہ )

رکوع میں ان تبیجات کو تین مرتبہ کہنا اوئی درجہ کمال سنت کا ہے در نہ تواصل سنت ایک مرتبہ میں ادا ہو جاتی ہے اور کمال سنت کا اوسط درجہ پانچ مرتبہ ہے اور اعلیٰ درجہ سات مرتبہ کہنا ہے اور انتہائے کمال کی کوئی صدفیمیں ہے گو بحض حضرات نے دل مرتبہ کہا ہے اور انتہائے کہا ہے کی مرتبہ ہے اور اعلیٰ درجہ سات مرتبہ کہنا ہے لیکن بہر صورت میں امام کو مقتد بول کی رعابت الازم ہوگ ۔

مرتبہ کہا ہے اور بعض حضرات نے تو تقریباً قیام کی مقدار تک کہا ہے لیکن بہر صورت میں امام کو مقتد بول کی رعابت الازم ہوگ ۔

حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہ اس کے جی کہ میں نے حضرت انس ابن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے ہوئے ساکہ میں نے آتا تا کہ نامد ارسلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشانبہ ہو ۔ داوی فرماتے ہیں کہ دھنرت انس کے علاوہ کس کے پیچھے ایسی نماز نہیں رہمی جو رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشانبہ ہو ۔ داوی فرماتے ہیں کہ دھنرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ، رکوع کا دی تعیب کہ دیکھنرت اس کی دیون تا بیا ہم نے ان کے در لیعنی آئی خضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ، رکوع کا دی تبیبیات (کے بقار ر) اور تبدے کا دن تبیبیات (کے بقار ر) اندازہ کیا۔

وی تسیبیات (کے بقار ر) اور تبدہ کا دن تبیبیات (کے بقار ر) اندازہ کیا۔

(ابودا ؤد، ج اج ، ١٣٩ ، دار ألحديث ملتان سنبن نسائي)

#### ركوع وجود من كرسيدى د كين كابيان:

ا مام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عند فرماتی ہیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو چبرہ اور سرکواونچار کھتے نہ نیچا بلکہ درمیان میں ( کمر کے برابر ) رکھتے۔

حضرت ابوسسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہیں جس میں مردا چی کمررکوع سجدہ میں سیدھی بھی نہ کرے۔

حضرت على بن شیبان جوا پئ قوم کی طرف ہے وفد میں آئے تھے فرماتے ہیں کہ ہم چلے تی کہ رسول الله علیہ وآلہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ ہے بیعت اور آ پ کے بیجھے نماز اوا کی تو آ پ نے گوشئے پثم ہے ایک صاحب کو دیکھا کہ رکوع سجدہ میں ان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی ، جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے نماز اوا فرمائی فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت اس تخص کی نماز نہیں ہوتی جور کوع سجد سے میں اپنی کمر سیدھی نہ کرے۔

حضرت واجعه بن معبدرضی الله عنه فرماتے ہیں جس نے رسول الله علیہ وآلہ وسلم کونماز پڑھتے وا یکھا آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو اپنی پشت بالکل سیدھی رکھتے حتیٰ کہ اگر پانی ڈال دیا جائے تو و ہیں تھہر جائے۔ (سنین ابن ماجہ)

حضرت طلق ابن علی حنی فرماتے ہیں کہ آقائے تا مدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بزرگ و برتز اس بندے کی تماز کی

طرف نبیں دیکھا جوا بنی نماز کے بجودورکوع میں اپنی کمرسیدھی نبیں کرتا۔ (منداحمہ بن عنبل)

اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہی نماز مقبولیت کے درجے کو پہنی ہے جس کے تمام ارکان پوری طرح ادا کئے جادیں اگر کوئی رکن اپنے تو اعدو آ واب کے مطابق درست نہ ہوتو نماز قبولیت کے درجے کوئیں پہنی چتا تجدر کوئے وجود چونکہ نماز کے اہم ترین رکن بیں اس لیے ان میں اگر نقص رہ جاتا ہے تو گویا پوری نماز تاقص رہ جاتی ہے جس کی وجہ وہ نماز اتمام و کمال کے مرتے کوئیں ہینے تی لہذا اس صدیت کے ذریعے آگاہ کیا جار ہاہے کہ رکوئ و جود (کو پوری) احتیاط کے ساتھ ادا کرنا جائے بعنی پہلے رکوئ و جود سے اٹھے کے بعد کمرکوا چھی طرح سیدھا کر لینا جائے اس کے بعد دوسر ارکوئ و تجدہ کیا جائے اگر ایسانہیں کیا جائے گا پہلے رکوئ و توجہ و سے اٹھ کر کمرکوسیدھی کے بغیر دوسر نے رکوئ و تجدہ کی جلدی جلدی جائے گا تو وہ رکوئ و تجود ادا کہلانے کا مستحق شہیں ہوگا جس کا متیجہ یہ ہوگا اس کی نماز کی طرف دب قد وی نظر بھی نہیں کرے گا گئی اسے قبول نہیں کریگا۔

قومه كرف كانشرى بيان:

( فُسَمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَيَقُولُ الْمُؤْفَمُ : رَبَّنَا لَك الْحَمَدُ ، وَلَا يَقُولُهَا اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَيَقُولُ الْمُؤْفَمُ : رَبَّنَا لَك الْحَمَدُ ، وَلَا يَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ ) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النّبِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وُسَلّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكُرَيُنِ ) " وَلَاّلَهُ حَرَّضَ غَيْرَهُ فَلَا يَنْسَى نَفْسَهُ .

وَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ) " هَلِهِ قِسْمَةٌ وَأَنَّهَا ثُنَافِي الشَّرِكَة ، لِهَذَا لَا يَأْتِي الْمُؤْتَمُ بِالشَّسِمِعِ عِنْلَنَا عِكَلَّنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَا نَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا زَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَةُ عَلَيْهِ آتٍ بِهِ مَعْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

27

پروہ اپنے سرکواٹھائے اور وہ کے 'سیمنع اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ ''اور مقتری کے 'دَبّنا لَك الْحَمَدُ ''اوراہام'' رَبّنا لَك الْحَمَدُ ''اوراہام'' رَبّنا لَك الْحَمَدُ ''نہ کے بیاہم اعظم کے زویک ہے جبکہ صاحبین کے زویک امام بھی دل میں کھےگا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریہ وضی اللّه عند بیان کرتے ہیں کہ بی کریم جیلی ان دونوں کوجمع قرمایا کرتے ہے۔ اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ اس میں دوسرے کو ترخیب دلانا ہے۔ لہذا وہ این آپ کونہ بھلائے۔

اورامام اعظم رضی الله عند كنزد يك ني كريم الله كار فرمان بكر جب امام اسمع الله لمن حمده "ليسم" ربيناً لك السخدة "كبوراوريمي تقسيم باوريمي تقسيم امام كوروكندوالى بداوراس دليل كى بنياد پر بهار كن ديكم مقتدى



''سَمِع اللَّهُ إِلَى تَحْمِدَه ''نه كِمُ اورا ما شافعى عليه الرحمه في اختلاف كيا عود فرمات بين كدامام كى حمركنا يدتمه كرف كي بعد حمد بداورا مامت كى وضع كريمي خلاف بداورجع كرف والى روايت كومنفر ونمازى برمحول كياجائ كا كيونكه وه دونول كوجع كرف والى روايت كومنفر دكا 'نسميسع اللَّهُ إلى أَن يُونكه وه دونول كوجع كرنا بي روايت محمح بداورا مام عظم سديد بي روايت به كم مفردكا 'نسميسع اللَّهُ إلى من منفردكا 'نسميسع اللَّهُ إلى منفرة 'يا' وَبَنَا لَك الْحَمُد '' براكنفاء بهي كرسكنا بدحالا تكدامام حمد بردالالت كرف كى وجد سديده في المآليد منفرج:

حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ تعالی عن قرماتے ہیں کہ آقائے نا مدارصلی اللہ علیہ جب نماز کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہونے

کوفت تکبیر کہتے پھر دکوع میں جانے کے وقت تکبیر کہتے اور جب رکوع سے اپنی پشت اٹھاتے تو ''سمع اللہ لمدن حمدہ '' کہتے پھر جب (سجدے کے لیے) جھکتے تو تکبیر کہتے اور (سجدے سے ) جھکتے تو تکبیر کہتے اور (سجدے سے ) مرافعاتے تو تکبیر کہتے ۔ پھر نماز پوری کرنے تک ساری نماز میں بی کرتے تھے اور جب دورکعتیں پڑھنے کے بعدا ٹھتے تو تکبیر کہتے ۔ پھر نماز پوری کرنے تک ساری نماز میں بی کرتے تھے اور جب دورکعتیں پڑھنے کے بعدا ٹھتے تو تکبیر کہتے۔ (صحیح ابنجاری وصحیح مسلم، جاہ میں ، ۱۰ وارقد کی کتب خانہ کراچی)

حضرت علی بن حسین ابن علی بطریق مرسل روایت فرماتے بیں کہ آقائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب وصلتے (بین رکوع وجود میں جائے ) اور جب (قومہ جلسہ اور قیام کے دفت ) اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ای طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و نعالی سے ملاقات فرمائی (بینی و فات پائی)۔ (مالک)

## ربنا لك الحدا بستدا وازين صرف مقترى ومنفروك كيني بن اجماع امت:

"دربنا لک الجمد " کوبالجبر پڑھنے کاروائ ماضی قریب میں ہوا ہے، اور وہ بھی صرف ایک جماعت اوران میں بھی صرف چندہی لوگوں کے بہاں اس مسئلہ کا نام ونشان تک نہیں ہوا ہے، سلف صالحین ، محابدو تا بعین کے ادوار میں اس مسئلہ کا کوئی سراغ نہیں ماتاء عبد صحابہ سے کیکر عصر حاضر تک حدیث و نمیں ہے، سلف صالحین ، محابدو تا بعین کے ادوار میں اس مسئلہ کا کوئی سراغ نہیں ماتاء عبد صحابہ سے کیکر عصر حاضر تک حدیث و نقد اور تفیر مطبوعہ اور غیر مطبوعہ ذخیرہ موجود ہے کی میں بھی اس مسئلہ کی جانب اونی اشارہ تک نہیں ، قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب " جب بخاری " ہے ، اس میں میں سیابوا ب تو نظر آئے جیں" : بساب جدھ سر الامام میان اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں موجود ہیں ۔ میں وہ تو میکو بلند آ واز سے برد ھنا ، اس کے اثبات میں کوئی باب نظر نہیں آتا ، حالا مک دعاء تو مہ میں جبر کے قائمین جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں وہ تو میکو بخاری میں موجود ہیں ۔

خیرت ب كدامام بخارى جن كے بارے من "امام الدنيا في فقه الحديث "اور "فقه البخارى في تراجمه " كہا كيا

ہے،ان کے ذہن کی رسائی بھی اس مسئلہ تک شہوکی جے آئ بیدا کیا جارہا ہے،امام بخاری پر کیا موقوف دنیا کے سی محدث نے بھی دعاء قومہ میں جہر کافتو کی بیس دیا ہے،عمر حاضر کے ناصر الدین الانبانی بیں انہوں نے صفة صلوٰ قیرا کی ستقل کتاب کھی ہے،اس کتاب میں میمسئلہ تو مل جائے گا کہ "آ مین با واز بلند کہنا جائے "گر"ربنا لک الحمد "بلند آ داز ہے بڑھنا، اس کا بیان کیا نام ونشان تک ند ملے گا، بلکہ "اصل صفة الصلوٰ ق" کی بعض کی عبارات ہے لگتا ہے کہ علامہ البانی کے نزد کی ربنا لک الحمد کا آ ہستہ بڑھنا متنق علیہ مسئلہ ہے۔ (اسل صفة الصلوٰ ق: ج۲م ۱۹۷۸)

قرون مشہودلہا بالخیراوراس کے بعد کے ادوار میں کی کااس مسئلہ کو بیان نہ کرنا ، اور نہ ہی اس پرسی کے ممل کا منقول ہونا اس بات پر صاف دلالت کرنا ہے کہ ان ادوار میں مملی یا قولی کسی بھی شکل میں اس مسئلہ کا وجود نہیں تھا ، بلکہ سب کااس بات پر انفاق واجماع تھا کہ "ربنا لک الجمد "آ ہستہ ہی پڑھیں گے بخور سے کے کہ سلف آ مین بالجبر برحمل کرتے ہے اور بہم تک منقول ہوگیا ، پس اگروہ "ربنا لک الجمد " بھی بالجبر بڑھتے تو بہتی ہم تک نقل ہوجا تا ، لیکن اس سلسلے میں سلف ہے بچھ منقول نہ ہونا اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ سلف صالحین متفقہ اور اجماعی طور پراس دعاء کو آ ہستہ ہی پڑھتے تھے۔

ربتا لك الحدك بارے من قولوا منتے كاسلوب وبيان كامغيوم:

(صحیح الحامع) - ۱۸۲۱ رقب ۲۰۷ طرف الحدیث (اذا قبال الامام) او رایتی کتاب صفة الصلوة (عربی (ص۲۷ حاشیه نمبر ۲ مر اسے نقل کیاهے ۔) یه حدیث درج ذیل کتب میں بھی ہے (السنن الکبری البیهقی (۱۹۲): کتاب احیض (آبو اب ضفه الصلوة (باب کیفیة الشکیسر ارقب ۲۰۹۲): کتاب احیض (آبو اب ضفه الصلوة (باب کیفیة الشکیسر ارقب ۲۰۹۲) مسئد الحارث : ۲۰۹۱ رقبم ۱۵۲۳ مسئد عبد رز حمید : الشکیسر ارقبم ۱۹۸۴ و غیره) -

اب بتلایا جائے کہ کیا مقتدی حضرات "اللہ اکبر" بھی ہا واز بلند پڑھیں گے؟ کیونکہ اس صدیث میں ربنا لک الحمد کے "قولوا" کے ساتھ ساتھ "اللہ اکبر "کے لئے بھی "قولوا" موجود ہے، اور دونوں جگہ "قولوا" ہے مطلق خطاب وارد ہے، اب جومفہوم "اللہ اکبر "والے "قولوا" کا بھی ہوگا ہی مفہوم ربنا لک الحمد والے "قولوا" کا بھی ہوگا ، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی حدیث میں ایک ہی ساتھ ایک ہی ساتھ ایک ہی اسلوب وشکل میں وارد ہیں۔

مجده کرنے کا حکم شرعی:

قَالَ ( ثُمَّ إِذَا اسْتَوَى قَالِمًا كَبَّرَ وَسَجَدَ ) أَمَّا التَّكْبِيرُ وَالشَّجُودُ فَلِمَا بَيَّنَا ، وَأَمَّا الِاسْتِوَاء فَائِمًا فَلَيْسَ بِفَرُضٍ ، وَكَذَا الْجِلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَلَيِّنِ وَالطَّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

قَـالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُـفَتَـرَضُ ذَلِكَ كُـلَّهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "( فُمْ فَصَلُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ) " قَالَهُ لِأَعْرَابِيِّ حِينَ أَخَفَ الصَّلَاةَ.

وَلَهُسَمَا أَنَّ الرَّكُوعَ هُوَ الِانْسِمِنَاءُ وَالسُّجُودَ هُوَ الِانْخِفَاضُ لُغَةً ، فَتَتَعَلَّقَ الرُّكِنِيَّةُ بِالْأَذْنَى فِيهِمَا ، وَكَذَا فِي الِانْتِقَالِ إِذْ هُوَ غَيْرُ مَقَصُودٍ .

وَلِى آخِرِ مَا رُوِى تَسْمِيَتُهُ إِيَّاهُ صَلَاةً حَيْثُ قَالَ : وَمَا لَقَصْت مِنْ هَذَا طَيْمًا فَقَدْ لَقَصْت مِنْ مَا رُوى تَسْمِيتُهُ إِيَّاهُ صَلَاةً حَيْثُ قَالَ : وَمَا لَقَصْت مِنْ هَذَا طَهُوْ عَلَا الطَّمَأُنِينَهُ فِى تَخْرِيجِ الْجُرْجَالِيِّ . وَلِمَى تَخْرِيجِ الْجُرْجَالِيِّ . وَلِمَى تَخْرِيجِ الْجُرْجَالِيِّ . وَلِمَى تَخْرِيجِ الْكُرْجِيِّ الْجُرْجَالِيِّ . وَلِمَى تَخْرِيجِ الْكُرْجِيِّ وَاجِبَةً حَتَّى تَجِبَ سَجُلَقَا السَّهُو بِتَرْكِهَا سَاهِيًا عِنْلَهُ

#### 2.7

جب وہ سیدھا کھڑا ہوجائے تو وہ تکبیر کیے اور تجدہ کرے۔ تکبیر اور تجدے کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ جبکہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح طرفین کے نز دیک دو تجدول کے درمیان جلسہ اور رکوع و بچود ہیں طما نہت بھی فرض نہیں۔

جبکہ امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا: بیرساری چیزیں فرض ہیں۔اورامام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ کیونکہ جب ایک اعرابی نے نماز میں تخفیف کی تو آپ ملیف کے نے فرمایا: تو نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔

طرفین کی الیمل میہ ہے کہ دکوع کا معنی جھکٹا اور تجدے کا معنی لغت کے اعتبارے پہت ہونا ہے۔ کہذا ارکنیت انہی دونوں میں کم از کم کے ساتھ متعلق ہوگی۔ اور اس طرح منتقل ہونا ہے حالانکہ وہ غیر مقصود ہے۔ اور اعرابی والی حدیث کے آخر میں اس کانام نماز رکھا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ جوتو نے نماز میں کی کی ہے تو تیری نماز کم ہوئی۔ اور طرفین کے زدیک تو مداور جلسسنت ہے اور امام جرجانی کی تخری کے مطابق طمانیت کا بھی بھی تھم ہے۔ جبکہ امام کرخی کی تخریخ کے مطابق طمانیت واجب ہے۔ لہذا امام کرخی کے زدیک طمانیت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے دو تجدے لازم آئیں گے۔

تعدیل ارکان کے بارے میں احکام شرعیہ کابیان:

میں واضل ہوا۔ اس نے نماز پڑھی پھرآیا ہی علیقہ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو نبی کریم علیقہ نے سلام کا جواب دیا اور غرفر مایا الوٹ جا اور نماز پڑھی کی خدمت میں سلام عرض کیا تو ایس گیا لیس اس نے نماز پڑھی اور پھر نمی کریم علیقہ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا: تو لوٹ جا تو نے نماز (درست طریقے ہے ) نہیں پڑھی نہیں کریم علیقہ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا: تو لوٹ جا تو نے نماز (درست طریقے ہے ) نہیں پڑھی تیسری مرتبہ تک ( بہی فرمایا ) پھرا اس شخص نے کہا تیم ہے اس ذات کی ، جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا جس اس سے اتبی نہیں پڑھ سکتا ۔ آپ مجھے سکھلا ہے تو آپ نے فرمایا: جب تو نماز کیلئے کھڑا ہوتو تکمیر کہد ، پھر قرآن پاک میں ہے جتنا ہو سے تعرب کے اس کے قرآ ہوجا ، پھر تجدہ کر ، تی کہ تو تجدہ ہے مطمئن ہو جائے ، پھر جلہ کر ، تی کہ تو تجدہ ہے مطمئن ہو جائے ، پھر جلہ کر ، تی کہ اطمینان سے بیٹھ جائے ۔ پھرتم ام نماز میں ایسانی کر ۔ (بناری خاص ۱۹۰ تد کی کتب خانہ کو بی ک

حضرت رفاعدابن رافع رضی الله تعالی عنه قرماتے ہیں کہ ایک آ دی مسجد میں آیا اور نماز پڑھی ، پھر آ قائے نامدار مسلی الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر بوكرسلام عرض كيا، رسول الله سلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر بوكر كالم كابواب ويركر ) فرمايا كه- الجي ثماز دوباره پر عو كيونكه تم في تمازنيس برهي اس آ دي في عرض كيا- يارسول النعاف آب صلى الله عليه وسلم محص تمازير صف كاطريقه بتاد بیجے که نماز کس طرح پر معوں؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب نو قبلے کی طرف متوجه موتو الله ا کبر ( یعن تکبیر تحريمه) كبو پرسوره فاتحدادر جو پجهالله جائے يرمو (ليني سورة فاتحه كے ساتھ جوسورت جا ہو يرمو) اور جبتم ركوع ميں جاؤتوائے وونوں باتھوں کوائے زانوؤں پررکھورکوع میں (اطمینان سے) قائم رہواورائی پشت کوہموارر کھواور جب تم (رکوع ہے) سراٹھاؤتوا پی پشت کوسیدھا کرواورسراٹھاؤ (مینی بالکل سیدھے ہوجاؤ) پہال تک کرتمام بڈیاں اپی اپی جگہ برآ جائیں اور جب بجدہ کروتو اچھی طرح سجدہ کرواور جب تم سجدے سے سراٹھا وُ توا پی یا کئیں ران پر بیٹے جا وَ پھرای طرح ہر ایک رکوع و سجدے میں کرو، یہاں تک کہ رکوع ، بچود، قومہ اور جلسہ ) سمویا ہر ایک رکن کی سیح ادا نیکی پر تمہیں اطمینان ہو جائے۔ حدیث کے بیالفاظ مصافع کے بیں اور ابوداؤدنے اے تھوڑے سے تغیر د تبدل کے ساتھ تقل کیا ہے نیز تر مذی اور نسائی نے بھی اس روایت کو بالمعنی قال کیا ہے اور تر ندی کی ایک روایت میں بیالفاظ بھی بیں کہ جب تم نماز پڑھنے کا اراد و کروتو اس طرح وضوكروجيها كدالله نے تهمين علم ديا ہے بيم كلمه شهادت يرمو (جيها كدوارو ہے كدوضوكے بعد كلمه شهادت يرمانان فنيات كى بات ب يايد كمكم شهادت مد مراداد ان ب) چراچى طرح نمازاداكرو (يافاقم كامطلب يد ب كتبيركبو) اور قرآن من سے جو کھے مہیں یاد ہوال کو پڑھواور کھے یادنہ توالحمد الله، الله اکبر اور لا الله الا الله کبو۔ پھرركوع كرو۔

 فرض ہے یاد کر نے۔اگرا*س عرصہ میں اسے بچھ بھی* یادنہ ہو <u>سک</u>تو وہ قرائت کی جگہ ذکراور تبیح قبلیل کرایا کر ہے اس کی نمازادا ہوجائے گی۔

حضرت شفق رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ حضرت حذیقہ رضی الله تعالی عند نے ایک آدی کو دیکھا کہ وہ (نمازیس)
اپ رکوع وجود کو پوری طرح اوانہیں کر رہا تھا چنانچہ جب وہ نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیقہ رضی الله تعالی عند نے اسے بالا یا اور
کہا کہتم نے پوری (طرح) نمازنہیں پڑھی۔ حضرت شفق رحمة الله تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان میہ کہ حضرت حذیفہ
رضی الله تعالی عند نے اس آدی ہے یہ بچی کہا کہ اگرتم (الی نمازے بغیر تو بے ہوئے) مرجا و تو تم غیر فطرت پر (یعنی اس
طریقہ اسلام کے خلاف) مروعے جس پر الله تعالی نے محصلی اللہ علیہ دسلم کو بیدا کیا۔ (صحیح البخاری)

حضرت ابوق وہ وضی الفتہ تعالی عندراوی ہیں کہ آتا ہے نامرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری کرنے کے اعتبار سے سب سے برا چوروہ ہے جوابی نماز کی چوری کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انماز کی چوری کیے ہوتی ہے؟ فرمایا رکوع و بچود کا بورانہ کرنا۔ (متداحم بن حنبل)

مال کی چوری کرنے والے سے تماز کی چوری کرنے والا آ دی اس لیے برائے کہ مال چرانے والا کم سے کم چوری کے مال سے و نیا میں فائد و تو افخالیتا ہے اور پھر ہے کہ ما لک سے معاف کرنے کے بعد یا مزا کے طور پر (اسلامی قانون کے مطابق) اپنے ہاتھ کو اگر وہ مواخذ و آخرت سے بچ جاتا ہے کین اس کے برخلاف تماز کی چوری کرنے والا آ دی تو اب کے معالے میں خودا پینے نفس کا حق ماوراس کے بدلہ میں عذاب آخرت کو لے لیتا ہے کین اس نقصان وخسر الن کے عذاو واس کے ہاتھ اور کی خریبی لگتا۔

حضرت نعمان بن مره وضی الله تعالی عدراوی میں کہ آقائے تا دار سلی الله علیہ وسلم نے (صحابہ کو خاطب کرتے ہوئے)
فرمایا شراب پینے والے ، زنا کرنے والے ، اور چوری کرنے والے کے بارے میں تم اوگوں کا کیا خیال ہے (کہ وہ کس قدر
گناہ گارین ؟) آپ صلی الله علیہ وسلم نے یہ سوال صدود نازل ہونے سے پہلے کیا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ الله اور رسول
نی بہتر جائے ہیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ کمیرہ ہیں۔ جن کی سزاجی ہے اور برترین چوری وہ چوری سے جوائسان
انی نماز میں کرتا ہے۔ سحابہ کرام دضوان اللہ علیم اجھین نے عرض کیا کہ یارسول الله (صلی الله علیہ وسلم) انسان اپنی نماز میں
چوری کیے کرتا ہے فرمایا وکو کے ووکو یوری طرح اوانیس کرتا۔ (مالک دواری)

ال دوایت می لفظار ون تا کے زبر کے ماتھ ہے جس کے متی ہے ہیں کہتم کیاا عقاد کرتے ہو؟ لیکن ایک نسخ میں تا کے پیش کے ماتھ ہے جس کے متی ہے ہیں تا کے پیش کے ماتھ بھی ہے جس کے متعظے میں ہیں کہتم ادا کیا خیال ہے؟ راوی کے الفاظ میں بیروال صدود تا زل ہونے سے پہلے کیا تھا۔ وجہ وال کو ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعلیہ وہلم نے بیروال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس وقت کیا تھا جب کہ ان

العمال کی برائی سحابہ کرام کواچھی طرت معلوم نہتی جب ان افعال بد کی حدود (سزائیں) ستعین ہوگئیں تو پھرسب کے ذبہن میں ان کی برائی رائخ ہوگئی اور ان میں کوئی شہو نہ رہا۔

### تعديل اركان معنماز كربعدوعا ما تكفي استدلال:

حصرت فضل ابن عما بی مض القدت فی عدراوی بی کدآ قائے نامدار سلی الشعابید وسلم نے فرمایا۔ (نقل) نماز دور کعت ہے اور ہردور کعت میں التحیات ہے اور (نمازی روٹ کے بعد) اپنے پروردگاری طرف دونوں ہاتھا تھا وَ، (ممازی روٹ کے بعد) اپنے پروردگاری طرف دونوں ہاتھا تھا وَ، (معن حضل فرماتے بی کہ شعر متقدیع یا یہ ہے۔ رسول الشد سلی القد علیہ دسلم کی مراو پہنی کہ نماز پر ھنے کے بعدتم) اپنے پروردگاری طرف اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھا وَ کہ ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں مند کی ہاں ہوں (جود عاکا طریقہ ہے) اور یہ ہوک اس میرے دب اور جوآ دی ایسا ندکرے (لیمن ندکورہ بالاطریقے پھل ندکرے اوردعانہ مائے) تو اس کی نماز ایس ہوں (جود عالی طریقہ ہے) اور یہ ہوک تو اس کی نماز ایس ہوں دوری ہو تا دی ایسا ندکرے الفاظ یہ بیں کہ اس کی نماز ناتھ ہے۔ (جامع ترمذی ہفتاؤ قالمصائح ، جاہم، سے دوری کی کتب خانہ کرا چی )

اس صدیث سے تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا جارہاہے۔ لیعنی پہلی چیزتویہ ہے کہ قل نماز دورکعت پڑھی جائے خواہ دن ہو یا رات لیعنی ہر دورکعت کے بعد سلام پھیردیا جائے جا ر رکعتوں کے بعد سلام نہ پھیرا جائے چیا نچے حضرت امام شافتی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے اس صدیث پڑل کرتے ہوئے کہاہے کہ قل نماز دورکعت کر کے ہی پڑھناافضل ہے۔

حضرت امام اعظم رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كه جائب رات ، وجائب دن ، فل نماذ جار جار ركعتيس كرك پر حمنا بى افضل ہے ، حضرت امام ابو بوسف اور حضرت امام محمد رحم بما الله تعالى عليما كے نزو كيدرات كو دودواور دن كوجار جار ركعتيس كرك بر هناافضل ہے۔

حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیدی ولیل تو یجی حدیث ہے۔ حضرت امام ابو بوسف اور حضرت امام محمد و جمہما الله تعالی علیم الے تراوی پر قیاس کرتے ہوئے ہے تھو دیا ہے اور حضرت امام اعظم ابوضیفہ رحمۃ الله تعالی علیہ اپنی ولیل کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہ بات میچی طور پر ثابت ہو چی ہے کہ رمول الله علیہ وسلم عشاء کے بعد جیار رکعت پڑھے تھے، نیز ظہر کی نماز میں آپ صلی الله علیہ وسلم سے جیار رکعت پڑھتا تا بت ہے۔ پھراس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ چیار جا جی میں آپ صفی الله علیہ وسلم سے جیار رکعت پڑھتا تا بت ہے۔ پھراس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ چیار جیاد وار میت پڑھتے میں تحریمہ کے اندرزیا وہ دیر تک رہنے کی وجہ سے زیاوہ مشقت و محنت برواشت کرنی پڑتی ہے اور یہ تایا جا چکا ہے کہ جس عباوت بی مشقت زیادہ ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے۔ امام ابو حضیفہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادشاد (المعسوم قسمندی مشی کی تاریخ میں دور دور کھتیں ہیں۔

دوسری چیزید ہے کہ نماز کی روح اور نماز کی معراج خشوع وخضوع اور اظہار عاجزی ہے، بندہ نماز کے اندرجس قدرخشو ت کرے گاخضوع سے کام لے گا اور بروردگار کے سامنے کھڑا ہوکر اس کی بڑائی وعظمت اور اپنی انتہائی بے جارگی دمختا جگی کا اظہار کرے گانماز ای قدرمقولیت کے درجات کو پہنچے گی ۔خشوع کامطلب بیہے کہ باطن میں بندہ اپنے عجز کا احساس کرے ا بينفس كوعاجزى وانكسارى كراست برلكائ رب كويا خشوع بجز باطنى كانام باورخضوع كامطلب بيب كمه بنده ظاجرى

طور پراہیے ہرمل اور ہرزاو ہے۔۔۔اسیے بجز وانکساری کا اظہار کرے کو یاخصوع بجز ظاہری کا نام ہے۔

تيسري چيز به كه نماز كے بعد دعا مانگني چاہئے۔ ليني جب بنده الله كے دربار ميں حاضري دے اور نماز پڑھ كرا بى عبوديت و فرمانبرداری کا اظہار کروے تو اس کے لیے میکی ضروری ہے کہ نماز کے بعد اللہ کی درگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھادے اور اپنی مختاجتي ولا جارگي كا وظهار كرتے ہوئے اپني ديني ودنياوي بھلائي بيس الله كي مددونفرت كاطلب گار ہو۔

( وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْدِ عَلَى الْأَرْضِ ) رِلَّانَّ وَإِلِلَ بْنَ خُرِجِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَفَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "( فَسَجَدَ وَاقْعَمَ عَلَى رَاحَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ) " قَالَ ( وَوَضَعَ وَجُهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَيَدَيْهِ حِلَاء ٱذْنَيْهِ ) لِمَا رُوِى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَلَلِكَ

قَالَ ﴿ وَمَسَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ وَجَهْهَتِهِ ﴾ وَلَأَنَّ السَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاطَّبَ عَلَيْهِ ﴿ فَإِنَّ الْحَتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَقَالَا ﴿ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ إِلَّا مِنْ عُلْمٍ ﴾ وَهُوَ رِوَانِهُ عَنْهُ لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَعَذَمِنُهَا الْبَعِيْهَةَ ﴾ " وَلَأَبِى حَنِيغَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ السُّجُودَ يَتَحَقَّقُ بِوَحْسَعِ بَعْضِ الْوَجْدِ ، وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَّا أَنَّ الْمَحَدُّ وَاللَّقَنَ شَارِجٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَالْمَذَّكُورُ فِيمَا رُوِىَ الْوَجْهُ فِي الْسَشَهُودِ ، وَوَضْعُ الْبَلَيْنِ وَالرُّحْبَيْنِ سُنَّةً عِنْلَنَا لِعَحَقَّقِ السُّجُودِ بِلُونِهِمَا ، وَأَمَّا وَضُعُ الْقَدَمَيْنِ لَفَة ذَكَرَ الْقُلُورِيُ رَجِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ فَرِيضَةٌ فِي السُّجُودِ.

اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے۔ کیونکہ حصرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ واقعہ کی نماز کا طریقہ بیان کیا۔ کہآپ نے تجدہ کیااور دونوں ہضلیوں کور کھااور سرین کو بلند کیا۔اور فرمایا: کہآپ نے اپنے چبرہ کواپنی ہضلیوں کے درمیان رکھا۔اور دونوں ہاتھوں کو دونوں کا نوں کے برابرر کھا۔ای دلیل کی بنیاد پر کہ ٹی کریم آیٹ نے نے ایسانی کیا۔ اور وہ تجدہ اپی چیتانی اور ناک پر کرے کیونکہ ہی کر پیم ایک نے ای پر دوام اختیار کیا ہے۔ اور امام اعظم کے زویک ان

ونوں میں ہے کسی ایک پراگراکتفاء کیا تو جائز ہے جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ مذر کے بغیر ناک پراکتفاء کرنا جائز نیس۔ اوراس طرح امام اعظم ہے بھی ایک روایت مروی ہے۔ اس لئے کہرسول الشقافی نے فر مایا بجھے سات اسمنا ، پر بجدہ کرنے کا بھم دیا عمیا ہے۔ اوران میں پیشانی کو بھی شارکیا ہے۔ اس طرح امام اعظم کی دلیل ہے کہ چبرے کا بعض حصد کھنے ہے جتا ہے اور اس ہے اوراسی کا تھم دیا گیا ہے۔ مگر گال اور ٹھوڑی بالا جماع خارج ہیں۔ کیونکہ روایت مشہورہ میں چبرے کا ذکر ہے۔ اور ہا تموں اور گھٹنوں کا رکھنا ہمار سے نز و یک سنت ہے۔ کیونکہ ان دونوں کے بغیر بھی بجدہ ہوجاتا ہے۔ اور امام قد دری نے ذکر کیا ہے جو و میں دونوں قدموں کا رکھنا فرض ہے۔

### سجده من ما تعول اوركبنو ل كور كف كاطريقه:

حضرت براءابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کروتو اپنے دونوں ہاتھ زمین پررکھواور کہنیوں کوزمین سے اونچار کھو۔ (صحیح مسلم)

حضرت براء بن عازب رضی الله عند نے ہم کو تجدہ کا طریقنہ بتایا تواہینے دونوں ہاتھوں کوزمین پررکھا آگھنٹوں پرسہارالگا یا اورسرین کو بلند کیا اور فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سجدہ کیا کرتے تنہے۔

(سنن ابودا ؤد، ج اجس، ۱۳۳۰ دارالحدیث ملتان)

سجدہ میں ہاتھوں کور کھنے کا ظریقہ رہیہ کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پرکانوں کے سامنے رکھی رہیں۔انگلیاں آپس میں لی ہوں ،اور ریکہ ہاتھ کھلے رہیں کسی کپڑے وغیرہ کے اندرانہیں چھپانا تکروہ ہے۔

کہنوں کواونچار کھنے کے دوہی معنی ہوسکتے ہیں یا توبیہ کہ دونوں کہنیاں زمین سے اونچی رہیں یا پھر بیہ کہ دونوں پہلوؤں سے اونچی رہیں۔ بہرصورت بیتھم خاص طور پر مردول کے لیے ہے جورتیں اس تھم ہیں شامل نہیں ہیں کیونکہ عورتوں کوتو سجدے میں کہنیوں کوز مین پر پہلوؤں سے ملی ہوئی رکھنے کا تھم ہے اس لیے کہ اس طرح جسم کی نمائش نیس ہوتی اور پر دہ اچھی طرح ہوتا

ام الومنین حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنها قرماتی ہیں کہ رحمت عالم سلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اتنا فرق رکھتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے بینچے سے گر رنا جا ہے تو گذر سکتا تھا۔ بیالفاط ابوداؤد کے ہیں جیسیا کہ خود بغوی نے شرح السنتہ میں اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور سلم نے بیہ صدیت بالمعنی تقل کی ہے (جس کے الفاظ ہے ہیں) کہ حضرت میمونہ نے رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا۔

رسول الله سلی الله علیه وسلم (اس طرح) سجدے کرتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ آب سلی الله علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سے نکلنا جا ہتا تو نکل جاتا۔ ہاتھوں کے درمیان فرق رکھنے کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں اپنے دونوں باز و بہلو سے اور پہیں اور ران سے الگ رکھتے تھے۔

صدیث میں بکری کے بیچے کے لیے ( بہ ہے ہ ) کالفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بھمۃ بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو بڑا ہو کرا پیخ پاؤل پر چلنے لگتا ہے اور جب بکری کا بچہ بیدا ہوتا ہے تو اس وفت اے ( سحلۃ ) کہتے ہیں۔

ہذالفظ افی واور سے مصنف مشکوٰ قاکا مقصد صاحب مصابح پراعتر اض کرنا ہے کہ اس حدیث کوجس کے الفاظ ابوداور کے
ہیں۔ پہلی نصل میں نقل کرنا نہیں جائے تھا کیونکہ پہلی فصل میں تو صرف شیخین لینی ابخاری ومسلم کی روایت کردہ احادیث ہی
نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت عبدالله بن ما لک ابن تحسینه فر ماتے بین که رحمت عالم صلی الله علیه وسلم جب سجده کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا کشاده رکھتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی طاہر ہوجاتی تھی۔ (صبح ابنجاری وسیح مسلم)

بحسینہ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام ہے اور مالک ان کے والد کا نام ہے۔ بھی وجہ ہے کہ مالک اور ابن کے درمیان کے الف کو ہاتی رکھ کر مالک کوتنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں تا کہ لوگوں کو بیقلط نبی نہ ہوجائے کہ مالک بحسینہ کے بیٹے کا نام ہے بلکہ بیرجا نیس کے بحسینہ کے لڑکے حضرت عبداللہ ہی ہیں اور ابن مالک وابن تحسینہ دونوں نسبتیں انہیں کی ہیں۔

لہذامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جب تماز پڑھتے و یکھا تھا اس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر کیڑانہ تھا، یا ان کی مراویہ ہوگی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی جگہ معلوم ہوتی بھی اور بغلوں کی سفیدی اس سلیے کہا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا بغلوں کی سفیدی اس سلیے کہا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بغلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کی بغلیں سیاح اور مکدرنہ پورا بدن ہی آئیدی طرح سفیداور صاف وشفاف تھا، دوسر ہے لوگوں کی طرح آئی سلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں سیاح اور مکدرنہ تھیں۔ (مرقات ومظاہر حق بنظر ف بنظر ف بنا مرقات ومظاہر حق بنظر بنا ہے کہا ہے کہ اس سال اللہ علیہ وسلم کی بغلیں سیاح اور مکدرنہ تھیں۔ (مرقات ومظاہر حق بنظر ف بنظ

### حالت مجده من اعضاء كوزين برلكانے من فقيى ولائل:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال امر النبي شَظَيَّة الايستجد على سبعة اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجهة والبدين والركبتين والرحلين (يخاري طداول ص112 مسلم طداول، ص193)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ایک کے گئے کو تھم دیا گیا ہے کہ سمات اعضا ، پر تجدہ فر ما کیں اور بالوں کوندر دکیس اور نہ ہی کپڑے کواکٹھا کریں ، وہ سمات اعضاء بجدہ ببیٹا نی ، دونوں ہاتھ ، دو گھٹے اور دونوں پاؤں ہیں۔

اس حدیث میں سات اعضاء پر مجدہ کا حکم ذکر ہوا اور اس کے بعد والی حدیث میں سات مڈیوں پر کا لفظ ہے۔ ان ہڈیوں سے مراد بھی وہ ہی اعضاء ہیں ۔جواو پر والی حدیث میں نہ کور ہوئے اور اس حدیث میں لفظ امر ادر بعد وائی حدیث میں لفظ

اہام احراور اسحاق نے اس حدیث سے استدال کیا ہے اگر اعضاء سبعہ کے محضو پر مجدہ کرنا ترک کردیا تو وہ مجدہ کفایت نہ کر ہے گا اور مجدہ ادا نہ ہوگا اور بی اہام شافعی کا اصح قول ہے۔ اصح حدیث بیں ناک کا ذکر نبیں ہے اور آیک حدیث بیں ناک کا بھی ذکر ہے۔ اس حدیث بیں اختلاف ہے کہناک کا لگا نا بھی مجدہ بیں فرض ہے یا نبیں ؟ تو ایک گروہ نے فرمایا ہے جب پیشانی پر مجدہ کیا اور ناگ نہ لگایا تو بھی کا فی ہوگا یعنی مجدے کا فرض اوا ہوجائے گا اور بید نہ ہب ایمن عمر اور عطا ما ورحسن اور این سیر بین اور دیگر کشرفقہاء ہے مروی ہے اور آیک گروہ نے فرمایا کہ آگر ناک پر مجدہ کیا اور ماتھا نہ لگایا تو بھی کا فی ہوگا اور بیت قول ہے امام اعظم ابو صفیفہ رضی اللہ عنہ کا جب اور کمل چرہ تو قول ہے امام اعظم ابو صفیفہ رضی اللہ عنہ کی براختصار جائز ہے۔ کیونکہ شہور روایت میں جہۃ کی جگہ و جبہ کا لفظ ہے اور کمل چرہ تو نور کیک بیٹ فاور ناک میں ہے ایک براختصار جائز ہے۔ کیونکہ شہور روایت میں جہۃ کی جگہ و جبہ کا لفظ ہے اور کمل چرہ تو بالا تفاق خارج نہیں باتی ناک اور چیشانی میں ہے ایک پر مجدہ گفایت کرے گا اور فرض اوا ہو جائے گا۔ لیکن صاحبین کے بالا تفاق خارج نہیں باتی ناک اور چیشانی میں ہے ایک کا خرور وایت میں جہۃ کی جگہ و جبہ کا لفظ ہے اور کمل چرہ تو نور کی ہوں والے کا ایکن ضار ویائے گا۔ لیکن صاحبین کے بلا تفاق خارج نہیں باتی ناک اور چیشانی میں ہے ایک کا خرور وی ہیں۔ بلاعذ والیک پر اختصار کیا۔ تو کا کی نہ ہوگا۔

کین علامہ ابن ہمام منفی علیہ الرحمہ نے اس قول سے اختلاف کیا ہے اور نہا پیٹر ح ہدا ہیہ کے دوانہ سے کہ بیٹانی

اگانے سے آئمہ ثلاثہ کے زود کی فرض ادا ہوجائے گا۔ صرف صاحبین کا اختلاف ہے کہ بلا عذر ناک پر اختصار کرنا جائز نہیں

ہے ہاں عذر کے دفت تو آئمہ ثلاثہ کے زود کی ناک پر اختصار بلا کراہت جائز ہوگا اور بلا عذر صرف تاک نگانا امام صاحب
کے زوی اگر چہائی ہے۔ لیکن شد پر کروہ ہے۔ شارح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمت
اللہ علیہ کے زوی کی جہ کہ گیا اور ناک نہ گئی تو کوئی حرج نہیں اور اگر ناک پر بحدہ کیا چیشانی نہیں گئی ، تو بحدہ نہ ہوگا ان
کا استدلال بھی ای حدیث ہے ہے۔ (فتح القدیم باب بیان السجدہ)

امام شافعی کے بزدیک بحدہ میں ناک اور پیشانی دونوں کالگانا واجب ہیں۔ ان کی ولیل وہ صدیت ہے جس میں حضور نبی اکرم اللہ نے بیشانی نے بیشانی کے ساتھ ناک کا بھی ذکر کیا ہے اور بیشانی اور ناک دونوں کو طاکرا کیک عضوقر ارویتے ہیں تاک اعضاء کی تعداد سات سے زیادہ نہ ہو۔ تاہم ان کا ایک قول امام اعظم رضی اللہ عند کے موافق بھی ہے اور یبی مختار ہے۔ کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عندہ مردی ہے کہ حضورا کرم ایک تی ہے جدہ کیا اور تاک نہ لگایا۔ (شرح مسلم، جلداول ص، 681)

بہر حال کافل مجدہ سات اعضاء کولگانے ہے ہی ہوگا۔اگر بلاعذر ناک نہ لگا کی تو امام صاحب کے نز دیک بھی نماز کروہ تحریجی ہوگی اور بعض کے نز دیک نماز ہی نہ ہوگی۔ای طرح دونوں ہاتھ ، دونوں ڈانو ، دونوں پاؤں لگانے بھی ضردری میں۔اگر کئی نے مجدہ میں دونوں پاؤں نہ لگائے تو مجدہ نہ ہوگااور نہ بی نماز ہوگی۔

امام ابوداؤدعلیہ الرحمہ فی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ درسول اللہ سلی اللہ علیہ داآلہ وسلم نے لوگوں کوتماز پڑھائی تو آپ سلی اللہ علیہ داآلہ دسلم کی پیٹانی اور ناک پرمٹی کانشان دیکھا حمیا۔ ابوعلی نے کہا ہے ابوداؤد نے جب چوتھی مرتبہ رکتاب پڑھی تو اس حدیث کوئیس پڑھا۔

(سنن ابودا ؤر،ج ۱،ص ،اسلاء دارالحد بيث ملتان)

## المحد على ناك يا بيشانى من الك كالمان كالمان المناء كرف كامان:

سجد ہے وقت بیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں پاتھ، دونوں پاؤں کے بیٹوں کو زمین پر نیکنا چاہئے۔ اکثر انکہ کے بندہ ناک اور بیشانی دونوں سے کرنا چاہیے بغیران دونوں کو زمین پر لگا ہے بحدہ جائز نہیں ہے گر حضرت امام اعظم ابو حنیدا درصاحبین رحم الند نعالی علیم فرماتے ہیں کہا گرفض پیشانی بی فیک کر بجدہ کرلیا جائے تو جائز ہے البتہ بغیرعذر کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ حضرت امام شافعی اورصاحبین رحم ہما اللہ کے نزد کے کھن ناک کو زمین پر فیک کر بجدہ کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی ایسا عذر پیش ہو کہ چیشانی کو زمین پر فیک کر بجدہ کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی ایسا عذر پیش ہو کہ چیشانی کو زمین پر فیک ایسا عظم رحمة اللہ تعالی علیہ کے دو تول ہیں۔ ایک تول ہیں ایک تول ہیں۔ ایک تول ہیں۔ ایک تول ہیں۔ ایک تول ہیں ایک تول ہیں۔ ایک تول ہیں کو تول ہیں۔ ایک تول ہیں کو تول ہیں۔ ایک تول ہیں ہیں۔ ایک تول ہیں۔ ایک تول ہیں ہیں۔ ایک تول ہیں۔ ایک تول ہیں ہیں۔ ایک تول ہیں

سجدے میں دونوں پاؤں کوز مین پررکھنا ضروری ہے۔اگر کوئی آ دی تجدے میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھا لے گا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور ایک پاؤں اٹھا لے گا تو سجدہ کمروہ ہوگا۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا فرض ہے خواہ ایک ہی انگلی رکھی جائے۔اگر انگلیاں قبلہ کی سمت نہ ہوں گی تو جائز نہیں ہوگا۔

در مختاریں ایک جگہ مذکورے کہ بیٹانی اور دونوں پاؤں کے ساتھ مجدہ کرنا فرض ہے اور دونوں ہیروں میں کم سے کم ایک انگل زمین پر رکھنا شرط ہے اور ہاتھوں اور زانو وک کوزمین پر رکھنا سنت ہے، حنفیہ اور شافعیہ کا مسلک یہی ہے۔ عمامہ بر مجدہ کرنے کا بیان:

قَالَ ( فَإِنْ سَجَدَ عَلَى كُوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْ فَاضِلِ لَوْبِهِ جَازَ ) لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كُوْرِ عِمَامَتِهِ ، وَيُرُوى "أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ يَتَقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الْآرُضِ وَبَرُدَهَا .

( وَيُبْدِى ضَبْعَيْهِ ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ "وَأَبْدِ ضَبْعَيْك "وَيُرُوى "وَأَبْدُ "مِنَ الْإِبْدَادِ

وَهُوَ الْمَدُ ، وَالْأُوَّلُ مِنْ الْإِبْدَاءِ وَهُوَ الْإِظْهَارِ .

﴿ وَيُحَالَى بَطُنَهُ عَنُ فَخِلَيْهِ ﴾ " ( إِلَّانَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَى أَنَّ بَهْمَةٌ لَوْ أَرَّادَتُ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَكَيْهِ لَمَرَّتْ ). "

وَقِيلَ إِذَا كَانَ فِي الصَّفَّ لَا يُجَافِي كَيُّ لَا يُؤَذِي جَارَهُ ﴿ وَيُوجُهُ أَصَابِعَ رِجَلَيْهِ لَحْوَ الْقِبُلَةِ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( إِذَا سَجَدَ الْمُؤُمِنُ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ ، فَلَيْوَجُهُ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَعَاعَ

اگر نمازی نے عمامہ کے کنارے پر بحدہ کیا یا بچے ہوئے کپڑے پر بحدہ کیا تو جائز ہے۔ کیونکہ نبی کر پیمایات عمامہ کے کنارے پر سجدہ کیا کرتے متھے اور میکھی روایت کی گئی ہے کہ آپ ایک گئرے میں نماز پڑھی ۔اوراس کا زائد حصہ ز مین کی گرمی وسر دی سے بچاہا تھا۔

اورا ہے دونوں باز دک کوکشادہ رکھے کیونکہ نبی کر پم الفظاف نے فرمایا: اسپے باز دک کوظا ہر کر۔اور یہ بھی روایت ہے۔ ' ابر'' ابدادے شتق ہے جس کامعنی تھینچا ہے۔ اوراول ابداء ' سے ہے جس کامعنی ظاہر کرتا ہے۔

اورائے پیٹ کواپی رانوں ہے الگ رکھے۔اس کئے کہ بی کریم آنات جب مجدہ کرتے تو آپ (ہاتھ اس قدر) الگ ر کھنے حتیٰ کدا گر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان گذر نے کا ارادہ کرتا تو وہ گذرسکتا ہے۔ اور ریھی کہا گیا ہے کہ اگرصف میں ہوتو الگ ندر کھے تا کہ بمسائے کو تکلیف نہ ہو۔

اوروه این یا دَن کی الکلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرے۔ کیونکہ نی کریم الفظ نے ارشا وفر مایا: جب مؤمن سجدہ کرتا ہے تو اس کا ہرعضو بھی سجدہ کرتا ہے۔لہذا جس قدرممکن ہو سکھا ہے اعضاء کوقبلہ کی طرف بھیرے۔:

علامه بدرالدين يني عليه الرحمه لكصة بي -امام بخارى في باب قصل النجو ديس أيك طويل عديث وكرفر ما كى بي جس میں دیگرامور کےعلاوہ بیمی ذکر ہے کہ جب اللہ تعالی رحمت فرمائے گا اور فرشتوں کو تھم فرمائے گا: جہنم سے ان کونکال دو۔ جو اللدنغالي كي عبادت كرتے متھ فرشتے ان كونكاليس كے اور الله تعالى نے آگ پرحرام فرمايا ہے كه نشان بجود كوكھائے معلوم موا کتنی شان ہے اللہ تعالی کے حضور سر بسجو د ہونے کی کہ اگر شامت اعمال کی وجہ سے آگ میں جاتا بھی بڑا ، پھر بھی اعضا و بجود جلنے سے محفوظ ہوں گے اور آثار جودروش ہول گے۔ ایک صدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا بندہ اینے رب کے بہت قریب ہوتا ہے جب بجدہ کرتا ہے۔ (عینی شرح بخاری ج6ص (88)

بنده کوئیده میں اور مولی تعالی کاخصوصی قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ کیلئے اس سے بڑا اعز از کیا ہوسکتا ہے کہ اس کومولا کر

کا قرب خاص حاصل ہوجائے اوروہ آپ کے عظم کے مطابق بجدہ کرنے ہے حاصل ہوتا ہے۔ مسلم شریف ہیں معدان بن طلحہ یعمری بیان کرتے ہیں کہ ہیں جناب رسول اللہ ? کے غلام حضرت تو بان رضی اللہ عنہ خاصوش نے ان ہے عرض کیا : جھے ایسا عمل بتنا ہیئے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے نہ یادہ مجوب ہو؟ حضرت تو بان رضی اللہ عنہ خاصوش دہے۔ ہیں نے دوبارہ سوال کیا ، وہ خاصوش دہے میں نے رسول اللہ ? سے بیہ بات پوچھی تھی ، تو آپ ؟ کیا ، وہ خاصوش رہے ، میں نے سہ بارہ سوال کیا ، تو انہوں نے فر مایا : میں نے رسول اللہ ? سے بیہ بات پوچھی تھی ، تو آپ ؟ نے فر مایا : اللہ تعالیٰ کیا کر ت بجود لازم کر لوء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تہمارہ درجہ بلند کر سے گاور تہمارہ الیک گنا و منائے گا۔ حضرت تو بان رضی اللہ عنہ دوالا جواب دیا۔ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سر بھو د نے اللہ تعالیٰ کے درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ متنا ہے اور کشر سے بحود کو بر ترین عمل ہے اور جنت میں داغل ہونے کا ذریعہ بوٹے ہے۔ مولیٰ تعالیٰ ہم سب کو کشر سے بحود اور کشر سے بحود محبوب ترین عمل ہے اور جنت میں داغل ہونے کا ذریعہ بوٹے کے ۔ مولیٰ تعالیٰ ہم سب کو کشر سے بحود اور کشر سے بحود محبوب ترین عمل ہے اور جنت میں داغل ہونے کا ذریعہ بوٹے کہ مسب کو کشر سے بحود اور کشر سے بحود محبوب ترین عمل ہے اور جنت میں داغل ہونے کا ذریعہ سے ۔ مولیٰ تعالیٰ ہم سب کو کشر سے بحود اور کشر سے بحود ورائز میں کئو فیق بخشے۔

### تجده مسنونه كاطريقته:

تحدہ میں جب جائے تو زمین پر پہلے گئے دکے، پھر ہاتھ، بھرناک، بھر پیٹائی رکے اور جب بجدہ ہے اُتھے، تو تکس کرنے، یعنی پہلے پیٹائی، پھرناک، پھر ہاتھ پھر گئے اُٹھائے۔ (عالمگیری) اُٹھتے وقت زمین پر ٹیک لگا کرنداُ تھے، ہلکہ سیدھا یاؤں پردیا کہ ڈال کراٹھ کھڑا ہو۔ رسول النہ ایک جب بجدہ کو جاتے ، تو پہلے گھنے رکھتے بھر ہاتھ اور جب اُٹھتے تو پہلے ہاتھ پھر گھنے اُٹھائے ۔ اسی اب سنن اربعہ اور سنن وارمی نے اس صدیث کو واکل بن حجر رضی اللہ عنہ سے دوایت کیا۔

نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤل زمین ہے اُٹھے رہے ، نماز نہ ہوئی ، بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین ہے گئی۔ جب بھی نہ ہوئی۔اسمسکلہ سے بہنت لوگ غافل میں۔(درمختار۔فناوی رضوبیہ)

سجدہ میں دونوں یا وک کی دس کی دس انگلیوں کے پیٹ زمین پرلگنا سنت ہے اور ہر یا وک کی تین تین انگلیوں کے پیٹ ز مین پرلگنا واجب اوردسوں کا قبلہ روہونا سنت ہے۔(فرآوی رضوبیہ) مسئلہ :اگر کسی عذر کے سبب چیشانی زمین پرنبیس نگا سکتا ، توسرف ناک پر سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے (عالمكيرى ودالمختار) مسكله: رخسار يا تفوزي زين برلكانے سے مجدہ تد ہوگا۔خواہ عذر كے سبب ہو يا باا عذر ،اكر عذر ہوتواشار ؛ كالقلم ہے۔مسئلہ: ہرركغت ميں دوبار بحدہ كرنا فرض ہے۔مسئلہ: كسى زم چيزمثلاً گھاس،رونی، قالين، وغيرہ پرسجدہ كيا كيا اگر پیٹانی جم کی ایعن اتن دنی کداب و بانے سے ندو ہے ہتو جائز ہے در زہیں۔ (عالمگیری) بعض جگہ سردیوں ہیں مسجد میں بیال (وھان کامس) بچھاتے ہیں۔ان لوگوں کو بحدہ کرنے میں اس کالحاظ بہت ضروری ہے۔اگر بیشانی خوب ندد بی تو نماز ہی نہ ہوئی اور ناک ہڈی تک ندونی انو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی۔مسئلہ: عمامہ کے چے پر سجدہ کیا واتر مافقا خوب جم گیا ہجدہ ہوگیااور ماتھانہ جما، بلکہ چھوگیا، کہ د بانے سے دیا، یاسر کاکوئی حصداگاتو سجدہ نہ ہوا۔ (درمختار) مدے مل فق پر سے کابیان:

( وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ : سُبُسَحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى لَلانًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ) لِنَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّكامُ "( وَإِذَا سَنَجَـلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ :سُبُسَحَانَ رَبِّي ٱلْأَعْلَى ثَلاثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ) " أَى أَدْنَى كَمَالِ الْجَمْعِ وَيُسْعَحُبُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلاثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَعُدَ أَنْ يَخْتِمَ بِالْوِثْرِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ كَانَ يَخْتِمُ بِالْوِتْرِ ﴾ ، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا لَا يَزِيدُ عَلَى وَجْهِ يُمِلُّ الْقَوْمَ حَتَّى لَا يُؤَدِّى إِلَى النَّنْفِيرِ ثُمَّ تَسْبِيحَاتُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سُنَّةً لِأَنَّ النَّصُّ تَنَاوَلَهُمَا دُونَ تَسْبِيحَاثِهِمَا فَلا يَزِيدُ عَلَى النَّصُّ ( وَالْمَرُأَةُ لنَّخَفِعْ فِي سُجُودِهَا وَتَلْزَقْ بَعْلَنَهَا بِفَخِلَيْهَا ) إِلَّانَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا .

ادرائے جدے میں تین بار' سُنعَانَ رَبِّی الْأَعْلَى " بِرُصْداور بِهُم از كم مقدارے \_ كيونكررسول المتعلقية نے فرمايا بتم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو سجدے میں تین مرتبہ ''سنستھان رَبسی اللَّاعْلَی'' کیے۔ اور بیکم از کم ہے۔ یعنی بیکمل جمع کرنے کی کم از کم مقدار ہے۔اورمستحب میہ ہے کہ وہ رکوع وجود میں تین پراضافہ کرے کیکن اس کوطاق پرختم کرے۔اس لئے كەربول التَّعَلِيْفَةُ طاق بِرِنْتم فرمايا كرتے تھے۔اورا گروہ امام ہوتو پھر اس طرح نہ پڑھائے كەمقىدى اس سے تنگ آ جا كىن

تا كه دو داخلي نفر منه كاسبب نه بهند مهرأول وتقود أن تعييمات أوسنت من تستيح منه ما ماند من ما المان المان الما الماكه دو داخلي نفر منه كاسبب نه مبت مهرأول وتقود أن تعييمات أوسنت من تستيم مناه ماند من المان المان المان الم رونوں کے سوا ونیش کہا جائے گائے کا گئے پیڈیا تی ازم نیا ہے۔

جبكه عورت البيئة تحيد السياس جحك جائب أوراب بين وراأوال التامات والماء المائمة المائات أسام المائم المائم ستروالا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی انقد عند فرمات میں کے رسول اندسی اند سیدا '' سامنم کے فرمی باب آئی ہے۔ ان مان مان سے توركوع كروران تين ورك شهدار إلى تعليد جهات في سأري قران دوران يا الزام والمان المرادي المرابع المرادي المرادي ا کرے تو سجدہ میں تین بار کئے کسنے سال آنے الانسن جب ووٹیدا کرے قرال کا تجدوجی اوجو ہے والے ایا اسال سال ا د فی حدے۔ ( سنن ابن ماہیہ، ن ابس ۱۳۳۰، قدیکی کتب خانہ سراتیں )

ا مندوجين وعاما محنين كالتلم ويا كياب و منجما ينطبي كروعا كي ووقتمين ووتي قال بروعا كي بيستم قريرا وأن بياسية و ا بینے مطلب ومراوے سے درخوا ست کی جائے اوروں کی دوسر ٹی تئے میہ توق ہے کہ پروروٹا میں تدوش ایسات کی جا سے است کے ڈکر میں مشغول رہا ہائے کیونکہ رہیم و کر پیم کی تھریف وغیرہ ہوئ کا رہاں کے ڈیسٹ شنعوں رہنا جسی القیات میں اس ہی ہے۔ نبذا سجدے بیس کٹرے ہے دیا کرے کا جو تھم قراء یا گیا ہے و ووؤ و استم کی دیا وکا اپیشوک ہے کی ہے تھوم دو ۔ ا حنفيه كا ذكر ميرا كنت كرنا اورصرين وعاسيمنع أمرة كيمي ويه كيم من نين بيجا آ ورق هيئ كيوتكما المند تحال كالرشود بياس وسسا شهعه د کري عن مستني عصيته فضل اعصى المستنين (اللي المي) واي إلياني أمرات المحدث الرات المحدث الوالي أمرات المهادة (اس طرح كدوه آومي ميرے وكر ميں مشغول ہوئے كى وجدے جھے ہے سواں ند كريكا) تو ميں اس وق أو ال بي ہے ہے ۔ ج ما تکنے والوں کو دیتا ہوں (بہتر (چیز ) بخش موں گرشرط میدہے کدوہ آ دمی اس وقت میرورد کا رے فرکس ضوش اس سے

البية بعض مخفقين احناف نے ان دونوں چیزوں میں بیٹلیق دی ہے کہ نوافس میں تو سرت دید ، کئی جائے دراؤ سنل میں ا صرف تسبيحات براكتفا وكرناحيات -

اطمئنان کے ساتھ جلسہ کرنے کا بیان:

قَالَ ( لُمَّ يَرْفَعُ رَأْمَهُ وَيُكَبِّرُ ) لِمَا رَوَيْنَا ( فَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا كَبَّرَ وَمَجَدَ ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِي "( ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَك حَتَّى تَسْتَوِى جَالِسًا) " وَلَوْ لَهُ يَسْنَوِ جَالِسًا وَسَجَدَ أُخْرَى أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَدُ ذَكَرْنَاهُ ، وَتَكَلَّمُوا فِي مِفْدَارِ الرَّفَعِ .

فيوضات رضويه (جلددوتم)

وَالْآصَحُ اللهُ إِذَا كَانَ إِلَى السَّجُودِ أَقَرَبَ لَا يَجُوزُ لِلْآنَهُ بُعَدُ مَاجِدًا ، وَإِنْ كَانَ إِلَى الْجُلُوسِ أَقَرَبَ لَا يَجُوزُ لِلْآنَهُ بُعَدُ مَاجِدًا ، وَإِنْ كَانَ إِلَى الْجُلُوسِ أَقَرَبَ جَازِيلًا فَتَتَحَقَّقُ الثَّانِيَةُ .

**€**189∳

2.7

پھروہ اپنے سرکوا تھائے اور تکبیر کے اس مدیث کی بناء پر جے ہم روایت کر بھے ہیں۔ اور جب وہ اظمینان کے ساتھ بیٹھ جائے تو تب وہ تکبیر کے اور سجدہ کرے سے کا کہ اور سجدہ کر ایس کے دنی کر پھرا ایس ہے کہ نمی کر پھرا ایس کے اور کہ وہ سیدھا نہیں بیٹھا بلکہ تکبیر کہتے ہوئے تجدے میں چلا گیا تو طرفین کے زد کی کھایت کرجائے گا اور اسیدھا بیٹے جا اور اگروہ سیدھا نہیں بیٹھا بلکہ تکبیر کہتے ہوئے تجدے میں چلا گیا تو طرفین کے زد کی کھایت کرجائے گا اور اسے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور سراٹھانے کی مقدار میں فقہاء نے کلام کیا ہا اور سب سے زیادہ سے کہ دوایت میں ہے کہ جب وہ سجدہ کے قریب ہوجائز ہیں۔ کیونکہ اس کا جدہ کے قریب ہوجائز ہیں۔ کیونکہ اس کا جارا گردہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو جائز ہے۔ کیونکہ اس کا جلہ شار ہوجائے گا۔ لہذا دوس اسجدہ محقق ہوجائے گا۔

جلسه بس اطمينان كافقهي مغيوم:

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں کہ آقائے نا مدارصلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے ہیں تشریف فرما سے کہ ایک آ دی مسجد میں وافعل ہوا۔ (پہلے) اس نے نماذ پڑھی، اس طرح کہ تعدیل ارکان اور قومہ وجلسہ کی رعایت نہیں ہواب دیا اور فرمایا جا دَاور پھر نماذ پڑھواس لیے کہ تم نے نمازٹیس پڑھی وہ چلا گیا اور جس طرح پہلے نماز پڑھی تھی اس طرح پھر نماز پڑھی اور آپ سلی اللہ تعلیہ وسلم کی خدمت میں آ کرسلام عرض کیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر پھراس نے فرمایا کہ جا و نماز پڑھواس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں (اس طرح تمین مرتبہ ہوا) تعیسری مرتبہ نیا چوتی مرتبہ اس آ دی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اللہ تعلیہ جھے سکھلا دیسجے (کہ نماذ کس طرح پڑھوں) آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر وقو (پہلے) اچھی طرح وضو کر لا پھر تھیلے کی طرف منہ کرکے کھڑے ہو کر تئیر کہو پھر قرآن کی جو (سورت وغیرہ) تمہیں آ سان معلوم ہواسے پڑھ پھر سکھ دی کے ساتھ دیکھ کے اس تھی دوسرا کے کہ سید ھے کھڑے ہو جا وہ پھر سلینان کے ساتھ بچہ ہوا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر سم اٹھا وا درسید سے کھڑے وہ واک اس روایہ کی سید سے کھڑے اس واک اور اس روایہ کے کسید سے کھڑے ہیں جلہ اسراحت کا ذکر نیس کی جو اور اس روایہ کی میں اسراحت کا ذکر نے مواتھ وال اس روایہ کی مرسول السراحت کا ذکر نیس) کی جو اور اور در ساتھ اور کی مرسول کی دوسرا) کے دوسے اور اس روایہ کی میں جلہ اسراحت کا ذکر نیس کی جو جو اور اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر سرا تھا وا وادر سید سے کھڑے دوسرا) سے دوسرا

طمانیت کا مطلب بہ ہے کہ رکوع یا بجود وغیرہ میں اس طرح پوری دلجمعی اور سکون غاطر کے ساتھ کھنہرا جائے کہ بدن کے تمام جوڑا بی جگہ اختیار کرلیں اور ان ارکان میں جو تبیجات پڑھی جاتی ہیں وہ پورےاطمیمتان کے ساتھ پڑھی جا کیں۔

# نماز من طمانیت کی شرعی حیثیت میں ائمہ کے غدا ہب کابیان:

حضرت امام شافتی ، حضرت امام احمد اور حضرت امام ابو یوسف رحمیم الله تعالی علیم اس حدیث کے چش نظر رکوع ، بخود ، تو مه اور جلسه میں طمانیت کی فرشیت کے قائل بین اس لیے کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے اطمینان کے فقد ان کی بناء پر نماز کی نفی فرمائی ہے اور باطل ، وجائے لہذا یہ حضرات فرمائے میں فرمائی ہے اور باطل ، وجائے لہذا یہ حضرات فرماتے میں کراگر کسی آ دام وسکون کو اختیار نہ کیا تو اس کی نماز باطل ، وجائے گی جس کا عادہ ضروری ہوگا۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور حضرت امام مجر رحجم اللہ تعالیٰ علیم کنز دیک رکوع و بجود بیل طمانیت واجب ہے اور تو مدو
جلسے بیل سنت ہے یہ حضرات اس حدیث کی قوجید یکرتے ہیں کہ یہاں تماز کی تھی مراذ ہیں ہے بلکہ تماز کے کمال کی نفی مراد ہے
کیونکداس حدیث کے آخری الفاظ جو ابودا کو د، جامع تر ندی اور شن نسائی بیل منقول ہیں ہیہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم
نے اس آدی ہے فرمالیا کہ اگرتم نے اسے (بینی طمانیت کو) پوراکیا تو تمہاری نماز کھل ہوئی اور اس میں سے تم نے جو پچھ کم
کیا تو تم نے اپنی نماز ناقص کی ۔ البغدائس طرح کا تھم و جوب اور سنت کی علامت ہے کہ اس کے بغیر فعل ناقص و ناتمام ہوتا ہے۔
لبغدامعلوم ہوا کہ رسول الفصلی اللہ علیہ و کا مناز بورے کمال اور بغیر کی کراہیت و نقصان کے اوا ہوئی چاہئے ۔ اور
ہوئی ہی بیک تی بلک اس اعاد ہ کے تھم کا مطلب سے تھا کہ نماز پورے کمال اور بغیر کی کراہیت و نقصان کے اوا ہوئی چاہئے ۔ اور
اگر طمانیت فرض ہوتی تو آپ سلی اللہ علیہ و کم اس کو شروع تی بھی شن کر کے نماز پر جینے سے دوک و سے اور اس کو بغیر فرائض

محدے ہے اشمنے کابیان:

قَالَ ﴿ فَإِذَا اطْمَأَنَّ سَاجِدًا كَبَّرَ ﴾ وَقَدْ ذَكَرُنَاهُ ﴿ وَيَسْتَوِى قَائِمًا عَلَى صُدُورِ فَدَعَيْهِ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَعْتَمِدُ مِهَ يَهِ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ وَقَالَ الشَّالِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَجْلِسُ جِلْسَةٌ خَفِيفَةً ثُمَّ يَنْهَضُ مُعْتَمِدًا عَلَى الْأَرْضِ لِمَا 
رُوى أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ

تَ لَنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورٍ قَلْمَنْهُ إِنَّ السَّلامُ (كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورٍ قَلْمَنْهُ السِّرَاحَةِ وَالصَّلاةُ مَا وُضِعَتْ لَهَا . صُدُورٍ قَلْمَنْهُ السِّرَاحَةِ وَالصَّلاةُ مَا وُضِعَتْ لَهَا .

جب وہ اطمینان سے بحدہ کرلے تو وہ تجمیر کے جس کے بارے میں ذکر بچکے ہیں۔اورا پنے قدموں کے بھار پرسید صا کھڑا ہوجائے وہ نہ بیٹھے اور نہ بی اپنے ہاتھوں کے ساتھوز مین پر فیک لگائے۔جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ وہ تھوڑ اسا بیٹھے پھروہ زبین پر فیک لگاتے ہوئے کھڑا ہوجائے۔کیونکہ رسول النہ ایسٹھے نے بھی ایسا کیا ہے۔

جبکہ ہماری دلیل حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عندوالی حدیث ہے کہ نبی کر میں اللہ اپنے پاؤں کے بھار پر کھڑے ہوئے تھے۔ اور جس حدیث کوامام شافعی نے روایت کیا ہے اسے بڑھا ہے کی حالت پر محمول کیا جائے گا۔اور بیدولیل بھی ہے کہ بیقعدہ استراحت ہے حالانکہ نماز کسی آرام کرنے کیلئے نہیں بنائی گئی۔

ميلسد استراجت كامفيوم ومطلب:

ہیلی آور تیسری رکعت کے بعد قیام سے قبل تھوڑی ور پیٹھنا جلسے استراحت کہلاتا ہے۔اس کے بارے بیل نقبهاء کے دو قول ہیں۔

امام شافعی رحمه الله علیه اورامام مالک رحمه الله علیه کے زویک بیجلسه (بینمنا) سنت ہے اور احتاف اس کی مشروعیت وسُنیت کے قائل نہیں۔ شاہ ولی الله محدث رحمہ الله فرماتے ہیں۔۔

ا مام شافعی رحمہ اللہ کے فرد کے سنت سے ہے کہ نمازی زمین اپر ٹیک لگا کرا تھے بخلاف احتاف کے۔ (شرح تراجم الواب صحیح البخاری ، المغنی میں ابن قد امد لکھتے ہیں۔

كهام مالك وشافعي رحم بما الله فرمات بين المصقر وقت بالحول كا آسراليماسنت ہے۔

رہ مالک وسم کار بماللد رہ سے ایس کے اسے میں منظول ہے کہ انہوں نے آتا نے نامد البیائی کونماز پڑھتے مطرت مالک بن حوریت رضی القد تعالی عند کے بارے میں منظول ہے کہ انہوں نے آتا نے نامد البیائی کونماز کی طاق رکھت (لیعنی پہلی یا تمیسری) میں ہوتے تو جب تک سید ھے بیئیانہ و کھا ہے چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز کی طاق رکھت (لیعنی پہلی یا تمیسری) میں ہوتے تو جب تک سید ھے بیئیانہ کے اٹھتے نہ تنے۔ (صحیح و بیخاری)

مطلب میہ کہ جب آپ ملی اللہ علیہ دہلم نماز پڑھتے اور پہلی یا تیسری رکعت میں دوسرے تجدہ ہے سراٹھاتے تو پہلے بیٹھتے تھے اس کے بعداگلی رکعت کے لیےا ٹھتے تھے ای کوجلسہ استراحت کہاجا تا ہے۔

ملساستراحت كسنت ياعدم سنت جون شنقيى مراجب كابيان:

حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیہ کے نز دیک جلسداستر احت سنت ہے اوراس کا طریقہ دی ہے جو پہلے تعدہ میں بیٹنے کا ہے۔ نیز مید کہ بیٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے زمین کا سہارا لے کراٹھنا چاہئے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفذاورامام احمد بن عنبل حمیما الله تعالی علیها کا مخار قول بید ہے که دسول الله علیه وسلم کا جلسه استراحت کرناچونکه کبری اورضعف کی وجہ سے تعااس لیے جس آ دی کوجلساستراحت کی حاجت نہ ہواس کے لیے بیسنت نہیں

حضرت اہام شافعی رحمۃ انڈدتعالی علیہ کی متدل بھی حدیث ہے اور حضرت اہام اعظم رحمۃ انڈدتعالی علیہ کی وکیل حضرت ابو ہر رہے انڈدتعالی عنہ کی روایت ہے جس کوتر ندی نے بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے فر ہایا ہے کہ رسول انڈملی انڈ علیہ وسلم ( پہلی اور تنیسر کی رکعت کے دوسرے بجدے ہے ) پشت قدم پر یعنی بغیر بیٹے ہوئے اٹھتے تنے اگر چہ اس حدیث کے بعض طرق ضعیف ہیں بھی صدیث ہے اللہ جا

حضرت ابن الی شیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے یل نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنے پشت قدم پر بغیر بیٹے ہوئے الحصے تھے نیز انہوں نے حضرت علی الرتفنی، حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابن زیبر رضی اللہ عنہم کے بارے ہیں ہیں اس طرح نقل کیا ہے۔ اور حضرت نعمان ابن ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ہیں نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہت سے صاب کوو یکھا ہے کہ وہ جب میلی اور تیسر کی رکعت میں تجدے سے سراٹھاتے تھے تو جس حالت میں ہوئے تھے اس میں ہوئے ہیں جائے ہوئے اٹھ جاتے تھے۔

اس سلسلے میں بہت زیادہ احادیث و آٹار وارد ہیں اور جوا حادیث اس کے برنکس وارد ہیں ان کامحمول کبرئ اور ضعف ہے ہے ہوں کہا کہ کہری اور ضعف ہے ہوں کہرئ اور ضعف ہے ہوں کہرئ اور ضعف کی وجہ سے جلسہ استراحت اختیار فریا ہے ہے۔ ہمار کی طرف مزید دلائل درج ذیل ہیں۔

قال الامام الترمذي حدثنا خالد بن اياس (يقال خالد بن الياس) عن صالح مولى التوامة عن ابي هويرة قال كان النبي ألين ينهضُ في الصَّلوةِ على صُدُورٍ قَدَمَيهِ (جامع ترمذي ، مع تحقة الاحوذي ، ، باب كيف النهوض من السحود)

حضرت سیدنا ابو ہر رہ دضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو پاؤں کے سینہ پر کھڑے

ہوتے۔(لینی جلسداستراحت کیلئے نہ بیٹھتے )۔

امام ابداؤد اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ھیں۔۔ وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَی رُکبَتیهِ واعتَمَد علیٰ فَحِذِهِ۔
(سنن ابی داؤد) جنبرسول التُعلِيَّةُ کھڑے ہوتے تو گھٹول کے ٹل کھڑے ہوتے اور دان کا آسرا لیتے۔
منداحمہ بن فبل رحمہ الله تعالی میں ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس کے آخر میں ہے۔
فَسَجَدَ فَانتَهَضَ قَائِماً کہ رُسول التُعلِّقَةِ نے مجدہ کیا اور کھڑے ہوگئے۔ (منداحمہ بن فنبل)

سنن ابی داؤدر حمد الله میں ابوحید ساعدی رضی الله عند کی ایک صدیث میں ہے : فَسَحَدَ اللّٰہُ تَجَبَّر فَفَامَ وَلَم يَعُوَرَّك -(سنن الی داؤد، جَا، ۲۲۷) که دسول الله الله تعلق سجدے بعد تلبیر کہ کر کھڑے ہوئے اور نہ جیٹھے۔

اس ہے امام طحاوی شفی علیہ الرحمہ نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ ابوٹمید کی اس روایت بیں جلسہ استراحت کا ذکر نہیں لہذا ہے مشروع نہیں ۔ (حاشیہ سیجے ابخاری، ج،اص ۱۱۳)

دوسرى ركعت شروع كرفكايان:

﴿ وَيَهُ عَلَى إِلَى الرَّكُمَةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ﴾ لِأَنَّهُ تَكُرَارُ الْأَرْكَانِ ﴿ إِلَّا أَنْهُ لَا يَسْتَغْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ ﴾ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْرَعَا إِلَا مَرَّةً وَاحِلَة ﴿

رُ وَلَا يَسُوفُهُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولِي) عِكَافِها لِلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ "( لَا تُرَفَعُ الْآيْلِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : تَكْبِيرَ هُ الافْتِتَاحِ ، وَتَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالشَّلامُ "( لَا تُدَكِّيرَ أَهُ الْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدَيْنِ ، وَذَكَرَ الْآرْبَعَ فِي الْحَجُ ) " وَاللَّهِي يُرُوى مِنْ الرَّفْعِ مَحْمُولٌ عَلَى الانْتِقَاءِ ، كَلَا وَتَكْبِيرَاتُ الْوَقِيمَ مَحْمُولٌ عَلَى الانْتِقَاءِ ، كَلَا وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدَيْنِ ، وَذَكَرَ الْآرْبَعَ فِي الْحَجُ ) " وَالَّذِي يُووَى مِنْ الرَّفْعِ مَحْمُولٌ عَلَى الانْتِقِدَاءِ ، كَلَا يُعْلَى اللهُ إِنْ الزُّهُمْ وَالْعَلَى اللهُ اللهِ الْعَلَمَ عَنْ الْهِيدَ الْقَالِمَ عَنْ الرَّفْعِ مَحْمُولٌ عَلَى الانْتِقَاءِ ، كَلَا

#### تزجمه

اورده دوسری رکعت بی ای طرح کرے جی طرح ال نے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ کیونکہ انبی ارکانوں کا تحرار ہے۔ مگر وہ '' ناون پڑھے گا'اور'' تعوذ' ننبیں پڑھے گا کیونکہ بید دونوں مرف ایک بی مرتبہ پڑھے کیا بیٹ شرع ہوئے ہیں۔
اوردہ مہلی تئمیر کے سوار فع یدین شرکے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس پراختلاف کیا اور فر مایا: کہ وہ رکوع میں جاتے ہوئے اور اس سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرے گا۔ (ہماری دلیل بیہ ہے) کہ نبی کریے گائے نے فر مایا: رفع یدین کرے گا۔ اور جو سات جگہوں پر کیا جائے نے فر مایا: رفع یدین کریے گائے ہے۔ اور جو سات جگہوں پر کیا جائے ۔ تکمیر تحری ہے۔ اور جو سات جگہوں پر کیا جائے ۔ تکمیر تحری ہے جبیر توت ، عیدین کی تکمیرات اور چار تکمیروں کو آپ تا ہے گائے نے بچ میں ذکر کیا ہے۔ اور جو روایت رفع یدین کرنے کے بارے میں بیان کی جاتی ہے وہ ابتداء (اسلام ) پڑھول ہے۔ ای طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عن قتل کیا گیا ہے۔

### سات مقامات پر رفع يدين كرنے يس معركايان:

امام این شیبه علیه الرحمه این شد کے ساتھ لکھتے ہیں حصر بت عبداللہ بن عب س رضی اللہ عنبمافر ماتے ہیں که دسول التعالیف نے فرمایا رفع بدین نہ کیا جائے مگر سامت مواقع پر ، جبتم نماز کیلئے کو بیرو (بقد فج کے تعلق ارشاد فرمائے)۔ (مصنف این افی شیبہ نے ایس ۲۳۸ ،مطبوعہ کراچی)

اس صدیث میں رفع یدین کے حصر کابیان ہے لبذاصرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع پرین کیا جائے گا۔

﴿ ترك رفع يدين كمتعلق احاديث ﴾

تكمير أولى كے علاوہ نماز مس رضع يدين مذكر في كابيان:

غَنْ عِمْران بَنِ حُصينِ رضى الله عنه قال عَصَلَى مع عنى رضى الله عنه بالبَصَرة، فقال ذَكَرُنَا هَذَا السَّجُلُ صَلَاق، ثُخَدَ أَنَّهُ كَان يُكَبِّرُ كُلَمَا رَفَعَ و كُلَمَا السَّجُلُ صَلَاق، فَذَكر أَنَّهُ كَان يُكبِرُ كُلَمَا رَفَعَ و كُلَمَا وَضَعَ . (رَوَاهُ البُحارِيُ المُحديث رقم : 14 أحرجه البخاري في الصحيح، كتاب عصفة الصلاة، باب إتمام التكبير في الركوع، 11 271 ، الرقم 2326 : والبزار التكبير في الركوع، 11 271 ، الرقم 251 : والبزار في المسند، 2619 ، الرقم 3532 : والبزار في المسند، 2619 ، الرقم 3532 )

حضرت عمران بن صیمن رضی الله عند نے قرمایا : انہوں نے حضرت علی رضی الله عند کے ساتھ بھر و بیس تماز پڑھی تو انہوں نے ہمیں وونماز یاد کروا دی جوہم رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔انہوں نے بتایا کہوہ (لیعنی حضرت علی رضی اللہ عند) جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تھیسر کہا کرتے تنے۔

صحیح بخاری اس کی حدیث میں نبی کریم قابطة کاطریقہ نماز بیان کیا "بیا ہے کیلن رکوٹ میں جانے یا اٹھنے والے رفع پرین کا اس میں کوئی ذکر نبیں ہے۔

غَنَ أَبِي سَلَمَة، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى نَيْمَ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خفض وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قالَ : إِنِّي لَأَشْبَهُكُمُ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم . مُثَّفَقٌ عَلَيْه.

(الحديث رقم ..: 15 أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب :صفة الصلاة، باب :إتمام التكبير في الركوع، 272،1 أرقم 752 ، ومسلم في الصحيح، كتاب :الصلاة، باب :اثبات التكبير في كل حفض ورفع في الصلاة، أرقم 293،2 ، والنسائي في الستن، كتاب :التطبيق، باب :التكبير للنهوض، 2/ في الصلاة، 1155 ، وأحمد بن حبل في المسند، 236/2 ، الرقم 7219 :، ومالك في الموطأ، 1/ 235، الرقم 1155 :، والطحاوي في شرح معاني الأثار، 231،11)

حسرت ابوسلمہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عندانہیں نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ جب بھی بھکتے اورا تھتے تو تنجمبر کہتے۔ جب وہ نماز ہے فار ٹی ہوئے تو فرمایا نتم میں ہے میری نماز رسول ابتد سلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم کی نماز ہے زیادہ مثابہ ت رجمتی ہے۔ عَنُ مُعَرِّفُ بِنِ عَبُد اللهِ رضى الله عنه قَالَ : صَلَّيتُ خَلُفَ عَلِي بُنِ أَبِي طَأْب رصى الله عده أن وَعِمُ رَأْنَ بُن حُعَيْنِ وَكَانَ إِذَا سَحَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهُ صَيْنِ فَكَانَ إِذَا سَحَدَ كَبَرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهُ صَيْنِ وَآله وسلم، أو قال : الصَّلاة، أخذ بينِ عَسْرَالُ بُن حُصَيْنِ فَقَالَ : قَدُ ذَكَرَنِي هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال : لقَد صَلَّى بِنَا صَلاةً مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم مُتَقَقَّ عَلَيهِ الله عليه وآله وسلم مَتَقَقَّ عَلَيهِ الله عليه وقال : والمحارى في لقد صلى الله عليه وآله وسلم مُتَقَقَّ عَلَيهِ الله عليه وآله وسلم على الله عليه وآله وسلم عَمَّدُ والمحارة والله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم عَلَيْهِ الله عليه وآله وسلم عَلَيْهِ الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم عَلَيْهِ والمحارة والمحارة

حضرت مطرف بن عبد الله عند روایت کرتے بیل که بیل نے اور حضرت عمران بن حصین رضی الله عند و دو معفرت علی بن ابی طالب رصنی الله عند روایت کرتے بیل که بیل کی جب سرا تھا یا تو تکبیر کی اور جب و دو معفرت علی بن ابی طالب رصنی الله عند کے ویچھے تماز پڑھی جب انہوں نے رکعتوں سے الشے تو تکبیر کہی ۔ جب نماز کمل ہوگئ تو حضرت عمران بن حصین رصنی الله عند نے میرا باتھ پکڑ کرفر مایا : انہوں نے مجھے حمد مصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نماز یا دکرادی ہے (یا فر مایا:) انہوں نے مجھے حمد مصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نماز یا دکرادی ہے (یا فر مایا:) انہوں نے مجھے حمد مصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نماز یا دکرادی ہے (یا فر مایا:) انہوں نے مجھے حمد مصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نماز یا در مایا:

عَن أَبِى بَكُو بُنِ عَبُدِ الزَّحُمَن أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضَى الله عنه يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه والله وسلم إذا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، يُكَبِّرُ جَبنَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكْبِرُ جِينَ يَرْكُعُ، ثُمَّ يَقُولُ : (سَمِعَ الله لِمَن حمِدَة . (جِينَ يَرْفَعُ صُلَبَهُ مِنَ الرَّكَعَة . ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِم : (رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ . (قَالَ عَبُدُ اللهِ . (وَلَكَ الْحَمُدُ . (ثُمَّ يُكْبُرُ جِينَ يَسُعُدُه ثُمَّ يُكَبِرُ جِينَ يَرَفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفُعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ لَهُ مَن الثَّلَة عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفُعلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ لَهُ مَن الثَّلَة عَلَى الصَّلاةِ عَنْ يَفُعلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ عَبْدَ المُحْلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(الجديث رقم: 17 أخرجه المحارى في الصحيح، كتاب :صفة الصلاة، باب :التكبير إذا قام من السجود، 2721 ، الرقم 756 : ومسلم في الصحيح، كتاب :الصلاة، باب :إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، 1722 ، الرقم 392 :)

حضرت الوبكر بن حبد الرجمن في حضرت الوبرير ورضى الله عند كوفر ماتے بوب سنا كدر سول الله عليه وآله وسلم جب نمازك ليے كھڑ ۔ بوت وقت تكبير كہتے پير (سَمِعُ الله لِمَن حَمدو) كہتے مازك ليے كھڑ ۔ بوت و كھڑ ۔ بوت وقت تكبير كہتے پير (سَمِعُ الله لِمَن حَمدو) كہتے جب كدركوع ہے ابن بشت مبادك كوسيدها كرتے پير سيدھے كھڑ ۔ بوكر ( رَبَّنَا لَكَ الْحُدُدُ ) كہتے۔ پير جھكتے وقت تكبير كہتے ۔ پير مراغات وقت تكبير كہتے ۔ پير سارى نماز

میں ای طرح کرتے بیال تک کہ پوری ہوجاتی اور جب دور کعتوں کے آخریں جٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو تحبیر کہتے۔

عَنَ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ أَنَّ أَيَا هُرَيْرَةً رضى الله عنه كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاةٍ مِنَ الْمَكُنُوبَةِ وَغَيْرِهِ، فَيْكِبِرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثَمَّ يَقُولُ : (سَمِعَ الله لِمن حَمِدَهُ)، ثَمَّ يَقُولُ : (الله أَكْبَرُ)، حِينَ يَهُوى سَاحِدًا، ثُمَّ يُكْبِرُ جِينَ يَقُولُ وَالله أَكْبَرُ)، حِينَ يَهُوى سَاحِدًا، ثُمَ يُكْبِرُ جِينَ يَقُولُ وَالله أَكْبَرُ)، حِينَ يَهُوى سَاحِدًا، ثُمَ يُكْبِرُ جِينَ يَشَعُدُهُ مِن الشَّحُودِ، ثُمَّ يُكبِرُ جينَ يَسُعُدُ، ثُمَّ يُكبِرُ حِينَ يَسُعُدُ، ثُمَّ يُكبِرُ حِينَ يَوْفَعُ رأسه مِنَ الشَّحُودِ، ثُمَّ يُكبِرُ حِينَ يَسُعُدُ، ثُمَّ يُكبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رأسه مِنَ الشَّحُودِ، ثُمَّ يُكبِرُ حِينَ يَسُعُدُهُ مِن الشَّعُودِ، ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَسُعُدُ، ثُمَّ يُكبِرُ حِينَ يَوْفَعُ رأسه مِنَ الشَّهُودِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْفَعُومُ مِن السَّعُودِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْفَعُومُ مِن السَّعُودِ، يَسْعُدُهُ مَنِ السَّعُودِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْفَعُومُ مِن السَّعُودِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْفَعُومُ مِن السَّعُودِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْفَعُومُ مِن السَّعُودِ، يُنَ الشَّعُودِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْفَعُومُ مِن السَّعُودِ، يَعْمُومُ مِن السَّعُودِ، يَعْمُ لُعُولُ حِينَ يَنْفَعُومُ مِن السَّعُودِ، يَعْمُ لُمُ اللهُ عَلَى وَلَهُ وَلُولُ عِينَ يَنْفَعُومُ مِن السَّعُودِ وَلَو مُن الشَّهُ مِن السَّنَ عَلَى السَّعُودِ وَلَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عليه واله وسلم، إلْ كَانَتُ هَذِهِ لَصَلَاتُهُ مَا وَلَقُ السَانِ عَلَى السَّنَ عَلَى السَانِ ع

غَنْ أَبِي قِلْاَيَةَ أَنَّ مَالِكَ ابْنَ الْمُويَرُثِ رضى الله عنه قَالَ لِأَصْحَابِهِ الله النَّيَّكُمُ صَلَاةً وسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قَالَ : وَذَاكَ فِي غَيْرِ جِينِ صَلَاةٍ ، فَقَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَيْرَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَامَ هُنَيَة ، ثُمَّ سَحَدَ ، لَمَّ مَنْ مَ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَة ، فَقَالَ : وَذَاكَ فِي عَيْرِ جِينِ صَلَاةٍ عَنْهُ مَنْ الله عَلَيه وَآله وَسَلَمَ قَلَوْنَ الله عَلَيه وَآله وَسَلَم فَأَوْنَهُ ، فَقَالَ : لُو رَجَعُتُم إلى كَانَ يَفَعُلُ ضَيَّا لَمُ أَرَهُم يَفَعُلُونَهُ ، كَانَ يَفَعُلُ ضَيَّا لَمُ أَرَهُم يَفَعُلُونَهُ ، كَانَ يَقُعُلُ ضَيَّا لَمُ أَرَهُم يَفَعُلُونَهُ ، كَانَ يَقُعُلُ ضَيَّا لَمُ أَرَهُم يَفَعُلُونَهُ ، كَانَ يُقُعِلُ ضَلَاةً عَمْرِو بُنِ سَلَمَةً شَيْخِنَا هَلَا النَّيْقَ صَلى الله عليه وآله وسلم فَأَقَمُنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لُو رَجَعُتُمُ إلَى كَانَ يَقُعُلُ ضَلَاقً عَنْدَه ، فَقَالَ : لُو رَجَعُتُمُ إلَى الله عليه وآله وسلم فَأَقَمُنَا عِنْدَه ، فَقَالَ : لُو رَجَعُتُمُ إلَى النَّي مُعْدُلُ فَي طِينِ كُذَه ، فَإِذَا حَضَرَتِ القَسَلاة ، فَلَيُوذَن الْمُعَلِّ فَعُلُونَهُ ، وَلَيْوُمُنَا عِنْدَه ، وَلَيْ مُكُم أَكُمُ عُلُولُه الله عَلَيه وآله وسلم فَأَقَمُنا عِنْدَه ، فَقَالَ : لُو رَجَعُتُم إلى الله عليه وآله وسلم فَأَقَمُنا عِنْدَه ، فَقَالَ : لُو رَجَعُتُم إلى الله عليه وآله وسلم فَأَقَمُنا عِنْدَه ، فَقَالَ : لُو رَجَعُتُم إلى الله عليه وآله وسلم فَأَقَمُنا عِنْدَه ، فَقَالَ : لُو رَجَعُتُم إلى الله عليه وآله وسلم فَأَقَمُنا عِنْدَه ، فَقَالَ : لَو رَجَعُنُه المُعَلِّ عَلَى المُعْلَى الله عليه وآله وسلم فَأَقَمُنا عِنْدَه وسلم فَأَقُونُون العَنْدِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الله عَلَيْهُ وَلَوْلَ الله عَلَى المُعْلَى المُعْمَالِ الله عَلَى المُعْلَى المُعْلِقُولُونَ المُعْلِقُولُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى

الصلاة، باب :المكث بين السجدتين إتمام التكبير في الركوع، 282،1 و 185.

حصرت ابوقلابہ بروایت ہے کہ حضرت مالک بن حویرت رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا: کیا جس تہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ واللہ برائی کی محمار نہ اور بینماز کے سید عات کے علاوہ کی بات ہے۔ وانہوں نے قیام کیا، پھر رکوع کیا تو تھ بہر کہی پھر سراٹھا یا تو تھوڑی دیر سراٹھا نے رکھا پھر تجدہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر سراٹھا نے رکھا پھر تجدہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر سراٹھا نے رکھا انہوں نے ہمارے ان بزرگ حضرت عمر و بن سلمہ کی طرح نماذ پڑھی۔ ایوب کا بیان ہوہ ایک کام ایسا سراٹھا نے رکھا۔ انہوں نے ہمارے ان بزرگ حضرت عمر و بن سلمہ کی طرح نماذ پڑھی۔ ایوب کا بیان ہوہ وہ دور نمی اور چوتھی رکعت میں بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا: ہم حضور نمی اکرم صلی اللہ علیہ والے انہوں کے پاس وانس میں وائس جاؤتو قلاس نماز فلاں وقت میں پڑھنا۔ جب نماذ کا وقت ہوجائے تو تم میں فرمایا: جب نماذ کا وقت ہوجائے تو تم میں سے ایک اذان کے اور جو پڑا ابود وہ تہماری امات کرے۔

عَنْ عَلَقَمَة قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ رضى الله عنه : أَلاَ أُصَلِّى بِكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ على الله عليه وآله وسلم ؟ قَالَ : فَصَلِّم فَلُهُ بُنُ مَسْعُودٍ رضى الله عنه : أَلاَ أَمُودَاوُدَ وَالتِّرُمِذِيُّ، وَالنَّمَائِيُّ وَزَادَ : ثُمَّ لَمُ عليه وآله وسلم ؟ قَالَ : فَصَلِّم فَلُهُ مَا يَدُهُ إِلَّا مَرَّةً . رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالتِّرُمِذِيُّ، وَالنَّمَائِيُّ وَزَادَ : ثُمَّ لَمُ يُعِدُ وَقَالَ أَبُوعِيْسَى : هَذَا حَدِينَ حَسَنٌ.

(المحديث رقم: 20) عرجه أبو داو د في السنن، كتاب التطبيق، باب : من لم يذكر الرفع عند الركوع، 286/1 والرقم 274 : والمترمذي في السنن، كتاب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب زفع البدين عند الركوع، 297/1 والرقم 257 : والبنسائي في السنن، كتاب الافتتاح، وسلم، باب زرفع البدين عند الركوع، 1026 ، الرقم 257 : والبنسائي في السنن، كتاب الافتتاح، باب : ترك ذلك، 131/2 ، الرقم 645 : ووي السنن الكبرى، 221/1 ، الرقم 645 : و 1090، وفي السنن الكبرى، 21/1 ، الرقم 351 : الرقم 2441 ) واحد بن حنبل في المسند، 138/3 ، 384 ، وابن أبي شبية في المصنف، 131/1 ، الرقم 2441 ) وابن أبي شبية في المصنف، 213/1 ، الرقم 2441 ) معلى الله عند روايت كرت بن كره روايت كرت بن كره روايت كرت بن كروان المرائح وابن أبي المورد عبد الله الله عند أن إلى المورد المائح ال

حَدِّنَنَا الْحِسْنُ بْنُ عَلِيّ، حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بُنُ عَمْرِهِ وَ أَبُوحُذَيْفَةَ رضى الله عنهم، قَالُوا : حَدَّنَنا الْحِسْنُ بْنُ عَلِيّ، حَدَّنَنا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بُنُ عَمْرِهِ وَ أَبُوحُذَيْفَةَ رضى الله عنهم، قَالُوا : حَدَّنَا الْحِدِيثِ رقم سُفْيَالُ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيُهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَ قَالَ بَعْضُهُم : مَرَّةً وَاحِلُةً ( رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ الحديث رقم سُفْيَالُ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيُهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَ قَالَ بَعْضُهُم : مَرَّةً وَاحِلُةً ( رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ الحديثِ رقم : المُعَالَى الله عنه الله عند الركوع الرقم : التطبيق، باب : من لم يذكر الرفع عند الركوع ، 126، 286، و الرقم : 121 عرجه أبوداود في السنن ، كتاب : التطبيق، باب : من لم يذكر الرفع عند الركوع ، المناز ، كالمناز ، كتاب التطبيق ، باب : من لم يذكر الرفع عند الركوع ، المناز ، كالمناز ، كتاب عند الرفع عند الركوع ، المناز ، كالمناز ، كالمناز

حضرت حسن بن على معادميه خالد بن عمر دا در ابوحذ يغه رضى الله عظم روايت كرتے بين كه مفيان نے اپني سند كے ساتھ بم سے حدیث بیان کی ( کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے) پہلی دفعہ بی ہاتھ اٹھائے ، اور بعض نے کہا : ایک بی مرتبه ہاتھا تھائے۔

عَسِ الْبَسَرَاءِ رضى الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَديُهِ إِلَّى قَرِيبٍ مِنَ أَذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ . (رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ الحديث رقم : 22أخرجه أبوداود في السنن، كتاب :الصلاة؛ باب : من لم يذكر الرفع عند الركوع؛ 287،1 ، الرقم 750 :، وعبد الرزاق في المصنف، 70،2 ، الرقم 2530 ؛ وابن أبي شيبة في المصنف، 213/1 ، الرقم 2440 :، والـدارقيطيني في السنن، 293/1 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 253/1 ، الرقم .1131).

حضرت براء بن عازب رضى الله عندروايت كرت بين كرحضور بي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم جب نمازشروع كرية تو اسيخ دونول باتحد كانول تك الفات ، اور پر ايماندكرت

غَسِ الْأَسُودِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ رضى الله عنه كَانَ يَرُفَعُ يَدَيِّهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَى شَيءٍ مِنَ ذَلِكَ . وَيَـ أَثِرُ ذَلِكَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم . (رَوَاهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ . الحديث رقم : 23 العرجه العوارزمي في جامع المسانيد، 355.11)

حضرت اسودروایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودون اللہ عندصرف تبیرتر برہ کے دفت باتھ اُٹھاتے ہتے، پھرنماز میں کسی اور جگہ ہاتھ ندا تھائے اور بیل حضور نبی اکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فال کیا کرتے۔

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رضى الله عنه قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَمُّ ولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه و آله وسلَّم وَأَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ رضى الله عنهما، فلَمْ يَرُفَعُوا أَيْدِيَهِم إِلَّا عِنْدَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ . (رَوَاهُ الدَّارُقُطُنِيُّ .الحديث رقم : 24 أخرجه المدارة طني في السنن، 1،295 ، وأبوينعلي في المسند، 453،8 ، الرقم 5039 :، والبيهمةي في السنن الكبرى، 7912 ، والهيشمي في مجمع الزوائد، 101.12 )

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندروایت کرتے بین کہ بین سنے حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم اور ابو بکروعمر رضی الله عنما کے ساتھ نماز پڑھی، بیسب مفرات صرف نماز کے شروع میں ہی ایئے ہاتھ بلند کرتے تھے۔

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيِّهِ، قَالَ : رَأَيُتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و آله و سلم إذا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَذَيُهِ خَتَّى يُسخاذِي بِهِمَا، وَقَالَ بَعْضُهُمُ \* حَبِذُو مَـتُكَبِّيهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرُفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعَ، لَا يَرَفَعُهُسَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ ۚ وَلَا يَرُفُعُ بَيْنَ السَّجَدَتَيُنِ . رَوَاهُ أَبُوعُوَانَةَ إِللَّهِ الحديث رقم : 25أخرجه أبو غوانة في المسندا، 1

,423 ، الرقم .1572 )

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما بيان كرتے بيں كه بين نے رسول الله صلى الله على وديكم كوديكها كه آپ صلى الله على دوقت البين باتھوں كوكندهوں تك اٹھایا، اور جب آپ سلى الله عليه د آله وسلى ركوع كرنا جا ہے اور ركوع سے سراٹھاتے تو ہاتھ نہيں اٹھاتے تھے، اور بعض نے كہا دونوں بجدوں كے درميان (ہاتھ) نہيں اٹھاتے تھے۔

غن الأسود، قال : رَأَيْتُ عُمَر بُنَ الْحَطَّابِ رضى الله عنه يَرُفَعُ بَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيْرَةِ، ثُمَّ لا يعُودُ . روا أَلَطَحَاوِي في شرح معانى الآثار، 294،1 ، الرقم .1329 :) الطَّحَاوِي في شرح معانى الآثار، 294،1 ، الرقم .1329 :) معرب اسود بيان كرت بين كديش في معرب عمر بن قطاب رضى الله عنه كونما زادا كرت ديكها ہے - آپ رضى الله عنه كليرتم يمركت وقت دونوں باتھا شھاتے ، پھر (بقيه نماز بن باتھ) نبيس اٹھاتے عظے۔

عَنْ عَاصِم بَنِ كُلَيْبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًا رضى الله عنه كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، ثُمَّ لَا يَعُودُ . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيبة في المصنف، 1213، الرقم 2444) ابْنُ أَبِي شَيبة في المصنف، 1213، الرقم 2444) عاصم بن كليب البيّة والدكليب سيدوايت كرت بين كرهم رسّالي رضى الله عند صرف تجبير تحريم بين باتھوں كوا تھا تے على جوروران نماز بين باتھ نبين اٹھاتے بتھے۔ بين كردوران نماز بين باتھ نبين اٹھاتے بتھے۔

صحاح سته کے مشہورا مام، امام ترندی اپنی جامع ترندی شریف ایک مستقل باب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

باب مَا حَدَة اللهُ عَلَى الله عليه وسلم لَمْ يَرْفَعُ الله فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ مُنهُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسْعُودِ الاَ أَصَلَى لِمُ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم فَصَلَى فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ مِنْ صَلَى الله عليه وسلم فَصَلَى فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَلَى عَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَلَى عَلَى فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَلَى اللهُ عليه وسلم والنَّامِين . وَهُو قُولُ شَفَيَانَ التَّوُرِيُّ وَاهلِ الْكُوفَةِ .

ال كالود: (مسند احمد 3498 نمبر مسن نسائى كتاب التطبيق - 21باب الرُّحُصَةِ فِي تَرَكِ ذَلِكَ 1066

علاوہ اس کے نقر کے معانی الآ نار ، طبرانی ، پہلی ، موطا امام محمد ، مسندامام اعظم ، مصنف ابن ابی شعبہ ، دار قطنی سیح ابن عوانہ ، وغیر و میں ہی کرم سلی القد علیہ وسلم ، سحا بداور تا بعین کا بیٹل ذکر کیا گیا ہے۔ آپ سے علم کے لیے بتا دوں کی او برتر ندنی شریف کی جوحدیث ذکر کی گئی ہے ، اس سے پہلے رفع ید بن کرنے کی حدیث ذكركى ب، اوركثرت سے صحاب وتا بعين كئام رفع يدين كرنے والول كے گنوائے بيں ليكن بي امام تر ذى رح ترك رفع والى حديث بيل يكن بي امام تر ذى رح ترك رفع والى حديث بيل يہ يكن يكن المام تر ذى رح ترك رفع والى حديث بيل يہ يكن يكن كي الله عليه وسلم والى حديث بيل يك يكن بي الله عليه وسلم والتّابِعِينَ ، يعنى بكثرت الله عليه وتا بعين اى كائل بيں۔

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ بی طی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہتے تورفع یدین کرتے یہاں تک کہ آپ سے انگو شھے کانوں کی او کے قریب ہوجاتے۔ پھر (رفع یدین) نہیں کرتے تھے۔

عن الزهرى عن سالم عن ابيه قال رايت رسول الله يُظلف اذا افتتح الصلوة رفع يديه حتى يحاذى بهما وقال بعضهم ولا وقال بعضهم ولا يرفع بين السجد تين والمعنى و احد (صحيح ابى عوانه ج 2ص(90)

حضرت المام زہری ،حضرت سالم سے اور وہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے مونڈھوں تک ۔ اور جب آپ ادارہ فرماتے کہ دکوع کریں اور دکوع ہے سراٹھا لینے کے بعد آپ رفع یدین نہ کرتے ۔ بعض ماویوں تک ۔ اور جب آپ ادارہ فرماتے کہ دکوع کریں اور دکوع ہے سراٹھا لینے کے بعد آپ رفع یدین نہ کرتے ۔ بعض ماویوں کی روایت کا ایک ہی ماویوں کی روایت کا ایک ہی سے داویوں کی روایت کا ایک ہی سے بیاں۔

عن على عن النبي نظ انه كان يرفع يديه في اول الصلوة ثم لا يعود \_ ( العلل الواردة في الا حاديث النبوية، ( دارقطني 40%)

ترجمہ : حضرت علی دخی اللہ تعالی عنہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نماز کے شروع میں رفع بدین کرتے ہے ، چردوبار ونہیں کرتے تھے۔

عن عبد الله قال صلیت مع النبی تنظیم مع ابی بکر ومع عمر رضی الله تعالی عنهما فلم يرفعوا ايديهم الا عند التكبيرة الاولى في افتتاح الصلوة، قال اسحق به ناخذ في الصلوة كلها ـ (دار قطني ج 1ص 295 ، بيهتي ج 2ص (79)

حضرت عبدالله بن مسعودر صی الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ میں نے نی سلی الله علیه وسلم ،حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ میں نے ترضی الله تعالی عند کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان سب نے رضح یدین ہیں کیا تکر پہلی تکبیر کے وقت نماز کے شروع میں ، محدث . ایک بن ابی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم بھی ای کو اپناتے ہیں بوری تماز میں۔

عن الا سود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلوة الاحين افتتح الصلوة الحديث

(مصنف اين الي شبية ج ص 237 بشرح معاني الآثار للطحاوي في س 156)

حضرت اسورٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے نماز میں کئی جگہ بھی رفع یدین نہیں کیا سوائے ابتداء نماز کے۔ یدین نہیں کیا سوائے ابتداء نماز کے۔

عن عاصم بن كليب عن ابيه ان عليا كان يرفع يديه في اول تكبيرة من الصلوة ثم لا يرفع بعد. (شرح معاني الآثار للطحاوي حلد صفحه 154 سطنف ابن ابي شيبة حلد اول صفحه 236. موطا امام محمد خلد صفحه(90)

حضرت عاصم بن کلیب این والدی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ نعالی عند نماز کی پہلی تکبیر میں رفع یدین سرتے تنے پھراسکے بعدر فع یدین نہیں کرتے تنے۔

عن ابراهيم عن عبدالله انه كان يرفع يديه في اول ما يستفتح ثم لا يرفعهما ( مصنف ابن ابي شببة ج صيفحه 236، شبرح معاتى الآثار للطحاوى حلد اول صفحه 156، معدنف عبدالرزاق جلد دوم معاتى الآثار للطحاوى حلد اول صفحه 156، معدنف عبدالرزاق حلد دوم معاتى الآثار للطحاوى حلد اول صفحه 710، معدنف عبدالرزاق حلد دوم معاتى الآثار للطحاوى حلد اول صفحه 750، معدنف عبدالرزاق حلد دوم معاتى الآثار للطحاوى حلد اول صفحه 156، معدنف عبدالرزاق حلد دوم معاتى الآثار للطحاوى حلد اول صفحه 156، معدنف عبدالرزاق حلد دوم معاتى الآثار للطحاوى حلد اول صفحه 156، معدنف عبدالرزاق حلد دوم معاتى الآثار للطحاوى حلد اول صفحه 156، معدنف عبدالرزاق حلد دوم معاتى الآثار للطحاوى حلد اول صفحه 156، معدنف عبدالرزاق حلد دوم معاتى الآثار للطحاوى حلاله اول صفحه 156، معدنف عبدالرزاق حلد دوم معاتى الآثار للطحاوى حلالوران المعاتى الآثار للطحاوى حلاله اول صفحه 156، معدنف عبدالرزاق حلد دوم معاتى الآثار للطحاوى حلاله اول صفحه 156، معدنف عبدالرزاق حلاله المعاتى الآثار للطحاوى حلاله اول صفحه 156، معدنف عبدالرزاق حلاله المعاتى الآثار اللطحاوى المعاتى الآثار للطحاوى حليه المعاتى الآثار المعاتى الآثار اللطحاوى المعاتى الآثار المعاتى الآثار اللطحاوى المعاتى الآثار اللطحاوى المعاتى الآثار اللطحاوى المعاتى الآثار المعاتى الآثار اللطحاوى المعاتى الآثار اللطحاوى المعاتى الآثار المعاتى الآثار المعاتى الآثار المعاتى المعاتى الآثار المعاتى المعاتى الآثار المعاتى المع

عن محاهد قال صليت علف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الافي التكبيرة الاولى من الصلوة - وشرح معانى الآثار معانى المعانى المعا

عن اشعث عن الشعبي انه كان يرفع يديه في اول التكبير ثم لا يرفعهما . ( مصنف ابن ابي شيبة ج 1 ص

ا مام معى رحمة الله عليه مروى بي كروة تكبير تحريمه كروقت بى رفع يدين كرتے تقي بي تركي كرتے تھے -امام معى رحمة الله عليه مروى بي كروة تكبير تحريمه كروقت بى رفع يدين كرتے تقي بي تركي كرتے تھے -عن جابر عن الاسو د و علقمة انهما كان يرفعان ايذيهما اذا افتتحا ثم لا يعودان ( مصنف ابن ابى سببة

حلد اول ص(236) حفرت جابر ہے مردی ہے کہ حضرت اسود یزید اور حضرت علقمہ تماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے پھر تیس کرتے تھے۔

### ترك رفع اليدين والى حديث كوجن محدثين في محيح قرار ديا ہے

حضرت عبدالله بن مسعودُ قرمات بین کیامین تم لوگول کورسول التعلیقی کی نماز پڑھ کے ندد کھا ڈل پھرانہوں نے نماز پڑھی اور صرف (نثروع نماز میں) ایک مرتبدر فع یدین کیا۔

## مديث ابن مسعود توجيح قرارويين والے حضرات محدثين:

عدم رفع یدین والی روایت کی سیح قرار دینے والے محد تین کی تعدا داور نقابت بین کسی تنم کا شک بی تبین کیا جاسکتا۔ اس کے ہم یہاں پران کثیر محدثین وفقهاء میں چند کا تذکرہ کریں ئے۔ تا کہ غیر مقلدین کواس بات کا احساس ہو کہ مسئلہ کی حقانیت کیا ہے۔ اور فقہ خنی کی جقانیت ان پرواضح ہوجائے۔

#### اختياه:

اسول نقد صدیث کا ضابط ہے کہ جس صدیث سے کوئی نقیدہ جمہد وحدث استدلال کرے وواس کے زور یک سی ہے۔ (تدریب الراؤی ج 1 ص 48، تلخیص الحبیر ج 2 ص 143، قواعد فی عنوم الحدیث 57) عدم رفع یدین میں فقہا موجد تین کی روایات کی کڑت:

ہم یہاں وہ ائمہ وجہندین کا اختصار کے ساتھ و کرکریں محید بنیوں نے عدم رفع یدین پر بردئی کئرت کے ساتھ ولائل جمع کیے ہیں۔ اور بیٹا بت کیا ہے کہ وائے تکبیرتحریمہ کے نماز میں رفع یدین مفوخ ہو گیا ہے۔ اور اب سنت یم ہے کہ نماز میں صرف تکبیرتحریمہ کے دفت بی رفع یدین کیا جائے گا۔ باتی مواقع منسوخ ہو گئے ہیں۔ 1۔ حضرت ایرا ہیم افتی 96ھ:

مندانی منیفه بردایت حسن ص 13 ، مندانی منیفه بردایت انی بوسند س 21 ، موطاله م محرص 93 ، تماب الحبرلا مام محمد ت ت 1 ص 96 ، مند این الجعد ص 292 ، سنن الطحاوی ت 1 ص 162 ، 163 ، مشکل الآ ثار للطحاوی ت 2 ص 1 1 ، جامع المسد بدت 1 ص 352 ، تمم الکبر کلیم تی ت 2 ص 81 مند بدت 1 ص 352 ، تمم الکبر کلیم تی ت 2 ص 81 مام عظم الوحنیفه الکبر کلیم تی ت 2 ص 81 مام اعظم الوحنیفه الکبر کالمی تی ت 2 ص 81 مام اعظم الوحنیفه الکالیم کالم :

منذانی منیفه بردایت حسن ص13 ، مندانی حنیفه بردایت الی یوسند ص 21 ، موطا امام محمر ص 93 ، کتاب الحجد ن 1 س 96 ، سنن الطحاوی ج1 ص 162 ، مبامع المسانید خ1 س 353 ، الاوسط لا بن المنذر ن3 س 148 ، التجر بد للقدروى ب5 ص 272، حلية العماء للشاشى ب1 ص 189، أكلى ابن حزم ب4 ص 119 ـ ق 1 س 30، التميد ج9 ص 213، الا تذكار لا بن البرج4 ص 99، مناقب المكل ج1 ص 130، مغنى لا بن قدامه ب5 ص 172، والأل الا كام ب1 ص 263، شرح سنن ابن ماجه المفلطائي ب5 ص 1466, 1466، تدة القارى ب5 ص 272 درام مغيان ثوري 161 مد:

جزر فع اليدين م 46، ترنى م 1 ص 59، الاوسط لا بن منذرج 3 ص 148 ، حلية العماء للشاشى ن 1 ص 189، النجر يدللقد ورى ن 1 ص 272، شرح البخارى لا بن بطال ج 2 ص 423، التمبيد ج 9 ص 213، الاستذكار ب 4 ص 99، البخر يدللقد ورى ن 1 ص 272، شرح البخارى لا بن بطال ج 2 ص 423، التمبيد ج 9 ص 213، الاستذكار ب 4 ص 99، شرح سنن ابن شرح الدللبغوى ج 2 ص 244، منفى لا بن قد احب 3 ص 172، ولا كل الاحكام لا بن شداد ج 1 ص 263، شرح سنن ابن بدل بله غلطا كى ج 5 ص 1466، عمدة القارى ج 5 ص 272

4\_امام ابن القاسم المصري 191 صالمدوئة الكبرى لامام ما لك ج1ص 71

5\_امام وكيع بن الجراح الكوفي 197 هجرز مرفع البيرين للخاري ص46 محرة القارى ح5ص 272

8\_امام اسحاق بن الى اسرائيل الروزي 246 صنن دارتطني ج 1 ص 399,400 سنديج

7\_امام محربن اساعيل البخاري 256 هجر ورفع اليدين للخاري س25 بلوكي ص 112

8\_امام ابودا وُدالبستاني 275هتاري بغداد الخطيب ع9ص 58، تذكرة الحفاظ ع2 ص 127 ، التكت لا بن جرص 141

9\_امام الوقيس ترفدي 279 صرفري 1 ص 59 بشرح العدالية عيني ج2 م 294

10- امام احد بن شعيب نسائي 303 حالتكت لا بن جرص 165 ، زمر الرفي للسيوطي ص 3

11\_إمام ايوكل الطّوى 312 حـ

مخضرالا حكام منتخرج الطّوى على جامع الترندى 20 100 مثر حابن ماجيلتا فطلمغلطا فى 55 ص 1467 12 ـ امام ابوجعفر الطحاوى 321 هالطحاوى 10 ص 162 مالريكى الكرانى بحواله جو برائتى ص 37,78 13 ـ امام ابوجمدالحارثى ابخارى 340 هـ، جامع المسانيد 10 ص 353 مكة المكترمة 14 ـ امام ابولى النسابوري 349 هـ، النكت لا بن جرص 165 مز برائر في كلى النسائى للسيوطى ص 3

16 - امام محد بن معاويه الاحمر 358 هـ النكت لا بن تجرص 164 مز برالر في للسيوطي 3

17 - امام الوبرا بن السن 364 مد الارشادلا مام الخليلي ص زبرالر في للسيوطي ص 3

18 ـ امام الن عدى 365 ه والنكت لا بن تجرص 164 زبرالربي ص 3

19 - اما نم ابوالحسن الدار تطنيّ 385ھ، كتاب العلل ج5 ص172 ، النكت ص 164 زبرالر بي ص 3

20-امام ابن مندة 390 ه، النكت لا بن جمر 164 مز برالر بي للسيوطي ص 3

21-أمام الوعبدالله الحاكم 405 ه، النكت لا بن جرس 164 زبر الربي للسيوطي ص 3

22- أمام عبد الغي بن سعيد 409 هـ، النكت لا بن جرش 164 زبر الربي للسياطي ش

23- أمام ابوالحسين القدوري 428 هذا التجريد للقدوري ج2ص 518

24- امام ابويعلى أكليلي 446 هـ، إلا رشار خليلي ص النكت س 164 زبرالر في للسيوطي س 3

25- امام البومراتين فرم 456 هو الحلي الابن فرم ن40 ص 121 مصر

26- امام ابو بكر الخطيب للبغد ادي 463 ه والنكت الابن جرص 163 زبرالر في للسيوطي ص 3

27- امام الوبكر السرحيّ 490 ه، ألميسو طلكسرتسي ت1 ص 14

28-امام موفق المكل 568 صدمنا قب موفق المكل ج أص 130,131

29- امام البوطا مراسلقى 576 ك النكس الا بن جرص 163 زيرالر في للسيطى ص3

30-امام الوبكركا سائى 587 ه مداكع الصنائع للكاسائى يَ 1 ص 40

367مام ابن القطان الفاح 628 هه بيان الوهم والاعمام لا بن القطان الفاح ح 367 ص 367

32 - امام محمد الخوارزي 6556 هـ، جامع المسانيد

33- امام الوجم على بن ذكر يا البحي 686 هر اللهاب فيا الجمع بين السنة والكتاب ج 1 س256

34\_امام ابن التركما في 745 هذا لجو برائقي على البيه في لا بن التركماني 20 ش77,78

35\_ أمام حافظ مغلطا في 762 من شرح المن ماجد الحقاظ المغلطا في ت5 ص 1467

36 - امام حافظ زيلتي 672 هه، نصب الرابيلتي ج1 ص396 وفي نسخة ج1 ص474

37- امام حا نظ عبد القادر القرشي 775 هـ الحاوى على الطحاوي ج1 ص 530

38 - امام نقيه محمد البابرتي 786هـ العنابيشرح الهدابيج 1 ص 269

39- أمام نقيه محد الكردري 826 هدمنا قب كردري ي 10 س174

40 محدث احمد بن اني بكر اليومير كن 840هـ التحاف الخيرة ألهم ولليومير ك ي 10 ص 355,356

41- كدث محود العيني 855ه مثرح منن إلى داؤد لئ فظ العيني ح 3 ص 341,342 مثر ح المحد البييني بي ع ص 294

42-إمام ابن الصمام 168ه، فتح القديم ثرح البعد البيلاين الصمام ج1 مس 269,270

43 ـ الماعلى قارئ 1014 هامرقات ج2ص 269، شرح الفقايدج 1 ص257,58، شرح مند الي حنيفة للعلى قارئ ص38 -

رفع بدین کی منسوحیت کے دلائل میں احادیث وآثار:

نماز میں رفع یدین کرنا ابتدائے اسلام میں مباح تھا بعد میں رفع یدین منسوخ کردیا گیا ہم اس کے منسوخ ہونے پر صحاح ستد کی حدیث بیان کررہے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله الله الله بھارے پاس تشریف لائے اور فر ما یا کیا مجہ ہے کہ میں تم کوسر کش گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں رفع یہ بین کرتے دیکھا ہوں نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو۔ پھر ووہارہ تشریف لائے تو ہم کومتفرق حلقوں میں جیٹھے ہوئے دیکھا پھر آپ نے فرمایا: کوتم متفرق طور پر کیوں جیٹھے ہوئے اس طرح صف کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشے اپنے رب کے سامنے صف بناتے ہیں آپ نے فرمایا: وہ پہلے پہلی صف بوری کرتے ہیں آپ نے فرمایا: وہ پہلے پہلی صف بوری کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم ، ج اہم ، الما، قدیمی کتب خانہ کراچی)

اس صدیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ بی کریم علی نے رفع یدین کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ اور ابل علم کیلئے یہ قانون بیان کردینا ضروری بجتنا ہوں کہ تمام علمائے اصول صدیت کے زود یک پیشلیم شدہ قاعدہ ہے کہ جب کسی قولی صدیت اور فعلی صدیت میں تقابل آ جائے تو فعلی صدیث کو چھوڈ کر قولی صدیت پڑل کیا جا تا ہے۔ ہم نے رفع یدین کے منسوت ہونے پر قولی صدیت بیان کر دی ہے۔ جب کہ رفع یدین کرنے والے ہجا دے رفع یدین پر قیامت تک بھی آیک مور فع یدین کرنے والے ہجا دے رفع یدین پر قیامت تک بھی آیک مور نے بیان نہیں کر سے ۔ جب کہ دوہ رفع یدین ترک کرتے ہوئے بغیر رفع یدین کے نماز پر حاکریں۔ ہم انصاف کی دعوت دیتے ہیں کہ ضد کو چھوڈ کرعدل پسندی کا مظاہرہ کریں۔

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نماز کے شروع ہوتے وقت کندھوں تک رفع یہ ین کرتے اور رکوع سے پہلے اور رکوئے کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔اور نددو محدول کے درمیان رفع یدین کرتے تھے ۔(المسند ،ج ۲،ص ۲۷۷ ، بیروت)

فقنہاء احناف کے پاس ایٹے مسلک کی تائید میں بہت زیادہ احادیث وآثار ہیں انہیں یہاں ذکر کیا جاتا ہے تا کہ خنی مسلک پوری طرف داضح ہوجائے۔

امام ترندی رحمة الله تعالی علیہ نے ترندی میں دوباب قائم کئے ہیں۔ پہلا باب تورکوئ کے وقت رفع پرین کا ہے۔ اس کے خمن میں امام ترندی رحمة الله تعالی علیہ نے عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی حدیث نقل کی ہے جواو پر ندکور ہوئی۔ دوسرا باب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا صرف نماز کی ابتداء کے وقت و یکھا گیا ہے اس باب کے خمن میں امام جامع ترندی نے حصرت عائم رضی القد تعانی عند کی وہ حدیث جو عبد الله این مسعود رضی الله تعالی عندے مردی بقل کی ہے جس سے الفاظ بدیس کہ حضرت عبد الله این مسعود رضی الله تعالی عند نے اپنے دفقاء سے فرمایا کہ میں تبارے ساتھ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی نماز اوا کرتا ہوں جنا نجہ عبد الله این مسعود رضی الله تعالی عند نے نماز اوا کی اور انہوں نے صرف بہلی مرتبہ بی ( لیتن تکبرتح بر نے وقت ) باتھ انتھائے۔ اس باب میں امام ترقد کی دحمۃ الله تعالی علیہ نے براء بن عازب رضی الله تعالی عند ہے بھی اس طرح منقول ہونا خابت کیا ہے۔ نیز امام موصوف نے کہا ہے کہ حضرت عبد الله این مسعود رضی الله تعالی عند کی حد برث حسن ہوا ورسفیان توری رحمۃ الله تعالی علیہ والی کوف کا تول بھی بہی ہے۔ سواب وتا بعین بین سے اکتر اہل کوف کا تول بھی بہی ہے۔

(چامع ترندی، ج اجس ۳۳، فاروقی کتب خاندملتان)

جامع الاصول میں خطرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندی حدیث کوابودا و دوسنن نسائی کے حوالے ہے اور براء ابن عاز ب رضی اللہ تعالی عندی حدیث کوبھی ابودا و دیکھوں کے حوالے نے نقل کیا گیا ہے جس کے الفاظ بہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رسنی اللہ تعالی عند نے فر مایا میں نے رسول الله علی وسلم کودیکھا کہ جب آب سلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے سے و ( تنجیر تحرید کے دفت ) دونوں ہاتھوا ہے دونوں کدھوں کے قریب تک اٹھاتے سے اور ایسادوبار وہیں کرتے ہے ۔ اور ایک دوسری روایت میں بول کہ جب و جسلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو ایک دوسری روایت میں بول کہ چردوبارہ ہاتھوں کوبیں اٹھاتے سے یہاں تک کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے سے ۔

اس موقع پراتی تی بات اور سنتے چلیے کہ اس مدیث کے بارے بین ابوداؤد نے جو بید کہا ہے کہ بید دیشتی نہیں ہے۔ تو اس موقع پراتی تی بات اور سنتے چلیے کہ اس مدید کے بارے بین ابوداؤد کا متحد اللہ فاص سند وطریق اس سے کہ ابوداؤد کا متحد اس مدیث کوسن تا بت سے فاجس نہ بوتا ہے گھر بیا حقال ہے کہ ابوداؤد کا متحد اس مدیث کوسن تا بت سے فاجس کہ بوتا ہے گھر بیا حقال ہے کہ ابوداؤد کا متحد اس مدیث کوسن تا بال استدلال کرنا : وجیسا کہ تر فدی نے کہا ہے البذائی صورت میں کہا جائے گائمام انکہ وحد ثین کے نزد کی مدیث حسن تا بال استدلال ہو تی ہے۔

حضرت الم محمد من التدفعاني عليه التي كتاب موطا من حفرت عبدالله ابن عرض الله تعالى عندى الروايت كوجس مرتبه مدوع الدرك عن مرافعات مي المحدوث عبدين البت بوتائي فل كرت بوسة فرمات مين كدريد سنت بهم مرتبه المحتف كوفت مجميز كي جائي من المحتف كوفت عندين مواقع برنه بواور المحتف كوفت مجميز كي جائي والمعتم المحتف المحتم المحتف المحتم المحت

میرالعزیز این تکم کی روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حصرت عبداللہ این تمریض اللہ تعالی عنہ ودیک وہ ابتداء نماز میں کہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اکھا تہ متھائی کے علاوہ اور کسی موقع پر رفع بدین ہیں کرتے ہتھے۔

وہ بہت میں ہوا یت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ این عمر رضی اللہ تعالی عند کے پیجھے نماز پڑھی ہے ہوا نہجہ وہ صرف تکبیر اولی کے وقت رفع بیرین کرتے تھے۔ اسود سے متقول ہے کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رہنی اللہ بنائی عند کود یکھا کہ وہ صرف تکبیر اولی کے موقع پر رفع بدین کرتے تھے۔

لازاجب حضرت عمر بحضرت عبدالقدابن مسعوداور حضرت على المرتضى رضى الله عنهم جيسے جليل القدر صحابہ کرام جورسول الله مسلى الله عليه وسلم نے نہا بہت قبر ب رکھتے تھے ترک رفع يدين پر عمل کرتے تھے تو وہ عمل جواس سے برخلاف ہے قبول کرنے کے سلسلے میں اولی اور بہتر نہیں ہوگا۔

شرح ابن بهام میں ایک روایت وارتطنی اور ابن عدی نے قل کی گئی ہے جسے انہوں نے محد ابن جاہر سے انہوں نے حماد ابن سلیمان سے انہوں نے ابرائیم سے انہوں نے علقہ سے اور انہوں نے عبداللہ سے دوایت کیا ہے۔عبداللہ نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ،حضرت ابو بکر صد این اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنهما کے ہمراہ تماز پڑھی ہے چنا نچے انہوں نے سوائے تکبیراولی کے اور کسی موقع پر رفع ید بین ہیں کیا۔ (فتح القدیم، کتاب الصلاق) المام عظم اور امام اوزاعی کا رفع ید بین وعدم رفع ید بین والی روایت میں مند کا اعتمار:

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوصنیف اور امام اوز اگی رحم ما الله تعالی علیجا کہ کے دارالخیا طین میں جمع ہوئے۔ امام
اوز ابی رحمة الله تعالی علیہ نے امام صاحب رحمة الله تعالی علیہ ہے بوجھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع نے سر
افعات وقت رفع یدین کیون نہیں کرتے ؟ حضرت امام صاحب نے جواب دیااس لیے کہ آقائے نامدار سلی اللہ علیہ وہم ہے
اس سلسلہ میں بچھ صحت کے ساتھ ابن نہیں ہے المام اوز افل نے فر مایا کہ، مجھے زہری نے حضرت سالم کی میصد ہے بیان کی
کہ انہوں نے اپنے والمد حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عند نقل کیا ہے کہ رسول الله سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ واللہ کے
وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع ہے سے افعاتے وقت دفع یدین کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابوضیف نے قرمایا کہ جھ سے
عماد نقال سے ابراہیم نے اور ان سے علقہ اور اسود نے اوران دونوں نے تھا اور دوبار والیا تبین کرتے تھے۔
عدد ایک کہ کہ وہوں اللہ تعالی عند ہے تقل کہا اور انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عند سے تقل کہا اور انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عند سے تقل کیا ہے اور انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عند سے تقل کیا ہے اور انہوں نے سالم سے اور انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے ابرائیم سے اور انہوں نے ابرائیم سے اور انہوں نے سے اللہ تعالی عند سے تقل کیا ہے اور انہوں نے سالم سے اور انہوں نے ابرائیم سے ابرائیم سے اور انہوں نے ابرائیم سے انہوں سے ابرائیم سے ابرائیم سے ابرائیم

عقلمہ نقل کیا ہے۔ یعنی میری بیان کردہ سندآ ب کی بیان کردہ سندے عالی اور افضل ہے۔

حضرت الم ماعظم نے فرمایا کہ اگر یمی بات ہے تو پھر سنو کہ تماور زہری سے ذیادہ نقیہ بیں اور اہر اہیم سالم سے زیادہ نقیہ بیں اور اس مام ہے کہ حضرت بیں اور اس می حضرت عبد اللہ این عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ عیں فقہ میں کم نہیں ہیں۔ بیاور بات ہے کہ حضرت عبد اللہ این عمر رضی اللہ تعالی عنہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت وصحابیت کا شرف حاصل ہے۔ نیز اسود کو بھی بہت ذیادہ فسیلت حاصل ہے۔ اور عبد اللہ تو خود عبد اللہ بیں۔ یعنی عبد اللہ این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف وقو صیف کیا کی جائے کہ علم فقہ میں اپنی عظم فقہ میں اپنی عظم من من اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صیت کی سعادت و شرف کی وجہ سے مضہور ہیں۔

کویاا مام اوزاگ نے تو اسناد کے عالی ہونے کی حیثیت سے حدیث کوتر نیج دی اور حضرت امام اعظم نے راویان حدیث کے تقیدہ و نے کے اعتبار سے حدیث کوتر نیج دی۔ چنانچے حضرت امام اعظم کا اصول کی ہے کہ وہ فقیدراوی کوغیرراویوں پرتر جیج دیے و بیتے میں جیسا کہ اصول فقہ میں فہ کور ہے۔

نہا بیشرح ہدایہ میں عبداللہ ابن ذبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک آ دمی کو مجدحرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جورکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع یدین کررہا تھا، انہوں نے اس آ دمی سے کہا کہ ایسا مت کرد کیونکہ بدایک ایسا ممل ہے جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے افتیار کیا تھا اور بعد میں اسے ترک کردیا میں ان مواقع پر رفع یدین کا تھم پہلے تھا اب منسوخ ہوگیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے رفع پدین کیا تو ہم نے بھی رفع یدین کیا اور جب رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا تو ہم نے بھی ترک کر دیا۔

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عند قر مات میں کہ عشر و بیشر و (لینی و و دل خوش نصیب محابہ جن کورسول الله ملی الله علیه وسلم نے ان کی زندگی ہی ہی جنتی ہونے کی خوشخبری وی تھی ) صرف ایندا ونماز ہی میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔

حضرت مجابد حضرت عبدالله ابن عمر کا معمول آل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله ابن عمر کے بیتھے سالہا سال نماز ادا کی ہے مگر میں نے اس کوسوائے ابتداء نماز کے اور کسی موقع پر رفع یدین کرتے نہیں و یکھا۔ حالا تکہ حضرت عبدالله ابن عمر کی وہ روایت گزیر چکی ہے۔ جس سے میتول مواقع پر رفع یدین کا ثبات ہوتا ہے اور جوشوافع کی سب سے اہم ولیل ہے۔ ابندااصول حدیث کا چونکہ قاعد ہے کہ راوی کا عمل اگر خوداس کی روایت کے خلاف ہوتو روایت پر عمل تہیں کیا جاتا اس لیے حضرت عبدالله ابن عمر کی وہ روایت ساقط العمل قراروی جائے گی۔

ہمرحال ان روایات و آثار ہے معلوم ہوا کہ رقع یدین دونوں کے اثبات میں احادیث و آثار وارد ہیں اور سیابہ کی ایک جماعت خصور خصرت عبداللہ مسعود اور ان کے تابعین رفع پیرین نہ کرنے ہی کے حق میں ہیں۔ لہٰذا۔ ان تمام موافق ومخالف احادیث کامحول بھی ہوسکتا ہے کہ ہم ہے کہ ہم کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ دسلم سے اوقات مختلفہ میں دونوں طریقے وجود میں آئے ہیں اور امام اعظم ابوصنیفہ کے علم فقہ اور ان کی اسناد کا نقطہ منتہا حضرت عبد اللہ این مسعود اور ان کے تابعین کی ذات گرامی ہے اور چونکہ ان کار جمان عدم رفع یہ بین کی طرف ہے اس لیے امام اعظم ابوصنیفہ کر کر فع یہ بین کے مسلک ہی کو اختیار کیا ہے اور بین مام حنفیہ اس مسلک ہی کو اختیار کیا ہے اور اب تمام حنفیہ اس مسلک ہی مام اللہ ہیں۔

علیائے احناف صرف ای قدر نیس کہتے بلکہ ان حضرات کے نزدیک تجبیر تحریبہ کے علاوہ دیگر مواقع پر رفع یدین کا تعکم م منسوخ ہے کیونکہ جب حضرت عبداللہ این عمر کے بارے شل بے ثابت ہوگیا کہ رسول اللہ علیہ دسلم کے بعد بیزک رفع یہ بین ہی اختیار کرتے تھے باوجوداس کے کہ رفع یدین کی حدیث کے راوی یمی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے تو رفع یدین کا علم رہا ہوگا مگر بعد میں بی تھم باوجود کثر ت احادیث و آثار کے منسوخ ہے۔ (نہایہ شرح البدایہ، بتقرف) رفع یدین کے بارے میں امام مالک رحمة اللہ طیہ کے قدم می تحقیق:

اس بات کا دعوی کرنا کہ امام مالک دھمۃ اللہ علیہ نے ذیر بحث حدیث پڑکل ٹیل کیا ہے تو بی حق دعوی ہے، حقیقت ہے ہے
کہ انھوں نے اس پڑکل کیا ہے اور اس کو مالکید نے اختیار کیا ہے، چنانچ امام محون نے المدونۃ الکبری میں ذکر کیا ہے کہ امام
مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ جھے رفع یدین معلوم نہیں ہے، نہ ہی جھکنے کے وقت اور نہ ہی اٹھنے کے وقت موائے تکبیر تحریمہ کے وقت کہ وقت موائے تکبیر تحریمہ کے وقت کہ تا ہے کہ این القاسم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہال رفع یدین ضعیف ہے گر تکبیراح ام میں۔

علامه ابن عبد البردتمة الشعليكي كماب التمبيد على يك زواخت المعلماء في رفع البدين في الصلاة فروى المالة فروى المالك الله عن مالك أنه كان يرى رفع البدين في الصلاة ضعيفًا الا في تكبيرة الاحرام وحدها، وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين.

ترجمہ: اور نماز میں رفع بدین کے سلسلہ میں علاء کا اختلاف ہے چانچداین القاسم وغیرہ نے امام مالک رحمة الله علیہ سے روایت کیا ہے کہ امام مالک رحمة الله علیہ نماز میں رفع بدین کوضعیف بچھتے تنے گرصرف تجیراحرام میں واور امام مالک رحمة الله علیہ کی اس روایت پراکٹر مالکیوں کا اعتماد ہے۔ (التمہید) علیہ کی اس روایت پراکٹر مالکیوں کا اعتماد ہے۔ (التمہید)

اس جگہاں بات کی طرف اشارہ کروینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ موطاً شریف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ذہب نہیں ہے جس کوان کے تبعین اختیار کرتے ہوں اور اس کی تقلید کرتے ہوں ، بلکہ فناوی اور احکام میں مالکیہ کا اعتمادات پر ہے جس کو این القاسم رحمۃ اللہ نظیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کیا ہو، خواہ وہ موطاً کے موافق ہویا نہ ہوجیہا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہوئے ذکر کیا ہے۔

مجرامام ما لك رحمة الله عليه من عدم رفع كوفل كرف من ابن عون متفرد بين بين، بلكمان كى متابعت ابن وبهب اورابن القاسم رحمة الله عليه نے كى بے جيسا كركز رچكا۔

الم الم الووك ارتمة القدعليدة شرح مملم كاندرة كركياب إقبال أبوحنيفة وأصحابه وحماعة من أهل الكوفة إلا يستَحب الرفع في غير تكبيرة الافتتاح، وهو أشهر الروايات عن مالك.

لیتن آمام ابوصنیفه اور آن کے اصحاب اور الل کوف کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ جمیرتحریمہ کے علاوہ میں رفع یدین مستحب حبيل ہے اور يمي امام مالك رحمة الله عليہ ہے مشہور روايت ہے۔ (حاشيہ سلم شريف)

اورالجوا مرائعی میں معسن بہتھمیں امام قرطبی رحمة الله عليه كی شرح مسلم نے قل كيا حميات كرزك رفع امام مالك رحمة التدعليه كامشهور مذجب ب بقواعدا بن رشد على يحى اى كوامام ما لك رحمة التدعليه كالمرجب قرارد ياب

علامها بن رشد ما كلي التي كماب بداية الجهد من ذكركرت بن : فسيستهم من اقتصر به على الاحرام فقط، ترجيحاً لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب، وهو منهب مالك رحمة الله عليه لِموافقة العمل به.

لین ائمه میں سے بعض ووحضرات ہیں جوعبداللہ ابن مسعود اور براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث کوتر جے دیتے موے مرف تغییراحرام میں رفع کے قائل ہیں، اور یکی امام ما لک رحمۃ الله عليه کا فدہب ہال برعمل کے موافقت کی بنایر

النانعول معتبره سے مير بات تابت موكن كرامام مالك رحمة الله عليه كاغر جب افتتاح نماز كے علاوہ ميں عدم رفع عي كا تفاء نیزتر فری شریف کے نفخ مختف میں چنانچے مندبیاور مجموع شروح اربعة ترفدی اورمعارف اسنن وغیرہ جو مارے پاس متداول بین اس میں قائلین رضے میں امام مالک رحمة الشعلیه کا ذکر نہیں ہے ،صرف بیروت کے جدید تسخیص بین المعکو فین (مالك رحمة الشعليه) امام الك رحمة الشعليه كانام بجوك كير شول كمقابله في معترفيل بـ

تيسرى وجد اوه يقى كما بن عمروسى الشعدون يرجافظت كرت تفاوراس سديدم ادليا كياتها كدرك وفع ان س ثابت كال ب، بن الله من بم في الدوم والعزيز الن عكم كى دوايت سه بيثا بت كرديا ب كرابن عمر منى الله عندا فتاح صلاة كےعلاوہ م*ن رضع يدين بين كرتے تھے۔* 

ری البانی کی میربات کدا گروه صدیث این عمروشی الله عندست ثابت موتی تو ده رفع بدین ندکرتے ،پس بیتو سرے سے مردودے، كيونكدو بھى دفع كرتے تھے اور بھى دفع كوچوڑ ويتے تھے بيان جوازاء دئى صلى الله عليه وسلم سے دونوں كے ثابت

اورابن عمررضی الله عند کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام رضی الله عندے متد آترک رفع ثابت ہے جیسے ابن مسعود، براء بن عازب، ابو ہرمیرۃ ادرابن عباس منی اللہ عنہ وغیرہم اور محابہ میں سے حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت ابن مسعود رمنی اللہ عنبم

اجمعین کاای پمل رہاہے۔

رفع يدين كيسلسله يمل المن عمر منى الله عند كى مديث كالقاظ مات طرح كوارد ووع إلى:

(۱) جس ميں مرف شروع ميں رضح كاذكر ہے۔ (المدونة الكبرى)

عن ابن وهب و ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم . نيزعيدالله بن مون الخراز في ما ما لك سروايت كيام (العلافيات) للبيهقي

(٢) جس ميں افتتاح ملاة اور ركوم كے بعدر فع كاذكر ہے، (معارف السنن

(m) جس ميں ركوع اور بحد و ميں جاتے وقت رفع كاؤكر ہے ( بچم الزوائد )

(س) جس میں افتتاح صلاۃ وانحطاط الی الرکوع اور رکوع ہے اٹھنے کے وقت رفع کا تذکرہ ہے جس کوایا م محد نے اپنی موطاً کے اندر، اور بیخاری، نسائی، ایوموانہ، داری، طماوی وفیرہم نے ذکر کیا ہے۔

(۵) جس ش ان ترکورہ تنین جگہوں کے علاوہ دورکعت کے بعد بھی رض کا ذکر ہے، (ہو بخاری شریف، باب رضع الیدین اذا قام من الرکعتین،

(١) جس میں ندکورہ جارجگہوں کےعلاوہ مجدہ کے وقت مجی رفع کاؤکر ہے۔ ( بخاری : جز مرفع البدين )

(2) جس میں برخفش ورقع ،رکوع و بیجود، قیام و قعود کے وقت نیز و و بجدوں کے درمیان بھی رفع کا ذکرہے۔ (شخ الباری)

یہ سات طرح کے الفاظ بیں سب کے سب این عمر رضی اللہ عنہ ہے جود پر ٹابت بین ، پس ان میں ہے کی بھی صورت
کا انکار محض اس وجہ سے کہ این عمر رضی اللہ عنہ کا قمل و بیانیوں رہا ہے مکن نیس ہے، لیڈا این عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سیات
کا تنوع عہد رسالت میں رفع اور عدم رفع دونوں کا دیر عمل کی دلیل ہے۔ (معارف اسنن)
عمر میں فقہ نے فقہ کا تاج موکرا تو محی فقتہ کمر والی:

دومرتبدر فع يدين كرنے كا عم جوقر آن وسنت ملى كبيل بحى موجود فيل احاديث بلى مدرك ومبوق كاحكام بونے كا وجود كبيل ايسانتم ند بونے كي صورت بيل فير مقلدين في جوقليد كم عرشر جانے لوگوں كوائي من مانى تقليدكى دعوت كي باوجود كبيل ايسانتم ند بون كي من مانى تقليدكى دعوت كيوں ديتے رہتے ہيں ۔ تام نها د فير مقلد كا صديث فقي استدلال پڑھيس اوراس كا دعوى قرآن صديث پر فوركري كديدلوگ كيوں ديتے رہتے ہيں ۔ كي تاويلات كر مرف قائل بلك اپنے جال بين دوسران كو پھنسانے ميں كتى جا كيوں كي يون اوران التعلق كا مرف كام ليتے ہيں ۔ رسول التعلق كا قرمان " إذا أتى آحد كم الصلاة و الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام "

(حمامع الترمذي ،أبواب المحمعة،باب مما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساحد كيف يصنع، حديث591:) "جبتم میں سے کوئی مخص نماز کے لیے آئے اور امام جس حالت میں بھی ہووہ ویسے بی کرے جس طرح سے امام کررہا

۳*ـچ* 

ركوع جاتے ہوئے دوم رتبدر فع يدين كرنے من فيرمقلدين كاغير ابت استدلال:

کوتکداگر "فلیصنع کما یصنع الإمام " سے دکوع جانے کی تعمیراور وفع الیدین کی فی مانی جائے تو بھیرتم براوراس

کوفع الیدین کی فی بھی مانتا پڑھے گیا اور وہ مقتری جواس وقت آیاجب امام دکوع کی حالت بین تقااس کو "فلیصنع کما یہ یہ سبت الإمام " کے تحت بغیر تکبیر تم بر یہ بھیر دکوع کیے اور وفع الیدین کے سید حاد کوع بیں چلے جاتا چاہے تھا۔ مرابیا نہیں ہوتا بلکدوہ تکبیر تم بر بر بہتی ترقع الیدین کرتا ہے، کیونکدرسول التعاقیق جب بھی نماز کا آغاز فرماتے تو تکمیر تم بر بہتے اور وفع الیدین فرماتے ، اس طریقے کارکوا بنائے بغیر وہ نماز بیل شامل نہیں ہوسکتا ، بعید رسول التعاقیق جب بھی رکوع بیل جاتے تو تکبیر کہتے اور وفع الیدین فرماتے ۔ لبذا ووقع جوال وقت نماز بیل شامل ہوا جب امام رکوع کی حالت بیل تھا اس کو " تعمیر کہتے اور وفع الیدین فرماتے ۔ لبذا ووقع بھی تو اس وقت نماز بیل شامل ہوا جب امام رکوع کی حالت بیل تھا اس کو " فلیدین فرماتے بیل طریقا ہی سے شکھڑے کے لیم طریقا ہی ایک کے دور اول التعاقیق نے دیا ہے ، یعنی پہلے عبیرتم کرد کے اور رفع الیدین کرے اور بھر فورا الدیک کے اور وفع الیدین کرے اور وفع الیک کے دور وفع الیک کے دور وفع الیک کے دور وفع الیک کوئی میں واب کے دور وفع کے دور وفع الیدین کرے میں جائے کے دور وفع کے دور وفع کے دور وفع کے دور وفع کی میں واب کے دور وفع کے د

کیونکہ بھیرتر یہ ورفع الیدین کے بغیرنماز کا آغاز کرنارسول التعلیق سے ثابت نہ ہے اور تکبیر ورفع الیدین کے بغیررکوع میں جانا بھی سیدالا نبیا واقعی سے ثابت نہ ہے۔

یا در ہے کہ وہ تکبیرتح بمدے بعد ہاتھ نہیں باند ہے گا بلکہ فورا دومری تکبیر بھیررکوئ اور رفع الیدین برائے رکوع کرے گا کیونکہ درسول انتعاق کے ہاتھ قیام میں باندھا کرتے تھے۔

ے گااوراس کے نوراُبعدوہ بارہ تجد ہے کے لیے تمبیر کہتے ہوئے تجدہ میں چلاجائے گا۔ (رفع یدین ،عبدالرحمان ، مکتبہ نشر ملتان)

روی یہ بیاراغیر مقلدین کے تمام علمی اٹائے سے صرف بیروال ہے کسی ایک مرفوع وغیر مرفوع حدیث سے بیاستدلال کی تائید ہاہت کر دو ۔ کہ رکوع میں آنے والا دو مرتبہ رفع یوین کر ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جب کوئی رکوع میں مانا تو وہ دو مرتبہ رفع یدین کرتا۔ جب تمہارے پاس کوئی السی حدیث نہیں ہاور مذتم ٹابت کر سکتے ہوفقہ کی طرف کیوں چلے مسے ۔ ایک طرف تقلید وفقہ کوشرک بتاتے ہواور پھراس کے بغیر تمہارا گذارای نہیں ہوتا کیسی تعجب کی بات ہے۔

مورے میں جائے اور محدے سے اٹھنے والی تھیر میں رفع پرین کیوں ایش کرتے:

مالك بن الحوميث والى روايت ب جس كوامام نسائى في الى سنايي سنن من ذكركيا ب :

رأى النبئي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سعد ، وإذا رفع رأسه من السحود حتى يحاذي بهما قروع أذنيه "(سنن نسائي ، كتاب التطبيق، باب رفع اليدين للسحود ، حديث108:)

مالک بن الحویرے قرماتے ہیں کہ میں نے رسول الٹھالیے کودیکھا کہ آپ نے اپنی نماز کے آغاز میں ، رکوع جاتے ہوئے ، رکوع سے ، رکوع سے اٹھیے ، رکوع سے اٹھیے ، رکوع سے اُٹھیے ہوئے اسپے دونوں ہاتھوں کوکاٹوں کی لوتک اُٹھایا۔

اور حافظ ابن مجرعاني الرحمية السبح بين كويد كتيم موت وكركيا به واصبح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السحود مارواه النسائي من رواية سعيد بن ابي عروبة عن قتادة (في الباري 2/223)

"رفع البدين عنداليو دوالى روايات بي جس مح ترين صديث يريش مطلع بهوابول وه روايت ہے جس كوامام نسائى نے سعيد بن انى عروبة عن آنا ده كى سند سے بيان كيا ہے۔

عطرت الوجريره رضى الله عنديران قرمات بيل كرسول الله" : "كنان يرضع بديه حذو منكبيه حين بكبر ويفتتح الصلاة وحين يركع وحين يستجد" (منداحم (6128))

صحاح سند کی رہ دگانے والوں کوسٹن ٹسائی کی عدیت نظر نہیں آئی۔ اس عدیت پڑل کیوں نہیں کرتے۔ کیا اس عدیت پڑل کرنا عامل بالحدیث کو مانع ہے یا تمہاری نفسانی خواہشات کو مانع ہے۔ اپنی مرضی سے جے چاہاضعیف کہددیا جے چاہا بیچ کہددیا ہے۔ اس طرح دوسری روایت منداحمد کی ہے اورای طرح اور بھی کثیرا حادیث ہیں جن سے بیٹا بت ہے کہ تجدے میں جاتے ہوئے وقع کے مقدر کے اورای طرح اور بھی کثیرا حادیث ہیں جن سے بیٹا بت ہے کہ تجدے میں جاتے ہوئے وقع کے مقالدین نہیں کرتے۔ رفع کا تھی منسوخ ہوجائے کے باوجود جولوگ رفع یدین

نہ کرنے والول پر فتو وس کی بارش کرتے ہیں آئیس یاور ہاس بارش سے دہ خود بھی بینے والے نیس ہیں۔ بیا تی تعجب کی بات

# تعدويس بيني كامورت كابيان:

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجَلَةِ التَّالِيَةِ فِي الرَّحْعَةِ الثَّالِيَةِ الْحَرَشَ رِجْلَةُ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَصَبَ الْيَمْنَى نَصْبًا وَوَجَّهَ أَصَابِعَهُ نَحُوَ الْقِبْلَةِ ) هَكُذَا وَصَفَتْ عَاقِشَةُ قُمُودَ رَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّكَاةِ ﴿ وَوَحَسَعَ يَسَدَيْهِ صَلَى فَجِلَيْهِ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَقَشَهَّدَ ﴾ يُروّى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ وَاقِلِ بْنِ مُجْرٍ رَضِى السَّلَهُ عَندُ ، وَلَأَنَّ فِيهِ تَوْجِمَهُ أَصَابِعٍ يَكَنْهِ إِلَى الْجَهْلَةِ ( فَإِنْ كَالَتْ امْرَأَهُ جَلَسَتْ عَلَى ٱلْيَعِهَا الْيُسْرَى وَأَنْعُرَجَتْ رِجُلَيْهَا مِنْ الْجَالِبِ الْآَيْمَنِ) إِلَّانَةُ أَسْعَرُ لَهَا \_

اور جب دوسرى ركعت بن دوسر بحد المساح الفائة والنيا ياكن كو بجهائ يس ال يربين اورداكس باكن باكن كوكعزار كاورائي الكليون كوقبله كاطرف متوجه كرب جعزت عائته رضي الله تعالى عنهان رسول التعليف كانماز مين بينهمنا ای طرح بیان کیاہے۔

اوراپ باتعول کواین رانول پرر محےاورا پنی انگلیول کو پیمیلائے اورتشہد پڑھے۔حضرت وائل بن جررمنی اللہ عندسے اس طرح روایت بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ ای طرح ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں گی۔

ا گرعورت بینے تو وہ بائیں (سرین) بینے کی اور دونوں یا وال دائیں جانب نکالے کی۔ کیونکہ اس کیلے سر ہے۔

مضرت عائشهمد يقدونى اللدتعالى عنهافرماتى بي كدا قائ نامدارملى الله عليه وسلم نماز كوكبير عداورقر أت الحمدالله رب العالمين سے شروع كرتے اور آب جب ركوع كرتے تھے تو اپنامر مبارك ندتو (بہت زياده) بلندكرتے تھے اور ند (بہت زیادہ) پست بلکددرمیان درمیان رکھتے تھے (لین پیٹھاورگردن برابرر کھتے تھے) اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو بغیرسیدھا كمرب بوئ كبدے يل نه جاتے متے اور جب كبدے سے مرافعاتے تو يغير سيدها بيتے ہوئے (دوسرے) سجدويس نه جاتے تھے اور ہر دور رکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے تھے اور (اور بیٹھنے کے لیے) اپنابایاں یاؤں بچھاتے اور دایاں یاؤں کھڑا رکھتے تھے اور آپ عقبہ شیطان (لیٹی شیطان کی بیٹھک) سے منع فرماتے تھے اور مر دکو دونوں ہاتھ مجدے میں اس طرح بچھانے سے بھی منع کرتے تھے جس طرح درندے بچھالیتے ہیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نمازکوسلام پرختم فر ماتے تھے۔ ( صحیح مسلم مشکوة المصائح ، ج اس ۷۵، قد می کتب خاند کراچی)

حضرت عائشه مدیقه رضی الله تعالی عنها کار قرمانا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نمازتو تجبیرے شروع قرماتے تھے اور قرات کی ابتداء "السحد الله رب العالمین" ہے کرتے تھے۔اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آ ب صلی الله علیه وسلم بسم الله آ ہمتہ ہے پڑھتے تھے جیدا کہ دھنرت امام اعظم رحمة الله تعالی علیه کامسلک بھی ہی ہے۔
انتہات میں باتھوں کور کھنے کا طریقہ:

حصرت عبدالله بن عمروض الله تعالى عندفرماتے بيل كدمروركا ئنات صلى الله عليه وسلم تشهد (يعنی التحيات) جمل بيضة تو اپنابايال با تعدائي با كيس محفظے پرر كھتے اورا پناوا به نابا تعدائي دائے محفظے پرر كھتے تضاور اپنا ( وابهنا) با تعدشل عددتر بين كے بندكر كے شہادت كى انگلى سے اشارہ كرتے تنہ (مشكلوة المصابح، جا اس ٨٥، قد كى كتب خاندكرا جى)

ادرایک روایت کے الفاظ میہ بیں کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نماز (کے قعدہ) میں بیٹھتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے عمنوں پررکھ لیتے تھے اور دائے ہاتھ کی اس انگلی کو جو انگو شھے کے قریب ہے۔ (لیتنی شہادت کی انگلی کو ) اٹھاتے اور اس کے ساتھ دعا ما تکتے (لیتنی ) اس کواٹھا کر اشارہ وحدا نبیت کرتے ) اور بایاں ہاتھ اپنے زائو پر کھلا ہوار کھتے۔

(صحیح مسلم مفکلوة المصابع، ج اص ۸۵، قد می کتب خانه کراچی)

مثل عدد ترین کا مطلب بیر ہے کہ اہل حساب گنتی کے وقت انگیوں کوجس طرح بند کرتے جاتے ہیں کہ انہوں نے ہرانگی کو ایک عدد متعین کے لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ انہیں اکا تیوں کے لیے یہاں دکھا جائے اور دہائی ہیں تکار ہ اور ہزار کے لیے فلاں فلاں جگہ۔ لہذا زادی کے کہنے کا مطلب بیر ہے کہ رسول الشملی الشدعلیہ وسلم نے شہادت کی انگی کو اشارے کے لیے اٹھا تو وقت بقید انگلیوں کو اس طرح بند کیا جس طرح تربین کے عدد کے لیے انگلیوں کو بند کرتے ہیں اور صورت اس کی بیہ ہوتی ہے کہ چھنگلیا ، اس کے قریب والی انگی اور نظمی کو بند کرلیا جائے۔ شہادت کی انگی کو بند کرلیا جائے۔ شہادت کی انگی کھی رکھی جائے اور انگو تھے کے سرے کوشہادت کی انگی کی بڑ میں رکھا جائے۔ بی عدد تربیان (۵۳) کہلاتا ہے۔ چٹانچے جھنرت امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام احمد نے اس حدیث بڑلی کرتے ہوئے ای طریقے کو اعتیار کیا ہے۔

احتاف كنزد يك شهادت كى الكي الخاف كالمريقة:

اہمی آپ نے عددتر بین کی وضاحت پڑھی ای طرح ایک عدقسین (۹۰) ہوتا ہے اس کی شکل بیہوتی ہے کہ چھنگایا اور
اس کے قریب دالی انگی کو بند کر لیا جائے اور شہادت کی انگلی کو کھول دیا جائے اور انگو شھے کا سرائے کی انگلی کے سرے پرد کھ کر صلقہ
کی شکل دے دی جائے ۔ حضرت امام ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ شہادت کی انگلی اٹھانے کے لیے بھی طریقہ اختیار کرتا جائے ۔ اور
معفرت امام احمد کا ایک تول بھی بہی ہے نیز حضرت امام شافتی کا قول قدیم بھی بہی ہے اور بھی طریقہ آگے آئے والی تیج مسلم کی
دوایت سے بھی ٹابت ہے جو حضرت وائل ابن ذہیر سے مروی ہے ، ای طرح احمد ، والوداؤد نے بھی حضرت وائل ابن تجرسے

تقل کیا ہے۔

فقهام الكيه وديكرائم كزد يك تشدي مالت بسالكيول كوبندكرف كالحم

حضرت امام مالك كاسلك مديه بكرداب بإته كى تمام الكليال بندكر لى جائي ادرشهادت كى الكى كلى ركى جائے۔

بعض احادیث میں انگیوں کو بند کئے بغیر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا بھی ٹابت ہے چنانچے بعض حنی علاء کا کا مختار مسلک یہی ہے اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خودرسول ایندسلی اللہ علیہ وسلم کا کمل بھی مختلف رہا ہوگا کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اشارہ بغیر عقد کے کرتے ہوں گے اور بھی عقد کے ساتھ کرتے ہوں گے۔اس بنا پران مختلف احادیث کی تو جید کہ جن سے یہ دونوں طریقے ٹابت ہوتے ہیں بہی کی جاتی ہے۔

ماوراء المحر (بینی بخاراوسمر فند وغیرہ) اور بندوستان (ممکن ہے کہ صاحب مظاہر تی علامہ ٹواب قطب الدین کے زمانے میں عقد و اسٹارت کے تنائل ہوں گراب قوسب حنی اس کے قائل ہیں۔) کے حنفیہ نے اس ممل عقد و اشارت (بینی دائے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر کے شہادت کی انگلی کو اٹھانے) کو ترک کیا ہے ، کو حنقذ ہین کے ہاں بیمل جاری اشارت (بینی دائے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر کے شہادت کی انگلی کو اٹھانے) کو ترک کیا ہے ، کو حنقذ ہین کے ہاں بیمل جاری مناکم منافر متا خرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کی در میں ہے دو ہرے شہروں کے علاء کے فرد کیے میں رمسلے عمل عقد و اشارت کرنا ہی ہے۔

علامہ شخ ابن البمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن کا شار محققین حنفیہ میں ہوتا ہے فرمایا ہے کہ اول تشہد (التحیات) میں شہارتین تک تو ہاتھ کھلا رکھنا جا ہے اور جلیل کے وقت الگیوں کو ہند کر لیٹا جا ہے نیز (شہادت کی انگی ہے) اشارہ کرنا جا ہے ۔ موصوف کھتے ہیں کہ اشارہ کرنے کوئع کرناروایت اور درایت کے خلاف ہے۔

محیط میں مذکور ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اٹھانا حضرت امام ایوصنیفہ اور حضرت امام محمد رحم ہما اللہ تعالی علیما کے مزد کی سنت ہے۔ علامہ مجمد اللہ بین زاہدی رحمۃ اللہ تزدیک سنت ہے۔ علامہ مجم اللہ بین زاہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے بھی اس طرح کا بہت ہے۔ علامہ مجم اللہ بین زاہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علامی منفقہ طور پر بیتول ہے کھل اشارت سنت ہے۔

النزاجب صحابہ کرام تابعین ، انکہ دین ، تحدثین عظام ، فقہائے امت اورعلائے کوفہ وقد پیزمب ہی کا بذہب ومسلک پر ہے کہ التحیات میں شہاد تین کے وقت وائم کی ہاتھ کی شہادت کی انگلی کواٹھا تا لینی اشار ووحدا نیت کرنا جائے اور پر کہ اس کے ثبوت میں بہت زیادہ احادیث اورا تو ال محابد دارد ہیں تو پھراس پڑمل کرنا ہی اولی وارج ہوگا۔

اشارہ کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ جب کلہ شہادت پر پہنچے تو شافعیہ کے نزدیک الا اللہ کہتے وقت شہادت کی انگی اٹھا لی جائے اور حنفیہ کے نز دیک جس وقت لا الہ کے تو انگلی اٹھائے اور جب الا اللہ کے تو انگلی رکھ دے۔ اس سلسلہ میں اتی بات بھی یا در کھنی جائے کہ انگلی ہے او پر کی جانب اشارہ نہ کیا جائے تا کہ جہت کا وہم پیدا نہ ہو جائے۔ صدیث کے الفاظ بیر عوبھا) (اس کے ساتھ دعاما نگتے) کا مطلب یہی ہے کہ: آپ سلی اللہ علیہ دسلم شبادت کی انگی اخیا کر اشارہ وحدا نیت کرتے جس کی طرف ترجمہ میں ریجی اشارہ کر دیا گیا ہے یا پھر دعا سے مراد ذکر ہے کو دعا بھی کہتے ہیں کیونکہ ذکر کرنے والا بھی مستخل انعام واکرام ہوتا ہے۔

صدیث کے آخری جملے بایاں ہاتھ اسپے زانو پر کھلا ہوار کھتے تھے کا مطلب سے کہ بائیں ہاتھ کوزانو کے قریب بعنی ران پر کھلا ہوا قبلہ رخ رکھتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن زبیررض اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ مرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم جب ( نماز میں التحیات پڑھنے کے لیے ) بیٹھتے تو اپنے وائیں ہاتھ کو اپنی وائیں ران پر اور اپنے یا تھی ہاتھ کو اپنی باتھ کو اپنی ہاتھ کو اپنی ہے کہ انگلی پر دکھتے ( بینی اس طرح حلقہ بنا لیلتے تھے ) آپ سلی اللہ علیہ وسلم ( مہمی ) اسٹارہ کرتے ہے اور اپنی اللہ علیہ وسلم ( مہمی مسلم ، مشکل ق المصابع من ایس ۵۸ منتقد کی کتب خانہ کر اپنی )

حضرت امام اعظم ابوصنیفدر حمة الله تعالی علیه کا مسلک بید به کدالتیات می کلمه شهادت پڑھتے وفت دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھا کے وفت دائی ہے اور انگو کھے شہادت کی انگلی اٹھا کے وفت کی انگلی کو بند کرلیا جائے اور انگو کھے کے مرے کونچ کی انگلی کے سرے پرد کھے کے صلقہ بنالیا جائے اور شہادت کی انگلی اٹھالی جائے۔

حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه کزد یک التیات پڑھنے کے لیے بیٹھنے وقت بی اس طرح حلقه بنالیما چاہئے کین معرت امام ابوطنیفہ رحمة الله تعالی علیه کے زد یک بیطاقہ انگی اٹھاتے وقت بی بنانا جاہئے۔

### قعدے من بیضے کا طریقداوراس میں اتک کا اختال ف

و کان بهفرش رحله ایسر و بنصب رحله البهنی (بینی آب ملی الله علیه وسلم بیشنے کے لیے اپنا بایاں پاؤل بچھاتے اور دایاں پاؤل کھڑار کھتے تھے) اس عمارت سے بطام ریم معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله مسلی الله علیه واتوں قعدون میں ای طرح بیشنے تھے چنا نج حضرت امام اعظم رحمة القد تعالی علیہ کا بھی مسلک ہے کہ دونوں قعدوں میں ای طرح بیشنا جا ہے۔

آ کنده آنے والی حدیث جوحفرت ابوحمید ساعدی رضی الله تعالی عندے منقول ہے اس سے بیٹا بت بوتا ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم بہلے قعد سے میں آفر اش ( یعنی پاؤں بچھانا ہی افتریار کرتے تھے محردوسرے قعد سے میں آورک یعنی ( کولہوں پر بیٹھنا) افتریار فر ماتے تھے چنا ٹچے حضرت امام شافعی رحمۃ الله تعالی علیه کا مسلک یہی ہے کہ پہلے قعد سے میں تو افتر اش بنو با چا اوردوسرے قعد سے میں تو افتر اش بنو با چا اوردوسرے قعد سے میں تو رک۔

حضرت امام ما لک رحمة الله تعالی علیه کے فزو کی دونول تعدول بی تورک بی ہے اور حضرت امام احمد بن عبل رحمة الله تعالی علیه کا مسلک بیدہ کے جس نماز میں دوتشہد ہوں اس کے آخری تشہد بین تورک ہونا جا ہے اور جس نماز میں ایک ہی تشہد

ے اس میں افتر اش ہونا جائے۔

الم اعظم عليد الرحمه كزويك تشهدين بيضي كادليل كابيان

بنیادی طور پر صفرت امام اعظم رحمة الله تعالی علیہ کے مسلک کی دلیل بھی عدیث ہے نہ صرف بھی عدیث بلک اور بہت
ک اعادیث وارد بیں جن بل مطلقا پاؤں کے بچھانے کا ذکر ہے۔ نیزید بھی وارد ہے کہ تشہد بھی سنت بھی ہے اور یہ کہ رسول
الله صلی الله علیہ وسلم بغیر پہلے اور دوسرے قعدے کی قید کے تشہد بٹی ای طرح بیٹھا کرتے تھے۔ پھر دوسری چیزید بھی ہے کہ تشہد
میں بیٹھنے کا جوطر یقد آنام اعظم نے افتیار کیا ہے وہ دوسر کے طریقوں کے مقابلے بٹی زیادہ با مشقت اور مشکل ہے اورا عادیث
میں میٹھنے کا جوطر یقد آنام اعظم نے افتیار کیا ہے وہ دوسر کے طریقوں کے مقابلے بٹی زیادہ با مشقت اور مشکل ہے اورا عادیث
میں صراحت کے ساتھ میہ بات کمی گئی ہے کہ اعمال بٹی زیادہ افعال واعلی عمل وہی ہے جس کے کرنے بھی مشانت اور مشکل

جن احادیث میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کے بارہ میں بیر منقول ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قعدے میں کولہوں پر بیٹھتے تھے۔ جبیبا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک ہے وہ اس بات پر محمول ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت ضعف اور کبری میں اس طرح بیٹھتے تھے کیونکہ دوسرے قعدے میں زیادہ دیر تک بیٹھنا اور کہوں پر بیٹھنا زیادہ آسان ہے۔ آسان ہے۔

مخبرشيطان كاصطئب

عقبہ شیطان دراصل ایک خاص طریقے سے بیٹے کانام ہے جس کی شکل میہ ہوتی ہے کہ دونوں کو نے ذہین پر فیک کر دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کی جا تھیں گئر کے بیٹے اگر تے بیں ۔ قعدے میں بیٹے کا پنڈلیاں کھڑی کرنی جا تھیں گھر دونوں ہاتھ ذہیں پر فیک کر جیٹے جس طریقہ اختہاد کے بیٹے بیٹے کا مطلب میڈریا متعقد طور پر تمام علماء کے زویک کروہ ہے ۔ علامہ جبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عقبہ شیطان کا مطلب میں ہے کہ دونوں کو ایجہ دونوں ایر یول پر دکھے جا کیں۔ یہ می افظ عقبہ کی دعایت سے ذیا دہ متاسب ہیں۔

آپ سان الله علیه وسلم نے مردکوال بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ مجدہ کی حالت میں زمین پراپنے دونوں ہاتھاں طرح مجمائے جس طرح دونوں ہاتھاں طرح میں اللہ علیہ میں مرد کی تضییص کی وجہ بیہ ہے کہ تجدہ کے وغیرہ بچھائے میں اس سلسلے میں مرد کی تضییص کی وجہ بیہ ہے کہ بجدہ کے وقت عورتوں کواس طرح ہی دونوں ہاتھ بچھائے جا ہیں کیونکہ اس طرح ہی نمائش نہیں ہوتی ۔

عدیث کے آخری جملہ کا مطلب بالکل صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اختیام سلام پرفر ماتے تھے۔ محراتی بات سن سیجئے کہ نماز میں سلام بھیر نا حنفیہ کے نزدیک تو واجب ہے مگر حضرت شوافع کے نزدیک فرض ہے۔ نماز میں تشہد راجے کا بمان:

( وَالنَّشَهُ لَهُ النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالطَّلَوَاتُ وَالطُّيِّيَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النِّي إِلَخ ) وَهَذَا تَشَهُّدُ عَبُدٍ

.27

"اور تمام قول اور مانی و بدنی عبادتیں اللہ بی کے لیے ہیں، اے ہی سلی اللہ علیہ وسلم احمر اللہ کی برکت ورحمتیں ہم پر بھی سلام اور اللہ کے بیت اور گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور گوائی دیتا ہوں کہ جرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول (علیہ کے ) ہیں۔"
ہوں کہ جرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول (علیہ کے ) ہیں۔"

یم حضرت عبداللدین مسعود رضی الله عندوالاتشهد ہے۔ وہ فرائے ہیں کہ رسول الشقافیة نے بیرا ہاتھ کھڑا اور جھے اس طرح تشہد سکھایا جس طرح قرآئی سورة سکھایا کرتے تنے۔ اور قرایا بتم کھو ' التحیات' اور حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندوالاتشهدافعال ہے۔ التہ حیّاتُ المُسَارَ کَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلّهِ ، مَلَامٌ عَلَيْنَا "إِلَّے "اس کی دلیل بیہ ہاس آئی اللّه وَرَحَیْهُ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدَیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه اللّه وَرَدَیْ اللّه اللّه وَرَدَیْ اللّه اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدِیْ اللّه اللّه وَرَدُیْ اللّه اللّه وَرَدُیْ اللّه اللّه وَرَدُیْ اللّه اللّه وَرَدِیْ اللّه اللّه وَرَدَیْ اللّه اللّه وَرَدِیْ اللّه اللّه وَرَدُیْ اللّه اللّه وَرَدُیْ اللّه اللّه وَرَدُیْ اللّه اللّه وَرَدُیْ اللّه اللّه اللّه اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدِیْ اللّه وَرَدُیْ اللّه وَرَدُ

حضرت جابر بن عبداللّٰدرمنی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ رسول اللّسلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم ہمیں قر آ ن کی سورت کی طرح احتیاط اورا ہتمام سے تشہد سکھایا کرتے تھے (سنن ابن ماجہ)

السَّارِمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ .

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند سے روایت ہے کہ جب ہم رسول سلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ نماز ميں جيئے تو ہم كہتے السّدَامُ عَلَى اللّهِ قِبُلَ عِبَادِهِ السّدَامُ عَلَى فُلانِ وَفُلانٍ (لِينَ سلام بوالله براس كے بندول كى طرف سے اور سلام بوفلاں براور فلاں بر) آپ سلى الله عليه وآله وسلم فے فرما يا بينه كهوكه سلام بوالله بركيوتكه سلام تو الله بى سے جب جب تم ميں سے كُولَى تَمَارُهِمَ بِيَصُوْدِيكِ النَّبِحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالْصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ الشَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالصَّلَوَينَ جَبِهُم يَهُو يُحْوَال كَاتُوابِ بِمِ نَيْكِ بِنْدُه كُو طِحُكَا خُواه وه آسان مِن بُويازِ مِن السَّلامُ عَلَيْنَا وَحَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ جَبِهُم بِيهُو يَحْوَال إللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَي مُروعُوم عَلَيْكِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَي مُروعُوم عَلَيْكِ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَي مُراهِ وَا عَلَيْكُ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَي مُراهِ وَالْمُومُ وَاللَّهُ مِنْ الْإِوا وَلَا مُن الوالوَد وَ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَي مُعَالِحُونَ مُن اللهُ وَاللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَي مُعَالِمُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَالْمُلْ مُعَالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعِمَا لِهُ وَالْمُلْكُولُولُولُولُولُهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُ

### تشهد مسسابا شائع كايان:

حضرت ابوحید ساعدی کے بارے میں مروی ہے کہ زمیوں نے آتائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وی صحابہ کی جماعت سے کہا کہ میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی نماز (کے طریقے) کوئم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں صحابہ کی جماعت نے کہا کہ امچھا بیان سیجئے۔" انہوں نے فرمایا کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کواٹھا کر کندھوں کے براپر کے جاتے اور تئبیر کہتے پھر قرات کرتے۔اس کے بعد تکبیر کہہ کراپنے دونوں ہاتھ کندھوں تك اٹھاتے اور ركوع میں جاكر دونوں ہتھيلياں اسے تھٹے پرر كھتے اور كمرسيدهى كر ليتے اور سركونہ نيچا كرتے متھاور نہ بلند كرتے تھے(لیعنی پیٹے اور سربرابر رکھتے تھے) پجر سراٹھاتے وفت مع اللہ کمن حمدہ كہتے اور دونوں ہاتھ اپنے دونوں پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے اور اپنے یاؤں کی الگلیوں کوموڑ کر (ان کا رخ قبلے کی طرف) رکھتے تھے پھر مجدے سے سراٹھاتے اور بایاں باؤں موڑ کر (لینی بچیا کر) اس پرسید ھے بیٹھ جائے تھے یہاں تک کہ ہرعضوا ٹی جگہ پر برابرا جاتا تھا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے (دوسرے) سجدے میں بیلے جاتے اور پھراللہ اکبر کہتے ہوئے (سجدے) اٹھتے اور بایاں یاؤں موڑ کراس اطمینان ہے بیٹے (بینی جلنہ واستراحت کرتے) یہاں تک کہ بدن کا بر مضوا پی جگہ پر آ جا تا تھا پھر دوسری رکعت میں بھی (سوائے ابتدائے رکھت میں سبحانث اللهم اوراعو ذبالله) يرضے كاى طرح كرتے تھاورجب وودوركعت يرضع (لیعن تشهد) کے بعد کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے جیسے کہ نماز کوشروع کرنے کے دقت کلبیر کہتے تھے پھر ہاتی نمازای طرح پڑھتے تھے اور جب و مجدہ ( بعنی آخری رکعت کا دوسرا مجدہ ) کر چکتے جس کے بعد سلام پھیراجاتا ہے تو اپنا بایال یاؤں باہر نکا لتے اور بائی طرف کو لھے پر بیٹے جائے اور پھر (تشہد وغیرہ پڑھنے سے بعد ) سلام پھيرتے تھے۔(بيان كر) ووسب محاب بولےك "ب شكت تم في ي كباہ تا تخسرت سلى الله عليه وسلم اسى طرح نماز یر سے تھے (ابوداؤدوداری) تر فدی اور ابن ماجیہ نے اس روایت کو بالمعنی فقل کیا ہے اور تر فدی نے کہا ہے کہ بیرحدیث حسن سیح ے۔ ابودا وُد کی ایک روایت میں جو ابوتمید ہے مروی ہے۔ بیالفاظ میں " پھر رکوع میں جاکر دونوں ہاتھ زانو پر اس طرح ر کھے جیسے انہیں مضبوطی ہے پکڑا ہواورا پنے ہاتھوں کو ( کمان کے ) چلے کی طرح رکھااور کہنیوں کواپنے دونوں پہلوؤں ہے دورر کھا (محویا) کہ کہدیاں چلے کے مثابہ تھی اور بہلو کمان کے مثابہ "اور راوی فرماتے ہیں کہ "پھر سجدے میں گئے تو اپنی (مُعْكُون المصابح، ج ايض ٢ ٤، قد يكي كتب خاندكرا بن

#### الخائده :

انا اعلمکم بصلوۃ رسول الله صلی الله علیہ وسلم) لینی میں رسول الله صلی الله علیہ وسلمکی نماز کے طریقہ کو میں الله علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کی بناء پر بغیر کسی خاص مسلحت وضرورت کی بناء پر بغیر کسی خاص مسلحت وضرورت کی بناء پر بغیر کسی غرور و تکبراور نفسانیت کے ظیرار حقیقت کے طور پرائے علم کی زیادتی کا وجوی کرے تو جائز ہے۔

اور حضرت نافع رحمة النُدتعالى عليه فرمات بين كه حضرت عبدالله ابن عمرض النُدتعالى عنه جب تمازيين قعد على بيضة تو اين دولوں باتھ اسپ دولوں گفتوں پر رکھتے اور (شہادت کی) انگل سے اشار و (وحدانیت) فرماتے اور نظر انگی پر رکھتے تھ اور کہتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشہادت کی انگل شیطان پرلو ہے سے زیادہ بخت ہے بعنی شہادت کی انگل سے اشار دوحدانیت کرنا شیطان پر نیز دو غیرہ بھینئے سے زیادہ بخت ہے۔ (منداحمہ بن ضبل)

مطلب بیا کہ شیطان کی آرز واور تمنا تو بیا کہ برآ دی صلالت و گرائی اور کفروشرک بیل جتان بوجائے لیکن جب وہ
ایک نمازی کو دیجت ہے کہ وہ اس کی تمناو آرز و کے برخلاف کفروشرک سے اظبار بیزاری کرتے ہوئے شبادت کی انگی سے
اشارہ کر کے اللہ کی وصدانیت کا اظبار کر رہا ہے تو اس کی امیدوں پر اوس پڑجاتی ہے اور اس وقت اسے آئی ہی شدید تکیف
پہنچتی ہے جتنی کہ اس کو نیز وو غیر و مار نے سے بی تی سے اس

#### سابه کا محتیق:

سبابہ شہادت کی انگلی کو کہتے ہیں۔ "سب " کے لغوی معنی گائی کے ہیں ایام جابلیت میں اہل عرب جب سی کوگائی دیتے تھاس انگلی کو اٹھا ہے اس انگلی کا نام ای وقت ہے سبابہ رائج ہوگیا بھر بعد غین اس انگلی کا اسلاک نام مسجد اور سباحہ ہوگیا کیونکہ تبیج وقت دقت اس انگلی کو اٹنہ ہے ہیں۔ بہر حال ۔ حدیث کے الفاظ کا مطلب یہ سب کہ رسول الند سابہ و النہ مالیہ و التحیات میں کھر شہاوت پڑھتے وقت اس انگلی ہے اس طرح استارہ کیا کرتی الشہاد ان لا

اله كت وقت الكل اتهائى اوراثبات يعنى الا الله كت وقت الكل ركى دى \_ سابك متعلق فقها واحتاف كالقيى تصريحات:

علامه علاؤالدين كاسانى عليه الرحمه لكعت بيل-اس مسئله بل بعار معتنول ائم كرام سے روايتي وارد بيل-جس نے المام اعظم ابوصنيفدرهمة الله عليدسا أس عن عدم روايت ماروايت عدم كازعم كياتكن ناواهي ما خطائ بشرى برين تعاامام محدرهمة الله يعالى كتساب المستبعة ش الثارے كيارے ش ايك مديث رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم سےروايت كرك قرمات بين:

فننفعل مافعل النبي صلى اللهعلية وسلم ونصنع ماصنعه وهو قول ابي حنيقة وقولنا مدذكره العلامة الحلبي في الحلية عن البدائع\_

لین پس ہم کرتے ہیں جورسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ادر عمل کرتے ہیں اس پر جوحضور کا تعل تھا اور وہ مذبب بام الوصيف كااور جارا ال كوعل مطبى في حليه بن بدائع القل فرمايا ب-

(بدائع الصنائع اقصل في سنن الصلوة مطبوعه ايج ايم سعيد كميني)

ويسروي عنه رحمة الله تمعالي تسمقال همذا قبولي وقول ابي حنيفة مماثره العلامة عن الذعيرة وشرح الزاهدي صاحب القنية

اورائبی ہے مردی ہے پھرامام محدفے فر ملیا اشارہ کرنامیر اقول ہے اور قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ کا علامہ ملی نے ذخیرہ اورشرح الزامرى صاحب تعيد عاسي كيا (حلية المحلى شرح منيه المصلى)

ده ندکوره اورکبیری اور ردانحتار می است امام ایو بوسف رحمدالله ست روایت کیا بهال تک کرشای فی اس ماشید می تقریح كى: هو منقول عن المتنا الثلثلة . (بيهاد عنول المرسع منقول بـ

( ردالمنحتار ، باب صفة الصلوة ، مطبوعه محتبائي دهلي )

اورای بیں ہے:

همذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي صلى الله تمعالي عليه وسلم بالاحاديث اصحيحة والصحة نقله عن المتنا الثلثة فلذا قال في الفتح ان الاول (يعني عدم الاشاره) حيلاف الدواية والرواية ، وفيه عن القهستاني وعن اصحابنا حميعا انه سنة فيحلق ابهام اليمني ووسطاهاملصقاراسهابراسها ويشير بالسبابة ای برمناخرین نے اعتاد کیا کیونکہ ہی اگرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احادیث میحد کے ساتھ ثابت ہے اور ہمارے تنوں ائمہ سے اس کا منقول ہوتا سے ہے اس لئے گئے میں کہا پہلا ( یعنی اشارہ نہ کرتا) وروایت سے ہے کہ ہارے تمام احزاف

ے زور یک بیست ہے لہذا وائیں ہاتھ کے انگو تھے اور درمیان انگلی کے سروں کو ملا کے حلقہ بنا کرسیابہ سے اشارہ کرے۔ ( ردالمختارياب صفة الصلوة مطبوغه محتبائي دهلي)

کبیری میں ہے:

قبض الاصابع عند الاشارة المروى عن محمد في كيفية الاشارة وعن كثير من المشاتخ (انه) لايشير اصلا وهمو حلاف المدرية والرواية فعن محمدان ما ذكره في كيفية الاشارة هو قوله وقوله ابي حنيفة رحمة

اشارہ کے وقت الگلیاں بندکر لے ،طریقداشارہ میں امام محرے یمی مروی ہے اور متعدد مشاکع کا قول ہے کہ اشارہ اصلا ن كياجائ بددرايت وروايت كفاف ب-امام حرب منقول بكركيفيت اشاره على يحدد كركياب بدان كااورامام ابو منيفر تم الله تعالى كاتول ب- (غنية المستملي شرح منية المصلي ، صفة الصلوة ، مطبوعه سهيل اكيديمي

اوراى طرح محقق على الإطلاق في القدير من قرمايا - بالجمله اشاره بدكوره كى خوبى من مجمع شك نبيس ، احاديث رسول الله صلى الله تعالى عليدوسلم اوراقوال ماري جيزوين كرام كائ كومفيد، بعداس كاكركتب متاخرين شل تندويس الاسصار وولوالنجينه وتنجنيس وخلاصه وبزازيه وواقعات وعمدةالمفتي ومنيتي المفتي وتبيين كبري ومنضه مرات و هسنديد وغيرها عامد فتاوى شل عدم اشاره كي ترجي وي منتول يوتو قابل اعتاديس بوسكن علامن ان اقوال برالتفات ندفر ما يا ورخلاف عمل والمغمرايا-

## تشديس الحشت فهادت معاشاره كرت كم ارت شاماد عد

تعن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال وضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كفه اليمني على فنعده البيني و قبض اصابعه كلها و اشار باصبعه التي تلي الابهام \_

حصرت عبدالله بن عروض الله تعالى عند عددايت بكروسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في اينا وابها باتها في وائی ران اقدی پردکھااورسب انگلیال بند کر کے انگوشے کے باس کی انگی سے اشار وفر مایا۔ اسے مسلم ،العملوق،

إعن والل بن خضر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عقد في حلوس النشها الخنصر والبنصر ثم حلق الوسطى بالايهام وأشار بالسباية \_

معزت وائل بن جررض الله تعالى عنه يدوايت ب كرحنورني كريم ملى الله تعالى عليه وللم في اليه والم ا پئی چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی کو بند کیا پھر چھ کی انگلی کو انگوشے کے ساتھ ملا کر حلقہ بنایا ، اور انگشت شہادت ہے اشار ہ

فرمایا ....اسنن لا بی دا ؤد ،الصلوية ،راسنن الکبری لبیمعی ،ر

عن عبد الله بن عدر رضى الله تعالى عنهما قال :قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ! إلا شَارُةُ بالإصَبَ الله تعلى عليه وسلم ! إلا شَارُةُ بالإصَبَ الله على الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ..

حفرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنها بيدوايت بكرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشادفر مايا : انظى بيدالله الله الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فر مايا : انظى بيدا شيطان بردهاردار جنها رسي زياده مخت بيد

عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى لله تعالى عليه وسلم قال بهى مُذُعِرةً لِلشَيْطَانِ عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فال بهى مُذُعِرةً لِلشَيْطَانِ حضرت عبدالله بن رضى الله تعالى عليه وايت م كرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الثاد فر ما يا : وه شيطان كرل من خوف و التحد الله عبد والله من خوف و التحد الله عبد والله عبد الله عبد والله عبد الله عبد والله و

امام احمد رضامحدث بریلی قدس سره فرماتے ہیں۔

اس باب میں احادیث و آثار بکشرت دارد ، جمارے محققین کا بھی یہ بی ندجب سی دمعتد علیہ ہے۔ صغیری میں ملتفظ وشرح بداریہ سے استحقاق کی سامار الحاج حلی ، بداریہ سے استحقاق کی سامار الحاج حلی ، بداریہ سے استحقاق کی سامار بھر الحاج حلی الاطلاق مولا تا کمال اللہ بن محمد بن البہمام ، علامہ ابن امیرالحاج حلی الاطلاق مولا تا کمال اللہ بن محمد بن البہمام ، علامہ ابن کا صاحب در محاسل بہلسی ، باقائی ، ملاخسر و ، علامہ شرنیلا کی ، اور فاضل ابراہیم طرابلسی وغیر ہم اکا برنے اعتباد فر مایا۔ اور انہیں کا صاحب در محتار فاضل مدقق علام اللہ بن حکمی ، فاضل اجل سید احمد محلاوی اور فاضل ابن عاجہ بن شامی وغیر ہم اجلہ نے ابتاع کمیا۔ علامہ بدراللہ بن عبی نے تحقید ہے اس کا استحباب نقل فرمایا ہے۔

ساحب محیط اور ملاقب قانی نے سنت کہا ال مسئلہ میں ہمارے نتیوں ائمہ کرائم سے روایتیں وارو جس نے امام اعظم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالی عندہ اس میں عدم روایت یاروایت عدم کا زعم کمیا تھن ناواتھی یا خطائے بشری رمینی۔

ا مام محدر حمة الله تعالى عليه كماب المعيد على اشار ف كيار من على الكه عديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم روايت كرك فرمات بن -

پی ہم کرتے ہیں جورسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اور کی کرتے ہیں اس پر جوحضور کافعل تھا ، اور بید نہ ہب ہے ہارااورا، ماعظم ابوصیفہ کا رضی اللہ تعالی علیہ میں رفقادی رضوریہ کیا ہا اصلاق)
تشہد آ ہت ہو معنا جا ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند مدوایت م کرسنت میرم کرتشبدا آسته پر هناچاید (سنن ابوداوو) قعده که دسطنماز شن بوت کابیان:

﴿ وَلَا يَـزِيـدُ عَلَى هَذَا فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى ﴾ ﴿ لِقَوْلِ ابْسِ مَسْعُودٍ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

المسلم النَّهُ عَدَ فِي وَسَطِ الصَّلاةِ وَآخِرِهَا ، فَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلاةِ لَهَضَ إِذَا فَرَغَ مِنْ النَّفَهُ لِ وَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلاةِ لَهَضَ إِذَا فَرَغَ مِنْ النَّفَهُ لِ وَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلاةِ لَهَضَ إِذَا فَرَغَ مِنْ النَّفَهُ لِ وَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلاةِ لَهُ ضَا إِنَّا السَّفَاء ). "
إِخِرَ الصَّلاةِ دَعَا لِنَفُسِهِ بِمَا هَاء ). "

ترجمہ: اور وہ قعدہ اولی میں اس تشہد پرزیادتی نہ کرے کیونکہ مطرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ دسول التعلیق نے جھے نماز کے درمیان اور آخر میں بھی تشہد سکھایا۔ لہذا جب نماز درمیان میں ہوتی تو آپ تشہد پڑھتے ای کھڑے ہوجاتے اور جب نماز آخر میں ہوتی تو آپ آیٹ ایٹ لئے دعاما نگتے جوجا ہے۔

# قعده اولى من جلدى المخض من مرف تشهد يرصف كااستدلال:

حضرت عبداللدابن مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے بیں کہ سرور کا نئات مسلی الله علیه وسلم پہلی دور کعتوں بیس (بعنی پہلے قعدے بیس) تشہد کے لیے اس قدر بیٹھتے تنے کویا آپ ملی الله علیه وسلم گرم پھر پر بیٹھے بیں اور (جلد ہی) کھڑے ہو جاتے تھے۔ (جامع ترندی سنن نسائی مشکلو قالمصابح، جا بس ۸۵ قد کی کتب خانہ کراچی)

اں کا معنی ہے کہ جس طرح کوئی آ دمی گرم پھر پرزیادہ دریا تک نہیں بیٹے سکتا بلکہ جلد بی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس طرح آ پ
صلی اللہ علیہ دسلم پہلے تعدے میں چونکہ صرف التحیات پڑھتے تھے دیگر دعا و درود و غیر و نہیں پڑھتے تھے اس لیے التحیات پڑھتے
ہی کھڑے ہوجائے تھے اس کے برعکس آخری تعدہ میں چونکہ التحیات کے ساتھ درود اور دوسری دعا نہیں بھی پڑھی جاتی ہیں اس
لیے اس میں بیٹھنے کی مقد ار پہلے تعدے میں جینئے کی مقد ارے زیادہ ہوتی تھی۔

فرض كا خرى دوركعتول شل مرف فاتحد يرصف كالحكم:

( وَيَقُرُ أَ فِي الرَّكُعَنَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحُلَمًا ) لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَة "( أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِي الْآنُحُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) " وَهَذَا يَيَانُ الْآفُضَلِ هُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ الْقِرَاء قَ فَرُضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِي الْآنُحُورَيِّنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) " وَهَذَا يَيَانُ الْآفُضَلِ هُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ الْقِرَاء قَ فَرُضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِي الْآنُحُورَيِّنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) " وَهَذَا يَيَانُ الْآفُونَ لِي هُو الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ الْقِرَاء قَ فَرُضَ فَي الرَّكَعَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِيكَ مِنْ بَعْدُ إِنْ ضَاء اللَّهُ تَعَالَى .

#### لرجمه

اور آخری دور کعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ بڑھے کیونکہ حصرت ابوقیادہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم اللہ نے آخری دور کعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ بڑھے کیونکہ حصرت ابوقیادہ رضی اللہ بیان کرتا دو ہی دور کعتوں میں سورۃ فاتحہ بڑھی۔ اور سیح روایت کے مطابق میں اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس لئے کہ قرائت کرنا دو ہی رکعتوں میں فرض ہے۔ ان شاء اللہ اس کا بیان بعد میں آئے گا۔

ثرح

سرت ابو ہر روض اللہ تعالی عندراوی بیں کہ آقائے تا مدار سلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت بڑھنے کے بعد اٹھتے تو الحمد اللہ رب العالمین شروع کردیتے تھے اور خاموش ندر ہے تھے (صحیح مسلم) اس روایت کوحمیدی نے اپنی کتاب افراد میں ذکر کیا ہے۔ نیز صاحب جامع الاصول نے بھی اس روایت کو سلم سے قل کیا ہے۔

چونکہ بدوہم ہوسکتاتھا کدومری رکعت کے بعدوومراشفعہ شروع ہونے کے وقت شاید سُبُحَانَكَ اللَّهُمّ برُ سے کے لیے خاموش اختیار کرتے ہوں اس کے حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عندنے اس کی وضاحت کردی کہ جب آب صلی اللہ علیہ وسلم دوسرى دكعت كيعددومرك شفعدك ليا تصفح تفاق مستحاقات اللهم نبيس برصة تصيلك ألم مند لله ربّ العلبين شروع كردية تقدية كالمحتل بكال كمعنى يدبول كدجب آب دومرى دكعت كيكو عدوت تق المعند لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ يُرْدوسيِّ تحد

تعده آخرو من قده اولي كي طرح بينه كابيان:

﴿ وَجَلَسَ فِي الْآخِيرَةِ كُمَّا جَلَسَ فِي الْأُولَى ﴾ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثٍ وَالِلِ وَعَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلَانَهَا أَهُنَّ عَلَى الْبَدَنِ ، فَكَانَ أُولَى مِنَ التَّورُكِ الَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ مَالِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَٱلَّذِي يَرُولِهِ ﴿ أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَّمَ فَعَدَ مُتَوَرِّكًا ) ضَعَفَهُ الطُّحَادِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْكِبَرِ :

اورود آخری تعده میں ای طرح بیٹے جس طرح وہ پہلے تعده میں بیٹا تھا۔ای حدیث کی دلیل کے ساتھ جوہم نے حضرت واکل اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہماہے روایت کر بیکے ہیں۔اور میکی دلیل ہے کداس میں بدن پرمشقت زیادہ ہے لبذامية وك سے اولى ہے۔ جے امام مالك عليه الرحمہ في افقيار كيا ہے۔ اور امام طحادى عليه الرحمہ في اس حديث كوضعيف كبا ب حس س بدروایت کیا گیا ہے کہ آ پھنے نے تعدے ش تورک کیا۔ یاس کو بد ما بے پر محمول کیا جائے گا۔

حضرت واکل بن تجروشی الله تعالی عند قرماتے بیں کہ مجرسرور کا نکات سلی الله علیه وسلم ( سجدے سے سراٹھا کر اس طرح) بیشے (که) اپنابایاں یاؤں تو بچھالیا اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور وائیں ران پر وائیں کہنی الگ رکھی ( یعنی كمنى كوران برر كمن وقت اسے بيلو سے بيل مايا) اور دونوں انگلياں (ليني چينگليا اور اس كے قريب والى انكى) بندكر كے ( نقبهاء احنان کے مسلک کے مطابق درمیان والی انگی اور انگو تھے کا ) حلقہ بنایا پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی ا تفائی اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو ترکت ویتے تھے اور اس سے اشار ہ ( تو حید ) کرتے تھے۔ (سنن ابوداؤد،داري)

تشهد کے دجوب کابیان:

( وَكَشَهَّ دَوَهُ وَ وَاجِبٌ عِنْلَنَا وَصَلَّى عَلَى الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَهُ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ عِنْلَنَا

خِكَا لِلشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ( إِذَا قُلْت هَذَا أَوْ فَعَلْت فَقَدْ تَمْتُ صَكَرَتُك ، إِنْ شِتْت أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شِئْت أَنْ تَقَعُدَ فَاقَعُدُ ) "

اور وہ تشہد پڑھے اور وہ ہمارے نز دیک واجب ہے اور نبی کریم آفظ ہے درود بھیجے۔ اور وہ ہمارے نز دیک فرص نہیں۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمد نے ان دونوں شن اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ نبی کریم آفظ کا فرمان ہے جب تو یہ کیے یا کرے تو تیری نماز مکمل ہوگئی۔ اگر تو کھڑ اہونا چاہے تو کھڑ اہوجا اور اگر تو بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جا۔

تشهدودرود يرصفى فرمنيت من نقة شافعى كامؤ نف واحتاف كدالال:

علامداین محودالبابرتی علیه الرحمد لکھتے ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے زویک تشہداور نی کریم اللہ پر درود بھیجا فرض ہے۔ تشہدی فرضیت کی دلیل ان کے زویک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دائی حدیث ہے کہ تشہد ہم پر فرض ہے ' عَنه گُذا نَفُولُ قَبُلَ أَن يُفَرَضَ عَلَيْنَا النَّهَ مُهُدُ السَّلَامُ عَلَى اللّهِ السَّلَامُ عَلَى جبُريلَ وَمِيكانِيلَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ : فَولُ وَالنَّهُ مُن اللهِ عَلَى اللّهِ السَّلَامُ عَلَى اللّهِ السَّلَامُ عَلَى جبُريلَ وَمِيكانِيلَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ : فَولُ وَالنَّهُ مِن صَعْود رضی الله عند والسَّلَامُ : فَولُ وَالتَّمِينَ اللهِ ، إلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِهِ "اورائ مدیث میں معرب عبدالله بن مسعود رضی الله عند من الله عند من من مناز کے ساتھ معلق کیا گیا ہے ۔ اورائ کو اتنام نماز کے ساتھ معلق کیا گیا ہے لہذا تشہد پر حتافرض ہے۔

درودشریف کے بارے میں اللہ تعالی کا قرمان ہے مسلواعلیہ ' سیمی امر کا میغہ ہے جبکہ خارج نماز میں درودشریف پر حنا فرض بیں ہے۔ لہذا نماز میں اس کو پڑ حنافرض ہو گیا۔

اس پراٹکال یہ ہے کہ آپ کی اس تقریر کے مطابق جو درود پاک کے بارے میں نص وارد ہے اس کی تخالفت الازم آئے گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ تنظیم بیس کرتے کہ تماز کے باہر درود پاک کے بارے میں یہ نص وارد نہیں بلکہ نص کا تھم جس میں آپ نے صیغہ اسر کے استدالا ان کیا ہے وہ تماز اور خارج تماز دونوں کو تمال ہے۔ لہذا خارج تماز میں واجب ہے۔ اورا مام کرخی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب بھی تی کریم الیسے کا میں تی کریم الیسے کا درا مام طحاوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب بھی تی کریم الیسے کا درا مام طحاوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب بھی تی کریم الیسے کا درا مام طحاوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب بھی تی کریم الیسے کا درا مام طحاوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب بھی تی کریم الیسے کی ا

ذکرآئے تو درود شریف پڑھناوا جب ہے۔لہذا ہم نے امر کا لحاظ کیا کیونکہ امروجوب کا نقاضہ کرتا ہے۔اور وہ عاصل ہو چکا ہے۔لہذااس آیت کی دلالت نماز میں درود شریف کے دجوب پڑہیں کرتی۔

امام شافعی علیہ الرحمہ کا حدیث استدلال کرنا کہ امر تقاضہ وجوب کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بہال امر بطور تعلیم وار دبوا ہے اور جہال امر تعلیم کے طریقے پر ہودوم فید فرضیت نہیں ہوتا۔ (عنامیشرح الہدایہ بنفرف، ج۲، ۱۲، بیروت) می کریم اللہ پر درود سیجنے کا بیان:

وَالصَّلَافَةُ عَلَى النَّهِى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَاجِبَةً ، إِمَّا مَرَّةً وَاجِدَةً كَمَا قَالَهُ السَّكَرُخِيُّ ، أَوْ كُلَّهَ الْمُورَةُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَارَةُ الطَّحَارِيُّ فَكُفِينَا مُوْنَةَ الْأَمْرِ ، وَالْفَرْضُ الْكَرْخِيُّ ، أَوْ كُلِيهَا مُوْنَةَ الْأَمْرِ ، وَالْفَرْضُ الْمَرُونُ فِي النَّفَةُ إِنَّهُ النَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اخْتَارَهُ الطَّحَارِيُّ فَكُفِينَا مُوْنَةَ الْأَمْرِ ، وَالْفَرْضُ النَّفَرُونُ فِي النَّفَةُ إِنَّهُ النَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اخْتَارَهُ الطَّحَارِيُّ فَكُفِينَا مُوْنَةَ الْأَمْرِ ، وَالْفَرْضُ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اخْتَارَهُ الطَّحَارِيُّ فَكُفِينَا مُوْنَةَ الْأَمْرِ ، وَالْفَرْضُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اخْتَارَهُ الطَّحَارِيُّ فَكُفِينَا مُوْنَةَ الْآمُرِ ، وَالْفَرْضُ

2.7

اور نمازے باہر نی کر میم آلیک میں تبددرود بھیجناواجب ہے۔ جس طرح امام کرخی علیہ الرحمہ نے کہا ہے یا جس وقت بھی آ سیالت کا ذکر کیا جائے۔ جس طرح امام طحاوی علیہ الرحمہ نے افتدیار کیا ہے۔ پس ہم پرام عظیم لازم کیا گیا ہے۔ اور فرض جوتشہد کے بارے بیں روایت کیا گیا ہے وہ معنی تفذیری ہے۔

رسول التدسلى الشعليه وسلم يرورود بيج اوراس كى فعمليت كابيان

لغوی طور پر ملوق کے معنی دعا، رحمت اور استغفار کے بیں اور درود کا مطلب ہے بندوں کی جانب سے رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ ملی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جل شاندگی ایسی رحمت کوطلب کرنا جود نیاو آخرت کی بھلائی کوشائل ہو۔

االله تعالى في بندول كورسول الله على الله عليه وسلم يرصلون وسلام يعنى درود بين كالحكم دياب چنانچوار شاد بانى ب

آ يت (يَالَيُها الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْه و سلموا تَسَلِيْماً)33 \_ الاحزاب(56:)

اسكايمان والوتم آب ( يعني رسول الله على الله عليه وسلم ) برسمام اور رحمت بجيجو

علائے امت کا ان بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹکم وجوب کے لیے ہے چنا نچ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جتنی مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا جائے ہر ہر بار درود بھیجا جائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح پوری زندگی ہیں سرف ایک مرتبہ ہے گا اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گوائی وی فرض ہا تی طرح پوری تمریس صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا مستخب ومسنون اور شعار اسلام میں ہے جس پر بیجد وحساب اجروثو اب کا وعدہ ہے۔

حضرت قاضى ابو بكر رحمة التدتعاني عليه تو فرمات بيل كه التدتعالي نے موتين پرفرض كيا ہے كه رسول القدسلي التدعليه وسلم

پر درود وسلام بھیجا جائے اور چونکہ اس سلسلے میں کوئی خاص وفت متعین نہیں کیا اس لیے واجب ہے کہ درود وسلام زیادہ ہے زیادہ بھیجا جائے اور اس میں غفلت نہ برتی جائے لیکن بعض حضرات نے حضرت قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ نتعالیٰ علیہ کے اس قول کے مقابلے میں پہلے قول کوتر جیح دی ہے۔

#### التيات من درود برد منافرض بياسنت:

حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیہ نے التحیات میں درود پڑھنے کوفرض کہا ہے لیکن علماء نے صراحت کی ہے کہ امام شافعی رحمة الله تعالی علیہ کا بیقول شاذ ہے اس مسئلے میں امام شافعی رحمة الله تعالی علیہ کے موافق کوئی عالم نیس ہے۔

حضرت امام الوحنیفدرجمة الله تعالی علیه کامعتمد ومفتی برتول بیه به که کوئی آ دمی اگرایک بی مجلس میں سرور کا نئات صلی الله علیه وسلم کا نام مبارک می سرتبه سنے تو اس پرصرف ایک مرتبه درود دمجیجنا واجب ہے اور ہرمزتبہ بھیجنا مستحب ہے اور التحیات میں درود پڑھناسنت ہے۔

صلوۃ وسلام کے الفاظ کا استعال غیرانبیاء کے لیے جائز ہے بائیس؟ علاء کے ہاں اس بات پراختلاف ہے کہ انبیاء کے علاوہ دوسر بے لوگوں کے ناموں سے ساتھ صلوۃ وسلام کے الفاظ استعال کرنا جائز ہے بائیس ؟ مثلاً رسول الدّصلی اللہ علیہ و سلم کے اسم گرامی کے ساتھ علیہ السلام کے الفاظ بولے اور سلم کے اسم گرامی کے ساتھ علیہ السلام کے الفاظ بولے اور کھے جاتے ہیں تو اس طرح انبیائے کرام کیم السلام کے علاوہ کی دوسری آدمی کے نام کے ساتھ ان الفاظ کا استعال جائز ہوگا بائیس ؟ چنا نیجہ جمہور علاء فرمائے ہیں کہ ان الفاظ کا استعال صرف انبیاء کے لیے خصوص ہے۔ ان کے علاوہ کی ووسرے آدمی بائیس ؟ چنا نیجہ جمہور علاء فرمائے ہیں کہ ان الفاظ کا استعال صرف انبیاء کے ساتھ غفر اللہ رحمۃ اللہ اور رضی اللہ وغیرہ کے لیے ان الفاظ استعال کرنا جائز نہیں ہے البتہ دوسر بے لوگوں کے اساء کے ساتھ غفر اللہ رحمۃ اللہ اور رضی اللہ وغیرہ کے الفاظ استعال کے جائیں۔

علامہ طبی رجمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفل کیا ہے کہ انبیاء کے علاوہ دوسر ہے لوگوں پر درود بھیجنا ظاف اولی ہے۔ بعض حضرات نے حرام ادر کر وہ بھی کہا ہے اس مسئلہ میں صبح بات ہیں ہے کہ غیرا نبیاء اور ملائکہ پرصلوٰۃ وسلام بھیجنا ابتدا اور مستقلاً کروہ تنزیبی ہے کہ غیرا نبیاء اور ملائکہ پرصلوٰۃ وسلام بھیجنا جائز ہے مشلاً کروہ تنزیبی ہے کو فائد بیا ہے کہ البتدا نبیا ہے کرام علیم السلام کے ناموں کے ساتھ ان پر بھیجنا جائز ہے مشلاً اللہ علیہ وسلی اللہ علی وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علی وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علی اللہ علیہ وسلی وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ علیہ وسلی اللہ علیہ علیہ وسلی اللہ علیہ وس

#### التحات كے بعددردد يرصفكا طرابقه:

حضرت عبدالرحمان بن الی کیلی رحمة الله تعالی علیه (تابعی) فرماتے بیں کہ حضرت کعب ابن عجر ہ (صحابی) ہے میری الاقات ہوئی تو انھوں نے قرمایا کہ بیل تمہیں وہ چیز بطور ہر رپیتین نہ کروں جس کو بیس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ایجھے وہ برین مروع تایت فرما ہے انہوں نے قرمایا کہ ہم چند صحاب نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اہل بیت نبوت یہ ہم درود کس طرح سے سے میں؟ اللہ نے ہمیں یہ تو تا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انگ حمید محید محید اللہ مبارك علی محمد و علی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انگ حمید محید محید اللہ مبارك علی محمد و علی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انگ حمید محید محید اللہ مبارك علی محمد و علی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی بیشک قو ایرائیم اور آل ابرائیم پر رحمت نازل فرمائی بیشک قو برزے - اے انلہ ایموں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی برکت نازل کرچیما کہ تو نے ابرائیم اور آل کروسیا کہ تو نے ابرائیم اور آل کرچیما کہ تو نے ابرائیم کر برکت نازل کرچیما کہ تو نے ابرائیم اور آل کی ابرائیم کر برکت نازل کی پیشک تو برزے -

( صحح البخاري وصحح مسلم معتلوة المصائح، ج اجس المحمد يمي كتب خاندكرا چي )

صحابہ کے سوال کا حاصل بیتھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو تھم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروداور سلام ہجیجیں تو سلام سینے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ کہ التحیات میں ہم السلام علیك ایدا النبی کہا کریں۔اب یہ بھی بتا دیجے کہ درود کس طرح بھیجیں؟

صحابہ کے تول کے مطابق یعنی اللہ تعالی نے ہمیں بیرینا دیا ہے گا پ سلی اللہ علیہ وسلم مرسلام مس طرح بھجیں کا مطلب

یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی لبان اقدس کے ذریعے ہمیں سلام جینے کی تعلیم دی۔ اے اللہ تعالیٰ کی جانب
سے تعلیم اس لیے کہا گیا ہے کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام بیان فرمائے ہیں وہ از
خوداورا پنے ذہمن و فکر سے نہیں بیان فرمائے ہیں بلکہ وہ احکام بذریعہ و دی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیے
سے اس کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آپی لسان اقدس کے ذریعہ نا فذفر مایا۔

#### آل كاتعريف ومحقيق:

الل وعيال كوكت بين اس كے متى تابعدار بهى مراد ليے جاتے بين چنانچه ولئي آل محمد بين آل كے تعين كے سلسله ميں علماء كے خلف اقوال بين بعض حضرات فرماتے بين كه الله محمد مراد صرف آپ صلى الله عليه وسلم كے اہل وعيال بين - بجي حضرات نے كہا ہے كہ آل سے مراد تابعدار مراد بين بعض علماء كى دائے ہے كہ برموس آل محمد بين سے ہے كى نے كہا كہ برمتى موس آل محمد بين آل سے مراد كه برمتى موس آل محمد بين آل سے مراد كه برمتى موس آل محمد بين الله بيت ہے كہ ہے تاب حدیث بين آل سے مراد تابعدار بين - كو بعض علماء نے آل كي تغيير اہل بيت سے كى ہے يعنی ان حضرات كے زديك آل محمد سے اہل بيت يعنى وہ اوگ مراد بين جن پر صدقہ حرام ہے اور جنہيں بنى ہاشم كہا جا تا ہے۔

ام منخر الدین دازی رحمة الله تعالی علیه نے کہا ہے کہ اٹل بیت بیں آپ سلی الله علیه وسلم کی از وائے مطہرات اوراولا د شامل ہیں اور چونکہ حضرت علی المرتضٰی کرم الله وجه کا ربط بھی ان سب سے حضرت فاطمہ الزہراء رضی الله تعالیٰ عنها کی وجہ سے بہت زیادہ تھا اس لیے وہ بھی اٹل بیت میں داخل ہیں۔

کاصلیت علی ابراہیم میں صرف حضرت ابراہیم کی تضیص کی گئے ہے اور کسی نمی کا دُرنیس کیا گیااس کی وجہ ہے ہے اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جدامیر ہیں، نیز رید کہ اصول دین میں شریعت محمدی ال کے تابع ہے۔ اے اللہ محمد ملی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل کر کا مطلب ہے ہے کہ رب قد وس اِ تو نے ہمار ہے سرکار وسر دار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوشرف وفضیلت عطافر مائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بزرگی و بڑائی دی ہے اس کو ہمیشاور باتی رکھ! روایت کے آخری الفاظ الا ان مسلم الم یذکر الح کا مطلب ہے کہ مسلم نے جوروایت قل کی ہے اس کے پہلے اور دوسرے دونوں ہی درود میں علی ابراہیم کے الفاظ تیں ہیں یعنی اس کے الفاظ اس طرح ہیں کما صیلت علی آل ابراھیم

فرشية امتول كمالام رسول الله ملى الله عليه وسلم تك ينجات بن ؟

حضرت عبداللدابن مسعود رضی اللدتعالی عندراوی بین کدر حمت عالم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله دتعالی کے بہت سے فرشتے جوز مین پرسیاحت کرنے والے بین میری است کاسلام میرے پاس پہنچا تے بین۔

(سنن نسائی، داری مشکوة المصابح، ج ایس ۸۸، قدی کتب خانه کراچی)

ال حدیث کاتعلق ان او گول سے ہے جوروضہ اقدی سے دور رہتے ہیں اور آئیس روضہ مقدی پر حاضری کاشرف حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ ایسے اوگ جب رسول اللہ علیہ وسلم پر قبیل یا کثیر تعداد میں سلام ہیجتے ہیں تو فرشتے ان کا سلام بارگاہ نبوت میں بھدعقیدت واحتر ام پیش کرتے ہیں۔

البتہ وہ حضرات جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے روضہ اقد س پر حاضری کی سعادت نے وازر کھا ہے۔ جب وہ بارگا ہ نبوت میں سلام پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ روضہ اقد س پر حاضر ہونے والوں کے سلام آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔

ال حدیث ہے چند ہاتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اول یہ کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کو حیات جسمانی حاصل ہے کہ جس طرح آ پ سلی الندعلیہ وسلم کو قبر میں بھی زندگی حاصل ہے۔ طرح آ پ سلی الندعلیہ وسلم کو قبر میں بھی زندگی حاصل ہے۔ دوم یہ کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جب آ پ سلی الندعلیہ وسلم پرسلام بھیجتے ہیں تو آ پ سلی الندعلیہ و سلم خوش ہوتے ہیں جو سلام تھیجتے والے کے حق میں انتہائی سعادت وخوش بختی کی بات ہے۔

سوم یہ کہ جب فرشتے کسی امتی کا سلام بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام تبولیت کے درجہ کو پہنچے گیا ہے۔ اور اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں نیز ایک روایت میں فدکور ہے کہ جب فرشتے سلام لے کربارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام جھیجنے والے کا نام بھی ۔ لیتے ہیں میں ماری وہ مرا زوالے قاصد آخر بازگو در میں سال کی دہم در آزوالے قاصد آخر بازگو در کھی اس کی دور سے کہ ازامامی رود

رسول الله ملى الله عليه وسلم سلام بيعين والفيات سام كاجواب ديت بين -

درود کے بعد مالکی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے:

حضرت فضال ابن عبيرض الله تعالى عنفر ماتے بين كه (ايك روز) جبكه رحمت عالم صلى الله عليه وسلم بيشهر موتے سے اچا تك ايك آدى آياس نے نماز پڑھي اور پھريد عاما كئى۔ الله ماغ غرابى و ار حمنى اے الله مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما! (بيس كر) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما! كا اے نماز پڑھے اور الله كا تركيب ترك كرك) جلدى كى اور پھر فرما يا كہ جب تم نماز پڑھوتو (نماز كے بعد وعا كے ليے) بيٹھواور الله كا تعريف كه جس تعريف كے وہ الأق ہے بيان كرو اور جھ پر درود جيجو، پھر (تم جو جا بوالله ہے ماگو (گويا آپ صلى الله عليه وسلم نے اسے دعا كے بي آ داب وطر ليقے سكھا كے) ور مضرت فضالہ فرماتے ہيں كه اس كے بعد ايك دوسرے آوى فرنماز پڑھى (آخر بيس) اس نے الله تعالى كى تعريف بھى بيان كر مضرت فضالہ فرماتے ہيں كه اس كے بعد ايك دوسرے آوى فرنماز پڑھى (آخر بيس) اس نے الله تعليه وسلم پر درود بھيجا (گراس نے دعائيں ما تھى) رسول الله صلى الله عليه وسلم پر درود بھيجا (گراس نے دعائيں ما تھى) رسول الله صلى الله عليه وسلم من اس نے اس سے فرمايا كى اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس نے دعائيں ما تھى) دسول الله صلى الله عليه وسلم من اس نے دعائيں ما تھى) دسول الله صلى الله عليه وسلم من اس نے دعائيں ما تھى) دسول الله صلى الله عليه وسلم من قول كى جائے گى۔

(جامع ترندی به منن ابودا ؤ دبه منن البودا و دبه منکو قالمصانیج ، ج اجس ۸۶،قد یی کتب خانه کراچی ) فماز میں دعا ما تکننے کا بیان:

قَالَ ( وَدَعَا بِسَمَا شَاء مِمَّا يُشْبِهُ أَلْفَاظَ الْقُرُ آنِ وَالْآدُعِيَةِ الْمَأْلُورَةِ ) لِسَمَا رَوَيُنَا مِنْ حَديثِ ( ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ فُمَّ احْتَرْ مِنْ اللَّعَاء أَطْيَبَهُ وَأَعْجَبَهُ إلَيْك ) " مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّهِى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ فُمَّ احْتَرْ مِنْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ

( وَلَا يَسْفُو بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ) تَحَرُّزًا عَنَ الْفَسَادِ، وَيَهَذَا يَأْتِي بِالْمَأْثُورِ الْمَحْفُوظِ، وَمَا لَا يَسْنَحِيلُ سُوَالُهُ مِنْ الْعِبَادِ كَفَوْلِهِ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي فَلانَة يُشْبِهُ كَلامَهُمْ وَمَا يَسْتَحِيلُ كَفَوْلِهِ اللَّهُمَّ اغْفِو لِي يَسْتَحِيلُ سُوَالُهُ مِنْ الْعِبَادِ اللَّهُمَّ ازُوْقِنِي مِنْ قَبِيلِ الْآوَلِ هُوَ الصَّحِيحُ لِاسْتِعْمَالِهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ، يُقَالُ رَزَقَ الْآمِيرُ الْبَحْيْشَ.

فر ایا: اور وہ دعا مائے جوالفاظ قرآن اور ماثورہ دعاؤں کے مشابہ ہو۔ای حدیث کی دجہ سے جو حضرت عبد اللہ بن مسعود منی اللہ عنہ سے روایت کر چکے ہیں۔ کہ نبی کریم آلیف نے ان سے فر مایا: پھرتم دعا کواختیار کر وجو تہمیں زیادہ یا کیز د دبیند یدہ: د اور دہ نبی کریم آلیف ہے بردرود کے ساتھ شروع کرے تا کہ وہ مقام قبولیت کے قریب ہو۔

اورووائی دعائہ کرے جولوگوں کے کلام کے مشابہ ہوتا کرفسادے بچے لہذاوہ تحفوظ ماتورہ دعائمیں پڑھے۔اور
ای طرح ہروہ چیزجس کا بندوں سے مانگنا محال ندہو۔ جیسے اس کا قول 'اللَّهُ مَّ ذَوِّ جَنِی فَلاقَهُ ''لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے
اور جس چیز کا مانگنا محال ہوجیتے' اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِی '' یوگوں کے کلام کے مشابہیں ۔اور نماز کا پیقول 'قوْلُهُ اللَّهُمَّ اُد ذُوْلِی ''
بہاجتم سے ہے۔ کیونکہ اس کا استعال لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے''' امیر نے لشکر کورز ق دیا ہے۔
شرح:

آخری قعدے میں التحیات اور درود کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، فقد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازی التحیات اور درود پروضنے کے بعدا پی خوابمش و پسند کے مطابق دعا مائے لیکن دعا عام اوگوں کے کلام کے مشابہ نہ ہو جیسے کہ کوئی دعا مائٹنے لگے یا اللہ الجمھے روٹی دے مجھے کیڑادے وغیرہ وغیرہ اس تم کی دعا مائٹنی ذرامنا سب نہیں ہے۔

ابھی ہاں النشہد میں بھی آپ نے وہ حدیث پڑھی اجو حظرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں بھی بدالفاظ منقول ہیں آئیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلے التحیات کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ پھران دعاؤں کو احتیار کروجو ہم ہیں پند ہوں۔اورچونکہ تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص دعائیں منقول ہیں کہ آپ تشہد میں وہ دعائیں پڑھا کر تے تھے۔لہٰذا پہند بدہ سے مرادر سول اللہ علیہ وسلم سے وہی منقول دعائیں ہوسکتی ہیں۔

حاصل ہے ہے کہ تشہد میں آئییں وعا وَل کو پڑھنا جورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہیں زیادہ اولی اور افضل ہے کیونکہ وہ دعا کمیں دنیا اور آخرت دونوں کے منقاصد کوجامع ہیں۔

### تماز مس سلام عمير في اوراس من نيت كابيان:

( أُمَّ يُسَلَّمُ عَنْ يَمِيدِهِ فَيَقُولُ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ) لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ " ( أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَذْهِ الْآيُمَنِ وَعَنْ يَسَلُمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَذْهِ الْآيُمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَذْهِ الْآيُسَرِ ) يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَذْهِ الْآيُسَرِ )

"( وَيَسْوِى بِالنَّسْلِيمَةِ الْأُولَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ مِنْ الرُّجَالِ وَالنَّسَاءِ وَالْحَفَظَةِ وَكَذَلِكَ فِى النَّانِيَةِ ) إِلَّانَّ الْأَعْمَ مَالَ بِالنَّبَاتِ ، وَلَا يَسْوِى النِّسَاءَ فِى زَمَانِنَا وَلَا مَنْ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِى صَلَالِهِ ، هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْخِطَابَ حَظُّ الْحَاضِرِين .

. جمه:

پیرده اپن دائیں طرف سلام بھیرے۔ پس دہ کے 'السّکارہُ عَلَیْٹُے ہُ وَرَحْہَۃُ اللَّهِ ہِ 'اورای طرح اپنی یا کیں جانب کرے۔ ای روایت کی وجہ سے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللّه عنہ نے بیان کی ہے۔ کہ نبی کر پیمایی دائیں طرف سلام بھیرتے تنی کر آپ ایک ہے کہ ایک ہے کہ ایک تھی جاتی اور با کیں جانب یا کیں دخسار کی سفیدی دیکھی جاتی اور با کیں جانب یا کیں دخسار کی سفیدی دیکھی جاتی تھی اور وہ پہلے سلام بھیرتے تنی کی آپ ایک ہی جاتی ہوتا ہے۔ اور ایا میں جاتی ہوتا ہے۔ اور ایسے بی دوسرے سلام بیس کرے۔ کیونکہ اعمال کے تو اب کا دارو مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اور اعارے ذیائے بیس وہ عور توں کی نیت نہ کرے اور نہ بی اس فی کی نیت جونماز بیس شرکہ ہونے دواوں کا حصہ ہے۔ اور ایک کا بیان:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندسے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم واکیں اور باکیں سلام پھیرتے حق حتی کہ گالوں کی سفیدی وکھائی دیتی (فرماتے)۔ (سنن ابن ماجہ) اکتسکام عَلَیْکُمْ وَرَحْمَهُ اللّهِ

(مشکلوة المعانع مجابض ۸۸، قدیمی کتب خانه کراچی)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ بی صلی الله علیہ وآلہ وسلم با کیں اور دا کیں طرف سلام بھیرتے سے یہاں تک کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ سلام بھیرتے سے یہاں تک کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ سلام بھیرتے سے الله السّدَاء عَلَیْکُم وَرَحْمَهُ اللّهِ السّدَاء وَرَحْمَهُ اللّهِ اللهِ وا وَدَرَائِمَ مِن کہ اللّهُ اللّهِ اللهُ ا

حضرت وأبل بن جرر شى الله عندت روايت بكريل في بي صلى الله عليه وآله وسلم كرماته نماز يزهى آب صلى الله عليه و آله وسم والني طرف سلام بهير قرق كهتم السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتُه اور با مَي طرف سلام بهير من توكيم السَّلامُ عَنَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ \_ (سنن ابوداور)

حضرت عامرابن سعدر حمة الله تعالی علیه (تابعی) اپنه والد کرم (حضرت سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنه) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (لیمنی حضرت سعد نے) فرمایا کہ میں دیکھا تھا کہ رحمت عالم صلی الله علیه وسلم اپنه وائمیں اور باکس ورائمیں اور باکس ملام بھیرتے تھے کہ میں آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھ لیتا تھا۔ (صحیح مسلم) باکس مطلب یہ ہے کہ رسول الله علیہ وسلم ملام بھیرنے کے وقت اپنا چرہ مبارک اتنا بھیرتے تھے کہ آپ صلی الله

عليدوسلم كامنوررخسارنظراً نے لگنا تھا۔

سیم از بان جائے حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ کی اس سعادت پر کہان کونماز میں رحمت عالم سرور کا نئات سلی اللہ علیہ وسلم کا بہلوئے مبارک نصیب ہوتا تھا۔

تابة تقريب ملام افتد نظر برروئة

کاش کے اندر نمازم جاشود پہلوئے تو نماز سے بعدامام مقتد ہوں کی طرف مندکر سے بیٹھے:

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ رحمت عالم سلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر فارغ ہوجاتے خصانہ ہماری طرف اپنامبارک مندمتوجہ کر کے بیٹھے تھے۔ (صحیح البخاری، ج اجس کا اوقد کی کتب خانہ کراچی)

مطلب بیرے کہ جب جماعت ختم ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو لیتے تھے تو اپنا رو سے اقدس مقتد ہوں کی طرف متوجہ کر کے بیٹے جاتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ نتوائی عند فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ملی اللہ علیہ وسلم نمازے نے ارغ ہونے کے بعد (مجھی) اپنی دائیں طرف کھرکر ہیٹھے تتھے۔ (مجھے مسلم)

حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله اتحالی عند فرماتے ہیں کہتم میں ہے کوئی آ دمی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے (لیتن ) اس چیز کولازم جانے کہ (نماز کے بعد) وائیں جانب ہی ہے پھرے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یا نہیں جانب سے پھراکرتے ہے۔ (صحیح بخاری وصیح مسلم)

ان احادیث کا حاصل بیہ کے درسول اللہ علیہ وسلم ملام پھیرنے کے بعد بھی تو دائیں جانب سے پھرتے تھے اور بائیں طرف بیٹھتے تھے، اور بسااو قات ایسا ہوتا تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کردعا ما تکتے اورا پے جمرہ شریف کی جانب (جو بائیں طرف تھا) تشریف نے جاتے تو بھی اس کے برتکس کرتے تھے بائیں طرف سے پھر کردائیں طرف بیٹے جاتے

پہلے طریقے کوئر بہت یعنی اولیت پرجمول کیا گیا ہے کیونکہ اس میں واکیں طرف سے ابتداء ہوتی ہے اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا فعل اکثر اس طرح ہوتا ہے ، کین معزرت این مسعود رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ دوسری صورت یعنی ہائیں طرف سے بھرنا اگر چہ رخصت یعنی جائز ہے اور اس صورت کو کم عی اختیار بھی کیا جاتا تھا کیکن سنت کو واجب کا درجہ و بنا چونکہ فیک نہیں ہے اس لیے صرف پہلی صورت یعنی وائیس طرف سے بھرنے کو لازم و واجب قرار نہ دیا جائے اور شارع کی جانب فیک نہیں ہے اس لیے صرف پہلی صورت یعنی وائیس طرف سے بھرنے کو لازم و واجب قرار نہ دیا جائے اور شارع کی جانب سے دی گئی رخصت (یعنی اجازت) کو کہ وہ وہ دو طری صورت سے نا قائل اختیار نہ جانا جائے اس لیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے حق تعالی اس بات کو بہند کرتا ہے کہ اس کی جانب سے عنایت کی گئی رخصتوں پڑل کیا جائے جیسا کہ وہ عزیموں پر

عمل کرنے کو پیند کرتا ہے۔

ینی جس طرئ الند تعالی کے نزدیک میہ چیز پہندیدہ اور محبوب ہے کہ اس کمل کو اختیار کمیا جائے جس میں عزیمت یعنی اولیت ہے، ای طرئ اس کے نزدیک میہ چیز بھی قائل قبول اور پہندیدہ ہے کہ ان اٹھال کو بھی اختیار کیا جائے جن کوچی تعالی نے اولی وافعنل نہ سی مبیر حال جائز مقرر کرد کھا ہے۔

حضرات شوافع نے ان اعادیت سے مسلی کے لیے یہ درمیانی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ اپنی ضرورت وسبولت جس طرف رکھیے ،ای طرف بھرے یعنی اگر اس کا مکان وغیرہ اس کے دائیں جانب ہے تو اے دائیں طرف بھرنا چاہیے اور اگر بائیں طرف بوتو اے دائیں طرف بھرنا چاہیے اور اگر بائیں طرف بوتو اے دائیں طرف بوتو اے کہ رحمت عالم سلی اللہ علیہ وہلم بھی منقول ہے کہ رحمت عالم سلی اللہ علیہ وہلم بھی منقد یوں کی مزد کے اور پشت قبلے کی طرف کر کے جیٹھتے تھے جیسا کہ اور پروالی حدیث بین گذرا۔

نماز میں شیطان کا حصراس لیے کہا گیا ہے کہ جنب کوئی آ دی ایک غیر لازم چیز کواپنے اوپر واجب ولازم ہونے کا عقاد کر سے گانو کو یادہ شیطان کا تالع ہواللہٰ داس کی نماز کا کمال جا تار ہے گا۔

علامہ طبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ جس آوی نے کسی امر مستحب کو مستقل طریقہ سے اختیاد کئے رکھا اور اسے لازم کا درجہ دے ویا اور دخصت (لینی جواز) پمل نہ کیا تو سمجھو کہ شیطان اسے گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس بھنے گیا ہے۔

نماز کے سلام میں مقندی دمنفرد کی نیت کامیان:

( وَلَا بُسَدُ لِللَّمُ فَعَدِى مِنْ لِيَّةِ إِمَامِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَّامُ مِنْ الْجَانِبِ الْآيْمَنِ أَوْ الْآيْسَ لَوَاهُ فِيهِمْ ) وَإِنْ كَانَ إِلَيْمَا أَنْ الْإِمَّامُ مِنْ الْجَانِبِ الْآيْمَنِ أَوْ الْآيْسَ لَوَاهُ فِيهِمْ ) وَإِنْ كَانَ إِسِحَ لَمَالِهِ لَوَاهُ فِيهِمْ اللَّهُ وَحِمَةُ اللَّهُ تَرْجِيحًا لِلْجَانِبِ الْآيْمَنِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ لِوَالَّهُ عَنْ أَبِي جَنِيفَةَ لَوَاهُ فِيهِمَا لِأَنَّهُ ذُو حَظْمِنُ الْجَانِبَيْنِ

( وَالْمُسْفُودُ بُنُوى الْحَفَظَةُ لَا غَيْرُ ) لِأَنْهُ لَيْسَ مَعَهُ مِوَاهُمُ ( وَالْإِمَامُ يَسُوى بِالنَّسْلِيمَتَيْنِ ) هُوَ الصَّحِيخِ ، وَلَا يَسُوى فِي الْمَلَاكَةِ عَلَدًا مَحُصُورًا لِأَنَّ الْأَخْبَارَ فِي عَلَدِهِمُ قَدُ اخْتَلَقَتْ فَأَشَبَهُ الْإِيمَانَ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، ثُمَّ إِصَابَهُ لَفُظِ السَّلامِ وَاجِبَةٌ عِنْلَنَا وَلَيْسَتْ بِفَرْضِ خِلَاقًا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ. فَو يَتَمَسَّلُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ و تَحْلِيلُهَا التَسْلِيمُ ). "
هُو يَتَمَسَّلُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ و تَحْلِيلُهَا التَسْلِيمُ ). "

وَلَنَا مَا رُوَانَا مِنْ حَلِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، وَالتَّخْيِيرُ يُنَافِى الْفُرْضِيَّةُ وَالْوَجُوبَ ، إِلّا أَنَّا الْوُجُوبَ بِمَا رَوَاهُ احْتِيَاطًا ، وَبِمِثْلِهِ لَا تَنْبُتُ الْفُرُضِيَّةُ وَاللّهُ أَعْلَمُ

اور مقتذی کیلیے ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کی ثبت کرے۔لہذااگر وہ امام کی دائیں یابائی طرف ہوتو وہ انہیں ہیں بیت

سرے ۔اور امام مقتذی کے سامتے ہوتو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک دائیں جانب کوتر جیج دیتے ہوئے وہ پہلے سلام
میں نبت کرے ۔ جبکہ طرفین کے نزدیک وہ دونوں سلاموں میں امام کی نبت کرے ۔ کیونکہ امام دونوں اطراف ہے حصہ لینے
والا ہے۔

اور منفر دصرف فرشتوں کی نیت کرے گا کیونکہ ان کے سوااس کے ساتھ کوئی نیس ہے۔ اور سیح روایت کے مطابق اہام دونوں سلاموں میں نیت کرے گا۔ اور فرشتوں کی نیت کرنے میں عدد کا حصر نہ کرے ۔ کیونکہ فرشتوں کی تعداد میں اخبار واجاد بیٹ مختلف ہیں۔ لہذا یہ انبیاء کرام علیم السلام پر ایمان لانے کے مشابہ ہو گیا۔ ہمارے نزدیک لفظ ''السلام' اوا کرنا واجب ہے۔ فرض نہیں ہے۔ جبکہ اس میں امام شافتی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے وہ اس حدیث ہے دلیل بکڑتے ہیں کہ نبی کر بھر سے اللہ کا النہ کے بیا کہ نبی کہ نبی کہ نبی کہ دیم میں امام شافتی علیہ النہ کیا ہے اللہ کا النہ کیا ہے وہ اس حدیث ہے دلیل بکڑتے ہیں کہ نبی کر میں اللہ کی حدیث نہ نہ کے بیا گئے النہ کے اللہ النہ کیا ہے کہ اللہ کا النہ کی اللہ کی حدیث ہے دلیل بکڑے ہیں کہ نبیل کی حدیث ہے دلیل کا النہ کی بیا کہ اللہ کی حدیث ہے دلیل کا النہ کی بیا کہ کی حدیث ہے دلیل کا النہ کی بیا کہ کا حدیث ہے دلیل کی حدیث ہے دلیل کے اللہ کا النہ کی گئے اللہ کی مدید کا معاملہ کی حدیث ہے دلیل کی حدیث ہے دلیل کی کہ کی حدیث ہے دلیل کی حدیث ہے دلیل کی کہ کی حدیث ہے دلیل کی حدیث ہے دلیل کی کہ کرنے کے معاملہ کی حدیث ہے دلیل کی حدیث ہے دوران کی حدیث ہے دلیل کی دلیل کی حدیث ہے دلیل کی دوران کی دی دوران کی حدیث ہے دلیل کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران

جبکہ ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے۔ کیونکہ اختیار دینا بیفرضیت وجوب کے منافی ہے لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ کی روایت کردہ حدیث کی بناء پر بطورا حقیاط وجوب ٹابت کیا ہے۔ لہذا اس طرح کی حدیث سے فرضیت ٹابت نہیں ہوتی۔ اللہ سب سے زیادہ جانے والا ہے۔ فرضیت ٹابت نہیں ہوتی۔ اللہ سب سے زیادہ جانے والا ہے۔

# مازيس سلام منيت اور بعلاني كاحكام:

حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ دہمت عالم ملی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا ہے کہ سلام پھیرتے وفت امام کے سلام کے جواب کی نیت کریں ،ہم آپس ہی محبت رکھیں اورا کیک دوسرے کوسلام کریں۔(ابوداؤو)

پہلے تھم کا مطلب میہ کہ مقد ی جب سائم پھیری تو اس وقت وہ بیزیت کریں کہ ہم امام کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، اس کی شکل میہ ہوگی جو مقدی امام کے دائیں جانب ہوں وہ تو دوسرے سلام میں، جو مقدی بائیں جانب ہوں وہ پہلے سلام میں اور جو مقدی بائیں جانب ہوں وہ دوتوں سلام میں امام کے سلام کے جواب کی نیت کریں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب امام سلام پھیرے تو وہ بھی اس وقت میزیت کریں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب امام سلام پھیرے تو وہ بھی اس وقت میزیت کرے کہ میں مقتدیوں کو سلام کرر ہا ہوں۔

دوسرے تھم کا مطلب بیدہے کے مسلمان آلیں میں بیٹی نمازیوں اور اللہ کے تمام بندوں ہے محبت کریں ،ان کے ساتھ خوش خلقی ،مروت اور ایٹھے اخلاقی ہے چیش آئیں۔ تیرے تھم کا مطلب ہے کہ جس طرح امام سلام پھیرتے وقت مقد یوں پرسلام کی اور مقدی سلام پھیرتے وقت امام کے سلام کے جواب کی نیت کرتے ہیں ای طرح تمام مقدی نماز ہیں سلام پھیرتے وقت آبس ہیں ایک دوسرے کے سلام کی نیت کریں۔ اس طرح کہ دو اس کی خیرتے وقت واسی جانب کے مقد یوں کی نیت کریں اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت واسی جانب کے مقد یوں کی نیت کریں اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت واسی جانب کے مقد یوں کی نیت کریں۔ اور ہر نمازی کو چاہئے کہ وہ دونوں سلام ہیں ملائکہ کی بھی نیت کرے کو کا جانب کے مقد یوں کا تاہم کی دیا ہے اور علائے احتاف نے تو کہا ہے کہ بیسنت ہے گودوسرے حضرات نے اسے ترک کیا ہے۔

# نماز كا عقام ي بلندآ واز ي ذكركرنا:

امام بخاری وسلم اپنی استاد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں رحمت عالم بخاری وسلم اپنی استاد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کوآپ سلم اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر کہنے سے پہچان لیتا تھا۔ (صحیح ابتخاری میں ماہ اللہ تک کتب خانہ کرا تی وسیح مسلم)

نماز کافتتام پر الله اکبر کہنے کی مراد کے تعین بی شاریس کے محلف اقوال ہیں، چنا نچ بیض حضرات قرماتے ہیں کہ بیمال تجمیر بیتی الله اکبر کہنے سے مراد وکر ہے جیسا کہ جیسی بیل عبدالله بین عمیال رضی الله تعالی عندی روایت متقول ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے ذمانہ مبارک بیلی فرض نماز سے فراغت کے وقت اوگوں کے لیے ہا واز بلند وکر مقرر تھا۔ پھر حضرت عبدالله بین عباس رضی الله تعالی عند فراغت کے وقت اوگوں کے ذریعہ بیجاتا تھا (ایعی جب اوگ بلند حضرت عبدالله بین عباس رضی الله تعالی عند فرائد ہو بیجاتا تھا (ایعی جب اوگ بلند آ واز سے ذکر کرتے تھے قبی جان لیا تھا کہ نماز موجی ہے)۔ عبدالله بین عباس رضی الله تعالی عند کی اس روایت کوفل کرنے ہو بیبال ذکر گئی ہے لیا اس معلوم ہوا کہ تجمیر سے مراد مطابق ذکر ہے۔

لیکن اتن بات بھی بیجھے چلئے کے دعزت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر بالجمر کو اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر بالجمر کو است پر مجمول کیا ہے چنا نچے بیعتی وغیرہ نے آ ہمتہ آ واز سے ذکر کرنے پر مجمول کیا ہے حد یہ سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم محابہ کرام کو اس بات کا تھم دیا کرتے ہے کہ وہ بلیل و تکمیر بلند آ واز سے نہ کریں ۔ پھر آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا کہتم بہر سے اور قائب کوئیس بھا در وروہ ( لیمنی خدا ) تو تمہارے ساتھ ہے اور قریب ہے۔

بعض مفرات نے کہاہے کہ یہاں تھمیرے مرادوہ تکمیر ہے جونماز کے بعد بیج وتمید کے ساتھ ذیں مرتبہ یا تمیں مرتبہ رہے ہے اس مورتبہ کے بعد بیجہ کی مرتبہ کی مرتبہ کی جاتبہ کی بار یا تمین بار تممیر کی جاتبہ کو جاتبہ کی ج

بعض علاء کا قول ہے کہ جفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا تعلق ایام کی ہے ہے کہ وہاں تشریق کی تخییرات کہتے تھے، بہر حال ان تمام اقوال کو سما سنے رکھتے ہوئے بھی سب سے بڑا اشکال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تفالی عنہ سلام سے تو نماز کے اختیام کونہ تفالی عنہ سلام سے تو نماز کے اختیام کونہ جانتے تھے اور تکبیر سے جانتے تھے کہ نماز ہو چک ہے۔؟

اس کا ایک جواب توبیہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنداس وقت صغیرالسن بھے اس لیے ممکن ہے کہ وہ جماعت میں شریک ندہوتے ہوں گے بیان پھیلی صف ہیں شریک ندہوتے ہوں گے بیان پھیلی صف ہیں شریک ندہوتے ہوں گے لیکن پھیلی صف ہیں کھڑے ہوتے ہوں گے اس لیے وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز ند کو بھینے کے سبب وہ سلام پر تماز کے اخترام کو نہ بہانے ہوں گے کہ دب مقدی با واز بائد تکمیر کہتے ہوں گے تو وہ بیجان لیتے ہوں گے کہ ذرخم ہوگئی ہے۔

اس صدیث میں فرض نماز کے بعد ذکر کرنے کا بیان ہوا ہے ہم نے سطح بخاری کی اس روایت کواس لئے قیش کیا ہے کہ نام نہاد اسلام کی بلنے کرنے والے اور بخاری کاصرف نام استعال کر کے لوگوں کواچی ذاتی خواہشات کی طرف ورغلانے والوں کو یہ پند ہال جائے کہ وہ اپنے آپ کودھوکا و سے دہے ہیں۔اور بغیر علم کے فرض نماز وں کے بعد والے ذکر کو برعت کہد دیتے ہیں۔

# فصل رئي الأثراث

# ﴿ يَصْلَ نَمَازَ مِينَ قَرِ اَتَ كے بيان مِين ہے ﴾

فعل قرأت كى ما قبل فعل يصعطا بقت:

علامہ بدرالدین بینی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ فعل نماز میں قرائت کے احکام کے بیان میں ہے۔ بے شک احکام قرائت کو علیمہ واس لئے بیان کیا ہے تا کہ احکام نماز میں زیادہ اضافہ نہ ہو۔ اور یہ می وجہ ہے کہ قرائت کے احکام استے زیادہ ہیں جو اس کے بیان کیا ہے۔ اور اسکے احکام استے زیادہ ہیں جو اس کے سواہیں نہیں ہیں۔ اور اسکے احکام میں جہروسری تھم ہے۔ تھم جبری صفات کی طرف او نے والا ہے جبکہ تھم سری ذات کی طرف او نے والا ہے۔ لبذ امناسب تھا کہ ذات کو صفات پر مقدم کیا جاتا جبکہ یہاں معاملہ اس کے برتکس ہے کیونکہ جہرادائے کا اس کے ساتھ متعلق ہے اور سری قرائت کا اس و تقص دونوں پر مشمل ہے۔ اور ادائے کا ال کا تعلق چونکہ اصل ہے لبذا اس کو مقدم کردیا۔ (البنائی شرح البدایہ ج ۲ ہی ۱۳۳۸ ہے انہ ہمان)

### مازیس قرائت کے بارے مسفقی قراب کامیان:

نماز میں قر اُت بینی قر اَن کریم پر صناتها م علماء کے زویک متفقہ طور پر فرض ہے البتداس میں اختلاف ہے کہ تنی رکعتوں میں پر صنا فرض ہے؟ چنا نچے حضرت اہام شافتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زویک پوری نماز میں قر اُت فرض ہے۔ حضرت اہام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خود یک پوری نماز میں قر اُت فرض ہے۔ حضرت اہام الک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق تین رکعت میں فرض ہے۔ حضرت اہام احمد بن ہے۔ حضرت اہام احمد بن صنال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق دورکھتوں میں قر اُت فرض ہے۔ حضرت اہام احمد بن صنال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موافق ہے۔ حضرت اہام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موافق ہے۔ حضرت حسن بھری اور حضرت زفر رحمی اللہ تعالی علیہ کے موافق ہے۔ حضرت حسن بھری اور حضرت زفر وحمد تا دفر وحمد تا دور وحمد تا دور وحمد تا دفر وحمد تا دور وحمد تا دور

### جرى بمازول ش قرات كي كم كامان:

قَالَ ( وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاء ﴾ فِي الْفَجْرِ وَفِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ مِنُ الْمَغُرِبِ وَالْمِشَاء إِنْ كَانَ إِمَامًا ) وَيَخْفِي فِي الْأَخْرَيَيْنِ هَلَا هُوَ الْمَأْلُورُ الْمُتَوَارَثُ ( وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاء جَهَرَ وَأَسْمَعُ اللَّهُ فِي الْأَنْهُ إِمَامٌ فِي حَقَّ نَفْسِهِ ( وَإِنْ شَاء خَافَتَ ) لِلَّآلَة لَيْسَ خَلْفَةُ مَنْ يَسْمَعُهُ ، وَالْأَفْصَلُ هُو الْجَهْرُ لَفْسَهُ ) لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي حَقَّ نَفْسِهِ ( وَإِنْ شَاء خَافَتَ ) لِلَّآلَة لَيْسَ خَلْفَةُ مَنْ يَسْمَعُهُ ، وَالْأَفْصَلُ هُو الْجَهْرُ لِيَسْمُوعَةُ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَة ) لِقُولِهِ عَلَيْهِ لِيَسَمُّوعَة وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَة ) لِقَولِهِ عَلَيْهِ الشَّكُونَ الْأَدَاء عُلَى هَيْنَةِ الْجَمَاعَةِ ﴿ وَيُحْفِيهَا الْإِمَامُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَة ) لِقَولِهِ عَلَيْهِ الشَّكُونَ الْأَدَاء عُلَى هَيْنَةِ الْجَمَاعَةِ ﴿ وَيُحْفِيهَا الْإِمَامُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَة ) لِقَولِهِ عَلَيْهِ الشَّكُونَ الْأَدَاء عُلَى هَيْنَةِ الْجَمَاعَة ﴿ وَيُحْفِيهَا الْإِمَامُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَة ) لِقَولِهِ عَلَيْهِ الشَّكُونَ الشَّهُ وَالسَّكُمُ وَ السَّكُومُ وَالسَّكُمُ وَ السَّكُومُ وَالسَّكُمُ وَ الشَّهُومُ وَالْمَامُ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُومُ وَالسَّكُمُ وَاللَّهُ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُلْعُومُ وَالْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُوالِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُوالِقُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُو

زجمه

اوراگر وہ امام ہے تو تجرکی نماز میں اور مغرب دعشاء کی پہلی دور کعتوں میں جبری قر اُت کرے۔ اور دوسرک نماز وں می اخفاء کرے۔ یہی ورامتناً ماثور ہے۔ اور نماز پڑھنے والا اکیلا ہوتو اے اختیار خواہ وہ جبر پڑھے اور اپ آپ کو سنائے کیونکہ دہ اپنے میں مام بھی ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو آہتہ پڑھے کیونکہ اس کے چیجے کوئی نہیں جس کو وہ سنائے۔ جبکہ انصل مہی ہے کہ وہ جبرکرے تاکہ جماعت کی صورت پر نماز اوا ہو۔

اور وہ ظہر وعصر میں آہت قرات کرے۔خواہ وہ عرفہ میں ہو۔ کیونکہ نبی کریم آفٹ نے فرمایا: دن کی نماز کو تکی ہے۔ بیشی وہ ایسی نماز ہے جس میں قرائت نبیس بنی جاتی ۔اور مقام عرفہ میں امام مالک علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے اور امام مالک علیہ الرحمہ کے خلاف وہی دلیل ہے جسے ہم ذکر کر بھے ہیں۔

جرى ومرى تمازول يش جرواخفاء كي وجه

امام احمد رضا بر بلوی علیه الرحمد لکھتے ہیں۔ یہ دکام ہیں بندے کو تھم ماننا چاہیے حکمت کی تلاش ضرور نہیں ۔ اس کے دوسب بنائے جاتے ہیں ایک ظاہر کی کہ کفار قرآن کا تلیم سن کر بہودہ بکا کرتے تھے ظہر وعصر دونوں ان کی بیدار کی کے تھے اس لئے ان میں قرات فنی کوئی کہ وہ سن کر بچر بھی نہیں ، نجر وعشا کے وقت وہ سوئے ہوتے تھے اور مغرب کے وقت کھانے میں مشغول بالد اان میں قرات یا لیجر ہوئی ، مگر یہ سبب چنداں قوی نہیں ۔ دوسرا سبب سیح وقوی باطنی وہ ہے جو ہم نے اپنے رسالہ اضار الانوار میں ذکر کیا۔ واللہ تعالٰی اعلم ۔ (فاوی رضویہ ، جالا ، مسئلہ نمبر ۵۲۵ ، رضافا و تاریش نامور)
قرات کے متعلق اہم مسائل:

سئلہ: سور وَ فاتحہ پوری پڑھنا لینی اس کے ساتوں آیتی مستقل پڑھنا واجب ہے۔ سور وَ فاتحہ میں سے آیک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک کرنا ترک واجب ہے۔ (بہار شریعت)

مئلہ: سورہ فاتحہ پر سے میں اگرایک لفظ بھی بھولے سے رہ جائے توسیدہ سہوکرے۔ (درمختار)

مئلہ الحکدللد( سور و فاتحہ) کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ لینی ایک چیوٹی سورت یا تنمین چیوٹی آیت یا ایک بڑی آیت تین چیوٹی آیت کے برابر( بہارشر بیت ، فراف کی رضوبیہ)

مئلہ الحداللہ شریف تمام و کمال پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ کی دوسری سورت سے آیک بڑی آیت یا تمن جھوٹی آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ ( فاؤی رضوبہ)

مئلہ: فرض نمازی بہلی دور کعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ (بہار شریعت) مئلہ: وتر ،سنت اور نفل نمازی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ (بہار شریعت) مسئلہ: اگر کوئی تخف سور وُفاتحہ کے بعد سورت ملاتا بھول کیا یا سوروُفاتحہ پڑھنا بھول کیا اور بغیر سوروُفاتحہ سو کرنے سے نماز ہوجائے گی۔ (فقافی رضوبیہ)

مسئله : الحمدلله ( سوروُفاتحه ) كرسورت ت مبلے يوسماواجب بـ ( بهارشريعت )

مسئلہ: الحمد شریف مسرف ایک می مرتبہ پڑھنا وا جب ہے۔ زیاد و مرتبہ پڑھنا ترک واجب سبد ( بہارشر ایبت) مسئلہ: الحمد اور سورت کے درمیان فصل ( وقفہ ) شہولینی الحمد کے بعد فور آسورت کا پڑھنا اور دونوں کے درمیانی کسی اجنبی کا

سد به سهرور ورث مصاروسیان سرو ورند ) شاہوت براور میرور بسورت کا پار سربادر دووں مصار سرجی براہ سر فاصل شاہونا داجب ہے۔ آئین سورو کا تھے کہ تاہع ہار بہم انند سورت کے تابع ہونے کی جدے فاصل نہیں۔ (مرارش لعہ۔)

مسئلہ: سورت پہلے پڑھی اور اقمود میں بھی پھی پہنمہ شریف ہورس کے درمیان ویرکی بینی تمن مرجہ سمان اللہ کہنے کی قدر جیپ دیاتو سجد وسمبود اجب ہے۔ (ورجی ر)

مسئلہ: سورتوں کے شروع میں بہم اللہ البہت الرجم ایک ہوری آیت ہے گرمرف اس کے بر سے سے فرض اوا نہوگا۔ ( درمخار)

مسئلہ: جماعت کے ساتھ تماؤی منے والے فرقی کی تقتری و آواد کی آبات ہے منا جائز نیں ، ند سور اُفاقد ہا ہے ندی کو ل دوسری آبت پڑھے۔ یہاں بھے کہ تھے وصریتی اور افر ب و مشاد کی تیا تی اور پہنی رکعت میں کد جب ادام آبات آبا است پڑ حتا ہے ان تمام رکعتوں میں اور جم مینی بلند آواز سے پڑھی جائے واقی راستوں میں تھی مقتری کو آوات پڑھنا جائز نیس ادام کی قرات مقتری کے لئے کافی ہے۔ (فرقوی رضوبے)

مسئلہ: نماز میں تعوذ وتسمیہ قرات کے تاہع میں اور مقتدی پر قرات نہیں ابند اتھوا واتسمیہ ہی مقتدی کے سنون نہیں لیکن جس مقتدی کی کوئی رکعت جاتی دی ہوتو امام کے سلام پھیر نے کے بعد جب ووا پنی باتی رتعت پز سے اس وقت ان دونوں کو پڑھے۔ (در مختار)

مسئلہ: امام نے جبری نمازی قرات شروع کردی موتومنتدی ثنانہ یز سے بلا فاموش روکر قرات سنے کیوں کر قرات کا منزا فرض ہے۔ (فرقادی رضوبیہ)

مسئلہ: قرات خواد مری ہوخواد جری ہو، ہم اللہ برحال میں آبستہ پڑھی جائے گی۔ ( درمخار برق و کی رضوبیہ ) مسئلہ: اگر سور وُ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو اقال ہے شروع آئرے تو سور وُ فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھتے وفت ہم اللہ پڑھن

متخس ہے۔( درمختار)

مسكد: تعود بين ركعت على إدرتهم برركعت كيترون على مسنون ي (روالحار)

سئلہ: مغرب وعشاء کی بہلی دورکعتوں میں اور فجر ، جمعہ بعیدین ، تر اوت کا اور رمضان کی وتر کی سب رکعتوں میں امام پر جبر یعنی بلند آواز ہے قرات بڑھناوا جب ہے۔ (درمخار)

مئلہ: مغرب کی تیسری رکعت،عشاء کی آخری دورکعت اورظہر دعصر کی تمام رکعتوں بیں امام کوآ ہتہ قرات پڑھنا داجب ہے ۔( درمختار، فقالوی رضوبیہ)

مسئلہ: جہر کے بیمعنی میں کہ دوسر ہے لوگ یعنی کم از کم وہ لوگ جو پہلی صف میں میں وہ س سیس بیاد نیٰ درجہ قرات کرنے کا ہے۔ اوراعلیٰ درجہ کے لئے کو کئی عدمقر رئیس اور آ ہستہ قرات کرنے کے معنی بیریں کہ خود من سکے۔ (عامہ کتب) مسئلہ: اس طرح پڑھنا کہ فقط ایک دوآ دی جوامام کے قریب میں وہی سکیس تو اس طرح پڑھنا جہزئیں بلکہ آ ہستہ ہے۔ (درمی قار)

مسئلہ: ضرورت سے زیادہ اس قدر بلند آ واز سے پڑھنا کہ اسپنیادوسروں کے لئے باعث تکلیف ہو کروہ ہے۔ ( روافحار) مسئلہ: نماز میں آمین بلند آ واز سے کہنا کروہ اور خلاف سنت ہے۔ ( فالوی رضوبیہ)

مسكد: رات ميں جماعت كفل برصف من امام برجرس قرات برصناواجب بـ (در مخار)

مسئلہ دن میں نوافل پڑھنے میں آ ہستہ پڑھناواجب ہے اور رات کے نوافل اگر تنہا پڑھتا ہے تو اختیار ہے۔ جانے آ ہستہ بڑھے یا بلند آ واز سے (جمر) پڑھے۔ ( درمخار)

مسئلہ: منفردلین اسکیے نماز پڑھنے والے کو جہری نماز ( فجر بمغرب بعثاء) ہیں اختیار ہے۔ جا ہے تو آ ہستہ قرات پڑھے اور چاہے تو بلند آ واز سے پڑھے لیکن افضل میر ہے کہ بلند آ واز ( جبر ) سے پڑھے جبکہ اوا پڑھتا ہوا وراگر قضا پڑھتا ہوتو آ ہستہ قرات پڑھنا واجب ہے۔ ( ورمخار)

مسئلہ: بہتر ریہ ہے کہ پہلی رکعت کی قرات دوسری رکعت کی قرات سے قدرے زیادہ ہو۔ یہی تئم جعہ وعیدین کی نماز میں بھی ہے۔ (عالمگیری)

مسئلہ: دوسری رکعت کی قرات پہلی رکعت کی قرات ہے طویل کرنا مکروہ تنزیبی ہے۔ جب کے فرق صاف طور پر ظاہراور معلوم ہو۔ ( درمختار ، ردامختار ، فرآؤی رضوبیہ)

مسئلہ: امام کے لئے ضروری ہے کہ بیار ،ضعیف بوڑ ہے اور کام پر جانے والے ضرورت مند مقتد یوں کا کھاظ کرتے ہوئے طویل قرات نہ کرے کہ ان کو تکلیف پہنچے بلکہ قرات میں اختصار کرے۔ ( فراڈی رضوبیہ) مسئلہ: بہتر یہے کہ منن اور توافل کی دونوں رکعتوں میں برابر کی سورتیں پڑھے۔ (مذیة المصلی)

مئلہ فرض نماز میں تھبر کھبر کر قرات کرنا جائے اور تراوی میں متوسط ( ورمیانی) انداز میں اور نوافل میں جلد پڑھنے کی

ا جازت ہے محرجلدی میں بھی اس طرح پڑھنا جائے کہ بچھ میں آسکے بینی کم از کم مد کا جودرجہ قاریوں نے رکھا ہے اسکوادا کرے ورنہ حرام ہے کیونکہ قرآن مجید کوتر تیل ہے پڑھنے کا تھم ہے۔ ( درمختار، ردامختار)

مسئلہ: آئ کل رمضان میں اکثر تھا ظر اور کے میں قرآن مجیداس طرح جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ مدکا ادا ہونا تو بڑی بات ہے
یعلمون ہعلمون کے سواکس لفظ کی شاخت نہیں ہوتی ہروف کی تھیجے نہیں ہوتی بلکہ جلدی جلدی میں لفظ کالفظ کھا جاتے ہیں
(غائب کر ویتے ہیں) اور اس طرح غلط پڑھنے پرفخر کیا جاتا ہے کہ فلال حافظ اس قدر جلد پڑھتا ہے۔ حالا نکہ اس طرح
قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ (بہار شریعت)

مسئلہ: قرآن مجیدالٹار منالین پہلی رکعت میں بعدوالی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں اس کے اوپروالی سورت پڑھنا سخت کناہ ہے۔ مثلاً پہلی رکعت میں سوروالکا فرون (قبل با ایسا السکافرون) اور دوسری میں سور کو فیل (السم نر کیف) پڑھنا۔ (ورمختار)

مسئلہ: الناقر آن تریف پڑھنے کے لئے بخت دعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نقائی عندفر ماتے ہیں جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے وہ کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الث دے ۔ (بہار شریعت)

مسكله: المربعول كرخلاف ترتيب (النا) بإهانون كناه بهاورند كبدة مهوب (بهارشريب

مسئلہ: اگرامام نے بھول کر پہلی رکھت ہیں سورۃ الناس اور دوسری ہیں سورۃ الفلق پڑھی تو بھول کرابیا کرنے سے نماز میں جرج نہیں اور بحدہ سیوکی بھی ضرورت بیں اورا گرفصد آابیا کیا تو گنهگار ہوگالیکن نماز ہوجائے گی بیمدہ سیواب بھی نہیں جاہیئے۔ توبہ کرے اور آئندہ ایسا کرنے سے اجتناب کرے۔ (فاؤی رضوبہ)

مسئلہ: پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت والی سورت کے بعد والی جھوٹی سورت کو چھوڑ کر، اس چھوٹی سورت کے بعد والی بڑی سورت پڑھنا اور دوسرے مثلاً پہلی رکعت میں قل یا ایما الکافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں قبل یا ایما الکافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں تبت یدا ابی لهب پڑھنا اور اذا جاء نصر الله کوچھوڑنا ( درمخی ر، فرالی رضوبیہ)

مسئلہ: دونوں رکھتوں میں ایک عی سورت کی تحرار کرنا کروہ تنزیبی ہے جبکہ کوئی مجوری نہ ہواور اگر مجوری ہوتو بالکل کراہت نہیں۔ مثلاً پہلی رکھت میں پوری سورہ الناس (فسل اعبو ذہبرب النساس) پڑھی تواب دوسری میں بھی بہی پڑستے یا دوسری رکھت میں بھی بلاقصد پہلی رکھت والی سورت پڑھنا شروع کردی یا اس کوصرف ایک ہی سورت یا دہے ، تو ان تمام سورتوں میں ایک ہی سورت کی دونوں رکھتوں میں تحرار جائز ہے۔ (روالح تار، فرالای رضویہ)

مسئلہ: نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک عی سورت کو کرر پڑھنایا ایک رکعت میں ای سورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ ( غینة ، فرافی رضوبیہ) سئلہ: قرات میں آیت محدہ پڑھے تو جا ہے تراوش کی نماز ہو، جا ہے فرض یا اور کوئی نماز ہو۔ اکیلا پڑھتا ہو یا جماعت سے پڑھتا ہو، اگر نماز میں آیت محدہ پڑھے تو فور اسمجدہ کرے۔ تین آیت پڑھنے کی مقدار کے وقت سے زیادہ دیرلگانا گناہ ہے۔ ( نمازی رضوبہ)

مسئلہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت سوچنے ہیں آئی دیرلگائی کہ قین مرتبہ سیحان اللہ کہدلیا جائے تو قرات ہیں تاخیر ہونے کی وجہ سے ترکب واجب ہوالہٰذا سجدہ مہوکر ناواجب ہے۔ ( فاؤی رضوبیہ)

مسئلہ: نماز میں قرآن شریف سے دکھ کر قرات پڑھنے سے نماز فاسد ہوجا لیکی۔ یونبی آگر عراب دغیرہ میں لکھا ہوا ہے، تواسے دکھ کر پڑھنے سے بھی نماز فاسد لیعنی ٹوٹ جائے گی۔ ( درجتار، ردالحتار)

مئلہ اگر ثنا ہتعوذ اورتسمیہ پڑھنا بھول کیا اور قرات شروع کر دی تواعادہ نہ کرے کہ ان کامل ہی فوت ہو گیا یونہی اگر ثنا پڑھنا معول گیا اورتعوذ شروع کر دیا تو ثنا کا اعادہ نہ کرے۔ (ردالحتار)

مسئلہ: امام نے جہر (بلندہ واز) ہے قرات شروع کردی تو مقدی شانہ پڑھا کر چہدوروالی صف میں ہونے یا بہرہ ہونے کی وجہ ہے امام کی آ واز ندسنتا ہو، جیسے جمعہ وعیدین میں بچھلی صف کے مقتدی کہ بوجہ دورہونے کے قرات نہیں ک یا تے اوراگر امام قرات بالسریعنی آ ہستہ پڑھتا ہو مشال ظہریا عصر میں تو مقتدی شام جسکتا ہے۔(عالمگیری، دواکتا ر)

مئلہ: قرآت ختم ہوتے ہی مصلا رکوع کرناواجب ہے۔ (بہارشرابیت)

مسئلہ: رکوع کے لئے تجبیر کہی مراہمی رکوع میں نہ کمیا تھا لینی محمئنوں تک ہاتھ و و نیخ کے قائل نہیں جھکا تھا کہ اور زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہوا تو پڑھ سکتا ہے، پچھ حرب نہیں۔(عالمگیری)

مئلہ: نماز میں الحمد شریف کے بعد سہوا سورت ملانا بھول کیا تو اگر رکوع بین یادا جائے تو فورا کھڑا ہوکر سورت پڑھے بھر دوبارہ رکوع کرے، پھر نماز تمام کرکے آخر بیل بجدہ سہوکرے اورا گر بجدہ میں یادا کے تو صرف اخیر بین بجدہ سہوکر لے۔نماز ہوجائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ (فالو کا رضوبیہ)

مئلہ: نماز میں آیت بحدہ پڑھی اور بجدہ میں بہوا تین آیت پڑھنے کے وقت جنتی یازیادہ کی دریہو گئی تو بحدہ سہوکرے۔ ( غذیہ )

مسئلہ اگرسزی نماز میں اہام نے بھول کرایک آیت بلند آوازے پڑھ دی توسیدہ سیوواجب ہوگا اور اگر سیدہ سیوند کیایا تصدا مئلہ از ازے بڑھا، تو نماز کااعادہ (پھیرنا) واجب ہے۔ (فآلی رضوبیہ)

مئلہ: قرآن کی ہرآیت پروقف مطلقا بلاکراہت جائز بلکہ سنت سے مردی ہے۔ بلکہ جس آیت پر لا کی علامت ہواوراس پروقف کر کے رکوع کر دیا تو بھی نماز ہوجائے گی۔ (فالو کی رضوبیہ) مسئلہ سور و فاتحہ کی ابتدا میں تسمید پڑھناسنت ہے اور سور و فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت یا کسی سورت کی شروع کی آیتیں پڑھے تو الن سے بہلے تسمید بڑھنامستحب ہے پڑھے تو اچھا ، نہ پڑھے تو حرج نہیں۔ ( فاؤی رضوبہ)
مسئلہ: نماز کی ہر رکعت میں امام و منفر د (اکیلانماز پڑھنے والا) کوسورہ فاتحہ میں ولا الضالین کے بعد آ میں کہناسنت ہے۔ ( فاؤی رضوبہ )

مسئلہ: امام کی آواز کی مقندی تک نہ پنجی گراس کے برابروالے مقندی نے آجن کی اوراس نے آجن کی آوازس لی ،اگر چہ اس مقندی نے آجن کی اوراس نے آجن کی آوازس لی ،اگر چہ اس مقندی نے آجن کی اسنت ہوجائے گا۔ اس مقندی نے آجن کی اسنت ہوجائے گا۔ پھرجا ہام کی آواز سننے معلوم ہویا کی مقندی کے آجن کہنا سنت ہوجائے گا۔ پھرجا ہام کی آواز سننے معلوم ہویا کسی مقندی کے آجن کہنے معلوم ہو۔ (ورعدار)

مسئلہ اسر کی نماز میں امام نے آمین کی اور متعقدی اس کے قریب تھا اور متعقدی نے امام کی آمین کہنے کی آوازس لی تو مقتدی ، بھی آمین کے۔ (ورمختار)

مسئلہ: اگر کسی نے فرض نمازی کچیلی دورکعت میں سہوا ( بھول کر) یا قصدا ( جان ہوجہ کر) الحمد شریف کے بعد کوئی ایک
سورت ملائی تو سجو مضا نقذیم ۔ اس کی نماز میں بجو ظل ندا یا ادراس کو بجدہ سہوکرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ( فالوی رضوبی)
مسئلہ: تعود صرف بہلی رکعت میں ہے۔ ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنامسنون ہے۔ ( روالحتار)
مسئلہ: قیام کے سوارکوع و بچود وقعود میں کسی جگہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا جائز نہیں کہ وہ قرآن کی آیت ہے اور نماز میں
قیام کے سوااور جگہ قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ممنوع ہے۔ ( فوالی رضوبیہ)

مسئلہ: زبان سے جس سورت کا ایک لفظ نگل جائے ای کا پڑھنالا زم ہے خواہ وہ قبل کی ہویا بعد کی خواہ مکر رپڑھ رہا ہو۔ ہر حال میں اس سورت کو پڑھنالا زم ہے۔ (فالزی رضوبہ)

مسئلہ: نماز میں ہم اللہ شریف بلند آوازے پڑھنامنے ہے۔ مرف تراوی میں جب کلام مجید ختم کیا جائے تو سور ہ بقرہ سے
سور ہ ناس تک کی ایک سور ہ پر آوازے پڑھ لی جائے کہ ختم پورا ہو۔ اور ہر سور ہ پر آوازے پڑھناممنوع اور مذہب حنی کے
خلاف ہے۔ (فرادی رضوبہ)

مسئلہ: مستحب طریقہ بیسے کہ مورت کے آخریں اگرنام الی ہے مثلاً سورہ نفریعی اذاجاء نفر اللہ کے آخریں اندکان تو آبا

پرنہ تھ برے بلکہ رکوع کی تکبیر اللہ اکبر سے وصل کرے یعنی تو آبان اللہ اکبر پڑھے۔ ای طرح سورہ والمین میں اتکم
الحاکمین کے ن کوز بردے کر اللہ اکبر کے لام میں ملادے۔ اور جس سورۃ کے آخریس نام الی نہ ہواورکوئی لفظ نام اللی کے مناسب نہ ہوہ ال اختیاریہ ہے کہ وصل کرے یعنی ملائے یاد تف کرے یعنی نہ ملائے ۔ مثلاً سورہ المحمد میں فارغب پر منظم بھی سکتا ہے اور جس سورۃ میں کوئی لفظ اسم الی کے نامناسب ہوہ ہاں ہر گر

وصل نہ کرے بلکہ فعل کرے مثلاً سور والکوٹر میں ہوالا ہتر میں فصل کرے ،وصل نہ کرے بیخی تغیر سےاور نہ لائے۔ (فاذی رضوبیہ باب القرأة)

#### جعدوعيدين من جهرى قرائت كابيان:

﴿ وَيَجْهَرُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْمِيدَيْنِ ﴾ لِـوُرُودِ النَّقُلِ الْمُسْتَفِيضِ بِالْجَهْرِ ، وَفِي التَّطُوعِ بِالنَّهَارِ يُجَافِثُ وَفِي النَّيْلِ يَتَخَيَّرُ اعْتِبَارًا بِالْفَرْضِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ مُجَمُّلٌ لَهُ فَيَكُونُ ثَبُقًا

( مَنُ فَاتَنَهُ الْعِشَاء كَفَالَاهَا بَعُدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنْ أَمَّ فِيهَا جَهَرَ ) كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَضَى الْفَجْرَ غَذَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ بِجَمَاعَةٍ ( وَإِنْ كَانَ وَحُدَهُ خَافَتَ حَعْمًا وَلَا يَتَغَيَّرُ هُوَ عَلَيْ وَسُلَّمَ عِينَ فَضَى الْفَجْرَ غَذَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ بِجَمَاعَةٍ ( وَإِنْ كَانَ وَحُدَهُ خَافَتَ حَعْمًا وَلَا يَتَغَيَّرُ هُوَ الصَّحِيحِ ) لِلْآنَ الْحَهُ مَ يَعْمَلُ إِمَّا بِالْجَمَاعَةِ حَدْمًا أَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقْ الْمُنْفَرِدِ عَلَى وَجْدِ التَّغْيِيرِ وَلَمْ الصَّحِيحُ ) رَلَّانَ الْحَهُمَ لَ يَخْدَعُنُ إِمَّا بِالْجَمَاعَةِ حَدْمًا أَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقْ الْمُنْفَرِدِ عَلَى وَجْدِ التَّغْيِيرِ وَلَمْ يُوجَدُ أَحَدُهُمَا .

#### ترجمه

اور جمعہ وعیدین میں جہر کرے۔ کیونکہ نقل مشہور جہر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ دن کے نوافل میں افغاء کرے جبکہ درات کے نوافل میں افغاء کرے جبکہ درات کے نوافل میں اس کوافقا یا رہے۔ اس قیاس کے مطابق جومنفر دیے تن میں تفا۔ اور بیکی دلیل ہے کہ نفل فرض کو بورا کرنے کیلئے ہوتا ہے لہذا وہ فرض کے تابع ہوگا۔

اورجس مخص کی نماز عشاء نوت ہوگئ پس اس نے طلوع آفاب کے بعد قضاء کی اوراگر وہ قضاء میں امامت کرے تو وہ جمر کرے۔ کیونکہ رسول النصابی نے تعریس کی رات قضاء ہونے والی نماز کو فجر کے دفت ای طرح جماعت کے ساتھ قضاء کیا تھا جمعہ وصیدین میں قرائت کرنے کے بیان میں:

حضرت عبیداللہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنظر ماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ تعالی عند کو مدید ہیں فلیفہ ( اس کی عدم موجود گی ہیں ) حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ تعالی فلیفہ ( اس کی عدم موجود گی ہیں ) حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ تعالی عند نے ہمیں جعد کی نماز پڑھائی اور انھول نے پہلی رکھت ہیں سورہ جمد اور دوسری رکھت ہیں سورہ اذا جا تک المنافقون پڑھی اور فر مایا کہ ہیں نے آتا ہے تا مدار سلی اللہ علیہ و کم جمہے کے دوز ( یعنی نماز جعد ) الن دونوں سورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ( صحیح مسلم ) حضرت نعمان بن بشیروضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آتا ہے تا مدار سلی اللہ علیہ و کرماتے ہیں کہ جب اسم ربال الاعلی اور حمل اتبال حدیث الغاشیة ( میرو جعد میں ) پڑھا کرتے ہے۔ اور حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ جب عیداور جعد ایک دن جمع ہوجاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ( عیدو جعد میں ) کی دونوں تماز دن ہیں یہی دونوں سورٹی پڑھے عیداور جعد ایک دن جمع ہوجاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ( عیدو جعد میں ) کی دونوں تماز دن ہیں یہی دونوں سورٹی پڑھے تھے۔ ( صحیح مسلم )

جس في اولين من قاتحه نديرهي:

( وَمَنْ قَرَأً فِي الْعِشَاءِ فِي الْأُولَيْنِ السُّورَةَ وَلَمْ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لَمْ يُعِدُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ ، وَإِنْ قَرَأُ اللَّهُ وَمَنْ قَرَأُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ الْفَاتِحَةَ وَالشُّورَةَ وَجَهَرَ ) وَهَـذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ الْفَاتِحَةَ وَالشُّورَةَ وَجَهَرَ ) وَهَـذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَرَحِمَهُمَا اللَّهُ.

وَقَسَالَ أَبُسُو يُسُمَّتُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَنْفَضِي وَاحِلَةً مِنْهُمَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ إِذَا فَاتَ عَنْ رَقْتِهِ لَا يُقْطَى إِلَّا بِدَلِيلٍ .

وَلَهُ مَا وَهُوَ الْفَرِقُ بَهُنَ الْوَجْهَنِ أَنَّ قِرَاءَ الْفَالِحَةِ شُرِعَتْ عَلَى وَجْهِ يَعَرَقُ عَلَيها السُّورَةُ ، فَلَوْ فَسَاهَا فِي الْأَخْرَيَةِ مِ الْمَعْرَقِ مَ الْفَالِحَةُ عَلَى السُّورَةِ ، وَهَذَا خِلاق الْفَوْضُوعِ ، بِخِلافِ مَا إِذَا تَرَكَ السُّورَةِ ، وَهَذَا خِلاق الْفَوْضُوعِ ، بِخِلافِ مَا إِذَا تَرَكَ السُّورَةِ ، وَهَذَا خِلاق الْفَوْضُوعِ ، بِخِلافِ مَا إِذَا تَرَكَ السُّورَةِ ، وَهَذَا خِلاق الْفَرْخُوبِ ، وَلِى الْآصُلِ السُّورَةِ مَا مَا يَلُلُ عَلَى الْوَجُوبِ ، وَلِى الْآصُلِ السُّورَةِ مَا مَلْكُ اللَّهُ عَلَى الْوَجُوبِ ، وَلِى الْآصُلِ السُّورَةِ مِنْ الْمَعْوَلَةِ بِالْفَاتِحَةِ فَلَمْ يُمْكِنُ مُرَاحِلَةُ مَوْضُوعِها مِنْ كُلُ السُّعَامُ اللهُ عَلَى الْحَمْرَ مَوْصُولَةِ بِالْفَاتِحَةِ فَلَمْ يُمْكِنُ مُرَاحِلةُ مَوْصُوعِها مِنْ كُلُ السُّعَامُ اللهُ اللهُ عَلَى الْحَمْرَةُ وَاحِدَةٍ شَدِيعَ ، وَتَغْيِرُ وَالْمُخَافَةِ فِي رَكُمَةٍ وَاحِدَةٍ شَدِيعٌ ، وَتَغْيِرُ وَالْمُخَافَةِ فِي رَكُمَةٍ وَاحِدَةٍ شَدِيعٌ ، وتَغْيِرُ وَالْمُخَافَةِ فِي رَكُمَةٍ وَاحِدَةٍ شَدِيعٌ ، وتَغْيِرُ النَّهُ لِي وَهُو الْفَاتِحَةُ أَوْلَى .

#### 1.27

اور جس نے عشاء کی پہلی دور کعات میں سورۃ پڑھی کین سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ تو وہ بعد والی دور کعتوں میں ان کا اعادہ نہ کرے ادراگر اس نے فاتحہ پڑھی کیکن سورۃ نہ پڑھی تو بعد والی دور کعتوں میں فاتحہ اور سورۃ دونوں پڑھے گا۔ اور جہرکرے گا یہ طرفین کا قول ہے۔

جبکہ امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ دونوں میں سے کی گفتاء نہ کرے۔ کیونکہ داجب جب اپ وقت سے فوت

ہوجائے تو دلیل کے بغیراس کی قضاء بیں ہوتی ۔ لیکن طرفین کی دلیل ہیہ کہ دونوں وہوں میں فرق ہے۔ دہ ہیہ کہ فاتحہ

پڑھنا اس طرح مشروع ہواہے کہ اس پرسورۃ مرتب ہو۔ نہذا اگر اس نے بعد والی دورکعتوں میں فاتحہ تضاء کی تو وہ سورۃ پر
مرتب ہوجائے گی۔ اگر چہ بید ظاف موضوع ہے۔ بخلاف اس کے جب اس نے پہلی دو میں سورۃ کو تھے وڑا ہور کیونکہ سورۃ کی مرتب ہو والی مرتب ہوجائے گی ۔ اگر چہ بید ظاف موضوع ہے۔ بخلاف اس کے جب اس نے پہلی دو میں سورۃ کو تھے وڑا ہور کیونکہ سورۃ کی تھے مربوط میں
قضاء کرنا شری طریقہ کار کے مطابق ممکن ہے۔ پس یہاں وہ لفظ ذکر کیا ہے جس کی وجوب پر دلالت ہے۔ جب مرسوط میں
استجاب کے ساتھ آیا ہے۔ کیونکہ سورۃ اگر موٹر ہوئی تو وہ فاتحہ کے ساتھ طنے والی نہ ہوئی ۔ لہذا اس کے موضوع کی رعایت کل
طور ممکن نہیں۔

ادر وہ سورۃ اور فاتحہ دونوں میں جہر کرے۔ بی سے ہے۔ کیونکہ ایک ہی رکعت میں جہروا خفاء کوجمع کرنا ہراہے۔ اور نفل کو

بدلنا ہے اور وہ فاتحہ ہے۔افضل یمی ہے۔

# ترك واجب كى قضا ومن طرفين اورامام ابويوسف كاختلاف كابيان:

علامہ ابن محمود البابرتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فر مایا: کہ دونوں میں ہے کسی کی قضاء نہ کر ہے کیونکہ واجب جب اپنے وقت سے فوت ہو جائے تو دلیل کے بغیراس کی قضاء نہیں ہوتی ۔اور یہاں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کیونکہ دلیل اس چیز کوشر وع کرتی ہے حالا تکہ آخری دور کعتوں میں سورۃ کی قرائت مشر دع بی نہیں ہے۔

طرفین فرماتے ہیں۔ اگراس نے بعدوالی دورکعتوں میں فاتحہ قضاء کی تو وہ سورۃ پرمرتب ہوجائے گی ۔ نہذااس میں کوئی حرج ہی تین ہے۔ (عنامیشرح البدایہ، ج۲ہ ص۳۵، بیروت)

## جرى اور خفى قرائت كى تعريف كابيان:

لُمَّ الْمُخَالَثَةُ أَنْ يُسْمِعَ لَفُسَهُ وَالْجَهْرُ أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ ، وَهَلَا عِنْدَ الْفَقِيهِ أَبِى جَعْفَرِ الْهِنْدُوانِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ مُجَرَّدَ حَرَكَةِ اللَّسَانِ لَا يُسَمَّى قِرَاءَةً بِدُونِ الصَّوْتِ .

وَقَالَ الْكُرْحِيُّ : أَذْنَى الْبَحَهْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ ، وَأَذْنَى الْمُعَافِّدَةِ تَصْمِيحُ الْحُرُوفِ لِأَنَّ الْقِرَاء } فِعُلُ اللّهَانِ دُونَ الصِّمَاخِ . وَلِي كَفُ فِا الْكَابِ إِضَارَةُ إِلَى هَذَا . وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّعُلِي النَّعُلِي وَالْعَمَاقِ وَإِلاسْمِتَنَاء وَهَيْرِ ذَلِكَ

#### 27

فقیدا بوجعفر ہندوانی علیدالرحمہ کے نز دیک اختاءاس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سٹائے۔اور جہریہ ہے کہ وہ دوسروں کو سنائے۔کیونکہ خالی زیان کوحرکت میں لا نابغیر کس آ واز کے قر اُت نہیں کہلاتا۔

اورامام کرخی علیدائر حمد نے فرمایا کہ جمر کا کم اذکم معنی یہ ہے کہ وہ اینے آپ کوسنائے جَبَدا تھا ء کا کم اذکم معنی یہ ہے کہ حروف کی صحیح ادائیگی ہو ۔ کیونکہ قر اُت ڈبان کے تعلی کا نام ہے نہ کہ کان کا تعلی ہو۔ کیونکہ قر اُت ڈبان کے تعلی کا نام ہے نہ کہ کان کا تعلی ہے۔ اور لفظ کتاب میں بھی ای بات کی طرف اشارہ ہے۔ ہر وہ لفظ جس کا تعلق نطق ہے ہووہ ای اصل پر ہے۔ جبیبا کہ طلاق بھتاتی ، استثناء اور دوسری ایسی چیزوں کے امام جیں۔

#### ثرن:

حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ درسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم ہرنماز میں قرات کرتے تھے ہیں جس تماز میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کوقر ات سنائی (لیعنی بلند آواز سے قرات کی) ہم نے بھی تم کوستا دی اور جس نماز میں میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پرقرات کوخی رکھا (لیعنی آہتہ پڑھی) ہم نے بھی تم پڑخی رکھا۔ (ابوداؤد)



حضرت ابو معمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے بوجھا کہ کمیار سول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر وعصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ انہوں نے کہاہاں ہم نے پوچھا پیم کس چیز سے بچھتے تھے؟ کہا کہ آپ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ریش مہارک کی ترکت کرنے ہے۔ (ابوداؤد)

قرأت كى كم ازكم مقدار كابيان:

﴿ وَأَذَلَى مَا يُجْزِءُ مِنْ الْقِرَاءَ ۚ فِي الصَّلَاةِ آيَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا : لَلاثُ آيَاتٍ فِصَارٍ أَوْ آيَةً طَوِيلَةً ﴾ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَارِنَّا مِدُونِهِ فَأَهُمَة قِرَاء كَا مَا دُونَ الْآيَةِ.

وَلَهُ فَوُلِهُ لَكَالَى ﴿ فَاقْرَءُ وَا مَا تَهَسَّرَ مِنْ الْقُوْآنِ ﴾ مِنْ غَيْرِ فَصْلِ إِلَّا أَنْ مَا دُونَ الْآيَةِ سَحَارِجُ وَالْآيَةُ لَيْسَتُ فِي مَعْنَاهُ .

:27

سیدنا اہام اعظم علیہ الرحمہ کے زویک قرات کی کم از کم مقدار جونماز میں کفایت کرنے والی ہووہ ایک آیت ہے۔ جبکہ صاحبین کے زویک تین چوٹی آیات یا ایک بوئی آیت ہے۔ کیونکہ اس کے کرخ صفح والا قاری نیس کہلائے گا۔ لہذا بیا یک المراب کے ایک بوئی آیات یا ایک بوئی آیات کے ایک بوئی آیات کے اللہ تعالی کافر مان ہے۔ '( فَاقُوء وُ المَّا اللہ سَرِّ مِنْ الْقُوْ آنِ ''اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ لیکن ایک آیت سے کے اس کے تھم سے فارج ہوگا۔ جبکہ پوری آیت اس کے معنی (یعنی فارج ہوگا۔ جبکہ پوری آیت اس کے معنی (یعنی فارج ہونے والے) میں نہیں ہے۔

شرح

قرائت ایک آیت فرض ہے اور الجمد اور اس کے بعد اُس کے متعل ایک بڑی آیت یا تین آیتیں چھوٹی پڑھا واجب،
اور فجر وظہر میں مجرات سے بروج تک دونوں رکھتوں میں دوسور تیں ،اور عصر وعشا و میں بروج سے ام یکن تک ،اور مغرب میں
ام یکن سے ناس تک سقت ، یاان کی مقد اور دوسرے مقام سے ،اور جماعت میں کوئی مریض یاضعیف وغیرہ ایسا ہو کہ طویل سے
مشقت ہوگی تو اسکے حالت کی رعایت واجب اور نوافل میں جس قد رتطویل اینے اوپر شاق ند ہوستے ہے۔

المازين قرأت كالمقداد يرصف كافقي مفهوم:

ا ، نماز میں قیام کی حالت میں کم از کم ایک آیت پڑھتا فرض ہے۔ ہم اللۃ الرحمٰ ایک پوری آیت ہے گرصرف اس کے پڑھنے سے فرض ادانہ ہوگا۔

٣ . قرائت فرض ملى ہے اور آئ محض پر ہے جوائ فرض پر قادر ہے ہیں جس محض کوایک آیت بھی یاد نہ ہووہ قرائت کی جگہ

سجان اللنه بالحمد اللنه براه لے اور اس محض برجلد از جلد قرآن مجید سیکھنا اور قرآت فرض کی مقداریاد کرنا فرض اور قرآت واجب کی مقداریا وکرنا واجب ہےنہ سیکھنے کی صورت میں وہ تخت گنا ہگار ہوگا۔

ام قرآت کا مطلب سے کے قدرت ہوتے ہوئے تمام حروف خارج سے اوا کئے جا نیں تا کہ مرحرف دوسرے سے بی سے پر متاز ہوجائے اورآ ہت پڑھے کی صورت میں خود ک لے جو شخص صرف خیال سے پڑھے گا زبان سے الفاظ اوانہیں کر سے یا مخارج سے محازبان سے الفاظ اوانہیں کر سے با مخارج سے محازبان سے الفاظ اوانہیں کر سے بی بر سے گا کہ خود من سکے قواس کی نماز درست نہیں ہوگ یا مخارج ہوگ ۔ قرآت ہوگا کہ خود من سکے قواس کی نماز درست نہیں ہوگ ۔ قرآت جا گئے کی حالت میں کر سے ، نیند کی حالت میں قرآت کی تو جا کرنہیں اسے پھر پڑھے ای طرح رکوع یا بحد میں در کری ہوئی مارک کی حالت میں کر سے کہ مقدار بیداری کی حد سے میں نیند کی حالت میں اوا کیا اس کو جا گئے پر دوبارہ اوا کر سے ( کیکن اگر کوئی رکن فرض ووا جب کی مقدار بیداری کی حد سے میں اوا ہوا تا رکن کے لوٹانے کی ضرورت نہیں )

٢ . اصل مر بي قرآن ياك كي قرآت كرية جمد فارى يا اردووغيره بن قرآت كرنا بلاعذرجا ترجيس ـ

ک . قرآت شاذه ند موبه

### سغرى حالت من علم قرأت كابيان:

( وَفِي السَّفَرِ يَقُرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) وَأَى سُورَةٍ هَاء كِمَا رُوِي " ( أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَلهُ وَلَا السَّفَرَ أَلَوْ فِي السَّفَاطِ هَمَّرِ الصَّلاةِ قَلَانُ يُؤَلِّرُ فِي السَّفَرَ أَلَّرَ فِي السَّفَاطِ هَمَّرِ الصَّلاةِ قَلَانُ يُؤَلِّرُ فِي السَّفَرَ أَلَّرَ فِي السَّفَاطِ هَمَّرِ الصَّلاةِ قَلَانُ يُؤَلِّرُ فِي السَّفَرَ أَلَوْ فِي السَّفَاطِ هَمَّرِ الصَّلاةِ قَلَانُ يُؤَلِّرُ فِي السَّفَرَ أَلَوْ فِي السَّفَاطِ هَمَّرِ الصَّلاةِ قَلَانُ يُؤَلِّرُ فِي السَّلَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَ إِنَّ كَانَ فِي أَمَنَةٍ وَقَرَادٍ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ لَهُ اللَّهُ عَلَى عَجَلَةٍ مِنَّ السَّيْرِ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَمَنَةٍ وَقَرَادٍ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ لَهُ اللهُ ا

زجر:

سنر میں سورۃ فاتحہ اور جوسورۃ جا ہے بڑھے۔ای روایت کی بنا و پر کہ نہی کریم اللے کے سنر میں فجر کی نماز میں سعون میں و پڑھا۔اوراس دلیل کی بنیاد کے سنر کا اثر نصف نماز کوسا قط کرنے والا ہے لہذا وہ قر اُت کی تخفیف میں زیارہ مورڈ بروگا ۔ اور یہ ہوتا ہو یہ ہے۔اس ای وقت ہوگا جب جانے میں جلدی ہواورا گرام من وسکون کی حالت ہوتو فجر میں سورۃ بروج اور وانشقت کی حرب پڑھے۔اس کے کہ اس طرح اسے تخفیف کے سماتھ صنت کی رعابیت بھی مجمئن ہے۔

علت مغرك وجهت تخفيف قرأت كاتكم:

حضرت عقبہ بن عامروض الله تعالی عند قرماتے ہیں کہ ہن آیک سفر بین آتائے نامدار سنی الله علیہ وسم ی اونئی ک مبار کی ایک سفر بین آتائے نامدار سنی الله علیہ وسم ی اونئی ک مبار کی جی سے قرمایا عقبہ! کیا ہیں تمہیں دو بہترین سورتش جو بہتی کی تیں (ایشی مجھ پرنازل کی گئی ہیں) تہ ہلا دول؟ چٹا نچہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے مجھ پرنازل کی گئی ہیں) تار اعوا برب الفاق اور قل احوا

برب الناس سكمائي ۔عقبہ فرماتے بین كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے ان دونوں سورتوں سے زیادہ خوش نہیں دیمھا۔ چرجب آب ملی اللہ علیہ وسلم میح کی تماز پڑھنے کے لیے اتر ہے تو او گوں کو ثماز میں بھی دونوں سور تیں پڑھا تیں۔ جب آپ صلى الله عليه وسلم تمازے ان على الله على الله على الله على الله عليه الله عليه الله على الله (منداحد بن عنبل سنن ابودا ؤدسنن نسائی)

بہترین سورتوں کا مطلب بیرے کہ شیطان مردود کے مروفریب اورنفس کی مرابی سے اللہ کی پناہ ما سکنے کے سلسلہ میں معوذ تين بهترين سورتين بين

رسول الندسلى التدعليدوسلم في حضرت عقبد صى التدنع الى عندكوية سورتين سكها في اعد جب ديكها كدوه ان سورتول كود كير كر كي خفرزياده خوش نبيس بوسة كيونكه دوسرى سورتول كي طرح ان سورتول بي الله كي وحدا نيت اوريا كيز كي كابيان نبيس ب رسول التدسلي التدعليدوسلم في من المين الهين سورتول كويره كرفر ما يا كرعقبه التم في السورتول كي فعنيات ديمعي كرين نے ان کو بخر کی نماز میں جو تمام نمازوں سے افضل نماز ہے اور جس میں طویل قر اُت کرتامتحب ہے پڑھا۔

نماز فجر بش قر اُت کابیان:

( وَيَشْرَأُ فِي الْسَحَسَرِ فِي الْفَجُوِ فِي الرَّكَاتِينِ بِأَرْبَصِنَ آيَةً أَوْ نَحْمَسِينَ آيَةً مِوَى فَاتِبَحِهِ الْكِكَابِ ) وَيُرُوكَى مِنْ أَرْبَهِينَ إِلَى سِتُمِنَ وَمِنْ سِتُهِنَ إِلَى مِاقَةٍ ، وَبِكُلُ ذَلِكَ وَرَدَ الْأَقَرُ

وَوَجُهُ التَّوْفِيقِ أَلَّهُ يَقُرَأُ بِالرَّاغِبِينَ مِالَةً وَبِالْكَسَالَى أَرْبَعِينَ وَبِالْأَوْسَاطِ مَا بَيْنَ خَمْسِينَ إِلَى سِتْينَ ، وَقِيلَ يَنْظُرُ إِلَى طُولِ اللَّيَالِي وَقِصَرِهَا وَإِلَى كَثْرَةِ الْأَشْغَالِ وَقِلَّتِهَا .

اوروه بجركي دونول ركعتول من حاليس يا بجياس آيات برهد جبكه وه حالت حصر من بور جوسورة فانخد كے سوابول \_اور بدروامت بیان کی گئ ہے کہ وہ جالیس سے ساٹھ اور ساٹھ سے سوتک آیات پڑھے۔ اور ہرایک کے بارے میں اثر بیان ہوا

اوران میں موافقت اس طرح ہے کدرغبت رکھنے والے مقتد یول کوسوآیات جبکہ ستی کرنے والی نمازیوں کو جالیس اور درمیانے درجے والوں کا پیاس آیات تک پڑھائے۔اور میجی کہا گیا ہے کہراتوں کے اماہونے اور کم ہونے کو ویکھے اور معرونيت كاقلت وكثرت كوجحي وتيهي\_

والت معزين فرك تمازين طويل قرأت كرف كالحم

حضرت جابر بن سمره رضى الله نعّالي عنه فرمات بين كه آقائه نامه ارصلى الله عليه وسلم فجر كي نماز بين سوره ق والقران

ا تبجید با این می (طویل) کوئی دومری سورة پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ دسلم فجر کی نماز کے بعد کی دومری نماز ملک پڑھتے تھے۔ (صحیح مسلم)

صدیث کے آخری جملے کا مطلب میہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے علاوہ اوقات کی نمازیں زیادہ لمی نہیں پڑھتے تھے اور فجر کی نماز میں طویل قر اُت کیا کرتے تھے کیونکہ ہنگام منع گائی بارگاہ الوہیئت میں دعاؤں کے قبول ہونے اور برکت وسعادت حاصل ہونے کا وقت ہوتا ہے۔

حضرت عمروبن حریث رضی الله تعالی عند کے بارے میں منقول ہے کہ انھوں نے آقائے تا مدارسلی الله علیه دسلم کونجر کی تماز میں واللیل اذا عسعیں (یعنی صورہ و اذا الشمس کورت) پڑھتے ساہے۔ (صحیح مسلم)

حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ (فقح کہ کے بعد ایک مرتبہ) آقائے نا مدار سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ میں فجر کی نماز پڑھائی اور سورہ سومن یعنی قدافلح المومنون شروع کی جب آپ موکی وہارون یا عیسی کے ذکر پر ہنچ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے ذکر پر ہنچ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے مسلم) اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے مسلم)

مطلب یہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرات میں سورة قد اقلع المومنوں شروع کی اور جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس آ ہت (نہ مَّ اَرْ سَلَنَا مُوسَی وَ اَعْدَاه هِرُوْدَ) 23 ۔ المومنون 45:) پر کہ جس میں حضرت مولی وہارون علیماالسلام کا ذکر ہے ہینچے وال یااس آ ہت (وَ جَعَلْنَا اَبْنَ مَرْیَمَ وَ اُسِّهُ ) 23 ۔ المومنون 50:) پر کہ جس میں حضرت میں علیہ السلام کا ذکر ہے ہینچے وال جلیل القدر وی فیمروں کے ذکر ہے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا ول مجر آ یا اور دو نے لگے جس کی وجہ سے کھائی کا غلب ہوگیا چنا نچ آپ ملی اللہ علیہ وسلم اس کریہ وکھائی کی وجہ سے سورة ہوری ندکر سکے اور اس آ ہے پر قرائت ختم کر کے دکوع میں جلے گئے۔ علیم جمر مغرب وصفا و میں قرائت کر شے کا بیان:

قَالَ ﴿ وَفِي الظُّهْرِ مِثْلَ ذَلِكَ ﴾ إلاسْتِوَالِهِمَا فِي سَعَةِ الْوَقْتِ ، وَقَالَ فِي الْإَصَٰلِ أَوْ دُونَهُ لِآنَهُ وَقُتُ اللّهُ عَالَ فَي الْأَصَٰلِ أَوْ دُونَهُ لِآنَهُ وَقُتُ اللّهُ عَالَ فَي الْحَمْلِ أَوْ دُونَهُ لِآنَهُ وَقُتُ اللّهُ كَالِ . اللّهُ عِلَالُ عَنْهُ لَتَحَرُّزًا عَنْ اللّهُ كَالِ . اللّهُ عَنْهُ لَتَحَرُّزًا عَنْ اللّهُ كَالِ .

( وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ سُوَاءٌ يَقُواُ فِي هِمَا بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلَ ، وَكِي الْمَغُوبِ دُونَ ذَلِكَ يَقُواُ فِيهَا بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ ، وَكِي الْمَغُوبِ دُونَ ذَلِكَ يَقُواُ فِيهَا بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ كِتَابُ عُمَرَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي أَنَّ الْحَرَّ فِي الْفَجْرِ وَالطَّهْرِ بِيطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغُوبِ بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ وَلَانَّ مَبْنَى بِطِوالِ الْمُفَصِّدِ وَالْعِشَاء بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغُوبِ بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ وَلَانَ مَبْنَى بِطِوالِ الْمُفَرِبِ بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ وَلَانَ مَبْنَى الْمَغُوبِ عِلْمَادِ الْمُفَصِّدِ وَالْعِشَاء بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغُوبِ بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ وَلَانَ مَبْنَى الْمَغُوبِ عِلْمَادِ الْمُفَصِّدِ وَالْعِثَاء وَالْمَثَاء وَالْمَنْ الْمُفَرِبِ عَلَى الْعَجَلَةِ وَالتَّخِيفُ أَلْيَقُ بِهَا .

وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاء يُسْتَحَبُّ فِيهِمَا التَّأْخِيرُ ، وَقَدْ يَفَعَانِ بِالتَّطُولِلِ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُسْتَحَبُّ فَيُوَقَّتُ

لِيهِمَا بِالْأُوْسَاطَ .

ترجعه

اور وہ ظہر میں بھی ای طرح پڑھے۔ کیونکہ ان دونوں ہیں وقت کی وسعت ہوتی ہے۔ اور امام مجمد علیہ الرحمہ نے اصل ہیں
فر مایا ہے کہ ظہر میں فجر ہے کم پڑھے کیونکہ یہ لوگوں کی کا موں ہیں معروفیت کا وقت ہے۔ تاکہ ان کو پر بیٹانی ہے بچایا جائے۔
عمراور عشاء یہ دونوں برابر ہیں لہذان ہیں او ساط مقصل ہے پڑھے۔ جبکہ مغرب ہیں اس کے کم قر اُت کر ہے۔ اس میں
قصار مفصل ہے ہے پڑھے۔ اس میں دلیل ہے کہ دھنرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دھنرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کی
طرف شط کھا تھا۔ کہ آپ ظہر اور فجر ہیں طوال مفصل اور عضر وعشاء ہیں او ساط مفصل اور مغرب ہیں قصار مفصل ہے پڑھو کیونکہ
مغرب ہیں مجلت کی دلیل بھی ہے۔ لہذا جلدی کے مناسب شخفیف ہے۔ جبکہ عمر وعشاء ہیں تا خیر مستحب ہے۔ اور طوالت کی
وجہ سے بید دؤوں غیر مستحب وقت میں ہو سکتی ہیں۔ لہذا ان دونوں کو او ساط مفصل کے ساتھ موقت کیا جائے گا۔
شرح !

حضرت براءرض الله تعالی عندفر ماتے بیں کہ میں نے آقائے نامدار صلی الله علیه وسلم کوعشاء کی نماز میں سورہ والتین و الزیتون پڑھتے ہوئے سنااور میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آواز سے انجی کوئی آواز بیس کی۔ (صبح البخاری صبح مسلم)

سرکاردوعالم سلی الله علیہ وسلم جس طرح باطنی طور پر دنیا کے سب سے عمل واکمل انسان عقائی طرح مبداء فیاض نے

آپ سلی الله علیہ وسلم کو ظاہری جسمانی حس و خویصورتی کے بھی سب سے اعلی وارفع مرتبے پر قائز کیا تھا پھر یہ کہ جس طرح الله

نے آپ سلی الله علیہ وسلم کو حسن صورت کا سب سے اعلی نمونہ بنایا تھا ای طرح آپ سلی الله علیہ وسلم کو حسن آواز بیں بھی سب
سام کی آواز سے دیا ہو کوئی اچھی آواز بیس کی حضرت براء این عاز ب وسی الله تعالی عند کی بیشاوت کہ بس نے آپ سلی الله علیہ و سلم کی آواز سے دیا وہ کوئی ایک ایک حقیقت کی مدافت کو این آواز بیس کی حقیقت کی مدافت کو این آواز بیس کی حقیقت کی جس کی مدافت کو این آواز بیس کی حقیقت کی جس کی مدافت کو این آواز گلاس کے جند ہائی عقیدت کا تاثر یا مبالغد آرائی نہیں ہے بلکہ ایک ایک حقیقت کی شہادت ہے جس کی مدافت کو این آواز گلاس کے بھی چینے کرنے کی جرات نہیں گی۔

بهال بهی ال صدیت جس کی بی وضاحت ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی تمازیں سورہ و النیس و الزیتوں ایک رکعت میں بڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں کسی دوسری سورة کی قرائت فرمائے تھے۔

اور حفرت جبیراین مطعم رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے آقائے تا مدار سلی الله علیہ وسلم کومغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ( سی البخاری وسیح مسلم) طور پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ( سی البخاری وسیح مسلم) فقیا وکی جانب ہے نمازوں میں تعین قرائت کی دلیل:

حضرت المضل بنت حارث رضى الله تعالى عنبافر ماتى بين كه بين في قائمة نامدار سلى الله عليه وسلم كومغرب كى نماز مين سور و والرسلات عرفا يرُّ مصح بهوئ سنا ہے۔ ( من البخارى وسيح مسلم )

یا حادیث اور وہ حدیث جس میں منقول ہے کہ رسول اللہ حلیہ وسلم مخرب کی نماز میں سورہ اعراف ، سورہ انفال اور سورہ و خان پڑھتے تھے یا ای قتم کی دوسری احادیث سب ای بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز وں میں کسی خاص اور سنعین سورۃ کا پڑھنا خروں نہیں ہے بلکہ نمازی کی آسانی و بہولت پر موقوف ہے کہ وہ جس نماز میں جو بھی سورۃ چا ہے پڑھ سکتا ہے۔
فقہا جو یہ کھتے ہیں کہ فجر وظہر میں طوال مفصل ، عصر وعشا ، میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل پڑھنا چا ہے تو ان کے لئیں تر اُت کی اصلی دلیل ہے ہے۔

حسرت جابرابن سمره رضی الله تعالی عند فره ت میں کدا قائے نامدار سلی الله علیه وسلم ظبر کی نماز میں سوره و السلیل اذا یعندی پڑھا کرتے تھے۔اورا کیک روایت میں ہے کہ سورہ کے اسم دبک الناملی پڑھا کرتے تھے اور عصر کی نماز میں بھی ای قدر (کوئی آیت یا سورہ) پڑھتے تھے اور شیح کی نماز میں اس سے بھی قرائت کرتے تھے۔ (صحیح مسلم)

جس طرح دیگرا حادیث بیس مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فلال نماز بیس فلال سور قریر ہے ہے اوراس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ ووسور قریبلی رکعت میں پڑھتے تھے یا دوسری میں ۔ یا ایک رکعت میں بغیر پہلی دوسری کے تعین کے پڑھتے تھے۔اس طرح اس صدیث میں بھی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سورہ واللیل اذا یغش کس رکعت میں پڑھتے تھے آیا پہلی رکعت میں یا دوسری میں؟

اک سلسله میں دون احمال ہوسکتے ہیں یا تو یہ کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سورۃ کو دونوں رکھتوں میں پر ھتے تھے یا یہ کہ اور ایک سورۃ کا بجہ حصہ دوسری رکعت میں (پہلے احمال میں تکرار لازم آئے گا اور یہ دوسرے میں جینی (پیلے احمال میں تکرار لازم آئے گا اور یہ دوسرے میں جینی (پیلے احمال میں تکرار ازم آئے گا اور یہ دوسرے میں جینی (پینے کی ایک سورۃ کا بچہ حصہ دوسری رکعت میں اور پھے حصہ دوسری رکعت میں پڑھنالازم آئے گا ، اور یہ دونوں یعنی تکرار وجعین غیراولی ہیں آگر چہ جائز ہیں کہ وظہ درسول الله ملی اللہ علیہ وسلم سے تکرار وجعین شاہت نہیں ہے۔ چنا نچہ فقہا و نے لکھا ہے کہ ایک رکعت میں پوری سورۃ پڑھنا آگر چہ دو مورت طویل ہو۔ ہاں اس مسلے میں ترادئ مشتی ہے کوئکہ اس میں تو پورا قرآن میں سارے مہینہ میں ختم کرنا افضل ہے لہٰ اان سے دونوں احمالات اور ان میں پیدا شدہ احکالات کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا تیسرا حتم اللہ بیدا کیا جائے گا جو صدیت کی منشاہ کے مطابق اور اس سے مناسب ہواور دون یہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نہ کورہ سورۃ کا علاوہ کوئی دوسری سورۃ بھی پڑھتے تھے خواہ پہلی رکھت میں پڑھتے ہوں یا دوسری ہیں۔

ماز فرى ملى دكعت من قرات كالماكرين كامان:

﴿ وَيُعِلِمُ الرَّكُعَةَ الْأُولَى مِنْ الْفَحَرِ عَلَى الثَّالِيَةِ ) إِعَالَةً لِلنَّامِ عَلَى إِذْرَاكِ الْجَمَاعَةِ قَالَ ﴿ وَرَكُعَتَا الظُّهْرِ مَوَاءً ﴾ وَهَلَا عِنْدَ أَبِي حَدِيفَةَ وَأَبِي يُومُنْ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَبُ إِلَى أَنْ يُطِيلُ الرَّكُمَةُ الْأُولَى عَلَى غَيْرِهَا فِي الصَّلَوَاتِ كُلُهَا إِلَا وَلَهُمَا " ( أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَانَ يُطِيلُ الرَّكُمَةُ الْأُولَى عَلَى غَيْرِهَا فِي الصَّلَوَاتِ كُلُهَا ) " وَلَهُمَا أَنَّ الرَّكُعَةَ بِنَ النَّهِ مَا يَعِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَانَ يُطِيلُ الرَّكُمَةُ الأُولَى عَلَى غَيْرِهَا فِي الصَّلَوَاتِ كُلُهَا ) " وَلَهُمَا أَنَّ الرَّكُعَةَ بِنِ النَّهُ وَلَا مُعَيَّرِ النَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَالْمُعَلِّذِ ، وَكَلَّمُ اللَّهُ وَقَالَةً مَنْ حَيْثُ النَّهُ وَالْمَعْوَدُ وَالتَّسْمِيةُ ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالزَّيَادَةِ وَالنَّفَصَانِ بِمَا وَالْمَعْوَدُ وَالتَّسْمِيةُ ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالزَّيَادَةِ وَالنَّفَصَانِ بِمَا فُونَ لَلَاثِ إِلْعَلَادِ مِنْ حَيْدُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ .

ادردہ فجر کی بیلی رکعت کودومری رکعت سے لمبا کرے تاکہ لوگ جماعت کے ماتھ لی سیسی جبکہ شخین کے زویک ظہری دونوں رکعت میں بیلی رکعت کودومری دونوں رکعت میں بیلی رکعت کودومری دونوں رکعت بیلی رکعت کودومری رکعت پر لمبا کروں ۔ کیونکہ بید دوایت بیان ہوئی ہے۔ کہ نبی کر پھر ایک بیلی رکعت کو دومری رکعت پر لمبا کیا کرتے تھے جبکہ شخین کی دلیل میں ہے کہ دونوں رکعت بیل آت ہے جبکہ شخین کی دلیل میں ہے کہ دونوں رکعتیں قر اُت کے تن میں برابر ہیں۔ لہذا مقداد میں بھی برابرہوں گی۔ بخلاف فجر کے کیونکہ

حضرت ابوقناد ورضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ آقائے نامدار سلی الله علیہ وسلم ظہر کی نماز کی پہلی دور کعتوں ہی سورہ فاتحہ اور دوسور تیں (بعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورہ فاتحہ پڑھتے تضاور بعد کی دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تضاور دوسری رکعت کی دنیوں رکعت کوزیادہ طویل کرتے تضائل سے اور بھی بھی ہمیں (بھی) آیت سنا دیا کرتے تضاور دوسری رکعت کی بہ نسبت بہلی رکعت کوزیادہ طویل کرتے تضائل طرح عصراور فہرکی نماز میں بھی کرتے تضاری وضیح مسلم)

ظہری نماز میں ہوں تو قر اُت سری ( لینی آ ہت آ واز ہے ) ہے ہوتی ہاورا ک طرح رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھے تھے گرمعلوم ہوتا ہے کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم بسااوقات ظہری نماز میں کوئی آ ہت یا سور قابا واز بھی پڑھ و یا کرتے تھے اور اس ہے آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیہ وتا تھا کہ لوگ جان لیس کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورة یا کوئی آ ہت بھی پڑھی جا سوراس ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہوجائے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فلاں سورت کی قرارے آبی بات اور بجھ لیجئے کہ یہاں ظہری تخصیص تقیدی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے۔ لینی آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں ایسان کرتے تھے۔ اسلی رکھت کو طویل کرتے ہی فقی نمان ہو جائے گئا ہے۔ ایسی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں ایسان کرتے تھے۔ اسلی رکھت کو طویل کرتے ہی فقی نمان ہو بالیان:

اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی رکعت کو دوسری رکعتوں سے زیادہ طویل کرنا چاہئے چنا نچہ حضرت امام شافعی حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد رحمیم اللہ تعالی کیا ہے کہ تمام نمازوں بھی پہلی رکعت کو دوسری رکعت کی برنبت زیادہ طویل کرنا چاہئے۔ حنفیہ بھی سے جھٹرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مسلک بھی ہے، ان حضرات نے ظہر بھھراور صح کی نمازوں بیں پہلی رکعت کو طویل کرنے کے مسئلے کوا حادیث سے ثابت کیا ہے اور مغرب و عشاہ کوان تینوں پر قیاس کیا ہے۔ عبد الرزاق نے اس حدیث کے آخر بھی معمر سے بیجی نقل کیا ہے کہ جمادا خیال ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم پہلی رکعت کو اس لیے طویل کرتے تھے کہ لوگ پہلی رکعت ہو ایس مام ابودا و داور این خزیمہ مارا خیال ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ کہی رکعت کو اس لیے طویل کرتے تھے کہ لوگ پہلی رکعت ہوں۔

حضرت امام ابوضیفداورامام ابو بوسف رتم بما الله تعالی طیم اکنز دیک مہلی رکعت کوطویل کرنا صرف فیمرکی نماز کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ وفت نمیند و خفلت کا بہوتا ہے۔ ورنہ تو ذونوں رکعتیں چونکہ استحقاق قر اُت میں برابر ہیں۔ اس لیے مقدار قر اُت میں بھی برابر ہونی چا بمیں چنا نچے ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی گئ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں تمیں آیتوں کی مقدار قر اُت کیا کرتے تھے جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ جس سے پہلی رکعت کوطویل کرنے کا اثبات ہوتا ہے تو بیاس بات پر محمول ہے کہ چونکہ بہلی رکعت میں وعا کے استفتاح ( لیعنی سب حافات اللہ ہے اور اعو فر باللہ و بسم



الله پڑھی جاتی ہے اس کے بہلی رکعت طویل معلوم ہوتی تھی نیزیہ کہ طوالت تین آتیوں ہے بھی کم کی مقدار میں ہوتی تھی۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد رحمة اللہ تعالی علیہ کا مسلک احب یعنی اچھا ہے۔ قراکت کیلئے سورتوں کو معین کرنے کا بیان:

( وَلَيْسَ فِى شَىء مِنْ الصَّلُوَاتِ قِرَاء أَهُ مُورَةٍ بِعَيْنِهَا) بِحَيْثُ لَا تَجُوزُ بِغَيْرِهَا لِإِطْلَاقِ مَا تَلُوْلَا ( وَيُكُرَهُ أَنْ يُوَقِّتَ بِشَىء مِنْ الْقُرْآنِ لِشَىء مِنْ الصَّلُوَاتِ) لِمَا فِيهِ مِنْ هَجْرِ الْبَاقِي وَإِيهَامِ التَّفْضِيلِ. ترجر:

کی بھی نماز میں سورۃ معینہ کا پڑھنا اس طرح فرض نین کہ اس کے سواجا کزنہ ہو۔ای آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جسے ہم تلاوت کر بچکے میں۔اور کسی نماز کیلئے قرآن سے معین کرلیما کروہ ہے اس لئے کہ اس میں باتی قرآن کا ترک لازم آتا ہے۔اور فضیلت کا وہم بھی ہوتا ہے۔

مُمازُول مِن تَعِين قر أت مِن فِتها وثوافع واحتاف كاختلاف كامان:

حعزت ام فضل بنت حارث رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که بین نے آقائے نامدار سلی الله علیه وسلم کومغرب کی نماز میں سورہ والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے ساہے۔ (صحیح البخاری وسیح مسلم)

بیاحادیث اور وہ صدیث جس میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی تمازیس مورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ دخان پڑھتے ہتے یا اس منتم کی دوسری احادیث سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمازوں میں کسی خاص اور متعین سورۃ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔

بلکہ نمازی کی آسانی و بولت پر موقوف ہے کہ وہ جس نمازی جو میں مورۃ چاہے پر دھ سکتا ہے۔ نقبا جو یہ لکھتے ہیں کہ فرو ظہر میں بلوال مفصل بعصر وعشاہ میں اوساط مفصل اور مفرب میں قصار مفصل پر صناچاہے تو ان کے تین قر اُت کی اصلی ولیل یہ ہے کہ حضرت امیر الموشین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اس زمانہ میں کو فیہ کے کہ حضرت امیر الموشین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رہ قصیل کھی تھی اس کے مطابق نمازوں ہیں قر اُت کا اس طرح تھیں قر اربایا۔ اس مسئلہ کا حاصل نہ ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ مناز اللہ اللہ علی اللہ علیہ مناز اللہ علی اللہ علیہ مناز اللہ عنہ کے دمانہ اللہ عن مناز اللہ عنہ کے دمانہ اللہ عن مناز اللہ تعالی عنہ کے اس کا تو اس مناز واللہ عنہ کے اور اصول مقرد کیا گیا جس کو فقہا ، کی اصطلاح میں طوال مفصل (طوال مفصل سورہ جرات سے سورۃ والسماء خات المروج سے سورہ لم یکن (البینة) سکہ اور تصار مفصل سورہ و السماء خات المروج سے سورہ لم یکن (البینة) سکہ اور تصار مفصل سورہ و السماء خات المروج سے سورہ لم یکن (البینة) سکہ اور تصار مفصل کا تام دیا گیا اورہ وسکل ہے کہ امراز سے سورہ الم یکن کے بعد سے سورہ الم ایک کی سورق کی سورق کی کہ اور اس کی سورۃ کی سورق کی کہ اور الم کا عام دیا گیا اورہ وسکل ہے کہ الم یکن کے بعد سے سورہ الم دیکن (البینة) سے کہ اورہ وسکل ہے کہ اورہ کی کہ دورہ الم کی سورۃ کی سورق کی کہ اورہ کی کا تام دیا گیا والے مالے مناز کی کا کہ دیا گیا اورہ وسکل کا تام دیا گیا اورہ وسکل کے کہ دورہ کی کا کہ دیا گیا گیا ہوں کو کہ کا تام دیا گیا گیا ہوں کی کی کی کو کہ کی کی کہ دورہ کی کو کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کو

اس سلیے میں حضرت بمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوکوئی دلیل براہ راست رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل ہے ہاتھ گئی بواور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ای طریقہ کے مطابق بھی بھی قر اُت کرتے ہوں جس کو حضرت بمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موجوان عنہ نے محتوب کرامی میں تحریر فرمایا ہے اور بھی بھی اس کے برتکس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا وی معمول رہتا ہو جوان اصادیث میں ندکور ہے۔ بہرحال ہم تو بجھتے ہیں کہ فقہاء کے مقرر کردواس اصول کے لیے حضرت بمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں دلیا ہے ؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عزفر ماتے ہیں کہ آقائے تا ہدار سلی اللہ علیہ وسلم جعہ کے دوزنماز بجری پہلی رکعت میں الم تنزیل اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان پڑھتے ہتے۔ (صبیح بخاری وضیح مسلم)

حطرات شوافع اس حدیث پر گل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جعد کے دوز نماز فجر ہیں حدیث ہیں نہ کورہ سورتیں ہی پڑھنی چا ہیں گر حنفیہ چونکہ تعیین سورۃ سے منح کرتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ بیاوٹی نہیں ہے کہ کسی خاص سورۃ کوکسی روز خاص نماز کے ساتھ اس طرح منتھین کرلیا جائے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری سورت پڑھی ہی نہ جائے ۔ ان حضرات کے نزد کیک تعیین قر اُت وسورۃ کی ممانعت کی وجر صرف میہ ہے کہ اگر کسی خاص نماز کے ساتھ کسی خاص سورۃ کو تعیین کردیا جائے گا تو لوگ اس ایک سورۃ کو اورا ہے جھر پڑھیں گے اوراس کے علاوہ دوسری سورۃ لوک ای ورجم ہوں گے۔

بال اگرکوئی آ دی مثلاً اس حدیث کے مطابق جعد کے روز تماز فیم کی بہلی رکعت میں الم تنزیل سورة السجدہ) اور دوسری
رکعت میں هنل اتنی علی الانسان (سورة دہر) حضرت ملی الله علیه وسلم کی قرات کی برکت حاصل کرنے اور اتباع سنت
کے جذیے سے پڑھا کرے تو اس میں کوئی مضا کہ تہیں بشر طیکہ ان سورتوں کے علاوہ بھی کھی کوئی دوسری سورت بھی پڑھ لیا
کرے تاکہ کم علم اور محام بیاتہ بھیں کہ ان سورتوں کے علاوہ بھی جائز بین ہے۔

اس کے علاوہ حضیہ کی ایک دلیل میری ہے کہ اس کی رسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم کا دوام ٹابت ہیں ہے بلکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم بھی بھی یہ سور تیں بڑجا کرتے متے اہڈ انجمی بھی بڑھنا تو ہر آ دی کے لیے افضل ہے۔

ال موقعہ پر بید سئلہ بھی کن لیجئے کہ اگر کوئی آ دی می کی نماز میں سورۃ مجدہ پڑھے تواسے بحدہ تلاوت بھی کرنا جائے اگر چہ شوافع کے بعدہ بالم میں امام کے لیے اس کو ترک کرنا ہی اولی قرار دیا ہے لیکن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے بحدہ تلاوت کرنا ہی تاب ہے۔
تلاوت کرنا ہی تابت ہے۔

لنس قر أت من تمام قرآن كي مورول كايرايرونا:

قرآن مجید نماز میں قرائت کرنا جس طرح تھم شری کے مطابق علی الاطلاق ہے وہ تھم ای طرح مطلق ہی رہےگا۔جس طرح" نافر نو ما تیسر من القرآن "میں ہے کتہ ہیں جوقر آن آسان ہو پڑھولہذا اس سے معلوم ہوا کہ سورتوں کے فضائل ا بی جگه پر بین جبکه مطلق طور پرتمام سور تین نفس قر اُت میں برابر بیں۔

مقتری کے امام کے پیھے قرائت شرکے:

( وَلَا يَنْفُرَأُ الْمُؤْلَمُ خَلْفَ الْإِمَامِ ) خِلَاقًا لِلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَالِحَةِ لَلهُ أَنَّ الْقِرَاءَ ةَ رُكُنْ مِنْ الْآرْكَان فَيَشْتَركَان فِيهِ .

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( مَنْ كَانَ لَهُ إِصَامٌ فَقِرَاء كُو الْإِمَامِ لَهُ قِرَاء كُو) " وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَهُو رُكُنْ مُشْعَرَكْ بَهْنَهُمَا ، لَكِنَّ حَظَّ الْمُقْعَدِى الْإِنْصَاتُ وَالِاسْعِمَاعُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكُمُ " ( وَإِذَا قَرَأُ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا) " وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الاخْتِيَاطِ فِيمَا يُرُوى عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ وَالسَّكُمُ " ( وَإِذَا قَرَأُ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا) " وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الاخْتِيَاطِ فِيمَا يُرُوى عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّهُ ، وَيُكْرَهُ عِنْلَهُ مَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَعِيدِ .

( وَيَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ) لِآنَّ الاَسْتِمَاعَ وَالْإِنْهَاتَ قَرْضَ بِالنَّبِصُّ ، وَالْقِيرَاءَةُ وَسُوَالُ الْجَنَّةِ وَالتَّعَوُّذُ مِنْ النَّارِ كُلُّ ذَلِكَ مُحِلَّ بِهِ وَكَلَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ ، ( وَكَذَلِكَ إِنَّ صَلَّى عَلَى النَّيِي عَلَيْهِ الصَّلَامُ ) لِفَرَ فِي يَعْدِهِ الاَسْتِمَاعِ إِلَّا أَنْ يَقْرَأُ الْخَطِيبُ قَوْله تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا صَلَى عَلَى النَّيِي عَلَيْهِ الصَّلَامُ ) لِفَرَ فِي يَغْدِهِ إلاسْتِمَاعِ إِلَّا أَنْ يَقْرَأُ الْخَطِيبُ قَوْله تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا اللَّهِ عَلَى النَّيْ عَلَى النَّيِي عَلَى النَّيِ عَلَى النَّهِ وَالسَّلَامُ ) لِفَرَ فِي نَفْسِهِ . وَاضْعَلْفُوا فِي النَّالِي عَنْ الْمِنْهِ ، وَالْآمُ فَوْطُ هُوَ اللَّهُ الْمُعَلِيبُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

3.7

اور مقتدی امام کے پیچے قرائت نہ کرے۔ جبکہ امام شافعی علیدالرحمہ نے قائحہ میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ ان کے بزد یک فائحہ قرائت کے ایک کی سے ایک دکن ہے لہذااس میں امام ومقتدی دونوں شامل ہوں گے۔

جبکہ ہماری دلیل ہے کہ نی کر پر آگائے نے فر مایا: جس کا ام ہو ہیں امام کی قر اُت بی اس کی قر اُت ہے۔ اس پر تمام صحابہ کرام رضی الند عنبم کا اجماع ہے۔ اور قر اُت ایسار کن ہے جو امام ومقدی کے درمیان مشترک ہے۔ لیکن مقدی کے جھے میں خاموثی ہے۔ اور توجہ سے سننا ہے۔ کیونکہ نی کر پر آگائے نے فر مایا: جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ اور اس کا پڑھنا ابطور احتیاط مستحسن ہے۔ اس تول کی وجہ سے جو امام مجمع علیہ الرحمہ سے دوایت کیا گیا ہے۔ جبکہ شیخین کے نزویک محروہ ہے۔ کیونکہ مقتدی کے بڑھنے پر وعیدوارد ہوئی ہے۔

مقندی توجہ سے اور خاموش رہے۔خواہ امام ترغیب کی آیت پڑھے یا ترہیب کی آیت پڑھے۔ کیونکہ توجہ سے سنا اور خاموش رہنائی کے مطابق فرض ہے۔ اور قر اُت کرنا، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ ما تگنا میں سب مداخلت ہے۔ اور ای طرح خطبہ میں اور جب امام نبی کر بیم ایک کے درود بھیجے۔ اس لئے خطبہ سننا فرض ہے۔ لیکن جس وقت خطیب اللہ تعالی کا طرح خطبہ میں اور جب امام نبی کر بیم ایک کے بیاں لئے خطبہ سننا فرض ہے۔ لیکن جس وقت خطیب اللہ تعالی کا

فرمان 'یّا أَیّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ '' پڑھے تو سنے والا اپنے دل میں درود پڑھے۔اور جو تخص منبرے دور ہواس کے بارے میں اختلاف ہے۔ لبذا خاموثی ہی زیادہ اچھا ہے۔ تا کہ فرض انصات قائم رہے۔اللہ ہی مب سے زیادہ صواب کو جانے والا ہے۔

# جب امام نماز من قرآن يرُ معيم چپ كرجاي

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی جیں کہ آقائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا امام اس لیے مقرد کیا گیا ہے کہ اس کی چیروی کی جائے ، لہذا جب امام اللہ اکبر کہنو تم بھی اللہ اکبر کہواور جب امام قرائت کرے تو تم خاموش رہو۔ (سنن ابودا وَ درسنن نسائی ، سنن این ماجہ)

فاذا اکبر فکروا کوضاحت کرتے ہوئے علامه ابن جمرعسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا ہے کہ مقتدی تجمیر، امام کے تجمیر کہنے کے بعد کہیں۔ نہ تو اس کے ساتھ ساتھ کہیں اور نہ اس سے پہلے کہیں اور بیتھم تجمیر تحریمہ بی تو واجب ہے البتہ دوسری تجمیرات میں مستحب ہے۔

صدیث کے دوسرے بڑے فاذاقراسے مراد مطلق ہے لینی خواوا مام بلندقر اُت کرے یا آ ہتدہ پڑھے۔ دونوں صورتوں میں مقتد یوں کوخاموشی سے اس کی قر اُنت سننا جا ہے اس کے لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ صنوا یعنی چپ رہوفر مایا۔ فاستمعوا لیعنی سنو۔ فر مایا ارشادر بانی ہے۔

اً يت (وَإِذَا قُرِيَ الْقُرُاكُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) 7 \_ الإعراف (204:

لینی جب قرآن پڑھا جائے تو (بلندآ واز سے پڑھنے کی صورت میں) اے سنواور آ ہستہ آ واز سے پڑھنے کی صورت میں) خاموش رہو۔

اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

حضرت ذہری وقمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں کہ ہم آ سے اسان انسادی نوجوان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کی عادت میں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اس نساز سے فارغ هو کر چلئے سیسن میں حضرت ابو هیریہ سے مروی هے که رسول الله صلی الله علیه و سلم اس نساز سے فارغ هو کر چلئے جس میں آ پ نے با آ واز بلند قرات پڑھی تھی پھر ہو چھا کہ کیا تم میں سے کی نے میرے ماتھ پڑھا تھا؟ ایک خص نے کہا ہاں بارسول الله صلی الله علیہ و سلم ان کی جھینا جھی ہوری ہے؟ راوی بارسول الله صلی الله علیہ و سام ان کی جھینا جھی ہوری ہے؟ راوی بارسول الله صلی الله علیہ و سام میں جس تر آن کی جھینا جھی ہوری ہے؟ راوی بارسول الله صلی الله علیہ و سام میں جس تر آن کی جھینا جھی ہوری ہے؟ راوی کا کہنا ہے کہ ان کہا ہاں کے بعد لوگ رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے ساتھ ان نماز وں میں جن بین آ پ او تی آ واز سے قرات پڑھا کہا ہوریا ہے کہا تھا کہا ہو تھی آ رات سے درک گئے جبکہ انہوں نے رسول صلی الله علیہ و سلم سے بیسنا۔ امام تر ذری اسے حس کہتے ہیں اور ابور حاتم کرتے متھ قرات سے درک گئے جبکہ انہوں نے رسول سلی الله علیہ و سلم سے بیسنا۔ امام تر ذری اسے حس کہتے ہیں اور ابور حاتم کرتے متھ قرات سے درک گئے جبکہ انہوں نے رسول الله علیہ و سام سے بیسنا۔ امام تر ذری اسے حس کہتے ہیں اور ابور حاتم کرتے متھ قرات سے درک گئے جبکہ انہوں نے رسول سلی الله علیہ و سلم سے بیسنا۔ امام تر ذری اسے حس کہتے ہیں اور ابور حاتم کرتے متھ قرات سے درک گئے جبکہ انہوں نے درسول سلی الله علیہ و سے بیسنا۔ امام تر ذری اسے حسن کہتے ہیں اور ابور حاتم کی سے دری سے دری گئے جبکہ انہوں نے درسول سلی الله علیہ و سے دری سے دری کے جبکہ انہوں نے درسول سلی الله علیہ و سام کی سے دری کے جبکہ انہوں نے درسول سلیم کی سے دری سے دری کے جبکہ انہوں نے درسول سلیم کی سام کی سے دری کے جبکہ انہوں نے درسول سلیم کی سے درسول سلیم کی سے دری کے جبکہ انہوں نے درسول سلیم کی سے دری کے جبکہ انہوں نے درسول سلیم کی سے درسول سلیم کی سے درسول سلیم کی سام کی سام کی سام کی سام کی سے درسول سلیم کی سام کی سے درسول سلیم کی سے درسول سلیم کی سے درسول سلیم کی سام کی سے درسول سلیم کی سے درسول سلیم کی سام کی سے درسول سلیم کی سام کی سام کی سام کی سام کی سام کی سے درسول سلیم کی سے درسول سلیم



رازی اس کی تھیج کرتے ہیں۔

# محالي قرائت خلف الامام كرناجيور محدوم إني بين جيور ت

غيرمقلدين كمولوى رحمت اللدف مناظر اسلام علامه سعيدا حمد اسعدصاحب سي جب قر أت خلف الامام كموضوع پر مناظر و کیا تو دلائل کی رو سے انتہائی فٹکست سے دوجا رہو گے۔ تب علامہ سعید اسعد صاحب نے سنن ابوداؤ د کی حدیث بیان کرتے ہوں یوں کہا کہ 'نبی کریم اللہ ہے کھم کے بعد محانی امام کے پیچیے قر اُت کرنا جھوڑ مھے کیکن وہائی نہیں جھوڑ تے ''لہذ ا ہم محابہ کرام رضی الله عنهم کی اتباع کرنے والے ہیں۔اس لئے ہم امام کے پیچھے قر اُت نہیں کریں ہے۔

(مطلب اس صدیث کا بھی یمی ہے کہ امام جب بار کر قرات بڑھے اس وقت مقتدی سوائے الحمد کے بچھ نہ بڑھے كيونكماليي بى روايت ابوداؤد ، تزغري ، نسائي ، ابن ماجه ، موطالهام ما لك ، مستداحد وغيرة بي بي سي جس بين ہے كه جب آپ ك سوال كج جواب من بيكها كياب كريم يرعة بين وآب فرمايا لا تفعلو الابفا تهته الكتاب فانه لا صلوة لمن لم يسقراء بها لين ايباندكيا كروصرف سوره فالخدير حوكيوتكه جواست بيس يرحتااس كي تمازيس موتى بيس لوك او في آواز والي قرات كى نماز من حن قرات سے رك كے وہ الحمد كے علاوہ مى كيونكدا ى سے روكا تمااى وجہ سے محابدرك سے ۔

ز ہری کا قول ہے کہ امام جب او بی آواز سے قرات پڑھے توانیس امام کی قرات کافی ہے امام کے بیچھے والے نہ پڑھیس كوالبيس امام كى أوازسنائى بهى شدد \_\_ بال البيترجب امام آستد آواز \_ بردور ما بواس وقت مقتدى بهى آسته بردوليا کریں اور کسی کولائق نبیس کہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھے خواہ جبری نماز ہو خواہ سری۔اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے توتم اسے سنواور چپ رہوتا کہتم پررتم کیا جائے۔علاء کے ایک گروہ کا خرب ہے کہ جب امام او نجی آ واز سے قرات کرے تو مقتذی پر ندسورہ فاتحہ پڑھناوا جب ہے نہ بچھاور۔امام ثنافعی کے اس بارے میں دوقول ہیں جن میں ہے ایک قول پی بھی ہے لیکن بیتول پہلے کا ہے۔

جيے كمامام مالك كاغد جب الك اور روايت بيل امام احمد كابسب ان دائل كي جن كاؤكر رويكا ريكن اس كے بعد كا آب كاليفرمان بكرمقندى صرف سوره فاتحدامام كيسكول كورميان يزه ليد صحابية الجين اوران كي بعدوا في كروه كا یمی قرمان ہے۔

ا بام ابوحنیفه اور دیام احمد فرمات بین مقتدی پرمطلقاً قرات واجب نہیں زیاس نماز میں جس میں امام آ ہستہ قرات پڑھے نہائی میں جس میں بلند آواز ہے قرات پڑھے اس لئے کہ حدیث میں ہے امام کی قرات مقتدیوں کی بھی قرات ہے۔ ا ہے ایام احمد نے اپنی مسند میل حضرت جابر سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ یہی حدیث موطا امام مالک میں موقو فا مروی ہے اور ين زياده سيح بيعني ية ول حضرت جابر رضي الله عنه كابمونا زياده سيح به نه كه فرمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كا (كيكن بيهي ياد ر ہے کہ خود دھرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے ابن ماجہ مس مروی ہے کہ کنا نقرانی الظهر و العصر حلف الا مام فی
الر کے عنیان الالیسن بفا تحة الکتاب و سورة وفی الا خریین یفاتهته الکتاب لینی ہم ظہراور عصر کی نمازیں امام کے
پیچے پہلی دور کعتوں میں سورة فاتح بھی پڑھتے تھے اور کوئی اور سورت بھی اور پیچلی دور کعتوں میں صرف سورة فاتحہ پڑھا کرتے
تھے پیل معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جوفر مایا کرامام کی قرات اسے کافی ہے اس سے مراد الحمد کے علادہ قرات ہے۔

بیمسئلداورجگدنهایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس خاص مسئلے پرحضرت امام ابوعبدالله بخاری رحمة الله علیه نے ایک مستفل رسالہ لکھا ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ ہرنماز میں خواواس میں قرات او نجی پڑھی جاتی ہویا آ ہستہ مقتذ یوں پرسورہ فاتحہ کا بڑھنا فرض ہے۔

ائن عباس فر ماتے ہیں ہے آیت فرض نماز کے پارے ہیں ہے۔ طلح کا بیان ہے کہ عبید بن عمراور عطا بن انی رہاح کو ہیں نے و یکھا کہ واعظ وعظ کہ رہا تھا اور وہ آئیں ہیں پاتیں کررہے تھے تو ہیں نے کہاتم اس وعظ کو نہیں سنتے اور وعید کے قابل ہور ہو انہوں نے میری طرف دیکھا چر باتوں ہیں شغول ہو گئے۔ ہیں نے پھر یہی کہا انہوں نے پھر میری طرف دیکھا اور پھر یا توں میں لگ گئے ، ہیں نے پھر یا توں میں سنتول ہو گئے۔ ہیں نے پھر میری طرف دیکھا ور پھراپی باتوں میں لگ گئے ، ہیں نے پھر تیری مرتبدان سے بھی کہا۔ تیسری مرتبدان سے بھی کہا۔ تیسری بار انہوں نے میری طرف دیکھی کرفر مایا بیٹماز کے بارے ہیں ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں نماز میں ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں نماز میں ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں نماز میں ہے۔ حضرت موری ہے کہ رہتے ہیں نماز میں ہے۔

حضرت عطاء ہے بھی اسی طرح مردی ہے۔ صن فر ماتے ہیں نماز ہیں اور ذکر کے وقت ، سعید بن جبیر فر ماتے ہیں بقرہ عیداور میٹھی عبداور جمعہ کے دن اور جن نماز ول میں امام او نجی قرات پڑھے۔ ابن جریر کا فیصلہ بھی بہی ہے کہ مراداس ہے نماز میں اور خطبے میں اور خطبے میں چپ رہو۔ مجاہد نے اسے مکر وہ سمجھا کہ جب میں اور خطبے میں چپ رہو۔ مجاہد نے اسے مکر وہ سمجھا کہ جب امام خوف کی آ بت بیار حمت کی آ بت تا طاوت کر ہے تو اس کے بیچھے ہے کوئی شخص کی جم بلکہ خاموثی کے لئے کہا (حدیث میں امام خوف کی آ بت بیار حمت کے بیان والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کی خوف کی آ بت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کی خوف کی آ بت ہے گزرتے تو بناہ ما تیکتے اور جب بھی کسی رحمت کے بیان والی آ بت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی خوف کی آ بت ہے گزرتے تو بناہ ما تیکتے اور جب بھی کسی رحمت کے بیان والی آ بت ہے گزرتے تو بناہ ما تیکتے اور جب بھی کسی رحمت کے بیان والی آ بت ہے گزرتے تو بناہ ما تیکتے اور جب بھی کسی رحمت کے بیان والی آ بت ہے گزرتے تو بناہ ما تیکتے اور جب بھی کسی رحمت کے بیان والی آ بت ہے گزرتے تو بناہ ما تیکتے اور جب بھی کسی رحمت کے بیان والی آ بت ہے گزرتے تو بناہ ما تیکتے اور جب بھی کسی دورت کی آ بت سے گزرتے تو بناہ ما تیکتے اور جب بھی کسی رحمت کے بیان والی آ بیت ہے گزرتے تو بناہ ما تیکتے اور جب بھی کسی دورت کے بیان والی آ بیت ہے گزرتے تو بناہ ما تیکتے اور جب بھی کسی دورت کی اس میں میں اسے کی دورت کی تو بیان والی کسی دورت کی تو بیان والی کی دورت کی دورت کی دورت کی بیان والی کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی

حضرت حسن فرماتے ہیں جب تو قرآن سفتے بیٹھے تواس کے احترام میں خاموش رہا کر۔منداحیر میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علی مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو تحص کان لگا کر کما ب اللہ کی کئی آیت کو سنے تواس کے لئے کثر ت سے بڑھنے والی نیکی کھی جاتی ہے اوراگراہے پڑھے تواس کے لئے قیامت کے دن تورہوگا۔ (این کثیر،اعراف،۲۰۱۷)

لہٰذامعلوم ہوا کہ امام کے پیچھے مقتذیوں کے لیے پچھ پڑھٹا مطلقاً ممنوع ہے خواہ نماز جہری (بآ واز بلند ہویا سری بآ واز ستہ )

### سوره فاتحد كى قراءت مى ائمه كى مسالك كابيان:

حضرت امام شافعی رحمة الله نتعالی علیه فرماتے ہیں کہ مقتدی کوسورہ فاتحہ پڑھنا خواہ نماز جمری ہویا سری واجب ہے اور سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورۃ وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔

حضرت امام احمد ، حضرت امام ما لک اورا یک قول کے مطابق خود حضرت امام شافعی رحم ماللہ تعالی علیم کا بھی مسلک ہیہ ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحد کا پڑھناصرف سری نمازیں واجب ہے جہری نمازیں کھن امام کی قر اُت سنما کا ٹی ہے۔
حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہال خواہ نمازی سری ہو یا جہری دونوں صورتوں میں مطلقا قر اُت مقتدی کے لیے ممنوع ہے نیز صاحبین لیمنی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد کے حمیما اللہ تعالی علیما کے زو کی بھی مقتدی کو یوسف اور حضرت امام محمد کے رحمیما اللہ تعالی علیما کے زو کی بھی مقتدی کو یہ صنا محمد مقالی علیما کے زو کی بھی مقتدی کو یہ صنا محمد میں مقتدی کو یہ صنا محمد میں حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد کے رحمیما اللہ تعالی علیما کے زو کے بھی مقتدی کو یہ صنا محمد مقتدی کو عضا محمد میں مقتدی کو یہ سنا محمد کے دعم مقتدی کو یہ صنا محمد کے دعم مقتدی کو یہ صنا محمد کے دعم مقتدی کو دھنا محمد کے دعم مقتدی کو دو ہے۔

الحديث (مَنُ كَالُ لَه إِمِامٌ فَقِرَاءَ \* الَّإِ مَامَ قِرَاءَ \* قُلَهِ .

لين (نمازيس) جس أوى كالمام موتوامام كي قرأت عي ال (مقتدى) كي قرأت موكي

بیصدیث بالکن سیح ہے۔ ابخاری وسلم کےعلاوہ سب بی نے اسے قل کیا ہے اور ہدایہ بیں تو یہاں تک مذکورہ ہے علیہ اجماع الصحابة لیعن اس پر صحابہ کا اتفاق تھا۔

### سورة فاتحدك باركيس ائدك اعمات كامان:

سورہ فاتحہ کے سلسلے میں انکہ کے ہاں دو بحثیں چلتی ہیں اول تو یہ کہ مطلقاً سورہ فاتحہ پڑھا فرض ہے یا نہیں؟ چنانچواس بحث کی توضیح پہلے کی جا چکی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور امام اعظم کے نزدیک واجب ہے۔ دوسری بحث بیہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنی جا ہے یا نہیں؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کے اس قول سے تو ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ مقدی کوسورہ فاتحہ پر حنی جائے چنانچہ حضرت ابام شافعی رحمۃ اللہ تعافرض ہے خواہ بلند آ واز کی نماز ہویا آ ہوتہ اور کی مقدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے خواہ بلند آ واز کی نماز ہویا آ ہستہ آ واز کی سلک ہے ، امام مالک کے فرد کیک فرض نہیں گر آ ہستہ آ واز کی نماز میں سستہ ہے ہمارے امام الموصل ال

### امام محرك ندب كالمحقيق:

ابھی ہم نے اوپر نکھا ہے کہ حضرت ایام اعظم اور صاحبین کا منفقہ طور پریہ سلک ہے کہ مقتدی پر سورہ فاتحد کا پر ھنافرض منہیں ہے مگراس سلسلے میں بچھ فاطانجی بیدا ہوگئ ہے جس کی بنیاد پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایام مجھ کا مسلک ایام اعظم اور ایام ابو بوسف ہے بچھ ختلف ہے چنا نچہ ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مشکوۃ میں اور بچھ دوسر ہے علاء نے اپنی کما بوں میں کھا ہے کہ ایام مجمد کی مشاور بھی دوسر ہے قائل ہیں کہ آ ہستہ آ واز کی نماز میں مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے ہم بچھتے ہیں کہ ایام مجمد کی طرف اس تول کی نسبت کسی غلط نبی کا بیتے ہے کہ کو کہ ایام مجمد کی کتابوں سے بالکل صاف طریقہ سے پر فلا ہر ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلہ میں شیخییں بعنی امام اعظم اورا یام ابو یوسف سے بالکل متنفق ہیں۔ چنا نچہ ایام مجمدا نجی کتاب میں لکھتے ہیں کہ

لا قبرأة خلف الا مام فيما جهر فيه ولا فيما لم يحهر بذلك جاء ت عامة الاثار وهو قول ابي حنيفه رحمة الله تعالى.

نمازخواہ بلندا واز کی ہویا آ ہتہ آ واز کی کسی حال ہیں بھی امام کے پیچھے قر اُت نہیں ہے اس کے مطابق ہمیں بہت سے احادیث پنجی ہیں اور یک قول امام ابوحذیفہ کا ہے۔

نیزامام موسوف نے اپنی دوسری تصنیف کتاب الا ٹار میں قر اُت خلف الا مام کے عدم اثبات میں احادیث وآٹارکونٹل کرتے ہوئے تحریر فرمایا

وبه ناخذلانري القراءة خلف الأمام شيء من الصلوة يجهر فيه او لا يجهر فيه ـ

اوریبی (بینی عدم قر اُت خلف الامام) ہمارا بھی مسلک ہے ہم قر اُت خلف الامام کوئسی بھی نماز میں خواہ وہ بلندآ واز کی نماز ہویا آ ہستہ آ واز کی نماز روانبیس رکھتے۔

بہر حال ندکورہ بالا ند بہب کود نیکھتے ہوئے یہ بات ظاہر بوئی کہ سورہ فاتحہ کے سلسلہ بیں حنفیددہ چیز وں کے قائل ہیں۔ اول تو یہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھتا کی اور دوسری یہ کہ اگر کوئی تو یہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھتا کی اور دوسری یہ کہ اگر کوئی مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ کا پڑھتا فرض کیوں نہیں ہے اوراس کے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھتا فرض کیوں نہیں ہے اوراس کے دلائل کیا ہیں۔

تو جانتا ہے کہ جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ مقتری پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اس کی سب سے بڑی ولیل اس باب ک پہلی صدیث ہے بیٹی لا صلوۃ الا بفاتحۃ الکتاب ان حضرات کے نزدیک امام کا پڑھنا مقتدی کے تق میں کافی نہیں بلکہ ہر ایک آ دی کوبطور خود پڑھنا ضروری ہے۔

ا مام اعظم فرماتے ہیں کدامام کا بڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے۔ جب امام نے پڑھا تو اس کا مطلب بیہوا کہ پوری

جماعت نے پڑھا، چنانچہ وہ اپناس تول کی تائید میں بیروریٹ پیش کرتے ہیں من کان له امام فقراء ہ الا مام قراء ہ له الله الله فقراء ہ الا مام قراء ہ له الله الله فقراء ہ الا مام قراء ہ له الله الله فقراء ہ الا مام قراء ہ له الله الله بحق میں الله بحق میں الله میں بھی تر اُت مجھی جائے گی اگونت میں کا استاد ہے تابت استاد ہے تابت کی استاد ہے تابت کے استاد ہے تابت کی استاد ہے تابت کی استاد ہے تابت کی استاد ہے تابت کی استاد تو اس در ہے کی محمل میں کہاں میں کہام کی گنجائش ہی نہیں۔

بہر حال اس حدیث سے بیات بھراحت ٹابت ہوتی ہے۔ کہ مقندی کوقر اُت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو سورہ فاتخہ کی اور نہ کی اور سورۃ کی۔ اس موقع پر بیاحتال بھی پیدائیں گیا جا سکتا کہ شایداس حدیث کا تعلق بلند آواز کی نماز ہے ہو کیونکہ بید بات بھی سیح طور پر ٹابت ہے کہ رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادعمر کی نماز کے وقت تھا۔ جو آہستہ آواز کی نماز ہے اور جب آہستہ واز کی نماز میں بین تھم ہے تو بلند آواز کی نماز میں بین تھم ہے تو بلند آواز کی نماز میں تو بدرجہ اولی بین تھم ہوگا۔

### المام كے يجهة أت ندكر ف كولاك اماديث كاروشي من:

عَنُ حَايِرٍ بُنِ عَبَدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه و آله و سلم : مَنْ صَلّى النه الإمّامِ لَهُ قِرَاءَ مُّ. رَوّاهُ أَبُوحَنِيفَةً.

(التعوارزمي في جامع المسانيد، 11/33، والإمام محمد في الموطأ، باب :القراءة في الصلاة علف الإمام، 96،1، والطبراني في المعجم الأوسط، 8 الإمام، 96،1: والطبراني في المعجم الأوسط، 8 ، 43، الرقم 7903 ، والبيهقي في السنن الكيري، 160،12 )

حضرت جابر بن عبداللہ منی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے فرمایا : جو خص امام کے چھے نماز پڑھے تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها مدوایت به که حضور نی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے لوگوں کونماز پر حمائی،
توایک محض نے حضور نی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے بیجے قراءت کی۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے نماز سے فارخ ہوکر
فرمایا : تم میں سے کس نے میرے بیجے قراءت کی تھی ؟ (لوگ حضور نی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی ناراضکی کے ور سے
ضاموش رہے، یہاں تک کہ ) تمین بارآپ صلی الله علیه وآله وسلم نے بتکرار یہی استفنار فرمایا۔ آخرایک شخص نے عض کیا
رسول الله ایس نے۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ؛ جوامام کے بیجھے ہوتو امام کی قراءت بی اس کی قراءت ہے۔

(مستد الأمام الأعظم .61 :)

حضرت ابو ہریرہ دضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا : امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ جب رکوع کر ہے تو تم رکوع کرو، جب (سَبِ اللہ لِسَدَ خَمِدَهُ) كَهِ تُوتُمُ (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ) كُبو، جبوه مجده كركة تم بحى مجده كرواور جبوه بيه كرنماز يز هي توتم سبهى بيني كريزهو (البخارى في الصحيح، كتاب خصفة الصلاة، باب إيحاب التكبير وافتتاح الصلاة، 257،1 ، الرقم 701 ) الرقم 701 )

حفرت عطاء بن بیار دوایت کرتے بیں کہ انہوں نے حفرت زید بن ثابت دخی اندعنہ سے امام کے ساتھ قراءت کے متعلق سوال کیا تو حفرت زید بن ثابت دخیرت زید بن ثابت دخیرت کے متعلق سوال کیا تو حفرت زید بن ثابت دخی اندعنہ نے جواب دیا : امام کے ساتھ کی چیز بیل قراءت نہیں ، (مسلم فی الصحیح، کتاب : المساحد و مواضع الصلاة، باب : سعود التلاوة، 4061 ، الرقم 577 : )

حضرت حلّان بن عبدالله رقاشي رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كه ايك مرتبه ميں نے حضرت ابوموى اشعرى رضى الله ، : عنه کے ساتھ نماز پڑھی، جب وہ تعدہ کے قریب منے تو ایک مخص نے کہا : مینماز نیکی اور یا کیزگی کے ساتھ پڑھی گئی ہے جب وہ نمازے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مؤکرد یکھا اور ہو چھاتم میں ہے کس نے بیدیات کی تھی؟ سب خاموش رہے، انھوں نے مجردوبارہ پوچھا کہ میں سے سے بیات کی تھی؟ سب فاموش ہے، کہ آب میری پٹائی کریں گے (یا ناراض ہوں کے) اس موقع يرحعزت موى في محصي كها: احد طان إشايرتم في ميكل كها بي شي في كها: عن في بين كها، مجهورة آپ كا ڈر نقاء پھرلوگوں میں ہے ایک شخص نے کہا: میں نے میکلہ کہا فغاا درمیری ٹبیت سوائے بھلائی کے اور پجھے نہتی ،حضرت ابو 🖖 رضى الله عندة فرمايا: كياتم جيس جانع تماز بس كياكهنا جاهي؟ رسول الله صلى الله عليدوة لدوسكم في ميس خطبه ديا اورجميس نماز كالممل طريقة بتلاوياء آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے قرمايا: جب تم نماز پڑھنے لگونؤسب سے پہلے اپی صفير درست كرو پھر تم میں سے کوئی مخص امامت کرے جب امام تجبیر کے تو تم تجبیر کھو۔ جب وہ (غیرِ المنفضوب علیم ولا الضالین) کے تو تم آ بین کبو،اللدتعالی تبهاری اس دعا کوتبول فرمائے گا، پھر جب وہ تجبیر کبد کررکوع کرے تو تم بھی تکبیر کبد کررکوع کرو،امامتم سے يهلي ركوع كرے كا اورتم سے يہلي ركوع سے سرا علائے كاءرسول الله صلى الله عليدوآ لدوسلم في مايا :اس طرح تهاراعمل اس كمقائب بي ، وجائك كااور جب امام (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدُهُ) كهي تو تم (اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ) لَهُوـ الله تعالى تمهاراتول سنتا ماورتمهارے بى كى زبان يرالله تعالى فى رسيع الله ليمن حيدة) جارى كرديا، پر جب امام كبير كهكر سجده كرية تم بحى تكبير كهدكر مجده كروامام تم يها مجده كريكا ورتم يها ميل مجده سدم الفائ كاله يعررسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہارا میل امام کے مقابلہ میں ہوگا اور جب امام قعدہ میں بیٹے جائے تو تم سب سے پہلے میہ كُلَّمَاتَ : (النَّجِيَاتُ الطَّيبَّاتُ الصَّلَوَاتِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) يؤهو .

(مسلم في الصحيح، كتاب ؛الصلاة، باب ؛التشهد في الصلاة، 3011 ، 304، الرقم 404 ؛ وابن

حبان في الصحيح، 541/5 ، الرقم 2167 : والدارمي في السنن، 363/1 ، الرقم .354 :)

حعرت قاده رضى الله عند مروى روايت من بيالفاظ زياده بين : جب المام قراءت كر عنوتم خاموش ربو اور
حفرت ابو بريره رضى الله عند مروى مديت من بيالفاظ بين : اورجب الم قراءت كر عنوتم خاموش ربو و
حفرت ابو بريره رضى الله عند مروى مديت من بيي الفاظ بين : اورجب الم قراءت كر عنوتم خاموش ربو و
( مسلم في الصحيح، كتاب : الصلاة، باب : التشهد في الصلاة، 304/1 ، الرقم 404 : والبيغة ي في السنن الكبرى، 155/2 ، الرقم 2709 : امام مسلم ني فومايا كه يه روايت مير عنوديك صحيح هيد)

حضرت ابونيم وبب بن كيمان سے روايت ہے كانبول نے حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنصما كوية رمات بوئ من : جس نے كوئى ركعت برحى اوراس بس سورہ فاتخ بيس برحى تو كوياس نے نماز بى نبيل برحى اسوائے اس كے كدوء امام كے بيجھے ہو۔ ( المترمذى فى المسنن، كتاب المصلاة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، باب امام مى ترك القراء ة حلف الإمام إذا حير الإمام بالقراء ة، 346، 347، الرقم 312 :، 313)

حضرت عمران بن صين رضى الله عند عدوايت ب كه حضور بى اكرم صلى الله عليه وآلدوسلم في ظهرى تماز برطائى۔
ایک فض آ یا اوراس نے آپ صلى الله علیه وآلدوسلم کے پیچے سورت : (سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) پڑھی۔ جب آپ صلى
الله علیه وآلدوسلم نماز سے فارغ ہوئ تو فر بایا : تم میں سے قراءت کس نے ک؟ صحابہ کرام رضی الله عصم نے عرض کیا : ایک
آدمی نے فر مایا : میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی جھے ہے چھڑر ہا ہے۔ (أبو داو د فی السنن، کتاب : الصلاة، باب :
من رأى الفداءة إذا لم يحهر، 21911 ، الرقم . 828 :)

حضرت عمران بن تصین رضی الله عندے دوایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا : تم میں سے سورہ ، (سَبِّے اسْمَ رَبِّكَ اللَّهُ لَى) کس نے پڑھی ؟ ایک آ دی نے عرض کیا : میں نے دا ہے ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑ رہا ہے۔

(أبوداود في السنن، كتاب الصلاة، باب بمن رأى القراءة إذا لم يحهر، 219، الرقم. 829:)
حضرت ابو بريره رضى الله عندوايت كرت بيل كه حضور في اكرم صلى الله عليدة الديلم في ايك جمرى تمازست قارع بوكر فرمانيا: كياتم بيل ست كى في اب مير ب ساته قراءت كي هي؟ ايك خص في عرض كيا: يم بال إيار سول الله إلى صلى الله عليدة الديسلم في فرمانيا: بيل بهي كهدم اتفا كه كيا و كيا مي كي مجمعت قران ميل جميل الكيا عاد با ب راوى بيان كرت صلى الله عليدة الديسلم في معتم حضور في اكرم صلى الله عليدة الديسلم كي ما ته جمرى تمازون ميل قراءت ب رك مي كم منتف كي بعد صحاب كرام رضى الله عمن المراح في السنن، كتاب الصلاة عن رسول الله صلى الله على الله على الله عن رسول الله صلى الله على الله عن رسول الله صلى الله

جمليه وآله وسلم، باب :ما حاء في ترك القراء ة خلف الإمام إذا حبير الإمام بالقراء ة، 344،1 ، 345، الرقم 312 : ، )

غَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ عله وآله وسلم : إِنَّمَا جُعِلَ الإَمَامُ لِيُؤتَهُ بِهِ، فَإِذَا كَبَرُ وَاوَ إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا رَوَاهُ ابُنُ مَا جَه وَ أَبُودَاوُدَ وَأَخْمَدُ . هَذَا حَدِيثُ حسنُ صحيتُ . ابن ماحد في السنن، كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها، باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا، 458،1 ، الرقم 846 ، وأبو داود في السنن، كتاب : الصلاة، باب : الإمام يصلى من قعود، 237،1 ، الرقم 604 :

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنبردوایت کرتے ہیں کے حضورتی اکرم ملی اللہ علیہ دو لہ دسلم نے فر مایا : امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہاس کی افتداء کی جائے ، جب وہ اللہ اکبر کے توتم لوگ بھی اللہ اکبر کہو، اور جب قراءت کرے تو چیپ رہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور نی اکرم ملی اللہ علیدو آلدو کم فرمایا : امام ای لئے بنایا جاتا ہے کد اس کی پیروی کی جائے ۔ جب وہ کم میں کہ تو تم تھ بیر کہ تو تم تا مور جب وہ (سَبع الله لِنَّا مَن حَدِدَهُ) کہ تو تم النسائی فی السنن، کتاب : الافتتا -، باب : تاویل فوله ل المن حَدِدَهُ) کہ تو حدون، 141/2 ، الرقم . 921 :

حضرت عمران بن حمين رضى الله عشر من كرف وي ب كدف ورم كاردوعالم كى الله عليدة لدو ملم في مازظهرادافر ما في الله على الله عليدة لدو ملم من زادافر ما في من الله عليدة لدو ملم من زادافر ما في الله عليدة لدو ملم من زادافر ما في الله عليدة لدو ملم في دريافت فر مايا: السورة كوك في من في الله عليدة لدو ملم في دريافت فر مايا: السورة كوك في من الله عليدة لدو ملم في دريافت في الله الله عليدة لدو ملم في الله الله عليدة لدو ملم في الله الله عليدة لدو من الله الله عليدة لدو من الله الله عليدة لدو من الله الله عليدة لدو الله القراءة خلف الإمام فيدا لم حهر بدر 141/2 ما لوق 1917 والطحاوى في كتاب ذا لا فتناح ، باب زرك القراءة خلف الإمام فيدا لم حهر بدر 141/2 ما لوق 1917 والطحاوى في

شرح معانى الأثار، 207.11 )

حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عند نے روایت ہے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلدو سلم نے قربایا : امام اس لیے ہوتا ہے کہ
اس کی افتہ امرکی جائے۔ جب وہ (اللہ اکبر) کے تو تم (اللہ اکبر) کبوجب وہ قراءت کرے تو خاموش رہوجب وہ اللہ البین) کے تو تم (اللہ البین) کے تو تم (اللہ البین) کے تو تم (اللہ البین) کی وجب وہ ہوئی کر کی اللہ البین کے تو تم (اللہ البین کے تو تم کر وہ اور جب وہ بیٹے کر نماز پڑھو۔ (ابن ماجه ولك الحدد) کی وجب وہ تجدہ کر ہے تم تجدہ کروہ اور جب وہ بیٹے کر نماز پڑھائے تم سب بیٹے کر نماز پڑھو۔ (ابن ماجه فی السنن، كتاب : إفامة الصلاة والسنة فیها، باب : إذا قرأ الإمام فانصتوا، 276،1 ، الرقم .846)

حضرت ايوموى اشعرى رضى الله عندسے روايت بكر رسول الله صلى الله عليه وآلدوسكم في فرمايا: جب امام قراءت كرساتونتم خاموش ربوء اور جب وه قدره شي بوتونتم بهلي التيات برساكرو (ايس مساحده في السنن، كتساب إقسامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، 27611 ، الرقم .847 )

حضرت نافع رضى الله عند بروايت ب كرحضرت عبدالله بن عمروضى الله عنها بدبتم بن سي كوئى امام ك الرب بن سوال كيا كيا كدكيا مقتدى بنى امام ك يتجهة قراءت كرب كا؟ تو أنبول في قرمايا : جبتم بن ب كوئى امام ك يتجهة تماز برصة و المام كي قراءت كافى بهاور جب اكيلا بر حقة خود قراءت كرب نافع فرمات بين كه حضرت عبدائله المن الله عنها خود بنى الموطأة كتاب النداء بالصلاة، من عمروضى الله عنها خود بنى الموطأة كتاب النداء بالصلاة، بال المنام فيما لا يحمر فيه بالقراء أنه 186 ، الرقم 192 : والسطحاوى في شرب معانى الآثار ، 184 ، الرقم 184 : والسطحاوى في شرب معانى الآثار ، 184 ، الرقم 184 ، والسطحاوى في شرب معانى الآثار ، 184 ، الرقم 184 ، الرقم 184 : والسطحاوى في شرب معانى الآثار ، 184 ، الرقم 1

حضرت الوموك اشعرى رضى الله عند بروايت بانبول في ما يا كه حضور في اكرم على الله عليه وآله وسلم في بمين تعليم وي معنى وي المرم على الله عليه والمراء تعليم وي بي بورة والمال من جائم المال من جائم المال المال من جائم أمال كرية تم خاموش والمحد بن حنبل في المسند، 415.4)

حفرت زيد بن اسلم رضى الله عندروايت كرتے بيل كرحفور في اكرم سلى الله عليه وآله وسلم امام كى افتداء بيلى قراءت كرف سي منع فرمايا كرف سي منع فرمايا كرف سي منع فرمايا كرف من الله عند منائ في في بنايا يه كرحفرت على رضى الله عند وقرمايا أن مخفى كى نمازي المبيل جوامام كى افتداء بن قراءت كرے اور حفرت موكى بن عقبه رضى الله عند وقراء من كرو الله عليه وقاله وسلم ، حفرت ابو بكر ، حفرت عمان رضى الله على المام كريت منع قرمايا كرتے تھے۔ وسلم ، حفرت ابو بكر ، حضرت عمان رضى الله عمام كريت منع قرمايا كرتے تھے۔ وسلم ، حضرت الور اف في الحصنف ، 1391 ، الرقم 2810 ، والإمام محمد في الموظاء باب القراء ة في الصلوة على الإمام ، 1 ، 180 )

حضرت البودائل رضى الله عنه ب روايت ب كه حضرت عبد الله بن معود رضى الله عند بام كى اقتداء على قراءت كرنے كه بارك على بوجها كياء تو انهول فرمايا : خاموش رجوكه نماز على معروفيت به تخفيه امام اس (قراءت) كى كفايت كروكا الإمام محمد في المعوطا، باب المقراءة في الصنلاة علف الإمام 96 : والطحاوى في شرح معانى الآثار، 28411 ، والطحاوى في شرح معانى الآثار، 28411 ، الرقم 1273 )

حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جبری (جن بیل آواز سے قراء قاہوتی ہے) اور سری (جن بیس قراء ق آہستہ ہوتی ہے) ووٹول طرح کی تمازوں میں امام کے پیچھے قراء تنہیں کرتے تھے۔ (الإمام محمد فی الموطأ، باب نالقراء ق فی الصلاة علف الإمام . 96 ن

داود بن قيم فراورنى كيت بن كه بجي حضرت سعد بن اني وقاص رضى الله عندكى اولا و نيس يكى في بنايا كه حضرت سعد بن اني وقاص رضى الله عند فر اوت كر اس كر من من الله وقاص رضى الله عند فر ما ياكرت بتي يتم يه يندكرتا بول كه جوفض امام كي يجيفة را وت كر اس كر مند من الكاره بور (الإمام محمد في الموطأ، باب القراءة في الصلاة علف الإمام . 98 :)

عبدالله بن الى ليكي روايت كرت بين كه حفرت على رضى الله عندامام كى افتداء شى قراءت كرف ي منع فرمايا كرت منط فرمايا كرت منطق في المصنف، 138/2 ، الرقم . 2805 :)

المام تحد بن مجلان سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رسی اللہ عند نے فرمایا : میری بدخوا بش ہے کہ جوش المام کے میچھے قراءت کر سے اس کے مند میں پھر مور ( عبد الرزاق فی العصنف، 13812 ، الرقم . 2806 :)

حضرت ابوجمزه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس دمنی اللہ عنجا ہے عرض کیا: کیا ہی قراءت کروں جبکہ امام میر ہے سامنے ہو؟ توانہوں نے فرمایا: شہیں۔

(الطحاوي في شرح معاني الآثار، 284/1، الرقع . 1282 :)

### قاعدوالم يدسي قرأت طف الأمام كاممانعت كابيان:

النهى لايكون الابعد الاباحة

تحم نی ایا حت شی کے بعد آتا ہے۔ (شرع معالی الاغاری اس مدر کی المان کی سکے بعد آتا ہے۔ اس کا شرع معالی الاغاری اس کا شوت رہے۔

حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ جو حضرت ام المونین میموئہ رضی اللہ عنصا کے غلام تنے فرمائے ہیں میں مجد میں آیا تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیٹھے ہیں اور لوگ نماز پڑھ دے ہیں میں نے کہا کیا آپ لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سفر میں اپنی نماز پڑھ لی ہے ہے شک دسول اللہ علی کے آیک بی دن میں فرض نماز کو دومرت

پڑھے ہے تع فرمایا ہے۔

ابتدائے اسلام میں سلمان ای طرح کرتے تھے کہ وہ نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیتے تھے پھر مجد میں آتے اور دوبارہ اى نمازكو پائے تو پڑھ لیتے تھے تھے كدرسول اللہ عليہ في نے اسے تع فرمادیا ہے۔ (شرح معانی الآ نارج اس ٢٢٠ مكتبہ تفانيہ النان) اتنىن دان كى يعدقر بانى كوشت كالحم:

حضرت بريده رضى الله عند بيان كرت بيل كدرسول الله عليه في فرمايا: بل في ببليم كوزيارت تبور مع كيا تها لیکن ابتم زیارت کیا کرو،اور میں نے پہلےتم کوتین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا ابتہ ہاراجب تک جی جا ہے قربانی کا گوشت رکھ لیا کرو اور میں نے تم کومشک کے علاوہ تمام برتنوں میں نبیذ کے استعال سے منع کیا تھا اب تم تمام برتنول مين نبيذ كواستعمال كروء الهة نشرة ورچيز كونه بينا\_ (مسلم ٢٠٠٥ عدا بقد مي كت خاند كراجي)

اس مدیث بین قبرون کی زیارت اور قربانی کا گوشت کھاتا تین دن سے زائدگی اجازت ہے جو کہ ابتدا کے اسلام میں منع

امام کے پیچے قرائت کرنے کا تھم اگر بھول غیرمقلدین مباح تھا اوراس کی اباحت پروہ کزوردِ لائل بیان کرنے کی جسارت كريستے بين توان سے جارى گذارش كى ہے كہم اباحت كے بعدى فى وارد موتى ہے۔ بھى بھى ايسانيس بوتا كہوئى تحض کھانا نہ کھار ہا ہواورا سے کہیں کہتم کھانا مت کھاؤ۔ بلکہ کھانا کھانے سے ممانعت ای کو کی جائے گی جو کھانا کھار ہاتھا۔امام ك يجية أت كرف ساى لئ أي كريم الله في الدام ك يتية قراب مولى هي البدااس اصول كى روشى مي مسكة بجيئ كاكوشش كرير والأكول برائي نفساني خوابشات مت مسلط كرين -

### المام كے يتحية أت كرنے والول كوئ من وعيد كاميان:

تى كريم ملى الله تعالى عليه وملم قرمات بن انسا جعل الامام ليؤتم به فاذا كبرفكبروا اذاقر أفانصتول اماماس لے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے جب تھیر تر یمد کیے تم تھیر کبوجب قر اُت کرے خاموش رہو۔

(مصنّف ابن ابي شببه في الامام يصلي حالسامطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرايعي) عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عند فرماتے ہیں: مجھے تمنا ہے کہ جوامام کے پیچھے پڑھے اس کے مند میں آگ ہو"۔عبداللہ بن عباس منی اللہ تعالی عنظما فرماتے ہیں": قدرت پاتا تواسکی (امام کے پیچھے پڑھنے والے کی ) زبان کاٹ

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله نعالی عنه نے فرمایا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ جوامام کے بیچھے قرات کرے اس کے منهیں انگاراہو۔ ۔ امیرالمؤمنین حضرت ممرفاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جوامام کے بیکھیے قرات کرتا ہے ، کاش اس کے منہ میں پیفر ہو۔

حضرت عبدالله بن زبیرین ثابت اور حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تنعالی عنبمایے سوال ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ امام یجھے کسی نماز میں قرات نہ کرے۔

امیرالمؤمنین سیرنا مولی علی مرتضی رضی الله تعالی عند سے منقول ہے کدفر مایا جس نے امام کے بیجھے قرات کی اس نے فطرت سے خطا کی۔ ( فتو کی رضوبیہ ہاب القرا ) )

### قرأت خلف الامام اورمنازعت كابيان:

عن ابى هريرة قال قال رسول الله بنظ الكبر ردائى والعظمة ازارى من نازعنى واحدامنهما القيته فى النار . (سنن ابن ماجه، وقم الحديث به ١٩٨١م، شن ابوداؤد، ٢٥٨٥٩ ، مستداحم، ٢٥٨٥٩ ، مسلم ٢٥٨٥٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اللہ تعالی سبحانہ تعالی فرماتا ہے کبرمیری چادر ہے اورعظمت میر اازار ہے جس نے ان میں ہے کسی کی میر ہے ساتھ منازعت لیعنی جھڑا کیا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔

جولوگ امام کے پیچیے قر اُت کرتے ہیں وہ منازعت کرتے ہیں لبنداائیں منازعت کے اس کمل سے بازر ہنا جا ہے۔ جماعت کی شرمی حیثیت:

( الْجَمَاعَةُ سُنَّةً مُوَكِّدَةً ) لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( الْجَمَاعَةُ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الْهُدَى لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ ﴾ ﴿

27

شرح:

اذان ہوجائے پھروہ بغیر کی ضرورت کے مجد سے چلاجائے اور (جماعت میں شرکی ہونے کے لیے) وائیں آنے کا ارادہ بھی ندر کھتا ہوتو وہ منافق ہے۔ (ابن ماجد)

اگرکوئی آ دی مجد میں موجود ہواوراؤان ہوجائے اور بھروہ جماعت کی سعادت سے مند موڑ کر مسجدے چلاجائے تو یہ بری بربختی کی بات ہے۔ چنانچے فرمایا جارہا ہے کہ ایسا آ دمی ترک جماعت کا گناہ گار ہونے کی وجہ سے منافق کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کونماز کا کہوں تو جماعت قائم ہوجائے (لیمنی تکبیر ہو) پھر میں کی مرد کو تھم دوں وہ لوگوں کونماز پڑھائے پھر میں کچھ مردوں کو ساتھ لے کر چلوں جن کے پاس لکڑی کے تشھے ہوں ان لوگوں کے پاس جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے پھرا نے گھروں کوان سمیت جلا ڈ الول ۔ (سنمن ابن ماجہ )

# جماعت فرض وواجب ہے یانہیں؟ :

ال بارے میں علاء کے ہاں اختلاف ہے کہ آیا جماعت سنت ہے یاواجب ادر یا فرض عین ہے یا فرض کفاری؟ چنانچ بعض علماء کی رائے میہ ہے کہ جماعت فرض عین ہے الاکسی عذر کی وجہ سے، یہ تول امام احمد بن طبل ، دا ؤد ، عطاء اور ابوثو رزمهم اللہ تعالی علیم کا ہے بعض علاء کا تول میہ ہے کہ جوکوئی نماز کے لیے اذان سنے اور مسجد میں عاضر نہ ہوتو اس کی نماز درست نہیں ،حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه کے نزویک جماعت فرض کفاریہے۔

حضرت امام اعظم ابوصنيفه اوران كيتبعين رحمهم الله تعالى عيهم كامسلك مديب كدجماعت سنت موكده واجب ك تريب ے کین نقد کی کمابوں کود کیھنے سے پیر چلنا ہے کہ جماعت کے بارے میں حنی نقیها ء کے دوقول ہیں بعض کمابوں میں جماعت کوواجب لکھا گیا ہے اور بعض بیں سنت موکدہ اور وجوب بی کا تول رائج اور اکثر مخفقین حنفیہ کا مسلک بیان کیا گیا ہے۔ چنانچ مشہور محقق حضرت ابن جام لکھتے ہیں کہ جارے اکثر مشائخ کا مسلک بھی ہے کہ جماعت واجب ہے لیکن اس کو سنت اس کیے کہا جاتا ہے کہ جماعت کا ثبوت سنت لینی حدیث ہے ہے نہ بیر کہ خود جماعت سنت ہے جیسا کہ نماز عیدین، وہ واجب ہے مراسے سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہاس کا ثبوت صدیث ہے۔

# جماعت كاحكام دمنائل:

كتاب بدائع بين لكھاہے كہ جماعت كے ليم تجد ميں حاضر ہونا ہرعاقل ، بالغ غير معذور پرواجب اورا گرا يك مسجد ميں جماعت نه مطح تو دوسری مسجدول میں پھر ناواجب نہیں ہے البتہ جماعت کی سعادت حاصل کرنے کی خاطر اگر دوسری مسجدوں میں جائے تو میا چھی بی بات ہوگی، قدوری نے لکھا ہے کہ اس صورت میں کہ اگر مجد میں جماعت ند ملے، تو جا ہیے کہ اہل و عیال کوجمع کر کے گھر ہی میں جماعت نے نماز پڑھ کی جائے۔

ال مسلے میں علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ محلے کی مسجد میں جماعت افضل ہے یا جامع مسجد میں ،اگر ایک محلے میں دو

مسجدیں ہوں تو ان میں سے قدیم مجد کو اختیار کرنا جا ہے اورا گر دونوں پرابر ہوں تو پھر جو مجد قریب ہوا ہے اختیار کیا جائے ،
جماعت نماز تر اور کا میں آگر چہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ ہو چکا ہوا ور نماز کسوف کے لیے سنت موکدہ ہے ، رمضان کے وتر میں جماعت مروہ تنزیمی ہے گراس کے کر دہ ہونے میں بیشا عت مستحب ہے رمضان کے علاوہ اور کی زمانہ کے وتر میں جماعت مروہ تنزیمی ہے گراس کے کر دہ ہونے میں بیشرط ہے کہ مواظ بیت کی جائے آگر مواظ بیت نہ کی جائے بلکہ بھی بھی دو تین آدی جماعت سے پڑھ لیس تو کروہ نہیں۔
میں بیشرط ہے کہ مواظ بیت کی جائے آگر مواظ بیت نہ کی جائے بلکہ بھی بھی دو تین آدی جماعت سے پڑھ لیس تو کروہ نہیں۔
ماز خسوف میں اور تمام نوافل میں جماعت کر وہ ترکی ہے بشر طیکہ نوافل اس اجتمام سے ادا تاک جا کیں جس اجتمام سے فرائض کی جماعت ہوتی ہے جنی اذان وا قامت کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے لوگوں کو جمع کر کے ہاں اگر بغیر اذان و

## جماعت کی مسیس اور فائدے:

جماعت کی مسیں کیا ہیں؟ اوراس کے کیافا کدے مرتب ہوتے ہیں،اس موضوع پرعلماء نے بہت کچونکھا ہے لیکن اس سلسلے میں امام الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جولطیف و جامع بات کہی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی چنا نچہ اس موقع پرائیس کی تقریر نقل کی جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ

- (۱) کوئی چیزاس سے زیادہ سود مند نہیں کہ کوئی عبادت اس طرح رہم عام کردی جائے کہ وہ عبادت ایک ضروری عادت ہو جائے کہ اس کوچھوڑ ناکسی عادت کوترک کرنے کی طرح ناممکن ہوجائے اور تمام عبادتوں میں نماز سے زیادہ عظیم وشاندار کوئی عبادت نہیں کہ اس کے ساتھ میہ خاص اہتمام کیا جائے ۔
- (۲) مذہب میں ہرشم کے لوگ ہوتے ہیں جائل بھی عالم بھی، البذاب بردی مصلحت کی بات ہے کہ سب لوگ جمع ہوکر ایک دوسر اے کے سائے اس عبادت کو اللہ کی عالم بھی، البذاب بردی مصلحت کی بات ہے کہ سب لوگ جمع ہوکر ایک دوسر اے کے سائے اس عبادت کو اللہ کی عبادت ایک دوسر اے بتادے کو یا اللہ کی عبادت ایک زیور ہوئی گئتام بر کھنے والے اے دیکھتے ہیں جو خرائی اس میں ہوئی ہے بتلا دیتے ہیں اور جوعمر کی ہوتی ہے اے پسند کرتے ہیں بہن نمازی تحیل کا بیا یک ذرایعہ ہوگا۔
  - (٣) جولوگ بنمازی ہوں گےان کا بھی اس ہے حال کھل جائے گا اور ان کے لئے وعظ دنھیجت کا موقع ملے گا۔
- (۳) چند مسلمانوں کامل کراللہ کی عبادت کرنا اور اس سے دعامانگنا حق تعالیٰ کی رحمت کے نزول اور قبولیت کے لیے ایک مجیب خاصیت رکھتا ہے۔



(۵) اس امت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا یہ تقصود ہے کہ اس کے نام کا کلمہ بلند ہواور کلمہ کفریست ہوا در روئے زمین برکوئی اسلام سے عالب شدرہے اور بیات ہوا در سے اور کی طبقے کے سے عالب شدرہے اور بیات جب بی ہوسکتی ہے کہ بیر طریقہ مقرر کیا جائے کہ تمام مسلمان خواہ وہ کسی در ہے اور کسی طبقے کے ہول ، عام و خاص مسافر اور مقیم ، چھوٹے اور بڑے سب بی اپنی کسی بڑی اور مشہور عبادت کے لیے جمع ہوں اور اسلام کی شان و شوکت اور اس کے چھوڑنے کی ممانعت کی گئی۔ (جمۃ اللہ البالذ)

(۲) جماعت میں بیرفائدہ بھی ہے کہ تمام سلمانوں کوایک دوسرے کے حال پراطلاع ہوتی رہے گی ،اوروہ ہرایک کے دردو مصیبت میں شریک ہو بھی ہے کہ تمام سلمانوں کوایک دوسرے کے حال پراطلاع ہوتی ہوگی جو اس شریعت کا ایک بروائقھوو ہو ہو ایک ہو انتہاں مصیبت میں شریک ہو بھی ہے ہوئی ہو اس شریعت کا ایک بروائقھوو ہے اور جس کی تاکید وفضیلت جا بجا قر آ ن ظلم اورا حادیث رسول اللہ سلم اللہ علی میں بیان فر مائی گئی ہے۔ (علم الفقہ) موجودہ فر مانے کی نظریاتی دوڑ کے مطابق دیکھا جائے تو جماعت اسلام کے نظریہ سماوات کا سب ہے اعلیٰ مظہر ہے دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے نظریاتی دوڑ کے مطابق دیکھا جائے تو جماعت اسلام کے نظریہ سماوات کا سب ہے اعلیٰ مظہر ہے دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے تنام برتری وفو قیت اور اپنے میں پانچ مرتبہ اللہ کے تام برتری وفو قیت اور اپن حال دنیا دی جاہو ہے جائے جی اور ذبان حال دنیا دی جاہ وجلال کو بالا نے طاق رکھ کر اللہ کے حضور میں تمام عام مسلمانوں کے ساتھ کی کر سرجیح و دہوجاتے ہیں اور ذبان حال سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ (مجمد اللہ اللہ از شاہ ولی اللہ دیا دی

ایک بی صف میں کھڑے ہودوایاز نہ کوئی بندہ رہااور نہ کوئی بندہ تواز ترک جماعت کے عذر:

جیباً کہ بتایا جا چکا ہے ہرعاقل بالغ غیر معذور پر جماعت واجب ہے لیکن آگراییا کوئی آ دمی ہولیتی اسے ایسا عذر لاحق ہو جس کی وجہ سے وہ سجد میں جا کر جماعت میں شریک نہیں ہوسکتا ہوتو اس کے لیے جماعت واجب نہیں رہتی، چنا نچے فقہاء نے ترک جماعت کے پندرہ عذر ( ماخوذ ازعلم الفقہ ) بیان کے ہیں۔

- (۱) نماز کے جونے کی شرط مثلاً طہارت یاستر مورت وغیرہ کانہ پایاجانا۔
- (۲) پانی کا بہت زوروں کے ساتھ برسنا،اس سلینے میں حضرت امام تھرتے اپنی کیاب موطا میں لکھا ہے کہ اگر چہ شدید بارش کی صورت میں جماعت کے لیے نہ جانا جائز ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جا کر جماعت سے نماز پڑھی جائے۔
  - (٣) مى كرائة من تحت كيم كابونا
  - (٣) سردى اتى بخت ہوكہ باہر نظلے ہى يام بحد تك جانے بيس كى بيارى كے پيدا ہوجانے يا يوھ جانے كاخوف ہو۔

- (۵) مسجدتک جانے میں مال واسباب کے چوری موجانے کاخوف ہو۔
  - (۲) مسجد جانے میں کسی وشمن کے ل جانے کا خوف ہو۔
- (2) مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے ملنے اور اس سے تکلیف چینجیے کا خوف ہو بشرطیکہ اس کے قریضے کے ادا کرنے پر قادر نہ ہوا کر قادر ہوتو وہ ظالم سمجھا جائے گا اور اس کوترک جماعت کی اجازت نہ ہوگی۔
  - (٨) رات اس قدرا ند ميري ہوكہ راسته نه د كھائي ديتا ہوالي حالت بيں بيضروري نہيں كه لائٹين وغير وساتھ سالے كرجائے۔
    - (۹) رات کا وفت ہواور آندھی بہت بخت چکتی ہو۔
  - (۱۰) کسی مریض کی تیار داری کرنا ہوکہ اس کے جماعت ٹیل چلے جانے ہے اس مریض کی تکلیف یا وحشت کا خوف ہو۔
    - (١١) پيشاب يا پاخانه معلوم جوتا جو\_
- (۱۲) سنر کاارادہ رکھتا ہواورخوف ہوکہ جماعت ہے تماز پڑھے ٹی ویر ہوجائے گی اور قافلہ نکل جائے گا، ریل کا مسئلہ بھی اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے گرفرق اس قدر کہ وہاں ایک قافلے کے بعد دوسرا قافلہ بہت دنوں کے بعد ملتا ہے اور یہاں ریل ایک دن کئی بارجاتی ہے آگرایک وقت کی ریل نہ کی تو دوسرے وقت جاسکتا ہے ہاں آگراییا ہی سخت حرج ہوا ہوتو جماعت چھوڑ دیے میں مضا کقہ نیس۔
  - (١١٣) فقدوغيره رئيه صفي ياريه حافي بس ايسامشغول رجمتا موكد بالكل فرصت ندلتي مو
- (۱۳) کوئی ایسی بیاری مثلاً فالج وغیرہ ہو یا اتناضعیف ہوکہ چلنے پر قاور نہ ہو یا نابینا ہوا گر چداس کوسجد تک پہنچا دینے والا کوئی مل سکے یالنگڑ اہو یا دونوں طرف سے ہاتھ یا وَں کئے ہوئے ہوں۔
  - (۱۵) کھانا تیار یا تیاری کے قریب مواورائی محوک کی موکر تماز میں جی ند لکنے کاخوف مو

(نورالا بيضاح وقد وري، بتقرف)

# ﴿بيرباب امامت كے بيان ميں ہے﴾

### باب الا مامت كى مطابقت كابيان:

علامہ بدرالدین عینی حقی علیدالرحمد لکھتے ہیں۔ یہ باب امامت کے احکام کے بیان میں ہے۔ اور اس کی ماہل صل سے مناسبت کی وجہ رہے۔ کہ یبال امامت کے وہ افعال ذکر کیے جائیں سے جن میں جبروا خفاء کا دجوب ہے۔ اور امام کی قر اُت کا سنت ہونا بیان ہوگا۔اورامامت کی مشروعیت کی صفت کا بیان ہوگا۔ پس اگر تو کیے کہ ماقبل فصل تھی اور یہاں ہاب ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ باب میں نصول جمع ہوتی ہیں۔اوراس میں امامت کے کثیرا حکام ہیں اور مقتدی کے کثیر احوال ہیں۔ البذااس وجهے باب الا مامت ذكركيا ہے۔ (البنائيشرح البدايه، ٢٢ جس ٣٧٨، حقانيه ملتان)

### امام کاسب سے زیادہ حقدارکون ہے:

﴿ وَأُولَى النَّاسِ بِالْلِمَامَةِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ﴾ وَعَنَّ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَقْرَوُهُمْ لِأَنَّ الْقِرَاء كَا لَا يُذَهِما ، وَالْحَاجَةُ إِلَى الْعِلْمِ إِذَا نَابَتُ نَالِبَةً ، وَنَحْنُ نَقُولُ الْقِرَاءَةُ مُفْتَظُرُ إِلَيْهَا لِرُكُنِ وَاحِدٍ وَالْعِلْمُ لِسَائِرِ الْآرْكَانِ ( فَإِنْ تَسَاوَوُا فَأَقْرَؤُهُمْ) لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (يَوُمُ الْفَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. فَإِنْ كَانُوا سَوَاء كَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ﴾ وَأَفْرَؤُهُمْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَلَقُّونَهُ بِأَحْكَامِهِ فَقُدُمَ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا كَذَلِكَ فِي زَمَانِنَا فَقَدَّمْنَا الْأَعْلَمِ .

﴿ قَاإِنْ تَسَاوَوُا فَأُوْدَعُهُمْ ﴾ لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالَم تَقِى فَكَأَنَّمًا صَلَّى خَلْفَ لِينَى) فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَسَنَهُمْ "لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِابْنَى أَبِى مُلَيِّكَةَ ﴿ وَلَيَوُمَّكُمَا أَكْبَرَكُمَا سِنًّا ﴾ وَلَانًا فِي تَقْدِيمِهِ تَكْثِيرَ الْجَمَاعَةِ .

اورلوگوں میں سے کوسنت کا زیادہ عالم ہوا مامت کا حقدار ہے۔جبکہ امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک ان میں ہے جو زیادہ قاری ہو کیونکہ قر اُت نماز کیلئے ضروری ہے۔جبکہ کلم کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی واقعہ پیش آئے ۔اور ہم كہتے ہيں كر قر أت كى فتا جگى ايك ركن كيلئے ہے۔ جبكه كم كى فتا جگى تمام اركانوں كيلئے ہے۔

اگردہ علم میں سب برابر ہوں تو ان میں سے جوسب سے زیادہ قاری ہودہ حقدار ہے کیونکہ بی کریم الیا تھے نے فر مایا : قوم کی ا مامت کوا مامت و ه کرائے جو کتاب الله کاا چھا قاری ہو۔اگر دوسب اس میں بھی برابر ہوں تو ان میں سنت کا زیادہ جاننے والا ا مت کرے۔جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جوسب سے بڑا قاری ہووہ عالم بھی ہوتا تھا۔ کیونکہ انہوں نے قرآن کواس کے احکام کے ساتھ سیکھا تھا۔ ای وجہ سے حدیث میں قاری کومقدم کیا گیا ہے۔جبکہ ہمارے زمانے میں اس طرح نہیں ہے لہذا ہم نے سنت کے عالم کومقدم کیا ہے۔

اگروہ علم وقر اُت دونوں میں برابر ہوں توان میں تقی افضل ہے۔ کیونکہ بی کریم اللہ نے خرمایا: جس نے عالم تقی کے پیچھے نماز پڑھی گواس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔

اگر وہ سب اس میں بھی ہرابر ہوں توجوان میں زیادہ عمر والا ہووہ افضل ہے۔ کیونک نبی کر بہ الفظیمی نے ابوملیکہ کے دونوں صاحبز اووں سے فرمایا: تم دونوں میں سے بڑا امامت کرائے۔ کیونکہ بزرگ کومقدم کرنے کی وجہ سے جماعت میں کٹرت ہوتی

### شرف علم كى بنياد يراما مت كاحقدار جونا

سیدناابومسعودانصاری کہتے ہیں کہ رسول اللّقائی نے فرمایا کرتو م کی امامت وہ خص کرے جوقر آن زیادہ جا نتا ہو۔
اگر قرآن میں برابر ہوں تو جوسنت زیادہ جا نتا ہوا گرسنت میں سب برابر ہوں تو جس نے پہلے بجرت کی ہو۔اگر بجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جس نے پہلے بجرت کی ہو۔اگر بجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جو اسلام پہلے لا یا ہواور کسی کی حکومت کی جگہ میں جا کراس کی امامت نہ کرے (لینی مقررشدہ امام کے ہوتے ہوئے اس کی اجازت ہے۔
ہوئے اس کی اجازت کے بغیرا مامت نہ کرائے ) اور شاہ کے گھر میں اس کی مسند پر جیٹے گراس کی اجازت ہے۔
شرف قرائت کی وجہ سے امامت کا حقد ادہونا

سیدنا ابومسعودانساری کیتے ہیں کہ دسول انتھائے نے قربایا کہ قوم کی امامت وہ مخص کرے جوقر آن زیادہ جا تا ہو۔
اگر قرآن میں برابر ہوں تو جوسنت زیادہ جا تا ہوا گرسنت میں سب برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو۔ اگر ہجرت میں ہی
سب برابر ہوں تو جو اسلام پہلے لا یا ہوادر کسی کی حکومت کی جگہ میں جا کراس کی امامت نہ کرے (بینی مقرد شدہ امام کے ہوتے
ہوئے اس کی اجازت کے بغیرامامت نہ کرائے) اور شاس کے گھر میں اس کی مند پر بیٹھے گراس کی اجازت ہے۔
شرف تفوی کی دجہ سے امامت کا حقدار ہوتا۔

### شرف عمركي وجدست امامت كاحتدار مونا ..

عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحُوَيُرِثِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليُهِ وسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ، فَلَمَّا أَرُدُنَا الإِنْصِرَافَ ، قَالَ لَنَا : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا وَأَقِيمًا ، وَلَيُؤُمَّكُمَا أَكَبَرُ كُمَا. (سنن ابن ماجه ، رقم الحديث ٩٧٩)

حضرت ما لک ابن حویرت رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں اور میرے پیچا کے صاحبر اوے (ہم دونوں) سرور کا کنات صلی اللہ علیہ دستم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ، جب تم سفر میں جاؤتو (نماز کے لیے) اذان و تکبیر کہا کرواور تم میں ہے جو بڑا ہووہ امات کرائے۔ (صحیح البخاری) (ابن ماجبر قم الحدیث، ۹۷۹)
عالبًا ہے دونوں حضرات علم دورع میں ہم پلہ ہوں گے اس لیے آپ سلی اللہ علیہ و امام بننے کا حقد اراسے قرار دیا جوعم میں بڑا ہو، یا پھر اکبر (لیعنی بڑے) ہے مراوافصل ہے کہ دونوں میں سے جوافصل ہو دہ امامت کرے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ افضلیت کی شرطاذان میں تیس ہے، تا ہم چاہیے ہی کہ اذان و د آ دمی دے جواقامت نماز کا علم رکھتا ہو، نیک اور دیندار ہو،
بلند آ واز اور خوش گلو ہواور اذان کے کلمات سے جو اواکر سکتا ہو۔ (صحیح مسلم، ۱۳۱۲)
امامت کا مستحق کون ہے؟

حضرت ابوسعود رضی اللہ تعالی عندراوی بین که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تو م کی امامت وہ آ دمی کرے جو نماز

کے احکام و مسائل جانے کے ساتھ قرآن مجید سب برابر ہوں۔ تو وہ آ دمی امامت کرے جو (قرائت مسنونہ اچھی طرح سے اچھا قاری ہو) اگر قرآن مجید اچھا پڑھنے جس سب برابر ہوں۔ تو وہ آ دمی امامت کرے جو (قرائت مسنونہ اچھی طرح پڑھنے کے ساتھ) سنت کاعلم سب نے زیادہ رکھتا ہو۔ اگر (قرآن مجید المجھی طرح پڑھنے اور) سنت کاعلم سب نے زیادہ رکھتا ہو۔ اگر (قرآن مجید المجھی طرح پڑھنے اور) سنت کاعلم جانے جس سب برابر ہوں تو وہ آ دمی امامت کرے جو (مدید جس سب سے بڑا ہو ااور کوئی دوسرے کے علاقے جس امامت نہ کرے (لین برابر ہوں تو وہ آ دمی امامت نہ کرے جو عمر جس سب براہر ہوں تو وہ آ دمی امامت نہ کرے (لین دوسرے مقررہ امام کی جگد امامت نہ کرے) اور کس کے گھریش اس کی مسند پراس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ (صحیح مسلم) اور مسلم کی آیک دوسری دوابرے جس بیالفاظ ہیں کہ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) کہ کوئی آ دمی دوسرے کے گھریش اس کی امامت نہ کرے۔

علامہ فی فرماتے ہیں کہ صدیث کے الفاظ فَ اَعُلَمُهُم بِالسُّنَةِ مِی سنت سے مرادرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیں عہد صحابہ ہیں جو آدی احادیث نیادہ جانا تھا وہ بڑا فقیہ مانا جاتا تھا حصرت امام احمد اور امام ابو بوسف کا ممل اس حدیث پر ہے، لیعنی ان حضرات کے نزد یک امامت کے سلسلہ میں قاری عالم پر مقدم ہے۔

فقهاء كنزديك المتكازياده كون عقدار ب:

حضرت المام اعظم ابوصنیفه حضرت المام محد حضرت المام ما لک اور حضرت المام ثنافعی حمیم الله تعالی علیم کا مسلک بیرے که زیاد و علم جانب والا اور فقید المامت کے سلسلے میں بڑے قاری پر مقدم ہے کیونکہ علم قرائت کی ضرورت تو نماز کے صرف ایک ہی رکن میں ایس نامی میں بڑتی ہے۔ میں (بیخی قرائت کے وقت ہوتی ہے ، برخلاف اس کے کہ علم کی ضرورت نماز کے تمام ارکان میں بڑتی ہے۔

جن احادیث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ عالم پرسب سے اچھا قرآن پڑھنے والامقدم ہے اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے بیدیا جاتا ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جولوگ قاری ہوتے تھے وہی سب سے زیادہ علم والے

ہمی ہوتے تھے کیونکہ وہ لوگ قر آن کریم مع احکام کے سکھتے تھے ای وجہ سے احادیث میں قاری کوعالم پر مقدم رکھا گیا ہے اور اب ہمار نے نانے میں چونکہ ایسانہیں ہے بلکہ اکثر قاری مسائل سے ناواقف ہوتے بیں، اس لیے ہم عالم کو قاری پر مقدم رکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ ان حفرات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ درسول الله سلی الله علیہ دسلم نے مرش الموت میں حفرت ابو بکر صدیق سے لوگوں کو نماز پڑھوائی باوجوداس کے وہ قاری نہ تھے بلکہ سب سے زیادہ علم دالے تھے حالا نکہ اس وقت ان سے زیادہ بڑے برئے موجود قاری تھے۔ فاقد مہم بجرۃ کے بارے میں ابن مالک رحمۃ الله تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کی بجرت کے بجائے معنوی بجرت (لیمنی گنا ہوں اور برائیوں سے بڑک) کا اعتبارہ و چونکہ متروک ہے اس لیے اب یہاں تھی بجرت کے بجائے معنوی بجرت (لیمنی گنا ہوں اور برائیوں سے بڑک) کا اعتبارہ و کا بھی وجہ ہے کہ فقہا و نے علم اور قر اُت میں برابری کے بعد پر بینزگاری کو مقدم رکھا ہے لیمنی اگروہ آو دمی ایسے جمع بول جو عالم بھی بوں اور قاری بھی بوں تو ان دونوں میں سے امامت کا سمتی وہ آدمی ہوگا جود وسرے کی بہنست ذیا دہ پر بینزگاری کے وصف کا حامل ہوگا۔

اس مدیث بین امامت کے صرف استے بی مراتب ذکر کئے گئے ہیں کین علاء نے پھے اور مراتب ذکر کئے ہیں جنانچہا گر عمر بین بھی سب برابر ہوں تو وہ آ دمی امامت کر ہے جو سب سے ڈیا دہ اعظا تی والا ہوا گرا خلاق بی بحی سب برابر ہوں تو وہ آ دمی امامت کر ہے جو اجھے چہرے والا ہو یعنی خوبصورت ہوا گرخوبصورتی بیس سب برابر ہوں تو وہ آ دمی امامت کر ہے جو سب سے عمدہ لہاس ہنے ہوئے ہویا سب سے ذیا دہ شریف النب ہوا گرخمام اوصاف بیس سب برابر ہوں تو اس صورت بیس بہتر شکل میرے کہ قرعہ ڈالا جائے جس کا نام نگل آئے وہ امامت کر ہے یا پھر قوم جے چا ہے اپنا امام مقرر کرے اور اس کے پیچھے نماز پڑھے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب میہ ہے کہ کوئی آ دی کمی دوسرے آدمی کی سلطنت وعلاقے میں امامت نہ کرے ای طرح ایسی جگہ بھی امامت نہ کرے جس کا مالک کوئی دوسر آ دمی ہوجیسا کہ دوسری دوایت کے الفاظ فی احملہ سے ٹابت ہوا۔
لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مقام پر جا کم وقت امامت کرتا ہے یا حاکم وقت کی جانب سے مقررشدہ اس کا نائب جو امیر اور خلیفہ کے بی تھم میں ہوتا ہے امامت کے فرائف انجام دیتا ہے تو کسی دوسرے آدمی کے لیے بیمنا سب نہیں ہے کہ وہ سبقت کرتے امامت کرتا ہے اور ہمتھ کی نماز میں توب یالکل ہی مناسب نہیں ہے۔
سبقت کرتے امامت کرے خاص طور پر عیدین اور جمعہ کی نماز میں توب یالکل ہی مناسب نہیں ہے۔

اس طرح جس مسجد بین امام مقرر جو یا کسی مکان بین صاحب خاندگی موجودگی بین مقرره امام اورصاحب خاندگی اجازت کے بغیر امامت کی طرف سبقت کرنا کسی دومرے آ دمی کا تن نہیں ہے کیونکہ اس طرح امور سلطنت بین انحطاط آ بس بین بعض وعنا دبڑک ملاقات ، افتر اق واختراف اور فتنہ وفساد کا دروازہ کھلٹا ہے اور جب کہ جماعت کی مشروعیت ہی آنہیں غیر اخلاقی



چیزوں کے سدباب کے لیے ہوئی ہے چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیرو بی قابل تقلید ہے کہ وہ ا این نصل وشرف اور علم وتقویٰ کے باوجود تجاج بن یوسف جیسے ظالم وفاس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ فضلیت علم پرامامت کے بارے میں صاحب ہوا یہ کی بیان کردہ حدیث پر غیر مقلدین کا تنجرہ و جواب:

غیر مقلدین اس مدیت پر برا اسور کیا ہے کہ 'جس نے عالم متن کے پیچھے نماز پڑھی گواس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ۔'' کہ علامہ بدرالدین بینی حنی نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔لہذاضعیف احادیث کوصاحب ہدائی کرتے ہیں۔

جہاں تک صاحب ہدایہ کے استدلال کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں سیحے بخاری وسلم ددیگر محدثین کی ا حادیث موجود ہیں اور رہی بات علم کی نضیلت اور انہی سیحے ا حادیث کی تائید میں اس حدیث کو بیان کرنا تو سے بات فضائل میں پائی جاتی ہے۔ اس کے دلائل ہم حسب ذیل بیان کررہے ہیں۔

# منعف مديث پرمل كيك شرا لط كابيان:

ہاں بیضرور ہے کہ ضعیف حدیث کا ثبوت مجتمل ہوتا ہے اس لئے اس سے استدلال کے دفت پچھا مور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے حافظ مش الدین سخاوی نے القول البدلع میں ابن حجر سے نقل کیا ہے۔

ضعیف مدیث رحمل کے لئے تین شرطیں ہیں:

(۱) مید کہ ضعف غیرشدید ہو چنانچہوہ صدیث جس طی روایت تنہا کسی ایسے محض کے طریق سے ہوجو کذاب یا مہم ہالکذب یا فاحش الغلط ہوخارج ہوگی۔

(۲) اس کامضمون تواعد شرعیه میں ہے کس قاعدہ کے تحت آتا ہو چنانچہ وہ مضمون خارج از کمل ہوگا جو محض اختر ای ہو۔ اصول شرعیہ میں سے کسی اصل ہے میل ندکھا تا ہو ( ظاہر ہے اس کا فیصلہ دبیرہ در بالغے نظر فقہاء ہی کر سکتے ہیں جو ہر کہہ دمہ کے بس کی بات نہیں )

(۳) س بر الرح وقت ال كثيوت كاعقيده ندركها جائد بلكر صرف ال كرتواب كرد مول كى اميد كراتيد كراتيد الله المرات وقت ال كرد وقت كاعقيده ندركها جائد بلك مرف الله كرد الله والله كرد الله والله كرد الله والله كرد الله والله والله كرد الله والله وا

مولا ناعبدالی تکھنوی نے ایک چوتی شرط بھی ذکر کی ہے وہ یہ کہ اس مسئلہ کے متعلق اس سے قوی دلیل معارض موجود نہ ہو پس اگر کوئی تو ی دلیل کم عمل کی حرمت یا کراہت پر موجود ہواور بیضعیف اس کے جوازیا استجاب کی متقاضی ہوتو قوی کے مقتضی پڑمن کیا جائے گا۔

فضائل اعمال اورتزغيب وتربيب كافرق

واضح رہے کہ اہل علم ضعیف حدیث کے قابل قبول ہونے کے مواقع کو بیان کرتے ہوئے اپنی عبارتوں ہیں فضائل اعمال اور تغیب وتر ہیب دولفظوں کا استعمال کرتے ہیں فضائل اعمال کا اطلاق ایسے موقعوں پر کرتے ہیں جہاں کوئی تخصوص عمل پہلے سے کسی فص صحیح یا حسن سے شاہدت آئی ہواور علماء امت اور فقہاء کرام اس ضعیف حدیث بیل نگروہ بالا شرطوں کے ساتھ مثلاً مغرب کے بعد اور فقہاء کرام اس ضعیف حدیث بی کی بنیاد پر اس عمل کو متحب قرار دیتے ہیں نگروہ بالا شرطوں کے ساتھ مثلاً مغرب کے بعد چھر کھات کا پڑھن قبر میں مٹی ڈالے وقت مخصوص دعاء کا پڑھنا متحب قرار دیا گیا ہے (جیسا کر گذرا) اور جیسے اذان میں ترسل (مضم کھر کھر کھات اذان ادا کرنا) اور اقامت میں حدر (روانی سے اداکرنا) مستحب ہے تر خدی کی حدیث ضعیف کی وجہ سے جو عبد اُمعیم بن فیم کے طریق سے روایت کر کے کہتے ہیں بڈا استاد مجبول اور عبد اُمعیم کو دار قطنی وغیرہ نے ضعیف کہا جہد سے جو عبد اُمعیم بن فیم کے طریق سے روایت کر کے کہتے ہیں بڈا استاد مجبول اور عبد اُمعیم کو دار قطنی وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔ ان مثالوں میں نہ کورہ بالا شرطیں یائی جاد بی ہیں۔

اور ترغیب و تر ہیب کا اطلاق ایسے مواقع بیل کرتے ہیں جہاں کہ وہ مخصوص قرآئی حدیث تع یاحس سے تابت ہواور کسی حدیث معنف بیل ان اعمال کے کرنے پر مخصوص قواب کا وعدہ اور نہ کرنے یا کرتا بی کرنے پر مخصوص وعید دار د ہوئی ہو۔ چنا نچاس محصوص وعدہ اور وعید کو بیان کرنے کے لئے ضعیف صدیث کو ذکورہ بالا شرطوں کے بغیر بھی بیان کرنا جا ترز قرار دیتے ہیں اس لئے کہ اس میں اس حدیث سے کی طرح کا کوئی تھم تابت نہیں ہوتا اور فضائل میں جو استخباب میں تاب دہ بر برنائے احتیاط ہے اور بعض شوافع کے فرد کی تو استخباب حدیث تھے تھم اصطلاحی ہی نہیں ہوتا اور فضائل میں جو استخباب شیفتہ تھم اصطلاحی ہی نہیں ہوتا اور فی اشکال میں برنائے احتیاط ہے اور بعض شوافع کے فرد کی تو استخباب حدیث تھے تھم اصطلاحی ہی نہیں ہوتا سے کوئی اشکال میں ہوتا ہے دہ بر بنائے احتیاط ہے اور بعض شوافع کے فرد کی تو استخباب حدیث تھے۔

امام بيهي رحمه الله دلائل المنوة مين فرمات بيل.

واما النوع الثاني من الاخبار فهي احاديث اتفق اهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها وهذا النوع على ضربين ضرب رواه من كان معروفاً بوضع الحديث والكذب فيه فهذا الضرب لايكون مستعملاً في شء من امور الدين الاعلى وحه التليين وضرب لايكون راويه متهماً بالوضع غير انه عرف بسوء الحفظ و كثرة الغلط في رواياته او يكون محهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول فهذا الضرب من الاحاديث لايكون مستعملاً في الاحكام وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازى فيما لايتعلق به حكم انتهى .

اور ترخیب وتر ہیب کے لئے قد کورہ نرمی محدثین کے طرز عمل سے ظاہر ہے، جیسا کدا سے عنوان میں واضح ہوگا۔



### ضعیف مدیوں کی پذیرانی سنے کی ہے:

اک لئے کہ ہم نے بڑے بڑے بڑے ایکہ جرح وتعدیل اور فقاد صدیت کو دیکھا کہ جب وہ رجال کی جرح وتعدیل اور مدینوں میں ثابت وغیر ٹابت سے وغیر ٹابت سے کی تحقیق کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں تو ان کا انداز تحقیق اور لب ولہداور ہوتا ہے اور جب اخلاق والب نصائل یا ترغیب وتر ہیب کے موضوع پر فلم اٹھاتے ہیں تو انازم پہلوا فقیار کرتے ہیں کہ موضوع تک لطور استدانا لی پیش کرڈالتے ہیں اور معلوم نیس ہوتا کہ یہ وہی ابن جوزی منذری نووی دہی ابن جرابن تبیداور ابن تیم ہیں جن پر فن نقذ وور ایت کو بجا طور پر نازے اور مجموع طور پر ان اساطین علم حدیث کا طرز شل صاف فماذی کرتا ہے کہ ترغیب وتر ہیب وغیرہ کے باب میں چیشم نوشی زیادہ ہے جس کو آج کے مدعیان علم وقیق نہ جانے کس مصلحت سے نظر انداز کر دے ہیں۔ امام بخاری سمیت جمہور محدث نین وفقہا ء کاضعیف صدیث کے ساتھ ترم پہلوا فقیا رکرنے کا مجاملہ تو معلوم ہو ہی چکا ہے اس کے ملاوہ کی خدا مول ما دخلہ فرما کیں۔

### حافظانن جوزى اورضعف احاديث يمل كرف كابيان:

حافظ ابوالفرج عبد الرئمان بن الجوزى في ايك طرف موضوعات كي تحقيق جن ب مثال كمّا ب تصنيف فرما أن تا كه واعظين اور عام مسلمين ان موضوع حديثون كي آفت سے محفوظ رہيں نيز وہ حديث پروضع كا تكم نگافے بين متشدد بھى مانے جاتے ہيں دوسرى طرف اپنى پندوموعظت اور إخلاق و آ داب كے موضوع پرتصنيف كرده كمّا بول بين آپ نے بہت ى الى حديثين نقل كرد الى بين بنوضعيف كے علاوہ موضوع بھى ہيں۔ مثلاً و يكھ ان كى بيد كما بين - ذم الهوئ تلبيس الميس رؤوس القوارير اور التهمر قبل كي بيد كما بين خوضيف كرده كما بين عرضيف كرد الى الله عن المجمر الله المجمر الله بين المجمر الله عن كي ہے۔

یہ بات حافظ ابن تیمیدنے الروعلی البکری (ص:) میں ایونیم خطیب این جوزی ابن غسا کراور ابن ناصر سب کے متعلق مشتر کہ طور پر کہی ہے حافظ سخاوی نے شرح الالفید میں لکھا۔

وقد اكثر ابن الحوزي في تضائيفه الوعظية فما اشبهها من ايراد الموضوع وشبهه

### حافظ منذرى اورضعيف احاديث يمل كرف كايان:

حافظ منذری کی الترغیب والتر ہیب کے بیج اور اس کے متعلق حافظ سیوطی رائے گذر پیکی اور ضمناً میہ بات بھی آئی کہ ووالی حدیثیں بھی التر ہیب کے بی اور اس کے متعلق حافظ سیوطی رائے گذر پیکی روی ہے شروع کرتے ہیں (شخ مدید میں کی التر ہیں جس کی سند میں کوئی روایت نقل کرتے ہیں) تو صیغہ وتمریض ہی ہے کرتے ہیں) حافظ منذری اپنے متدمہ میں کتاب کی شرطوں اور مصاور وما خذکے ذکر سے قارغ ہوکر لکھتے ہیں:

استوعبت جميع ما في كتاب ابي القاسم الاصفهاني ممالم يكن في الكتب المذكورة واضربت عن

ذكر ماقيل فيه من الاحاديث المتحققة الوضع\_

ینی ندکورہ اہم مصاور حدیث کے علاوہ میں نے ابوالقاسم اصفہانی کی ترغیب وتر ہیب (جس میں انہوں نے اپی سند ہے حدیثیں نخر تنکی کی ترغیب وتر ہیب (جس میں انہوں نے اپی سند ہے حدیثیں نخر تنکی کی ہیں ) کی وہ ساری حدیثیں لی ہیں جو فذکورہ کتب میں ہیں آ سکیں اور ان کی تعداد تھوڑی ہے اور ان حدیثوں کو نظرانداز کر دیا ہے جن کا موضوع ہونا قطعی ہے۔

معلوم ہوا کہ کی حدیث کی سند میں گذاب یا معہم راوی کا ہوتا اس کے واقعی موضوع ہونے کوستاز منہیں ہے جب ہی او منذری نے ایسی روایات کو منتخب کرلیا جوان کے نزدیک قطعی طور پر موضوع نہیں ہیں اور ان کی سند میں ایسے رجال ہیں جو کذاب اور معہم کہے گئے ہیں۔

امام نووى اورضعيف احاديث يمل كرن كابيان:

علامدنووى شارح مي مسلم كم متعلق بعي علامدكماني في (الرحمة المرسلة ص:) بين عافظ سيوطي كايد جملة الركي ب-

اذا علمتم بالحديث انه في تصانيف الشيخ محى الدين النووي فارووه مطمئنين

اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ موضوع حدیث اپنی کم ایول میں ذکر تیں کرتے رہیں ضعف حدیثیں معذرت کے طور بر مقدمہ میں انہیں مید حقیقت واشکاف کرنی بڑی کہ ضعف حدیث اگر موضوع نہ بوتو فضائل اور ترغیب وتر ہیب ہیں معتبر ہوتی ہے جبیبا کہ گذرا۔ بلکہ دیاض افسالی جو باب فضائل میں سمج حدیثوں کا مجموعہ ہے اور جس کے متعلق انہوں نے صراحت کی ہے کہ وہ سمج حدیث بی ذکر کریں گے اس میں چندا کے ضعیف حدیثیں موجود جیں۔ شخ غیدالفتاح ابوغدہ نے بطور مثال تین حدیثیں موجود جیں۔ شخ غیدالفتاح ابوغدہ نے بطور مثال تین حدیثیں میں گئی ہیں مثلاً الے کے سر من دان نفسبہ الح اسکی سند میں ابو بکرین عبداللہ بن الی مریم ہے جو بہت می ضعیف ہونیش القدیم )

ما الكرم شاب شيحاً الاقيض الله له من يكرمه عند كبر سنه

اس کے ضعیف ہونے میں تو کوئی شہر ہیں کیونکہ اس کی سند میں یزید بن بیان عقبل اور اس کا شیخ ابوالر حال خالد بن محم الانصاری دونوں ضعیف ہیں۔ (فیض القد بربر ) تہذیب المتہذیب وغیرہ۔

لاتشربوا واحدأ كشرب البعير

اس کی سند میں بزید بن سنان ابوفرود الربادی ضعیف ہیں تر ندی کے شخوں میں اس حدیث پر تھم مختلف ہے بعض نسخوں میں حسن ہے اور بعض میں فریب واضح رہے کہ امام تر ندی تنبالفظ فریب اس جگہ لاتے ہیں جہاں سند میں کوئی ضعیف راوی منفر و اوت است حافظ نے فح (۱۰۰) میں فرمایا سندہ ضعیف.

# حافظ دہمی اور ضعیف احادیث پر مل کرنے کابیان:

حافظ ذہی جن کی ٹن جرح وتعدیل میں شان اہامت مسلم ہے ہزار دل رادیان عدیث میں سے ہرا یک کی ذہددارانہ شاخت کے سلسلہ میں اپنی نظیر نہیں رکھتے جنانچ تلخیص المستد رک میزان الاعتدال دغیرہ میں حدیثوں پر ان کی جانب سے صاور شدہ ادکام متند قر اردیئے گئے ہیں بلکہ بعض مواقع میں تو ان پرتشد دکا بھی الزام ہے انہوں نے بھی اپنی کتاب الکہائر میں صاور شدہ ادکام متند قر اردیئے گئے ہیں بلکہ بعض مواقع میں تو ان پرتشد دکا بھی الزام ہے انہوں نے بھی اپنی کتاب الکہائر میں صعیف وائی بلکہ موضوع تک بطور استشہاد تیش کیا ہے شایدان کا بھی ند ہب اس سلسلہ میں ان کے پیش روحافظ ابن الجوزی کا سام مثلاً

کیرہ گناہ ترک ملا قائے تھے۔ گی ضعیف حدیثیں ذکری ہیں ان میں وہ طویل حدیث بھی ہے جوشنے کی کتاب فضائل نمار میں استی کرنے والے کا اللہ تعالیٰ پانچ طرح سے اکرام کرتے ہیں اور اس میں سستی کرنے والے کو پندرہ طریقے سے عذاب دیتے ہیں پانچ طرح دنیا ہیں تین طرح موت کے وقت تین طرح قبر میں اور سستی کرنے والے کو پندرہ طریقے سے عذاب دیتے ہیں پانچ طرح دنیا ہیں تین طرح موت کے وقت تین طرح قبر میں اور تین کرح قبرے نگلنے کے بعد شخ نے تو بیصریت این تجرکی پیٹی کی الزواجر کے حوالہ نے قبل کی ہے جس کے ابتداء و قال بعضہ من ورد فی الحدیث سے کی ہے حریداں کے چھوا کے حوالے اور مؤیدات ذکر کرتے ہوئے حافظ سیوطی کی ذیل الوالی العظم اللہ کیا کہ این العام المی کرانے میں ایک ہوران الاعتدال سے نقل کیا کہ المین العام المین کیا ہے میں المین میں ہے بدا صدید منہا سے کے حوالہ سے بھی اس مفرون کو مؤید کیا ہے میں ہے اور ترغیب میں ہے بدا صدید کیا ہے میں ہے اور ترغیب میں ہے بدا صدید کیا ہوئے کی تصریح اس مفرون کو مؤید کیا گالہ ہونے کی تصریح اس مفرون کو مؤید کیا گالہ ہونے کی تصریح وقر ہیب کے لئے چیش کی جاسم تھوں والی تو میں الکر بیا قدورونی الحدیث کے صیفہ جزم سے اس طرح ذکر کرتے ہیں جسے کئی مضبوط و دوجہ کی صدید فرماتے ہیں اور کتاب الکبائر میں قدورونی الحدیث کے صیفہ جزم سے اس طرح ذکر کرتے ہیں جسے کئی مضبوط و دوجہ کی حدیث فرماتے ہیں اور کتاب الکبائر میں قدورونی الحدیث کے صیفہ جزم سے اس طرح ذکر کرتے ہیں جسے کئی مضبوط و دوجہ کی حدیث فرماتے ہیں اور کتاب الکبائر میں قدورونی الحدیث کے صیفہ جزم سے اس طرح ذکر کرتے ہیں جسے کئی مضبوط و دوجہ کی حدیث فرماتے ہیں اور کتاب الکبائر میں قدورونی الحدیث کے صیفہ جزم سے اس طرح ذکر کرتے ہیں جسے کئی مضبوط و دوجہ کی صدید

# اى كتاب كى : بركبيره كناه عقوق الوالدين كي تحت بيرهديث فل كرت بين :

لـوعــلـم الـله شيئاً ادنى من الاف لنهى عنه فليعمل العاق ما شاء ان يعمل فلن يدخل الحنة وليعمل البار ماشاء ان يعمل فلن يدخل النار\_

ال حدیث کودیلی نے اصرم بن حوشب کے طریق سے حفزت حسین بن علی ج کی حدیث سے مرفو عاروایت کیا ہے اس اصرم کے متعلق خود حافظ ذہبی میزان میں فرماتے ہیں: قال یہ حیی فیہ : کذاب حبیث و قال ابن حبان : کان یصنع السحدیث علی الثقات اس میں شہریس کے معدیث میں معنوی تکارت کے علاوہ ایک کذاب اس کی روایت میں منفر دہ جو کسی طرح ترخیب و تہیب میں قابل ذکر نہیں ہے اور ذہبی نے اس سے استشہاد کیا۔

- کبیره گناه شرب خرک تحت دوالی حدیثین نقل کی بین جن پرمحدثین نے وضع کا تکم لگایا ہے ایک من: پر حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے ابوسعید خدری کی روایت سے ابوسعید خدری کی روایت سے جس کے بموجب شرائی کی تو بہتول نہیں ہوتی دوسری من: پر حضرت ابن عمر ج کی روایت سے جس کے بموجب شرائی کی منازہ میں شرکت وغیرہ رسول اللہ انے منع فرمایا ہے۔

حافظ فرائی کی بی دوسری کتاب العلو للعلی الغفار اس میں بھی کافی حد تک تسائل پایاجا تاہے لیکن اس کا معالمہ ہلکا ایوں ہے کہ اس میں ذہبی نے حدیثیں اپنی سند سے ذکر کی بیں اب بید لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کر کے لے۔ حافظ ابن جمرا ورضعیف احادیث برعمل کرنے کا بیان:

عافظ ابن مجرعسقلانی جوجد یوں کے طرق والفاظ پروسیع نظر رکھنے کے سلسلہ میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے اورا جادیث وروا ق کے مراتب کی شاخت تعیین میں سند ہیں ہیا بی کتابوں میں موضوع اور بے اصل روایات ہرگز چیش نہیں کرتے البستہ کی حدیث پرموضوع کا تھم انگذا پی کتاب المغیر علی حدیث پرموضوع کا تھم انگذا پی کتاب المغیر علی الا جادیث المحدیق المحدیق

قال الحافظ في زهر الفردوس :فيه ضعف وانقطاع قلت (المغازى) : بل فيه كذاب وضاع وهو نهشل بن سعيد فالحديث موضوع والحافظ وشيحه العراقي متساهلان في الحكم للحديث والايكادان يصرحان بوضع حديث الا اذا كان كالشمس في رابعة النهاز (كما في التعليقات على الاجوية الفاضلة)

لینی محدث احمدالصدیق الغماری کے بقول حافظ ابن حجراوران کے شیخ حافظ عراتی دونوں حدیث پروضع کا تقم اس وقت تک نہیں لگاتے جب تک علامات وضع روز روش کی طرح نہیں دیکھ لیتے اگر یہی مسلک بینی زکریار حمہ اللہ نے مجموعہ فضائل اعمال میں اختیار کرلیا تو استقدر واویلا مجانے کی کیا ضرورت ہے۔

# حافظ سيوطى اورضعيف احاديث يمل كرف كابيان:

حافظ ابو بمرسیوطی تو اس میدان کے مرداور عنعاف وموضوعات کی پذیرائی شن ضرب المثل بین انہوں نے اپنی کتاب الجامع الصغیر کے مقدمہ میں اپنی شرط کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا: ووصنته عما نفر دید و ضاع او کذاب اس کی شرح میں حافظ عیدالرؤف المنادی لکھتے ہیں۔

ان ما ذكره من صونه عن ذلك اغلبي او ادعائي والا فكثيراً ما وقع له انه لم يصرف الى النقد الاهتمام فسنقط فيما التزم الصوم الصون عنه في هذا المقام كما ستراه موضحا في مواضعه لكن العصمة لغير الانبياء متعذرة والغفلة على البشر شاملة منتشرة والكتاب مع ذلك من اشرف الكتب مرتبة واسماها منقبة

(قيش القدير)

یعنی حافظ سیوطی کا یہ کہنا کہ ہیں نے اینی حدیث ہے اس کتاب کو محفوظ رکھا ہے جس کی روایت میں کوئی کذاب یا
وضائ منفر د ہویہ دیوئی یا تو اکثری ہے یا دیوئی محض ہے کیونکہ بہت ہے مواقع ایسے ہیں جہاں آپ نے صحیح طور پر کھانہیں
چنانچہ جس سے محفوظ رکھنے کا الترام کیا تھا وہ نا دانسۃ طور سے کتاب میں درآیا جیسا کہ موقع پر وضاحت سے آپ کو معلوم ہوگا
پہر حال معصوم نبی کے علادہ کوئی نہیں بھول چوک انسانی خاصہ ہاس کے باد جود کتاب مرتبہ دھیثیت کے اعتبار سے عظیم ترین
ہاور بلندیا پینصوصیات کی حال ہے۔

محدث احمد بن العديق الغماري إلى كتاب المغير على الاحاديث الموضوعة في الجامع الصغير من لكصة بين:

بلکساس میں جوصدیثیں سیوطی نے ذکر کی ہیں ان میں وہ صدیثیں بھی ہیں جن کے موضوع ہونے کا تھم خود انہوں نے لگایا ہے یا تو اپنی لالی میں ابن جوزی کی موافقت کر کے یا خود ذیل الملآئی میں بطور استدراک ذکر کرے۔

شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہاللہ نے الجامع الصغیر کی سات الی حدیثوں کی تعیین کی ہے جن کے وضع پر مؤلف نے ابن جوزی کی موافقت کی ہے اور پندرہ الی حدیثوں کی جن پر مؤلف نے اپنی طرف سے ذیل الملآ کی میں وضع کا تھم نگایا ہے۔ فا حظ سیوطی کے تسامل پر بصیرت افروز کلام کے لئے و بیجئے۔ (تعلیقات علی الاجوبة الفاضلة می ابوغدة)

جیبا کہ معلوم ہو چکا کہ جن حدیثوں کے متعلق موضوع ہونے کا شخ کوشبہ بھی ہوتا ہے تو مؤیدات وشواہد جمع کرنے کا پورا اہتمام فرماتے ہیں تو کیا اس بناء پر مجموعہ فضائل انمال حافظ سیوطی کی کتاب ہے۔اگر فائق نیس تو اس کے برابر بھی قرار نیس دیا جاسکتا ؟ ہمارے زدیک اس پر بھی وہ تبمرہ منطبق ہوتا ہے جو منادی نے جامع صغیر پر کیا۔

ابن قيم الجوزية اورضعيف احاديث يرمل كرف كابيان:

صدینوں پروضع کا تھم لگانے میں جومحد ٹین مقتدہ مانے جاتے ہیں ان میں ایک نام حافظ ابن قیم کا ہے اس دعویٰ کا ثبوت ان کی کتاب المنار المدیف فی اسمیح والضعیف جس میں انہوں نے چند ایک ابواب پر ریکی تھم لگایا ہے کہ اس باب میں جو پچھ مردی ہے باطل ہے تا ہم اس میں شک نہیں کہ نفذ حدیث میں ان کی حیثیت مرجع وسند ہے۔

نیکن ان کا بھی حال میہ ہے کہ اپنی بعض تقینیفات مثلاً مدارج السالکین زادالمعاد وغیرہ میں گتی ہی ضعیف اور منکر حدیثیں
کوئی تنجرہ کے بغیر بطور استدلال پیش کر ڈالتے ہیں خاص طور سے اگر حدیث ان کے نظریہ کی تائید میں ہوئی ہے تو اس کی
تقویت میں بات مبالغہ کی حد تک بینچ جاتی ہے مثلاً زادالمعادر میں وفد بنی المنتقق برکلام کے ذیل میں ایک بہت لہی حدیث ذکر
گی ہے جس میں بیالفاظ بھی ہیں۔

ثم تلبئون ما لبنتم ثم تبعث الصائحة فلعمرو الهك ما تدع في ظهرها شيئاً الامات تلبثون ما لبنتم ثم يوفي

المحمد والملائكة الذين مع ربك فاصبع ربك عز وحل يطوف في الارض و حلت عليه البلاد السحم والملائكة الذين وعلت عليه البلاد السحديث كوثابت ويح قر اردية مين اين قيم في إدراز ورصرف كيام چنانچ فرماتيم.

هـذا حـديث جليل تنادى حلالته وفخامته وعظمته على انه قد خارج من مشكاة النبوة لا يعرف الا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة المدني \_

پھرعبدالرحمٰن بن مغیرة کی توثیق اور ان کتابول کے حوالوں کے ذریعہ جن میں بیصدیت تخریج کی تی ہے اسبا کلام کیا حالا تکہ خودان کے شائر دحافظ ابن کثیر نے البدایة والنہایة میں لکھا کہ: هدا حدیث غریب جداً و الفاظه فنی بعضها نکارة

لیمی بیرصد بیث انتها کی اوپری ہے اس کے بعض الفاظ میں نکارت ہے جا فظ ابن تجرفے تہذیب العہذیب میں عاصم بن لقط بن عامر بن المنتفق العقبلی کے ترجمہ میں لکھا کہ: وہوحد بیث غریب جدا جبکہ علامدا بن قیم نے اس کی تا ئید میں کسی کہنے والے کے اس تول تک کوفنل کرڈ الا۔

ولاينكر هذا القول الاحاحد او حاهل او متعالف للكتاب والسنة ام

### شعف مديث إب احكام ش

جہاں تک احکام شرعیہ میں ضعیف مدیث کے استعال کا تعلق ہے تو جمہور حدثین وفقہاء کے طرز عمل سے صاف طاہر ہے کہ ضعیف سے تھم شرعی پر استعدال کیا جاسکتا ہے، جبکہ ضعف شدید نہ ہولیجنی سند میں کوئی مجم یا کذاب راوی نہ ہوضعیف حدیث سے استدلال کی چندصور تیں ہیں۔

> رسان ماین صورت

مئلہ بیں اس کے علاوہ کوئی مغبوط دلیل ندہ و بختف مکا تب قرکے تعلق سے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ احتاف کے فرد کی ضعیف السند صدیرے کی اجمیت:

المام الوطنيف كاارشادي:

المنعبر الضعيف عن رسول الله ١ اوليٰ من القياس و لا يحل القياس مع و حوده ر (أكمالي لا بن حزم) يعني باب مي اگرضعيف عن رسول الله ١ اوليٰ من القياس الله الله ١ ولي عن الرضعيف حديث بحي موجود بهوتو قياس نه كركهاس سے استدلال كيا جائے گا۔ چنانچه: نماز ميں قبقهہ سے نفض وضووالی حدیث با تفاق محدثین ضعیف حدیث با تفاق محدثین ضعیف حدیث با تفاق محدثین ضعیف ہے۔ آ ب نے اس كوقیاس پر مقدم كيا۔ اکثر الحیض عشرة ایام به حدیث با تفاق محدثین ضعیف ہے۔ آ ب نے اس كوقیاس پر مقدم كيا۔ اکثر الحیض عشرة ایام به حدیث با تفاق محدثین ضعیف ہے۔ آ ب نے اس كوقیاس پر مقدم كيا۔

- يرك من عشرة دراهم ال كضعف برعد ثين منفق بين اور حنفيه في قياس ندكر كاس كومعمول بدينايا-

(اعلام الموقعين)

محقق این الہام فرماتے ہیں :الاست حساب یشت بالصعیف غیر الموضوع ضعیف جوموضوع کی حد تک نہیجی ہوئی ہو،اس سے استخباب ثابت ہوتا ہے۔ (افتح القدیریاب الوقل)

مثلاً حافیۃ الطحطا دی علی المراتی وغیرہ میں مغرب کے بعد چور کعات (جنہیں صلاق الا دابین کہتے ہیں) کومستخب لکھا ہے، دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث:

من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتى عشرة سنة الم مرزي المرابي عشرة سنة الم

حدیث ابی هربرة حدیث غریب لانعرفه الا من حدیث زید بن الحیاب عن عمر بن ابی معتعم۔ امام بخاریۓ عمرکومنکرالحدیث کمااور بہت ضعیف قرار دیا حافظ ذہمی نے میزان پی فرمایا:

له حديث منكر الله من صلى بعد المغرب ست ركعات ووهاه ابو زرعه

فقهاه مالكيه كنزو يك ضعيف المستدحديث كي ايميت:

المام ما لک الکیافی کے زویک مرسل بمعنی عام منقطع جمت ہے جوجمہور محدثین کے زو یک ضعیف ہے، مالکیہ کی معتدرین کتاب نشر المدود کلی مراتی المعود میں ہے:

علنم من احتمد مالك بالمرسل ان كلاً من المنقطع والمعضل حمدة عندهم لصدق الدرسل بالمعنى الاصولى على على على المعنى الاصولى على كل منها (اكما في التعريف باوهام من قسم السنن الى صحيح وضعيف للدكتور محمود سعيد مملوح\_

شافعيد كزديك ضعيف المتدهديث كاجميت:

مرسل صدیت امام شافعی کے نز دیکے ضعیف ہے الیکن اگر باب میں صرف مرسل بی ہونو و واس سے احتجاج کرتے ہیں حافظ سخاوی نے ماور دی کے حوالہ سے بیر بات منتج المغیث میں نقل کی ہے۔ صدون (طانفہ کے قریب ایک جگرگانام ہے مواقع کے فردیک ضعیف حدیث قیاس پر مقدم ہے۔ جنانچہ انہوں نے صدون (طانفہ کے قریب ایک جگرگانام ہے شوافع کے فردیک وہاں شکار کرنامتے ہے)۔ کی حدیث کوضعیف کے باوجود قیاس پر مقدم کیا۔
قیاس پر مقدم کیا۔ حرم کی کے اندراوقات کروہہ میں ٹماز پڑھنے کے جواز والی حدیث کوشعیف کے باوجود تیاس پر مقدم کیا۔
من قاء اور عف : فلیتوضا ولیس علی صلاته

كوائي أيك قول كے مطابق باوجودضعف كے قياس پرتر جے دى۔ (اعلام الموقعين)

حنابله كنزو يك ضعيف المندمديث كي ايميت:

ابن النجار صبل في شرح الكوكب المنير مين الم احد كار يول تقل كياب:

كست اخسالف ما صعف من الحديث اذا لم يكن في الباب ما يدفعه ليني بإب شم ضعيف عديث، بواوراس كمعارض كوكي دليل ندبوتو ميساس كوچيوژ تائيس بول.

حافظ ہروی نے ذم الکلام میں امام عبداللہ بن احمہ نظر کیا ہے کہ: میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ایک شخص کو مسئلہ ورپیش ہے اور شہر میں ایک محدث ہے جو ضعیف ہے (ایک روایت میں جو سخیم میں تیزنہیں کریاتا) اور ایک فقیہ ہے جو اہل رائے وقیاس میں سے ہوں کی سے مسئلہ بوجھے؟ فرمایا: الل رائے سے تو بوجھے بین ، کیونکہ ضعیف الحدیث ، تو ی الرائے سے بہتر ہے۔ (فرم الکلام)

فقد بیلی کی متندرین کاب المغنی میں این قدامہ ? نے لکھا کہ :النوافل الفضائل لایشترط صحة الحدیث فیها فیر بین ام کے خطبہ کے دوران حاضرین کے اعتباء (اس طرح بیشنا کہ مرین ڈین پر ہودونوں گھٹے کھڑے ہوں اور دونوں بازوں اور دونوں بازوں بازوں

فقها ومحدثین سکنز دیک ضعیف السند صدیث کی ایمیت: مازد: زمی سازی امران زعی سمتعلق مکرای سید

حافظ ذہی نے امام اوزا کی کے متعلق لکھا کہ: وومقطوعات اورائل شام کے مراسل سے استدال کرتے تھے۔ (میراعلام النبلاء) رمیراعلام النبلاء)

امام ابوداود کے متعلق حافظ این مندونے کہا۔

و یعنوج الاسناد المضعیف اذا لم یعند فی الباب غیره لانه اقوی عنده من رأی الرحال لین امام ابوداود کاندیب ہے کہ جب کی باب میں آئیس ضعیف حدیث کے علاوہ کوئی حدیث بیس ملتی تو ای کا اخراج کر ليتے بين كونكه ضعيف عديث ان كنزديك قياس توى زب\_

مَا بريه كنزو يك معيف السند حديث كي ايميت:

الوجمراين حزم طاہرى جن كاتشددمشہور ہے جلى مل ركوع سے بہلے تنوت برا صفے سے متعلق صديث بروايت حسن بن على الائ اوراس كم تعلق لكھتے بين كه : بيره ديث اگر جداس لائق نبيس كماس سے استدال كيا جائے كيكن جونكدرمول الله ا ے اس سلسلہ میں اور کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی ،اس لئے ہم اے اختیار کرتے ہیں۔

۰ دومری صورت

ا كرضعيف حديث يرعمل كرفي بن احتياط موتواس كوتمام حصرات اختيار كرت بي چنانچام فووى جف اذكار بين عمل بالضعيف كاستنائى صورتون كوذكركرت موع فرمايا:

الا ان يكون في احتياط في شء من ذلك كما اذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع والانكحة فالمستحب أن يستزه عنه

الركسي أيت ياسي حديث بين دويا دوسية اكدمعنون كالخال مواوركوكي ضعيف حديث الن معاني من سيركس ايك معنى كو رائج قراردیتی ہو، یادویا چند حدیثیں متعارض ہوں اور کوئی حدیث ضعیف ان میں سے کی ایک کوئر جے دیتی ہوتو علما مامت اس موقع برضعيف حديث كى مدوس ترجيح كاكام انجام دية بير. فيخفأ ورصورتن

اس كے علاده كى ثابت شده تكم كى مسلحت وفاكره معلوم كرنے كے سلسله بيس بحى ضعيف كاسبار الياجاتا ہے نيز حديث ضعيف الرمتلتي بالغول موجائ اوراس كمطابق فقهاء ياعام امت كاعمل موجائة وضعيف مضعيف الأنبيس ربتي اوراس كذر بعدوجوب اورسنيد تك كاثيوت موتاب تغييل كي ليّ و يكين ار الحريث الشريف في اختلاف الائمة العلما والتي محموامة اورالا جوبة الفاضلة كآخريس في حسين بن محسن كامقاله

سیداحمد بن الصدیق النماری المالکی رحمه الله کی اس چیم کشاعبارت کے ترجمہ پراس کڑی کو بہیں ختم کیا جارہا ہے فرماتے

احكام شرعيه بن ضعيف سے استدلال كوئي مالكيه بى كے ساتھ خاص نبيس بلكه تمام ائمه استدلال كرتے ہيں اس لئے يہ

پوشہور ہے کہ احکام کے باب میں ضعیف پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اپ عموم واطلاق پڑییں ہے، جیسا کہ اکٹر نوگ بہتے ہیں

کوئلہ ہر سلک کی ان احادیث احکام کا آپ جائزہ لیں ، جن سے سب نے یا بعض نے استدلال کیا ہے تو آپ کو مجمو گل طور

ہوضیف حدیثوں کی مقدار نصف یا اس ہے بھی زائد مطے گی ان میں ایک تعداد مشکر ساقط اور قریب بموضوع کی بھی مطی البتہ بعض کے متعلق اس کے مضمون پر اجماع منعقد ہے بعض سے متعلق یہ قیاس کے موافق ہے مگر ان سب کے علاوہ الی بہت می حدیث بھیں گی جن سے ان کی تمام تر علتوں کے باوجود استدلال کیا گیا ہے اور بیر قاعدہ کہ احکام میں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا کیلم نظر انداز کردیا گیا ہے کیونکہ شارع علیہ استدلال کیا گیا ہے اور بیر قاعدہ کہ احکام میں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا کیلم نظر انداز کردیا گیا ہے کیونکہ شارع علیہ اسلام ہے جو پچھ منقول ہے ، اگر چہ اس کی سندضعیف ہو ، اس کے جب کہ وہ موضوع نہ ہو یا اس سے قوی اصل شری سے محارض شاہذا اقدی در کہا کی عدم موجود دگی میں ضعیف سے استدلال کو جمیں پر انجھنے کی بجائے اولی بلکہ واجب کہنا چا ہے ہاں یہ بات ضرور اتو می در کہ کہ اس کے تبئی میں دو یہ ان کی تاریخ کی کہا ہے اولی بلکہ واجب کہنا چا ہے ہاں یہ بات ضرور کردی کی گائے کہا کہ یہ اس کے خوال کو جمیں کہا تھے کی بجائے اولی بلکہ واجب کہنا چا ہے ہاں یہ بات ضرور کردی گیا یا ہے نہ نہ ہب کے دفت تو اس پر عمل کریں اور بیا نہ بھی کی والمقار )

البند بیگی یا آئے نہ بہ کے خوال نے ہونے پرضعیف کہ کرد دکردیں آئی ۔ (المنافونی والقیار)

خلاصه كلام يكه جب باب احكام من معيف عديث مقبول ويكرابواب من بدرجه اولى مقبول بوكا-

#### ضعیف مدیث باب احکام کےعلاوہ ش:

جیبا کہ وض کیا گیا کہ ضعیف غیر موضوع عقا کدوا دکام کے علاوہ جمہور کے نزدیک قابل علی ہے، عقا کدوا حکام کے باب میں تشدد اور فضائل ترغیب وتر ہیب اور مناقب وغیرہ میں تسابل کی بات حافظ سفادی ? نے امام احمد ؟ ابن معین؟ ابن البارک، سفیان توری اور ابن عینیہ سے نقل کی ہے۔

ما فظانو ويين تواس براجماع كادعوى كياب، في كتاب موء اباحة القيام الاهل الفضل يسفر مات بين-

اجمع اهمل الحديث وغيرهم على العمل في الفضائل ونحوها مما ليس فيه حكم و لاشء من العقائد وصفات الله تعالى بالحديث الضعيف. (نقلًا عن التعريف باوهام)

المام لووى كى الارجين اوراس كى شرح فتح المبين لأبن حجر المكى الهيشمى كالقاظش ب-

قد انفق العلماء على حواز العمل بالحديث في فضائل الاعمال ، لانه ان كان صحيحاً في نفس الامر فقد اعطى حقه، والالم بترتب على العمل به مفسدة تحليل و لاتحريم و لاضياع حق الغير (الاحوبة الفاضلة)

ین فضائل اعمال می ضعیف حدیث پر مل کے بارے می علاء کا اتفاق ہے کوئک اگر وہ واقعتاً سی تقی تواس کا حق اس کو مل گیا ورنداس پر مل کر تے ہے نہ تو حرام کو حلال کر ثالا زم آیا اورنداس کے برتاس اورندی کی غیر کا حق پا فال کر تا۔

معلوم ہوا کہ سکلہ اجماعی ہے اور کوئی بھی حدیث ضعیف کوتیمرہ و ممنوع قر ارٹیس دیتا لیکن چند بڑے محدثین واساطین علم کے نام ذکر کئے جاتے ہیں جن کے متعلق بیقل کیا جاتا ہے کہ وہ فضائل ہیں بھی ضعیف حدیث پڑل کرنے کے قائل ہیں ہے۔ (قواعد التحدیث للشیخ حمال الدین القاسمی)

<del>(</del>294<del>)</del>

ان اساطین میں امام بخاری، مسلم، یکی بن معین اور ابو بکر بن العربی ہیں، بعض معنرات نے ابوشامہ مقدی کا نام بھی لیا

ضعیف مدیث کے بارے بی امام بخاری کاموقف:

علامہ جمال الدین قائی صاحب قواعد التحدیث کے بقول بظاہرامام بخاری کا غیرہ مطلقاً منع ہے اور یہ نتیجہ انہوں نے سے بخاری کی شرا نظا وراس میں کی ضعیف حدیث کو داخل کا ب نہ کرنے سے نکالا ہے علامہ شنخ زاہد الکوثری نے بھی اپنے مقالات میں بہی بات کی ہے ، لیکن یہ بات درست نہیں بلکہ اس مسئلہ میں امام بخاری کا موقف بالکل جمہور کے موافق ہے۔ جہاں تک سے بخاری کا تعلق ہے قواولا : اس میں امام نے صرف سے حدیثوں کا التزام کیا ہے لہذا اس میں کسی ضعیف حدیثوں کا التزام کیا ہے لہذا اس میں کسی ضعیف حدیث کا نہ ہونا اس بات کوسٹر منہیں کہ امام کے فزو کے ضعیف سرے سے نا قابل میں ہے ، جیسا کہ کسی حدیث کا اس میں نہ ہونا اس بات کوسٹر منہیں کہ وہ غیر سے جہائے بہ فود آپ نے احادیث آ داب وا خلاق کا ایک گراں قدر مجموعہ الا دب المفرد مرتب فر مایا جس کی شرطہ انفیا ان کی جامع سے جہائے بھروز ہے ، جی کہ عصر حاضر کے بعض علم برداران تھا طب سند کوسے الا دب المفرد اورضعیف الا دب المفرد کے جراحی ممل کی مشقت اٹھائی پڑی۔

اس كماب بين امام بخارى في ضعيف احاديث وآثارى ايك بؤى مقدار تخريخ كى ہے بلكه بعض ابواب تو آبادى ضعيف ہے ہيں ،اورآپ في الى سے ہيں ،اورآپ في الى سے ہيں ،اورآپ في الى سے استدلال كيا ہے جنانچاس كرجال بي ضعيف جيول محرالحد يماور متروك ہم طرح كے پائے جاتے ہيں مثال كے طور علامہ شخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے الا دب المفرد كی شرح فضل الله العمد سے باكيس احاديث وآثار اوران كرجال كے اوال فقل من سے بطور نموند ملاحظ فرمائيں:

١ - الرغبر من على بن الحسين بن واقد والروزى معيف الحديث.

٢٠ حديث تمبر: بن محد بن فلان بن طلح مجهول اوضعيف متروك.

- ١٣ ارْ نمبر : من عبيد الله بن موجب قال احمد : لا يعرف ـ

- ١٣ الرنمبر: ابوسعد سعيد بن البرز بان البقال الاعور ضعيف -

۵- ۵ حدیث نمبر: بین سلیمان ابوا دام مینی سلیمان بن زید ضعیف لیس مفته کذاب متروک الجدیث -د مند مند مند مناسب ازشن د کی مند و

-١ حديث تمبر على ليث بن الى سليم القرش ابوبكر : ضعيف-

- عديث نمبر على عبدالله بن المساور: مجهول.

-٨حديث نمبر: ميل يحي بن الي سليمان: قال البخاري: منكرا لحديث\_

شیخ محبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے تقریب العہذیب سے الا دب المفرد کے رجال کو کھٹالاتو مستورین کی تعداد: دو۔ منعفاء کی تعداد: بائیس۔ اور مجبولین کی تعداد: اٹھائیس نگلی مجموعہ باون روا ہ۔ اس جائزہ سے بخوبی واضح ہوگیا کہ فضائل کی حدیثوں کے تیس امام بخاری کامسلک وہی ہے جوجمہور کا ہے۔

من بفارى من يحكم فيدرجال كاماديد:

ٹانیاخودالجامع الی میں ایک مثالیں موجود ہیں جن کی روایت میں کوئی متعلم فیدراوی موجود ہے، جس کی حدیثیں ہمحدثین کے اصول پر کسی طرح حسن سے او پڑییں اٹھ سکتی بلکہ بعض حدیثوں میں ضعیف راوی منفرد ہے اوراس کو داخل سکتے کرنے کی اس کے علاوہ کوئی تاویل نہیں ہوسکتی کہ اس کا مضمون فیراحکام سے متعلق ہے اور شارجین نے یہی تاویل کی بھی ہے۔ ملاحظہ ہوں چندمثالیس ۔: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ فتح البادی میں مجربی عبد الرحمٰن الطفاوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

قال ابو زرعة منكر الحديث واورد له ابن عدى عدة احاديث قلت اله في البحاري ثلاثة احاديث ليس فيها شء مما استكره ابن عدى ثالثها في الرقاق كن في الدنيا كأنك غريب وهذا تفرد به الطفاوي وهو من غرائب الصحيح و كان البحاري لم يشدد فيه، لكونه من احاديث الترغيب والترهيب\_

میدهدیث سے بخاری کی غریب مدیثوں میں سے ہے۔

لین کن فی الدنیا کا کف فریب (بخاری کماب الرقاق) حدیث کی روایت میں محد بن عبد الرحمٰن الطفاوی منفرد ہے حافظ فرماتے ہیں: شاید کہ امام بخاری نے اس کے ساتھ تسائل کا معاملہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ بیتر غیب وتر ہیب کی حدیثوں میں سے ہے۔

عن ابى بن عباس بن سهل بن سعد عن ابيه عن حده قال : كاذ للنبى ا فى حائطنا فرس يقال له اللحيف (كتاب الجباد باب اسم الفرس والحمار)

وافظ نے تہذیب العبذیب میں انی بن عباس بن کہل کی بابت امام احد، نسائی، این معین اور امام بخاری سے تفعیف کے جیلے کے جیلے قل کے عقیلی نے کہا: اس کی کئی حدیثیں میں اور کسی پراس کی متابعت نہیں کی گئی ہے۔ پھر حافظ نے فر مایا کہ: قد کورہ حدیث پراس کے جمائی عبد المجیمین بن عباس نے متابعت کی ہے کین وہ بھی ضعیف ہے، ملاحظہ ہوں بیالفاظ:

وعبد المهيمن يضاً فيه ضعف فاعتضد وانضاف الى ذلك انه ليس من احاديث الاحكام فلهذه الصورة المحموعة حكم البحاري بصحته انتهى- ابی بن عباس کے ضعف کی تلافی اس کے بھائی ہے اس قدر نہیں ہوگی کہ صدیث کوئی کا درجہ دیا جائے تو اس خلل کواس پہلو سے پر کیا گیا کہ صدیث احکام سے متعلق نہیں ہے اس لئے چل جائے گی۔

محمہ بن طلحۃ بن مصرف الکوفی ان کاساع اپنے والدے کم ٹی ٹی ہواتھا،امام نسائی ?،ابن معین ?،ابن سعد ? وغیرہ نے ان کوضعیف کہا ہے یقریب ٹیل ہے : صدوق لداوہام وائکرواساعہ من ایبیل صغر ہ۔ حافظ ابن مجرر حمداللہ مقدمہ (ص:) میں فرماتے ہیں۔

صحیح بخاری میں ان کی تین حدیثیں ہیں دوتو متابعت کی وجہ ہے درجہ صحت کو بنتی جاتی ہے تیسری ( ندکورہ بالا حدیث ) ہے اس کی روایت میں محمد بن طلحہ منفر دہیں گریہ فضائل انکمال ہے متعلق ہے یعنی فضائل انکمال کی حدیث ہونے کی وجہ ہے چٹم پوٹی کی گئی۔

#### ضعف مديث كياريدي الامملم كاموقف

علامہ جمال الدین رحمہ اللہ نے امام سلم کے متعلق دلیل بیددی کہ انہوں نے مقدمہ بیل ضعیف و مشکر احادیث کے روایت کرنے والوں کی بخت ندمت کی ہے اور اپنی سی متعیف حدیث کا اخراج نہیں کیا ہے لیکن امام سلم کی اس تشنیع ہے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ضعفاء ہے روایت کرنا مطلقا ناجائز ہے انہوں نے توضیح حدیثوں کو جمع کرنے والے پریہ بات ضروری قراردی ہے کہ وہ مشہور تقدراو ہوں کی حدیثوں کو تلاش کر کے جمع کر مضیف حدیث کے علی الاطلاق مردود ہوئے پر ان سے کوئی صراحت منفول نہیں ہے۔ تاہم امام سلم نے بعض ضعفاء کی حدیثیں سے جس متابعات و شواہد کے طور پر اخراج کی بیں ، آپ نے مقدمہ میں حدیثوں کی تین تسمیں قراردی ہیں۔

وہ حدیثیں جو حفاظ متنان کی روایت ہے ہیں۔ ۔وہ حدیثیں جوابیے لوگوں کی روایت سے ہیں جو حفظ وا نقان میں متوسط اور بظاہر جرح سے محفوظ ہیں۔ ۔وہ حدیثیں جو ضعفاء دمتر دکین کی روایت سے ہیں۔

الم مسلم کی اس مراحت اور می بین ان کے طرز عمل کے درمیان تطبیق میں شراح نے مختلف یا تیں کہی ہیں قامنی عیاض نے جو تو جید کی علامہ ذہبی اور نو وی نے اس کو پہند کیا ،اس کا خلاصہ ریہ ہے۔

ا مام مسلم نے جن تمن طبقات کا ذکر کیا ہے ، ان میں ہے آخری طبقدان رواۃ کا ہے جن کے جہم ہونے پرتمام یا اکثر علاء کا انفاق ہے اس ہے بہلے ایک طبقہ ہے جس کا ذکر امام نے اپنی عبارت میں نہیں کیا ہے اور وہ وہ اوگ ہیں جن کو بعض تو متبم سیحتے ہیں اور بعض سیحتے ہیں اور بعض سیحتے ہیں اور بعض سیح الحدیث قرار دیتے ہیں۔ یہ کل چار طبقے ہوئے میں نے امام مسلم کو پایا کہ وہ پہلے دونوں طبقوں کی صدیث ہیں گارتے ہیں پھر مزید تفویت کے لئے طبقہ مانے کی صدیث تخریخ کی کرتے ہیں پھر مزید تفویت کے لئے طبقہ مانے کی صدیث پر اکتفاء مدیشیں ذکر کرتے ہیں ہوئی تو تانیہ بی کی صدیث پر اکتفاء

کرتے ہیں پھر پھھالیے لوگوں کی صدیثیں بھی تخ تانے کرتے ہیں جن کی بعض نے تفعیف اور بعض نے تو یُق کی ہوتی ہیر ہے چو تنے طبقہ کے لوگ توان کوآپ نے ترک کردیا ہے۔ (مقدمہ شرح نووی) امام ذہبی فرماتے ہیں۔

#### ضعیف مدیث کے بارے میں ایک علوجی کا ازالہ:

اور سیحین کے تعلق سے جو ہے وض کیا گیا ،اس سے مکن ہے بعض الل علم کوشہ ہوکہ پھر توضیحین سے اعتا دا تھ جائے گا
اور نینج اپر اذخیرہ حدیث مشکوک ہوجائے گا ،جب کہ سیحین کا اسے الکتاب بعد کتاب اللہ ہونا مسلم اور شنق علیہ ہے ، کیونکہ
جب صیحین تک ضعیف حدیثوں سے محفوظ نیس رہیں تو دوسری کتب حدیث تو بدرجہ اولی محفوظ نیس رہیں گی اور اس طرح بورا
ذخیرہ حدیث مشکوک اور نا تابل اعتبار ہوجائے گا اور مشکرین حدیث کو انکار حدیث کے لئے بہانہ ملے گا۔

اس سلسلہ میں عرض ہے کہ ہم نے بیکہائی کب ہے کہ مجھین میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں؟ اصل بات سے کہ جمہور است کے نزد کیک حدیثوں میں صحت وحسن کا معیار مختلف ہوتا ہے باب احکام (حلال وحرام) میں سخت ہوتا ہے تو فضائل وفیرہ میں نرم۔

چنانچ ہم نے بخاری شریف سے جومثالیں چیش کی ہیں، وہ اٹی علتوں کے باوجود فضائل و آ داب کے باب کے اعتبارے بنائے سے بقدیا سیح ہیں اگر چہ باب احکام میں جس درجہ کی صحت مطلوب ہوتی ہے، وہ ان میں نہیں ہے ای لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو داخل صحیح کرلیا۔

عثانی فرماتے ہیں۔

اس بحث میں جو کچھ ہم نے لکھا، اس سے ہمارا مقصد معاذ اللہ اصحیحین یاد وسری کتب حدیث کی کسرشان ہیں ہے بلکہ ان کی بابت غلو کی تر دیداور ہر پیز کواس کے اصل مقام پرر کھنے اور اس کواس کا واجی حق دینے کی کوشش ہے ورنہ ہم بحد اللہ! ان دونوں عظیم الشان کم ایوں کے متعلق وہی نظر میر کھتے ہیں جو ہمارے شیخ الشیوٹ اور مقتدا حضرات شماہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو اللہ البالغہ میں فرمایا ہے۔

ر ہیں سیحین تو محدثین اس پر شفق ہیں کہ ان میں جو کچے مرفوع متصل کے قبیل ہے ہے، وہ ہالکل سیحے ہے اور ان کتابوں کا شہوت ان کے مصنفین سے بطور تو اتر ہے بلاشہ جو تخص بھی ان کی شان گھٹائے گاوہ بدئتی گمراہ اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ راستہ کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ (مقد مہدفتے المہم)

#### ضعیف مدیث کے بارے میں یکی بن معین کاموقف

این سیدالناس نے توعیون الاثریس کی بن معین کاند ہب مطلقاً ردی نقل کیا ہے اور واقعہ بیہ ہے کہ ان کاند ہب جمہور کے موافق ہے شواہد درج ذیل ہیں:

الكافل لا بن عدى ريس ہے۔

عن ابن ابی مریم، قال سمعت ابن معین یقول :ادریس بن سنان یکتب من حدیثه الرقاق ابن معین کنز دیک ادریس بن سنان کی حدیث رقاق (آداب وضائل) کے باب میں قائل قبول ہے جبکہ بین عیف ہیں۔ ضعیف حدیث کے بارے میں ابویکر بن العرفی کاموقف

یہ مالکی المسلک فقیہ ہیں ان سے ایسی کوئی صراحت تو نہیں کمی جس سے ثابت ہو کہ ان کے نزدیک فضائل اعمال میں ضعیف حدیث قابل کمل نہیں البنداس کے برنکس ثابت ہے۔ -مرسل حدیث جوجہور محدثین وشافعیہ کے نزدیک ضعیف ہے ، مالکیہ کے نزدیک اس سے استدلال درست ہے، ساخوداس بات کُفِل کرتے ہیں۔ المرسل عند نا حجة في احكام الدين من التحليل والتحريم وفي الفضائل وثواب العيادات، وقد بينا ذلك في اصول الفقه\_ (عارضة الاحوذي)

ضعیف کے معمول بہونے کی صراحت خود فرماتے ہیں:

اگرچہ بیرصدیث مجبول کی روابت سے ہے، لیکن اس پڑٹل کرنامتخب ہے، کیونکہ اس میں خیر کی دعاء ہم نشین کی دل بنتلی اور اس سے محبت کا اظہار ہے۔

ضعیف مدیث کے بارے س ابر شامة مقدی کامونف

محدث ابوشامہ مقدی کی بات شخ طاہر الجزائری نے تو چیہ النظر رمی نقل کی ہے انہوں نے اپنی کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث میں حافظ ابن عسا کروشقی کی ایک مجلس املاء کے جوالہ سے ماہ رجب کی فضیلت کے متعلق تین حدیثیں ذکر کیں۔اس کے بعد کھا کہ:

كنت اود ال الحافظ لم يذكر ذلك فان فيه تقريراً لما فيه من الاحاديث المنكرة فقدره كان اجل من ان يحدث عن رسول الله ا بحديث يرى انه كذب بولكته حرى على عادة حمّاعة من اهل الحديث بتساهلون في احاديث الفضائل النخر

یعن کاش کدابن عسا کران حدیثوں کو بیان نہ کرتے ، کیونکداس سے منکر حدیثوں کورواج دیتا ہے آپ جیسے محدث کی شایان شان دیس کہ ایک حدیث جس کونلط مجھ دہے ہیں ، بیان کریں ۔ لیکن محدثین کی ایک جماعت جونصائل اعمال میں تسامل برتی ہے کے طریقہ کو آپ نے اختیار کیا۔

شيراحم عناني فق اللهم بن يرتبعره يول قرمات بن:

محدث ابوشامہ نے فضائل وغیرہ بی ضعیف پڑل کے سلسلہ بیں تو کوئی نقذ ہیں کیا بلکہ ابن عسا کر جیسے ماہرفن کے طرز عمل پر نکتہ جینی کی کہ انہوں نے ایک مشکر صدیث بغیر کی وضاحتی بیان کے عوام میں نقل فرمادی، جس سے عوام یا جس کواس فن سے مناسبت نہیں ابن عسا کر کی نقل سے دھوکہ کھانے اور اس کو ٹابت سیجھنے کا اندیشہ ہے جبکہ محدثین کے نزویک یہ غیر ٹابت

#### ضعیف مدیث کے بارے میں این تیمیا موقف:

ابن تیمیہ بھی نضائل دغیرہ میں ضعیف پڑل کے مسئلہ میں جمہور سے الگ نہیں ہو سکے اس دعویٰ کا بین ثبوت ان کی کتاب الکتم الطبیب ہے، اس میں ضعیف حدیثوں کی تعداد کتنی ہے، اس کا جواب علامہ ناصر الدین البانی دیں گے، جنہوں مصبح النکلم الطبیب بیں خطامتیاز قائم کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ (التحریف بادہام)

ضعیف صدیث کے بارے ش علامہ شوکانی کاموقف:

۔ اگر چیملامہ شوکانی کی الفوائدا مجموعہ کی عبارت ہے پیتہ چاتا ہے کہ ان کے نز دیک ضعیف حدیث مطلقانا قابل مگل ہے، لیکن ان کی اہم ترین تصنیف نیل الاوطار کی بیرعبارت اس کی نفی کرتی ہے۔

والايات والاحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة بين المغرب والعشاء و الاحاديث وان كان اكثرها ضعيفاً فهي منتهضة لمحموعها لاسيما في فضائل الاعمال.

اس کا مطلب ہیہے کہ مغرب وعشاء کے درمیان نوافل کی کثرت سے متعلق اکثر حدیثیں اگر چہضیف ہیں لیکن مجموعی حیثیت سے مضبوط ہیں، خاص کرفضائل اعمال ہیں۔ نیز آپ کی کتاب تخفۃ الذاکرین کا مطالعہ کرنے والاشخص تو ہمت ہی نہیں کرسکتا کہ ان کی طرف زیر بحث مسئلہ ہیں خلاف جمہور رائے کا انتساب کرے، کیونکہ وہ تو ضعاف سے بھری پڑی ہے۔
کرسکتا کہ ان کی طرف زیر بحث مسئلہ ہیں خلاف جمہور رائے کا انتساب کرے، کیونکہ وہ تو ضعاف سے بھری پڑی ہے۔
( ملاحظہ ہوالعریف)

ان معروضات سے بید فقیقت آشکارا ہوگئ کے ضعیف حدیث جبکہ موضوع نہ ہو، باب احکام وعقائد کے علاوہ میں اجماعی طور سے پوری امت کے نز دیک قائل عمل ہے اور چونکہ فضائل منا قب ترغیب وتر ہیب سیر ومغازی کی احادیث کے ذریعہ غفلت سے بیداری اور دین پرعمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لئے پورے شدو مدسے ان کے خلاف ہوا کھر اکیا گیا ہے، تاکہ فرجی احکام کی اہمیت کم سے کم تر ہوجائے، پھرزیاں کے بعد زیاں کا احساس تک باقی ندر ہے۔

المتكي عدم المحت كاعذار كايان:

( وَيُكُونُهُ تَقْدِيمُ الْعَبْدِ) لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّعُ لِلتَّعَلَّمِ ( وَالْأَعْرَابِيُّ ) لِأَنَّ الْعَالِبَ فِيهِمُ الْجَهْلُ ( وَالْقَامِينِ ) لِأَنَّهُ لَا يَتَفَلَّمُ لَا يَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ ( وَوَلَدِ الزَّنَا) لِلَّآتُهُ لَيْسَ لَهُ أَبْ يُطَفَّفُهُ فَيَعْلِبَ فَلَا يُعَلِّمُ النَّجَاسَةَ ( وَوَلَدِ الزَّنَا) لِلْآنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبْ يُطَفِّفُهُ فَيَعْلِبَ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَلَا يَتَفَلِّمُ الْمُعَلَى النَّجَمَاعَةِ فَيْكُورَةَ ( وَإِنْ تَفَقَدُمُوا جَازَ ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ اللهُ مَاعَةِ فَيْكُورَةً ( وَإِنْ تَفَقَدُمُوا جَازَ ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلاةُ ( مَنَاوُا خَلْقَ كُولُهُ وَقَاجِرٍ ).

:27

اور غلام کی تقذیم کروہ ہے کیونکہ اسے حصول علم کے لئے وقت نہیں ملتا، اور اعرائی کی تقذیم بھی کروہ ہے کیونکہ اکثر طور پر بیلوگ جابل ہوتے ہیں اور فاسق اس لئے کہ وہ دبنی معاملات کا اہتمام نہیں کرتا اور نا بینا اس لئے کہ وہ نجاست سے نیس نج سکتا (بطریق کمال) ، ولد زنا کی امامت اس لئے کروہ ہے کہ اس کا والد شفق نہیں جو تعلیم کا انتظام کرے، ایسے افرادا کثر طور پر جابل رہتے ہیں اور ان کی تقذیم سے لوگوں کو جماعت میں شمولیت سے نفرت پیدا ہوگی لٹبذا انکوامام بنانا مکروہ ہے۔ اور ان لوگوں کومقدم کردیا تو جائز ہے کیونکہ نی کریم آلیا تھے نے فرمایا: ہرنیک و بدکے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔

#### نايينا آ دي كي امامت من جواز وكرايت:

حضرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عبد الله این ام مکتوم رضی الله تعالی عند کو اپنا قائم مقام مقرر کیا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں اور وہ نا بینا تھے۔ (سنن ابودا ؤد،ج) ہیں،۸۸، دارالحدیث متمان)

اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نا بینے کی امامت بلا کراہت جائز ہے اس سلسلے میں حنی مسلک ہیں یہ فقہی روایتن بھی وارد ہیں کہ آگر نا بینا بہت زیادہ اردویت ہیں کہ آگر نا بینا بہت زیادہ علم کا حامل ہوتو امامت کے سلسلے میں وہ اولی ہے۔ (شرح کنز واشیاہ والنظائر)

اندھا اگرتمام موجودین میں سب سے زیادہ مسائل کا جانے والا نہ ہواوراس کے سوا دومراضی القرائت سیجے العقیدہ غیر فاسق معلن حاضر جماعت ہے تو اند سے کی امامت کروہ تنزیبی ہاوراگر دہی سب سے زیادہ علم نماز رکھتا ہے تو اس کی امامت المامت میں دومراضی خوال بد تد بہ بیا فاسق ملعن ہے اورائد حاال سب عیوں سے پاک ہے تو اس کی امامت میں نہیں۔

#### فاسق اكرامام بناديا جائة والمست جائز ي

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر جہاد ہر سردارک ہمراہ خواہ ان نیک ہویا ہدواجب ہے آگر چہوہ (سردار) گناہ کبیرہ کرتا ہواور تم پرنماز ہر مسلمان کے بیچھے واجب ہے خواہ دہ (نماز پڑھانے والا) نیک ہویا ہدواجب ہے آگر چہ گناہ کبیرہ کرتا ہواور نماز جنازہ ہر مسلمان پرواجب ہے خواہ نیک ہویا ہداگر چہ گناہ کبیرہ کرتا ہو۔ (ابودا کو)

جہاد واجب ہے کا مطلب ہیہ ج بیض صور توں میں تو جہاد فرض مین ہے اور بعض صور توں میں فرض کفا ہداس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہرمسلمان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے خواہ وہ قاسق ہی کیوں نہ ہو بشرطیکداس کا فسق کفر کی حد تک نہ تہنئے چکا ہو فاس کی ہیچھے نماز اور تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھنا بہر حال محروہ ہے۔علاء تکھتے ہیں کہ نیک بخت کی موجود گ میں فاسق کو امامت نہیں کرئی چاہیے۔ نماز جنازہ کے واجب ہونے کا مطلب رہے کہ ہرمسلمان پر جنازہ کی نماز بڑھنا فرض کفار سرے کہ ہرمسلمان پر جنازہ کی نماز بڑھنا فرض کفار سرے کہ ہرمسلمان پر جنازہ کی نماز بڑھنا

فاسق كى تعريف وتقم:

امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں فائن وہ ہے جو کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور وہی فاجر ہے، اور کبھی فاجر خاص زانی کو کہتے ہیں ، فائن کے بیچھے نماز کروہ ہے بھراگر معلن نہ ہو یعنی وہ گناہ ہتنپ کر کرتا ہو معروف ومشہور نہ ہوتو کراہت تنزیکی ہے یعنی خلاف اولی ،اگر فائن معلن ہے کہ علائے کبیرہ کا ارتکاب یاصغیرہ پراصرارکرتا ہے تو اسے امام بنانا گناہ ہے اور اس کے بیجھے نماز کروہ تحریمی کے پڑھنی گناہ اور پڑھی تو بھیرنی واجب۔واللہ تعالی اعلم

(۲) ایک آ دھ بار پہننا گناہ صغیرہ اورا گر پہنی اورا تار ڈالی تو اس کے چیچے نمازیش جرج نہیں اورا گرنمازیش پہنے ہوتو اسے امام بنانا ممنوع اوراس کے چیچے نماز طروہ ، یوں بی جو پہنا کرتا ہے اُس کا عادی ہے فائق معلن ہے اوراس کا امام بنانا گناہ اگراس وقت نمازیس نہ بھی پہنے ہو۔ گناہ اگر چیسفیرہ ہوا کے چھوٹی بات کہنا بہت بخت جرم ہے ، اس شخص پر تو بہ فرض کناہ اگراس وقت نمازیس نہ بھی پہنے ہو۔ گناہ اگر چیسفیرہ ہوا کے کہنائی کوامام بنانا گناہ ہے اور غلط خوال کے چیچے نماز باطل ۔ ہے۔ (۳) صورت ندکوریس اس مسافر کوامام کیا جائے کہنائی کوامام بنانا گناہ ہے اور غلط خوال کے چیچے نماز باطل ۔ اور فلو کی رضویہ کتاب الصلوٰ قور مضافا ویڈیشن لا ہور)

صاحب تبين الحقائق لكصة بين\_

تبین الحقائق میں جے: لان فی تقدیمه للامامة تعظیمة وقد وجب علیهم اهانته شرعا۔ کونکہ امامت کے لئے فاس کی تفزیم میں اس کی تعظیم ہے حالا تکہ اس کی اہانت شرعاً واجب ہے۔

(تبيين الحقائق باب الامامة المطبعة الكبري الاميريه بولاق مصر)

امام كرورل اور مرورت مندول كى رعايت كرف

﴿ وَلَا يُسْطُولُ الْإِمَامُ بِهِمُ الصَّلَاةَ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ مَنْ أَمَّ فَوَسَّا فَلِيُصَلَّ بِهِمُ مَلَاةً وَالسَّلَامُ ﴿ مَنْ أَمَّ فَوَسًا فَلِيُصَلَّ بِهِمُ مَلَاةً الْمُعَامِدِةِ ﴾ أَضْمَا فَاللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ مَنْ أَمَّ فَوَسًا فَلِيُصَلَّ بِهِمُ مَلَاةً وَالسَّلَامُ ﴿ مَنْ أَمَّ فَالْمَامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ مَن أَصْمَعُهُمْ \* فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيعَلَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْمُعَاجِدِ ﴾

قرات كرن مى اوكول كيلة آسانيال عداكر فكاميان:

حفرت سیدنا ابومسعود انصاری کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول انتقابی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں فلال شخص کی وجہ سے صبح کی جماعت میں نہیں آتا کیونکہ دوقر اُت کمی کرتا ہے تو میں نے آپ ایک کے کہتے میں نہیں اور میں است خصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔ آپ ایک کے خرمایا کہا ہے لوگو اِتم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جودین سے بختر کرتے ہیں۔ جو

کوئی تم میں سے امامت کرائے تو مختفر تماز پڑھائے اس لئے کہاں کے پیچیے بوڑھااور کمزوراور کام والا ہوتا ہے۔
(مجے مسلم، رقم ۲۱۸)

عورتوں کی جماعت کے مروہ ہونے کا بیان:

( وَيُكُونُ لِلنَّسَاءِ وَخَلَعُنَّ الْجَمَاعَةُ ) لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ ارْبِكَابِ مُحَرَّمٍ ، وَهُوَ فِيَامُ الْإِمَامِ وَسَطَّ الصَّفْ فَيْكُو عَنْ ارْبِكَابِ مُحَرَّمٍ ، وَهُوَ فِيَامُ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَّ ) لِآنَ عَالِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَعَلَتْ كَذَلِكَ ، الصَّفْ فَيْكُولِكَ ، وَحُمِلَ فِعُلُهَا الْجَمَاعَةُ عَلَى الْبِقَاءِ الْإِمْلَمِ وَلَأَنَّ فِي الطَّلُمِ وَيَادَةَ الْكَذْفِي .

.....

عورتوں کیلئے اسلے بیل بھی جماعت سے نماز پڑھنا کروہ ہے۔ کیونکہ عورتوں کی جماعت حرام کے ارتکاب سے خالی نہیں اورامام کا صف کے درمیان بیں کھڑا ہوتا ہے۔ نہذا میہ کروہ ہوگا۔ جیسا نظے مردوں کی نما ذکا تھم ہے۔ اورا گرعورتوں نے جماعت کرائی تو امام ان کے درمیان بیل کھڑی ہوگا۔ اس لئے حضرت ام المؤمنین عائشہرضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آی طرح جماعت کا ابتداء اسلام پرمحول کردیا گیا ہے۔ اوروہ اس لئے ہے کہ ان کے تقدم بی کشف عورت زیاوہ کیا تھا۔ اور آپ کی جماعت کا ابتداء اسلام پرمحول کردیا گیا ہے۔ اوروہ اس لئے ہے کہ ان کے تقدم بی کشف عورت زیاوہ

موروں کی جماعت کرائے کا تکم:

عورت کی امامت خواہ فرض تماز میں ہو یانقل نماز میں کروہ تحر کی ہاوں پر کراہت عورتوں کی نفل نماز کی جناعت میں اور زیادہ شدید ہے کیونکہ نفل کی جماعت اعلان کے ساتھ مردوں کے لئے جائز نیس تو عورتوں کے لئے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ چنانچے حدیث شریف میں ہے: لا حدیر فی جماعة النساء (اعلاء النسن)

لین ورتوں کی جماعت میں کوئی خروی ۔ معرت علی سے مروی ہے دوفر ماتے ہیں : لائوم المرأة (اعلاء السنن) لین عورت امامت ندکر سے در مخارش ہے۔

(و) يكره تحريما (حماعة النساء) وأرفى التولويح أي غير صلاة المتنازة \_

عورت کے لئے شرق ممافت سر بوتو یغیر محرم کے سفر کرنا شرعاً ناچا تزے۔ جیما کہ متعدوا ماویث سے یہ بات تابت ہے:
عن ابن عمر عن النبی نظیے قال: لانسافر المرآة ثلاثاً الا معها ذو محرم (صحیح البخاری)
حضرت ابن عمر وی ہے کہ حضور کے فرمایا : عورت عن ون کے برابر (ممافت) کا یغیر محرم کے سفر نہ کرے
عدن ابی سعید الحدری قال : قبال رصول الله الایدل لامراة تومن بالله والیوم الآخر ان تسافر سفر ا
یکون ثلاثة ایام فصاعدا الا و معها ابوها او ابنها او زوجها او انحوها لو ذو محرم منها۔ (صحیح مسلم)

حضرت ابوسعید خدر یفر ماتے بین کہ حضورا کا ارشاد ہے کہ: اللہ اوراس کے رسول پر ایمان رکھنے والی عورت کے لئے طال نہیں کہ وہ تین دن یا اس سے زائد کا سفر کر سے اللہ یہ کہاس کے ساتھ اس کا والدیا بیٹا یا شوہر یا بھائی یا کوئی دوسرامحرم ہو۔ حسن عبد الله بن عمر عن النبی اقال: بلایہ حل لأمرأة تومن بالله والیوم الآخر تسافر مسیرة ثلاث الا وجعها ذو محرم۔ (صحیح مسلم)

معفرت عبداللہ بن عمر ہے مردی ہے کے حضورانے ارشاد فرمایا: اللہ اوراس کے دسول پرایمان رکھنے والی عورت کے لئے طلال طلال نہیں کہ وہ تین دن کی مسافت کا سفر بغیرمحرم کے کرے۔

ندکورہ احادیث مبار کہ اوران جیسی دوسری احادیث سے بیات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ مورت کے لئے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں اوران بی احادیث کی بناء پر جمہور علماء امت کا اس بات پر انفاق ہے کہ مورت کے لئے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں۔ چنا نچے امام نووی فرماتے ہیں

و قال المحهور: لا يحوز الا مع زوج او محرم وهذا هو الصحيح للاحاديث الصحيحة - (شرح مسلم)
مذكوره عديث مير علم شنيس باقي عورت كودونون باتون كااعتيار ہے كدال كودعوكراستعال كرے يا مجينك دے اس
طرح كركمى كى نظر اس پرند پڑے ۔ - واضح رہے كہ عورتوں كا طريقة نماز مردون كے طريقة و نماز سے مختلف ہے اور يہ فرق
اطاد يث و آثار صحاب ہے ثابت ہے جوكہ درج ذيل ہے نماز شن عورت كو تكم ہے كدوہ باتھ چھاتيوں تك المحاسة : چنانچه عد يث شريف ميں ہے۔

عن واللين حجر قال تقال لي رسول الله ١ : يا وائل ابن حجر الذا صليت فاحعل يديك حذاء اذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها. (محمع الزوائد)

حضرت دائل بن تجرفر ماتے بیں کہ جھے حضورائے فرمایا :اے دائل بن تجر ! جب نمازشروع کر دنوا پیٹاتھ کا نول تک اٹھا دَادر عورت اپنے ہاتھ جھا تیوں تک اٹھائے۔

عورت نماز من سن كرسرين كالم بيض چنانچرمديث شريف من ب

عن ابن عمر انه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله عنه عمل اكن يتربعن ثم امرن ان يحتفزذ \_ (حامع المساذيد)

حضرت این عمر سے پوچھا گیا کہ خوا تین حضورا کے عہد مبارک میں کس طرح نمازیر معاکر تی تھیں؟ تو انہوں نے فر مایا کہ: پہلے چارزا نو ہؤکر بیٹھتی تھیں پھرانہیں تھم دیا گیا کہ خوب سمٹ کرنمازا داکریں۔ عورت زمین کے ساتھ چنٹ کراور پیٹ کو رانوں کے ساتھ طاکر تجدہ کرے حدیث شریف میں ہے۔ عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ا : اذا حلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الإخرى واذا سنحدت الصقت بطنها على فخذيها كانتر ما يكون لها وان الله ينظر اليها يغول : با ملنكتي الشهدكم اني غفرت لها ـ (بيهقي)

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آن مخضرت اکا ارشاد ہے: نماز کے دوران جب عورت بیضے تو اپنی ایک دان کو دوسری ران پرر کھے اور جب محدہ میں جائے تو اپنے پیٹ کواپئی دونوں رانوں سے ملالے اس طرح کے ذیادہ ستر بو سکے اور اللہ تبارک وتعالی اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ: اے فرشتو اتم محواہ ربو میں نے اس عورت کی بخشش کردی۔ دوسری حدیث شریف میں ہے۔

عن يزيد بن ابي حبيب ان رسول الله ا مر على امرأتين تصليان فقال إاذا سمحدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل \_ (مراسيل ابي داود)

نی کریم اللہ دو حورتوں کے پاس سے گزرے جوٹما پڑھ رہی تھیں آب نے فرمایا : جبتم بحدہ کروتو تم اپنے جسم کے بعض حصول کوز بین سے چڑادواس لئے کداس بیل حورت مرد کے مانندیس ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ۔

اذا سحدت المردة فيلتحتفز ولتضم فعذيها (بيهقى:) لين جب مورت كروكر ين كبل بينهاورا بى رانول كوطل في معتمر عن كبل بينهاورا بى رانول كوطل في حضرت محدوالله بن من المردة فقال تحتمع و تحتفز (مصنف ادراني شيبه:)

بعن ان سے عورت کی نماز کے متعلق ہو جھا گیا تو فرمایا کدسب اعتناء کو ملا کے اور سرین کے بل بیٹے۔ای بناء پر میاروں ائد کرام امام الک، امام شافتی، اور امام احمد، اس بات پر شغق میں کہ عورت کا طریقہ نماز مرد کے طریقہ نماز مرد کے طریقہ نماز مرد کے طریقہ نماز مرد کے طریقہ نماز کرام نے اپنی کہ تابوں میں بیفرق ذکر کیا ہے۔ چنا نچہ مرابہ میں ہے:

والمرأة تنحفض في سحودها تلزق بطنها بفحذيها لان ذلك استرلها (وفي موضع أحر قال) وان كانت امرأة حلست على اليتها اليسرى واخرجت رحليها من العنانب الإيمن لانه استرلها. شرح صغيرين بـــــ

نَدبَ محافاة اى : مباعدة رحل فيه اى : سحود (بطنه فخذيه) فلاينحعل بطنه عليهما ومحافاة (مرفقيه ركبته) اى :عن ركبتيه ومحافاة ضبعيه اى :ما فوق المرفق الى الابط حنبيه اى :عنهما محافاة وسطا في الحميع واما المرأة فتكون منضمة في جميع احوالها ـ (دارالمعارف مصر)

شرح مهذب میں ہے۔

المغنی میں ہے۔

وان صلت أمراً قب النساء قامت معهن في الصف و سطا قال ابن قدامة في شرحه اذا ثبت هذا فانها اذا صلت بهن قامت في و سطهن لانعلم فيه خلافا من رأى لها ان تؤمهن و لان المرأة يستحب لها التستر و لذلك يستحب لها التجافي\_

ندگورہ بالا احادیث مبارکہ وہ اورائم اربعہ کے اتوال سے عورت کا طریقہ ونماز ٹابت ہے وہ مرد کے طریقہ و نماز سے جدا ہے اس لئے مرداور عورت کی نماز کی ادائیگی کو یکسال کہنا غلط ہے۔ دین تغلیمی اداروں میں تغلیم حاصل کرنے کا مقصد دین تغلیمات پڑل کرنا ہے جہاں دین تعلیم کے مقصد ہے انحراف ہوتا ہود ہاں تعلیم حاصل کرنا تیج نہیں۔ اسکیے نمازی کے جناعت میں کھڑے ہوئی این ان

( وَمَنْ صَلَّى مَعَ وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ ) لِحَدِيثِ ( ابْسِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى بِهِ وَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ ) وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْ الْإِمَامِ :

وَعَنْ مُسَحَمَّدٍ رَحِمَةُ اللَّهُ أَنَّهُ يَطَعُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ عَقِبِ الْإِمَامِ ، وَالْآوَلُ هُوَ الطَّاهِرُ ، فَإِنْ صَلَّى خَلْفَهُ أَوُ فِي يَسَارِهِ جَازَ وَهُوَ مُسِيءً لِلْآلَةُ خَالَفَ السُّنَةَ

( وَإِنْ أَمَّ النَّيْنِ تَفَلَّمَ عَلَيْهِمَا) وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتُوسُطُهُمَا ، وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَنَا ( أَلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ تَقَلَّمَ عَلَى أَنْسٍ وَالْيَتِيمِ حِينَ صَلَّى بِهِمَا) فَهَذَا
لِلْاَفْعَدَلِيَّةِ وَالْآوَرُ ذَلِيلُ الْإِبَاعِةِ.

2.7

اور جس نے ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھی تو وواس کواپٹی دائیں جانب کھڑا کرے۔اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما کی حدیث ہے۔ اس لئے کہ رسول التعلق نے ان کونماز پڑھائی اور ان کودائیں جانب ویڈا کیا۔اور مقتدی عباس رضی اللہ عنہ ما کی حدیث ہے۔ اس لئے کہ رسول التعلق نے ان کونماز پڑھائیوں کوامام کی ایڑیوں کے برابرر کھے۔اور بہلا امام کے چیجے ندر ہے۔جبکہ امام محم علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ مقتدی اپنی انگیوں کوامام کی ایڑیوں کے برابرر کھے۔اور بہلا بی طاہر ہے۔اور اگرائیک مقتدی نے امام کے بائیں یا چیچے نماز پڑھی تب بھی جائز ہے۔لیکن وہ گنا ہمگار ہے۔اس لئے کہ اس

-نے خلاف سنت کیا ہے۔

اورا گراس نے دو بندوں کی امامت کرائی تو امام ان دونوں پر مقدم ہو ۔ جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے دواہت ہے کہ
امام دونوں کے درمیان کھڑا ہو۔اور بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے دوایت بیان کی گئی ہے۔اور بھاری دلیل بیہ
ہے کہ بی کر پر میان کھڑا ہے اس اور پیٹیم ہے آ کے کھڑ ہے ہوئے اور ان دونوں نے آپ ایسان کے کہ ساتھ تماز پڑھی ۔ لہذا بیہ
دلیل فضیلت ہے اور اثر دلیل اباحت ہے۔

#### مرف أيك مقتلى بإدوبون توجماعت كاعم:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عزفر ماتے ہیں کہ (آیک مرتبہ) ہیں نے اپنی خالہ ام المؤسنین حضرت میمونہ
رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رات گزاری چٹانچے (جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم) (تہجہ) نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے با بھی طرف جا کر کھڑے ہوگیا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھے سے میرا ہاتھ پکڑ کراس
طرح پھیرا (کہ) جھے اپنے چھے کی جانب سے لاکر دائیں طرف کھڑ اکرلیا۔ (صحیح ابنخاری وصحیح مسلم)
شرح الدنة میں کھا ہے کہ اس حدیث سے کئی مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔

(۱) نقل نماز بتاعت سے پڑھنا جائز ہے۔ (۲) اگر جماعت صرف دوآ دمیوں کی ہولیجی ایک امام اور ایک مقتدی۔ تو مقتدی کو امام کی وائیس جائز ہیں تعور اسامل جائز ہے۔ (۳) مقتدی کے لیے جائز ہیں ہے مقتدی کو امام کی وائیس ہے کہ وکو کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم فے معزرت عبدالله این عباس رضی الله تعالی عند کو آ کے کی جانب سے پھیر نے کی بجائز ہے جس نے شروع کی بجائز ہے جس نے شروع کے بیجے اقتداء جائز ہے جس نے شروع سے امام کی نیت نہ کرر کھی ہو۔

مداریس لکساہے کہ صورت مذکورویس اگر تنبا مقتدی امام کے پیچے ایا کس طرف تمازیر سے توجائز ہے لیکن مناسب تبیں

حضرت بابرض الفدتعانی عذفر ماتے بین که (ایک مرتبه) رسول الفصلی الشعلیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے آئر آپ سلی اند علیہ وسلم کی بائی طرف کھڑا ہوگیارسول الفصلی الشعلیہ وسلم نے (اپنے چیجے سے) میرا (دابنا) ہاتھ پکڑا اور (اپنے چیجے کی جانب ہے مجھے لاکر) اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ پھر جباراین صحر آسے اور رسول الشاسلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہوئے رسول الشاسلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہوئے رسول الشاسلی اللہ علیہ وسلم نے جم دونوں کے ہاتھ اسمجھے پکڑے (ایعنی اپنے دائیں ہاتھ سے ایک کا بایاں ہاتھ پکڑ ااور ایک بائیں ہاتھ سے دوسرے کا دلیاں ہاتھ پکڑ الور جمیں اپنی اپنی جگہ سے بیٹا کرا ہے جیجے کھڑا کر دیا۔ (صحیح مسلم) ای صدیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مقتدی ایک ہوتو وہ امام کے دائیں طرف کھڑ اُہوجائے اور اگر ایک ہے زیادہ مقتدی ہوں تو پھرسب امام کے چیچھے کھڑے ہول۔

قاضی نے کہا ہے کہ اس عدیث سے مید معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو ایک مرتبہ یا بغیرہ تفے سے دومرتبہ ترکت میں لانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

عورتون اور بجول كي افتراه شي مردول كي تماز كاعم:

﴿ وَلَا يَسَجُورُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَقْتَنُوا بِامْرَأَةٍ وَصَبِى ) أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلِقَرْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ أَنْحُرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخْرُوهُنَّ اللَّهُ فَلَا يَجُورُ الْحِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِهِ . مِنْ حَيْثُ أَخْرَهُنَّ اللَّهُ فَلَا يَجُورُ الْحِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِهِ .

وَفِي التَّرَاوِيحِ وَالسَّنِ الْمُطْلَقَةِ جَوَّرَهُ مَشَايِحُ بَلَّخِي ، وَلَمْ يُجَوِّرُهُ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَ الْبِعَلَافَ فِي النَّفُلِ الْمُطُلَقِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَجُورُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلُهَا لِأَنَّ لَهُ لَا يَجُورُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلُهَا لِأَنَّ لَهُ لَا يَكُورُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلُهَا لِأَنَّ لَهُ لَا يَكُولُونَ فِي النَّفُلِ الْبَالِعِ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الْفَضَاء يُبِالْإِفْسَادِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا يَنِي الْقَوِيُ عَلَى الطَّهِيفِ ، لَهُ لَا الصَّيقِ السَّيقِ الْعَبِيلِ الْمُعَلِيفِ ، يَعْلَمُ السَّيقِ اللَّهُ عَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الْفَضَاء يُبِالْوِقْسَادِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا يَنِي الْقَوِيُّ عَلَى الطَّيقِ فِي الصَّيقِ السَّعِيفِ ، لِنَا الصَّيقُ السَّيقِ السَّيقِ السَّيقِ السَّيقِ السَّيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّعِيقِ الْفَارِ فَي عَلَمًا وَبِيعَلَافِ الْجِنْدَاءِ الصَّيقِ بِالصَّيقِ اللَّهُ الصَّيقِ الصَّيقِ الصَّيقِ الصَّيقِ الصَّيقِ الْمُعَلِقُ السَّيقِ الْمُلَاقِ مَنْ الصَّيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُؤْمِنِ السَّالِحِ الْمُعَلِقِ اللَّهُ مِنْ السَّامِ عَلَى الصَّيقِ الْمُعَلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّعِيقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ السَّامِ اللَّهُ الل

27

اور عورت یا ہے کی اقد اور مامر دول کیلئے جائز تیل ۔ عورت کی اقد اوال لئے جائز تیل کہ نی کریم اللہ نے فرمایا تم عورتوں کوموٹر کرو ۔ جیسے ان کو اللہ نے موٹر کیا۔ لہذا عورت کو مقدم کرنا جائز تیل ۔ اور ہے کو مقدم کرنا اس لئے جائز تیل کہ دو لفل پڑھے والا ہے۔ لہذا مفترض کا اس کی اقد او کرنا جائز تیل ۔ جبکہ فما ذیر اور کی مفت مشار کی نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ جبکہ جارے مشار کے نے اسے بھی نا جائز قرار دیا ہے۔ اور جارے مشار کے جس نے امام الویوسف علیہ الرحمہ اور امام جمر علیہ افرحمہ کے در میان نفل مطلق کی صورت اختلاف کی تحقیق کی ہے۔ اور افتیار رید کیا گیا ہے کہ بیتمام نماز ول میں جائز تہیں۔ کو مذر ہے کا نفل بالغ کے آئل ہے کمتر ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ بیچ کے نفل باطل ہونے پر بالا بھا کا اس براس مارض کا اعتبار کیا جائے گا۔ جبکہ بے کی افتد او میں ایسانیس کو تکہ و فریون کی وجہ سے جائز ہے۔ لہذا معدومی عارض کا اعتبار کیا جائے گا۔ جبکہ بے کی افتد او میں ایسانیس کو تکہ و ونماز میں متحدے۔

نابالغ كامت كيار فقي احكام كايان:

حضرت عمرواین سلمدر می الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم پانی کے کنارے رہتے تھے جولوگوں کی گزرگاہ تھا قافلے مارے یاس سے گزرتے ہم ان سے پوچھتے تھے کہلوگوں کے واسطے (ایک آ دمی مینی رسول الله علیہ وسلم نے جودین

نكالا ہے وہ) كيا ہے؟ اوراك آ دى (ليحنى حضرت محملى الله عليه وسلم كى صفات كيا ہيں؟ وہ لوگ ہم سے بيان كرتے كه وہ (رسول صلی الله علیه وسلم) وعوی کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں (اپناتی برحق بنا) کر بھیجا ہے اور (قافلے کے اوک قرآن کی آ يتن سناكركهاكرتے تھے كديه) ان كے ياس وى آتى ب(اسطرح) ان كے ياس وى آتى بے چنانچه يس (رسول الله صلى الله عليه وسلم كاوصاف كوجوقا فله والي بيان كرتے تصاور كلام كو) لين قافيه والي جوآيتي برح كرسنايا كرتے ان کواس طرح یا دکرلیتاتھا گویاوہ میرے سینے میں جم جاتی تھیں (لیعی قرآن کی آیتیں مجھے خودیاد ہوجایا کرتی تھیں) اہل عرب (رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جماعت كےعلاوہ) اسلام لانے كےسليلے ميں كمه كے فتح ہونے كا انتظار كرر ہے تھے (يعني يہ سہتے تھے کہ اگر مکہ نئتے ہو گیا تو ہم اسلام لا ئیں گے اور بیہ ) کہا کرتے تھے تھے ان (رسول ملی اللہ علیہ وسلم ) کوان کی قوم پر چوڑ دواگروہ اپنے لوگوں پر غالب آ سے اور مکہ کوئے کرلیا) توسمجھوکہ وہ ہے نبی ہیں ( کیونکہ انکی اس طاہری بےسروسامانی اور مادی کمزوری کے باوجودالل عرب برغالب آجانا اور مکہ کوئتے کرلینا ان کامیجز ہ ہوگا اور مجز وصرف سیے ہی ہی سے صادر ہو سكتاب چنانچه جب الله ف اسينه وين كابول بالاكيا اور مكه فتح موكيا تولوك اسلام قبول كرنے كے ليے ثوث برے ميرے والد نے اپی توم پر پہل کی اورسب سے پہلے اسلام لے آئے جب وہ لیمی میرے والدلوث کر آئے تو اپنی توم سے کہنے لگے کہ الله كانتم إميس سيح نبى صلى الله عليه وسلم ك ياس آياتو آپ سلى الله عليه وسلم في فرمايا ب كه فلاس وفت مين اليي (اوراتي) نماز يرسواور فلال وقت بين اليي (اوراتي) نماز يرسو (لعني آب في تماز كي كيفيات اوراوقات بيان كر) اورجب نماز كا وقت ہوجائے توتم میں سے ایک آ دی اذان دے اورتم میں سے جوآ دی قرآن زیادہ جائے والا ہووہ تمہاری امامت کرائے چنانچہ جب نماز کا وقت آیا اور جماعت کی تیاری ہوئی تو لوگوں نے آیس میں دیکھا (کرامام کے بنایا جائے!) مجھے نیادہ كونى قرآن كاجائے والانبيس تھا كيونكه ميس ( يہلے عى سے ) قافلے والوں سے قرآن سيے رہاتھا چنانچ لوكول نے مجھے آ كر دیا (اورنمازیس میری افتداء کی) اس وقت میری عمر جودیا سات سال کی تھی اور میرے بدن پر فقط ایک حاور تھی چنانچہ جب ميں بحده كرنا توده جادر مير بدن سے سرك جاتى تنى (اوركو لھے كل جاتے تنے) قوم ميں سے ايك عورت نے (بيد كھے كر) کها که بهارے سامنے سے تم لوگ اپنے امام کی شرم گاہ کیوں نہیں ڈھا تھتے ؟ تب قوم نے کیڑ اخرید ااور میرے لیے کرنتہ بنوا دیا اس مرینے کی وجہ ہے جھے جیسی خوشی ہوئی ایسی خوشی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ( سیجے ابتخاری )

عام طور پر سلمہ لام کے ذہر کے ساتھ ہے گریے ہمروجوقوم کے امام ہے تھان کے والد کے نام سلمہ میں لام زہر کے ساتھ ہے۔ اس کے بارہ ش علاء کے ہاں اختلاف ہے کہ عمر وابن سلم بھی اپنے والد کے ہمراہ رسول اللہ سلم اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے گئے یا نہیں؟ اس وجہ ہے اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا بیر بحائی نہیں یا ہیں؟ بظاہر تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ آیا بیر بحائی نہیں گئے تھے۔ ہوتا ہے کہ ان کے والد تنہار سول اللہ ملمی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے بیان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔

حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه لڑ کے کی امامت کے جوازیمی ای حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کڑ کے کی امامت جائز ہے البنة جمعے کی نماز میں نابالغ کڑ کے کی امامت کے سلسلے میں امام شافعی کے دوقول ہیں ایک قول سے کہ تواز کے قائل ہیں اور دوسرے قول سے عدم ایک قول سے عدم جواز کا قائل ہیں اور دوسرے قول سے عدم جواز کا انتہ ہوتا ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ علیم فرماتے ہیں کہ نابالغ کی امت جائز نہیں ہے البتہ نظل نماز کے سلسلہ میں علماء حنفیہ کے ہاں اختلاف ہے چنانچہ کی کے مشائح نماز میں نابالغ کڑکے کی امت کے جواز کے قائل ہیں اور ای پران کاعمل ہے نیز مصراور شام میں بھی اس پڑمل کیا جا تا ہے ان کے علاوہ ویکر علماء نے نفل نماز میں بھی نابالغ کڑکے کی امامت کونا جائز قرار دیا ہے چنانچہ علماء ماوراء النمر کاعمل ای پر ہے۔

زیلعی نے شرح کنزیں اس مسلے کے متعلق کہا ہے کہ امام شافعی نے اس مسلے میں کہنا بائغ اڑ کے کی امامت جائز ہے حضرت عبداللہ استے موان سلمہ کے اس قول فقد مولی اللے سے استدلال کیا ہے لیکن ہمارے (بیعنی احناف کے) بزدیک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی روشی میں کہ وولا کا جس پر عدود واجب نہیں ہوئی امامت نہ کرے نابالغ اڑ کے کی امامت جائز نہیں ہے کہ لڑکا جب تک مختلم (بیعنی بالغ) امامت جائز نہیں ہے کہ لڑکا جب تک مختلم (بیعنی بالغ) امامت مذکر ہے۔

لہذا یہ جائز نیں ہے کہ فرض نماز پڑھنے والا نابالغ لڑکے کی افتداء کرے جہاں تک عمر وابن سلمہ کی امامت کا تعلق ہے تواس کے بارے میں بید کہا جائے گا کہ ان کی امامت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بنا پڑیں تھی بلکہ بیان کی قوم کے لوگوں کے اپنے اجتہا دتھا کہ عمر و چونکہ قافے کے لوگوں سے قرآن کریم سیجھ چکے تھے اس لیے ان کوامام بنادیا۔

بڑے تنجب کی بات ہے کہ حضرات شوافع حضرت ابو بمرصد این ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنبم اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیمیم اجمعین کے اقوال ہے تو استدلال نہیں کرتے۔ ایک نا بالغ لڑکے (عمرواین سلمہ) کے فعل کو مشدل بناتے ہیں۔

#### فماز مر مفول كي ترتيب كابيان:

( وَيَصُفُ الرِّجَالَ ثُمَّ الصِّبْيَانَ ثُمَّ النِّسَاء ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَخَلامِ
وَالنَّهَى) وَلَأَنَّ الْمُحَاذَاةَ مُفْسِدَةً فَيُوَخَّرْنَ ( وَإِنْ حَاذَتُهُ امْرَأَةٌ وَهُمَا مُشْتَوَكَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتُ
صَلَاتُهُ إِنْ نَوَى الْإِمَامُ إِمَامَتَهَا ) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَفْسُدَ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتِبَارًا بِصَلَاهًا حَيْثُ

وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ مَا رَوَيْنَاهُ وَأَنَّهُ مِنُ الْمَشَاهِيرِ وَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ دُونَهَا فَيَكُونُ هُوَ النَّارِكُ لِفَرْضِ الْمَفَامِ فَتَفُسُدَ صَلاتُهُ دُونَ صَلاَلِهَا ، كَالْمَأْمُومِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَى الْإِمَامِ ( وَإِنْ لَمْ يَنُو إِمَامَتَهَا لَمْ تَضُرَّهُ وَلا الْمَقَامِ فَتَفُسُدَ صَلاتُهَا) لِأَنَّ الاَمْتِرَاكَ لَا يَثَبُّتُ دُولِهَا عِنْدَنَا خِلَاقًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَلُومُهُ التَّرْبِبُ وَجُوزُ صَلاتُها) لِأَنَّ الاَمْتِرَاكَ لَا يَعْبُتُ دُولِهَا عِنْدَنَا خِلَاقًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَلُومُهُ التَّرْبِبُ وَيُعَالِمُ التَّرْبِبُ وَلَهُم عَلَى الْيَزَامِهِ كَالِاقْتِدَاءِ ، إِنَّمَا يُشْتَرَطُ لِيَّةُ الْإِمَامَةِ إِذَا اتَّتَمَّتُ مُحَاذِيَةً . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمُ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَعْدَ لِهُ فَيهِ وِوَايَتَانِ ، وَالْفَرْقُ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَنَّ الْقَسَادَ فِي الْأَوْلِ لَازِمْ ، وَفِي النَّانِي مُحْتَمَل .

مثرح

حضرت عبدالرحمٰن بن عنم سے دوایت ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری نے کہا کہ کیا بیس تم کو بی صلی التہ علیہ وآلہ وسلم ک نماز کا طریقہ نہ بٹاؤں؟ پھرفر مایا آپ سلی التہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑ ہے ہوئے پہلے مردوں کی صف بنائی، پھران کے بیجھے نابالغ لڑکوں کی تب آپ نے نماز پڑھائی۔ ابو مالک نے آپ کی نماز کا تذکرہ کرکے کہا کہ آپ نے فر مایا نماز اس طرح ہوتی ہے بعبدالا بلی نے کہا میرا خیال ہے آپ نے نہ میری امت کی نماز یہی ہے۔ -(سنن ابودا وُد، چا، ص ۹۸ ، دارالحديث مليّان )

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ دا کہ وسلم نے فرمایا مردول کے لیے سب سے بہتر صف بہل صف بہل صف بہل صف ہوتی صف ہوتی صف بہل صف ہوتی صف ہوتی صف ہوتی ہے (اورعورتول کی صف ہے) کیونکہ وہ عورتول کی صف ہے (اورعورتول کے لئے بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور بریصف ان کی پہلی صف ہے) کیونکہ وہ مردول کے تر بہتے ہے۔ (سنن ابوداؤدج ایس ۹۹، دارالحدیث ملتان)

ىحاذات منسده كى شرا ئەزكا بيان:

﴿ وَمِنْ شَرَالِعِذِ الْمُجَاذَاةِ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مُشْتَرَكَةً ، وَأَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً ، وَأَنْ تَكُونَ الْمَرَّأَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهْرَةِ ،

وَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَالِلٌ) لِلْأَلْهَا عُرِفَتْ مُفْسِلَةً بِالنَّصِّ، بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَيْرَاعَى جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِدِ النَّصُّ.

ترجمه

اور تمازکوفا سدکرنے والی محاذات کی شرائط میں ہے ہے۔ کہ وہ نمازمشتر کہ مطاقہ اور وہ محورت اہل شہوت میں ہے ہواور اس طرح مرد دعورت کے درمیان کوئی پر دہ صائل بھی نہ ہو۔ کیونکہ محاذات کے مفسد نماز ہونے کا پیم نص ہے معلوم ہوا ہے جبکہ سی محر میں اردہوئی ہے۔ میر مقال کے خلاف ہے۔ لبد اان تمام احکام میں نص کی رعایت کی جائے گی۔ جوان کے بارے میں واردہوئی ہے۔ محورت کے محاذات سے مردکی نماز فاسد ہوئے کے شرائلا و مسائل:

نماز میں عورت کامرد کے آگے یامرد کے برابر میں کھڑا ہونا اس طرح پر کہ فورت کا قدم مرد کے کسی عضو کے مقابل نماز کے دوران میں کسی دفت بھی ہوجائے مرد کی نماز کو فاسد کردے گا اور قدم کا برابر ہونا پنڈلی یا شخنے کے برابر ہونے سے ہے، شرا کط محاذ ات گیار وہیں جو ہے ہیں۔

ا . وه مورت! یی بوجوشهوت کی حدکو پی گئی ہواور جماع کے لائق ہواگر نابالغ ہو، عمر کا اعتبار نہیں بلکہ جسم کی ساخت کا اعتبار ہوں عرف است کا عقبار ہوں کے بنوسیا ہوں عمر کی ہواور جماع کے کا عنبار سے کم عمر کی ہواوراگر زیاوہ عمر کی ہے کی ساخت کے اعتبار سے جماع کے قابل نہیں تو نماز فاسد نہ ہوگی ، بردھیا عورت کے محاذات سے بھی نماز فاسد ہوجائے گی خواہوہ کتنی بی عمر کی ہو۔

. ٢ . دونول رئول و توروان مار يتهديم توليد

۳ . دونول تحریمه بی روسے تماریش شرّب ہوں لینی دونوں ایک ہی امام کے مقتدی ہوں یا بھورت نے اپنی محاذی مرد کی تحریمہ پرتحریمہ یا ندھی ہواورخواہ عورت ایک یا دور کھت بعد میں آ کرشال ہوئی ہو۔ ۳ . دونوں ادا کی رُوسے نماز میں مشترک ہوں لینی وہ مرداس عورت کا امام ہویا وہ دونوں کی دوسرے شخص کے مقندی ہوں خواہ شرکت حقیقتا ہوجیسا کہ مدرک اور خواہ حکماً ہوجیسا کہ لائن جب کہ و اپنی لاحقانہ نماز میں ہو۔

۵ . مردمكلّف مولعني عاقل وبالغ مو ..

۲ ، عورت عا قله ہولیعنی ایس ہوجس کی نمازی ہوئی ہوئی ہوئی مجنونہ یا خیش یا نغاس والی عورت کے بحاذ ات ہے مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔

4. امام نے اُس عورت کی یامطلق عورتوں کی امامت کی نیت کی ہو، نیت کے وقت عورتوں کا حاضر ہونا ضروری نہیں نیت شروع مرائے کے بعد اگر عورتوں کی امامت کی نیت کی بیاعورتوں کی امامت کی نیت کی بی نہیں تو محاذات سے مرد کی نماز فاسر نہیں ہوگی کیونکہ عورت کی نماز شروع بی نہیں ہوگی جد وعیدین جس عورتوں کی امامت کی نیت شرط نہیں ہوگی جد وعیدین جس عورتوں کی امامت کی نیت شرط نہیں ہوگی جہ دعید مرد کی نماز عورت کے عاذات سے فاسد ہو جائے گی۔

۸. پورے رکن میں محاذات برابر رہی ہواس ہے کم میں مضد تہیں۔ ۹. دونوں کی نماز پڑھنے کی جہت ایک ہی ہو۔
 ۱۰. نماز شروع کرنے کے بعد شال ہونے والی عورت کو پیچے ہنے کا اشارہ نہ کرنا مرد کی نماز کو فاسد کرنا ہے ہیں اگر اس نے عورت کو پیچے ہنے کا اشارہ کردیا تو مرد کی نماز فاسد ہوگی کیونکہ مرد نے اپنا فرض ادا کردیا اور عورت کی نماز فاسد ہوگی کیونکہ مرد نے اپنا فرض ادا کردیا اور عورت نے اپنا فرض آدا کردیا اور عورت نے اپنا فرض آدا کہ دیا اور عورت نے اپنا فرض آدا کہ دیا اور عورت نے اپنا فرض آرک کیا۔

یجهدوالی تمام صفول کے تمام آ دمیوں کی نماز فاسد کرتی ہیں۔ (زیدة الفقد، کماب الصلوة) عوراق کیلئے جماعت کرانے کابیان:

( وَيُكُرَهُ لَهُنَّ خُضُورُ الْجَمَاعَاتِ) يَعْنِي الشَّوَابَ مِنْهُنَّ لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْفِنْنَةِ ( وَلَا بَأْسَ لِلْعَجُوزِ أَنْ تَخُرُجَ فِي الْفَحَرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) وَهَـلَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَقَالَا يَخُرُجُنَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلْهَا) لِأَنَّهُ لَا فِتَنَهُ لِقِلَةِ الرَّغْبَةِ إِلَيْهَا قَلا يُكُرَهُ كَمَا فِي الْعِيدِ.

وَلَهُ أَنَّ قَرُ طَ الشَّيَقِ حَامِلٌ فَتَقَعُ الْفِتَدَةُ ، غَيْرَ أَنَّ الْفُسَاقُ الْتِشَارُهُمْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمُعَةِ ، أَمَّا فِي النَّهُمْ فِي الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ ، أَمَّا فِي النَّهُمُ فَلَا اللَّهُ أَنَّ قَرُ طَ النَّهُ الْمُعْرِبُ إِللَّاعَامِ مَشْغُولُونَ ، وَالْجَبَانَةُ مُتَسِعَةً فَيُمْكِنُهَا الاعْتِزَالُ فِي النَّعَامِ مَشْغُولُونَ ، وَالْجَبَانَةُ مُتَسِعَةً فَيُمْكِنُهَا الاعْتِزَالُ عَنْ الرَّجَالِ فَلا يُكْرَهُ .

زجمه

ادر مورتوں کا جماعتوں میں حاضر ہونا کر وہ ہے۔ لینی جوان مورتیں کیونکہ انہی سے فننے کا خوف ہے۔ جبکہ نجر مغرب اور عشاء کی نماز میں بوڑھی مورتوں کے نکلنے میں کو کی حرج نہیں۔ بیام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین نے نزدیک وہ تمام نماز وی کیلئے نکل سکتی ہیں۔ کیونکہ ان کی طرف قلت رغبت کی وجہ سے کوئی فنڈیس ۔ لبذا نماز عید کی طرح ان کیلئے کوئی کرام تنہیں۔

اورامام اعظم علیہ الرحمہ کے فزویک شدت شہوت جماع کا سبب ہے۔ لہذا فتہ واقع ہوگا۔ لیکن ظہر عمر اور جمعہ میں فسال منتشر ہوتے ہیں۔ اور نجر وعشاء میں ووسوئے ہوتے ہیں۔ اور مغرب میں کھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور جنگل وسیج ہے لہذا عورتوں کامر دوں ہے الگ رہتاممکن ہے۔ لہذا (عید کی نماز کیلئے)ان کا نکلنا کروہ ہیں۔

## عورت کی جماعت کی شرمی حیثیت:

آ کسفورڈ میں امریکد ہے درآ مدہ ایک صاحب امیدورونا می مورت نے دی بارہ مردوزن کی مخلوط جماعت کی امامت کی ادرجس فننے کا آغاز اس مورت نے امریکہ میں کیا تھا۔ اُسے وہاں پنیٹا ندد کی کراب برطانیہ کا قصد کیا ہے جہاں اس کی بنیٹا ندد کی کراب برطانیہ کا قصد کیا ہے جہاں اس کی بندیمائی درجن سے بھی کم افراد نے کی ہم میں کہ سکتے ہیں کہ "الا إن الفتنة نائمة "تعس الله من ایقظها فرراد فتنا خوردارفتنا خوابیدہ ہے اور جوانے جگائے وہ احت کا مستحق ہو۔

شرگی اعتبار ہے ہم ال تین مسائل پر گفتگو کریں گے۔۔خواقین کامسجد میں نماز پڑھنا۔ ۔ایک عورت کا عورتوں کی جماعت کی امامت کرنا۔۔ایک عورت کا مخلوط جماعت کی امامت کرنا۔

پہلے مسلم کی حد تک اب کی ابہام کی تخوائش نہیں ہے قرن اول میں خواتین مسجد نبوی ٹی ٹراز پڑھا کرتی تھیں ،حصرت

عائشہ صنی اللہ عندامامت کرتی ہیں، نبی کریم اللہ صبح کی نماز پڑھتے تھے اور تورین اپنی چا دروں میں لیٹی اس حالت میں نماز سے دالیں جاتی تھیں کہ اندھیر سے کی بنا پر پیچانی نہیں جاتی تھیں۔ بیرحدیث سنن الی داؤد کے علاوہ وہ سری کتب حدیث میں بھی موجود ہے کیکن ہم اس صفحون میں باقی احادیث بھی سنن الی داؤد کے حوالہ ہے بیش کررہے ہیں۔ اور چونکہ نماز خواتین پر باجماعت واجب نہیں ہے اس لئے رسول اللہ اللہ سے ان از مورد ایس کے رسول اللہ اللہ اللہ سے انہیں گھر پر نماز پڑھنے کی تلقین کی اور اُسے زیادہ بہتر قر اردیا۔ جیسا کہ ان دوروایٹول سے معلوم ہوتا ہے۔

یهال جہال لفظ "دار "استعال ہوا ہے أسے میں نے آئٹن لیا ہے، کین آس سے محلہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے حضرت عائشہ رضہ اللہ عند کی اس صدیت کی بنا پر کہ رسول النفلائی نے گھروں (دور ، جمع دار) میں مساجد بنانے کا تھم دیا اور کہا کہ انہیں صاف رکھا جائے اور خوشہوسے بھر پور رکھا جائے۔ (ابوداؤد)

شارح لکھتے ہیں کہ یہاں دور سے موادمحلّہ ہے کہ جس میں گھریائے جاتے ہیں دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود سے مردی ہے کہ جس میں گھریائے جاتے ہیں دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود سے مردی ہے کہ جی اللہ بن کر پھلائے گئے میں افضل ہے۔اوراس کی ممازا ہے جی جارہ بواری سے زیادہ افضل ہے۔اوراس کی ممازا ہے سونے کے کرے بیں گھرسے زیادہ افضل ہے۔(ابوداؤد)

یہاں جارد بواری کے مقابلہ میں گھر (بیت) کالفظ اندرون خاند کی طرف اشارہ کرر باہے۔ مویا افغنلیت کے اعتبار سے ترتیب بوں ہوگی۔

سونے کا کمرہ (بیڈروم) پھرائدرون خاش (بیت) ،پھرچارد بواری (جمرہ) پھرآ گئن یا تحلہ کی سجر (وار) ،پھرمخلہ کی جامع مجداً محمد کی ندگورہ بالا حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ تبی کریم اللہ کے اللہ کے بعداُ نبوں نے اپنے گھرے آخری کوشے میں مجد (یعنی نماز کی جگہ) بنائی اور اللہ کی شم وہ اپنے اللہ ہے ملئے تک وہاں تماز پڑھتی رہیں۔
'می کریم اللہ نے جہاں خوا تیمن کو مجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی وہاں چند مزید میایات بھی ویں۔
'می کریم اللہ تا عبداللہ بن عمراُ نبول نے ارشاد فرمایا : اپنی عورتوں کو مساجد سے نہ روکو، لیکن وہ اس طرح آنکیں کے وشہو ہے۔
میروایت عبداللہ بن عمراُ نبول نے ارشاد فرمایا : اپنی عورتوں کو مساجد سے نہ روکو، لیکن وہ اس طرح آنکیں کے وشہو ہے۔

∉(316)<del>)</del>

عاری ہوں (ابوداؤد:) پھر بتایا کہ ان کی صفیں مردول کی صفوں کے بیتھے ہوں۔حضرت ابو ہر مریق راوی ہیں کہ رسول التعلقین کے ارشاد فر مایا: مردول کی بہترین صفیں بہل صفیں ہیں اور بدترین آخری۔ (سنن ابوداؤد وی ام ۴۹ ، دارالحدیث مان )
عورتوں کی بہترین صفیں آخری ہیں اور بدترین بہل ۔ (ابوداؤد:) یہاں بہترین اور بدترین اس لحاظ ہے ہے کہ مردول اور عورتوں کی بہل صف چونکہ قریب تریس ہوں گی جہاں ایک اور عورتوں کی بہل صف چونکہ قریب تریس ہوں گی جہاں ایک دوسرے کودیکی صف اور عورتوں کی بہل صف چونکہ قریب تریب ہوں گی جہاں ایک دوسرے کودیکی خوادر تماذیس خونکہ ورتی کے اس کی جہاں ایک دوسرے کودیکھنے اور تماذیس خونکہ ورتی کی جہاں ایک دوسرے کودیکھنے اور تو اس کے دوسرے کودیکھنے اور ترین خوادر تماذیس خونکہ اور تو بہترین قرار دیا۔

اک کا مداوا مسجد علی مردول اور تورتول کے درمیان پردولاگانے یا محورتول کے لئے علیحدہ باپردہ جگہ بنانے سے ہوسکتا ہے جیسا کہ آن کل مساجد علی کیا جاتا ہے جن علی مسجد نبوی بھی شامل ہے۔احادیث کی کتب سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ خود سحا ہہ کہ دور علی ہیا حساس اجا گر ہونا شروع ہوگیا تھا کہ مساجد علی قورتول کے آنے سے فتذکو ہوامل سمتی ہے اس لئے بعض لوگ مساجد علی تورتوں کے آنے پرخوش نبیس کر سکتے تھے بعض لوگ مساجد علی تورتوں کے آنے پرخوش نبیس تھے لیکن نبی کر پر اللہ تھا کہ دواجازت کی مخالفت بھی نبیس کر سکتے تھے اس خمن میں بیتین احادیث ملاحظہ ہوں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عند کہتی ہیں :اگر نبی کر پر اللہ تھا۔ اس ذیا کے تی امرائیل کی تورتوں اور دیکھتے کہ تورتوں نے کیا گل کھلائے ہیں تو آئیس وہ مجدول عیس آنے سے ایسے ہی روک دیتے جیسے بنی امرائیل کی تورتوں کوروکا گیا تھا۔ (ابوذاؤد:)

رافل ہونے ہے منع کیا کرتے تھے اور بقول ناضح اپنی وفات تک اس درواز سے خودداخل نہیں ہوئے (ابوداؤد)
اب رہادوسرامسکلہ کہ تورت ، تورتوں کی جماعت کی امامت کرسکتی ہے یا نہیں ، تو اس بارے میں بھی کوئی اختایا ف نہیں کہ
ایسا کرنا جائز ہے۔ عبداللہ بمن عباس کہتے ہیں کہ عورت تورتوں کی امامت کرائے تو صف کے درمیان کھڑی ہو (مسنف
عبدالرزاق) ان نہ کورہ اصادیت ہے بیہ با تیں بالکل واضح ہیں :

نمازے پاکیزگی ،اللہ سے قربت اوراجرونو اب مقصود ہے،مسجد میں انسان جائے تو اپنی روحانیت کو بالا کرنے ، دینوی اموراور شیطانی وسوسوں کا شکار ندہو، ہروہ چیز جس سے نماز میں خلل آئے ،مسجدوں سے دُورر کھی جائے۔

مردول مورتوں کا اختلاط چونکہ فتنے کا ہاعث بن سکتا ہے اس لئے اولا عورتوں پر جماعت کی نماز واجب نہیں کی گئی ، اُنہیں گروں میں نماز پڑھنے پر اُ کسایا گیا ، اگر وہ مجد میں آ کی تو ان کے لئے علیحدہ درواز و مخصوص کیا جاتا ہے ، ان کی صفیں مردول کی مفول سے پیچھے قرار دی گئیں ، اُن کے لئے گھرے باہر نکلتے وقت خوشیو کا استعال نا جائز قرار دیا گیا۔ اب ان محمول کو ملاحظہ بیجے اور تیسر نے مسئلہ پرخور بیجے کہ آیا کی صورت میں بھی ایک عورت کومردول کے ما منے لا کرا مام کی حیثیت سے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟

جب با جماعت نماز أن پر واجب بی نبیس تو انبیس ایک واجب امر کے لئے کیے مجبور کیا جا سکتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ
معزورا فراد کواللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کرنے ہے رخصت دی گئی ہے لیکن آپ انبیس جہاد کرنے پر مجبور کریں، مورتوں پر
بھی جہاد فرض نبیس ۔ انہوں نے رسول اللہ ? سے بو نجھا کہ ہم کیوں نہ جہاد کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: تمہارا جہاد، تج اور
مروادا کرتا ہے۔ عورتیں جن پر اللہ تعالیٰ نے حمل ، ولا دت ، رضاعت اور تربیت اولا دے ضمن جس اتنا ہو جرؤ الا ہے، کیا انبیس
مروادا کرتا ہے۔ عورتیں جن پر اللہ تعالیٰ نے حمل ، ولا دت ، رضاعت اور تربیت اولا دیے شمن جس تنا ہو جرؤ الا ہے، کیا انبیس
مرید ہو جو کا تحمل بنایا جائے کہ دومردوں کی طرح با جماعت نماز صحید بیس اور کریں ، بلکہ امامت بھی کرائیس ؟ آگر اللہ نے انبیس
ایک رخصت عطاکی ہے تو دواس رخصت ہے کیوں شرفا کہ واقعا کیں؟ ایام ما ہواری جس ایک مورت کوئماز پر جنے ہے رخصت
عطاکی گئی ہے ۔ آج تک کسی عودت نے بیر النبیس اٹھایا کہ جب مردوں کو کسی بھی صال جس نماز سے رخصت نبیس دی گئی تو
ایک رخصت کیوں دی گئی ہے ؟

سورة نوريس جهال قلب موكن بين الله كفور كم منتكس بون كى مثال دى گئى بهاور بتايا كياب كراس نوركى آبيار في الله كهرول من بهوت كورش الله كهرول من بوق بهال أن مردول ، كي تعريف كي في به جوش وشام الله كان كرول من الله كي تين كرت بيل في الله كورول من بود مردي بين كرت بيل في الله و اقام الصلاة و اتياء الزكاة "بيوومردي جنهيس كوئ تجارت يا سودا الله كرن في زقام كرف اورزكو قاد بياس منهيل دوكيا"

لینی معجدوں کا آباد کرنا۔ مثلاً مردوں کا کام ہے، تورٹوں کو وہاں ہونے اور تمازیر سے کی جازت ہے لیکن بیان پراازم

تہیں ہے۔

اب آیئے اس ایک واقعہ کی طرف جواس میں میں جیش کیا جاتا ہے۔اوروہ ہے ام ورقہ جاء قعہ جسے ابودا ؤدنے اپنی سنن میں بیان کیا ہے۔ پہلے الاصابہ سے ام ورقہ کے مختصر حالات ملاحظ ہول۔

جب رسول التعقیق فر وہ بدر کے لیے تشریف لیجارہ سے تھے،ام ورقد بنت نوفل الا نصاریہ نے کہا :اللہ کے رسول الجھے ہی اجازت ویں کہ آپ کے ساتھ نکلوں اور مریضوں کی دکھے بھال کروں اور ہوسکتا ہے کہ اللہ جھے شہادت سے نوازیں۔
آپ اللہ نے نفر مایا :اپ گھر بی میں رہو،اللہ تہمیں شہادت سے سرفراز کرے گا۔ چنا نچہ وہ شہیدہ کے لقب سے پکاری جاتی تقسے۔ وہ قرآن پڑھا کرتی تھیں۔ انہوں نے بی کریم اللہ تھے کھر میں ایک مؤ ذن ان کے لئے اذان دیا کریے تو نب نی کریم آلی نے نے بی کریم آلی ہے۔ اچازت وی انہوں نے اپنے غلام مرواور نونڈی کو بتار کھاتھا کہ ان کی وفات کے بعد وہ آزادہوں کے۔ (جے عربی میں تدبیر، کہا جاتا ہے)۔ ان دونوں نے ایک رات اُن کے سرپر ایک تکنید کھر آئیں مارویا۔ اور خود بھاگ کے۔ حضرت مرکوئی کے دقت اس واقعہ کی اطلاع کی تو انہوں نے کہا : جس کے پاس اس واقعہ کی اور پھائی پر عام مورون کو جاتا ہوتو وہ بھے بتانے اور آئیں میرے پاس کے کرآئے۔ چنا نچہ وہ ودنوں لائے گئے اور پھائی پر عام مورون کی روایت میں بیا واف اور پھائی پر عام مورون کی بیان کی دونوں کے اور پھائی پر عام دونوں کہا تا اور بھائی کی دونوں کو جاتا ہوتو وہ بھے بتانے اور آئیں میرے پاس کے کرآئے۔ چنا نچہ وہ وونوں لائے گئے اور پھائی پر مورون کے مورون کے میں انکی دونوں کی بیان کی دونوں کی بیان کی دونوں کو جاتا ہوئی بھی جو معلوب ہوئے ، این الکی بلائی کی دونوں کی بھی بوئی بائی ۔ انہوں مورون کی قرائت کی آور نہیں کی دونوں کے گئے ۔ انہوں نے کہا : انتہا وہ ان کی دونوں کی بھی بوئی بائی ۔ انہوں نے کہا : انتہا وہ دائی کی دونوں کی بھی بھی ہوئی بائی۔

پھر و ہمنبر پر جہ ہے۔ اور بیخبر بیان کی اور کہا کہ ان دونوں کو ڈھونڈ کر لاؤ ، ان دونوں کولایا گیا۔ تو ان سے پوچھ پچھ کی ، دونوں نے اقر ارکیا تو پھرانبیں مصلوب کرنے کا تھم دیا۔ (الاصاب) ابودا وُدنے ان الفاظ کا اضافہ کیا:

" نی کریم ان کے گئے ہیں ان کی زیارت کے لئے آیا کرتے ہتے ،ان کے لئے ایک موذ مقرر کیا جوان کے لئے اور ان کی کئے ایک موذ مقرر کیا جوان کے لئے اور ان میں کہا کہ دوا اپنے گھر والوں (اہل وار حا) کی امامت کرائیں۔راوی عبدالرحمٰن بن خلاو کہتے ہیں ، میں نے وجموذ ان ویک سے وواکی برگا بوڑھا شخص تھا۔ (ابوداؤو)

ا مناو کے اعتبار سے پروایت قوی تبیں ہے کہ اس کے دوراوی عبدالرحمٰن بن خلاداورالولید بن جمیع کے حالات معلوم نبیل میں

یں۔ الولید کے بارے بین ذھبی لکھتے ہیں کہ بقول ابن حبان : اگر اکیلے روایت کریں تو بہت تلطی کرتے ہیں اور قابل ججت نہیں۔ دوسرے محدثین ابن معین ، البحلی ، ابو حاتم کے نز دیک وہ ثقتہ ہیں۔ اگر اس روایت کوقبول بھی کیا جائے تو اس سے بیے

باتیں معلوم ہوتی ہیں:

ام ورقہ کے لئے بیا کی خصوص اجازت تھی کہ وہ موذن رکھیں اور اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں۔اور وہ اس لئے کہ آنحضوں اللہ کے ناز میں اس طرح کے کی دوسرے واقعہ کاذکر نہیں ملتا۔

البيخ كمروالول كى المامت كرائي كالحكم ديا تفاله اذب عام بين تفاله

جس موذن کے مقرر کرنے کا تکم ہے اُس کے بارے میں دونوں احتال ہو سکتے ہیں کہ وہ اُن کے بیجھے نماز پڑھتا ہویا اذان دینے کے بعد نماز باجماعت کے لئے محلے کی مجد میں چلا جاتا ہو۔

حضرت عمران کے گھرکے قریب سے گذرتے تھے اور ان کی قراءت کی آ واز سنتے تھے۔لیکن وہ خود ان کی جماعت میں شامل نہیں ہوئے۔

یہ جماعت اُن کے اپنے آگئن(وار) میں ہوتی تھی۔ محلّہ کی متجد تنہی۔ اس لئے کداس دوایت میں ذکر ہے کہ اس واقعہ (نیعنی اُن کی شہادت کے واقعے) کے بعد وہ اُن کے "وار "میں داخل ہوئے تو مجھے نظر ندآیا۔ پھر بیت میں واخل ہوئے تو چا در میں لیٹی ہوئی اُن کی لاش کو پایا۔

پوردیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے گھر میں وائے اس غلام مرداورلونٹری کے اورکوئی نہ تھا کہ جن کی وہ امات کر اتی ہوں گ کوئی اور ہوتا تو پھر بیٹی آسانی سے کہے ہوجاتا۔ اس لئے اس روایت میں مجورت کی اپنے گھر کے علاوہ عام مساجد میں امات کرانا کہنے تا بت کیا جا اسکتا ہے؟

اگریہ بات بڑے اجروثواب کی تھی تو قرن اول کی وہ خوا تین اس عظیم خدمت سے کیے محروم رہ گئیں جن میں حضرت عائشہ اورتمام امہات الموسین شامل ہیں؟ حضرت عائشہ کے خطم وصل سے کون واقف نہیں۔ وہ نی کر پم اللہ کی وفات کے بعد سیتالیس سال زندہ رہیں۔ وہ بیں ان کی وفات ہوئی۔ اُنہیں امامت کے لئے کیوں نہیں چنا گیا۔ اور پھرانہوں نے اس کا مختلیم کے لئے کیوں نہیں چنا گیا۔ اور پھرانہوں نے اس کا مختلیم کے لئے ایس سال زندہ رہیں۔ وہ بیں ان کی وفات ہوئی۔ اُنہیں امامت کے لئے کیوں نہیں چنا گیا۔ اور پھرانہوں نے اس کا مختلیم کے لئے ایسے آپ کو بیش کیوں نہیں ؟

خلاصہ کلام بیا ہے کہ کوئی بھی عمل اس وف ان تک قابل قیول نہیں جسب تک اس میں اخلاص نہ ہواور رسول التعلیقی کی سنت کے مطابق ندہو۔

"امینه ودود" کائمٹن کہاں تک سنت کے مطابق ہووتو آپ نے ملاحظہ کرلیا۔اخلاص کا عال یوں جانچا جاسکتا ہے کہ اس دس بارہ آ دمیوں کی جماعت کے لئے کیمرےاورتصور کااہتمام کیا گیا تا کدریا کاری کے سارے ریکارڈ تو ڑے جاشیس۔ "الا إن الفتنة نائمة ، ولعن الله من ایقظها"

## تراور كيس خواتين كي امامت:

بچھ طرصہ سے شہر میں خواتین کیلئے علی و مقام پرنماز تراوی کا انظام کیا جارہا ہے۔ بعض مقامات پر مردحفاظ قرآن کریم سناتے ہیں لیکن بعض جگہ حافظہ خواتین امامت کے فرائض انجام دینے لگی ہیں اور قر آئن شریف سنار ہی ہیں، کیا شرعاً عورتوں کی امامت درست ہے؟

الل سنت و جماعت کے پاس مورت کی امامت درست نہیں شریعت کا پیتھم عورت کی حاجات دخر دریات کی مناسبت سے دیا گیا ہے۔

الل سنت و جماعت کے تعلق کی کہاؤٹیں) عورت کے لئے بنجگا ندفرض نمازیں گھر میں پڑھنے کی تاکید کی گئی سے درست ہوگی؟ عورتوں ہے، جب فرض نماز کے لئے ان کی جماعت کیسے درست ہوگی؟ عورتوں کے لئے جماعت کا مقرر ندکیا جاناان کے لئے اللہ کی آئیک رحمت ہا دراس میں بے شار فوا کد ومصالح ہیں۔ اسلام آیک کمل ضابطہ حیات ہے، اس نے معاشرے کے ہرفر دکیلئے حدود اور طحہ و دائر و کارشعین کردیا ہے، خوا تین کیلئے تدہیر منزل، امور خانہ وارکی اور تربیت اولا دکی فرمد داری سونی گئی ہا ورم دکومن جملہ است کی فرمد داریوں کے ایک منصب امامت بھی دیا گیا ہے۔

دارکی اور تربیت اولا دکی فرمد داری سونی گئی ہا ورم دکومن جملہ اسکی فرمد داریوں کے ایک منصب امامت بھی دیا گیا ہے۔

جہال تک خوا تین کیلئے کی خاتون کی امامت خوا فرائن میں ہویا نوائل میں کروہ تحریکی ہے۔ قاوی عالمگیری ج اس درست نہیں اور خوا تین کیلئے کی خاتون کی امامت خوا فرائن میں ہویا نوائل میں کروہ تحریکی ہے۔ قاوی عالمگیری ج اس میں ہورہ تحریکی ہے۔

ویکره امدامة السراء قالمنساء فی الصلوة کلهامن الفرائض و النوافل اور فراوی عالمگیری ج 1 ص 75 میں ہے اوسلوت فرادی افضل ترجمہ: عورتوں کیلئے تماز باجماعت اواکر نے ہے بہتر وافضل ہے کروہ تنبا بغیر جماعت اواکریں۔ اونی کی اقوی کے بیجے تمازی مستحامیان:

قَالَ ﴿ وَلَا يُعَسَلَى الطَّاهِرُ خَلْتَ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَى الْمُسْتَحَاطَةِ ، وَلَا الطَّاهِرَةُ خَلْقَ الْمُسْتَحَاطَةِ ) إِلَّانَّ الصَّيِعِيحَ أَقَوَى حَالًا مِنْ الْمَعْلُودِ ، وَالشَّىء لَا يَتَطَمَّقُنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ ، وَالْإِمَامُ صَامِنٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ تَطِيْمَنُ صَلَالُهُ صَلَاةً الْمُقْتَدِى ﴿ وَلَا ﴾ يُعَلِّى ﴿ الْقَادِءُ خَلْفَ اللَّهُمِّ وَلَا الْمُكْتَسِى عَلَفَ الْعَادِى ﴾ لِفُوَّةٍ حَالِهِمَا .

اور طاہراک شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ جومتحافہ کے تکم میں ہے۔اورائ طرح طاہر ومتحافہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے کیونکہ تھے نماز نہ پڑھے کیونکہ تھے کہ اور وہ اس پڑھے کیونکہ تھے کا حال معذورے قوی ہے۔اور کوئی چیزا پنے ہے مافوق کوشنم نہیں ہوتی حالا تکہ امام ضام ن ہے۔اور وہ اس طرح ہے کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کوشنم ن ہے۔اور قاری ان پڑھ کے بیچھے نہ پڑھے۔اور کپڑا پہننے والا ننگے کے بیچھے نہ پڑھے۔ کیونکہ قاری اور کپڑے بہننے والے کی حالت ان پڑھ اور ننگے ہے قوی ہے۔

ثرج:

امام کیلئے اعلیٰ ہونا ضروری ہے اس کی تفصیل ہم آئندہ مسائل بیں قاعدہ تھربیہ کے ساتھ بیان کررہ ہے ہیں ندکورہ مسئلہ کی وہاں آجائے گی۔ دلیل وہاں آجائے گی۔

تتم كرنے والا وضوكرنے والے كالمام بن سكتاہے:

( وَيَجُوزُ أَنْ يَوُمُ الْمُتَكِمُمُ الْمُتَوَضِّئِينَ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَوُمُ الْمُتَكِمُ الْمُتَوَضِّئِينَ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَجَمَّهُ اللَّهُ لَا يَحُوزُ لِلَّانَّهُ طَهَارَةً ضَرُورِيَّةً وَالطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ أَصْلِيَّةً وَلَهُ مَا أَنَّهُ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةً وَلِهَذَا لَا يَحُورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

زجه

اور تیم کرنے والے کی وضوکرنے والوں کی امات کرانا جائز ہے۔ بیٹنین کے نزدیک ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے فر مایا: جائز ہیں ہے۔ کیونکہ تیم طبارت ضرور بیہ ہے اور پائی کے ساتھ طبارت حاصل کرنا طبارت اصلیہ ہے۔ اور شخین کی ولیل یہ ہے کہ تیم طبارت مطابقہ ہے۔ ابر اسے ضرورت تک مقدرنہ کیا جائےگا۔

مختم والملكى اقتذاه بين وشووا للكى تماز:

اگر کسی وضوکرنے وائے محص نے ایسے امام کی افتداء اختیار کی جو تیم کرنے والا ہے تو اسکی نماز جا کر ہوگی آسکی ولیل بھی طہارت کاعموی فائد و ہے۔ یہاں پر استثناء بطور دلیل کے بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ طہارت میں عموم ہے اور اس عموم کا ثبوت چوکہ نص سے تابت ہے۔ یعنی جس طرح وضووا لے کی نماز ہے ای طرح بحکم نص تیم والے کی مجماز ہے۔ کا فقد اور میں وضوکرنے والوں کی تماز کا تھم:

( وَلَدُومُ الْمَاسِحُ الْعَامِلِينَ ) لِآنَ الْمُعَثَّ مَائِع مِسرَايَةَ الْمَحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ ، وَمَا حَلَّ بِالْمُعَثُ يُزِيلُهُ الْمَسْحُ ، بِعِلَافِ الْمُسْتَحَاطَةِ إِلَّنَّ الْحَدَثَ لَمْ يُعْتَبُرُ ضَرْعًا مَعَ قِيَامِهِ حَقِيقَة

2.7

اور مسی کرنے والا (یاوں) ومونے والوں کی امامت کراسکتا ہے۔ کیونکہ حدث کوقدم تک سرایت کرنے ہے موز ہ بھی روکنے والا ہے۔ بھلاف مستحاضہ کے کیونکہ اس کا دور کرنے والا ہے۔ بخلاف مستحاضہ کے کیونکہ اس کا حدث اللہ ہے۔ بخلاف مستحاضہ کے کیونکہ اس کا حدث ایس چیز ہے جس کا زوال شرعی طور پرمعتبر ہے۔ جبکہ حدث میتی موجود ہے۔

### قاعدوفلبيه:

مالت اقوى كتابي مالت ادنى موتى بيجبر مالت اقوى مالت ادنى كتابي مين موتى - (مافود من الحساى)

اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ شرعی احکام جن میں انتاع معتبر ہوتی ہے تو وہاں اس امر کا خاص اہتمام ہے کہ جومضبوط حالت اور اعلی حالت والا ہے اسکی انتاع کی جائے گی اور جوشری احکام کے مطابق معذور اور کمزور حالت دالا ہے اس کی انتاع مہیں کی جائے گی۔

### اس کا ثبوت ہیے۔

اس قاعدے ہے امام اور مقتدی کے متعلق بہت ہے مسائل افذ ہوتے ہیں کہ امام کا حال مقتدی کے حال ہے اقوی ہونا چاہیے۔ کیونکہ مقتدی کیلئے امام کی اتباع ضروری ہے اور انباع اس کی ہوسکتی ہے جو اقوی ہے۔ کیونکہ نماز میں انباع کا جو تھم ہے اس کا مفادین ہے۔

## ماسح كالمتزادين فأملين كاتماز:

اگرموزوں پرسے کرنے والا ہوتو آئی افتذاء میں یا دُل کودھوکروضوکرنے والے کی نماز جائز ہے (ہدایہ) آگر چہ پاؤل ، دھونے والوں کی جائت ماس سے اقوی ہے تاہم بہاں دوسرے قاعدے کا اطلاق کیا جارہا ہے کہ جس طرح پاؤل دھونے والے کیلئے افادہ طہارت حاصل ہے اس طرح موزوں پرسے کیلئے افادہ طہارت عام ہے اور طہارت کی عمومیت کا اعتبار کرتے ہوئے آئی افتذاء میں نماز کے جواز کی اجازت دی گئے ہے۔

## قاعد كے يحصے قائم كى فراز كا حكم:

( وَيُسَلَّى الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الْآيَهُ وَهُوَ الْفِيَاسُ لِقُوّةِ خَالِ الْقَالِمِ
وَلَمْ فُنُ تَرَكُنَاهُ بِالنَّصْ، وَهُوَ مَا رُوِى ( أَلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى آخِرَ صَلاتِهِ فَاعِدًا وَالْقَوْمُ خَلْفَهُ
قَيَامُ)

( رَيُصَلَّى الْمُومِةُ خَلْفَ مِثْلِهِ ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَالِ إِلَّا أَنْ يُومِةَ الْمُؤْتَمُ قَاعِدًا وَالْإِمَامُ مُضْطَحِعًا ، إِذَّنَّ الْفَعُودَ مُعْتَبُرٌ فَتَجُتَ بِهِ الْقُوَّةُ ( وَلَا يُصَلِّى الَّذِي يَرُكُعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُومِةِ ) لِأَنَّ حَالَ الْمُقْتَدِى أَفْوَى ، وَلِيهِ خِلَافَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

#### ترجمه

اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔اور امام تحد علیہ الرحمہ نے فر مایا جائز نہیں کیونکہ قائم کی حالت قوی ہے۔اور ہم نے نص کی وجہ سے قیاس کوچھوڑ دیا ہے۔اوراس میں نص وہ حدیث ہے کہ نبی کریم مالی نے آخری نماز بیٹھ کر پڑھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی افتداء میں کھڑے ہو کرنماز ادا کی۔

اوراشارے ہے نماز پڑھنے والا اپنی شمل اشارہ کرنے والے کے پیچیے نماز پڑھے۔اس لئے کہ یہ وونوں حالت میں برابر میں لیکن مقتدی بیٹھ کراشارہ کرے اورامام لیٹ کراشارہ کرے کیونکہ بیٹھنامعتبر تھا جو لیٹنے کی وجہ سے ٹاہت ہو گیا۔

۔ اور رکوع و مجدہ کرنے والا اشارہ کرنے والے کی اقتداء نہ کرے۔ کیونکہ مقتدی کی حالت قوی ہے۔اور اس میں امام زفر علیہ الرحمہ کااختلاف ہے۔

امام اگر بیند کرنماز پردهاستاتومقندی بھی بیند کر پردهیں:

جضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بی بیار ہوئے تو پھے صحابہ عیادت کیلئے حاضر ہوئے تو بی نے بیٹھ کرنماز پڑھائی اوران صحاب نے کھڑے ہوکر آپی اقتداء میں نمازادا کی تو بی کر پھی ایکھیے نے ان کواشارہ سے فرمایا کہ بیٹے جا وَادرسلام پھیرنے کے بعد فرمایا امام اسی لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ لہذا جب وہ رکوع کر ہے تو تم بھی رکوع کرواور جب وہ سراٹھائے تو تم مجمی سراٹھا وَاور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹے کرنماز پڑھو۔ (سنن ابن ماجہ)

حصرت انس بن ما لک سے دوایت ہے کہ بی کر پیمائید گھوڑ ہے ہے گر پڑے تو آپ کی دائیں جانب جھی گئا۔ ہم آپ

گی عیادت کے لئے حاضر ہوئے جب نماز کاوقت ہوا تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کرنماز پڑھائی اور ہم نے آپ

ہی چھے کھڑے ہو کرنماز پڑھی جب نماز پوری کر لی تو فر مایا امام کوائی لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی چیروک کی جائے جب وہ جہ بیر کہواور جب وہ کوئ کرنے تو تم بھی کرنماز پڑھو۔ (سنی ابن ماجہ)

وَلَانَ الْحَمَدُ ) کہواور جب وہ بحدہ کر نے تو تم بھی بحدہ کر واور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھو۔ (سنی ابن ماجہ)

وَلَانَ الْحَمَدُ ) کہواور جب وہ بحدہ کر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا امان اس لئے مقرد کیا جاتا ہے کہ اس کی

حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا امان اس لئے مقرد کیا جاتا ہے کہ اس کی

اقد ام کی جائے جب وہ بحد ہو تا تم بھی کہواور جب رکوع کر سے تو تم دکوع کر واور جب (سَبِ عَاللَٰہُ لِمَنَ حَمِدَهُ ) کہاتو کہ اس کی خور سنی اللّه لِمَن حَمِدَهُ ) کہاتو کہ اللہ اللہ اللہ کہ کہانہ کہ کہواور جب رکوع کر محمود تم کھڑے ہوگر نماز پڑھواورا گر بیٹے کہناز پڑھو تو تم بیٹے کرنماز پڑھو واور اگر میٹے کرنماز پڑھو اورا گر بیٹے کرنماز پڑھو اورا گر بیٹے کرنماز پڑھو نے اس کی کہناز پڑھو نہ رسنی ابن ماجہ )

مردون (سنی ابن ماجہ )

پر و۔ رسی مبر معرف البت ہے کہ رسول البت ملی اللہ علیہ وا کہ وہ کے تھے اور ابو بکر تکبیر کہہ کرلوگوں کو آئی تحبیر سنا مصرت جابر ہے روایت ہے کہ رسول البت مایا تو جمیں کھڑے و کھی کر اشارہ فر مایا۔ ہم بیٹھ گئے اور آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر سے تھے۔ آپ نے ہماری طرف النقات فر مایا تو جمیں کھڑے و کھی کر اشارہ فر مایا ترب تھا کہتم فارس وروم والوں کا ساتمل کرتے وہ اپنے بادشا ہوں کے سامنے کھڑے میں نماز اوا کی اور جب سلام پھیرا تو فر مایا قریب تھا کہتم فارس وروم والوں کا ساتمل کرتے وہ اپنے بادشا ہوں کے سامنے کھڑے میں نماز اوا کی اور جب سلام کھڑے ہوتے ہیں آئندہ ایسا نہ کرنا اپنے اماموں کی اقتداء کروا گرامام کھڑے ہوگے ہیں آئندہ ایسا نہ کرنا اپنے اماموں کی اقتداء کروا گرامام کھڑے ہوگر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ (سنن ابن ماجہ)

نفل يرصفواك كاقتداء شفرض يرصف كاممانعت:

﴿ وَكَلَا يُصَلِّى الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَقِّلِ ﴾ إِلَّانَّ الِلقِّيَدَاء كِنَاءٌ ، وَوَصَّفُ الْفَرْضِيَّةِ مَعْدُومٌ فِي حَقَّ الْإِمَامِ لَلا يَتَحَقَّقُ الْبِنَاء عَلَى الْمَعْدُومِ.

قَالَ ﴿ وَلَا مَنْ يُسَلِّى فَرُضًا خَلُفَ مَنْ يُصَلِّى فَرْضًا آخَرَ ﴾ لِأَنَّ الِاقْتِمَاء كَشَرِكَةٌ وَمُوَافَقَةٌ فَلَا بُكَّ مِنْ

وَعِنُكَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِحُّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِآنَ الِاقْتِدَاء َ عِنْلَمَا أَذَاهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَافَقَةِ ، وَعِنْدَكَ مَعْنَى التَّصَمُّنِ مُوَاعَى ( وَيُصَلِّى الْمُتَنَقُلُ عَلْقَ الْمُفْتَرِضِ ) لِآنَ الْحَاجَة فِي حَقْهِ إِلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَتَّى الْإِمَامِ فَيَتَحَقَّقَ الْبِنَاء ".

اور فرض نماز پڑھنے والا تفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ کیونکہ افتداء کرنا بناء ہے جو کہ امام کے قل میں وصف فرصیت میں معدوم ہے۔ لبذامعدوم پر بناء ثابت ندہوگی۔

اور فرض نہ پڑھے وہ مخص کی ایسے خص کے پیچھے جو کوئی ووسرا فرض پڑھ رہا ہے۔ کیونکہ افتداء شرکت وموافقت کا نام ہے جس میں انتحاد ضروری ہے۔ جبکداما م شافعی علیدالرحمہ کے زویک ان تمام صورتوں میں افتداء جائز ہے۔ اس دلیل کی وجہ سے موافقت كمطابق ادائيكى بوجاتى ب\_اورجار يزريك منى كارعايت كى جائے كى -

اورتفل پڑھنے والافرض پڑھنے والے کی افتراء کرسکتا ہے۔ کیونک تفل پڑھنے والے کواصل میں نماز کی ضرورت ہے جوامام کے تن میں موجود ہے۔ لہذااس کی بناء ثابت ہوجائے گی۔

## القل يدم مع والافرض واللهام كا المداء كرسكام

حضرت جابروسى الله تعالى عندفر مات بي كه حضرت معاذابن جبل وضى الله تعالى عندا قائد المدارسلى الله عليه وسلم ك ساتھ نماز پڑھ کہ آتے اور پھرائی قوم کونماز پڑھایا کرتے تھے چٹانچہ (ایک دن) انھوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے همراه عشاء کی نماز پرهی اور پیمرآ کراین قوم کی امامت کی اور (نمازیس) سوره بقره شروع کردی (جب قر اَت طویل بولی تو) ایک آدی سلام پھیر کر جماعت سے نکل آیا اور تہا نماز پڑھ کرچلا گیا لوگوں نے (جب بید یکھاتواں ہے کہا کہ فلانے! کیا تو منافق ہوگیا ہے( کیونکہ جماعت سے جان بچا کرنگل بھا گنا تو منافقوں بی کا کام ہے) اس نے کہا تنہیں اللہ کی قتم (میں منافق نہیں ہوا ہوں) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حقیقت حال بیان کروں گا چنانچہ وہ آ دی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یارسول اللہ اہم اونٹوں والے ہیں، دن کوکام کرتے ہیں (لیعنی) اونٹوں کے ذریعے پانی تھینے کرورختوں کی آیپائی کرتے ہیں اور دن جرمحنت و مشقت میں لگے دیتے ہیں) معاذرات کوآب سکی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کرآئے اور ہمیں نماز پڑھائی اور سورہ بقرہ شروع کردی (لجی قرات ہونے اور اپنے تھے ہوئے ہوئے ہوئے کی وجہ سے میں بدول ہوگیا) یہ من کررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذرضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا معاذ ! کیاتم فینے پیدا کرنے والے ہو؟ (لیعن کیاتم لوگوں سے جماعت ترک کراکر انہیں دین سے بیزار اور فرنسی مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے کہ) تم سورہ واشمس وضحها سورہ واشمی سورہ واللی اذا یعشی اور سورہ سے اسم رہ الاعلی پڑھا کرو۔ (مین بھاری وسیح مسلم)

یہ وی نعوذ باللہ جماعت یا نمازے تنفر نہیں ہوا تھا بلکہ چونکہ دن مجرکی محنت و شافت کی وجہ سے تھکا ماندہ تھا اس کے جب قر اُت لمبی ہوئی اور نماز نے طوالت اختیار کی تو یہ مجبور ہو کر جماعت سے نکل آیا اور اپنی نماز تنجا پڑھ لی۔ اس وجہ سے جماعت سے نکل آیا اور اپنی نماز تنجا پڑھ لی۔ اس وجہ سے جماعت سے نکلتے ہوئے باوجود اس کے کے سلام پھیر نے کا کوئی موقعہ وکل نہ تھا اس نے سلام پھیرا کیونکہ اس نے سوچا کہ نماز سے سلام پھیر کر نکلے تا کہ کم سے کم نماز پوری ہونے کی مشابہت تو ہوئی جائے۔

حضرات شوافع نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ فرض نماز پڑھنے والے کوفل نماز پڑھنے والے کی افتدا کرنا جائز ہے اس لئے کہ حضرت معاذ ابن جبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی فرض نماز اوا ہوجاتی تھی اور اپنی جاعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے فل رہتی تھی اور اللہ علیہ و اور اپنی جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے فل رہتی تھی اور اللہ علیہ و سلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تفالی عنہ کے اس ممل کے حضرت معاذ رضی اللہ تفالی عنہ کے اس ممل کو جائز رکھا آئیس اس ملم نے حضرت معاذ رضی اللہ تفالی عنہ کے اس ممل کو جائز رکھا آئیس اس منے نہیں کیا۔

علا واحناف کے زود یک چونکہ فرض نماز پر سے والے کے لئے قل نماز پڑھنے والے کی امامت میں نماز پڑھنا جا ترخیس میں اس لیے حضرات شوافع کو جواب دیا جا تا ہے کہ نیت ایک شے ہے جس پر کوئی دوسرا آ دمی مطلع نہیں ہوسکٹا تا وقت کہ خود نہیت کرنے والا بیدنہ بتائے کہ اس نے کیا نہیت کی تھی۔ البذائی عالب ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے ہمراہ بنیت فرض نہیں بلکہ آپ مسلی الندعلیہ وسلم سے طریقتہ نماز سکھنے اور آپ مسلی الندعلیہ وسلم کی نماز کی برکت وفضیات حاصل ہمراہ بنیت فرض نہیں بلکہ آپ مسلی الندعلیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوں محرا پئی قوم کے پاس آ کرائیس فرض نماز پڑھاتے ہوں محرا نے دونوں نصیاتیں حاصل ہو جا نمیں لہذا حضرت معاذ رضی الندتعالی عنہ کے اس عمل کو اس صورت پر محلول کرنا اولی ہے میں کہ کہ دونوں نصیاتیں حاصل ہو جا نمیں لہذا حضرت معاذ رضی الندتعالی عنہ کے اس عمل کو اس صورت پر محلول کرنا اولی ہے کہ ماریکٹر کہ بیان شکل کے کہ اس علی مطل اختلاف ہے۔

حضرت معاذ کے دومرتبہ نماز پڑھنے کی حقیقت:

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه قر ماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه (پہلے تو) رسول الله صلی الله علیه و سلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے اور پھراپی قوم کے پاس آ کرانہیں نماز پڑھاتے تھے۔ ( سیح البخاری ویکے مسلم ) حضرت معاذ ابن جبل رضى الله تعالى عند كابيه حمول تفاكه وه عشاء ك منتس يانفل رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بمراه پڑھتے تنصتا كدرسول الله سلى الله عليه وسلم كے بمراه اورمسجد تبوى مين تماز پڑھنے كى فضيلت وسعادت حاصل بوجائے اوررسول الله سلى الله عليه وسلم ہے نماز پڑھنے کاطریقہ بھی معلوم ہوجائے بھروہاں سے اپنی قوم میں آ کرلوگوں کوفرض نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت جابررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه عشاء کی نماز (پہلے تو) رسول الله ملی الله عليدوسكم كے بمراه پڑھتے تھے پھرائي توم ميں آتے اوران كوعشاء كى تماز پڑھاتے اورو دان كے ليے فل ہوتى -حضرت معاذ رسول الله عليه وسلم كے ہمراہ پہلے تو عشاء كى نماز پڑھتے وقت عشاء كى سنت كى نبیت كرتے ہوں گے يا تقل نمازی نیت کر لیتے ہوں سے پھراپی قوم کے پاس آ کران کی امامت کرتے اوراس وفت فرض نماز پڑھتے تھے۔ حدیث کے آخری الفاظ وحی لہنافلۃ کامطلب بھنے سے پہلے میہ بات ذہن شین کر کیجئے کہ دومر تنبہ تماز پڑھنے کی دوصور تیں ہو علی ہیں ایک تو یہ کہ ایک آ دمی نے اپنے مکان میں تنہایا جماعت کے ساتھ تماز پڑھی اس کے بعد مسجد آیا تو دیکھا کہ وہاں اس نماز کی جماعت ہور ہی ہے تو جو پہلے پڑھ چکا ہے۔وہ مجد میں جماعت کی نضیلت حاصل کرنے کی غرض سے جماعت میں شر یک ہوکر دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہے اس صورت میں فرض نماز کی ادائیگی چونکہ پہلے ہوچکی ہے اس لیے ہیہ جماعت کی نماز اس کے لیال ہوجائے گی۔ دوسری صورت بیہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی مجد کا امام ہے وہ اپنی مجد میں نماز پڑھانے سے پہلے کسی خاص موقعہ پر پاکسی خاص آ دمی کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے بہنیت نفل نماز پڑھ لیتا ہے پھر اس کے بعد اپنی مسجد میں آ کر لوگوں کونماز پڑھا تا ہے اسی صورت میں بعد کی نماز فرض ادا ہوگی اور پہلی نمازنقل ہوجائے گی۔ اس تفصیل کر بھنے کے بعداس جملے کا مطلب آسانی ہے تمجھا جاسکتا ہے اور دہ میرکددوسر ک نماز جو جماعت کے ساتھ فرض یانفل ادا ہوتی ہے یا پہلی نماز دومرتبہ پڑھنے والے کے ق میں نافلہ مینی خیرو بھلائی کی زیاتی اور تواب کی کثر ت کا ہاعث ہوتی

جن لوگوں نے اس جملے کا مطلب میر بیان کیا ہے کہ وہ دوسری نماز جوحظرت معاذر صی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے ہمراہ پڑھتے تصحصرت معاذرضی الله نتعالیٰ عنه کی نفل نماز اوران کی توم کی عشاء کی فرض نماز ہوتی تصے حقیقت سے دور ہے کیونکہ بیر بات دتو اس وقت صحیح ہوسکتی ہے جب کہ اس مطلب کو بیان کرنے والے حضرت معاذ کا کوئی ایبا قول بھی پیش کریں جس میں حضرت معا ذخود بيربتا ئيس كهان كي نيت دونول مرتبه كيا بهوتي تقى كيونكه نيت كي حقيقت تواس وقت تك معلوم بيس بهوتي جنب تك كه نيت کرنے والا اپنی نبیت کے بارے میں خود شقائے کہ اس کی نبیت کیا ہے اور ظاہر ہے کہ هزیت واقت نبیت والہ میں کرتے ہوئے گرزبان سے نبیت کرتے ہوں کے جیسا کہ ابن اہام نے نقل کیا ہے کہ ذبان سے نبیت کرنا ہوست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں بیٹا بہت نبیل ہے کہ وہ زبان سے نبیت کرتے تھے بھریہ بات کھوظ کہ یہ جہتے کہ الفاظ تو بھی بالکہ اضافہ ہے جو بھی روایتوں میں موجود نبیل ہے چنا نچے بعض منزات نے کہ یہ جملہ وہی نافلہ صدیث کے الفاظ تو بیل بلکہ اضافہ ہے جو بھی روایتوں میں موجود نبیل ہے چنا نچے بعض منزات نے کہ مطابق اس کا اضافہ کیا ہے بھریہ شکاؤ تا کے اصل نسخ میں یہ جگہ دفالی سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقع میں کے کہی طریق سے یہ جملہ تھیں بایا۔

مدب امام کے پیچےمقتدی کی نماز کا حکم:

( وَمَنُ اقْعَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثُ أَعَادَ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( مَنُ أَمَّ قَوْمًا ثُمَّ ظَهَرَ إَلَّهُ كَانَ مُحُدِثًا أَوْ جُنبًا أَعَادَ صَلَاتَهُ وَأَعَادُوا ) وَفِيهِ خِلاف الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَنَحْنُ نَعْتَبِرُ مَعْنَى النَّطَمَّةُنِ وَذَلِكَ فِي الْجَوَازِ وَالْقَسَادِ

2.7

اورجس فنص نے ایسے امام کی اقتداء کی بعد میں پند چلا کہ اس کا امام محدث ہے تو وہ نماز کا اعادہ کرے۔ یونکہ نبی کریم علاقتے نے فرمایا جس نے قوم کی امامت کرائی پھراہے پند چلا کہ وہ محدث تھا یا جنبی تھا تو اپنی نماز اور قوم بھی اپنی نماز کا اعادہ کریں ۔ اور اس میں سابقہ بناء پر امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔ جبکہ ہم معنی کا اعتبار کرتے ہیں ۔ اور تسمنی معنی جواز وفساد میں ہے۔

مستله خليفه في الصالوة عن وشواري كابيان:

امام احدرضا بریلوی علیدالرحمد لکھے ہیں۔ ہوجورت استخلاف کی ہے کہ امام بل کے کہ وضوکر نے کومجدے یا ہر نکلے مقتر یوں ہیں ہے کسی صالح امامت کوا پنا خلیفہ کردے اوروہ خلیفہ شکر نے وحقتری اپنے ہیں ہے ایک کوامام کردیں یاان ہیں ہے کوئی خود ہی آئے بڑھ جا کھڑ اہوان صورتوں ہیں بعد لحالا سے کوئی خود ہی آئے بڑھ جا کھڑ اہوان صورتوں ہیں بعد لحالا شریط کشرہ نماز قائم رہے گی اور اگر پائی مسجد ہی ہیں ل سکے کہ وضو کے لئے باہر جاتا نہ بڑے توان یا تول کی حاجت نہیں بلکہ مقتری اپنی حالت پر باتی رہیں اور امام وضو کر کے آجا نے اور تماز جہان سے چھوڑی تھی شروع کردے گر یہ مبلا استخلاف ایک سخت دشوار وکثیر الشقوق مسئلہ ہے جس ہیں بہت سے شرائط اور بھشرت اختلاف صورے اختلاف احکام ہے جن کی پوری مراعات عام لوگوں سے کم متوقع ، لہٰذا وہ ان امور کے خیال ہیں نہ پڑیں بلکہ جوبات احس وافضل واعلی واکمل ہے ای برکار یندر ہیں بعنی اس نیت کواؤ ٹرکراز مرفونماز پڑھ حنا کہ جولوگ علم کافی رکھتے اور مراعات جمجے احکام پر قاور ہیں ان کے لئے بھی

افضل بی ہے تو عام لوگ ایک خلاف افضل بات کے حاصل کرنے کوالیے راہ دشوار گزار میں کیوں بڑیں۔ ( فآوي رضوييه كتاب الصلوة ، ج 4 )

ان يردامام كالتقاء من تمازير عن كاممانعت كابيان:

﴿ وَإِذَا صَلَّى أَمْنَى بِفَوْمٍ يَقُرَء وِنَ وَبِقَوْمٍ أَمْنِينَ فَصَلَاتُهُمْ فَاسِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴾ وَقَالًا : صَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ لَا يَقُرَأُ لَاللَّهُ مَعْلُورٌ أَمَّ قَوْمًا مَعْلُورِينَ وَغَيْرَ مَعْلُودِينَ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَمَّ الْعَارِي هُوّاةً

وَكَهُ أَنَّ الْإِصَامَ فَرَكَ فَرُضَ الْقِرَاءَ وَمَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فَتَفْسُدَ صَلَالُهُ ، وَهَذَا إِلَّانَهُ لَوُ الْحَدَى بِالْقَالِيهِ تَكُونُ قِرَاء كُهُ قِرَاء كُهُ بِيَعِكُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَأَمْغَالِهَا لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي حَقّ الْإِمَامِ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي حَقُّ الْمُفْتَدِى ﴿ وَلَوْ كَانَ يُصَلَّى الْأُمِّي وَحَلَهُ وَالْقَارِءُ وَحَلَّهُ جَازً ﴾ فَعَوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَمْ فَظَهَرْ مِنْهُمَا رَخْبَةٌ فِي الْجَمَاعَةِ .

اگر کسی ان پڑھ نے ان پڑھوں اور قراء کی ایک تو م کوتماز پڑھائی توامام اعظم کے نزد مک سب کی نماز فاسد ہوجائے گی جبكه صاحبين نے كها كدامام كى تماز اور جوقارى نبيس باس كى تماز كلس بوڭى كونكدايك عذر والے خض نے دوسرے عذر والے کی امامت کرائی ہے جس طرح نگلے نے تکاوں اور ستر والوں کی امامت کرائی۔اور امام اعظم کی دلیل میہ ہے کہ امام فے قرات پرقادر ہونے کے باوجوداے چھوڑ دیا ہے۔ لبداایام کی تماز قاسد ہوگئی۔اورای دلیل کی وجہ سے کہ اگر وہ کسی قاری کی اقتداء کرتا تو قاری کی قر اُت اس کی قر اُت ہوجاتی۔ بخلاف اس مسئلہ کے اور ای جیسے مسائل کہ جو چیز اہام کے حق میں موجود ہے و ومقتری کے تن میں موجود جیس-

اورا گران پڑھ تنہا اپی نماز پڑھتا ہے اور قاری تہا اپی نماز پڑھتا ہے تو جائز ہے کیونکدان دونوں میں جماعت کرانے کی

الم مى تماز كافساد مقتد يول كى تماز كے فساد كو تلزم مواكر تاہے:

مقتذى نماز ميں اپنے امام كے تالع موتا ہے۔ اور تابعیت درجہ وجوب كی ہے اى لئے بيرمسكلہ ہے كہ اگر امام كى نماز فاسد ہوئی تواس کی نماز کے فساد کی دجہ ہے مقتری کی نماز بھی قاسد ہوجائے گا۔

میل دور کعات می قر آت کے بعدائی کاامام جونا: ﴿ فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَيْنِ ثُمَّ قَلُمَ فِي الْأَعْرَيْنِ أَمَّا فَسَدَتْ صَلائَهُم ﴾ وَقِالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لا

تَفْسُدُ لِتَأَدِّى فَرْضِ الْقِرَاءِ يَ .

وَلَكَ النَّ كُلَّ رَكُعَةٍ صَلاةً فَلا تَخُلُو عَنْ الْقِرَاءَ وَ إِمَّا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا وَلا تَقْدِيرَ فِي حَقْ الْأَمْيُ لِانْعِدَامِ الْآهْلِيَّةِ ، وَكَذَا عَلَى هَذَا لَوْ فَلَعَهُ فِي التَّشَهُّدِ.

### .27

اوراگرامام نے پہلی دورکعات میں قرائت کی اور آخری دورکعات میں ای کوخلیفہ بنا دیا۔ تو مقتد یوں کی نماز فاسد ہو جائے گی جبکہ امام زفر علیہ الرحمہ نے فر مایا: فاسد نہیں ہوگی۔ اس لئے فرض قرائت اوا ہوگئی ہے۔ اور جاری دلیل یہ ہے ہررکعت حقیقت میں نماز ہے۔ لہذاوہ قرائت سے خالی نہ ہوگی۔ خواہ وہ قرائت حقیقت کے طور پر ہویا مجاز آبوا ورای کے تن میں قرائت مقدر نہیں کی جاسکتی۔ اور اگرامام نے ای کوشہد میں خلیفہ بنایا تو وہ مسئلہ بھی ای طرت مقدر نہیں کی جاسکتے۔ اور اگرامام نے ای کوتشہد میں خلیفہ بنایا تو وہ مسئلہ بھی ای طرت

شرح شرح

جوامام نے اسے تشہد میں یا اس سے پہلے ظیفہ کیا اور اس نے امام کی جگہ پر پہنچنے کے بعد دوسرے شخص کوخلیفہ کیا گو تماز قاسند ہوئی اب اصلاح اس کے دوسرے شخص کوخلیفہ کیا گو تماز قاسند ہوئی اب اصلاح اس کے دوسرے کوخلیفہ کرئے سے متعور تیس، فی الدر المدند ار است خلف الا مام امیا فی الا حربین و لوفی التشهد اما بعدہ فتصح لنحروجہ بصنعہ تفسد صلاتهم ۔۔

در مختار میں ہے آگرامی کو آخری دور کھات تی کہ تشہد میں فلیفہ بنایا (تو امام کی نماز فاسد ہوگی) لیکن اس کے بعد سے کے کے کوئی اس کا خروج بالا ہامۃ مطبوعہ مطبع مجتبائی دہلی)

اس طرح دوسر المحف امام کی جگہ پر بعد اس کے کہ امام مجد سے خارج ہو پہنچا تو نماز فاسد ہوگئی اور جو خلیفہ اول کو ایک آئے ہے قرآن کی یاد ہے تو وہ صالح خلافت تھا ایک صورت میں دوسر سے کو خلیفہ کرنے سے نماز اس کی فاسد ہوگئی کہ استخلاف ہدون ضرورت کے نماز کوفاسد کرتا ہے

اگر بہ خلیفہ واقعی امی ہے کہ ایک آیت بھی قرآن کی اسے یا دہیں اور اس نے قبل اس کے کہ امام مسجد سے باہر جائے اور آپ امام کی جگہ پنچے دوسر مے خص صالح امامت کوخلیفہ کر دیا اور وہ امام کے نگلتے سے پہلے اس کی جگہ پر پہنچ کیا تو نماز سے مہوگی کہ ہر چند انسی صلاحیت خلافت نہیں رکھتا لیکن اس حالت میں خلیفہ دوسر اضحص ہے رہیں ہوسکتا۔

# باب الخالف المالاة

## ﴿ يرباب تمازين صدت لائق موجانے كے بيان ميں ہے

باب الحدث كى مطابقت كابيان:

علامہ بدرالدین بینی سنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ باب نماز میں واقع ہونے والے حدث کے احکام کے بیان میں ہے ان دونو ی ابواب میں مناسبت کی وجہ ہیے کہ پہلے باب میں امام ادرامامت کے بارے میں بیان ہواہے۔ پس بیتمام احکام حدث کے متعنق ہیں۔ لبند اس کے بعد حدث کے متعنق ہیں۔ لبند اس کے بعد حدث کا باب بیان کیا ہے۔ اور فصول کے درمیان مطابقت کی وجہ یہ ہے کہ مابقہ فصول میں امام ، مقتدی اور منفر د کے بیان میں اوراب ان کے عوارض کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ عوارض ان کی نماز کو مافع ہیں ۔ میں امام ، مقتدی اور منفر د کے بیان میں تاری البدایہ جو اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ عوارض ان کی نماز کو مافع ہیں ۔ (البنائی شرح البدایہ جو البدایہ جو البدائی بیت موفر ہوتے ہیں )۔ (البنائی شرح البدایہ جو البدائی مقانے ماتان)

جب المام كوتمازيس مدث لاحق موجائ

( وَمَنْ سَبَقَهُ الْسَحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ فَإِنَّ كَانَ إِمَامًا اسْتَخْلَفَ وَلَوَضًا وَبَنَى) وَالْقِهَاسُ أَنْ يَسْعَقْبِلَ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ الْحَدَثَ يُنَافِيهَا وَالْمَشْىَ وَالِانْحِرَافَ يُفْسِدَانِهَا فَأَشْبَهُ الْحَدَثُ الْعَمْدَ.

وَلَكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَصَلَى فِي صَلَالِهِ فَلْيَنْصَوفَ وَلَيَّوَضَا وَلِيَهْنِ عَلَى صَلَالِهِ مَا لَمْ يَتَكُلَّمُ ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَاء أَوْ رَعَفَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى عَلَى صَلَالِهِ مَا لَمْ يَتَكُلُمُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَاء أَوْ رَعَفَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى عَلَى صَلَالِهِ مَا لَمْ يُسْبَقَ بِشَىء ) وَالْبَلُوى فِيمَا يُسْبَقُ دُونَ مَا يَتَعَمَّدُ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ ترجي:

اورجس کونماز بین صدت لائل ہواتو وہ پھرجائے۔ پس اگر وہ امام ہے تو اپنا خلیفہ بنائے اور خودوضو کرے اور اس لیے کہ

سرے۔ جبکہ قیاس کا نقاضہ سے کہ وہ نے سرے ہے نماز پڑھے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا بھی بہی قول ہے۔ اس لیے کہ

بیصد شنماز کے منافی ہے ۔ جلنے اور قبلے ہے پھرنے ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے لبد اسے حدث ، حدث عدے مشابہ ہوگیا۔ جبکہ

ہماری دلیل نبی کر میں تی اور قبلے کے بیم رہے۔ جس کونماز میں تنے آئی یا نکسیر پھوٹی یا فدی خارج ہوئی تو وہ نمازے پھر

جائے اور وصور کے اپنی نماز کی بناء کرے۔ جب تک اس نے کلام نہ لیا ہو۔ اور نبی کر یم تعلیقے نے فرمایا: جب تم میں ہے کہ

خونمی کونماز میں قبلے آئے یا تکمیر پھوٹے تو اپنے منہ پر ہاتھ در نے اور فیرمسیوق کوظیفہ بنائے۔ اور اس کا ایے حدث میں مبتلاء مون جو فیر اختیاری ہونہ کہ حدث اختیاری۔ لبد احدث نہ کو فیر اختیار کی حدث کے ساتھ لائی نبیس کیا جائے گا۔

## نماز مین خلیفه بنانے کا تھم نقهی:

جن صورتوں میں ہونیں اگر امام بے وضو ہوگیا تو مقتد ہوں میں امام کو بے وضو ہوجائے پر جائز ہے کہ کی مقتدی ہونیفہ کر دے آگر چہ و بنماز جناز وہی ہوئیں اگر امام بے وضو ہوگیا تو مقتد ہوں میں سے کی کو فلیفہ کر کے ابنی جگہ پر آ کے برد ھا و سے بھر وضو کر کے فلیفہ کے بیچھے اپنی شماز پوری کر سے جب کہ اس کی نماز ختم نہ ہوئی ہو، اور اگر فلیفہ نماز پوری کر سے جب کہ اس کی نماز ختم نہ ہوئی ہو، اور اگر فلیفہ نماز پوری کر لے اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی تھا تو امام کو صدت ہوا تو وہ ایک مقتدی ہی اس کا فلیفہ ہوجا ہے گا اگر چہام اس کو فلیفہ نماز پوری کر لے اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی تھی ترطیس ہیں۔

اول : مِنا كَيْمُمَا مِشْرِطُول كَا بِإِياجَانا لِيل جِن صورتوں ميں بِنا جائز نبيس خليفه بنانا بھي جائز نبيس \_

دوم: امام اپن جگہ سے بڑھنے کی صدود سے آگے نہ بڑھے اور وہ میران میں دائیں یا بائیں یا بیچھے کی طرف تمام صفول سے باہر لکانا ہے اور آگے کی طرف ستر ہ کی صد تک اور اگر ستر ہ نہ ہوتو سجد سے کی جگہ صد سے آگے بڑھنا ہے اور مسجد میں جب تک مسجد سے باہر نہیں لکلا خلیفۂ کرنا درست ہے۔

سوم البيك خليفه مين المام بنن كاصلاحيت مور

## تماريس صدت (يعنى بوضو) موجائد اوريناء كاشرا تلاكامان:

اگر کوئی مختص نمازیں بے وضوبوگیا، وہ وضوکر کے جہاں ہے نماز چھوڈ کر گیا تھا اگر وہیں سے شروع کر کے نماز کو پوری کر لے تو اس کی نماز چند شرا کط کے ساتھ درست ہوجائے گی (شرا کط آ گے درج ہیں) اس کو پنا کہتے ہیں بیامام ومقتذی اور منفر و بنیوں کے لئے جائز ہے لیکن سرے سے پڑھتا افضل ہے اگر التحیات پڑھنے کے بعد ہیوضو ہو گیا تب بھی وضو کر کے نمازختم کرے۔ بناء کی شرا کٹا تیرہ ہیں۔

ا ، وه صدت وضوكا واجب كرت والا موسل كاواجب كرف والاشهو

٢ . حدث نا در الوجود ند ہولینی ایسانہ ہوجو بھی اتفا قاہوتا ہوور نہ منے سرے سے تمازیر منالازی ہے۔

س حدث اوی (آسانی، قدرتی) ہو، اس میں بندے کا کچھا فقیار ند جوور ند منظمرے سے پڑھنالازی ہے۔

۳: روه حدث نمازی کے بدن ہے ہو، خارج سے نجاست وغیرہ بدن پرلگناپنا کو جائز نہیں کرتا۔

۵ اس نمازی نے کوئی رکن صدت کے ساتھ ادانہ کیا ہو۔

۱ بغیرعذررکن ادا کرنے کی مقدارتو قف بھی نہ کیا ہو۔

کوئی رکن چلنے کی حالت میں ادانہ کرے۔

جس رکن میں حدث ہوا د صوکر نے کے بعد اس رکن کو دوباراا داکرے مثلاً رکوع یا تجدے میں بیوضو ہو گیا تو وضو کے بعدوہ

ركوع ياسجده دوبارا كرے خواہ امام ہويا مقتذى يامنفرد كيونكذان نتينوں كوينا كرنا جائز ہے۔

۸ . حدث کے بعد تماز کوتو ڑنے والا کوئی فعل نہ کرے مثلاً کھا تا بیناوغیرہ۔

9 حدث کے بعد ووقعل جس کی نماز میں اجازت تھی اور وہ نماز کوتوڑنے والانہیں تھا اور اس نمازی کواس کی ضرورت ہے جیے وضو کے لئے جانا وغیرہ ضرورت سے زائد نہ کر ہے ضرورت کی معاون چیز بھی ضرورت میں داخل ہے جیسے کسی برتن سے پانی لینا وغیرہ۔

۱۰ اس حدث آسانی کے بعداس پراس سے پہلے کا کوئی حدث طاہر نہ ہومثلاً کوئی شخص جوموز ہ پرمسے کر کے نماز پڑھ رہاتھا حدث کے بعد وضوکر نے گیا وضو کے درمیان میں مسے موز ہ کی مدت پوری ہوگئی تو یہ پہلے حدث کا ظاہر ہونا کہلاتا ہے اب اس کو بنا جائز نہیں شئے سرے پڑھنالاز جی ہے۔

ال صاحب ترتیب کوحدث سادی کے بعد اپنی کی تماز کا فوت ہوجانا یادنہ آئے۔

۱۲ مقتری نے اہام کے فارغ ہونے سے پہلے اپن جگہ کے سواد وسری جگہ اپن نماز کے پورانہ کیا تو جب کہ امام اوراس مقتری کے درمیان کوئی ایسا حائل ہوجس کی وجہ سے وضو کی جگہ سے افتد اجائز نہ ہو، منفر دوضو کی جگہ پر بی بنا کر کے نماز پوری کرسکتا

ے۔ ۱۳ اگراہام کوحدث ہوا ہے تو ایسے تص کوخلیفہ نہ کرے جوامامت کے لائق نہ ہومثلاً ای یا عورت یا نابالغ کو، ورندسب کی نماز قاسد ہوکر نے سرے ہے پڑھنی ہوگی۔

اجتناب اختلاف كيلت من سينماز يؤهف كالحكم

( وَالِاسْعِنَنَاتُ أَفْضَلُ ) تَحَوُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْجِكَافِ ، وَقِيلَ إِنَّ الْمُنْفَرِدَ يَسْتَقْبِلُ وَالْإِمَامَ وَالْمُقْعَدِى بَيْنِي وَمِيَانَةُ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ( وَالْمُنْفَرِدَ إِنْ شَاء أَتُمَ فِي مَنْزِلِهِ ، وَإِنْ شَاء كَادَ إِلَى مَكَالِهِ ) ، وَالْمُقْعَدِى يَعُوفُ إِلَى مَكَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامُهُ قَدْ فَرَعَ أَوْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلً

رُ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَتَ فَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثُ اسْتَغْبَلَ الصَّلاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ يُصَلِّى مَا بَقِيَ) وَالْقِيَاسُ فِيهِ مَا الاسْتِقْبَالُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِوجُودِ إلانصِرَافِ مِنْ غَيْرِ عُلْدٍ.

وَجُهُ إِلاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَى قَصْدِ الْإِصْلاحِ ، أَلا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ مَا لَوَهَمَهُ بَنَى عَلَى صَلالِهِ فَأَلْحَقَ قَصْدَ الْإِصْلاحِ بِحَفِيقَتِهِ مَا لَمْ يَخْتَلِفُ الْمَكَانُ بِالْخُرُوحِ ، اختلافی شبہ سے بیخے کیلئے نئے سرے سے نماز پڑھناانصل ہے۔اوربعض فقہاءنے بیجی کہا ہے کہ منفر دیے سرے سے رہ معے جبکہ امام ومقتدی بناءکریں تا کہ جماعت کی فضیلت محفوظ رکھ کیس۔

اور منفر داگر جا ہے تو ای جگہ نماز کو پورا کرے اور جا ہے تو اپنی جگہ لوٹ آئے اور منفتری جب نوٹ کر آیا یہاں تک کہ اس کا امام فارغ ہو چکا یا ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔

اور جوش حدث کا گمان کرتے ہوئے مسجد سے نکل گیا پھراہے علم ہوا کہ وہ محدث نیں ہوا۔ تو وہ نے سرے سے نماز پڑھے۔ اور اگر وہ مسجد سے باہر نیس نکلا تو وہ بقیہ نماز پڑھے۔ان دونوں صورتوں میں قیاس کا بھی تقاضہ ہے۔ کہ وہ نے سرے سے نماز پڑھے گااوراسی طرح امام مجمعلیہ الرحمہ کا قول بھی ہے کیونکہ وہ قبلے سے بغیر کسی عذر کے پھرچکا ہے۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ وہ فخص نماز کی اصلاح کی غرض سے پھراتھا۔ کیا آپنیس دیکھنے کہ اگراس کا وہم ثابت ہوجا تا جواس نے کیا تھا تو پھر بھی تو نماز پر بناء کرتا۔ لہذا قصداصلاح کو حقیقی اصلاح کے ساتھ لائن کردیا جائے گا۔ جب تک خروج مسجد کی اوجہ سے جگہ نہ ہدلے۔

شرح:

آگاہ رہنا چاہئے کہ جواز بناء کی تیرہ شراکط ہیں، پھر فرمایا :امام کوابیا حدث فائق ہوگیا جو بناسے مائع نیس تو دہ کسی کو خلیفہ بنا سے لیے بین اس کے لئے بیجا کر سے جب تک اس نے صفول سے تجاوز نیس کیا بشر طیکہ وہ صحرا ہیں ہواورا گر سجد میں ہو ہو تو خلیفہ بنا سے خارج نہیں ہوا خلیفہ بنا سکتا ہے، اورا گر مسجد میں یائی ہوتو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں البت اخترا ف سے مجت کے لئے نظر سے سے نماز اواکر ناافعنل ہے۔

ای طرح دوسراتخص امام کی جگہ پر بعداس کے کہ امام مجد سے خارج ہو پہنچا تو نماز فاسد ہوگئی اور جوخلیفہ اول کو ایک آیت قرآن کی یاد ہے تو وہ صالح خلافت تھا ایسی صورت میں دوسر سے کوخلیفہ کرنے سے نماز اس کی فاسد ہوگئی کہ استخلاف بدون ضرورت کے نماز کوفاسد کرتا ہے۔

جب محدث المام نے خلیف بنایا محرعدم مدث طام بیوا:

وَإِنْ كَانَ اسْتَغْلَفَ فَسَدَتْ لِأَنَّهُ عَمَلْ كَيْهِ مِنْ غَيْرِ عُلْوٍ، وَهَلَا بِحِلَافِ مَا إِذَا ظَنَّ أَلَّهُ الْتَتَعَ الطَّلَاةَ عَلَى عَيْرِ وُضُوء فَا نَصَرَفَ ثُمَّ عَلِمَ أَلَّهُ عَلَى وُضُوء حَبَثُ تَفْسُدُ وَإِنْ لَمْ يَغُرِّجُ لِأَنَّ الِانْصِرَافَ عَلَى سَبِيلِ عَيْرِ وُضُوء فَانْصَرَفَ ثُمَّ عَلِمَ أَلَّهُ عَلَى وُضُوء حَبَثُ تَفْسُدُ وَإِنْ لَمْ يَغُرِّجُ لِأَنَّ الِانْصِرَافَ عَلَى سَبِيلِ السَّرِفُ مِن الصَّحْرَاء لَهُ السَّرِفُ مَ وَمَكَانُ الصَّفُوفِ فِي الصَّحْرَاء لَهُ السَّرِفَ مَن الصَّحْرَاء لَهُ عَلَى السَّعْرَة ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعِقْدَارُ الصَّفُوفِ عَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَوِقًا مَا تُوعَلَّمُ قُلَّامَهُ فَالْحَدُّ هُوَ السَّتَرَة ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعِقْدَارُ الصَّفُوفِ عَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَوِقًا مَا تُوعَلَى مَا السَّتَرَة ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعِقْدَارُ الصَّفُوفِ عَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُنْفُوفِ عَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُنْفُوفِ عَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَنْفُوفِ عَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ المَسْفُوفِ عَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ المَسْفِيدِ ، وَلَوْ تَقَلَّمَ قُلْمُ اللَّهُ مُ السَّعْرَة ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعِقْدَارُ الصَّفُوفِ عَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُعُوفِ عَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُنْفُوفِ عَلَمَ اللْعَلَامُ اللهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْتُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُن الْعَلَامُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْع

7.5

اوراگر وہم کرنے والے نے خلیفہ بنایا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ اس نے بغیر کی عذر کے علی کیڑ کیا۔ گر بخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے بیگمان کیا کہ اس نے نمازشر و ع ہی بغیر وضو کی تھی۔ بس وہ پھر گیا بھرا سے علم ہوا وضو پر ہے۔ تو اسکی نماز فاسد ہو گئی خواہ وہ مجد سے نہ ڈکلا ہو۔ کیونکہ اس کا بیٹر وج رفض (زیادتی) ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر وہی بات ٹابت ہو جاتی جس کا اِس نے وہم کیا تھا تو بھی وہ ہے سرے سے نماز پڑھتا۔ لہذا اصل ہی ہے ادر صحراء میں مجد کے تھم میں صفوں والی جگہ ہوگی۔ اور اگر وہ اگلی جانب بڑھا تو حدستر ہے اور اگرستر ہ نہ وتو چیجے والی صفوں کی مقد ارکا اختہار کریں گے اور اگر وہ اکیلا ہے تو ہر طرف سے اس کے تجدے والی چگہ میں موں

شرح:

خلیفہ اور تو م کی نماز کے جواز کے لئے شرط ہے کہ امام کے معجد سے خارج ہونے سے پہلے ہلے خلیفہ محراب میں پہنچ جائے جیسا کہ بحرائرائق میں ہے اورا گر خلیفہ نے اپنی جگہ اور خلیفہ بنالیا تو فضلی کہتے ہیں کہ اگر اول نہیں نکلا اور خلیفہ نے امام کی جگہ لینے سے پہلے کوئی اور خلیفہ بنالیا تو جا مزے کو یا دوسرا خود بنایا پہلے نے اسے بنایا ور نہ جا مُزندہ وگا۔

جبات علم جوا كدوه وضوير ب-الصورت يل الكيركي وجدع تماز قاسد جوجائ كا-

دوران نماز جنون يا مثلام وغيره كي كم كابيان:

﴿ وَإِنَّ جُنَّ أَوْ نَامَ فَاحْتَلُمَ أَوْ أَغْمِى عَلَى اسْتَقْبَلَ ﴾ لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وُجُودُ هَلِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَكُنُ فِي مَعْنَى ﴿ وَإِنَّ جُنَّ أَوْ نَامَ فَاحْتَلُمَ أَوْ أَغْمِى عَلَى اسْتَقْبَلَ ﴾ لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وُجُودُ هَلِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَكُنُ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَهْفَة لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلامِ وَهُو قَاطِعٌ .

( وَإِنْ حُسِسَوَ الْبِاصَامُ عَنْ الْقِرَاءَ فِي فَقَدَّمَ غَيْرَهُ أَجْزَأُهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَا يُجْزِنُهُمْ ) إِلَّانَّهُ يَنْدُرُ وُجُودُهُ فَأَذْبَهَ الْجَنَابَةَ فِي الصَّلَاقِ.

وَلَهُ أَنَّ إِلاسْتِنْعَلَافَ لِعِلَّةِ الْعَجْزِ وَهُوَ هَاهُنَا أَلْزَمُ ، وَالْعَجْزُ عَنْ الْقِرَاءَةِ غَيْرُ نَادِرٍ فَلَا يَلْحَقُ بِالْجَنَابَةِ ،

ر میں اور اگر نمازی پاگل ہو گیا یا اونگھ کی صورت میں احتلام ہو گیا یا اس پر ختی طاری ہوئی تو وہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔ کیونکہ یہ وارض شاذ و نا در ہوتے ہیں ۔ لہذا یہ نص میں وارد معنی کے تھم میں نہ ہوں گے ۔ اور ای طرح قیقہ ہے کیونکہ وہ کلام کے میں نہ ہوں گے ۔ اور ای طرح قیقہ ہے کیونکہ وہ کلام کے درج میں ہے اور نماز کو کا نئے والا ہے۔

 ۔ اورامام اعظم علیہ الرحمد کی دلیل میہ ہے۔ خلیفہ بناناعلت بخز کی وجہ سے تھا۔اور دہ یہاں لازی تھی۔ جبکہ قر اُت ہے ، یہ غیر نا در ہے لبند اوس کو جنا بت کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

حالت تمازيس انزال سالم ندجواتو تحكم:

فتح القدري اس فرع كاكيا ہوگا كدا كركى شخص كونمازي احتلام ہوا مگر انزال نہ ہوا يہاں تك كداس في نماز بورى مراز تو انزال ہوا دہ نماز كا تو اعادہ نہ كر سے گا مُرخسل كر سے گاہاں آكر يہ تسليم بھى كرليا جائے كراس كى تو جہ يہ ہے كر حركت قدر يكى ہے اس كيلئے زمانه كا ہونا ضرورى ہے ، تو غالبًا اس كى صورت يہ ہوگى كراكر وہ قعدة اخيرہ بيں ہواوراحتلام ہو جائے اور بين ہے مئى أنتهل كر نظے ، تو ذَكرتك آئے بيں اور نكلنے سے پہلے اس نے سلام پھيرد يا تو نماز كے اند رازال سے سالم رہا۔

(فتح القدير،مزجيات الغسل نوريه رضويه سكهر، ١٠١١ه)

الرعرقرأت كفاريك بعدواقع موا:

وَكُو قَدَا أَمِفَدَارُ مَا تَجُورُ بِهِ الصَّلاةُ لَا يَجُورُ الاسْتِخَلافَ بِالْإِجْمَاعِ لِعَدَمِ الْحَجَةِ (لَيه ( وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ النَّشَهُدِ تَوَضَّا وَسَلَّمَ ) لِأَنَّ النَّسُلِيمَ وَاجِبٌ فَلا بُدَّ مِنْ التَّوضُو لِيَأْبِي بِهِ ١ وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْسَحَالَةِ أَوْ تَكُلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الطَّلاةَ تَمَّتُ صَلائهُ ) لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْبِنَاء لِوجُودِ الْفَاطِعِ ، لَكِنْ لا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَرْكَانِ.

ترجمه

اوراگراس نے اتنی مقدار میں قراکت کرلی جس سے نماز جائز ہوجائے تو اجماع کے مطابق اس کیلئے خلینہ بنا تا جائز نہیں۔ کیونکہ اس کی طرف ضرورت نہیں۔اوراگر نمازی کوتشہد کے بعد حدث لائق ہوا تو وہ وضوکر سے اور سلام پھیے ہے۔ کیونکہ سلام واجب ہے۔لہذ اسلام پھیرنے کیلئے وضوکر نالا زم ہوا۔

اوراگراس نے ای حالت میں عداً حدث کیا یا کلام کیا یا ایسائل کیا جونماز کے منافی ہے تو اسکی نماز کھنل ہوگئی۔ کیونکہ نماز کو کا اپنے کے وجود کی وجہ سے بناء معتقد رہے۔ لیکن اس پرنماز کا اعاد وجی نہیں۔ کیونکہ نماز کے ارکانوں میں سے کوئی چیز یاتی ہی نہ رہی (بینی و مسارے کمل ہو بیکے ہیں)

شرح

اس مسئلہ کی دلیل ہیہ ہے کہ خلیفہ بنانا میضرورت شرعیہ کی وجہ جائز ہوا تھا کہ جب کسی تخص میں عذریایا گیااور ام تھا تو اس کیلئے نماز کی حفاظت کیلئے ضروری تھا کہ و و کسی کوخلیفہ بنائے لیکن جب بیضرورت اپنی علت کے انتقاء کی وجہ ہے تہ تم ہوگئی تو اب اس صورت میں خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے۔

اس طرح تشہد کے بعد والامسکا ہے تومشہور جدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی القد تعالی عندوالی ہے جس میں یہ ہے کہ

جب تک رہے کے ایکر لے تو تمہاری نماز کمل ہوگئی۔اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہیں گے بعد از تشہد حدث لاحق ہونے کی صورت میں اسے جا ہے کہ وضو کرے اور سلام پھیرے کیونکہ سلام پھیرنا واجب ہے۔ اگر چہ اتمام نماز کا بیان ہے تاہم وجوب سلام کو تکم بھی ولیل شرکی ہے تابت ہے۔ لہذا اتمام صلوق مع تشہد کی طرح سلام کیلئے وضو کرنے کا تکم بھی دیا

جب يتم والي في تمازيس ياني ويكما توسكم تمان

﴿ فَإِنَّ رَأَى الْمُسْيَمُمُ الْمَاءَ فِي صَكَرِهِ بَطَلَتُ ﴾ وَقَدْ مَرَّ مِنْ فَبَلُّ ﴿ وَإِنْ رَآهُ بَعْدَمَا فَعَدَ قَدْرَ الْعَشَهْدِ أَوْ كَانَ مَاسِحًا فَانْقَطَتُ مُدَّةً مَسْجِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَيْهِ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ أَوْ كَانَ أُمْيًا فَتَعَلَّمَ سُورَةً أَوْ عُرْيَانًا فَوَجَدَ قُوبًا ، أَوْ مُـومِيًّا فَلَقَـدَر عَـكَى الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ ، أَوْ تَـذَكَّرَ فَاتِنَةً عَلَيْهِ قَبْلَ هَذِهِ أَوْ أَحُدَثَ الْإِمَامُ الْقَارِءُ فَاسْعَنْحُلَفَ أُمْيًا أَوْ طَلَقَتُ الشَّمْسُ فِي الْفَجْرِ أَوْ ذَخَلَ وَفْتُ الْعَصْرِ فِي الْجُمْعَةِ ، أَوْ كَانَ مَاسِحًا عَلَى البجبه رَبِي فَسَفَعَتْ عَنْ بُرُع ، أَوْ كَانَ صَاحِبٌ عُلْدٍ فَالْفَطَعَ عُلْرُهُ كَالْمُسْعَجَاطَية وَعَنْ بِمَعْنَاهَا بَعْلَتْ صَلَائَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا تَمَّتُ صَلَابُهُ ) وَقِيلَ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْعُورُوجَ عَنْ الطَّلَاقِ بعُسْعِ الْمُصَلَّى فَرْضَ عِنْدَ أَبِي حَيِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَيْسَ بِفَرْضِ عِنْدَهُمَا ، فَاعْتِرَاضَ هَلِهِ الْعَوَارِضِ عِنْدَهُ فِي هَــلِهِ الْـحَالَةِ كَاعْتِـرَاضِهَا فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ وَعِنْلَهُمَا كَاعْتِرَاضِهَا بَعْدَ النَّسْلِيمِ. لَهُــمَا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيبِ ابْنِ مُسْعُودٍ وَعِني اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ أَنْهُ لا يُسْكِنَّهُ أَذَاء مُسَلاةٍ أَخُوى إِلَّا بِالْخُورِجِ مِنْ هَذِهِ وَمَا لَا يُعَوِّصُلُ إِلَى الْفَرُّضِ إِلَّا بِهِ يَكُونُ فَرْحَبًا .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَمَتُ قَارَبَتُ النَّمَامَ ، وَإِلاسْتِكُلاكُ لَيْسَ بِمُفْسِدٍ حَتَّى يَجُوزَ فِي حَقّ الْقَارِءِ ، وَإِلَّمَا الْقَسَادُ صَرُورٌ أَ حُكُم شَرِعِي وَهُوَ عَلَمْ مِلَاحِيَّةِ الْإِمَامَةِ.

الرقيم والفيف فالأنس بإنى ويكفا تواس كى تماز باطل موكى جس طرح يهليد مسئله كزر وكاب أورا كرتيم وال تشهد میں جیسنے کی مقدار کے بعد یانی دیکھایا وہ موزے پرئے کرنے والا تھا۔ یس اس کے موزول کی مدت ختم ہوگئی۔ یامعمولی عمل کے ساتھ دونوں موزوں کا نکالا۔ یا ان پڑھ تھا اور اس نے کوئی سورۃ سکھ لی۔ یا نگا تھا اس نے کپڑا پایا۔ یا اشارے ہے رکوع وجود کرنے والا تھا کہ رکوع وجود پر قادر ہو گیا۔ یا اس کو پہلے سے فائنۃ یا دا گئی۔ جس کی قضاء واجب تھی۔ یا قاری اہام کو صدث لاحل ہوا اور اس نے ان پڑھ کو خلیفہ بنا دیا۔ یا مجر میں سورج طلوع ہو گیا۔ یا جمعہ کی نماز میں وفت عصر داخل ہو گیا۔ یا وہ یٹی پرمسے کرنے والا تھا۔اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ یا وہ معذور ہو گیاحتیٰ کہ اس کاعذر ختم ہو گیا۔ جس طرح استحاضہ والی عورت اور وہ

معذورجواس كے حكم من ب\_

توامام اعظم علیدالرحمہ کے فزد مکاس کی نماز باطل ہوگئ جبکہ صاحبین کے فزد کیاس کی نماز کھل ہوگئے۔اور کیا گیا ہے کہ اس مسلمیں اصل (قانون) ہیہ ہے۔ کہ سید تا امام اعظم علیدالرحمہ کے فزد کی نمازی کا نمازے باہر جاتا اختیاری فعل ہے فرض ہے۔ جبکہ صاحبین کے فزد کی فرض نہیں ہے۔

لہذااہام اعظم کے زویک ان حالتوں میں عوارض کا چیش آتا ہے اس طرح ہے جس طرح نماز کے درمیان عوارض کا پیش آتا ہے۔ جبکہ صاحبین کے زویک ایسا ہے جس طرح سلام کے بعد عوارض کا پیش آتا ہے۔ اور ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے۔ جبکہ امام اعظم کی دلیل ہے ہے۔ کہ اس صورت میں نمازی کیلئے دوسری نماز کوادا کر ناممکن ہی مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے۔ جبکہ امام اعظم کی دلیل ہے ہے۔ کہ اس صورت میں نمازی کیلئے دوسری نماز کوادا کر ناممکن ہی منہیں ۔ جب تک اس نماز سے خروج نہ ہوہ چیز جس کے بغیر فرض تک پنچنا ممکن نہ ہووہ بھی فرض ہوتی ہے۔ اور نی کر بھی تھائے کے فرمان 'ت سے ت 'کامعنی قریب تھیل ہے۔ اور قاری جن میں نماز کا خلیفہ بنا نا مفسد نہیں ہے جبکہ نماز کو خلیفہ بنا نا مفسد نہیں ہے جبکہ نماز کو خلیفہ بنا نا مفسد نہیں ہے جبکہ نماز کو خلیفہ بنا نا مفسد نہیں ہے دوران نماز اگر چیم والے کو یائی حاصل ہوا تو تھم شرعی:

> : (فتح القدير ،ج١،ص١٢٧،نوريه رضويه سكهر)

## ا ثناء عشری مسائل کی ومنیا حت و دلائل کابیان:

یہ وہ معروف بارہ مسائل ہیں جن کے بارے میں ایام اعظم رضی اللہ عند کامؤ قف بیہے کہ ان تمام مور توں میں نماز باطل ہوجائے گی۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک نماز باطل نہ ہوگی بلکہ بچے ہوگی۔ سیدنا ایام اعظم رضی اللہ عند کی دلیل بیہ ہے کہ نمازے باہر جانا نمازی کے فضل اختیاری سے قرض ہے۔ لیکن صاحبین کے زدیک بیفرض نہیں ہے۔ لہذا اسی وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے اور وہ اختلافی مسائل درج ذیل ہیں۔

(۱) اگرتیم کرنے والانماز میں تشہد کی مقدار بیٹنے کے بعد پانی دیجے۔

(۲) اگراس نے موزوں پرس کیا اور وہ مقدار تشہد پیشا کہ بدت سے تمل ہوگئی۔ (۳) اس نے کئی تل کے ساتھ دونوں موزوں کو نکالا یا ان بیس ہے کی ایک کو نکالا اور پیٹل اس نے تشہد کی مقدار بیٹنے کے بعد کیا۔ (۳) اگر نمازی ان پڑھتا کہ اس نے تشہد کی مقدار بیٹنے کے بعد کیا۔ (۳) اگر نمازی ان پڑھتا کہ اس نے تشہد کی مقدار بیس بیٹنے کے بعد کوئی سورہ سکے لی۔ (۵) نمازی ابنیر کیڑوں کے نماز پڑھ دہا تھا کہ مقدار تشہد بیس بیٹنے کے بعد وہ رکوئی وجود پر تاورہو گیا۔ (۸) تشہد کی مقدار تشہد بیل بیٹنے کے بعد وہ رکوئی وجود پر تاورہو گیا۔ (۱) نمازی کومقدار تشہد بیس بیٹنے کے بعد تاری امام نے تاورہو گیا۔ (۱) نمازی جمعہ کی نماز بیل مقدار تشہد بیس بیٹنے کے بعد سورج طلوع ہوگیا۔ (۱۰) نمازی جمعہ کی نماز بیل تھا کہ مقدار تشہد بیل کی خطاع کی بعد اس کی نئی گرگئی۔ (۱) نمازی معذور تھا اور مقدار تشہد بیل بیٹنے کے بعد اس کا ذخم تھیک ہوگیا۔ اور اس کی پئی گرگئی۔ (۱۷) نمازی معذور تھا اور مقدار تشہد بیل بیٹنے کے بعد اس کا عذر ترتم ہوگیا۔

مبول كى بجائد مرك كى خلافت اولى ب

( رَسَنُ الْحَدَى بِإِصَامِ بَعُدَ مَا صَلَّى رَكُعَةً فَأَحُدَتُ الْإِمَامُ فَقَلَمَهُ أَجْزَأَهُ ) لِوجُودِ الْمُشَارِكَةِ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُشَارِقِ أَنْ لا اللّهُ وَاللّهُ الْمُشَارِقِ أَنْ لا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مربید. اورجس فخص نے ایسے امام کی اقد اوکی جس نے ایک رکعت پڑھ کی تھی۔ پس اس نے مسبوق کومقدم کر دیا تو وہ کافی ہوگا کیونکہ تکبیرتح بیمہ میں شرکت بالی گئی ہے۔ جبکہ امام کیلئے افضل میہ ہے کہ وہ کسی مدرک کوخلیفہ بنائے۔ اس لئے مدرک امام کی نماز کو پورا کرنے میں زیادہ طاقت رکھتا ہے۔اور مسبوق کیلئے مناسب نہیں کہ وہ مقدم ہو کیونکہ وہ تو سلام بھیرنے سے بھی عاجز

اورا کروہ مقدم ہوگیا تو وہاں ہے ابتداء کرے جہاں تک امام پہنچاہے۔اس لئے کہ مسبوق امام کے قائم مقام ہے۔اور جب يمسبوق سلام تك ينفي جائة ورك كومقدم كريد جوان كماته سلام مجير --

الرمسبوق نے امام کی نماز پوری ہوتے ہی تبعد لگایا یا عمد أحدث كيا يا كلام كيا يامسجد سے نكل حميا تو اس كی نماز فاسد ہو كئی اور قوم کی نماز مل ہوئی۔ کیونکہ درمیان نماز خلال اس کے قل میں مفید نماز ہے جبکہ نمازیوں کے قل میں تحلیل ارکان کے بعد ہے اورامام اول اگر نمازے فارغ ہو کیا تو اس کی نماز فاسدنہ ہوئی اور فارغ نہ ہوا تو اس کی نماز بھی فاسد ہوگئی اور میں سیحے روایت

علامدابن محمود البابرتي عليدالرحمد لكعية بي \_ كرمسيوق كوخليف بنانے سے افضل بيد ب كدام مدرك كوخليف بنائے كيونك مدرك كلى طورتح يرسي كيراس ك نمازكو پائے والا ب-اور جهال كل مسبوق كاتعاق بود اكر چدخريمه يس شموليت كى وجه ے حقد ارخلافت رکھتا ہے۔ تاہم اولی مدرک ہی ہے اور مدرک کے زیادہ حقد ار ہونے کی میددلیل بھی ہے کہ وہ صفت تمازیس امام كرساتهوزياده والسطرين (عناييش حاليدايين ٢٠ من ١١ ميروت)

مسبوق اگر خلیفه بنایا محیاتواس کا خلیفه بن کرتماز میں وہی طریقه بوگا جس طرح کوئی مسافر حالت اقامت والول کی امامت كراتا باورانيس كيتاب كرتم الى تمازكو بوراكرنو-

تغيرس بضن كبحد تعرقه الكاتو تحمم تماز

﴿ فَإِنْ لَـمُ يُحْدِثُ الْإِمَامُ الْأَوْلُ وَقَعَدَ قَلْرَ التَّشَهِّدِ ثُمَّ فَهُفَهَ أَوْ أَحْدَثَ مُعَكَّمَدًا فَسَدَثُ صَكَاةُ الَّذِي لَمُ هُدُرِكُ أُولَ مَسَكَاةِ الْإِمَّامِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

وَقَالَا ؛ لَا تَعْسُدُ ، وَإِنْ تَكُلُّمَ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمُسْجِدِ لَمْ تَفْسُدُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ) لَهُ مَا أَنَّ صَلاةً الْمُقْتَدِي بِسَاء عَلَى صَلاةِ الْإِمَامِ جَوَازًا وَقَسَادًا وَلَمْ تَفْسُدُ صَلاةُ الْإِمَامِ فَكُلَا صَلاتُهُ وَصَارَ كَالسَّلامِ

وَلَهُ أَنَّ الْفَهْفَهَةَ مُفْسِلَةً لِلْجُزْءِ الَّذِي يُلاقِيهِ مِنْ صَلاةِ الْإِمَامِ فَيَفْسُدَ مِثْلُهُ مِنْ صَلاةِ الْمُقْتَدِى ، غَيْرَ أَنْ الْإِمَامَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبِنَاءِ وَالْمَسْبُوقَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَالْبِنَاء عَلَى الْقَاسِدِ فَاسِدٌ بِحِكَافِ السَّكَامِ لِأَنَّهُ مِنهُ وَالْكَلَامَ فِي مَعْنَاهُ ، وَيَنتَقِضُ وُضُوء اللِّمَامِ لِوُجُودِ الْفَهْفَهَدِ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ .

اگرامام اول محدث بین ہوااور وہ تشہد کی مقدار بیٹھا پھراس نے قبقہ لگایا یا عمداً محدث ہوا تو اس مقتدی کی نماز فاسد ہوگئی جس نے امام کی اول نمازنہ پائی۔ سیامام اعظم کے مزد کیک ہے۔

اورصاحبین نے کہا کہ اس کی نماز فاسندنہ ہوگی۔اوراگراس نے کلام یا مسجد سے نکلاتو تمام کے قول کے مطابق اس کی نماز فاسدنه ہوگی۔صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ جواز وفساد میں مقندی کی نماز امام کی نماز پر پنی ہوتی ہے اور جب امام کی نماز فاسد نہ ہوئی تواسی طرح اس کی نماز بھی فاسدند ہوئی \_لہذابیسلام دکلام کی طرح ہو گیا۔

اورامام اعظم عليه الرحمه كي دليل بيه ب كه قيقه اس جزكوفا سدكر في والا ب جوامام كي نماز كساته ملاجوا ب يس الى طرح مقتدی کی نماز بھی فاسد ہوگی۔ کیونکہ امام بتاء کامختاج ہی نہیں رہا۔اور مسبوق مختاج بناء ہے۔اور جز فاسد پر بناء کرنا فاسد ہے بخلاف سلام کے کیونکہ وہ نماز کو پورا کرنے والا ہے اور کلام بھی اس کے تھم میں ہے۔ قبقد کی دجہ سے امام کا وضواتو ف جائے گا۔ كيونكه وهرمت نمازيس بإياكميا ب-

علامها بن بهام حنى عليه الرحمه لكعتر بين - اس عبارت بين لفظ " الم**لومًامُ الأوّل** " كا تسائل ہے كيونكه يهال امام الى تبين ہے۔اور نہ ہی بہاں خلیفہ بنانے کا کوئی مسئلہ ہے۔ بلکہ معودت مسئلہ بیہ ہے کہ جنب سمی امام نے مسبوقین اور مدر کین کونماز پڑھائی۔جب کل سلام کی طرف بھنچے لگا تو اس نے قبقہ لگایا یا اس نے عمد أحدث کیا توسب کے زود کیکے مسبوقین کی نماز باطل پڑھائی۔ جب کل سلام کی طرف بھنچے لگا تو اس نے قبقہ لگایا یا اس نے عمد أحدث کیا توسب کے زود کیکے مسبوقین کی نماز باطل ہوجائے گی۔البتدان کی نمازاس قید کے ساتھ مقید ہے کہ جب تک وہ اپنی ایک رکعت قضاء امام کے حاوث ہونے سے پہلے نہیں کر لیتے۔ کیونکہ اگر مسبوق کھڑ اہواتواس سے ترک واجب لازم آئے گا کیونکہ اس کیلئے تھم یہ نے کہ امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو کیکن اس کے باوجودوہ کھڑا ہو گیا تو اس پر بجدہ ہولا زم آئے گا۔اب اس لئے اس کی نماز فاسدنہ ہو گی کیونکہ امام نے جوحدث کیا اس کے کھڑے ہوئے کے بعد کیا ہے اور میض ترک واجب کی وجہ سے اپنی تماز بیں تجدیے ہو کالزوم اور امام كى الرف ہے آنے والے فساد كى حفاظت كرنے والا ہے۔ (فتح القدير، ج٢، ص٢٦١، بيروت)

ركوع وجود يس صد ثلاث موت كالحم ﴿ وَمَنْ أَحْدَتَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ تَوَضّاً وَبَنَى ، وَلَا يَعْتَذُ بِٱلَّتِي أَحْدَتَ فِيهَا ﴾ ، لِأَنْ إِنْمَامَ الرُّكُنِ بِ إِلا لِيَقَالِ وَمَعَ الْحَدَثِ لَا يَتَحَقَّقُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِعَادَةِ ، وَلَوْ كَانَ إِمَامًا فَقَلَّمَ غَيْرَهُ دَامَ الْمُقَدَّمُ عَلَى الرُّكُوعِ

إِلَّانَهُ يُمْكِنُهُ الْإِثْمَامُ بِالْاسْتِدَامَةِ.

﴿ وَلَوْ تَذَكَّرَ وَهُ وَ رَاكِعَ أَوْ مَسَاجِدٌ أَنَّ عَلَيْهِ مَسْجُدَةً فَانْحَطُّ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ رَفَعَ رَأْمَهُ مِنْ مُحُودِهِ

لَسَجَدَهَا يُعِيدُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) وَهَـلَا بَهَانُ الْأُولَى لِتَقَعَ أَفْعَالُ الصَّلَاةِ مُرَبَّدة بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، وَإِنْ لَمْ يُعِدُ أَجُوزَا ه (لان التويتِب في افعال الصلواه ليس بشرط يُ لِآنَ الالْتِقَالَ مَعَ الطَّهَارَةِ شَرُطُ وَقَدْ وُجِدَ رَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَلَّهُ تَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الرُّكُوعِ لِلَّنَّ الْقَوْمَةَ قَرُّ صَّ عِنْدَهُ.

7.5

اورجس فخص کورکوع یا سجد سے میں صدف فاحق ہواتو دو دفسوکر ہے اور بہنا وکر ہے اوراس رکن کوشار نہ کر ہے۔ اور
کو صدث فاحق ہوا ہے۔ کیونکدرکن اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس رکن سے دوسر سے رکن کی طرف انتقال ہوجائے۔ اور
عدث کے سانھ وہ ٹابت نہیں ہوالمبذ ااس کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ اورا گرمحدث امام ہوتو وہ دوسر سے کو خلیفہ بنائے جورکوع
میں برابرر ہے۔ کیونکہ بحیل دکوع میں اس کیلئے دوام ممکن ہے۔

اگرنمازی کورکوع و جودکرنے کی حالت بیں یادآیا کہ ال پر مجدہ باتی ہے ہیں دہ دکوئے سے اس کی طرف جھکا یا سجد سے اس نے سرا شمایا ہیں اس نے سرہ کی اور دیے بیان اولیت ہے۔ تا کہ افعال بیس ترتیب بعقر درکان کھل ہو ۔ اور اگر اس نے رکوع و جود کا اعادہ نہ کیا تو بھی کائی ہوگا ۔ کیونکہ نماز کے افعال بیس ترتیب شرط نہیں ۔ جبکہ طہارت کے ساتھ انتقال شرط ہے جو پائی جارتی ہے ۔ اور امام ابو بوسف علیدالرحمہ کے نزد یک رکوع کا اعادہ انازم ہے کیونکہ ان کے نزد یک آؤمہ فرض ہے۔

شرح:

علامہ ابن جمود البابر تی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ہدا ہیں کے بعض شخوں میں "لا بعند" کی بہ جائے" بعید" کھا ہوا ہے۔ اور ید دونوں مضمون معنی کیلئے قریب المعنی ہیں۔ کیونکہ عدم اعتداد اعادہ کوستار م ہے۔ کیونکہ رکن انتقال کے ساتھ ممل ہوتا ہے۔ اور انتقال صدت کے ساتھ ختف نہیں ہوتا۔ کیونکہ خطل ہوتا بھی نماز کا جز ہے اور جز میں فساد مفسد نماز ہے۔

(عناميشرح البدارية ٢٥ ص١٢١، بيروت)

الم أول محدث كادوس المام كى افتداء كرنا:

قَالَ ﴿ وَمَنْ أَمَّ رَجُلًا وَاحِدًا فَأَحْدَتَ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَالْمَأْمُومُ إِمَامٌ نَوَى أَوْ لَمْ يَنُو ﴾ لِمَا فِيهِ مِنْ

صِهَانَةِ الصَّلَاةِ ، وَتَعْمِهِنُ الْأَوَّلِ لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ وَلَا مُزَاحَمَةَ هَاهُنَا ، وَيُعِمُّ الْأَوَّلُ صَلَاتَهُ مُقْتَدِيًا بِالنَّالِي صِهَا إِذَا اسْتَخْلَفَهُ حَقِيقَةً ( وَلَوْ لَمْ يَكُنَّ خَلْفَهُ إِلَّا صَبِى أَوْ امْرَأَةً قِيلَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ) لا شيخُلافِ مَنْ لا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . يَصُلُحُ لِلْإِمَامَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ترجم:

اورجس محص نے ایک ہی مردی امامت کرائی مجرام محدث ہوگیا اور مجد سے نگل گیا تو اب مقدی ہی امام ہے۔ چاہے امام اول نے اس کی نیت کی یا نہ کی ہو۔ کیونکہ اس میں نماز کی حفاظت ہے۔ امام اول کا معین کرنا اس لئے تفاتا کہ جھڑا اوور کیا جائے۔ اور یہاں ایک ہی مقتدی ہونے کی وجہ سے مزاحت ہی تہیں ہے۔ اور امام اول اپنی نماز کو دومر ہے کی افتداء کرتے ہوئے مکمل کرے۔ جس طرح حقیقی خلیفہ کرتا ہے۔ اور امام محدث کے پیچے بچے یا عورت کے موامقتدی ہی نہ ہوتو کہا گیا ہے ہوئے مکمل کرے۔ جس طرح حقیقی خلیفہ کرتا ہے۔ اور امام محدث کے پیچے بچے یا عورت کے موامقتدی ہی نہ ہوتو کہا گیا ہے کہ اس کی نماز کہ اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کا خلیفہ وہ بنا جو خلافت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی نماز فاسد نہوگی۔ کیونکہ بطور قصد خلیفہ پایا ہی نہیں گیا۔ اس لئے کہ وہ امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ بی سے زیادہ جائے والا ہے۔

شرح

ال مخص کیلئے کوئی خلافت کی تعین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیٹو دہی خلیفہ ہے اورخود بی تابع ومتبوع ہونے کا حقدار بن گیا کیونکہ جب اس کا امام گیا تو اس کے بعد بیا کیلار ہاہے خواہ بیخلیفہ ہے یا نہ ہے۔

## بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّالاةَ وَمَا يُكُرَّهُ فِيهَا

﴿ بِهِ باب ان چیز ول کے بیان میں ہے جن سے نماز فاسد ہوتی ہے اور جونماز میں کروہ ہیں ﴾ فساد ملوۃ باب کی مطابقت کابیان:

اس باب میں مصنف ان امور کا بیان کریں سے جن سے نماز فاسد ہوجاتی ہے اور جن سے نماز کر وہ ہوجاتی ہے۔ یہ نماز کے وہ نماز کے وہ عوارض ہیں جن سے نماز کے انقطاع کا یا کراہت کا تھم ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ ہم فصل فی الوضو میں بیان کر بچتے ہیں کہ عوارض ہمیشہ موخر ہوا کرتے ہیں۔

ممازين مدث موجائة كس طرح وايس جائد؟

حضرت سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم جس سے کسی کونماز کے دوران حدث ہو جائے تو ٹاک تھا ہے واپس ہوجائے۔ دوسری سند ہے کہی مروی ہے۔ (سنن ابن ماجہ)

ممازش كلام كرفي كانيان:

( وَمَنْ تَسَكَّلَمَ فِى صَكَالِهِ عَامِلًا أَوْ سَاحِيًا بَطَلَتْ صَكَاكُهُ ) خِلَاقًا لِلشَّافِعِيُّ دَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْعَطَاِ وَالنَّسْيَانَ ، وَمَفْزَعُهُ الْعَدِيثُ الْمَفَرُوكَ.

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ إِنَّ صَلَاكَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَىءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، وَإِنَّمَا هِيَ النَّسِيخُ وَالنَّهُ لِلهُ عَلَى وَقَا لَوْاهُ مَعْمُولٌ عَلَى رَفْعِ الْإِلْمِ . النَّسِيخُ وَالتَّهْلِيلُ وَقِرَاءَةُ الْقُوْآنِ ﴾ وَمَا رَوَاهُ مَعْمُولٌ عَلَى رَفْعِ الْإِلْمِ .

بِيَعَلَافِ السَّكَامِ سَاهِيًا لِأَنَّهُ مِنَ الْأَذْكَارِ فَيُعْتَبُو ذِكُوّا فِي حَالَةِ النَّسَيَانِ وَكَلامًا فِي حَالَةِ السَّعَمْدِ لِمَا فِيهِ مِنْ كَافِ الْخِطَابِ

27

ا فرجس نے نماز میں جان ہو جو کریا بھول کر کلام کیا اس کی نماز باطل ہوجائے گی۔ جبکہ اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے

افت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ خطا اور نسیان سے نماز باطل نہیں ہوتی اور ان کا استدلال وہ حدیث معروف ہے۔
اور ہماری دلیل ہے ہے کہ نمی کر بھم آفٹ نے فرمایا ہے شک ہماری نماز لوگوں کے کلام کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور بے شک

میتونسی جہلیل اور قراکت قرآن ہے۔ اور ان کی روایت کر دہ حدیث کو گناہ دور کرنے پرمحمول کیا جائے گا۔

میتونسی جہلیل اور قراکت قرآن ہے۔ اور ان کی روایت کر دہ حدیث کو گناہ دور کرنے پرمحمول کیا جائے گا۔

ہاں البتہ بھول کرسلام کرنے کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی اذکار ش سے ہے لہذا اس کو حالت تمازیس ذکر اعتبار کرلیا جائے گا۔اور حالت عمر ش کلام بھی کیونکہ اس میں کاف خطاب کا ہے۔

### كلام كمنسد تماز بون يس اصل كاييان:

ملاعلی قاری علی بن سلطان حفی علیدالرحمد لکھتے ہیں۔ جب سمی خص نے تماز میں جواب دیا ہے تو اس کی اصل بیہ ہے کہ کلام ک تین اقسام ہیں۔

(۱) جس كاعين اورمعنى كلام تام ند مويلكه و و ذكر مو\_

. (٢) جس كاعين كلام بواوراى طرح اس كامعتى يحي كلام بو-

(m) جس كاعين ذكر بواور معنى كلام بو\_

جس کا عین اور معنی ذکر ہووہ نماز کو فاسد کرنے والانہیں ہے۔ اگر چہاس کا وقوع غیر کل جس ہوا ہے۔ جس طرح وہ شخص جس نے رکوع وہ بحود میں آر اُت کی یا جس نے رکوع وہ بحود میں قر اُت کی یا اُس کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ اس پر بجد وسہووا جب ہوگا۔ جبکہ اس نے ایسا بھول کر کیا ہواورا گر کسی نے تو رات وانجیل کی قر اُت کی تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اسی طرح بحرالرائق میں سے۔

جس کا عین اور معنی دونوں کلام ہوں اس ہے تماز فاسد ہوجائے گی خواہ بیکلام قلیل ہو یا کثیر ہواور اگر اس نے صرف ایک حرف پڑھا تو تماز فاسد نہ ہوگی۔اس طرح سرا جید ہیں ہے۔

جس عین ذکر ہواور معنی کلام ہوتو طرفین کے زدیک وہ بھی نماز کو فاسد کرنے والا ہے جبکہ امام ابویوسٹ علیہ الرحمہ نے
اختلاف کیا ہے اور فرمایا ہے کہ صیبت کے وقت اسر جاع یا سوال توحید کے جواب میں 'لا الہ الا اللہ یا خبر سنتے ہیں' الحمد للہ''
کہااور اگر اس نے بطور اعلام ان کا قصد کیا تو وہ نماز میں ہے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ۔اور اگر اس نے جواب کا اراد و کیا تو
اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔اس بنا و پر طرفین کے زدیکے بھی نماز فاسد ہوجائے گی۔

(شرح الوقامين مسائل البدامين إمن، ٢٢٠، مكتبه مشكاة الاسلاميه)

قاعده نقهيه

مرده كلام جوجواب من واقع موده مفسد ملوة موكار

مازش ملام كاجواب ديات ي

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند فرماتے بيل كه مرور كوئين صلى الله عليه وسلم نماز بيس بوت اور بهم آب سلى الله عليه وسلم كوملام كرتے تو آب صلى الله عليه وسلم كوملام كرتے تو آب صلى الله عليه وسلم بهارے سلام كا جواب ديتے تھے پھر پچھودتوں كے بعد جب بم نجاشى كے بال عليه وسلم كوملام كى خدمت بيل حاضر بوت آب وقت آب صلى الله عليه وسلم نماز پڑھ رہے تھے ۔ واپس آئے اور آب صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيل حاضر بوت اس وقت آب صلى الله عليه وسلم كا جواب بيس ويا جب آب وحسب معمول) بهم نے آپ صلى الله عليه وسلم كوملام كيا آپ صلى الله عليه وسلم كا جواب بيس ويا جب آب

صلی الله علیه وسلم نماز پڑھ چکے تو) ہم نے عرض کیا کہ یارسول الله اہم آپ (صلی الله علیه وسلم) کونماز ہیں سلام کرتے سے آپ مسلی الله علیہ وسلم ہواب دیتے ہے آج آپ صلی الله علیہ وسلم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا نمازخودا کی بڑا شغل ہے۔ ( مسلح بخاری وسلح مسلم)
فرمایا نمازخودا کیک بڑا شغل ہے۔ ( مسلم بخاری وسلم کے مسلم)

رسول الندسلى الندعلية وسلم كى بعثت كے وقت ملک عبشہ كا بادشاہ أيک عيسائی تھاجس كالقب نباشی تھا چونکہ بيا يک عالم تھا اس ليے جب توريت و تبحيل كے وربيع رسول الله عليه وسلم كے تى برخ ہونا محلوم ہوا تو وہ رسول الله عليه وسلم كى رسالت برا يمان لا انتقال ہوا تو رسول الله على الله عليه وسلم كو بہت افسوس ہوا اور آپ ملى الله عليه وسلم كو بہت افسوس ہوا اور آپ ملى الله عليه وسلم نے محابہ کرام كے ہمراہ كو سرب ہوگران كے جناز بري غائبان فرنماز براحى عائب وسلم الله عليه وسلم كے بہت زيادہ عقيدت تھى اس ليے جب مسلمان كمه بيس كفار كے ہاتوں بوى اذبيت ناك تكاليف بيس بنتا ہو گئے اور ان كى جائوں كے لائے بران افر محابہ رسول الله ملى الله عليه وسلم كے ايماء بران كے ملك كو اجرت كر گئے انہوں نے اپنے ملک عابوں كے لائے دين وونيا كى بہت بوى سعادت بجو كرمحابى بہت زيادہ خدمت كى اور ان كے ساتھ بيش آئے بعد بيس جب محابہ والم كر رسول الله صلى الله عليه وسلم كمدے ہورت فر باكر ديو تشريف ليے جانے ہيں قوہ ہى مديد بيلے آئے۔

چنا نچای دقت کا واقعہ حضرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعالی عند بیان فرماد ہے ہیں کہ جبشہ سے واپس آنے والے قافلا میں میں بھی شریک تھا جب ہم اوگ مدینے پہنچ کر بارگاہ تو ت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ علیہ وسلم ہیں وقت نماز پڑھ رہے تھے ہم نے حسب معمول آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا گر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب تد دیا پھر فما ا سے فارغ ہونے کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے استفساد پر فر بایا کہ فماز خودایک بہت بڑا شغل ہے ہیں فماز میں قرآن و تسبیحات اور دعا مناجات پڑھنے کا شغل می اتنی اہمیت و عظمت کا حال ہے کہ ایک صورت میں کسی دوسرے آدی سے
سلام و کلام کرنے کی کوئی مخب کشور سے باید کہ فمازی کا فرض ہے کہ فماز میں پودے انہا کے ساتھ مشغول رہے اور جو پکھ فماز میں پڑھے اس پرخود کرے اور فماز کے سواکسی دوسری جانب خیال کو متوجہ شہونے دے اس سے معلوم ہوا کہ فہاز میں کسی
سلام کا جواب دینا یا کسی سے تفظوکر ناحرام ہے کیونکہ اس سے نماز فاسر ہوجاتی ہے۔

سریا ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب ویتا مغد نماز نہیں : شرح منیہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نمازی کسی کے سلام کا جواب ہاتھ یاسر کے اشارے ہے دے یا ای طرح کوئی آ دمی نمازی سے کسی چیز کوطلب کرے اور وہ سریا ہاتھوں سے ہاں یا نہیں کا اشارہ کرے تو اس کی نماز قاسد تو نہیں البتہ کروہ ہوجائے گ۔ (شرح منیة المصلی)

### نمازش رونے كابيان:

( فَإِنْ أَنَّ لِيهَا أَوْ تَأَوَّهَ أَوْ بَكَى فَارْتَفَعَ بُكَاوُهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ لَمْ يَقَطَعُهَا ) لِآلَهُ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْخُشُوعِ ( وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعِ أَوْ مُصِيبَةٍ فَطَعَهَا ) لِآنَ فِيهِ إِظْهَارُ الْجَزَعِ وَالتَّاسُفِ فَكَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ قَوْلَهُ آهِ لَا يُفْسِدُ فِي الْحَالَيْنِ وَأُوهِ يُفْسِدُ . وَقِيلَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ لَكُ اللَّهُ أَنَّ قَوْلَهُ آهِ لَا يُفْسِدُ فِي الْحَالَيْنِ وَأُوهِ يُفْسِدُ . وَقِيلَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّ الْكُلِمَةَ إِذَا اشْتَمَلَتُ عَلَى حَرْفَيْنِ وَهُمَا زَائِلَتَانِ أَوْ إِحْدَاهُمَا لَا تَفْسُدُ ، وَإِنْ كَانَتَا أَصْلِيْتَهِنِ تَفْسُدُ .

وَحُرُوثَ الزَّوَالِدِ جَمَعُوهَا فِي قَوْلِهِمُ الْهَوْمَ لَنْسَاهُ وَهَلَا لَا يَقُوَى لَآنَ كَلَامَ النَّاسِ فِي مُتَفَاهَمِ الْعُرُّ فِي يَتَبَعُ وُجُودَ حُرُوفِ الْهِجَاءَ وَإِفْهَامَ الْمَعْنَى ، وَيَعَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي حُرُوفٍ كُلُّهَا زَوَالد

### لرجمة

ادراگراس نے نماز میں آہ دبکاہ کی جی کہ اس کارونا بلند ہوااگر تو وہ جنت یا دوزخ کی یاد میں رویا تو وہ اس کی نماز کو کا بنے والنہیں۔ کیونکہ بیاس کے خشوع کی زیادتی پر دلیل ہے۔اوراگر وہ در دیا مصیبت کی وجہ سے رویا تو اسکی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ بیر بڑع وافسوس کا وظہار ہے۔لہذا بیالوگوں کے کلام سے ہوگیا۔اورا مام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے زدیک '' آہ' دونوں حالتوں میں مفسد نماز نہیں جبکہ ''اوہ'' مفسد نماز ہے۔

اورکہا گیا ہے کہان کے زویک اس میں اصل بیہ ہے کہ کمہ جب دوحرفوں پر مشمل ہوخواہ وہ دونوں زا کد ہوں یاان میں سے
ایک زائد ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی۔اورا گر دونوں اصلی ہوں تو نماز فاسد ہوجائے گی۔اورا ٹل لفت نے حروف زوا کد کو "النسوم میں نہائہ ہوں تو نماز فاسد ہوجائے گی۔اورا ٹل لفت نے حروف زوا کد کو "النسوم میں جمع کیا ہے۔اور سال اس لئے تو ی نہیں ہے کہ کلام الناس کا ہونا بدال عرف کی اصطاناح کے تا ای ہے۔لہذا حروف ہجا تا ہے۔اور حالا تکہ وہ سمارے حروف زوا کہ ہوتے ہیں۔
حروف ہجاء کے پائے جانے اور معنی تھے سے بیٹا بت ہوجاتا ہے۔اور حالا تکہ وہ سمارے حروف زوا کہ ہوتے ہیں۔

حضرت مطرف کے والد (عبداللہ بن الشخیر) ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وہ لہ وسلم کواس حالت میں نے رسول اللہ علیہ وہ لہ وسلم کواس حالت میں نماز پڑھیے ہوئے دیکھا ہے کہ رونے کی بتا پر آپ ملی اللہ علیہ وہ لہ وسلم کے بینہ سے الیک آ وازنکل رہی تھیے چکی جانے کی آ واز ہوتی ہے۔ (سنن ابوداؤد)

## نمازين كمانسة المحتملان

﴿ وَإِنْ تَنَخْنَحَ بِغَيْرِ عُلُمٍ ﴾ بِأَنْ لَمْ يَكُنَّ مَلْقُوعًا إِلَيْهِ ﴿ وَحَصْلَ بِهِ الْحُرُوثَ يَنَكِمَى أَنْ يُفْسِدَ عِنْلَعُمَا ، . وَإِنْ كَانَ بِعُلْدٍ فَهُوَ عَفُو كَالْعُطَاسِ ﴾ وَالْجُشَاءِ إِذَا حَصَلَ بِهِ مُرُوقَ .

( وَمَنْ عَبِطَسَ فَقَالَ لَهُ آخَرُ يَرْحُمُكُ اللَّهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ صَلَاكُهُ ) إِلاَّنَهُ يَبَعِرِى فِي

مُ مَاطَبَاتِ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ كَكُرْمِهِمْ ، بِخِكُافِ مَا إِذَا قَالَ الْعَاطِسُ أَوْ السَّامِعُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا قَالُوا لِأَنَّهُ لَمْ يُتَعَارَفَ جَوَابًا .

اوراكراس في بغيرعدر كمانساس طرح كدوه اس كودفع ندكرسكما بوران كماني سايسح ف بيدابوجائي تو مناسب سے بے کہ طرفین کے نزویک اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔اورا گرعذر کے ساتھ ہے تو چھینک اور ڈ کار کی طرح معاف ہے۔جبکہ اس سے حروف پیدا ہوجا نیں۔

اورجس کوچھینک آئی تو دوسر مے نمازی نے "یو تحد ملك الله" "كہاتواس كى نماز فاسد ہوجائے كى - كيونكهاس كا اجراء لوگوں کے خطابات میں جاری ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ جب چینگنے والے نمازی یا سفنے والے نمازی نے کہا'' الساحد ف لِلَّهِ"اس دليل كى وجد سے كدرياطور جواب متعارف تبين ہے۔

حضرت رفاعه بن راقع رضى الله تعالى عند قر مائے ہيں كه ايك روز بين نے سروركونين ملى الله عليه وسلم كے بيجيے نماز برحى مَا زَكِ وَرَمْ إِن جِمِع يَعِينَكَ آحَى مِن فِي المات حركم السّعندُ لِلْهِ حَمَداً كَثِيراً طَيّباً مُبَارَكا فِيْهِ مُبَارَكا عَلَيْه كَمَا يُبحبُ رَبُّنَا وَ يَرُضَى "تمام تعريف الله كي بيت ذياد وتعريف بهت باكيز ويعن خالص بايركت) اوربركت كي كي جیسی (تعریف) کے دوست رکھتا ہے ہمارا رب اور پیند کرتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ بچکے تو (ہماری طرف ) متوجه بوسة اور قرمایا كرنمازش با تين كرنے والاكون بي رسول الله ملى الله عليه وسلم كى نارانسكى كے خوف ) سے كونى جيس بولا بفرآ پ صلى الله عليدوسلم في دوسرى مرتبه يجى قر ما ياجب بين كونى جيس بولا جب تيسرى مرتبه آپ صلى الله عليدوسلم نے یمی فرمایا تورقاعدے کہایارسول الله (مسلی الله علیدوسلم) میں مول رسول الله مسلی الله علیدوسلم فرمایا اس ذات کاسم جس کے قبضے میں میری جان ہے (میں نے ویکھاہے) کہ تمیں سے زیادہ فرشتے ان کلمات کو لے جانے میں جلدی کررے منے کہان میں ہے کون پہلے اس کو لے جائے۔ (جامع ترفدی، ابوداؤد سنن نسائی)

ابن ما لک رحمة الله تعالی علیه فرمات میں کہ میرحدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز میں جھینے والے کے لئے حمر بیان کرنا جائز ہے کیکن اولی میرے کہ جمدول میں کم یا خلاف اولی سے نیچنے کی خاطر چھینک کے بعد سکوت اختیار کرے جیسا كەشرى مىيە بىل نەكور ہے۔

غيرامام كوجب لغمه ديا توتحكم تمازية

﴿ وَإِنَّ اسْتَغْتَحَ فَقَتْحَ عَلَيْهِ فِي صَلَالِهِ تُقْسُدُ ﴾ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَقْتَحَ الْمُصَلِّي عَلَى غَيْرٍ إِمَامِهِ لِأَنَّهُ تَعْلِيمُ

اوراگر کی نے لقمہ لینا چاہا ورنمازی نے اس کولقمہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔مصنف کی اس عبارت کامعنی ہے کہ نمازی نے اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے امام کولقمہ دیا ہو۔ کیونکہ سکھانے کے تھم جس ہوگا۔ لہذا ہید کام الناس سے شارہ وگا۔ جبکہ امام کے عمرار کی شرط لازم کی ہے۔ کیونکہ بیکام فماز کے کاموں جس ہے نیس ہوگا۔ کیونکہ دیکام خود تی ذاتی طور پر مفسد نماز ہے۔ اور جامع صغیر جس اس شرط کو بیان نیس کیا۔ کیونکہ کلام خود تی ذاتی طور پر مفسد نماز ہے۔ اگر چے تھوڑ ابن کیوں نہ ہو۔

### شرح:

ندکورہ مسئنہ میں بیدواضح کہ غیرامام کولتمہ دینا جا تزنیوں ہے کیونکہ یہ نماز کے افعال میں سے نبین ہے۔ حالانکہ اگر کی مقدار کے

نے اپنے امام کوبھی جواز نماز کی مقدار قر اُت کے بعدلقہ دیا تو جا تزنیوں ہے۔ جس طرح اپنے امام کو جواز نماز کی مقدار کے
بعدلقمہ دینا کی ممانعت عدم ضرورت ہے بعنی فرض قر اُت کر لینے کی وجہ سے اس کی نماز محفوظ ہے اس طرح غیرامام کولقہ دینا
بعد لقمہ دینا کی ممانعت عدم ضرورت کے بوئکہ اس کولقہ دینے میں شرقاس شخص کونماز کی حفاظت ہے اور نہ بی امام کی نماز کی حفاظت
ہے۔ کیونکہ امام ومقدی کے درمیان لقمہ دینا ہرگز جا ترنیوں۔ اگر لقمہ دیا اور اس نے لقمہ وصول کر لیا تو دونوں اقسام کے لوگوں
علت یہاں پر مفقود ہے لہذا غیرامام کولقہ دینا ہرگز جا ترنیوں۔ اگر لقمہ دیا اور اس نے لقمہ وصول کر لیا تو دونوں اقسام کے لوگوں
کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

## مقتدى كاليدام م كلقهدية كابيان:

( وَإِنْ فَتَحَ عَلَى إِمَامِهِ لَمْ يَكُنُ كَلَامًا مُفْسِدًا) اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ مُفَعَلًا إِلَى إِمَسَلاحٍ مَسَلادٍ فَكَانَ هَلَا مِنْ أَعْمَالِ صَلادِهِ مَعْنَى ( وَيَنْوِى الْفَتْحَ عَلَى إِمَامِهِ دُونَ الْقِرَاءَةِ ) هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ مُو تَحَصَّ فِيهِ ، وَقِوَاء كُهُ مَمْنُوعٌ عَنْهَا

( وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ الْتَقَلَ إِلَى آيَةٍ أُخْرَى تَفْسُدُ صَلَاةُ الْفَاتِحِ وَتَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ ) لَوْ أَخَذَ بِفَوْلِهِ لِوُجُودِ النَّلْقِينِ وَالنَّلْقُنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَيَنْبَغِى لِلْمُقْتَلِى أَنْ لَا يُعَجُّلَ بِالْفَتْحِ ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُلْجِنَهُمْ إِلَيْهِ بَلُ النَّهُ لَا يُعَجُّلَ بِالْفَتْحِ ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُلْجِنَهُمْ إِلَيْهِ بَلُ النَّالَةِ الْمُؤْمِدِ وَلَا إِلَى آيَةٍ أُخُورَى .

اوراگرمقتدی نے اپنے امام کولقمہ دیا تو کلام مفسد نماز نہ ہوگا۔اور سددلیل انتسان کی وجہ ہے۔اس لئے مقتدی تو اپنی نماز کوسیح کرنے کی طرف مجبور ہوگیا ہے۔لہذا پہلقمہ دینامعنی کے اعتبار سے نماز کے افعال میں سے ہوگیا۔اور مقتدی اپنی امام کولقمہ دینے کی نیت کرے گافر آن کی قراُت کی نیت نہ کرے۔ بہل سی جو مطابق ہے۔ کیونکہ لقمہ دینا ایک ایسا تھم ہے۔ جس کی اجازت خاص کی گئی ہے جبکہ قراُت قراَن سے منع کیا گیا ہے۔

اوراگرامام دوسری آیت کی طرف نتفل ہوگیا تواس صورت میں اقعہ دینے والے کی نماز فاسد ہوجائے گی۔اورامام نے اس کا لقمہ لیا تواس کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ متفتذی کی تلقین اورامام کااس کو وصول کرنا بغیر کسی ضرورت کے ہے۔اور متفتدی کی تلقین اورامام کو بھی جا ہے کہ وہ لقمہ دینے پر متفتدیوں کو مجبور نہ کرے متفتدی کی جانے میں جلدی نہ کرے داورامام کو بھی جا ہے کہ وہ لقمہ دینے پر متفتدیوں کو مجبور نہ کرے بلکہ وفت کے آجائے پر دکوئ میں چلا جائے یاکسی دوسری آیت کی طرف ختال ہوجائے۔

## مفاسدتماز کے بیان بس احکام شرعیہ:

حضرت معاوید بن علم رضی الله عند فرماتے بیل که (ایک روز) سرورکونین صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ میں نماز پڑھار ہاتھا كر (درمیان نماز) اچانك جماعت میں سے ایك آ دی كو چھینك آئى میں نے (جواب میں) برحمك الله كها (بيان كر) لوگوں نے جھے کو گھورنا شروع کیا ( کر تماز میں چھینک کا جواب دیتے ہو) میں نے کہا کہ تمہاری مال تمہیں کم کردے تم لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہولوگوں نے (میری گفتگون کر مجھے جیب کرانے اور اظہار تعب کے لیے) اپنی رانوں پرایے ہاتھ مارنے شروع کے (جب) میں نے ویکھا کہ لوگ جھے فاموش کرانا جائے ہیں (تو جھے بہت فصر آیا کیونکہ بھے اس تعل کی برائی کاعلم نہ تھا) کیکن میں خاموش رہاجب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز پڑھا کیے (تو کیا کہوں) میرے ماں باپ آپ صلى الله عليه وسلم يرقربان بين في ايسا اجعالعليم وي والانه آب صلى الله عليه وسلم سي يبلي و يكها تفا اورند بعد من و يكها الله كي من إنه تو آپ صلى الله عليه وسلم في مجھے وائنا، نه مارا، اور نه برا بھلاكيا، (بال اننا) فرمايا كه نماز بيس انسان كى بات مناسب بیں ہے، نماز تو تبیج و کبیراور قرآن پڑھنے کا نام ہے یا آپ نے اس کی مانند پھے اور فرمایا (ایعنی راوی کوشک ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بي الفاظفر، سئ عصيا الله على ما الدومر الفاظ عقد على في عرض كيا بارسول الله (صلى الله عليه دسلم) مين أيك نومسلم مول (الجمي تك وين كتمام احكام مجيم معلوم بين تصيال (اب) الله في بمين اسلام كي دولت سے مشرف فرمایا ہے، (تودین کے تمام احکام سیکھ لول گا پھر میں نے عرض کیا کہ) ہم میں سے بہت لوگ کا ہنول کے پاس جاتے ہیں (اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟) فرمایا تم ان کے پاس برگز ندجایا کروش نے عرض کیا ہم میں ہے بہت لوگ بدقالی (بھی) لیتے ہیں۔فرمایا بیالک الی چیز ہے جے وہ اینے دلوں میں یاتے ہیں (لیعنی بیان کا تھن وہم اور ذہن ک اختر اع ہے جو کاموں کے نفع ونقصان میں کوئی اثر نہیں رکھتا ) انہیں اپنے کام سے رکنانہیں جا ہے معاویہ رعنی اللہ تعالیٰ عنہ

فرماتے ہیں میں نے پھرعرض کیا ہم میں ہے بعض لوگ خط تھنچتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ غیب کی پچھ باتنس بتاتے ہیں ) فرمایا انبیاء میں ہے ایک نبی تنے جو خط تھنچے تنے لبذا جس آ دمی کا خط تھنچا اس نبی کے خط تھنچے کے موافق ہووہ اس مات کو مامل كرايتاب\_ (صحيحملم)

مؤلف مشکوة فرماتے بین كه حديث كالفاظ لكيني سَحت كوني مسلم اوركتاب حيدي بين اى طرح ديكها ب(البته) صاحب جامع الاصول نے لفظ کنے اوپرلفظ کذا) لکھراس کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

و السكل امياه (يعنى تبهارى مال تمهيل كم كرے) ان الفاظ كي تشريح يملي مي موقع بركى جا چكى ہے چنانچه و بال بتايا جاچكا كالى عرب كے بال سالفاظ اليے موقع براستعال كے جاتے تنے كر فاطب كى كوئى بات يا اس كا كوئى تعل قابل تعجب

بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ نماز میں چھنکنے والے نے الحمد اللہ کہا ہوگا اس کے جواب میں حضرت معاوید رضی اللہ تعالی عنہ نے ريمك الله كها- صديث معلوم موتاب كم نمازين جعينك كے جواب من رحمك الله كهنا حرام ب حس عماز فاسد موجاتي باب اشكال بدبيدا بوتاب كه جب حضرت معاويد منى الله تعالى عنه في أيك مفسد نما زفعل كاار تكاب كيا تورسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبيس تمازلونا في كاحكم كيون بيس ويا؟ إلى كاجواب بيب كرچونكدده نومسلم عضاسلام قبول كي موسة انبيس زياده دن جيس گذرے تے اس ليے انہيں معلوم بيس ہوسكا تھا كەنماز يس كفتگوكر نامنسوخ ہو چكا ہے اب كفتگوكر نے سے نماز باطل ہوجاتا ہےاس لیے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناوا تغیت کی بناء پر انہیں نماز دوبارہ پڑھنے کا تعم بیس دیا۔

حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں مرجمک اللہ کے تواس کی نماز باطل ہوجاتی ہے کیونکہ اس میں دوسركة دى كوخطاب كرنايا جاتا إدرا كركونى مرحمة الله كجنونمازاس كى باطل تبيس موتى

حضرت ابن مام رحمة الله تعالى عليه كا قول ب كدا كركوني الينفس كي ليد مدك الله كينونماز فاسدنيس موتي جيها كدير حمنى الله كينيت تماز فاسرتين بوتى (في القدير، بإب الصاؤه)

ارشادنوت إذّ همنيهِ المصلوة لَا يَصَلُّحُ فِيهَا شَيَّىء مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ (تماز على انسان كي بات مناسب بيل ع) من كلام الناس الي فرمايا كما به تاكماس محم سے ووت بيات واذ كارفكل جائيں جونماز ميں پڑھے جاتے ہيں جواگر چه انسان کا کلام بی بیلیکن ان سے انسانوں کوخطاب کرنے یا ان کو مجمانے کا ارادہ بیس ہوتا لہذا یہاں کلام الناس (انسان کی بات) ہے مراددہ کلام ہے جس میں او گوں کو خطاب کیا گیا ہویا خود مخاطب بنے کا ارادہ ہو۔

نقهاء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آ دی کی نمازی سے حالت نماز میں پوچھے کہ تمہارے پاس کیااور سوتم کا مال ہے؟ اور وہ نمازى جواب من ميآيت يره ح (وَ الْحَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِينَ 16 \_ النحل 8) (كمورْ ، تَحِراوركد هـ) ياكسي نماز رِ صن والے کا گوئی کاب رکی ہواور ایک آدی کی نامی سامنے کم اہوا ہواورائ آدی کو خطاب کرنے کی نیت ہے یہ آیت پڑھے (ایوا ہواورائ آدی کو خطاب کرنے کی نیت ہے یہ آیت پڑھے (یہ سندی خینی نعب الکرچنی نعب الکرچی آدی کی ایس کے اور اور سے الکرچی آدی کی ایس کی ایس کی ایس کے خوا اس کے خوا اس کی آئی کی اور اور سے سے اس لیے خوا فران کی آئی پڑھی ہیں گئی ہے اس لیے خوا فران کی آئی کی میان اگر خطاب کا اور ادر اس نے خوا کی میں گئی ہوگا ہے کہ اور اور سے کا تو تماز فاسر نہیں ہوگی۔ کا ایس کی تعریف :

عرب میں کا بمن ان لوگول کو کہتے ہیں جو جنات شیاطین اور ارواح خبیشہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور شیاطین جو ٹی ہی خبریں ان کو بتا تے ہے اس طرح و و لوگ علم غیب کا دعوی کر کے شیاطین و جنات کی پہنچائی ہوئی انہی باتوں کو غیب کی بات کہہ کر دوسر ب لوگول تک پہنچاتے تھے۔ ایسے لوگول کے پاس جائے سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے چنا نچہ ایک دوسری روایت میں فہ کور ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو آدمی کسی عراف یا کا بمن کے پاس جائے اور ان کی بتائی دوسری روایت میں فہ کور ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو آدمی کسی عراف یا کا بمن کے پاس جائے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو بیچ جانے تو اس نے بیش میں اللہ علیہ وسلم براتاری کئی چیز (بینی قرآن) سے تقرکیا۔ اس روایت کو امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندی صبحے سند کے ساتھ تھل کیا ہے۔

## مراف کے کہتے ہیں:

کائن کی تعریف تو معلوم ہوگئی،اب یہ جی جان لیجے عراف سے کہتے ہیں۔عراف اس آدی کو کہتے ہیں جو کسی مل یا جادوہ منتر کے ذریعے کی تعریف بیان کرتا ہے، چوری کی چیزوں کا پیند بتا تا ہے اور مکان کی کسی مم شدہ چیز کا حال بتا تا ہے ان کے پاس بھی جانے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔

مما ما

جس طرح جنات وشیاطین کے ذریعے یاعلم نجوم کے ذریعی فیب کی باتوں کا پیتانگانے کی پجولوگ کوشش کرتے ہیں۔ای طرح دل کے ذریعے بھی بجولوگ غیب کی باتوں تک پہنچنا جا ہتے ہیں۔

چنانچدرل اس علم کانام ہے جس میں خطع طیخ کراوران کے ذریعے حساب لگاکر پوشیدہ باتوں کو جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ سے بظاہرتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مزل کے بارے میں ایک ایسا کلمہ بیان فرما دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ سے بظاہرتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مزل کے بارے میں ایک ایسا کلمہ بیان فرما دیا ہے۔ دیا ہے جس سے کی نہ کی حد تک علم مزل کا جواز نکاتا ہے حالانکہ ایسانیس ہے۔

پہلے تو سمجھ کیجے کہ وہ نی جوملم رال جانتے تھے اور خط کھینچتے تھے حصرت اور لیں یا حضرت دانیال علیجا السلام تھاس کے بعد عدیث کی طرف آئے ہے ، رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادے علم رال کا جواز نہیں ہوتا کیونک بھول خطائی یہاں رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فَدَن وَافَقَ خُصَةً ، ازراہ زجر فر مایا ہے جس کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فَدَن وَافَقَ خُصَةً ، ازراہ زجر فر مایا ہے جس کا

مطلب یہ ہے کہ کی دوسر ہے کا خط تھینی اس نی سلی اللہ علیہ وسلم کے خط تھینی ہے کہ موافق نہیں ہوسکنا کیونکہ وہ ان نی کا مجر و تھا اور مجر وصرف نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محد ودر بہتا ہے اور پھر یہ کہ اگر کوئی آ دمی خط کھینی اور کیے کہ بیاس نبی کے خط سے نینے اور کیے کہ بیاس نبی کے خط سے سینی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محد و بہتا ہوگا۔ اس لیے کہ خط کی موافقت میں عطور پر تو از یانص سے تابت سے خور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو۔ جب کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیمنقول نہیں ۔ البنداار شاد نبوت ہو کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیمنقول نہیں ۔ البنداار شاد نبوت سے حاصل یہ نظا کہ جب سی ر مال (علم مرل جائے والا) اور اس نبی کے خط میں موافقت نہیں ہو سی تو بھی ممل رال کو افقیار کرنا بھی درست نہیں۔

ای طرح کے دواورسلسلے ہیں ان کا بدار حساب پر ہے جنہیں اصطلاحی طور پر کمل کھیراور کمل تخریج کے موسوم کیا جاتا ہے ان کے بارے بیں ہیں محتقین علیا واور مشائخ کا فیصلہ ہے کہ دیا عمال مجی شرعاً جائز نہیں ہیں اوران کا بھی وہی تھم ہے جواو پر نہ کور ہو چکا ہے۔ آخر عبارت کا مطلب ہے کہ لفظ کو اعلامت صحت ہے بعنی اگر بیضرورت محسوس ہو کہ عبارت میں کسی ایسے لفظ پر کہ جس کے بارے میں عدم صحت کا گمان ہو گیا ہے کوئی ایکی علامت لگا دی جائے جس کے ذریعہ ہے اس لفظ کا سیج ہونا گا برت ہوجائے وہی ہوں کے دریعہ ہے اس لفظ کا سیج ہونا کی علامت ہوتا ہے کہ بیافظ اس طرح سیج ہے، چونکہ اس صدیت کا بالفظ کئی اصول میں ہے ، گرمصابح میں نہیں ہے ، اس صورت میں میکن تھا کہ اس لفظ کے عدم صحت کا گمان ہوجا تا۔ اس کا لفظ کئی اصول میں ہے ، گرمصابح میں نہیں ہے ، اس صورت میں میکن تھا کہ اس لفظ کے عدم صحت کا گمان ہوجا تا۔ اس لفظ کے صاحب جامع الاصول نے اس لفظ پر کذا لکھ کراس بات کی تھی کردی ہے کہ بیافظ اصول میں یوں ہی ہے اور میسی ہے۔ آگر نماز میں میں ایک الفظ کے عدم صحت کا گمان ہوجا ہو او تھم نماز:

رُولُو أَجَابَ رَجُلا فِي الصَّلَاةِ بِلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَهَذَا كَلامُ مُفْسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَيِيفَةَ وَمُحَمَّدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وقالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَكُونُ مُفْسِدًا ) وَهَذَا الْنِعَلاثِ فِيمَا إِذَا أَرَادَ بِهِ جَوَابَهُ.

، وهال ، بو يوسس و بسينيد قلا يَعَدَّرُ بِعَزِيمَدِد ، وَلَهُمَا أَنَّهُ أَعْرَجَ الْكَلامَ مَعْرَجَ الْجَوَاب وَهُو يَحْتَمِلُهُ فَيُجْعَلُ لَهُ اللهُ اللهُ قَالَهُ اللهُ قَلَمُ اللهُ عَلَى الْمُحَلَّفِ فِي الصَّحِينِ ( وَإِنْ أَرَادَ إِعْلامَهُ أَنَّهُ فِي الصَّلاةِ لَمْ تَفْسُدُ جَوَابًا كَالتَّشْمِيتِ وَإِلاسْتِرْجَاعٍ عَلَى الْمُحَلافِ فِي الصَّحِينِ ( وَإِنْ أَرَادَ إِعْلامَهُ أَنَّهُ فِي الصَّلاةِ لَمْ تَفْسُدُ جَوَابًا كَالتَّشْمِيتِ وَإِلاسْتِرْجَاعٍ عَلَى الْمُحَلافِ فِي الصَّلاةِ فَإِنْ أَرَادَ إِعْلامَهُ أَنَّهُ فِي الصَّلاةِ فَلْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا نَابَتُ أَحَدَّكُمْ نَائِهَ فِي الصَّلاةِ فَلْيُسَبِّحُ ) بِالْإِجْمَاعِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا نَابَتُ أَحَدَّكُمْ نَائِهَ فِي الصَّلاةِ فَلْيُسَبِّحُ )

مر بعد اورا گرنمازی نے نماز جس کی و الا إلیّه اللّه "کے ساتھ جواب دیا تو طرفین کے زویک پیکام مفسد نماز ہوگا۔ جبکہ اور الرنمازی نے نماز جس کی و الا اللّه "کے ساتھ جواب دیا تو طرفین کے زویک بیکام مفسد نماز شہوگا۔ اور بیا ختلاف اس وقت ہے جب نمازی نے جواب کا ارادہ کیا ہو۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے کہ دیکلام اللّہ تعالی تناء ہے لہذا اس سے نماز کا ارادہ تبدیل نہ ہوگا۔ اور طرفین کی اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے کہ دیکلام اللّہ تعالی تناء ہے لہذا اس سے نماز کا ارادہ تبدیل نہ ہوگا۔ اور طرفین کی دلیل ہے جواب ہی قرار دیں گے دلیل ہے ہواب ہی قرار دیں گے دلیل ہے کہ اس نے اسے جواب کے طور پر تکالا ہے۔ اور اس میں جواب کا احمال بھی ہے لہذا اسے جواب ہی قرار دیں گے دلیل ہے ہے کہ اس نے اسے جواب کے طور پر تکالا ہے۔ اور اس میں جواب کا احمال بھی ہے لہذا اسے جواب کی طور پر تکالا ہے۔ اور اس میں جواب کا احمال بھی ہے لہذا اسے جواب کی طور پر تکالا ہے۔ اور اس میں جواب کا احمال بھی ہے لیا تھا کہ بھی اس کے اس نے اسے جواب کی طور پر تکالا ہے۔ اور اس میں جواب کا احمال بھی ہے کہ اس نے اسے جواب کی طور پر تکالا ہے۔ اور اس میں جواب کا احمال بھی ہے کہ اس نے اسے جواب کی اس کے دلیا ہے جواب کی اس کے دلیا ہے جواب کی طور پر تکالا ہے۔ اور اس میں جواب کا احمال بھی ہو تو کہ کا جواب کی طور پر تکالا ہے۔ اور اس میں جواب کا احمال بھی ہو تو کا کا حمال کیا ہو کیا ہو کی سے تعلیا کی خواب کی طور پر تکالا ہے۔ اور اس میں جواب کی اس کے دلیا ہو تکا کی کا حمال کی دور کیا کہ کی دور کی کی در اس کی دور کی دور کی دھور پر تکالا ہے۔ اور اس میں میں کی دور کی دیں کی دور کی دی دور کی دور

جس طرح چھینک اوراستر جاع کا جواب ہوتا ہے۔اور سے روایت کے مطابق ان کا بھی میں اختلائی سبب ہے۔ اوراگراس نے اس سے میدارادہ کیا کہ وہ نماز میں ہے تو بدا تفاق نماز فاسد نہ ہوگ ۔ کیونکہ نبی کریم ایک نے فرمایا :جب تمہیں نماز میں کوئی واقعہ چیش آئے تو وہ نبیج پڑھے۔

شرح

بدروایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندنے نبی کریم اللہ سے کھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ اللہ کے قرمایا: ''( اُدُنعُلُو مَا بِسَلَامِ آمَنِینَ) ''اوراس سے آپ اللہ نے جواب کا ارادہ فرمایا ہے حالانکہ نماز فاسر نہیں ہوئی۔

سٹس لائمدا مام سرحتی علیدالرحمدف اس کا جواب بیددیا ہے کہ یہاں قر اُت کمل ہور ہی تھی۔لبذااس کاحمل انتہائے قر اُت ہے۔اور تیاس کا بھی بھی نقاضہ ہے جس چیز سے اعلام کا ارادہ ہواس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

(عناية شرح البدامين ٢٥ ص الهماء بيروت)

ایک دکھت کے بعددومری تمازکوشروع کرنے کا تھم:

( وَمَنُ صَلَّى رَكْعَةً مِنُ الظَّهُرِ ثُمَّ الْمَتَعَ الْعَصْرَ أَوْ الْتَطَوَّعَ فَقَدْ نَفَضَ الظَّهْرَ) لِأَنَّهُ صَحَّ شُرُوعُهُ فِي عَيْرِهِ فَيَعَوْرُجُ عَنْهُ ( وَكُو الْمَتَعَ الظَّهُرَ بَعُلَمَا صَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً فَهِى هِى وَيَتَجَزَّأُ بِعِلْكَ الرَّكْعَةِ ) لِأَنَّهُ لَوَى الشَّرُوعَ فِي عَيْنِ مَا هُوَ فِيهِ فَلَفَتْ نِيَّتُهُ وَبَقِي الْمَنْوِئُ عَلَى حَالِهِ

﴿ وَإِذَا قَسَراً الْإِمَامُ مِنْ الْمُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلاتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا هِي ثَامَّةٌ ﴾ لِأَنْهَا عِهَادَةُ انْعَمَافَتْ إِلَى عِبَادَةٍ أَخْرَى ﴿ إِلَّا أَنَّهُ يُكُوهُ ﴾ لِأَنَّهُ تَشَبَّهُ بِصَنِيعٍ أَعْلِ الْكِتَابِ.

وَلَابِي عَنِيهَ وَرَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حَمْلَ الْمُصْحَفِ وَالنَّكُرَ فِيهِ وَكَفَلِيبَ الْآوُرَاقِ عَمَلٌ كَثِيرٌ ، وَلَّالَهُ ثَلَقُنْ مِنْ الْمُصْحَفِ وَالنَّكُرَ فِيهِ وَكَفَلِيبَ الْآوُرَاقِ عَمَلٌ كَثِيرٌ ، وَلَالَّهُ تَلَقُنْ مِنْ خَيْرِهِ ، وَعَلَى هَلَا لَا فَرُقَ بَيْنَ الْمَوْخُوعِ وَالْمَحُمُولِ ، وَعَلَى هَلَا لَا فَرُقَ بَيْنَ الْمَوْخُوعِ وَالْمَحْمُولِ ، وَعَلَى هَلَا لَا فَرُقَ بَيْنَ الْمَوْخُوعِ وَالْمَحْمُولِ ، وَعَلَى هَلَا لَا فَرُقَ بَيْنَ الْمَوْخُوعِ وَالْمَحْمُولِ ، وَعَلَى اللَّوَلِ يَهُنَرِقَانِ ،

27

ادرجس نے ظہری ایک رکعت پڑھی پھراس نے تماز عصر شروع کی یا اس نے قل شروع کیے تو اس کی ظہری نمازٹوٹ گئی۔
اس لئے کہ جب اس نے ظہر کے غیر کوشروع کیا تو وہ ظہر سے خارج ہو گیا۔اورا گرائی نے ظہری ایک رکعت کے بعدای ظہری تماز شروع کی تو اس کی وہ تی تماز ہوگا۔ کیوتکہ اس نے ایسی نماز کے شروع کرنے کی ثبیت کی ہے جس میں وہ خورموجو و ہے۔ لبذا اس کی نیت لغوچلی جائے گی۔اور نیت کر دہ نماز باتی رہے گی۔

اور جب امام معنف سے پڑھے والم امتعم کے زو کی اس کی نماز فاسد ہوجائے گی جبکہ صافیین کے زو کی اس کی نماز فاسد ہوجائے گی جبکہ صافیین کے زو کی اس کی نماز فاسد ہوجائے ۔ کیونکہ یا کہ عباوت کا دوسری عبادت کے ساتھ وال جانا ہے ۔ لیکن سے کروہ ہے ۔ کیونکہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ تشبیب ہے ۔ اور امام اعظم علیہ الرحمہ کی ولیل سے ہے کہ معنف کا اٹھا ٹا اور اس میں وکینا ہے مل کیر ہے اور اس کے اور ات کو پلٹنا ہے مل کیر ہے اور سے دھی تب ہے کہ معنف سے سیکھتا ایوں کی بنیاد پر رمل پر سے اور اس کی جاور ہی جب کے معنوب کے مطابق دونوں میں فرق ہے۔ اور اس کی جباد پر رمل پر رسے موجو نے اور اٹھائے ہوئے میں کوئی فرق میں جبکہ مہلی صورت کے مطابق دونوں میں فرق ہے۔

مالتفازيم أن إتدي كالرقر أت كري كالم

اليخي بيدو ومختف موضوعات بين والت تماذي معمن الدولات في المناث في مناسبة فيما

اوردنوں علی میں جی ہیں ، اس معمون میں پہنے تعریدم جون نے داوال الرار بی سے اورا سنے بعد مردون نے جو دلاکل چیں دلاکل چیں کے جی ان پرتبسرورد کیا جائے گالور گارا سنے ملاوو چند معروف والی کاروار کے فریس بھٹ کا فلا میدا تیجہ ویس کیا جائے گا۔ جائے گا۔

> رمول النفظية كل كورد اواك بن جردش الشور تقل كرتے بوئے التح بين: لَمْ وَصَلَعَ بَلَدُهُ الْبُسَنَى عَلَى الْبُسَرَى ( مَنْ مُسلَمُ كَابِ الصلاق الب وضع بدوائع في اليسري بورنجبرة ((401

مر سے بعد بسی سی سیسری را اس است دوببون موال می ایسری عمر الله می ایسری ایس می ایسری ایسان می ایسری ایسان می ا مرآب نے اہتادا کیال ہاتھ باکس پرد کھا۔

اور مم كول كرتے ہوئے ميدا ممل بن معدين ما تك وشئ الا عزار مائے بين: كسان المسندلس يدومرون أن يضع الرحل المبدلان على دَراعه الميسريٰ في العداؤة "

لوكول كوتكم ديا جاتا تفاكدة ومي ايتا دايال باتحداثي بالمن زرال پرركه. (منح يخاري كتاب الأذان باب منع ليمني على

اليسرى في الصلاة (740)

درج بالا دلائل سے تابت ہوا کہ: معتصف کودوران نماز ہاتھ میں پکڑ کر قراءت کرنارسول اللہ علیہ دسلم کے علم اور کل کے نخالف ہونے کی بناء پرنا جائز ہے۔

## حالت تماز مسمعن سے ویکدر قرامت کرنا بھی منوع ہے:

سيره عاكثرضى الله عنها قرماتى بين سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الِالْبَغَاتِ فِي الصَّلَا فَ فَعَالَ هُوَ الْحَتِلَاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَالُ مِنُ صَلَاةٍ الْعَبُدِ ( مَنْ مَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

میں نے رسول الندسلی الندعلید و مناز کے دوران جما تکنے کے بارہ میں پوچھاتو آپ اللغ نے نے رایا یہ ایا ہے تا ہے شیطان بندے کی نماز سے اسے انچلا ہے۔ صدیث ذکورہ میں نمازی کو وقا فو قاادهرادهر جما تکنے ہے منع کیا گیا ہے جبکہ صحف سے دکھے کر قراءت کر نیوالا تو مسلسل مصحف کی جانب دکھے رہا ہوتا ہے۔

## قائلين كولائل اورا لكاجائزه:

حضرت سیدہ عائشہ وضی اللہ عنہا کے بارہ میں روایت ہے کہ "کانت عائشہ یومھا عندھا ذکو ان من المصحف" سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان رحمہ اللہ انکی اہامت قرآن مجید سے دکھے کر کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ ب 2/338 کتاب المصاحف ، 797 سنن الکبری لیبہ تی (2/253)

ا-اس روایت میں صحف کو ہاتھ میں تھاسنے کی کوئی ولیل جیس ہے۔

۲۔ نہ ہی اس دور میں معرف اتنا چھوٹا تھا کہ اسے ہاتھ ہیں تھا جا سکے کے ذکہ وہ چھ مصاحف بھوسید نا عثان ہن عفان رضی اللہ عند نے نکھوا کر لوگوں کو ایک ہی قراءت پر بھے کیا تھا جن میں سے جارمصاحف مختلف علاقوں میں بھی دیے گئے اور اور دو مصاحف مصاحف میں بھی رہے اور ایک معرف قاضی اُبوالصرقصو و ( طوی حکومت کا آخری بادشاہ ) کے مدرسہ میں اس قبہ کے پاس محفوظ تھا اور اس کے فوظ تھا اور اس کے فوظ تھا اور اس کے طوز تھا جھوٹ کی اس نے مدرسہ کیسا سے زویلہ نامی وروازے کے پاس بوایا تھا اور و بیں اس نے آٹا رابور کو تھے کیا تھا اور اس مصحف کی اس نے جلد بندی بھی کی اور اس پر ککھ دیا کہ بی جلام محف عثانی کی کراہت کے 874 سال بعد کی گئی ہے لینی سے 800 میں جار ہو اس کے نگالا کیا اور اسکے بعد 1427 ھا کہ کہ بی جار کہ کہ میں جار کہ کہ کہ اور اس کے اسکو سافٹ ویر کی شکل دے دی میں محف میں اور استے وزنی اور استے بعد میں باتر 67 م ہے ہر صفی بھی 142 سال میں بین بائدی 40 ہم اور وزن 80 کلوگرام ہے۔ اور استے وزنی اور استے بر رہے جم کے معرف کو ہاتھ میں تھا م کرقیام کرتا تا ممکنات بھی سے ہے۔ ( سافٹ ویر کی صورت بھی میں معرف ویری خود ہے ویری صورت بھی میں معرف ویری خود ہے ویری صورت بھی میں معرف ویری خالی ویری صورت بھی میں معرف ویری خالی ویری صورت بھی میں معرف ویری خالی ویری سائٹ بر موجود ہے

سا۔اں دور میں مصحف سے دوران نماز قراءت کر نکا طریقتہ بیتھا کہ مصحف کوسا منے یا بہلو میں رکھ لیا جا تا اور بوقت ضرورت اس سے ویکھ لیا جاتا جیسا کہ آ گے آ ہے گا۔

۳- دنول صورتول نیخی مصحف ہے دیکھ کریا مصحف کو ہاتھ میں تھام کر دوران نماز قراءت کرنا رسول الندسلی اللہ علیہ دسلم کے تکم عدم التفات اور وضع الیدین کے خلاف ہونے کی بناء پرنا قابل اعتبار ہے۔

۵- بیموتوف روایت ہے جو کہ وی بیل ہے۔ جبکہ اللہ تعالی نے جمیں صرف اور صرف وی کی اتباع کرنے اور غیر وی کی اتباع نہ کرنے کا تھم دیا ہے۔ (سورۃ الاعراف 3:) لہذا ہے دین میں جمت نہیں ہے۔

امام الوب مختیانی رحمه الله فرمات بیل۔

كان محمد لا يرى بأساأن بؤم الرجل القوم يقرأ في المصحف المام محد بن سير ين رحمه الله السين كوكى حرج نبيل مسجعة منظ كما وي وكار من الله المعلم المعلم

امام شعبہ رحمہ الله ، امام تھم بن عتبہ رحمہ اللہ ہے اس بارہ میں روایت کرتے ہیں جورمضان المبارک میں قراآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کر قراءت کرتا ہے آپ رحمہ اللہ اس میں رخصت دیتے تھے۔ (مصنف ابن الیاشیبہ (2/338)

ا۔اس روایت کوپیش کرتے ہوئے "ادراج "ے کام لیا گیاہے کوئلداس بیل معضد کو ہاتھ میں پکڑنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اسکے الفاظ یوں ہیں

٢-عَنُ شُعُبَةَ عَنِ الْحَكَمِ فِى الرَّحُلِ يَوُمُّ فِى رَمَضَانَ يَقُرَأُ فِى الْمُصْحَفِ رَخَّصَ فِيهِ . (مصنف ابن الي شير 2/338 ( 7296)

لین امام شعبہ رحمداللہ ، امام محم بن عتبیہ رحمداللہ ہے اس بارہ میں روایت کرتے ہیں جورمضان المبارک میں قرآن مجیدے و کھے کر قراوت کرتا ہے آپ رحمداللہ اس میں رخصت دیتے تھے۔

٣- باقى باتون كاجواب يكى ديل كےجواب س كررچكا ہے۔

امام حسن بھری رحمہ اللہ اور امام این سیرین فرماتے ہیں کہ نماز میں قرآن مجید پکڑ کر قراوت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (مصنف این الی شیبہ (2/338)

ا-حسب مابق اس من محى "ادراج " كيا كيا باصل روايت كالفاظ يول بين:

عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَقَّدٍ قَالًا لاَ بَأْسَ بِهِ . ( مصنف ابن الي شيب 338 21: 3(7297)

حسن بعرى اور تحدين ميرين فرماتے بيل كداس ميں كوئى حرج نبيس۔

ا - بيرن كانى كس بات سى جارى باسكاال روايت من ذكرنيس اوراسكا انداز وسابقدروايت سى لكايا جاسكا ب

جس بیں مصحف سے ویکھ کرقراءت کا بیان ہے یا اسے اگلی روایت سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ مصحف ہے دیکھنا بھی وہ کب حرج نہیں سمجھتے۔ ملاحظہ ہو:

٣- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَدُ يَوُمَّ فِي الْـمُصَحَفِ إِذَا لَمْ يَجِدُ يَعْنِي مَنْ يَقُرَأُ ظَاهِرًا . ( مُصنف ابن الي شيبه: 7299 \$ ( 7299 )

حسن بصری رحمدانلدفر ماتے ہیں کہ جب کوئی زبانی قرآن پڑھنے والانہ مطے تومصحف سے دیکھ کرا مامت کروائے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

لینی جب تک ایبافخص موجود ہوجسکو قرآن یا قرآن کا مجھ حصد زبانی یاد ہے اسوفت تک مصحف سے ذبکھ کرامامت کروانے کی رخصت بیصاحب بھی نہیں دیتے۔خوب مجھ لیں۔

٧- امام حسن بصرى اورسعيد بن المسيب عنه البيلي من مصحف عند كيوكر قراءت كرفي كاره من مروى ب:

عن سعيد والحسن أنهما قالا :في الصلاة في رمضان : تردد ما معك من القرآن و لا تقرأ في المصحف إذا كان معك ما تقرأ به في ليلته المصاحف , 776 , 775 الناكم هيمة 2/339 اكل سندي ب

سعید بن المسیب اور حسن بھری رخبہا اللہ دنوں قیام رمضان کے ہارہ بٹی فرماتے ہیں کہ جوقر آن آ پکویا دہے اسے ہارہار دھراتے رہو , اور مصحف سے دیکھ کرنہ پڑھوجب تک تہمیں استدر یا دہوکہتم ایک رات کا قیام کرسکو۔

۵۔ باتی تمام تربانوں کاجواب بھی دیل کے جواب میں ہوچکاہے۔

امام عطاء بن انی رباح رحمداللہ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں قرآن مجیدے دکھے کر قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( مصنف ابن الی شیبہ ( 2/338)

ا کیا کمال ہے کہ الفاظ سابقہ روایت اور اس روایت کے ایک بی بیں طاحظ قرما کیں : عَنَ عَطَاء قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، لیکن سابقہ روایت کا ترجہ ذکر کرتے ہوئے "ہاتھ میں تھامنے " کا تذکرہ شاید معہود دی تھا۔

٣ ـ ان باتوب كاجواب بهي بهلي دليل كے جواب مس كرر چكا ہے۔

الم منحي بن سعيد الانصارى دحمد التدفر مات ين إلا أوى بالقراءة من المصحف في ومضال بأسا

میں رمضان المبارک میں قرآن مجیدے دیکھ کرقراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں خیال کرتا ( کتاب المصاحف ح (805)

 اسلام كے شروع سے لے كر ہردور بين مسلمان ايبا كرتے آئے ہيں۔

ا- سامام زہری علیہ الرحمہ کا زعم ہے جو کہ باطل ہے کیونکہ اس پر کوئی دلیل موجود تبیں ہے۔

٢ ـ باتى جواب وى ب جوريلى دليل يس كزرجا بـ

ا مام ما لک رحمدالله سنداسید انسان سک باره پس بوجها گیا جودمضان پس قر آن مجید باتھ پس تھام کرا ماست کرا تا ہے تو آپ نے فرمایالا بائس بذلك و إذا اصطروا إلى ذلك ( كتاب المصاحف ح (808)

مجوری ہوتوالیا کرنے میں کوئی حرج ٹیس۔

ا۔ اس روایت میں بھی حسب سابق "قرآن مجیر ہاتھ میں تھام کر " کے الفاظ اپی طرف سے اضافہ کیے گئے ہیں کیونکہ اس روایت کی اصل عبارت یوں ہے: این وجب قال: سمعت مالکا و سئل عمن ہوم الناس فی رمضان فی المصحف ؟ فقال: لا باس بذلك إذا اضطروا إلى ذلك (المصاحف ح 808 دوسرات خ 688)

ابن وہب فرماتے ہیں کدامام مالک سے اس فض کے بارہ شن سوال کیا گیا جورمضان بین مصحف ہے د کیوکرا مامت کروا تا تو میں نے سناو وفر ماتے تھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب وہ اس کام پر مجبور ہوجا نمیں تو (بطریق اولی حرج نہیں۔

المام اليوب يختياني رحمه الله قرمات بين: كان ابن سيريس يتصلى والمصحف إلى حنبه فإذا تردد نظر فيه ( المصاحف ح 813مصنف عيرالرزاق ح ( 3931)

امام ابن سيرين رحمدالله جب نماز پڙھتے تو قرآن جيرائے پيلويس پڙا ہوتا , جب بجو لئے تواس سے ديكھ ليے۔ اراس بيل تو واضح ہوا كم محف النكے ہاتھ بيل ندہوتا تھا۔

٢ مصحف سے مسلسل د کیھنے کی دلیل اس بیل مجمی موجود دیں ہے،

۳ نظر بدومنا حت بوجانی اگر کتاب المصاحف سے اسے لل والی دوجار روایات نقل کر دی جا تیں تا کہ انجی نماز کی کیفیت مزید واضح ہوجاتی وہ روایات درج ذیل ہیں:

رأيت اسن سيريس يبصلي متربعا والمصحف إلى حنبه فإذا تعايا في شيء أخذه فنظر قيه ( المصاحف إلى , 809 دومراتخ ( 689)

میں نے ابن سیرن کوآلتی پالتی (چوکڑی) مار کرنماز پڑھتے دیکھا!ور مصحف اینے پہلومیں تھا تو جب وہ بھو لتے تو اس میں ہے دیکھے لیتے۔

كان محمد ينشر المصحف فيضعه إلى حانبه فإذا شك نظر فيه وهو في صلاة التطوع (المصاحف ح , 811دومرانيخر 691) واستاديج \_ محر بن سيرين رحمه الله صحف كو كھول كرائي بہلويس ركھ ليتے توجب الكوشك ہوتا تواس بيں ہے د كھے ليتے اور بيلى نمازى

يونس بن عبيد بن دينار العبدي رحمه الله فرماتے هيں۔ :دخلت على ابن سيرين و هو يصلي قاعدا يقرأ في مصحف وفي يده مروحة يتروح بها ( المصاحف ت 812 دومرانتر في 692

میں ابن سیرین کے پاس گیا اور وہ بیٹھ کرمسحف ہے دیکھ کرنماز پڑھ رہے تھے اور انکے ہاتھ میں پکھاتھا جس ہے وہ ہوا

لیعنی ابن سیرین بین کرنظی نماز ادافر ماتے اور جس مقام سے تلاوت کرنامقصود ہوتی مصحف کواسی مقام سے کھول کرا سے پہلومیں رکھ کیتے اور زبانی قراءت فرماتے اور جب سی آیت کے بارہ میں شک پڑتا تو پھرمصحف سے دیکھ کیتے۔

امام ثابت البنائي رحمة الله بيان كرت بين إكان أنس يصلى وغلامه يمسك المصحف خلفه فإذا تعايا في آية فتح عليه (مصنف ابن ابي شيبه ، 2/338 السنن الكبرى للبيهقي ( 3/212

سيدناانس بن ما لك رمنى الله عنه نماز يرصة منع الكاغلام النك يجهة رآن مجيد بكر كركم ابوجا تا تفار جب آپ كس آيت بررك جات توتوه القهديد يتاتها

ا-اس روایت کر جمدیس بھی " کمر اہوجا تا تھا " کے الفاظ مدرج ہیں کیونکہ اسکی عبارت میں ایسے کوئی الفاظ نیس ہیں جن ے غلام کا پیچھے کھڑ اُ ہونا ثابت ہو۔

٢- اس طرح اس روايت بيس غلام كامصروف صلاة مونائيس ابت تبيس مونا ہے۔ كيونكه عين ممكن ہے كہ غلام مصحف كونھام كر يجهيج بينها ہوا درسيديا انس رمني الله عنه كو بوفت ضرورت لقمه دے۔اورابيا تو آج كل بھي بعض مساجد بيں ہوتا ہے۔لهذا اس روايت سے استدلال باطل ہے كيونكداصول ہے كه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔

٣ \_اگريدسب كچونابت موجهي جائة بهي مردود بان وجوبات كي بناء پرجو بيلي دليل كرديس ذكر كي تي ب مجابه كرام رضوال التعليم الجنعين وتابعين وعميم التعكام وقف

موكر صحابه كرام رضوان التدليم الجمعين وتابعين عظام حمهم الله كاقوال وافعال دين بامرالهي وباتفاق امت جست بيس ہیں لیکن صرف دعوی اجماع کی قلعی کھو لئے کے لیے چندایک پیش خدمت ہیں کیونکہ موصوف کا بیزعم باطل ہے کہ امام مالک رحمه الله كے زیائے تک مصحف ہاتھ میں تھامنے یا مصحف سے و مکھ کردوران نماز قراءت کرنے پراجمار ارباہے اوراختلاف بعد

جس طرح کیجھ سے دوران نماز مصحف سے دیکھ کر قراءت کرنے کی رخصت منقول ہے ای طرح اس می طاقعہ

ے اس کی کراہت وممانعت بھی ما تورہے۔

مثلاا يعن سويد بن حنظلة رضى الله عنه أنه مر بقوم يؤمهم رجل فى المصحف فكره ذلك فى رمضان و نحا المصحف أخرجه ابن أتي شية فى المصنف - 7301) ط.عوّامة 7224 = ط. الرشد)، وابن أني داود فى المصاحف 786)، 787 ط. البشائر الإسمامية ( ومنده صحيح)

سید تا سوید بن حظلہ رضی اللہ اللہ عندا کی توم کے پاس سے گزرے جنگو ایک شخص مصحف سے دیکھ کرا ہا مت کروار ہاتھا تو آ پ نے اسے ناپند فر مایا اور مصحف کو دور کر دیا , بیدرمضان کا واقعہ ہے۔

٢-عن محاهد أنه كان يكره أن يتشبهوا بأهل الكتاب يعنى أن يؤمهم في المصحف المصاحف , 778, ابن أبي شيبر , 2/124 مصنف عبدالرزاق(2/419)

مجامدرهمداللد مصحف سامامت كروان كوابل كماب سمشابهت كى بناء برنا يبندفر مات منهد

بیصدیت سن ہے اسکی این الی شیبہ اور المصاحف والی سند میں لیٹ بن ابی سلیم منظم فید ہے لیکن مصنف والی سند میں منصور بن المعتمر نے اسکی متابعت کر رکھی ہے جو کہ تقدیعے۔

الى طرح كے اقوال حسن بقرى ، ابرائيم نخى ، حماد بن سلمه ، قاده بن دعامه اور سعيد بن المسيب رحم مالله وغيره سے بھى منقول بيں۔ (المصاحف ، 189 ابن ألى هيمة ، 2/124 دوسرائسند ، 2/338 دستان ، مصنف ابن الى شيب منقول بيں۔ (المصاحف ، 781 دستوں مجمع ، المصاحف ، 782 دستان ، محمد مجمع )

اكرنماز في كلها مواسجه ليا توسم نماز:

وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكُتُوبٍ وَفَهِمَهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَامُهُ بِالْإِجْمَاعِ بِخِلَافِ مَا إِذَا حَلَفَ لَا يَقُرَأُ كِعَابَ فَكَانٍ حَيْثُ يَحْتَ بِالْفَهِمِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ الْمَقْصُودَ هُنَالِكَ الْفَهُمُ ، أَمَّا فَسَادُ الطَّكَاةِ فَبِالْعَمَلِ الْكِيرِ وَلَمْ يُوجَدُ.

2.7

اورا گرنماز نے متوب کودیکھا اوراس کو بجھ لیا تو شیخ قول کے مطابق بدا جھا گاس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ بخلاف اس کے کہ جب اس نے بیشم کھائی کہ وہ کما بند ہوجائے گا۔ اس جب اس نے بیشم کھائی کہ وہ کما ب نہ پڑھے گا تو امام مجمد علیہ الرحمہ کے فزدیک وہ صرف بجھنے ہے جی حائث ہوجائے گا۔ اس لئے کہ یہاں مقصود تو سجھنا ہے اور جہاں تک فساونماز کی بات ہے تو وہ مل کثیر کی وجہ سے ہوتا ہے جو یہاں نہیں پایا گیا۔ نماز بیں معجف کو پڑھنے کے بارے بیل فقہی احکام:

علامہ ملاعلی قاری علی بن سلطان حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔صاحبین فرماتے ہیں کہ نمازی کامصحف پڑھنا کروہ ہے۔ لیکن

اس کی نماز فاسد ند ہوگی کیونکہ قرائت بھی عبادت ہے۔ اوراس نے ایک عبادت کودوسری عبادت کے ساتھ ملایا ہے۔ اوراس کی قرائت کی دلیل بیہ کہ بیانا اوراس بیں دیکھنا ہیں گئیر ہے۔
کی قرائت کی دلیل بیہ کہ بیانا کتاب کا عمل ہے۔ اوراس کواٹھا نا اوراس کے اوراق کو پانٹا اوراس بیں دیکھنا ہیں کہذا اگر اس نے اٹھایا نہیں تو مفسد نہیں ہے۔ (اگر عمل کثیر بن گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی ہمارے ہاں عرف اہل شرع کا بہی ہے کہ نماز میں قرائت زبانی کی جاتی ہے۔ لہذا اگر کی تھی نے دیکھ کر پڑھایا ہتھ میں اٹھا کر پڑھا تواسے نمازی نہ تھا جائے گا اوراس سے اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ ( هذا ما عندی والله ورسوله اعلم)۔

· (شرح الوقايي في مسائل الهداية، ج الم ٢١٨ ، مكتبه مشكاة الاسلاميه)

اكرنمازى كرماخ يعورت كزر يوتح تماز:

﴿ وَإِنْ مَرَّتُ امْرَأَ أَهُ بَيْسَ يَدَى الْمُصَلِّى لَمْ تَقْطَعُ صَلَالَهُ ) لِنَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يَفْظُعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ هَىءَ إِلَّا أَنَّ الْمَارَّ آلِمٌ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

( كُوْ عَلِمَ الْمَارُ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْوِزْدِ لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ ) وَإِنَّمَا يَأْلُمُ إِذَا مَرَّ فِي مَوْضِعِ الْمُجُودِهِ عَلَى مَا قِيلَ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَتُحَاذِى أَعْطَاءُ الْمَارُ أَعْطَاءَ ۚ لَوْ كَانَ يُصَلَّى عَلَى الدُّكَّانِ . مُرجد

اورا گرکسی نمازی کے سامنے سے عورت گزری تو اس کا پیگر رنا نماز کو کا نے والا نیس ہے۔ کیونکہ نبی کر پم الفتہ نے ارشاد

فر مایا: کسی چیز کا گذرنا نماز کوئیس کا ثبا البنتہ گذرنے والا گنا برگار ہوگا۔ کیونکہ نبی کر پم الفتہ نے فر مایا: نمازی کے آگے سے

گزرنے والا اگر بیہ جان لے کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے چالیس تک کھڑے رہنے کو

بہتر خیال کرے۔ اور گنا برگاراس وقت ہوگا جب وہ تجدے والی جگہ سے گذرے اس کے کہا گیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان

کوئی پردہ جب نہ ہواور گذرنے والے کے اعضا ونمازی کے اعضاء کے مقابل ہوجا تھیں۔ اگر چہ دہ چہوتر سے پر بھی نماز پڑھتا

المازى كسامن من كذرة والكيك وعيدكاميان:

حضرت ابوجہیم رضی اللہ تعالی عندراوی جیں کہ آقائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر بیہ جان لے کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے چالیس تک کھڑے رہنے کو بہتر خیال کرے۔(اس حدیث کے ایک راوی) حضرت ابونضر فرماتے ہیں کہ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال کہا گیا ہے۔
(صحح بخاری وضح مسلم)

حضرت الم مخادى نے مشكل الآ تاريس فرمايا ہے كه، يهان جاليس سال مراد ب شكد جائيس مهينے يا جاليس دن -اور

انہوں نے بیریات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کی اس حدیث سے تابت کی ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاوہ آدى جوائي بعالى كرآ كے سے اس حال ميں كررتا ہے كروه اين رب سے مناجات كرتا ہے (يعنى نماز پر هتا ہے) اوروه (اس کا گناہ) جان لے تواس کے لیے اپی جگہ برایک سوبری تک کھڑے رہنا ذیادہ بہتر سمجھے گابہ نسبت اس کے کہ وہ نمازی كآ كے سے كزرے (مشكل آثار، ازامام طحاوى عليه الرحمه)

بهرحال ان احادیث معلوم ہوا کہ تمازی کے آئے سے گزرنا بہت برا گناہ ہے جس کی اہمیت کا اس سے انداز ولگایا جا سكتا ہے كدا كركسي آ دى كويد معلوم ہوجائے كەنمازى كے آئے ہے گزرنا كتنا برا كناه ہے اوراس كى سزاكنتى سخت ہے تو وہ جاليس برس یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کی روایت کے مطابق ایک سوبرس تک اپنی جگہ پرمہتقال کھڑے رہنا زیادہ بہتر سمجے گا برنبستاس ككدوه تمازى كآ كي سے كزرے

حضرت عائشهمد يقندهني الله تعالى عنهافر ماتى جيل كهآ قائے نامدار صلى الله عليه وسلم رات كى نماز پڑھتے رہتے ہے اور میں آپ سلی الله علیه وسلم کے اور قبلے کے درمیان ( یعنی آپ ملی الله علیه وسلم کے سامنے ) اس طرح پڑی رہتی تھی۔ جیسے جنازہ تمازیوں کے آئے رکھا ہوتا ہے۔ (صحیح ابناری وسیح مسلم)

جنازے کی مثال دے کراس طرف اشارہ مقصود ہے کہ جس دفت رسول الند علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے تھے میں اس وقت آب صلی الله علیه وسلم کے سامنے کسی کوشے وغیر ویس نہیں پڑی رہتی تھی بلکہ آپ صلی الله علیه وسلم کے سامنے بوری طرح لیٹی رہتی تھی اور اس کے باوجود آپ سلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے۔ لہذا اس معلوم ہوا کہ نماز میں تمازی کے آھے عورت کے آجانے سے تماز باطل نہیں ہوتی۔ المازى ك المساكرى وغيره كاكرت المازكوباطل بيس كرتا:

حضرت عبداللدابن عباس رضى الله تعالى عندفر مات بين كرايك دن جب كريس بالغ بوسف ك قريب تفاكدى يربيها موا آیااور آقائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم منی میں لوگوں کے ہمراہ تمازیر ھرے تعےاور (آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے) آسے ولى ديواربين هي (يعني آب ملى الله عليه وسلم في كو كي ستر وبين كميز الرركها تقاء من بعض صفول كرما من ست كررا ، پير كدهي مت اتر كراست جور دياده جرنے لكى اور يس صفت ميں داخل ہو كيا اور جھے كي في بين كها۔ ( سيح ابخارى وسيح مسلم ( اس دا قعد کو بیان کرنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کابی بتانا مقصود ہے کہ نمازیوں کے آ کے سے گدھی کے گزرجانے سے نماز باطل نہیں ہوئی۔اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بالغ نہیں تنے اس لیے جب ده نمازیوں آ گے ہے گزر بے توانیس کی نے روگانیں۔

#### ميدان من سروقائم كرف كاميان:

( وَيَنْبَضِى لِمَنْ يُصَلِّى فِى الصَّحْرَاءِ أَنْ يَتَخِذَ أَمَامَهُ سُتَرَةً ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( إِذَا صَلَّى أَخَدُكُمْ فِى الصَّحْرَاءِ أَنْ يَتَنِيهِ سُتُرَةً ) ( وَمِنْ الرَّفَا ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمُ إِذَا صَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ أَنْ يَكُونَ أَمَامَهُ مِثْلُ مُوْجِرَةِ الرَّحْلِ ، )

( وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي غِلَظِ الْأَصْبُعِ) لِآنَ مَا دُونَهَ لَا يَنْدُو لِلنَّاظِرِ مِنْ بَعِيدٍ قَلا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ ﴿ وَيَقُرُبُ مِنُ السُّتُرَةِ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّكرةُ وَالسَّكرُمُ ﴿ مَنْ صَلَّى إِلَى سُعْرَةٍ فَلْيَدُنُ مِنْهَا ﴾ ﴿ وَيَجْعَلُ السُّعْرَةَ وَلَيْدُنُ مِنْهَا ﴾ ﴿ وَيَجْعَلُ السُّعْرَةَ وَلَيْدُنُ مِنْهَا ﴾ ﴿ وَيَجْعَلُ السُّعْرَةَ فَلْيَدُنُ مِنْهَا ﴾ ﴿ وَيَجْعَلُ السُّعْرَةَ فَلَيْدُنُ مِنْهَا ﴾ ﴿ وَيَجْعَلُ السُّعْرَةَ فِلْيَدُنُ مِنْهَا ﴾ ﴿ وَيَجْعَلُ السُّعْرَةِ فَلَي اللَّهُ مُواجِهُ عَلَى اللَّهُ مُورَةَ الْآفَرُ وَلَا يَأْسَ بِعَرَكِ السَّعْرَةِ إِذَا أَمِنَ الْمُرُورَ وَلَمْ يُواجِهُ الطَّهِ عَلَى اللَّهُ مُورَةً وَلَمْ يُواجِهُ الطَّيِهِ قَلَى السَّعْرَةِ إِذَا أَمِنَ الْمُرُورَ وَلَمْ يُواجِهُ الطَّيِهِ قَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَالِقُلُهُ اللّهُ عَلَى السَّعْرَةِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّعْرَةِ إِلّهُ اللّهُ عَلَى السَّعْرَةِ الللللْعُولِ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَا عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْهِ اللللللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَيْكُولِ اللللللّهُ عِلَا الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّ

#### لرجمه:

اورجوآ دمی صحراء شی نماز پڑھاس کیلئے مناسب یہ ہے کہ دوا ہے سامنے سر وقائم کرے۔ کیونکہ بی کریم اللہ فی نے فرمایا بجب تم میں سے کوئی شخص صحراء میں نماز پڑھے تو اسے جاہے کہ دوا ہے سامنے سر و بنائے۔اور سر و کی مقدار ایک کریا اس سے زیادہ ہو۔ کیونکہ بی کریم آلی ہے نے فرمایا :تم میں سے کوئی نمازی جب صحراء میں عاجز آئے تو دوا ہے سامنے مؤخرہ کی مثل کیاوے کو (ستر و بنائے)۔

اوریہ بھی کہا گیا ہے کہاس کی موٹائی انگلی کی مقدار کے برابر ہو۔ کیوٹکہاس سے کم موٹائی تو دیکھنے والے کونظر ہی شہ سے گی ۔ جس کی وجہ سے مقصود حاصل نہ ہوگا۔ اور نماز سرے کے قریب نماز پڑھے کیوٹکہ نبی کریم انگلی نے نے فرمایا: جوشف ستر سے ساتھ نماز پڑھے تو ماز پڑھے تو مارے نے فرمایا: جوشف ستر سے ساتھ نماز پڑھے تو وہ ستر سے کے قریب رہے۔ اور وہ ستر سے کواہنے دائیں یا بائیں حاجب کے سامنے بنائے۔ کیونکہ اثر اس طرح وار دیموا ہے۔ اور جب کی کے گذر نے سے ایمن ہوتو ستر ہ کوترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ جبکہ وہ راستے کے سامنے نہوں۔

## احكام سروف متعلق ماحب بداييك بيان كردوا حاديث كابيان:

حضرت سیدنا ابوذر کہتے ہیں کہ دسول التعلق نے فرمایا : جب تم علی سے کوئی نماز پڑھنے کے سائے کھڑا ہواوراس کے مما منے پالان کی بچیل کئڑی کے برابر کوئی شے ہو، تو وہ آڑکے لئے کافی ہے۔ اگر اتنی بوی (یااس سے اونجی) کوئی شے اس کے سامنے نہ ہواور گدھا یا عورت یا سیاہ کتا سامنے سے گزرجائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں نے کہا کہ اے ابوزر ایس سیاہ کتے کی کیا خصوصیت ہے اگر لال کتا ہویا زرد ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے بینتے یا میں نے بھی رسول التعلق ہے ۔ اس میں یوجھا جیسے تو بھی سے گرمول التعلق ہے۔ ایس نے بھی رسول التعلق ہے ۔ ایس نے بھی رسول التعلق ہے۔ ایس نے بھی رسول التعلق ہے۔ ایس نے بھی رسول التعلق نے فرمایا : سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ ( 258 سے جملے میں میں کے حکم سلم )

#### سترے کو قریب کمڑا کرنا جاہیے

حضرت ہل ابن حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی آدی سترے کی طرف منہ کرکے نماز پڑھے تو اسے جاہئے کہ وہ سترے کے قریب رہے تا کہ شیطان اس کی نماز نہ تو ڈے۔ (سنن ابوداؤو)

سترے کے قریب رہنے کا مطلب ہیہے کہ ستر اا تناز دیک کھڑا کیا جائے کہ بجدہ اس کے پاس ہو سکے تاکہ شیطان اس کی نماز میں کوئی خلل نہ ڈال سکے کیونکہ نمازی اگر سترے دور کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے ہے کس کے گزرنے کا احتمال ہو گا۔ چنا نچہ شیطان ایک صورت میں اس کے دل میں وسواس وشبہات کے آج ہوئے گا جس سے حضوری قلب میں فرق آجائے گا۔ چنا نچہ شیطان ایک صورت میں اس کے دل میں وسواس وشبہات کے آج ہوئے گا جس سے حضوری قلب میں دولت میں مزبی تو گویا اس کی نماز ٹوٹ گئی اس لیے کہ نماز کا کمال اور ثو اب بغیر حضوری قلب کے حاصل نہیں ہوتا لہٰذاسترے کے قریب کھڑا ہونے کی وجہ سے اس آفت سے حفاظت حاصل ہوگی۔
متر و پیشانی کے میں ممامنے کھڑا نہیں کرنا جائے:

حضرت مقدادابن اسودرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہیں نے آقائے نامدارسلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی ہنتون یا ورخت کی طرف (مندکر کے) نماز پڑھتے ہوں اور یہ چیزیں ٹھیک آپ سلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑی ہوں بلکہ وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑی ہوں بلکہ وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ماسنے کھڑی ہوں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ والدی یا اللہ علیہ والدی کے سامنے ہوتی تھیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ والدی کے سامنے ہوتی تھیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ والدی کے سامنے ہوتی تھیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ والدی کے سامنے ہوتی تھیں اور آپ سلیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ والدی کے سامنے ہوتی تھیں اور آپ سلیم اللہ علیہ والدی کے سیدھا تصدید کرتے تھے۔ (سنون ابوداؤد)

مطلب بیہ ہے کہ جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم ستر ہ کھڑا کرتے ہے تھے تواس بات کا بطور خاص خیال رکھتے ہے کہ ستر ہ پیشانی کے عین سما سے ندہ و بلکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم ستر ہے کو دائیں یا بائیں بھوؤں کے سما سنے کھڑا کرتے ہے اور اس سے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیہ دتاتھا کہ بت برتی کی مشابہت ندہو۔

### امام ومقترى كيليدا حكام سره:

( وَسُتُرَةُ الْإِمَامِ سُتُرَةٌ لِلْقَوْمِ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى بِبَطْحَاء مَكَّةَ إِلَى عَنزَةٍ وَلَمْ يَكُنُ لِلْقَوْمِ فَسُرَةٌ ( وَيُسْتَرَأُ الْمَارَّ إِذَا لَمْ يَكُنُ لِلْقَوْمِ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ ( وَيَسْتَرَأُ الْمَارَّ إِذَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَ سُتُرَةٌ ( وَيُسْتَرَأُ الْمَارَّ إِذَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَ بَسُرَةٌ ( وَيُسْتَرَةً أَوْ مَرَ بَيْنَةً وَبَيْنَ السُّتَرَةِ ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ ( افْرَءُ وا مَا اسْتَطَعْنُمُ ) ( وَيَدُورُ أَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِوَلَدَى أَمُّ سَلَمَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ( أَوْ يَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِوَلَدَى أَمُّ سَلَمَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ( أَوْ يَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِوَلَدَى أَمُّ سَلَمَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ( أَوْ يَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِوَلَدَى أَمُّ سَلَمَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ( أَوْ يَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِوَلَدَى أَمُّ سَلَمَةً وَضِى اللَّهُ عَنْهَا ( أَوْ يَدُونُ الْمَارِقُ يَا مُنْ فَهُلُ ( وَيُكُونُ الْمَحْمُعُ بَيْنَهُمَا ) لِلنَّ بِأَحِدِهِمَا كِفَايَةً .

اورامام کاسترہ ہی تو م کاسترہ ہے کوئکہ نی کر پھوٹی نے بطحاء مکہ میں دارعصا کی طرف تماز پڑھی ادر تو م کیلے کوئی سترہ نہ نہ اور سترے میں گاڑ وینا معتبر ہے۔ ڈال دینا یا خط تھنچا معتبر نہیں۔ کیونکہ اس کے ساتھ مقصودی حاصل نہیں ہوتا۔ اور سترہ و نہ ہونے کی صورت میں نماز اس کو دور کرے۔ یا جب گذرنے والا نمازی اور سترے کے درمیان ہے گذرے۔ کیونکہ نمی کریم میں میں نماز اس کو دور کرے۔ یا جب گذرنے والا نمازی اور سترے دور کرے جس طرح نمی کریم میں ہوتے نے معرب میں میں میں میں میں ہوتے کے میاتھ دور کرے اور دو اشارے سے دور کرے جس طرح نمی کریم میں ہوتے ہوا۔ ورد والا نمازی دور کرے اس دور کرے جس طرح نمی کریم میں کہا ہے۔ اس مسلمہ رمنی اللہ عنہا کے بیڈول کو دور کیا تھا۔ یا اس کو تبیع کے ساتھ دور کرے۔ اس روایت کی دجہ سے بہم پہلے بیان کر بچے ہیں۔ اور ان دونوں کو جمع کرنا مکر دہ ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کافی ہے۔

سر اور تمازی کے درمیان سے گزرنے والے کوروکنے کا تھم:

حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عندرادی بین که آقائے نامدارصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ جبتم بین ہے کوئی آدمی کسی
الیں چیز (بعنی سترے) کی طرف نماز پڑھے جواس کے اور لوگوں درمیان حائل رہاورکوئی آدی اس کے آگے ہے (بعنی نمازی اور سترے کے درمیان) سے گزرنے کا ارادہ کرے تواہے روک ویتا جاہے آگر وہ نہ مانے تواہے تن کر دینا جاہے کہ ارادہ کرے تواہے کو المعنی تقل کیا کیونکہ وہ (الیک صورت میں) شیطان ہے۔ (حدیث کے الفاظ سے ابخاری کے بین اور مسلم نے اس روایت کو بالمعنی تقل کیا

تنل کا بیمطلب نیس ہے کہ هیقة ایسے آدی کوموت کے کھاٹ اتارہ ینا چاہئے بلکہ آل سے مراد بیہ کہ چونکہ نمازی کے آگے سے گزرتا جہت برای طاقت وقوت کے ساتھ اسے گزرتا جہت برا ہے اس لیے اگر کوئی آدی نمازی کے آگے سے گزرتا جا ہے تو اسے پوری طاقت وقوت کے ساتھ گزرنے سے دوک کرا ہے اتنی بوی خلطی کے ارتکاب سے بچایا جائے۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ ایسے آدی کو کسی چیز کے ذریعے روکا جائے جس کا استعمال اس رو کئے کے سلسلے میں جائز ہواور اس روک تھام میں اگر گزرتے ولا آدی مرجائے تو علاء کے زدیک متفقہ طور پر اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ ہاں دیت کے واجب ہونے میں علاء کے ہاں اختلاف ہے چنانچ بعض علاء فرماتے ہیں کہ ایسی شکل میں دیت واجب ہوگی اور بعض حصرات فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہوگی۔

صدیت میں ایسے آ دمی کوشیطان کہا گیا ہے جس کا مطلب سے ہے کہ جیطان نے چونکداس آ دمی کو بہکا کر اس غلط کام کو کرنے پرمجبور کیالہٰزادہ آ دمی اس شیطانی کام کرنے کی بتاء پر بھنز لہ شیطان کے ہوا۔

یااس سے مرادیہ ہے کہ ایسا غلط کام کرنے والا آ دمی انسانوں کاشیطان ہے کہ شیطان کے معنی سرکش کے ہیں خوا و انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہوائی لیے شریر النفس آ دمی کوشیطان انس کہا جاتا ہے۔ ستر ونماز کی محافظت کرتا ہے: حفرت ابو ہریرہ دضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،عورت، گدھا اور کنا (نمازی کے آئے سے میں کہ آگے سے کر دنے کی صورت میں ) نماز کو باطل کردیتے ہیں اور کجاوہ کی پیچلی کنٹری کی مانٹد کی چیز کو (نمازی کے آگے ستر ہ بناکر) رکھ لینا (نمازکے) اس باطل کردیئے کو بچالیتا ہے۔ (صحیح مسلم) بناکر) رکھ لینا (نمازکو باطل فریس کرتا:

جہورعلائے صحابہ وغیرہم کا یہ فدہب ہے کہ کوئی چیزیا کوئی آ دی اگر نمازی کے آھے سے گز رجائے تو نماز باطل نہیں ہوتی خواہ فدکورہ بالانتیوں چیزیں ہول یا ان کے علاوہ کچھاور ہوں۔ جہاں تک اس مدیث یا ای طرح کی دوسری احادیث کا تعلق ہے سب دراصل نمازی کے سامنے سترہ کھڑا کرنے کی اہمیت اور تاکید بیان کرنے جی مہا لینے کے طریقے پر ہیں۔ یا اس صدیث کی مرادیہ ہے کہ بیتین چیزیں ایس ہیں جواگر نمازی کے آگے سے گزریں تو نماز جی خشوع وخضوع اور حضوری قلب کو صدیث کی مرادیہ ہے کہ بیتین چیزیں ایس ہیں جواگر نمازی کے آگے سے گزریں تو نماز جی خشوع وخضوع اور حضوری قلب کو کھودیتی ہیں جوور حقیقت نمازی اصل اور دوح ہیں۔ یا چیراس سے میراد بھی لی جاسکتی ہے کہ نمازی گے آگے سے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے اس لیے نماز کے گڑر دنے سے چونکہ نمازی کا دل ان کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے اس لیے نماز کی مطلان کے قریب پینچ جاتی ہے۔

عورت، گدھاور کے گخصیص کی وجہ: حدیث سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ نمازی کے آگے ہے صرف ان تین چیزوں کے گزر نے سے نماز پر کوئی الر نہیں پڑتا حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان نہ کورہ بین چیزوں کے گزر نے سے نماز پر کوئی الر نہیں پڑتا حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان نہ کورہ بین چیزوں کی خصیص اس لیے گئی ہے کہ ان کی طرف دل بہت زیادہ متوجہ ہوجا تا ہے چینا نچہ کورت کی دیشیت تو ظاہری ہے گدھے کا معاملہ بھی ہے کہ گدھے کے ساتھ چینکہ اکثر و پیشر شیاطین رہتے ہیں اور بہی وجہ ہے کہ اس کے چینئے کے وقت اعوز پڑھتا متحب ہاں لیے جب گدھا نمازی کے آگے ہے گزرے گا تو نمازی کا دل اس احساس کی بنا و پر کہ اس کے چینئے کے وقت اعوز پڑھتا متحب ہاں لیے جب گدھا نمازی کے آگے ہے گزرے گا تو نمازی کا دل اس احساس کی بنا و پر کہ اس کے مراہ شیاطین ہوں گے گدھے کی طرف متوجہ ہوجا سے گا۔ یاا ہے بی کا نہر ف سے کہ میں ہوتا ہے بلکہ اس سے تکلیف جانے ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الند تعالی عندراوی ہیں کہ آقائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جبتم میں ہے کوئی آوی نماز
پڑھنا جا ہے تو اپنے منہ کے سامنے کچھ (مثلاً دیوار وستون وغیرہ) کر لے اور اگر کچھنہ طے تو اپنا عصا (بی) کھڑا کر لیا
کرے اور اگراس کے پاس عصا بھی نہ ہوتو ایک کلیر ہی تھے تھے لیا کرے پھراس کے آھے ہے کوئی گزرجائے تو پچھ نقصان نہ ہوگا
(لیمنی خشوع وخضوع میں ضل نہیں پڑے گا۔ (سنن ابوداؤر ہنٹن آین مانہ)

میرحدیث ال بات کی اجازت دے رعی ہے کہ اگر کی تمازی کوکوئی ایسی چیز دستیاب ندیموجوسترے کے طور پر کام دے

سكے تو وہ اپنے عصا كواپنے سامنے ستر ہ بنا كر كھڑا كرلے۔اب اس سلسله ميں اتن اور سبولت دى گئى ہے كہ اگر زمين زم ہوتو عصا کوز مین میں گاڑ دیا جائے اور اگرز مین سخت ہو کہ عصا کوگاڑ نامشکل ہوتو پھراں شکل میں عصا کوگاڑنے کی بجائے اپنے سامنے طولاً رکھ لیاجائے تا کہ گاڑنے کی مشابہت حاصل ہوجائے۔

فقد کی کتاب شرح منید میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نمازی اسے عصا کوسترے کے طور پر بجائے زمین میں گاڑنے کے اپنے سامنے رکھ لے تو بعض علماء کے نزویک تو اس کے لیے بیسترے کے طور پر کافی ہوجائے گا۔ بینی سترے کا حکم پورا ہوجائے گا مربعض علماء كزديك بيستر الصطور بركافي نبيس بوكا

كفامير مل لكصاب كدا كركوني نمازي ستر المصطور يرعصها كوبجائ كاثر في كما من ركهنا حابث تواسع عصا كوطولا ركهنا

## 

اس صدیث سے ایک بات تو بیمعلوم موری ہے کہ اگر کسی نمازی کوستر ہینانے کے لیےکوئی چیز نہ ملے یہاں تک کہاس کے پاس عصابھی ندہوتو وہ اپنے ہما منے صرف لکیر مین کے کرنماز پڑھ لے اس کے لیے بھی لکیرستر ہ بن جائے گی۔ چنانچہ حضرت امام شافتی رحمة الله تعالى عليه كا قول قديم اور حصرت امام احمد بن على لرحمة الله تعالى عليه كامسلك يمي ب بلكه حنفيه بين مجمى بعد كيعض علماء في اس قول كواختيار كيا بـــ

حنفيه كاكثر علماءاور حضرت امام مالك دحمة الله نقالي عليه اس ك قائل فييل بين كيونكه ان كرزو يك الير تحييج لينامعتر نہیں ہے۔حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیہ نے بھی تول جدید میں اپنے پہلے مسلک كا افكار كيا ہے اور كما ہے كماس سلسلہ من جوحديث واردب وضعيف اورمنظرب ب- نيزيد كرنمازى اورمنائ ي والمائي والدين والدين والدين والمائي والم صرف لكيركا حائل موناند مرف يدكه كونى اعتبارتيس ركمتا بلكه دور يمعلوم وميز بحي تيس موتا ماحب بدايه (رحمة الله) عليه نے بھی ای مسلک کواختیار کیا ہے۔حضرت می این البهام رحمة الله تعالیٰ علیہ کے قول کامغیوم بھی یہی ہے کہ لکیر معینے کے بجائے سترہ کمٹراکرنا على انباع سنت كى يفاء براوائي اور بہتر ہے كونكد سائے كمڑا ہواسترہ بورى طرح ظاہر ہونے كى وجدے التیاز بھی رکھتا ہے اور تمازی کے ول کوشک وشیہات سے تکال کرسکون خاطر اور اطمیتان قلب کاباعث ہوتا ہے۔

اس کے بعد علماء نے وصف خط میں بھی اختلاف کیا ہے کہ لکیر کس طرح تھینجی جائے چنانچے بھی علماء کے زویک لکیر بشکل ہلال تھینچی جا ہے اور بعض حضرات نے جانب قبلہ طولا تھنچنے کولکھا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ لکیرعرضا دائیں طرف سے بائیں طرف کو پنجی جائے اور مختار طولاً بی کھنچاہے۔

# فَصُل في المكروهات الصالواة

# ﴿ يَصُلَ نَمَازَتِ بِالْمُروا لِي عَكْرُوبَات كَ بِيان مِينَ ہِ ﴾

· محروبات تمازوالي فعل كي مطابقت كابيان:

ای نصل سے پہلے مصنف نے حدث فی الصلوٰ ہوائی فصل کوذکر کیا ہے۔ اور بیا حداث فیل ہیں۔ جبکہ نماز کے کروہات ان کے مقابلے ہیں خفیف ہیں۔ حدث فیف ہیں نماز مع ان کے مقابلے ہیں خفیف ہیں۔ حدث فیف ہیں نماز مع الکراہت ہوجاتی ہے۔ لہذا نماز کے مفسدین کو پہلے ذکر کیا ہے تا کہ فساد نماز سے احتر از کیا جائے۔ جبکہ کروہات کو بعد ہیں ذکر کیا ہے تا کہ فساد نماز سے احتر از کیا جائے ہیں کراہت پائی جاسکتی کیا کیونکہ ان پروعیونگیل ہے۔ اور ان کو بعد ہی ذکر کرنے کی بیوج بھی ہے کہ جو نماز مفسد سے بچاس ہیں کراہت پائی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اگر اس میں مفسد پایا گیا تو کراہت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ نماز تو فاسد ہو چکی تھم کراہیت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ نماز تو فاسد ہو چکی تھم کراہیت کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں رہتا۔

#### تمازيس عيث كامول كى كرابت كابيان:

﴿ وَيُكُرُهُ لِلْمُصَلِّى أَنْ يَعْبَتْ بِعَوْبِهِ أَوْ بِجَسَدِهِ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ فَكَانًا ، وَذَكَرَ مِنْهَا الْعَبَتَ فِي الصَّلاةِ ﴾ وَلَأَنَّ الْعَبَتَ خَارِجَ الصَّلاةِ حَرَامٌ فَمَا ظَنْك فِي الصَّلاةِ

( وَلَا يُنْقَلُّبُ الْحَصَى) لِأَنَّهُ لَوْعُ عَبَثٍ ( إِلَّا أَنْ لَا يُسَكَّنَهُ مِنْ السُّجُودِ فَيُسَوِّيَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ) ( لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَرَّةً يَا أَبَا ذَرُّ وَإِلَّا فَلَرْ ) وَلَأَنَّ فِيهِ إِصْلاحَ صَلابِهِ

#### لرجما

اور نمازی کیلے اپنے کپڑے یابدن سے کھیلنا کروہ ہے کیونکہ نمی کریم آفیا ہے نے فرمایا: اللہ تعالی نے تہمارے لئے تین چیز دل کونا پہند کیا ہے۔ اور ان میں آپ ایک نے نماز میں عبث کو بھی ذکر کیا ہے۔ کیونکہ عبث نماز سے باہر حرام ہے تو تیرا نماز میں کیا خیال ہے۔

اور دہ کنگریوں کو نہ پلنے کیونکہ بینجی ایک عبث کام کی تم ہے۔لین جب اس کو تجدہ کرناممکن نہ ہوتو وہ ایک مرتبدا ہے برابر کردے۔ کیونکہ بی کریم آلی ہے نے فرمایا: اے ابو ذرا ایک باردور کروور ندا ہے بھی چھوڑ دو۔ کیونکہ ای میں نماز کی اصلاح ہے۔ اوروہ اپنی انگیوں کونہ چنگائے کیونکہ نی کر بم آلف نے نے مایا بتم انگیوں کونہ چنگاؤ جبتم حالت نمازیں ہو۔اور تخصر بھی نہ کرے آلف کے کے دور تخصر بھی نہ کرے آلف کے کے دور تخصر کی است کے مالک کی انگری کے ایک کی دوجہ سے کرے اور تخصر کرنے ہے منع کیا ہے۔ کیونکہ اس کی دوجہ سے ترک سنت ہوتا ہے۔

## ثماز مس كميلنے كى ممانعت وكرابت كابيان:

عِن يحى بن كثير رضى الله تعالى عنه مرسلا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تَعَالَى كَرِهَ لَكُمُ سِتًا، الْعَبُثُ فِي الصَّلَاةِ وَالْمَنَّ فِي الصَّلَقَةِ وَالرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ، وَالصِّحُكُ عِنْدَالْقُبُورِ، وَدُخُولُ الْمَسَاجِدُ وَانْتُمُ جُنُبٌ وَإِدُخَالُ الْعُيُونِ فِي الْبُيُوتِ بِغَيْرِ إِذَن \_

(حاشیة الانقان فی علوم القرآن الحامع الصغیر للسیوطی، السنن لسعید بن منصور)
حضرت بی بن کثیر رضی الله تعالی عندے مرسلاروایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:
الله تعالی تہمارے لئے چھے چیزیں ناپند فرماتا ہے۔ نمازش کھیلنا مصدقہ کرکے احسان جنانا مروز وہیں فخش کوئی کرنا ، قبرستان میں بنسنا مسجدوں میں حالت جنابت میں داخل ہونا، بغیرا جازت کی کے گھر میں نظر ڈالنا۔

#### المازيس تعيك كاكرابت كايان:

حضرت کعب ابن مجر ورضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ مرور کو بین صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جب تم بیل ہے کوئی وضو

کرے تو اچھی طرح وضو کرے چرنماز کا ارادو کرے مبحد کی طرف جیلے (تو اسے چاہیے کہ داستے بیل انگلیوں کے درمیان
تشبیک نہ کرے کیونکہ وہ اس وقت سے گویا نماز بیل ہے۔ (منتداحہ بن خبل، جامع ترقدی، ابوداؤد بسنون نسائی، داری)
حدیث کے پہلے جزء کا مطلب ہے کہ جب کوئی آ دی وضو کرے تو اسے چاہئے کہ دہ وضو کی تمام شرائط و آ داب کو طوظ
در تھے اور حضور قلب کے ساتھ وضو کرے تا کہ وضو پورے کیال اور حسن کے ساتھ اوا ہو۔ چنا نچے علماء تکھتے ہیں کہ جس قدر توجہ اور حضور قلب وضویس حاصل بوگا ای قدر نماز بیل خشوع وخضوع اور توجہ بیدا ہوگی۔

تشبیک کیا ہے؟ صدیث کے دوسرے جزوکا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی وضو کے بعد نماز کے ارادے سے سجد کی طرف چلے تو راستے میں انگیوں کے درمیان تشبیک نہ کر سے بیٹی ایک ہاتھ کی انگیوں کو دوسر ہاتھ کی انگیوں میں ڈال کر کھیا ہوانہ چلے کیونکہ جب نی نماز کی نیت سے گھر سے اکلا ہے تو گویا وہ نماز بی میں ہے اور خشوع و خضوع کے منانی ہونے کی وجہ سے تشبیک چونکہ نماز میں ممنوع ہاں لیے نماز کے راستے میں بھی میٹوع ہا کی برقیاس کیا جا سکتا ہے کہ جو چیز نماز میں ممنوع ہوگی۔ سے وہ نماز کے لیے مجد آتے ہوئے راستے میں بھی ممنوع ہوگی۔

اس صدیت سے اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ بندے کو جائے کہ وہ نماز کے رائے میں حضور اور خشوع واوب اور وقار کے

ساتھ علے تحدین اساعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سی ابخاری میں ایک باب مسجد میں تشبیک کے موضوع پر
قائم کیا ہے جس کے تحت انہوں نے دو حدیثین نقل کی ہیں دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مجد میں انگلیوں
کے درمیان تشبیک جائز ہے لہٰ داعلاء کرام نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت شدہ ممانعت کا تعلق اس صورت میں ہے کہ
جب کوئی آ دمی انگلیوں کے درمیان تشبیک محض کھیل اور تفر تی طبح کی خاطر کر سے اور کوئی آ دمی بطرین تمثیل کر بے قو جائز ہے یا
پیمری ابتخاری کی روایت کردہ احادیث کی بیتو جیہ بھی کی جاسکتی ہے کہ ان احادیث کا تعلق اس دفت سے ہے جب کہ انگلیوں
کے درمیان تشبیک کی ممانعت کا تھم نہیں ہوا تھا۔ وااللہ اعلم۔

مازيس كلام كريامتع بي:

حضرت سيدنازيد بن ارقط كيتم بين كه بم لوك نمازين بائين كياكرت تقيام وضي باس والي بيان والي بيان لرخة بين كرا مح پر هنة بات كرتا تفاد يهان تك كدبير آيت الله كرما من چپ چاپ (فرمانيروار بهوكر) كور به بونازل بولى تب سے
بمين خاموش دين كائكم بوااور بات كرنامنع بوگيا\_ (صحيح مسلم ، رقم ٣٣٣)
فماز هن اختصار كرنامنع بيد:

حعفرت عبداللدابن عمروض اللدنعالي عندراوي بيل كدمرودكونين صلى الله عليه وسلم في فرمايا نماز ميں اختصار (ليعني كوكھ پر باتھ ركھنا) ووز خيول كآرام كينے كي صورت ہے۔ (ابوداؤد)

سعید بن زیاد بن بچے ہے روایت ہے کہ علی نے ایک مرتبہ ابن عمر کے پہلو بیل نماز پڑھی تو بیل نے اپناہاتھ کمر پررکھ
لیا۔ جب نماز ہو چکی تو قر مایا بیو نماز میں ملب ہاور رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم اسے منع فر مایا کرتے تھے۔ (ابوداؤد)
وہاں یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ میدان حشر میں جب دوز ٹی کھڑے بہت زیادہ تکلیف محبوں کریں گے تو وہ اپنے کو کھ
کہاتھ دکھ کر کھڑے ہوجا کیں گے اور اس طرح وہ مجھ دریر کے لیے آ رام اور سکون کی خواہش کریں گے اس لیے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کو کھ پر ہاتھ دکھ کر کھڑے ہوئے فر مایا ہے کہ دوز خیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔
دائمیں یا تھی گردن موڈ نے کی کراہت کا بیان:

( وَلَا يَلْنَفِتُ ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "لُوْ عَلِمَ الْمُصَلَّى مَنْ يُنَاجِى مَا الْطَنَ " ( وَلَوْ نَظَرَ اللهُ مَا أَنْ يَلُوعُ لَا يُكُوهُ ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُلاحِظُ أَصْحَابَهُ فِي صَلَابِهِ بِمُوقِ عَيْنَهِ .

27

اوردونمازش النفات نه كري كيونكه بي كريم الله في الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله الله

و دیمی توجہ نا بنا تا۔ اورا کرنمازی نے کرون پھیرے بغیروا کی یا کمی نظری تو نکروونیں۔ کیونکہ نی کریم الکھنے اپی آتھوں کے موشہ ہے محابہ کرام کا مانا دنگہ فرما یا کرتے ہے۔

#### نماز من تكريمير في والى روايت كى مندكا بيان:

علامه جرالد بن بین منی علیه الرحمه تصح بین . که بیره دیث " " فکو تقبیله می المنصفیلی من بناجی منا الکفک" ای طرح روایت نبیل کی بی به جکمه اس کامنس این ایزیش امام این ایندی اس طرح بیان کیا ہے۔

دعنرت آباذ رمنی الله تن نی عندراوی تین که سرور کوشن ملی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا جب کوئی بند و نمازی بی بوتا ہے آق الله عزوجات اس بند کے فرف اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھرادھر (گردن مجیر کرنیں ویکی چنا نچہ جب بند ہ ادھ ادھ ویکٹ ہے آتا اللہ تن فی مجی اس ہے منہ مجیم لین ہے۔ (منداحمہ بن منبل سنن ابودا کو وسنن نسائی دواری)

### فاذي بالعربيع وكحاكمتا شيئا

ه منظرت المسلمة و في من الترصيد بين أن المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظم والمنظم والمنظم والمنظم والمنطقة المرامل المدشية الأن جميت منه و قوال في أن المرام بيد جميت المناطبة (المفاري ١٩٣٩)

حضرت ما مشرصه يقد بينى المدنى في من أله بي أله بي سن مراونين سلى الغد طيرة علم سن فعاز عن ادهم ادهم و كيمين ك بارس عن يوجها كرة يؤيد مقسد فرزت يؤنين ؟ أو أن سلى الله عليه وعلم في فرايا كربية جك ليما ب كراثيطان بندس كي فماز عن سنة جك ليمنات ( منحى النوارق ومنح مسلم )

مطلب میں ہے کہ جب کوئی آوئی آرازی ہورتی توجہ اور ہوسہ آواب کی ساتھ نیس کھڑا رہنا بلکہ ادھرادھرو کھیا ہے تو شیعان مرود دوسے ٹرازی کی ٹرز کے تمال کوا جیک لیٹن ہے لین اس طرال نماز کا کمال باتی نیس رہنا یہاں ادھرادھرد کھنے سے مرادیہ ہے کہ نمازیس کوئی آ دی گردن گھما کرادھرادھراس طرح دیکھیے کہ منہ قبلے کی طرف سے پھر جائے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے آ دی کی نماز بھروہ ہوجاتی ہے۔

۔ اورا گرکوئی آ دمی نمازیں ادھرادھران طرح دیکھے کہ منہ کے ساتھ سینہ بھی قبلے کی طرف بالکل پھر جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کن آنکھیوں سے ادھرادھر دیکھنے سے نہ تو نماز فاسد ہوتی ہے اور نہ کر وہ ہوتی ہے البتہ بیہ بھی خلاف اولی ہے۔

## نمازش كتے كى لمرح بيٹے كى كراہت كابيان:

( وَلَا يُسْقِعِي وَلَا يَفْتَوِشُ فِرَاعَيْهِ) ( لِلْقَوْلِ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَهَانِي خَلِيلِي عَنْ لَلاثٍ :أَنْ أَنْفُرَ نَـقُـرَ الذّهِكِ، وَأَنْ أَقْعِيَ إِقْعَاءَ الْكُلْبِ، وَأَنْ أَفْتَوِضَ الْحِيرَاضَ الصَّقَلَبِ) . وَالْإِفْقَاءُ ' :أَنْ يَسَضَعَ ٱلْيَعَيْهِ عَلَى الْآرُضِ وَيَسْعِبَ رُكْبَتَيْهِ نَصْبًا هُوَ الصَّحِمِحُ.

2.7

اوروہ اقعاء نہ کرے اور اپنے باز ڈل کونہ بچھائے۔ کیونکہ صرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا : کہ میرے مجدب نے
مجھے تین چیزوں سے منع کیا۔ (۱) بید بیس مرغ کی طرح چوٹی ماروں (۴) کتے کی طرح بیٹھوں (۳) لومڑی کی طرح ہاتھ
بچھا ڈل۔ اور اقعاء بیہ ہے کہ وہ اپنے دونوں الیتین (پک ) کوڑ جین پرر کھاوردونوں گھٹوں کو کھڑ اکر لے۔ بی صیح ہے۔
ماز جس اقعاء کرئے کی ممافعت:

حضرت طاؤی کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنااین عبال سے کہا کہ اقتعاء کی بیٹھک کے بادے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیشنا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بیٹھک کوآ دمی پر (یا یا وس پر بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا (نہیں) بلکہ وہ تو تمہارے نہائے کہا کہ ہم تو اس بیٹھک کوآ دمی پر (یا یا وس پر بیٹھنا)۔ (صحیح مسلم 303) تمہارے نہا دے کہ دونوں یا وس کھڑے کرکے ایر یوں پر بیٹھنا)۔ (صحیح مسلم 303) فماز میں مملام کے جواب دیے کامان:

﴿ وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَائِدِ ﴾ لِأَلَّهُ كَلَامُ ﴿ وَلَا بِيَلِهِ ﴾ لِأَنَّهُ مَاكُمٌ مَعْنَى حَتَّى لَوَ صَافَحَ بِنِيَّةِ الْعَسَلِيمِ لَقُسُدُ صَلَاتُهُ

 اوروہ اپنی زبان کے ساتھ سلام کا جواب نددے۔ کیونکہ بیکلام ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے سلام کا جواب دے کیونکہ یہ کلام کے تھم میں ہے جی کہ اگر اس نے سلام کی نبیت سے مصافحہ کر لیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

اور وہ بغیر عذر کے جارزانو ہوکرنہ بیٹھے۔ کیونکہ اس میں سنت قعود کا ترک کرنا آتا ہے۔ اور بالوں کاعقص نہ کرے۔ اور عقص بیہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو پیشانی پرجمع کرتے ہوئے دھا گے کے ساتھ بائد ھے یاان کو گوند سے جوڑا کرے۔ تاکہ وہ چیک جائیں ۔ کیونکہ بیروایت بیان کی گئے ہے کہ نی کریم آلیا ہے نے معقوص کی حالت میں نماز پڑھنے ہے منع کیا ہے۔ فماز میں سلام وکلام کاممنوع ہونا قابت ہے:

امام بخاری علیہ الرحمہ ابنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نی اللہ کے سلام کرتے سنے حالانکہ آ ب اللہ نی نہاز ہیں ہوتے سنے اور آ پ اللہ کہ ہمیں جواب بھی دے دیا کرتے سنے ۔ پھر جب ہم نجاشی (بادشاہ جش) کے پاک سے لوٹ کر آئے تو ہم نے آ پ اللہ کے کماز میں سلام کیا ، تو آ پ اللہ کے اس جواب نددیا اور نماز کمن کرنے کے بعد فرمایا: نماز میں (اللہ کے ساتھ) مشغول نہ ہوتی ہے۔ اس لیے نماز میں اور کسی طرف مشغول نہ ہونا جا ہے۔ اس لیے نماز میں اور کسی طرف مشغول نہ ہونا جا ہے۔ (بخاری ، رقم ، ۱۲۳)

امام ابودا وُدعلیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ مطرت زبیر بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ابتداء میں) ہم میں سے ایک آ دمی اپنے برابر دالے سے نماز میں (ضرورت ک) بات کر لیٹالیس بیآ بت نازل ہوئی وَغُومُوا لِلّهِ قَانِتِینَ لِعِنی اللّہ کے آھے خاموش کھڑ ہے رہوپی اس طرح ہمیں سکوت کا تھم ہوا اور گفتگو کی مما نعت ہوئی۔ (سنن ابودا وُد)

حضرت سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ جب ہم رمول النّطاقی کے ساتھ فماز پڑھتے تو نماز کے افتام پروا کیں با کیں السلام علیکم ورحمت الله کہتے ہوئے ہاتھ ہے اشارہ بھی کرتے تھے۔تو (بید کیوکر) رسول النّطاقی نے فربایا کرتم نوگ اپنے ہاتھ ہے اسلام علیکم ورحمت الله علی کہ فروں کی ڈیس ہلتی ہیں جمہیں بھی کافی ہے کہتم قندہ میں اپنی رائوں پر ہاتھ رکھے ہوئے وائدی الله کیا کرو۔ (میچ مسلم برقم ۱۳۱۱)

نماز میں سلام پھیرتے وقت جس طرح ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے سلام کرنامنع ہوا تو داخل نماز میں زبان سے یا اشار ہے سلام کرنا بدرجہاولی منع ہے۔

نماز کے مروبات کابیان:

ا ما م الودا وُ دعليه الرحمه روايت كرتے جيں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ درسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاظلم یا جہالت اور گنوارین کی بات ہے کہ مرونماز سے فارغ ہونے ہے پہلے بار بار پیشانی کو پوشجھے۔ حفرت علی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں اپنی انگلیاں مٹ چنخا ؤ۔ (کردیکھنے والے کوابیا محسوں ہوجیسے تم زیردی قیام کررہے ہو)۔

حضرت ابور ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں منہ ڈھاپنے ہے منع رمایا۔

حضرت کعب بن مجر ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کونماز ہیں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں ہیں ڈالے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول (کرالگ الگ کر) دیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبتم میں ہے کوئی جمائی لے تو اپناہاتھ مند پر رکھ لے اور آوازنہ لکا لے اس لئے کہ اس پر شیطان (خوش ہوکر) ہنتا ہے۔

حضرت عدی بن ثابت اینے والدے وہ دا داسے روایت کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریایا نماز ہیں تھو کنا، رینٹ نکالنام جیش اور نفاس شیطان کی طرف ہے ہیں۔ (سنن ابوداؤد)

كف توب اورسدل توب كى ممانعت كابيان:

( وَلَا يَكُفُ ثَوْبَهُ ) لِأَنَّهُ نَوْعُ تَجَبُّرٍ ( وَلَا يُسْدِلُ ثَوْبَهُ ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَنْ السَّدُلِ ، وَلَا يُسْدِلُ ثَوْبَهُ ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَنْ السَّدُلِ ، وَهُو أَنْ يَجْعَلَ فَوْبَهُ عَلَى رَأْمِهِ وَ تَصِفَيْهِ فُمْ يُرْسِلَ أَطُواللَهُ مِنْ جَوَالِبِهِ

2.7

اوروہ اپنے کپڑے کونولڈندکرے۔ کیونکہ یہ بھی تکبر کی تم ہاور نہ بی اپنے کپڑے کواٹکائے۔ کیونکہ سدل کرنے سے نی کریم اللہ نے سنے منع کیا ہے اور سدل یہ ہے کہ اپنے کپڑے کوسر اور کندھوں پرڈال کراس کے کناروں کا اپنے اطراف میں اٹکا ہوا چھوڑ دے۔

### كف شعرك بارے يس دالال شرعيد كابيان:

یعن نماز اس طرح پڑھنا کہ بالوں کا جوڑ ابنایا ہو، اس ہے بھی سر کا تعلیقے نے منع فرمایا ہے۔ بیمتعدوروایات میں ہے

کہ کف شعر نہ کیا جائے۔ ابوداؤو میں سند جید سے سروی ہے کہ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہا

کو دیکھا کہ آپ نماز اس حال میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زلفوں کا اپنی گردن پر جوڑ ابنایا ہوا ہے، تو آپ نے جوڑ ا

کھول دیا اور آپ (حضرت ابورافع) نے فرمایا جی نے سید دوعالم اللیقی سنا ہے کہ وہ کفل السیطان ہے۔ یعنی شیطان کا
حصہ ، یا فرمایا ، مقعد الشیطان ہے بیٹنی شیطان کے میشنے کی جگہ ہے۔ اس سے معلوم ہوااس طرح پڑھنا نہایت ناپسندیدہ میں اور

مروہ ہے۔ ای طرح ایک اور روایت بل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن حارث کواس حال میں نماز پڑھتے و یکھا کہ ان کے بال محقوص ہیں ، (جوڑ ابنایا ہوا) تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہاان کے بیجیے کھڑے ہوئے اور ان کو کھوٹنا شروع فر مایا اور سماتھ بی ایک روایت سرکا را بدقر احقاق ہے سے نقل فر مائی۔

جس کامفہوم بیہ ہے کہ ایسے حال میں تماز پڑھتا آپ کو تابسند ہے۔ اس کے علاوہ علامہ عینی رحمۃ القدعلیہ فرماتے ہیں احدیث نے ولالت کی اس بات پر کہ اگر کئی نے بانوں کا جوڑ ابنا کر نماز اوا کی بتواس کی نماز کروہ ہوگی ۔ آ مے فرماتے ہیں جہور علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس طرح نماز پڑھتا منع ہے۔ جا ہے نماز کے لئے بی قصد آابیا کیا ہویا نماز سے پہلے کس اور غرض کے لئے ابیا کیا ہو۔ ہرحال میں اسطرح نماز اوا کرتا منع ہے۔ اور فرماتے ہیں :عقص کا معنی ہے ہے کہ سرکے وسط میں بالوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور دھا کہ سے با ندھایا گوند سے چیکالیا جائے۔

ان روایات ہے معلوم ہوا کف شعر لینی بالوں کو لیبیٹ کر جوڑا بنا کرنماز پڑھنا واجب الاعادہ ہے۔ تاہم علاء سے مکروہ

تزیبی کا بھی قول مردی ہے۔ بہر حال مطلقاً کراہت پراتفاق ہے۔ آگے اختلاف کراہت تحریمی یا کراہت تنزیبی میں ہے

حضرت سید نا ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس حال میں بجدہ کررہا ہے کہ اس کے

بالوں کا جوڑ ابنایا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: جوڑا کھول وے تا کہ بال بھی سجدہ کریں۔ (بیتمام ضمون عینی جلد نمبر 6 ص 9 1 پر درج ہے)۔

درج ہے)۔

فتح الباری والے فرماتے ہیں کہ صفرت ابورافع اور صفرت عبداللہ ہی خبال رضی اللہ علی سے بیم منہوم ماتا ہے کہ عین نمازی حالت ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المحکول ہیں اس کی تائید کرتا ہے کہ انہوں نے عمل نمازی حالت ہیں تبلیغ فرمائی۔ آجکل فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہا کا عمل بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ انہوں نے بھی نمازی حالت ہیں تبلیغ فرمائی۔ آجکل فیٹن کا دور ہے طرح طرح طرح ہے جاتے ہیں اور خلاف سنت آتھرین کا طرز پر بال رکھے جاتے ہیں۔ اس طرح کے بال بنانا سخت منع ہے اور تقلید نصاری ہے اور الی حالت ہیں نمازی کا مکروہ ہونا واضح ہے۔ اس پر مستر او ہی ہے کہ اکثر حضرات واڑھی منڈ واتے یا کتر اتے ہیں ہی جوارائی حالت ہیں نمازی کا مکروہ ہونا واضح ہے۔ اس پر مستر او ہی ہے کہ اکثر معظم ات کا دور ہے دار تھی منڈ واتے یا کتر اتے ہیں ہی جوارائی کو اتے تو نہیں ہیں بیکن داڑھی کے بال کرستے ہیں اور موڑ موڑ کر اس طرح بعض حضرات کو ایسا کرتے ہیں ویکی خواتے تو نہیں ہیں بیکن داڑھی کے بال کرستے ہیں اور موڑ موڑ کر اس طرح بنا لیتے ہیں کہ داڑھی تھوٹی معلوم ہو، یہ بی خوت میں بی کھوداڑھی کٹاتے ہیں اور کھوداڑھی کو گرستے ہیں۔ موئی تعالی ہوا ہے عمل برا کے بیاں کرتے ہیں۔ کو کو کو کہ اور کا کل موڑ نا اور بجدہ میں مرائے۔ بالحصوص آئر حضرات کو اس کی طرف خصوصی توجہ وی جا ہیں کہ کو اس کی طرف خصوصی توجہ وی جا ہیں کے گف تو باز اندی کو کہ معنی ہے کپڑ اکا موڑ نا اور بجدہ میں حالے وہ تھی ہے کہڑ اکا موڑ نا اور بجدہ میں جاتے وہ تھی ہے کپڑ اکا موڑ نا اور بجدہ میں جاتے وہ تھی ہے کپڑ اکا موڑ نا اور بجدہ میں جاتے وہ تھی اسے وہ تھی اسے وہ تھی اس کی مسلم کی مرافعت ہے اسے وہ تھی اس کو کہ کو اور کر کی طرف تصوصی توجہ وہ تی جاتے کو کہ دو تھی ہے کپڑ اکا موڑ نا اور بجدہ میں جاتے وہ تھی اس کو کہ ان کی اس کی میں جو نے ایک کو دور کی ان کی طرف تصوصی توجہ وہ تی جاتے کہ کو در ان کو کو در کی ان کو در کی طرف تصوصی توجہ وہ تی جاتے کہ کو در کی کو دور کی طرف تصوصی توجہ کی میں توجہ کو در کی کو در کی کی کو در کی کو

کف توب کی بھی ممانعت ہے۔کف توب میں تعمیم ہے۔خواہ تیغے کی جانب کیڑا گھر ساہویا پائنچ کی جانب سے کپڑا لیٹا ہو یا کلائیوں پر کپڑاسمیٹا ہوا ہو۔مطلق کف توب ان سب صورتوں کوشائل ہے اور ان جیسی سب صورتیں منع ادر مکر وہ ہیں۔بعض حضرات کا پاجامہ یاشلوارا تی لمبی ہوتی ہے کہ شخنے کے پنچ تک جاتی ہے اور نماز پڑھتے وقت ٹخنوں کے ادپر کرنے کیلئے شلوار یا پاجامہ کو نیفے سے گھر کی لیٹے ہیں یا پائنچ کی جانب سے لیپیٹ لیتے ہیں۔ بیشد پر مکروہ ہے۔ٹھیک ہے شخنے کے پنچ تک کپڑا ہونا مکروہ ہے۔ لیکن ریاس سے بھی زیادہ کراہت ہے۔

اصل بات ہے کہاتی کی شلوار وغیرہ سلوانی ہی نہ چاہے کہ شخنے سے نیچ رہے کیونکہ ہے مرف نمازی حالت ہیں ہی خرافی نہیں، بلکہ عام حالت ہیں بھی ہوا ہی ہی خرابی ہے۔ جتنی نمازی حالت ہیں، کیونکہ جس حدیث ہیں آپ ? نے منع فر مایا ہے وہ ہرحالت کو شائل ہے۔ خواہ نماز ہیں یا غیر تماز ہیں، پھر شلوار وغیرہ لی ہوتی ہے تو پھر بہت کلفات کرنے پڑتے ہیں بھی پائے کی جانب سے کیڑالیشنایا نیف کی جانب سے کیڑا گھر سنااور کف توب کرنا۔ جس سے مرکار دوعالم ? نے منع فر مایا ہے ۔ اس نم کورہ حدیث کے علاوہ بھی امام بخاری نے حضور نبی اکرم ؟ ۔ اس نم کورہ حدیث کے علاوہ بھی امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنجما سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم ؟ فر مائی اور تر ندی شریف ہی بھی اس حدیث کی تخریک امام تر ندی نے فر مائی فر مائی ہونا ہے اور بیفر مایا بھذا حدیث حصور نبی اگر اللہ عنا سے صورتی منع اور کر وہ ہیں اور نقہا و کرام کے اتو ال سے معلوم ہوتا ہونب ، چاہے شیخ کی جانب ، چاہے کہنیوں پر کیڑا کی بیٹنا سے صورتی منع اور کر وہ ہیں اور نقہا و کرام کے اتو ال سے معلوم ہوتا ہے ہی کہا ور گر اور ہی اور گراہ سے تحفی کی ور گراہ ہے۔

## كف شعرك متعلق اقوال فقهاء كرام:

در محقاریں ہے: کف توب مروہ ہے، یعنی کیڑے کا اٹھانا ،اگر چہ کیڑا مٹی ہے بچانے کیلئے کیا ہوجیہ آسین اور دامن کو موڑنا۔اگر ایسی حالت بیس نماز بیس داخل ہوا کہ اس کی آسین یا اس کا دامن موڑا ہوا تھا اور اس قول سے اس کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ بیموڑنا حالت نماز کے ساتھ ہی تخصوص نہیں ،خواہ نماز شروع کرنے سے پہلے یا دور ان نماز ہو، سب صور توں بیس مکر دہ ہے۔ (جلد 1 صفحہ 598) جو ہرہ نیزہ بیس ہے: ولا یکف تو بدالخے۔اپنے کیڑے کونہ موڑے اور کف توب ہے کہ محمدہ کرتے دفت اپنا کیڑا اٹھانا اکثر نمازیوں کی عاویت ہے کہ مجمدہ میں جاتے وقت اپنا کیڑا اٹھانا اکثر نمازیوں کی عاویت ہے کہ مجمدہ میں جاتے وقت اپنا کیڑا اٹھانا اکثر نمازیوں کی عاویت ہے کہ مجمدہ میں جاتے وقت اپنا کیڑا موٹوں ہاتھوں سے اور پھی شدید کروہ ہے۔عالمگیری میں ہے۔نمازی کیلئے کف توب محمدہ کو اس کو اس کا مروہ ہول کرفتہاء کروہ تحریکی مراد لیتے ہیں)۔

علامہ شامی نے آستین پر کپڑاموڑنے کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے کہ نصف کلائی سے کم ہوتو نماز کر وہ تنزیبی ہوگی اور نصف کلائی یا اس سے او پر تک آستین مڑی ہو ہتو نماز کر وہ تحریمی ہوگی۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کف توب تو دونوں مورتوں میں ہے، پھرتھم میں اختان ف کیوں؟ تواس کی وجہ انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ عام طور پر وضو کرنے کے بعد ہے تو جمی اور ب پروائی کی میرسے آسٹین تھوڑی میں مزی روجاتی ہے۔ لبذا ابتفاعام کی وید سے کرا دیت میں تخفیف ہے۔

عذامه مولانا نفام رسول معیدی معاصب شرح مسلم جنداول می 683 پر فرماتے ہیں: احتاف کی کتب میں فور کرنے سے معنوم ہوتا ہے فقیبائے حنفیہ کا کیڑا کینے میں (کلا ٹیول پر )اختلاف ہے بین کے نزویک اگر نمازی کہنوں تک آسین چڑھائے تو تحرود میں اور بین کے نزویک مطلقاً تحروہ ہے۔

بھا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کے جن فقیا مے قرائی کے کہ الیسنے یا سینے وکر وہ قرار دیا ہے۔ اس مراد کر وہ تر کی ہےاور جن فقیا مے نہ کر است کی نئی کے ہاں کے نزو کی بھی کا بت ہے۔ علا مدا تن القہا مے نئی کی ہے مار اوکر وہ تر کی ان کے نزو کی بھی کا بت ہے علا مدا تن عابد ین نے اس مغمون کی تھر ک فر ان کے برا الیسنے میں آ حدیوں کو چڑھا تا میا کچوں کو لیشنا اور نینے کے قریب شلوار یا بابد میں اور نینے کے قریب شلوار یا بابد میں اور ایس کی ہور اور اور اور اور اور کی ہے۔ اور شرع سلم جدد اوسنی (1846 فرید بھر سال الا مور)
المان میں کھانے بینے کی می نفت کا بیان

رَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشَوْبُ ، يَأْنَهُ لَهُمَ مِنْ فَفَعَالِ الصَّلَاةِ رَقِينَ أَكُلَ أَوْ هُونِ عَامِدًا أَوْ تَاسِهًا فَسَدُتُ مَنْ يَكُولُ : إِذَا كُانَ مَا هُونَ مِلْءِ الْفَمِ لَا تَفْسُدُ ، مَنْ يَغُولُ : إِذَا كُانَ مَا هُونَ مِلْءِ الْفَمِ لَا تَفْسُدُ ، وَإِنْ كُانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَغُونُ إِنْ كُانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ يَغُونُ إِنْ كُانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مُنْ يَعْدُونُ إِنْ كُانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ يَعْدُونُ إِنْ كُانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ يَغُونُ إِنْ كُانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ يَغُونُ إِنْ كُانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ يَغُونُ إِنْ كُانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكُ مَنْ أَعْمَالُونُ إِنْ كُانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ يَعْمُ مِنْ إِنْ كُانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكُ مَنْ يَعْمُ مِنْ إِنْ كُانَ أَكْثَرَ مِنْ فَمِعْمُ إِنْ فَقَدْدُ كُتَ فِي الصَّوْمِ . وَإِنْ كُانَ أَكْثَرَ مِنْ فَلِكُ مُنْ أَنْ أَكُونُ مِنْ فَعِمْ مِنْ إِنْ كُانَ أَكُونُ مِنْ فَلِكُ مَنْ إِنْ كُانَ أَكُونُ مِنْ فَلِكُ مَا يُعْمَلُونُ إِنْ كُانَ أَكُونَا أَكُونُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُكُ مَا لَنْ أَعْمَالُ الشَّلُومُ .

27

الورنی زیش بنده و سنالا من سیند ناوند به فرز کناخوال یمی سنانی بهدا کراس نے مدایا بھول کرکھایا بیا اتواس کی از قاسد ہو جانب کی باز قاس کی سنانی کہ جب فران کی سنانی کی بند ہوں کہ جب فران کی سنانی کی بند ہیں کہ جب وہ مدر ہو گائے ہیں کہ جب وہ مدر ہونی ہے تا مصدر نیاز جس کر ہیں کہ جس طرت وہ مدر ہونی ہے تا مصدر نیاز جس سالات کی سنانی کر ہیں ۔ جس طرت دور مدر ہور ہونی ہوں کہ دور سنانی ہونی سنانی وہ دیتے ہیں اگر وہ بات کی مستد ہے ہور ہونی سنانی وہ دیتے ہیں اگر وہ بات کی سالات کی مستد ہے ہور ہونی سنانی وہ دیتے ہوں می فرز نا کا مدرو ہونا ہے گی ۔

تماز عي كمائ ين كي مما نعت كي ملت اللي يجرب

عمل كثير كالحريف وتقم:

عمل سير جوك مفسد مسوقة بوتا ب الكي تعريف عن فقها وفره تين كداسة فوف برحمول أيا جائ كاليني فهم فمل كود يجين

والے بیگان کریں کہ بیٹن نمازے فاری ہے تواس کھل کثیر کہیں گے اور اس سے نماز نوٹ جاتی ہے۔ جب امام کا محدو محراب میں ہو:

( ) لا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ مَقَامُ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَسُجُودُهُ فِي الطَّاقِ ، وَيُكُرَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الطَّاقِ ) لِأَنَّهُ مَسْنِهِ مَا إِذَا كَانَ سُجُودُهُ فِي الطَّاقِ ( يُشْبِهُ مَسْنِهِ عَ أَعْلِ الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ تَخْصِيصِ الْإِمَامِ بِالْمَكَانِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ سُجُودُهُ فِي الطَّاقِ ( وَكَذَا عَلَى الْقَلْبِ فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ ) لِأَنَّهُ ازْدِرَاءٌ وَيُكُرَهُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ وَحُدَهُ عَلَى اللَّكَانِ ) لِمَا قُلْنَا ( وَكَذَا عَلَى الْقَلْبِ فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ ) لِأَنَّهُ ازْدِرَاءٌ بِالْإِمَامِ ( وَلَا بَاسُ بِأَنْ يُصَلِّى إِلَى ظَهْرِ رَجُلِ قَاعِدِ يَتَحَدَّثُ ) لِأَنَّ الْمَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا رُبَّمَا كَانَ بِالْمِعُ فِي بَعْضِ أَسُفَارِهِ ( وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفْ مُعَلَّقٌ أَوْ سَيْتُ مُعَلِّى ) لِللَّهُمَا لا يُعْبَدُانٍ ، وَبَاغِيبًا رِهِ تَعْبُدُ الْكُرَاهَةُ .

27

اور جنب امام مجد ہیں ہوئیکن اس کا مجدہ محراب میں ہوتو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ امام کا محراب میں کھڑا ہوتا مکروہ ہے کیونکہ سیالی کتاب کے مل محد ہیں ہوتو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ سیالی کتاب کے ملک ہوتے ہیں۔ اور ظام اس کے کہ جب اس کا سجدہ محراب میں ہو۔ اور امام کا اس کیے چبوتر ہے پر کھڑا ہوتا ہمی مکروہ ہے۔ جوہم کہہ بچے ہیں۔ اور ظاہرالروایہ کے مطابق اس کا تکس ہمی مکروہ ہے۔ جوہم کہہ بچے ہیں۔ اور ظاہرالروایہ کے مطابق اس کا تکس ہمی مکروہ ہے۔ جوہم کہہ بچے ہیں۔ اور ظاہرالروایہ کے مطابق اس کا تکس ہمی مکروہ ہے۔ کیونکہ اس طرح امام کی تحقیر ہے۔

اور جوش با تیں کررہا ہواس کی پیٹے کی طرف ٹماز پڑھنے میں کو لی حرج نہیں۔اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماا ہے سفروں میں حضرت نافع رضی اللہ عنہ کاستر ہ بنا لیتے تھے۔

اوراگرآ دی کے مناہنے صحف یا تکوار لکی ہوئی تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ان دونوں کی عبادت نہیں کی جاتی لہذا اس وجہ سے کراہت ثابت ہوجائے گی۔

27

علامہ شامی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ امام صاحب ہے جو پھم دی ہے اس بی اصح یہ کدام کا دو ستونوں کے درمیان یا محدے کی گوشتے میں یا محبر کی کی ایک جانب یا کسی ستون کی طرف کھڑا ہونا مکر دہ ہے کیونکہ بیانت کے مل کے خلاف ہے۔ ادھا وراک میں یہ بھی ہے کہ امام کا وبط صف میں کھڑا ہونا سقت ہے کیا آپ نیس و کھتے کہ محراب مساجد کے درمیان میں ہوتے ہیں اور یہ امام کا ضرورت کے بغیر درمیان میں ہوتے ہیں اور یہ امام کا ضرورت کے بغیر محراب می وقد کی گوڑے ہوتا تا مقام ایس کے مطرف میں ہوتے ہیں اور یہ امام کا ضرورت کے بغیر محراب می وقد کر کسی دو مری جگہ کھڑا ہوگا اگر چاک کا مواج سے علاوہ کی جگہ کھڑا ہوگا کہ وہ کہ اور یہ بات مقردامام کے بارے ہیں ہے، اگر امام محراب چھوڈ کر کسی دو مری جگہ کھڑا ہوگیا اگر چاک کا قیام وسط صف میں ہوئی ہوگا کے ونکہ بیٹل امت کے خلاف ہے ، اور یہ بات مقردامام کے بارے ہیں ہے، اگر امام قیام وسط صف میں ہوئی ہوگا کے ونکہ بیٹل امت کے خلاف ہے ، اور یہ بات مقردامام کے بارے ہیں ہے، اگر امام

مقرر نہیں یا تنہانمازی ہے( تو پھر میہ پابندی نہیں ) کیں اس فائد و کو قیمتی جان\_

(ردالمحتار، باب مايفسد الصلوة مطبوعه مصطفى البابي مصر)

سنت یہ ہے کہ امام مجد کے وسط میں کھڑا ہو، اگر مثلاً اندر کی مجد چھوٹی ہواور باہر کی مجد جنوب یا شال کی طرف زیادہ وسیع ہوتو جب اندر پڑھائیں اُس حصہ کے وسط میں امام کھڑا ہواور جب باہر پڑھائیں تو اس حصہ کے وسط میں خواہ وہ کسی در کے مقابل ہویاسب دروں سے باہر ہوجائے۔

## تصويروالي بجون يرتماز يوصف كابيان:

( وَلَا يَسَالُسُ أَنْ يُعَسَلَى عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ ) لِأَنَّ فِيهِ اسْتِهَانَةٌ بِالصُّورِ ( وَلَا يَسْبَحُدُ عَلَى النَّصَاوِيرِ ) لِأَنَّهُ يُسَالُهُ وَيَا يَسْبَحُدُ عَلَى النَّصَاوِيرِ ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الصُّورَةِ ، وَأَطْلَقَ الْكُرَاهَةَ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّ الْمُصَلَّى مُعَظَّمٌ .

( وَيُكُونُهُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ فِي السَّفْفِ أَوْ بَهْنَ يَكَيْهِ أَوْ بِحِذَائِهِ تَصَاوِيرُ أَوْ صُورَةُ مُعَلَّقَةً ) ( لِحَدِيثِ جِبْرِيلَ :إِنَّا لَا تَـدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كُلْبُ أَوْ صُورَةً ) ، وَلَـوْ كَانَـتُ الصُّورَةُ صَفِيرَةً بِحَيْثُ لَا تَبُدُو لِلنَّاظِرِ لَا يُكْرَهُ لِآنَ الصَّفَارَ جِدًّا لَا تُعْبَد

' ( وَإِذَا كَانَ التَّمْعَالُ مَقَطُوعَ الرَّأْسِ ) أَى مَمْحُوّ الرَّأْسِ ( فَلَيْسَ بِبِمْثَالٍ ) لِأَنَّهُ لَا يُعْبَدُ بِدُونِ الرَّأْسِ وَ فَلَيْسَ بِبِمْثَالٍ ) لِأَنَّهُ لَا يُعْبَدُ بِدُونِ الرَّأْسِ وَصَارَ كَمَا إِذَا صَلَى إِلَى شَمْع أَوْ سِرَاحِ جَلَىٰ مَا قَالُوا .

( وَلَوْ كَالَتُ الْصُورَةُ عَلَى وِمَادَةٍ مُلْقَاةٍ أَوْ عَلَى بِسَاطٍ مَفْرُوشٍ لَا يُكْرَهُ ) لِأَنْهَا تُدَاسُ وَتُوطَأُ ، بِي اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا إِذَا كَانَتُ الْوِمَادَةُ مَنْصُوبَةً أَوْ كَانَتُ عَلَى السَّتُرَةِ لِأَنَّهُ تَعْفِيمٌ لَهَا ، وَأَشَلُهَا كَرَاعَةً أَنْ تَكُونَ إِسِعَلَافِ مَا إِذَا كَانَتُ الْوِمَادَةُ مَنْصُوبَةً أَوْ كَانَتُ عَلَى السَّتُرَةِ لِأَنَّهُ تَعْفِيمٌ لَهَا ، وَأَشِهُ ثُمَّ عَلَى يَعِينِهِ ثُمَّ عَلَى شِعَالِهِ ثُمَّ عَلْفَةً .

( وَلَوْ لَهِ سَ ثَوْبًا فِيهِ تَصَاوِيرُ يُكُرَهُ ) لِأَنَّهُ يُشْهِهُ حَامِلَ الصَّنَعِ ، وَالصَّلاةُ جَائِزَةً فِي جَمِيع ذَلِكَ لاسْتِهُ حَمَّاعٍ شَرَائِطِهَا ، وَتُعَادُ عَلَى وَجُهٍ غَيْرِ مَكُووهِ ، وَهَذَا الْحُكْمُ فِي كُلُّ صَلاةٍ أَذْيَتُ مَعَ الْكُرَاهَةِ ( وَلا يُكْرَهُ يِمْنَالُ خَيْرُ ذِي الرَّوحِ ) لِلْآنَةُ لَا يُعْبَدُ

#### ترجمه

اور جس بچھوٹے پرتضویریں بنی ہوئی ہوں اس پرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ اس طرح کرنے سے تصویروں کی ذلت و تقارت ہے۔ اور وہ تضویر پرسجدہ نہ کرے کیونکہ بیانصویر کی عمادت کے مشابہ ہوگا۔ جبکہ مبسوط میں مطلقا کروہ لکھا ہے اس لئے جائے نماز تعظیم والی چیز ہے۔

اور نماز کے سرکے اوپر جیت میں بااس کے سامنے یااس کے دائیں بائیں بائیس ایکٹس تصویر کا اٹکا نا کروہ ہے۔ اس وجہ کی بناء پر

کہ حدیث جبرائیل ہے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔اورا گرتصویراتی چھوٹی ہے کہ دیکھنے والے کودیکھائی نددے تو کروہ نہیں۔ کیونکہ بہت ہی چھوٹی چیزوں کی عبادت نہیں کی جاتی۔

اورائی تصادیر جن کا سرکٹا ہوا لینی مٹا ہوا ہوتو وہ تصاویر بنی نہیں ہیں۔اور وہ اس طرح ہوجا کیں گیس جس طرح کسی نے موم بن یا چراغ کی طرف نماز پڑھی۔ای دلیل کی وجہ سے جومشائخ نے کہا ہے۔

اورا گرتھوریکی رکھے ہوئے تکھے یا بچھونے پر ہوتو کر دوئیں ہے۔ کیونکہ یہ نکیاور بچھونا بچھائے جاتے ہیں بخلاف اس ک کہ جب تکیالٹکا ہو یا تصویر پردے پر ہو۔ کیونکہ اس میں تصویر کی تعظیم ہے اور سب سے زیادہ کراہت اس صورت میں ہے کہ جب کوئی تصویر نمازی کے سامنے ہو۔ اس کے بعد ٹمازی کے سرکے اوپر ہواس کے بعد نمازی کے داکیں بھر ہاکیں ہواور پھر اس کے بیچھے ہو۔

اورانیے کپڑے پہنے جس پرتصادیر ہوں تو محروہ ہاں لئے کہ یہ بُت اٹھانے والے کے مشابہ ہے۔ البتہ تھم صلوۃ ان تمام کمروہ صورتوں میں جائز ہے۔ کیونکہ اس میں تمام شرائط جمع ہیں۔اور غیر مکروہ طریقہ پرنماز کااعادہ کیا جائے گا۔اورای طرح کا تھم ہراس نماز کا ہے جو کراہت کے ساتھ اوا کی گئی ہو۔ جبکہ غیر ذی روح چیز کی تصویر کمروہ نہیں کیونکہ اس کی عبادت نہیں کی حاتی۔

شرح:

حعرت سیدناانس کہتے ہیں کہ ام المونین عائشہ صدیقہ کے پاس ایک پردہ تھا کہ انھوں نے اس سے اپنے گھر کے ایک گوشے کوڈ ھانپاتھا۔ نی منطقہ نے فرمایا :ہمارے پاس سے ابنا یہ پردہ ہٹا دواس لیے کہ ٹماز ہس اس کی تصویریں برابر میرے سامنے آتی ہیں۔ ( بخاری )

علامها بن جام من عليه الرحمد لكعية بي-

وَجُوهُ مَا فِي الْأَصُلِ أَذَّ الْمُصَلِّى : أَيُ السَّحَافَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْهَا مُعَظَّمٌ فَوَضُعُ الصُّورَةِ فِيهِ تَعْظِيمٌ لَهَا حَيُثُمَّ اكَانَتُ مِنْهُ ، بِحِلَافِ وَضُعِهَا عَلَى البِسَاطِ الَّذِي لَمْ يُعَدَّ لِلصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ أَنْ تَكُونَ فَوَقَ رَأْسِهِ ) أَيُ تَكْرَهُ الصَّلَاةُ وَفَوْقَ رَأْسِهِ إِلَيْحُ ؛ فَلُو كَانَتُ الصُّورَةُ خَلُفَهُ أَوْ تَحْتَ رِجَلَيْهِ فَفِي شَرَحِ عَتَابٍ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ .

وَلَكِنُ تُكُرُهُ كَرَاهَةَ جَعُلِ الصُّورَةِ فِي الْبَيْتِ لِلْحَدِيثِ ( إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبُ أَوْ صُورَةً ) وَإِلَّا أَنَّ هَـذَا يَـقُتَـضِـى كَرَاهَةَ كُونِهَا فِي بِسَاطٍ مَفُرُوشٍ ، وَعَدَمُ الْكَرَاهَةِ إِذَا كَانَتَ خَلَفَهُ وَصَرِيحُ كَلَامِهِمْ فِي الْأَوَّ ل حَلَافُهُ.

وَ فَوُلُهُ وَأَشَدُّهَا كَرَاهَةً أَنْ تَكُونَ أَمَامَ الْمُصَلِّي إِلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ خَلْفَهُ يَقُتَضِي خِلَافَ النَّانِي أَيْضًا ، لَكِنُ قَدُ

يُـقَالُ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ تَثَبُتُ بِاعْتِبَارِ التَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ الْوَئْنِ وَلَيْسُوا يَسْتَدُيِرُونَهُ وَلَا يَطَوُّنَهُ فِيهَا فَفِيمَا يُفُهُمُ مِمَّا ذَكَرُنَا مِنُ الْهِدَايَةِ نَظَرٌ .

وَقَدُ يُحَابُ بِأَنَّهُ لَا بُعُدَ فِي ثَيُوتِهَا فِي الصَّلَاةِ بِاعْتِبُارِ الْمَكَانِ كَمَا كُرِهَتُ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ عَلَى أَحَدِ النَّعُلِيلَيْنِ، وَهُوَ كَوُنُهَا مَأُوى الشَّيَاطِينِ، وَهُوَ مُتَحَقِّقٌ هُنَا لِأَنَّ امْتِنَاعَ الملائكة

(فتنح القدير اج٢٤ اص٢٣٢ ابيروت)

تماز كے دوران ميں سانپ اور پچوكو مارتے كا حكم:

( وَلَا بَسَأْسَ بِفَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاقِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( الْخَلُوا الْآسُودَيْنِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاقِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ ) وَلَا نَّ فِيهِ إِزَالَهُ الشَّهُ فَلِ فَلَشْبَة دَرَّءَ الْمَارُّ وَيَسْتَوِى جَمِيعُ أَنُواعِ الْمَعَيَّاتِ هُوَ الصَّحِيعُ لِيَاكُونِ مَا رَوَيْنَا .

ترجمه

اور نمازیس سانب اور پچوکول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کوئکہ تی کریم بھلے نے فرمایا: دوکالوں کا لل کروخواہ تم نماز میں ہو کیونکہ اس میں افتحالیت کا از الہ ہے۔ لہذار گرزنے والے کو دفع کرنے کے مشابہ ہوگیا۔ اور سانپ کی تمام اقسام اس تھم میں داخل ہیں۔ ہماری روایت کردہ صدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے بی سی ہے۔ دوکالوں کو مارنے کا تھم اور اس کافقہی مغموم:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نتعالی عندراوی ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نماز میں دو کالوں لیتی سانپ اور بچھوکو مارڈ الو۔احمد ، ترندی اورنسائی)

ہوجاتی ہے۔

البتہ آئی ہولت ہے کہ ایے موقع پر جب کہ سانب یا بچھونماز ہیں سامنے آجائے اوراس کا مار نا ضروری ہوتو ای مورت میں ان کو مار نے کے لیے نماز توڑ دینا مبار ہے جیسا کہ کسی مظلوم کی فریا دری یا کسی کوڈو ہے اور ہلاکت ہے بچانے کی خاطر نماز تو ڈوینا مبارح ہے بینی اگر کسی حجیت ہے گرجانے یا آگ ہیں جل جانے یا کتو میں وغیرہ ہیں ڈوب جانے کا توی خطرہ ہوا ور قریب بی ایک آدی میں ہوتو اس نمازی کوچاہئے کہ نماز کوٹو ڑو رے اور انہیں بچانے کی کوشش کرے یا اس طرح کسی مواور قریب بی ایک آدی موتو اے اس چزکو نمازی کو حالت نماز میں اپنی یا غیر کی کسی چیز کے ضائع ہوجانے کا خوف ہواور اس کی قیمت ایک در جم تک ہوتو اے اس چیز کو مارا جا سکتا ہے بیان نے کے لیے نماز تو ڈو بینا جائز ہے۔ اس حدیث سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف کا لے سانپ بی کو مارا جا سکتا ہے حالا تکہ ایسانہیں ہے بلکہ حدیث ہیں کا لے سانپ کی تخصیص محض تغلیباً کی گئے ہے چنا نچہ ہدا یہ ہی لکھا ہے کہ ہرتم کے سانپوں کو حال نا جائز ہے کا نے سانپوں بی کی تخصیص نہیں ہے۔

نماز من تبيجات كوثاركرن كابيان:

( وَيُكُونَهُ عَدُّ الْآيِ وَالتَّسْبِيحَاتِ بِالْيَدِ فِي الصَّلَاةِ) وَكَذَلِكَ عَدُّ السُّوَرِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ .

وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَالِكَ فِي الْفَرَائِسِ وَالنَّوَالِلِ جَمِيعًا مُرَاعَاةً لِسُنَّةِ الْفِرَاء وَ وَالْعَمَلِ بِمَا جَاء تُ بِهِ السُّنَّةُ قُلْنَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعُذَ ذَلِكَ فَبَلَ الشُّرُوعِ فَيَسْتَغُنِى عَنْ الْعَدْ بَعْدَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

7.جر:

اور نمازین آیات اور تسبیحات کو ہاتھ کے ساتھ شار کرنا کروہ ہے۔ اور ای طرح سور توں کا شار کرنا بھی کروہ ہے۔ کیونکہ سینماز کے کاموں میں سے نبیں ہے۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک اس میں کوئی حرج نبیں۔ کیونکہ اس کی وجہ نے فرائض و نوافل میں قر اُت مسنونہ کی رعابیت اور اس تھی بڑکل ہوتا ہے جوسنت میں آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نمازی کیلئے مناسب یہ ہے کہ و و فما ز کوشروں کرنے ہیں کہ نمازی کیلئے مناسب یہ ہے کہ و و فما نہ کوشروں کرنے ہے۔ اور اللہ عی سب ہے بہتر جائے والا کوشروں کرنے ہیں۔ اور اللہ عی سب ہے بہتر جائے والا سے۔

خرح:

نماز کے اندرہاتھ کے فریعے تبیحات کو تارکرنایا آیات کو تارکرنا کروہ ہے۔ کیونکہ یہ تارکرنا نماز کے کاموں میں ہے نیں ہے۔ اور جونعل نماز کے افعال میں سے نہ ہوا گروہ صدفساد تک بینچے نہ ہوتو وہ کروہ ضرور ہوگا۔ لہذاای ولیل کے پیش نظر تھم کراہت ہی جارت کیا جائے گا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے کے باوجودنماز اپنی ہیں تہ سنونہ پر جاری ہے۔ اور شار کرنے میں نمازی کو تعداد میں تلی بھی رہتی ہے لہذاای میں کوئی حرج نہیں۔

# فعسل في المحكروهات خارج الصلوة

﴿ يَصْلَ مُمَازَكَ بِابِرُوالْ لِحَرُوبِاتَ كَيانِ مِن بِ ﴾

المازے إبروالے كروبات كى مطابقت كابيان:

اس سے پہلے جس فعلی کو مصنف نے بیان کیا ہے وہ نماز کے کروہات کے بیان میں ہے اوراس کے بعداس فعلی میں مصنف ان کر یں گئے وہ نماز سے اوراس کے بعداس فعلی میں مصنف ان کر وہائے ہیں کر یں گئے جو نماز سے باہر تیں نماز سے ان تعلق ہے رابند اہی لئے بیامی کروہائے ہیں۔ یعنی فی اصلوٰ و کروہائے ہیں اور بیاس کے متعلق ہونے کی وجہ سے ان سے مؤفر ہیں۔

قدائ ما دست كى ما است عرب ستقبال قبل الدراستد بادكى كرا يبيت كامان:

" وَيُكُوهُ الْمِعْنَالُ الْلِبُلَةِ بِالْقَرْحِ فِي الْعَكَاءِ لِأَنْ عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسَّكَامُ لَهِي عَنْ ذَلِكَ . وَإِلاسْمِلْهَارُ لَلْمُلْهُ وَالسَّكَامُ لَهِي عَنْ ذَلِكَ . وَإِلاسْمِلْهَارُ فِي وَوَالَّذِيلَةِ وَاللَّهُ لَمُ مَوَاذٍ لِلْلِمِلَةِ . فَكُولُهُ فِي وَوَالَّذِيلَةُ وَالْمُسْتَفَيْقِ وَاللَّهُ الْمُسْتَفَيْقِ وَاللَّهُ الْمُسْتَفَيْقِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَنْحَطُّ إِلَى الْمُسْتَفَيِّ إِلَّهُ فَوْجَهُ مُواذٍ لِهَا وَمَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَنْحَطُّ اللَّهَا رَمَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَنْحَطُّ اللَّهَا مَن يَعْمَلُ مِنْهُ يَنْحَطُّ اللَّهَا مَن اللَّهُ مِن مِيمَالِكِ النَّسْتَقَيْقِ إِلَّالًا فَوْمَا مَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَنْحَطُّ اللَّهَا مَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَنْحَطُّ اللَّهَا مَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَنْحَطُّ اللَّهَا مَا يَنْحَطُّ مِنْهُ يَنْحَطُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الم ابود اؤ اطنيد الباحد التي مند من الموسيان من جي معظمت علمان فارى رضى الفراق مند كم محلق روايت المحاكم كركس ( كافر ف بطور فراق) الاست من الرحم من أي سنى الفرطية وألد علم من أم أو م بين علما وى بي بهال تك كه مينا به اور يا فالذكر ف كاطريقة بحى أو أجوب في بواب وألد بالما أب سلى الفرطية وألد علم في ألم بي بياب بالما أرب بي الما أب بالما أب سلى الفرطية وألد علم في الماب بالمائل بالمائل بالمائل المرف و أكر في من من فرعا بالمائل و تعالى المرف و ألم بالمائل المرف و ألم بالمائل بالمائل

المعترت الع بريره رشق المتدعن سيدروانيت سيركرر والباشعلى الندنانية والدويلم في في ما يا كديش تعبار سدين عن باب

ک طرح ہوں ای بناء پر میں تم کورین وادب کی تعلیم دیتا ہوں لیس جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو وہاں جا کرنہ تو قبلہ کی طرف رخ کرواور نہ پشت ،اور نہ دائے ہاتھ سے استنجاء کرو۔اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تین ڈھیلوں سے استنجاء کا تھم فرماتے تصاور کو ہریا بڈی سے استنجاء کرنے کوئع فرماتے تھے۔ (سنن ابوداؤد)

حضرت سيد نا ابوابوب سے روايت ہے كہ نبى كريم آلي الله الله الله الله الله الله الله كوجا وَ تو پيشاب يا با خاند كرنے ميں قبله من قبله كى طرف مند كرور (اس سے مرادان علاقوں كے لوگ ہيں جن كا قبله على طرف مند كرور (اس سے مرادان علاقوں كے لوگ ہيں جن كا قبله شال يا جنوب كى مند كريكے) شال يا جنوب كى مند كريكے) شال يا جنوب كى مند كريكے) سيد نا ابوابوب نے بہا كہ پھر ہم شام كے ملك على آئے اور ديكھا توليغ ينيں (بيت الخلاء) قبله كی طرف بى ہوئى ہيں ،ہم ان برے مند پھير ليتے تھے اور الله تعالى كے استعفار كرتے تھے۔ (صحیح مسلم ،رقم ۱۰۹)

معرك عيت يروفي وغيره كيممانعت كابيان:

( وَلَسَكُسَرَهُ الْمُجَامَعَةُ فَوْقَ الْمَسْجِدِ وَالْبَوْلُ وَالتَّعَلَى) لِأَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكُمُ الْمَسْجِدِ حَتَى ) لَاعْتِكُلَ بِالصَّعُودِ اللهِ ، وَلَا يَبِعلُ لِلْجُنْبِ الْوُقُولُ عَلَيْهِ ( وَلَا يَصِحُّ لِللَّهِ مَنْ تَحْتَةُ ، وَلَا يَبْعلُ الاعْتِكَافَ بِالصَّعُودِ اللهِ ، وَلَا يَبِعلُ لِلْجُنْبِ الْوُقُولُ عَلَيْهِ ( وَلَا يَعِمُ لِللَّهِ فَي الْبَيْتِ لِلْاَتُهُ لِلْمَا لِلْعَلَى اللهُ الله

27

مجدی جیت پر جماع کرنااور پیشاب و یا خانہ کرنا کروہ تحر می ہے۔ کوئکہ مجدی جیت بھی مجد کا تھم رکھتی ہے اور مسجد کی جیت پر ہونے والے فخص کی مجد کے بیچے والے فخص کی افتدا وکرنا تھے ہے۔ اور جیت پر چڑھنے کی وجہ سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ اور جنبی کیلئے مجد کی جیت پر کھڑا ہوتا جا ترنبیں ۔

ایسے گھر کی جہت پر چیشاب کرنے میں کوئی حن نہیں جس میں مجد ہواور بیال مجدے مراوہ وہ جگہ ہے جواس نے گھر میں نماز کیلئے مقرر کر رکھ ہے۔ کیونکہ اس جگہ نے مجد کا تھم نیس لیا ہے اگر چہ نہیں گھروں میں مجدیں بنانے کی تر غیب دی تی ہے تررح:

وَ لَا تُبَاشِرُوهُ مِنَّ وَ آنَتُمُ عَلِيكُونَ فِي الْمَسْجِدِ (البقرة ١٨٤١) اورتم عورتول سے بتماع تذکر واور جبتم مساجد میں حالت اعتکاف میں ہو۔

اعتکاف کی طالت بیل عورتوں ہے مباشرت نہ کروائن عباس منی اللہ عنہ کا قول ہے جوشن مجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہو خواہ رمضان میں خواہ اور مبینوں میں اس پرون کے دفت یا رات کے دفت اپنی بیوی سے جماع کرنا حرام ہے جب تک اعتکاف پورانہ ہوجائے حضرت ضحاک فرماتے ہیں پہلے لوگ اعتکاف کی حالت ہیں بھی جماع کرلیا کرتے ہتے جس پربیہ ہت ارتی اور مجد ہیں اعتکاف کی اور مجد ہیں اعتکاف کے ہوئے پر جماع حرام کیا گیا مجاہداور قماوہ بھی یہی کہتے ہیں پس علمائے کرام کا متفقہ فتو کی ہے کہ اعتکاف والا اگر کسی ضرور کی حاجت کے لئے گھر ہیں جائے مثلاً چیشاب پاضانہ کے لئے یا کھاٹا کھانے کے لئے تو اس کام سے فارغ ہوتے ہی مجد ہیں چلا آئے وہاں گھرٹا جائز نہیں نداپٹی ہیوی سے بوس و کناروغیرہ جائز ہے نہ کسی اور کام ہیں سوائے اعتکاف کے مشغول ہوتا اس کے لئے جائز ہے بلکہ بیار کی بیار پری کے لئے بھی جانا جائز نہیں۔

مهاجد كوروازون كوبتدكرت كيمكم فيجودعلت ومعدوم علمت كابيان:

( وَيُسْكُرُهُ أَنْ يُغْلَقَ بَابُ الْمَسْجِدِ) : رِلَّانَهُ يُشْهِهُ الْمَنْعُ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خِيفَ عَلَى مَنَ الصَّلَاةِ ، وَيُعِلَ الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ أَوَانِ الصَّلَاةِ ( وَلَا بَأْسَ أَنْ يُنْفَضَى الْمَسْجِدُ بِالْجِصُ وَالسَّاجِ وَمَاءِ اللَّهُ بِ ) وَقُولُهُ لَا بَأْسَ يُشِيرُ إِلَى أَنْهُ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لَا يَأْتُمُ بِهِ ، وَقِيلَ هُوَ قُوبَةٌ وَهَذَا إِذَا فَعَلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، أَمَّا الْمُعَولُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ مَا يَرْجِعُ إِلَى إِنْهَ مُولِ الْمِسْعَنُ ، وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ .

1.27

اور مجد کے درواز ہے کو بند کرنا کروہ ہے کیونکہ ٹماز ہے روکئے کے ساتھ مشتنہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب سجد
کے سامان کے چوری ہونے کا خوف ہوتو سوائے ٹمازوں کے اوقات کے بند کرنے بی کوئی حرج نہیں۔ مجد کے نقوش کی مسال کی ککڑی اور سونے کے پائی کے ساتھ ہے انے بی کوئی حرج نہیں۔ اور صاحب ہدا یہ فرمائے ہیں کہ ' لا باس' ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نقش و نگار بنانے والے کوکوئی اجرت نہیں وی جائے گی۔ گروہ اس کی وجہ سے گنا ہمگار بھی نہیں ہوگا۔ اور کہا گیا ہے کہ بیمبادت اس وقت ہے جب اس نے اپنے ذاتی مال سے ایسا کیا ہو۔ جبکہ متولی کے پاس وقت کا مال ہوتا ہے اور وہ صرف مجد کی جمادت اس وقت ہے جب اس نے اپنے ذاتی مال سے ایسا کیا ہو۔ جبکہ متولی کے پاس وقت کا مال ہوتا ہے اور وہ صرف مجد کی جمادت کی مضوفی کیلئے کام کرائے گا اوراس کے نقش ونگار کیلئے کام نہیں کراہ کتا ۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ ضامن ہوگا۔ اللہ بی سب سے زیادہ صحیح کوجائے والا ہے۔

دورحاضر من مساجد کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم:

مساجد میں موجود سمان کی تفاظت کیلئے مساجد کے درواز دل کو بند کرنا جائز ہے۔جبکہ بعض مساجد سے چیزیں چور کی ہو جاتی ہیں۔ جس کے بار ہے میں بتاتے ہیں کہ بعض لوگ عقل سے عار کی ہوتے ہیں اور آئیس چیزیں اٹھانے کی عادت ہوتی ہے جس طرح پاگل بشکی وغیرہ ہوتے ہیں۔ لہذا مساجد کے سامان کی تفاظت کرنا ضرور کی ہے۔ اس لئے نماز ول کے اوقات کے علاوہ رات کو دن کے بچھ صول میں اگر درواز ول کو بندر کھا جائے تو جائز ہے۔

دورحاضر میں امت مسلمہ کوخار جی نتنے کا بھی سامنا ہے جومساجد میں خود کش دھاکے کر دیتے ہیں۔اس لئے ان کے فتنے سے بینے کیلئے بھی مساجد کے در دازوں کو بند کرنا جائز ہے۔

مجد حرام كرورواز كوتالالكائے اور كھولئے كابيان:

حضرت عبدالله بن عمروضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه بى كريم صلى الله عليه وسلم جب مكة تشريف لائے ( اور مكه فتح موا ) تو آپ نے عثمان بن طلحدرضی الله عنه کو بلوایا۔ (جو کعبہ کے متولی ، جاپی بردار تھے ) انھوں نے دروازہ کھولاتو نبی کریم صلی الله عليه دسلم، بلال اسلمه بن زيداور عثان بن طلحه حيارون اندرتشريف لے گئے ۔ پھر درواز ہ بند کر دیا گيااور دہال تھوڑی در تك شهركر بابرا ئے۔ ابن عمروضى الله عنهمانے فرمایا كه بين نے جلدى سے آ كے بؤھ كر بلال سے بوچھا كه ( آ مخضرت صلى الله عليه وسلم نے کعبے اندر کیا کیا) انھوں نے بتایا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی۔ میں نے بوجھاکس حکہ؟ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان۔عبداللہ بن محررض اللہ عنہانے فرمایا کہ بیر بوچھنا جھے یا دِندر ہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں يرُهي تقيس \_ ( صحيح بخاري رقم الحديث ٢٨م)

وَمَنْ اَظُلُمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اَنْ يُذَّكَّرَ فِيْهَا اسْمُه وَسَعَى فِي خَرَابِهَا

اس آیت کی تغییر میں دوقول ہیں ایک توبیر کہ اس سے مراد نصاری ہیں دومرابیک اس سے مرادمشر کین ہیں نصر انی بھی بیت المقدس كى مسجد ميں بليدى ڈال دينے تھے اور لوگوں كواس ميں تمازاداكرنے سے روكتے تھے، بخت نصرنے جب بيت المقدس کی بر با دی کے لئے چڑھائی کے تحی تو ان نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور مدد کی تھی، بخت نصر بائل کا رہنے والا مجوی تھا اور يہوديوں كى دشنى پرنصرانيوں نے بھى اس كا ساتھ ديا تھا اور اس لئے بھى كەبنى اسرائيل نے حضرت يكىٰ بن ذكريا عليه السلام كو قتل كرڈ الانتفااورمشركيين نے بھی رسول الله عليه وسلم كوجد بيبيروا ليے سال كعب بتداللہ سے روكا تھا يہاں تک كه ذي طوي میں آپ کو قربانیاں دینا پڑیں اور مشرکین سے کے کرنے کے بعد آپ وہیں سے واپس آگئے حالا تکہ بیامن کی جگہی ہاپ اور بھائی کے قاتل کو بھی یہاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا اور ان کی کوشش بہی تھی کہ ذکر اللہ اور جج وعمرہ کرنے والی مسلم جماعت کوروک دیں حضرت ابن عباس کا بھی تول ہے ابن جریر نے پہلے تول کو پیند فر مایا ہے اور کہا ہے کہ شرکین کعبعة اللہ کو بر باد کر نے کی سعی نہیں کرتے تھے یہ می نصاری کی تھی کہ وہ بیت المقدی کی ویرانی کے دریے ہو گئے تھے لیکن حقیقت میں دوسراقول زیادہ سیج ہے ، ابن زید اور حضرت عباس کا قول بھی یہی ہے اور اس بات کو بھی نہ بھولنا جائے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تھا اس وقت يہودي بھي تھن ہے دين ہو چکے تھے الن پرتو حصرت داؤد اور حضرت عيسى بن مريم كى زبانى لعنتیں نازل ہو چکی تھیں وہ نافر مان اور حد ہے متجاوز ہو چکے تھے اور نصر انی حضرت سے کے دین پر تھے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہاں آیت سے مرادمشر کین مکہ ہیں اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ او پریہود ونصاری کی قدمت بیان ہوئی تھی۔

# بالبومالاة الوتر

## السياب تمازوترك بيان ميں ہے

#### باسب مسلوة وتركى مطابعت كابيؤان

مصنف علیدائر جمد سے آن زوعش کے متعلق ہوئے سے ادکام بیان کروستے ہیں۔اوران سے فرا فت کے بعد یہاں سے اس آنوا کا بیان شروب کررہ ہے ہیں۔ جوم ہے ہیں قرائض ہے کم یکھیڈواکش سے زیاوہ ہے ۔ نبذا اسی وجہ سے میہ باب من ہندا واب سے مؤفراور و بعدا واب ہے مقدم مواہد

#### لنظ وتر ك من كاميان:

وز ( تلفورته میں وافا وزیرو وزیرو وُوں کے ساتھ پڑھ نکھ جی گور رہائے ساتھ پڑھنازیا وہ شہور ہے۔ ( ہر اِس نماز کو کہد نسختا جی جس میں حاق رعتیس ہوں گرفتس کے وال میڈائی فاص نماز او کہتے جی جس کا وقت ویں وکی نماز کے بولد ہے جو مام عود نہ مشاہ کے فور دومری پڑھی جو تی ہے اور اس میں ایسی نامر ویڑ کا بون موگا۔

#### وترواجب بے باسلت ہے

( الدولو و اجب عند أبي خبيفة وجنة الله و فالا شبة ، بـ فهرو النار الشن بيو خبث لا يَحْفُر خاجدة ولا يُؤدُّن لَد .

وَلَا إِلَى حَبِيلَةَ وَجِمَةُ اللّهُ قُولُةُ عَلَيْهِ الصَّلَةِ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ الشَّهُ فَعَالَى وَادَكُمْ صَارَةً أَلَا وَجِمَ الْجِوْرُ . فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِضَاءِ إِلَى خُفُوحِ الْفَحْمِ ، فَسَرَّ وَهُوْ إِنْوَ صُوبٍ . وَإِنْهَا وَجَبَ الْقَحَاءُ إِلَيْهُمَا ، وَإِنْ السَّامُ عَلَى الْجِمَاعِ ، وَإِنْ السَّامُ وَهُوْ الْفَحَاءُ إِلَا اللّهِ عَلَا وَجُولُهُ لَكَ بِالسَّبُ وَهُوْ الْفَعْلِي إِنَّهُ وَهُوْ الْفَعْلِي إِنَّهُ الْمُعَلَّى إِنَّهُ وَهُوْ الْفَعْلَى إِنَّهُ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا عَلَى الْمُعَلَّى إِنَّهُ اللّهِ وَالْمَوْلُ وَهُولُوا اللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### 1.7

معند منت سيدة او مواطعتم رضي الشدعات المدازة بيساء"، والإسباد المنت بالمدادة الدين المدافع الدينة المدارية الدي ك " تاريخ الرجي لا بالمدادات كالتشريكا في الدين كالورث في وقد منت الماليان على بالمسائل المالية المالية المات كالمسائل المالية المات المالية المات كالمالية المات المالية المات ا

الدسيدة و مستقد كي ويش بيت كرني رئيم يلط في التي المنظم ا

جوروایت امام اعظم سے سنت ہونے کی بیان کی گئی ہے اس کا بھی یہی معنی ہے۔ اور وتر عشاء کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے لہذا اس كى از ان وا قامت اس كيلية كافى ہے۔

### وتركے واجب مونے میں ولاكل كابيان:

حضرت بریده رضی الله تعالی عند قرمات بی که میں نے سرور کونین صلی الله علیه وسلم کویی فرمات ہوئے سناہے کہ وترحق ( يعنى واجب ہے) للذاجوة دى وترند پر معےوہ ہم ميں سے ( يعنى ہمارے تابعداروں ميں سے ) تبيس ہے، وترحق ہے للذا جوآ دمی وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے بیس ہے۔ (سنن ابوداؤد)

وترکی اہمیت اور اس کی حقیقت کواس اندازے بار بار بیان کرنا اور پھراس کے نہ پڑھنے والے کے بارے میں بیر کہنا کہ جوآ دمی وتر نه پڑھے وہ ہمارے تابعداروں میں سے بیس ہے اس بات پرصرت ولیل ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے جیسا کہ احناف كامسلك ہے۔

## الروزره جائة وأسكى قضاه كالحكم:

حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عندراوی بیل که مرود کونین صلی الله علیه دسلم نے فرمایا جوآ دی وتر بڑھے بغیرسو جائے یا اسے پڑھنا بھول جائے تواسے چاہیے کہ جب بھی اسے یادآئے یا جیند سے بیدار ہوتو (اس کی قضاء) پڑھ لے۔ ( جامع ترندی ابوداؤد ،سنن این ماجه )

اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ نماز وتر واجب ہے کیونکہ اس کی قضاء کا تھم دیا گیا ہے۔ المازور واجب ب ياست كيان شعبدالله بن عرد مى اللوجما كاجواب:

حضرت المام مالك رحمة الله تعالى عليه كے بارے من منقول ہے كه انہيں بديات پنجي ہے كه ايك آدي نے حضرت عبدالله بن عمررضی الله تعالی عند سے سوال کیا کہ ورز کی نماز واجب ہے (یاسنت ہے) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عندنے ( كونى صرت جواب دين كى بجائے) فرمايا كە وتركى تمازرسول الله سلى الله عليدوسلم نے بھى پريسى ہے اور دوسر مسلمانوں نے بھی اوہ آ دی بار بار بہی سوال کرتا تھا اور حصرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عند یہی کے جاتے ہے کہ وترکی نماز رسول الندسلى الله عليه وسلم نے بھى يڑھى ہے اور دوسر مصلمانوں نے بھى يڑھى ہے۔ (مؤطا)

سی سوال کے جواب دینے کا ایک بلیغ طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کی خاص مصلحت کی بنا پر مدلول (اصل جواب ) کا ذکر نہ کیا جائے اور صرف دلیل بیان کر دی جائے ، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عندسے جب ایک آ وی نے وترک نماز کے دجوب یاسنت کے بارے میں موال کیا تو انہوں نے مدلول کے بجائے صرف دلیل پراکتفاء کیا گویا اِن کا مطلب بیرتھا کہ وترکی نماز دا جب ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کامتعلی طور پر بطریق مواظبت وترکی نماز پڑھٹااور اہل اسلام کا اس

مِنْغَنْ بودان وت کی دیس ہے۔ م

ورکی تمن رکھا سے کے ساتھ ہیں:

قَالَ ( الْوِفْرُ قَلِاتُ وَكَمَّاتِ لَا يُفَعَلَ بَيْنِهِنَّ بِسَلامٍ ) فِمَّا وَوَتَ عَلِيفَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّ النِّبِي عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالشَّلامُ كَانَ يُوورُ بِعَلاتٍ ) وَحَكَمَى الْحَصَنُ وَحِمَةُ اللَّهُ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى النَّلاثِ ، ظَلَا أَحَدُ أَفَوْ السَّلامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالشَّلامُ أَحَدُ فَوْ السَّلامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالشَّلامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالشَّلامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالشَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالشَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالشَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالشَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلامُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَالِيْ وَالسَّلامُ الللهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَالسُلامُ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَاللَّلَةُ وَالسَّلَامُ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللْهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَاللَّلَامُ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ ا

زبر

وقع من تبری موسط من این نسبه و می دوم مستخطی ندار به و آیونگد تنظر مندام انسان منافع و منتی الغد انها بیان این می به این می کافته تا تبری و منت این به می است منتی و امراه می از مرافع با منتی می کدنیمی راها مند برتمام افواد مدال میدند.

فأعدد بفهيه

اور جو يي كن يخت ك المنت الإهاب والشي كالمشيرة والمراكب الم

ور کی رکعتیں تین ہیں:

حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ تین رکعت ور پڑھتے تھے اور جہلی رکعت میں "سبح اسم ربك الاعلى" وورك ركعت بن "قل يا ايها الكافرون" اورتيرى ركعت بن "قل هو الله احد "پر سے تھے۔ (سنن نسائی، جام ۲۳۹، مکتبہ المرابیماتان)

ایک رکعت وتریز مصنے کی ممانعت:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله علیقہ نے دم کی نماز پڑھنے ہے منع فر مایا ہے کہ ایک تخص ایک رکعت نماز پڑھ کراس سے (نمازوں کو)وٹر کرے۔ (تمبیدابن عبدالبر، ج۵م ۲۵۷، بیروت)

ان احادیث کے باوجودا گر پچھالوگ پندرھویں صدی کے علاء سوء کی پیروی کرتے ہوئے ایک بدعت کومسلک بنالیں اور ان احادیث کا نکار کردی تو پھرسوائے افسوس! کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

وتر (لفظ وترمیں واؤ کوزیراورز بر دونول کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں گرزیر کے ساتھ پڑھنا زیادہ مشہور ہے۔ (ہراس نماز کو کہ سکتے ہیں جس میں طاق رکعتیں ہوں مگرفقہا کے ہاں وتر اس خاص نماز کو کہتے ہیں جس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے جو عام طور پرعشاء كور أبعدى پرهى جاتى ہاوراس باب شى اى تماز ور كابيان موگا۔

منازور كوجوب وسنت يس ائترفقه كالرب

مماز وتر کے سلسلہ میں ائمہ کے ہاں دو چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے پہلی چیز تو سے کہ آیا نماز وتر واجب ہے یا سنت؟ چنانچد حضرت امام أعظم ابوصنيفه فرمات بيل كه وتركى نماز واجب ب حصرت امام شافعي اور حضرت قاضي ابو يوسف فرماتے ہیں کے سنت ہے۔

حضرت ابوابوب رضى التدتعالى عنهاراوى بين كدمر وكونين صلى التدعليه وسلم في فرمايا وتركى نماز برمسلمان برحق يعنى لا زم . ہے لہذا جو آ دی دتر پانچ رکعتیں پڑھنا چاہے وہ پانچ رکعتیں پڑھ لے، جو آ دمی تین رکعتیں پڑھنا چاہیے وہ تین رکعتیں بڑھ سلے اور جوآ دی ایک ہی رکعت پڑھنا چاہے وہ ایک ہی رکعت پڑھ سلے۔ (ابوداؤ دہنن نسائی ،ابن ماجہ )

حق کے معنی بیں داجب اور تابت، للبذاحصرت ایام ابو حنیفہ تو حق کے معنی داجب مراد لیتے ہیں ،اس لیے وہ فریاتے ہیں کہ دمر کی نماز داجب ہے،حضرت امام شافعی کل کے معنی تابت مراد لیتے ہیں بینی وترکی نماز سنت سے ثابت ہے للبذاوہ فریاتے ہیں کہ وتر کی نماز سنت ہے چونکہ اس حدیث میں وتر کی رکعتوں کی تعداد پانچے بھی ٹابت ہے اور تین اور ایک بھی ،اس لیے حضرت سفیان تو ری اور دیگر ائمہ نے تو پانچ کے عدد کو اختیار کیا ہے۔حضرت امام اعظم ابوطنیفہ نے تین کے عدد کو قبول کیا ہے اور حضرت امام شافعی نے ایک کے عدد کواختیار کرتے ہوئے کہاہے کہ وترکی ایک ہی رکعت ہے۔ نماز وترکی ایک رکعت ہے یا تین رکعتیں:

علاء کے زور کے دوسرااختلاف میہ ہے کہ نماز وترکی ایک رکعت ہے یا تین؟ حنفیہ کے ہاں وترکی تین رکعتیں ہیں جب کہ اکثر انکہ کا مسلک میہ ہے کہ نماز وتر صرف ایک ہی رکعت ہے تا ہم ان حضرات کے نزدیک بھی وتر کے لیے صرف ایک رکعت پڑھ تا تھرات کے نزدیک بھی وتر کے لیے صرف ایک رکعت پڑھ تا تکر وہ ہے بلکہ ان حضرات کا کہنا ہے کہ پہلے دور کعت پڑھ کرسلام پھیرا جائے اس کے بندایک وتر پڑھی جائے۔ نماز وترکا طراحے:

ورّ کی نماز مغرب کی نماز کی طرح (حنفیہ کے مسلک کے مطابق) تین رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو ہے جوفرض نماز وں کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ محض دور کعتوں میں سور و فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملائی جاتی ہے جب کہ ورّ کی نماز میں تینوں رکعتوں میں دوسری سورت کے بعد دونوں ہاتھ تکبیر کے مماتھ کا نول تک اٹھا کر (جس طرح کہ تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے ہیں) پھر ہاند ھے جا کیں اور ہا واز آ ہستہ دعا قنوت پڑھی جائے ، دعا قنوت ہیں۔

> اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهُدِيلُكَ وَنَسْتَغُفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَنُوْمِنُ بِكَ وَنَثُنِى عَلَيْكَ الْحَيْرَوَ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكُفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَقُجُرُكَ اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِى وَنَسْجُدُ وَالَيْكَ نَشْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ .

اے اللہ المجھی ہے مدہ ما تکتے ہیں تھی سے ہدایت کے طالب ہیں بھی سے اپنے گناہوں کی معانی جا ہیں ہم تیرا ہی تیرے ہی سے اپنے گناہوں کی معانی جا ہیں ہم تیرا ہی شکر اوا تیرے ہیں ماسٹے تو بہر کرتے ہیں، ہم تیرا ہی شکر اوا کرتے ہیں المیروردگار اہم تیری ہی اچھی تعرفی میان کرتے ہیں۔ اے پروردگار اہم تیری ہی کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ اے پروردگار اہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی نماز پڑھے ہیں تیجھی کو بجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑتے آتے ہیں، تیری ہی عبادت میں جلد مستخرق ہوجاتے ہیں، تیری وحت کے امیدوار ہیں ہم تیرے ہی عذاب سے ڈرتے ہیں بیشک تیرا عذاب کا فرول پر نازل ہونے والے ہیں، تیری وحت کے امیدوار ہیں ہم تیرے ہی عذاب سے ڈرتے ہیں بیشک تیرا عذاب کا فرول پر نازل ہونے والے ہیں۔

اگراس کے بعد بیدعا بھی پڑھ لی جائے تو بہتر ہے۔

ٱلله مَّ الهُدِنِيُ فِيْمَنُ هَدَيْتَ وَعَا فِنِي فِيْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلِّنِي فِيْمَنُ تَوَلَيْتَ وَبَارِكُ لِي فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِينِي شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضى عَلَيْكَ إِنَّه لا يُذِلُّ مَنْ وَاليَّتَ وَلَا يَعِزُّمَنُ عَادَيْتَ تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ . اے اللہ الن لوگوں کے ساتھ جھ کو ہدایت دے جنہیں تونے ہدایت بخشی، جھے ان لوگوں کے ساتھ مصیبوں اور آفتوں سے بچا جنہیں تونے بجے دیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جھے سے مجت کر جن سے تونے مجبت کی اور جو بچھ تونے بچے دیا ہے اس میں برکت عطافر ما اور جھے ان برائیوں سے بچا جو مقدر ہوں بے شک تو حاکم ہے ککوم نہیں اور جس سے تو محبت کرے وہ وکس نہیں برکت عطافر ما اور جھے ان برائیوں سے بچا جو مقدر ہوں بے شک تو حاکم ہے ککوم نہیں اور جس سے تھے کو عداوت ہووہ عزت نہیں پاسکیا ، اے اللہ تیری ذات بزرگ و برتر ہے۔ وکس نہ تون سے تو محسن تو توت کے یہ پڑھ لے۔ رَبِّنَا الْیَنَا فِی اللَّهُ نَیَا حَسَنَةً وَ فِی الْاَحْرَةِ حَسَنَةً وَ قِفَنا الْرَبُي کو وعاء توت یا دنہ ہوتو وہ بجائے دعا قنوت کے یہ پڑھ لے۔ رَبِّنَا الْیَنَا فِی اللَّهُ نَیَا حَسَنَةً وَ فِی الْاَحْرَةِ حَسَنَةً وَ قِفَنا

الرسى كودعا وفوت يادنه موتووه بجائے دعاقنوت كرير پڑھ لے۔ رَبَّنَا الْيَنَا فِي اللَّهْ فَيَا حَسَنَةً وَفِي الأخِرَةِ حَسَنَةً وَقِلْنَا عَسَنَةً وَقِلْنَا عَسَنَةً وَقِلْنَا عَسَنَةً وَقِلْنَا عَلَى اللَّهُ فَيَا الْكَنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِلْنَا عَلَى اللَّهُ فَيَا الْكَنْيَا حَسَنَةً وَفِينَا الْكِنَا فِي اللَّهُ فَيَا الْكَنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَنْيَا عَسَنَةً وَقِلْنَا الْكَنَا فِي اللَّهُ فَيَا الْكَنْيَا حَسَنَةً وَفِينَا الْكِنَا فِي اللَّهُ فَيَا الْكَنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَنْوَةِ وَعَلَمُ وَمِنْ خَسَنَةً وَقِلْنَا الْكِنَا فِي اللَّهُ فَيَا الْكُنْيَا حَسَنَةً وَفِينَا الْكِنَا فِي اللَّهُ فَيَا الْكِنَا وَمِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيَا الْكُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْكَنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْكَنْوَةِ وَعَلَيْكُوا الْكِنَا الْكِنَا فِي اللَّهُ فَيَا الْكُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْكَنْيَا حَسَنَا الْكُنْيَا عَلَيْكُوا الْكُنْ الْكُنْ الْمُعَلِي اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ الْكُنْيَا حَسَنَةً وَفِينَا الْمُعَالَّةُ وَلِي اللَّهُ فَيْنَا وَمُنْ الْمُعَلِيْكُونَ اللَّهُ فَالْمُ وَالْمُ الْمُعَالِمِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْكُنْوَا وَالْمُعَلِيْكُونَا الْمُعَلِيْكُونَ اللَّهُ فَيْ اللْلُهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْلَا الْمُنْ اللَّهُ فَيْنَا وَلَا الْمُعَلِيْكُونَا الْمُعَلِيْلُ الْمُعَلِيْكُ وَاللَّهُ فَيْلُونُ اللَّهُ فَيْ

اورا گرکوئی اس کے پڑھنے پر بھی قادر نہوتو پھر اللّٰہُمَّ اغْفِرْلِی یا یَا رَبِ تَیْن مرتبہ کہدلے۔ نمازوترکی رکعتوں میں اختلاف فقہی کا بیان:

حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عندراوی بین که مرور کونین صلی الله علیه وسلم نے فرمایا رات کی نماز دودور کعت ہے اور جب کسی کومبع ہونے کا اندیشہ و نے گئے تو ایک رکعت پڑھ لے، بید (ایک رکعت) پہلی پڑھی ہوئی نماز کو طاق کردے گی۔ (صبح ابنجاری وسیح مسلم)

صدیت کے پہلے جزو کا مطلب ہیہ کہ دات کو پڑھی جانے والی نفل نمازیں دودور کعت کر کے پڑھی جا کیں چنا نچہ حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو بوسف اور حضرت امام فیرنے اس حدیث کے پیش نظر کہا ہے کہ افضل یہی ہے کہ دات بین نفل نمازیں اس طرح پڑھی جا کیں کہ ہر دور کعت کے بعد سلام پھیرا جائے بعنی دودور کعت کر کے پڑھی جا کیں۔ حدیث کے دوسرے جزء کا مطلب ہیہ کے درات فتم ہور آئی ہے کہ درات فتم ہور آئی ہے اور شبح نمود ار ہونے والی ہے تو وہ ان نمازوں کے بعد ایک رکعت پڑھ لے تا کہ بیا یک رکعت بہلی پڑھی ہوئی نمازوں کو طاق کردے، اس طرح بید حدیث امام شافعی کی دلیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک وزکی ایک بی رکعت ہے۔

امام طحادی حقی نے سلی رکعۃ واحدۃ النے کا مطلب سے بیان کیا ہے کہ ایک رکعت اس طرح پڑھے کہ اس سے پہلے دور رکعتیں پڑھ سے تا کہ بیدرکعت شفع لینی اس ایک رکعت سے پہلے پڑھی گئی دونوں رکعتوں کو طاق کر دے۔ کو یا ایک رکعت علیمدہ نہ بڑھی جائے بلکہ دورکعتوں کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے۔ علامداین ہمام فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے تو یہ ہیں تا بت ہی نہیں ہوتا کہ ونزکی ایک دکعت ہونے پر مہمیں ہوتا کہ ونزکی ایک دکعت ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

پھروتر کی نین بن ارکعتیں ہونے کے سلسلہ میں حنفیہ کی ایک بڑی دلیل میری ہے کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوۃ بہتر ا

لین تنهاایک رکعت نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے۔

جہاں تک صحابہ اور سلف کے مل کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں وثو ق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اکثر فقہا سحابہ اور سلف کا معمول وترکی تین رکعتیں ہی پڑھنا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں بیان کیا جا تا ہے ان کوتو اس سلسلے میں بہت زیادہ اہتمام تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سعید بن میتب کو وتر ایک رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ سمیری ناقص فراز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ سمیری ناقص فراز پڑھتے ہو؟ دورکعت اور پڑھوورنہ تہمیں سزادوں گا۔ (نہابیہ)

جامع ترندی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے وتر کی تین رکعتیں نقل کی جیں اورائ کوعمران بن حصین ،حضرت عا کشہ بعبداللہ ابن عباس اور ابوابوب کی طرف منسوب کیا ہے اور آخر میں انہوں نے صراحت کر دی ہے کہ صحابہ اور تا بعین کی آیک جماعت اس طرف ہے۔

حضرت عمر فاروق اورحضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں مؤطا امام محمر میں ذرکور ہے کہ ان کے نز دیک بھی وترکی تین ہی رکھتیں ہیں۔حضرت امام حسن بھری فرماتے ہیں کہ ملف کااس پرمعمول تھا۔ (ہدایہ)

تین رکعت کی وتر صحابہ میں مشہورتھی ، ایک رکعت کی وتر تو عام طور پرلوگ جانے بھی نہ تنے چنا نچہ حضرت معاویہ کو عبداللہ ابن عہاس کے مولی نے ایک رکعت وتر پڑھتے ہوئے ویکھا تو ان کو بہت تعجب ہوا انہوں نے حضرت عہاس کی خدمت میں حاضر ہوکراس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کی وحشت وجیرت یہ کہ کرفتم کر دی کے معاویہ نقید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہو بھے ہیں ان پراعتراض نہ کرو (مسیح ابنواری)

یا بیرکدان میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی بیلی حالتوں کا ذکر ہے آخر نقل آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تین ہی رکعت پرتھا جوسحا بہ میں مشہور ہوا اور ظاہر ہے کدامت کے لیے آپ کا وہی فعل جمت اور دلیل بن سکتا ہے جس پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں عمل اختیا دفر ما یا ہو۔

#### دعائے تنوت رکوع سے مملے پڑھی جائے:

حضرت انی بن کعب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر پڑھتے تو قنوت رکوع ہے پہلے براعتے۔ (سنن ابن مانیہ)

### دعائة توت بوراسال يرحى جائك ك

وَيَفُنُتُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ النَّصْفِ الْآخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ حِينَ عَلَّمَهُ دُعَاءَ الْقُنُوتِ الْجَعَلُ هَذَا فِي وِتُرِك) مِنْ غَيْرِ فَصُل

فيوضنات رضويه (طردوم) ﴿ وَيَهَرَأُ فِي كُلُّ رَكُعَةٍ ﴾ مِنْ الْوِتْرِ ﴿ فَالِنِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً ﴾ لِلْقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَاقْرَءُ وَا مَا نَيَسَرَ مِنَ الْقُرُآنِ ﴾ ﴿ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ كُبَّرَ ﴾ لِآنَ الْـحَالَةَ قَدْ اخْتَلَفْتْ ﴿ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَنْتَ ﴾ لِـقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّكَامُ ﴿ لَا تُرْفَعُ الَّايْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ ﴾ وَذَكَرَ مِنْهَا الْقُنُوتَ ﴿ وَلَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا ﴾ خِلاقًا لِلسَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَجْرِ لَمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ شَهْرًا) ثُمَّ تَوَكُّهُ

اوروہ پوراسال دعائے تنوت پڑھے جبکہ امام شافعی علیدالرحمہ نے رمضان المبارک نصف آخیر کے سوامیں اختلاف کیا ہے کیونکہ نبی کریم اللے نے جب امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو دعائے قنوت سکھائی تو فرمایا: اس کواپنے وتر میں پڑھو۔ اس میں كونى تفصيل نبيس بيان كى كئى۔

اوروه وترکی ہررکعت میں فاتحہ ادر کی سورت پڑھے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے قرمایا: '''اورا گروہ قنوت پڑھنے کا ارادہ کرے تو قنوت پڑھے۔ کیونکہ حال بدل کیا اور رفع یدین کرے اور قنوت پڑھے۔ کیونکہ نی کریم فیصلے نے فرمایا : ہاتھ صرف ساتھ مقامات پرافعائے جائیں اور ان میں آپ نے قنوت کا بھی ذکر کیا ہے۔اور وتر کے سواکسی نماز میں قنوت نہ پڑھی جائے۔جبکہ امام شافعی علیه الرحمه نے اس میں اختلاف کیا ہے وہ فرماتے ہیں نے جرمیں بھی قنوت پڑھی جائے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے ایک ماہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھی پھرا سے چھوڑ ویا۔

## رمضان يك ترى نصف يس دعائة وت يرصفي الم مافعي كى دليل وجواب:

حضرت حسن بصری رحمة الله تغالی علیه فر ماتے ہیں کہ امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی الله نغالی عنه نے لوگوں کو رمضان میں نمازتر اور کے لیے) جمع کیااور حضرت الی بن کعب رمنی اللہ تعالی عنہ کوامام بتایا، حضرت الی بن کعب نے الناکو ہیں را تون تک نماز پڑھائی ادرانہوں نے لوگوں کے ساتھ دعا قنوت سوائے آخری نصف رمضان کے اور دنوں میں نہیں پڑھی اور جب آخر کے دی روز ہے تو حضرت الی بن کعب مجد میں شدآ نے بلکہ (وتر کی) نماز اپنے گھر میں پڑھنے لگے، لوگ کہتے کہ ابی بھاگ کے (ابوداؤد) اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ نتحالی عندسے کی نے دعا قنوت کے بار سے میں یو چھا کہ (رکوع سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں؟) توانہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قنوت رکوع کے بعد پڑھی ہے ایک دوسری روایت میں میہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے دعا قنوت بھی رکوع سے پہلے اور بھی رکوع کے بعد

حضرت الی بن کعب ایک جلیل القدر اور بردی عظمت و شان کے ما لک صحابی ہتھے، جہاں ان کی اور بہت سی امتیازی

خصوصیات تھیں وہیں آپ کی ایک خصوصیت میہ بھی تھی کہ آپ نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بورا قرآن کریم حفظ کرلیا تھا۔

نیز بیر کہ صحابہ میں بڑے او نیچے درجے کے قاری مانے جاتے تھے، ای وجہ ہے آپ کو سیدالقراء کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، چنانچیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی انہیں خصوصیات کی بنا پر انہیں رمضان میں تر اور کی نماز کے لیے امام مقرر فر مایا تا کہ لوگ ان کی اقتدامی نماز تر اور کے پڑھیں۔

بيد د نول حديثيں جوحضرت حسن بصري ہے منقول ہيں حضرات شوافع کی متدل ہیں۔

کہلی حدیث تو اس بات کی دلیل ہے کہ وعاء تنوت صرف رمضان کے آخری نصف جھے جس پڑھی جائے علاء احناف فرماتے ہیں کہ اول تو مطلقاً وتر میں دعا قنوت کا پڑھنامشروع ہوا ہے اور چونکہ وترکی نماز ہمیشہ پڑھی جاتی ہے اس لیے دعاء قنوت بھی ہمیشہ پڑھی جائے گی۔

دوسرے میدکنڈ بادہ الی ہی احادیث وارد ہیں جن میں بلاتھیں رمضان، ونزکی نماز میں دعاء قنوت پڑھنا ٹابت ہوتا ہے لہندااس اعتبار سے بھی ہمیشہ ونزکی نماز میں دعاء قنوت کا پڑھتااولی اور ارج ہوگا۔

دوسری صدیث شوافع کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ دعاء تنوت رکوع کے بعد پڑھی جائے اس کا جواب حنفی علاء کی جانب سے بید یا جا تا ہے کہ دعاء تنوت کے سلسلے میں احادیث یا دہ تعداد میں منقول ہیں، پھریہ کہ صحابہ کا عمل بھی انہیں احادیث کے سلسلے میں احادیث یا دہ تعداد میں منقول ہیں، پھریہ کہ صحابہ کا عمل بھی انہیں احادیث کے مطابق نقل کیا گیا ہے اس لیے احادیث پڑل کرتا جا ہے۔

جہاں تک ان احادیث کاتعلق ہے جن ہے رکوع کے بعد دعا قنوت پڑھنا ٹابت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہان احادیث کاتعلق صرف ایک مہینے ہے ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے۔ مستقل طریقے سے رکوع کے بعد عا وقنوت پڑھنے ہے اس کاتعلق نہیں ہے۔

ملاعلی قاری قرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رمضان کے آخری نصف حصے میں اللہ کے رسول سکی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کے لیے بدد عاکر نے کی وجہ سے دعا وقنوت پڑھتے ہول کے کیونکہ تیجے سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تقالی عندے منقول ہے کہ :

جب آ دھارمضان گزرجائے تو (رمضان کے آخری نصف جھے میں) وتر میں کفار پرلعنت بھیجناسنت ہے۔

ابن ابی کے الفاظ کہ کرلوگوں نے حضرت الی کو بھا گئے والے غلام کے ساتھ تشیبہ دی ، اس کی وجہ بیتنی کہ ان لوگوں کی نظر میں حضرت ابی کا بیٹن کہ آخری دی دنوں میں مجد میں نہیں آئے کمروہ معلوم ہوا۔ حالا تکہ حضرت ابی کسی عذر کی بناء پر بی رمضان کے آخری عشرے میں مجرنہیں آئے ہوں گے۔ اورعذریبی ہوسکتا ہے کہ وہ ان ایام میں خلوت اختیار کرتے تھے تا کہ عبادت کا وہ کمال خلوت میں حاصل ہو جائے جو جلوت میں حاصل نہیں ہوتا۔

حدیث کے القاظ رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا وقنوت رکوع کے بعد پڑھی ہے ہے مرادیہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ و سلم نے صرف ایک میبینے تک (فجر کی نماز میں) رکوع کے بعد دعاء قنوت پڑھی ہے اور اس پردلیل بھی ابناری وسیح مسلم کی وہ روایت ہے جوعاصم احول سے منقول ہے ( ملاحظ فر مائے ای باب کی حدیث نمبرا)

آخرى روايت كامفهوم بيب كه ممجى (يعن وتريس) توآپ سلى الله عليه وسلم دعاء تنوت ركوع سے بہلے برا صف تصاور بھى (لعن كى مادي ووباء كوت ) ركوع كے بعد يرجة تھے۔

ال مغموم سے ان تمام احادیث میں تطبیق ہوجائے گی جن میں ہے بعض روایات تو رکوع کے بعد دعا وقنوت پڑھنے پر دلالت كرتى بين اوربعض روايتون سے بيتابت ہوتا ہے كہ آپ شكى الله عليه وسلم ركوع سے بہلے دعا وقنوب پڑتے تھے۔ فجر من تنوت كى منسوديت كابيان:

﴿ فَإِنْ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَسُكُتُ مَنْ خَلْفَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُتَابِعُهُ ﴾ إِلَّانَةُ تَبَعَ لِإِمَامِيهِ ، وَالْقُنُوتُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ .

وَلَهُ مَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلَا مُتَابَعَةَ فِيهِ ، ثُمَّ قِيلَ يَقِفُ قَائِمًا لِيُعَابِعَهُ فِيمَا نَجِبُ مُتَابَعَتُهُ ، وَقِبلَ يَقْعُدُ نَحُقِيقًا لِلْمُخَالَفَةِ إِلَّانَ السَّاكِتَ شَرِيكُ الدَّاعِي وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ

وَ ذَلَّتُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى جَوَازِ الاقْتِلَاء بِالشَّفْعَوِيَّةِ وَعَلَى الْمُتَابَعَةِ فِي قِرَاء كَ الْقُنُوتِ فِي الْوِيْرِ ، وَإِذَا عَـلِـمَ الْمُقْتَدِى مِنْهُ مَا يَزْعُمُ بِهِ فَسَادَ صَكَرِهِ كَالْفَصْدِ وَغَيْرِهِ لَا يُجْزِنُهُ الِاقْتِدَاء ُ بِهِ ، وَالْمُخْتَارُ فِي الْقُنُوتِ الْإِخْفَاءُ لِلْأَنَّةُ دُعَاءٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

اگرامام نے جمری نماز میں قنوت پڑھی تو طرفین کے نزدیک پیچھے والے خاموش رہیں گے۔اور امام ابو پوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا: کدوہ اس کی انتاع کریں گے۔ کیونکدوہ اپنے امام کے تابع میں۔ اور قنوت خود مجتمد فیدمسکلہ ہے۔

اور طرفین کی دلیل میہ ہے قنوت منسوخ ہے اور منسوخ مسئلے میں اتباع نہیں کی جاتی ۔ پھر رہیمی کہا گیا ہے کہ مقتدی تفہر جائے اور اس کے امام کی انتباع کرے جس کی انتباع واجب نہیں۔اور میرسی کہا گیا ہے کہ مقتدی بیٹھ جائے تا کہ مخالفت نابت ہوجائے۔ کیونکہ خاموش رہنے داعی شرکت ہوتا ہے۔ اور پہلاقول زیادہ ظاہر ہے۔

نقد ثنافعی اینائے والے امام کے پیچھے اقتداء کے جواز میں اس مسلہ نے ولالت کی ہے۔ لہذا وتر میں و وقنوت کی قر اُت

میں اس کی اتباع کر ہے۔ اور جب مقتدی (حنق) کوامام (شافعی) کے بارے میں ایک بات معلوم ہوجس ہے نمیاز فاسد ہو جاتی ہے۔ جس طرح فصد وغیرہ ہیں۔ تو اس کی افتداء کرنا کافی نہ ہوگا۔ اور مختار قنوت میں اخفاء ہے کیونکہ بید عاہے۔ اللہ ہی سے زیادہ جائے والا ہے۔

### ايك ماه تك فجر مين تنوت بيرهم كي مجرمنسوخ بوكي:

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک (رکوع کے بعد) دعاء قنوت پڑھی ہے پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مطلقاً فرض نمازوں میں یا یہ کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنے کوترک کر دیا۔ (ابوداؤد ،سنن نسائی)

اکثر اہل علم بہی فرماتے ہیں کہ دعاء قنوت نہ تو فجر کی نماز میں مشروع ہے اور نہ دتر کے علاوہ کسی دوسری نماز میں ، چنانچہ میر عفرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

اس کے علادہ اور بہت می احادیث بھی ہیں جوفرض نمازوں میں ترک قنوت پر دلالت کرتی ہیں ، اہل علم اور محققین اس کی تفصیل مرقاۃ میں ملاحظ فر ماسکتے ہیں۔

حضرت امام ما لک اور حضرت امام شافعی رحمها الله تعالی علیما فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں تو دعائے قنوت ہمیشہ پڑھنی جا ہے اورنماز وں میں کسی حادثے اور و ہاکے وقت پڑھی جائے۔

حضرت ابو ما لک انتجعی رحمة الله تعالی علیه فر ماتے ہیں کہ بیں نے اپنے والد کرم سے دریافت کیا کہ ابا جان ! آپ نے سرورکو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ،حضرت ابو بکر ،حضرت عمر ،حضرت عثان نی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہم کے پیچھے میمیں کوفہ میں تقریباً پانچ سال تک نماز پڑھی ہے کیا ہے حضرات دعاء قنوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ میرے بیٹے! قنوت بدعت ہے۔ (جامع ترندی ،سنن نسائی ،سنن این ماجہ)

حضرت ابو ما لک اہنے والدمحتر م ہے بیمعلوم کرنا جائے تھے کہ دسول التدملی اللہ علیہ وسلم اور خلفا ءار بعہ بھی نجر کی نماز میں اور دیگر نماز وں میں قنوت پڑھتے تھے جیسا کہ اب بھی بعض لوگ ان نماز وں میں قنوت پڑھتے ہیں؟

اس کا جواب ان کے والد نے بید یا کہ جولوگ فجر کی اور دوسری ٹمازوں میں ستقل طریقے ہے لیتی ہمیشہ وعاء قبوت پڑھتے ہیں وہ بدعت میں مبتلا ہیں کیونکہ رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویز کے علاوہ فجر کی نماز میں صرف ایک مہینہ تک قنوت پڑھی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا تھا جیسا کہ انھی بچھلی صدیث میں ذکر کیا گیا، گویا کہ یہ حدیث معضرت امام ابوطنیفہ کی دلیل ہے۔

حضرات شوافع فرماتے ہیں کہ جن اُحادیث میں نماز فجر کے اندر تنوت نہ پڑھناؤ کر کیا گیا ہے وہ سیہ ضبیف ہیں لیکن ملا علی قاری نے اس قول کا جواب بہت محقول اور مدل طریقے سے دیا ہے نیز انہوں نے خلفاء اربعہ سے بھی اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں۔

## بالت القافل

# ﴿ بيرباب نوافل كے بيان ميں ہے ﴾

لواقل کے باب کی مطابقت کابیان:

اس سے پہلے مصنف نے فرائض نمازیں اور اس کے واجب نماز جیسے وتر ہے اس کو بیان کیا ہے اور ان کے بعد سنن ونوافل کو بیان کررہے ہیں۔ تا کہ نماز وں کی شرعی حیثیت کے مطابق ان کے مرتبے کو برقر اردکھا جائے۔ سنن ونوافل نماز کی رکھتوں و تعداد کا بیان:

والسنة ركعتان في الفجو ( وَأَرْبَعْ قَبْلَ الطَّهْ وِ ، وَبَعْتَهَا رَكْعَتَانِ ، وَأَرْبَعْ قَبْلَ الْعَصْوِ ، وَإِنْ هَاء رَكُعْتَهِنِ وَرَكُعْتَانِ بَعْدَ الْمَغُوبِ ، وَأَرْبَعْ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَأَرْبَعْ بَعْدَهَا ، وَإِنْ هَاء رَكُعْتَيْنِ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَرْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( مَنْ فَابَرَ عَلَى لِنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيلَةِ بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَلَّةِ ) " وَقَسَرَ عَلَى نَعْوِ مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ ، غَيْرَ أَلَّهُ لَمْ يَذْكُو الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعَصْوِ فَلِهَذَا سَمَّاهُ فِي الْجَلَّةِ مَنْ وَخَيْرَ لِلْغُولَا سَمَّاهُ فِي الْجَلَةِ عَلَى الْعَصَلِ عَلَى الْعَصَوِ فَلِهَذَا سَمَّاهُ فِي الْخَلْقِ بَعْدَ الْوَسَاء وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَصَوْ وَلَمْ يَذْكُو الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعِشَاء فِلْهَذَا كَانَ مُسْتَحَبًّ وَحَيْرَ لِلْعَلَاء فَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ ، وَالْأَفْصُلُ هُو الْأَرْبَعُ وَلَمْ يَذْكُو الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعِشَاء فِلْهَذَا كَانَ مُسْتَحَبًّ لِعَمْ الْمُواطَنِيةِ ، وَذَكَرَ فِيهِ رَحْعَتُنِ بَعْدَ الْعِشَاء ، وَفِي غَيْرِهِ ذَكَرَ الْأَرْبَعَ فَلِهَا الْعَيْمَ وَلَعْ يَدُولُ الْمُعْولِ الْمُعْلِقِ وَاحِدَةٍ عِنْدَاللَّهُ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَلَا الطَّهُولِ بِعَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَنَا وَعَدَالَ الطَّهُو بِعَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَنْ مَنْ عَلَى الشَّافِعِيْ . وَالْأَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِيهِ عِكُوفَ الشَّافِعِيْ .

7.جمه

اور فجرے پہلے دور کعتیں ،ظہرے پہلے چار کعتیں اور اس کے بعد دور کعتیں اور عمرے پہلے چار رکعتیں اور اگر چاہے تو دور کعتیں اور اگر چاہے تو اس کے بعد دوادر عثانہ سے پہلے چار اور چاراس کے بعد اور اگر چاہے تو اس کے بعد دوادر عثانہ سے پہلے چار اور چاراس کے بعد اور اگر چاہے تو اس کے بعد دوادر عثانہ سے پہلے چاراس کی اصل یہ ہے کہ بی کریم الفتان کی اللہ اس کیلئے جنت اور اس کی اصل یہ ہے کہ بی کریم الفتان کی اللہ اس کی جس نے دن رات میں بارہ رکعتوں پر دوام اختیار کیا اللہ اس کیئے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور جو آ پہلے والی جار کعتوں کا قریم بیلے والی جار کعتوں کا ذکر بھی فر مایا۔ اس لئے امام مجمعلیہ الرحمہ نے ان چار رکعتوں کا نام مبسوط میں حسن رکھا ہے۔ اور بہلے والی جس چار رکعتوں کا ذکر بھی جار کھتوں کا ذکر بھی بیار کعتوں کا ذکر بھی جار کھتوں کا ذکر بھی بیار کھتوں کا خار کہ بیلے در کہتوں کا ذکر ہی جار کھتوں کے در کہتوں کی جار کھتوں کا بیار کھتوں کی جار کھتوں کا خار کہ بیلے در کھتوں کا ذکر ہے۔ اور کھتوں کا در کہتوں کا در کہتوں کا خار کہتوں کا خار کہتوں کا در کہتوں کا خار کہتوں کا در کہتوں کا خار کہتوں کی جار کھتوں کے جار کھتوں کی جار کھتوں کے جار کی جار کھتوں میں اختیار دیا گیا ہے در کھتوں کا ذکر ہے۔ اور ایک دومری حدیث میں چار رکھتوں کے بعد در کھتوں کا ذکر ہے۔ اور ایک دومری حدیث میں چار رکھتوں کا دور کھتوں کا ذکر ہے۔ اس دلیل کے چش نظر اس میں اختیار دیا گیا ہے در کھتوں کا ذکر ہے۔ اور ایک دومری حدیث میں چار دکھتوں کا دور کھتوں کا ذکر ہے۔ اور ایک دومری حدیث میں چار دکھتوں کا دور کھتوں کا ذکر ہے۔ اور ایک دومری حدیث میں چار دکھتا کیا گیا تھا کہ کو جار کیا کہ جار کیا کے جس نظر اس میں اختیار دیا گیا ہے۔

کیکن چاررکعت پڑھنا افضل ہے۔خاص طور پرامام اعظم کا فد ہب معروف یہی ہے۔اورظہرے پہلے چار ہمارے نز دیک ایک سلام کے ساتھ بیں جس طرح نبی کریم آلیک کا فرمان ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ نمازمغرب کے بعددوسنتوں کا بیان:

حضرت عائشة صدیقة، بیان فرماتی بین که نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مغرب (مسجد میں) پڑھ کرمیرے گھرتشریف لاتے اور دورکعتیں پڑھتے۔ (سنن ابن ماجه)

حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ جمارے پاس بنوعبدالاضہل میں رسول اللہ علیہ وہ لہ وسلم تشریف لا ہے جمیں جمیں جمیں جماری مسجد میں نمازمغرب بڑھا کرفر مایا وہ دورکھتیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھلو۔ (سنن ابن ماجہ) فقہ منتق کے مطابق سنتق کی تعداد کا بیان:

لچر کے وقت فرض ہے پہلے دور کعت سنت موکدہ ہیں ان کی تاکید تمام مؤکدہ سنتوں ہے زیادہ ہے یہاں تک کہ بعض روایات ہیں امام ابوضیفہ ہے ان کا وجوب منقول ہے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کے انکار ہے کفر کا خوف رہتا ہے۔

رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑ و چاہے تہمیں گھر کچل ڈالیں بعنی جان جانے کا خوف ہوت بھی نہ چھوڑ و راک ہے مقصو و صرف تاکید اور ترخیب ہے ور نہ جان کے خوف سے تو فرائض کو چھوڑ نا بھی جائز ہے۔

مظہر کے وقت فرض سے پہلے چا در کعت ایک سلام سے اور فرض کے بعد دور کھت سنت موکدہ ہیں۔

جعد کے وقت فرض سے پہلے چا در کعتیں ایک سلام سے سنت مؤکدہ ہیں اور فرض کے بعد بھی ایک ہی سلام سے چا در کعتیں سنت ہوکدہ ہیں۔

عصرے وفت کوئی سنت موکدہ ہیں ، ہال فرض سے بہلے جارر کعتیں ایک سلام ہے مستجب ہیں۔ مغرب کے وفت فرض کے بعد دور کعت سنت مؤکدہ ہیں۔

عشاء کے وقت فرض کے بعد دور کعت سنت مؤکدہ ہیں اور فرض سے پہلے کی جار رکھتیں ابک سانی سے ستحب ہیں۔ وقر کے بعد بھی دور کعتیں رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں للبذاوتر کے بعد کی دور کعت مستحب ہیں۔ رات کی نماز بعنی تبجد وغیرہ کے سلسلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوروایات ان کے پڑھنے کے طریقے وغیرہ ک بارے میں منقول ہیں اس باب کے تحت نقل کی جا کیں گی۔

رات کی نماز پڑھنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایتیں منقول ہیں ان بین ہے جس روایت کے مطابق بھی نماز پڑھی جائے گی انتباع نبوی کی نصلیات اور سنت کی اوائیگی کی سعادت حاصل ہوگی ہاں اگر تمام روایات کی انتباع کے بیش نظر بیطریقہ اختیار کیا جائے کہ بھی تو کسی روایت کے مطابق بڑھی جائے اور بھی کسی روایت کے مطابق بتو بیطریقہ نہ

صرف بدکدانتها نی مناسب اور بهتر بلکه سنت کے عین مطابق ہوگا۔

رات میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی رکھتوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایتیں متقول ہیں، چنا نچے تیرہ گیارہ اور سات رکھتیں متقول ہیں، بعض علاء نے پانچ رکھتیں بھی روایت کی ہیں، ناہم تیرہ سے زیادہ ٹا بت نہیں ہے، بھر بیر کہ بعض علاء نے بیت تعداد نجر کی سنت کے ساتھ ذکر کی ہے اور بعض نے نجر کی سنق کے علاوہ اور شیح تول بھی ہے، اس طرح ورز کی تعداد کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتوں ہیں تو ورز ایک رکھت کے ساتھ متقول ہے اور بعض میں تین رکھتوں کے ساتھ متقول ہے اور بعض میں تین رکھتوں کے ساتھ منظول ہے اور بعض روایات کی رکھتوں میں شامل کر کے آئیوں شار کیا گیا ہے اور بعض روایات میں ورز کی رکھتوں کو ای ساتھ کی کہتوں کو ایا ایک سے سے اور بعض روایات میں ورز کی رکھتوں کو ای سے الگ شاد کیا گیا ہے ہا کی طرح بعض روایات میں ورز کا اطلاق ایک رکھت پر کیا گیا ہے ۔ اور بعض میں تین پانچ اور ساتھ تک پر کیا گیا ہے بلکہ بعض روایات میں قورات کی تمام نماز کو ورز کہا گیا ہے۔
میں تین پانچ اور ساتھ تک پر کیا گیا ہے بلکہ بعض روایات میں قورات کی تمام نماز کو ورز کہا گیا ہے۔
میں تین پانچ اور ساتھ تک پر کیا گیا ہے بلکہ بعض روایات میں قورات کی تمام نماز کو ورز کہا گیا ہے۔
میں تین پانچ اور ساتھ تک پر کیا گیا ہے بلکہ بعض روایات میں قورات کی تمام نماز کو ورز کہا گیا ہے۔

قَالَ ( وَنَـوَافِلُ النَّهَارِ إِنَّ شَاءَ صَلَّى بِعَسْلِيمَةٍ رَكَّعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا ) وَتُكْرَهُ الزُّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا نَافِلَهُ اللَّيْلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ بِعَسْلِيمَةِ جَازَ ، وَتُكْرَهُ الزَّيَادَةُ ، وَقَالًا ﴿ لَا يَزِيدُ فِي اللَّيْلِ عَلَى رَكْعَنَيْنِ بِعَسْلِيمَةٍ .

وَفِى الْسَجَامِعِ الصَّغِيرِ لَمْ يَذْكُرُ الثَّمَانِيَ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ ، وَدَلِيلُ الْكُرَاهَةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ يَوْدُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَوْلا الْكُرَاهَةُ لَزَادَ تَقْلِيمًا لِلْجَوَازِ ، وَالْأَفْصَلُ فِي اللَّيْلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَمْ يَنِو مُنَى وَلَوْلا الْكُرَاهَةُ لَزَادَ تَقْلِيمًا لِلْجَوَازِ ، وَالْأَفْصَلُ فِي اللَّيْلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَمْ يَنِهُ مَنْ يَكُونُ وَلَوْلا الْكُرَاهَةُ لَزَادَ تَقْلِيمًا لِلْجَوَازِ ، وَالْأَفْصَلُ فِي اللَّيْلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَيْمُ يَنِي مَنْ يَكُونُ وَلَوْلا الْكُواهَةُ لَزَادَ تَقْلِيمًا لِلْجَوَازِ ، وَالْأَفْصَلُ فِي اللَّهُ لِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَى وَعِنْدَ أَبِي وَعِنْدَ أَبِي اللَّهُ عَنْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، وَعِينَدَ أَبِي النَّهُ إِلَيْ الْمُعَلِقُ وَعِمَهُ اللَّهُ فِيهِمَا مَثْنَى مَثْنَى ، وَعِي النَّهَارِ أَرْبَعُ أَرْبَعُ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِي وَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِمَا مَثْنَى مَثْنَى ، وَعِينَدَ أَبِي النَّهُ وَلِي النَّهُ إِلَيْ الْمُعْرَاقُ فِي إِلَيْهُ وَلِي النَّهُ إِلَيْ النَّهُ إِلَيْهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِيهِمَا أَرْبَعُ أَرْبَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَرْبَعُ أَرْبُعُ وَاللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَرْبَعُ أَرْبُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَرْبَعُ أَرْبُعُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَرْبَعُ أَرْبُعُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَرْبَعُ أَرْبُعُ أَوْلِيهِ مَا أَرْبُعُ أَرْبُعُ الللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَوْبُعُ اللّهُ الْعَلَالُولُولِ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَرْبُعُ أَوْلِهُ الللهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا

لِلنَّسَافِعِيِّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (صَّلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى) " وَلَهُ مَا الاعْتِبَارُ بِالنَّرَالِيحِ ، وَلَا بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا) " بِالنَّرَالِيحِ ، وَلَا بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يُوَاظِبُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي الضَّحَى ، وَلَانَّهُ أَذُومُ وَرَفْعَ عَائِشَةً وَإِنْ لَا مُعَلِيهِ الصَّلامُ يُواظِبُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي الضَّحَى ، وَلَانَّهُ أَذُومُ لَوَنْ عَلَيْهِ الصَّلامُ لَوْ لَلْرَأَنْ لَوْ السَّلامُ يُواظِبُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي الضَّحَى ، وَلَانَّهُ أَذُومُ لَا مُعْرِيمَةً فَيكُولُ أَكْثَوَ مَضَقَّةً وَأَزْيَدَ فَضِيلَةً لِهَذَا لَوْ لَلْرَأَنَ لَا يُصَلِّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِعَسْلِيمَةٍ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِعَسْلِيمَةً مِنْ اللهُ عَنْهُ بِعَسْلِيمَةً فِي الصَّعَى الْمُ اللهُ اللهُ وَلَا لَوْ لَلْرَأَنْ لَا يُصَلّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِعَسْلِيمَةً لِللهُ اللهُ الله

، وَعَلَى الْقَلْبِ يَخُرُجُ وَالْتُوَاوِيحُ تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ فَيُرَاعَى فِيهَا جِهَةُ النَّيْسِيرِ ، وَمَعْنَى مَا رَوَاهُ ضَفَّا لَا وِثْرًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### 27

اورون کے نوافل خواہ وہ ایک سلام کے ساتھ دورکھتیں پڑھے۔اورا گرچا ہے قوچار پڑھے۔اوراس سے زیادہ کمروہ ہے۔

ہرحال رات کونوافل امام اعظم کے زویک ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکھتیں پڑھے جب بھی جائز ہے۔اوراس پرزیادتی کرن کمروہ ہے اورصاحبین نے فرمایا: کے رات کے نوافل ایک سلام کے ساتھ دورکھات سے زیادہ ندکر ہے۔ جبکہ جامع صغیر میں امام محمد علیہ الرحم آٹھ رکھتیں نوافل کا ذکر نہیں کیا۔اوران کی کراہت کی دلیل ہے کہ نجی کر بھتا تھے نے اس پرزیادتی نہیں گی۔ اگر کراہت کی دلیل ہے کہ نجی کر بھتا تھے نے اس پرزیادتی نہیں گی۔ اگر کراہت نہوتی تو نبی کر پر ساتھ جواز کی تعلیم کے طور ذیادہ کرتے ۔لہذا صاحبین کے زدیک رات کے نوافل دو، دو، رکھتیں اس اوران می اعظم علیہ پڑھیا انسان ہو ۔اورامام شافعی علیہ الرحمہ کے زدیک دو، دونوں کے نوافل میں دو، دورکھتیں ہیں۔ اورامام شافعی علیہ الرحمہ کے زدیک دونوں میں چارہ چارہ کھتیں ہیں۔

امام شافی علیہ الرحمہ کی دلیل ہے کہ نبی کر پہلے کا فرمان ہے۔ شب وروز کی نماز دو، دور کھتیں ہیں۔ جبکہ صاحبین نے

اس کوتر اور کی ترقیاس کیا ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ عند کی دلیل ہیہے کہ نبی کر پہلے مشاوی نماز کے بعد چار رکعتیں پڑھا

کرتے ہے۔ یہ رواعت حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی ہے۔ اور آپ مشالی ہے نے چاشت میں چار

رکعتوں پر دوام فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تحریمہ کے ماتھ چار رکھتیں پڑھے گا۔ تو دوسلاموں کے ماتھ چار رکھتیں پڑھے گا۔ تو دوسلاموں کے ماتھ چار کھتیں پڑھ کراس نذر سے نیس من اس کے ماتھ کی دوام ہے۔ اس کے کہ وہ ایک ماتھ کی دوام ہو اور تر اور کا کی جماعت کے ماتھ اور اور کا وی جماعت کے ماتھ اور ہونے کی جماعت کے ماتھ اور ہونے کی جماعت کے ماتھ اور ہونے کی دجہ سے اس میں بولت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی روایت کردہ صدیت کا مفتی ''جوڑا'' ہے طاق نیس ہے۔ اللہ علی سب سے ذیادہ جانے والا ہے۔

دن اوررات من لوافل كي تعدور كعات من فقيي تصريحات

ا ام ترندى عليه الرحمه الي سند كرماته بيان كرتے بيل -عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال أبو عيسى اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم وأوقفه بعضهم وروى عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم نحو هذا والصحيح ما روى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه و سلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وروى الثقاف عن عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار وقد روى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى الله عليه و سلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار وقد روى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى بالليل مثنى مثنى و بالنهار أربعا وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى و ( رأوا) صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وإسحق صحيح حرجامع ترمذى جاءباب ما حاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى م

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی کر پر متال نے فرمایا: دن اور دات کی نماز دو، دو (رکعتیں) ہے۔
امام ترین فرماتے ہیں کہ اسحاب شعبہ نے حدیث ابن عمر کے بارے بی اختلاف کیا ہے بعض نے کہا ہے بیمرفوع ہے اور
بعض نے اسے موقوف کہا ہے۔ جبکہ عبداللہ عمری نے نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے ای طرح حدیث
مان کی ہے۔

جبکہ تجارت وہ ہے جوابن عمر رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نی کریم اللہ انسان کی نماز کودو، دو (رکعتیں) کہا ہے اور جونگاف نے حعزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے اس میں صلوٰ قالتہا رکاذ کرتیں ہے۔

اور جوروایت عبیداللہ نے نافع ہے اور انہول نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے دوایت کی ہے اس میں ہیر ہے کہ آپ رات کودو، دواور دن کو چارد کھات پڑھتے تھے۔

مختیق الل علم نے اس بیل اختلاف کیا ہے ان بیل بعض نے کہا کہ دن دات کی نماز دو، دورکھتیں ہیں۔ بہی قول امام شافعی
ادرا مام احمد کا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ دات کی نماز دو، دو کھتیں ہے۔ (جبیبا کہ صاحبین کامؤقف ہے) اور ان کے سوانے
کہا ہے کہ دن کے نوافل ظہر کی چارسنوں کی طرح چارد کھات ہیں۔ (جبیبا کہ ام اعظم علید الرحمہ کامؤقف ہے)۔ اور اس
کے علاوہ سفیان توری، این مبادک اور اسحاق نے کہا ہے نقلی نماز جائز ہے۔ (جامع تریزی)

# فَصْلَ لِي الْقِرَاء قِ

﴿ يُصل قرأت كيان من ہے ﴾

قرات کے میان والی صلی کی مطابقت کابیان:

فرائض ، واجبات اورنوافل کو بیان کرنے کے بعد قرات والی فعل کولائے کی وجہ یہ ہے کہ قرات چونکہ ان تینول قسم کی از دل میں مختلف احکام کے ماتھ مشروع ہوئی ہے۔ لہذااس فعل کوان تینول نماز ول سے مؤخر کیا ہے۔ تا کہا حکام قرات کو ان نماز ول کی شرعی حیثیت کے ساتھ سمجھا جائے فرائض میں قرات کا تھم واجبات وسنن ونوافل سے مختلف ہے۔ فرائض میں قرات کا تھم واجبات وسنن ونوافل سے مختلف ہے۔ فرض فمازوں میں قرائت کا بیان:

﴿ الْقِرَاءَ أَفِي الْفَرْضِ وَاجِهَةً فِي الرَّكَعَيْنِ ) وَقَالَ الشَّافِيقُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرَّكَعَاتِ كُلُّهَا لِقَوْلِهِ عَـكَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ "لَا صَلاَةَ إِلَّا بِقِرَاءَ آيَ ، وَكُلُّ رَكْعَةٍ صَلاةً "وَقَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي لَلاثِ رَكَعَاتِ إِقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلُّ تَهَدِيرًا .

وَلْنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَاقْرَءُ وَإِمَا لَيَسَّرَ مِنُ الْقُرْآنِ ﴾ وَالْأَمْرُ بِالْفِقُلِ لَا يَقْتَفِى الشَّكْرَازَ ، وَإِنَّمَا أَوْجَهُمَا فِي حَلَّ الشَّقُوطِ فِي النَّالِيَةِ الشِيدُلَا بِالْأُولَى لِأَنَّهُمَا يَتَشَاكُلانِ مِنْ كُلُّ وَجُهِ ، فَأَمَّا الْأُخْرَكَانِ فَيُفَارِقَائِهِمَا فِي حَلَّ الشَّقُوطِ بِي النَّاقِيرَاء وَ وَقَدْرِهَا فَلا يَلْحَقَانِ بِهِمَا ، وَالصَّلاةُ فِيمَا رُوِى مَلَّكُورَةٌ تَصُرِيحًا فَتَنْصَرِفَ إِلَى السَّفُوطِ بِالسَّقَرِ ، وَصِفَةِ الَّقِرَاء وَ وَقَدْرِهَا فَلا يَلْحَقَانِ بِهِمَا ، وَالصَّلاةُ فِيمَا رُوِى مَلَّكُورَةٌ تَصُرِيحًا فَتَنْصَرِفَ إِلَى السَّفُوطِ السَّعَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّفُوطِ السَّقَورِ ، وَصِفَةِ النَّقِرَاء قِ وَقَدْرِهَا فَلا يَلْحَقَانِ بِهِمَا ، وَالصَّلاةُ فِيمَا رُوى مَلَّ كُورَةٌ تَصُرِيحًا فَتَنْصَرِفَ إِلَى النَّكُومِ اللَّهُ عَلَى النَّاعِقُولِ عَرْقًا كُمَنْ حَلَفَ لَا يُصَلَّى صَلاقًا بِخِعَلافِ مَا إِذَا حَلَقَ لَا يُعَلَى

فرض کی دورکعتوں میں قرائت واجب ہے۔جبکہ امام شافعی علید الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اس کی تمام رکعتوں میں قرائت فرض ہے۔ کیونکہ نبی کر پیم اللہ ہے نے فرمایا: قرائت کے بغیر نماز بی نہیں۔ اور بررکھت نماز ہے۔ اور امام مالک علید الرحمہ نے فرمایا ہے کہ بنین رکعتوں میں فرض ہے۔ کیونکہ آسانی کے پیش نظر اکثر کوئل کے قائم مقام کرویا جاتا ہے۔

اور ہارے بزدیک اللہ تعالی کافر مان ' فَاقَدُوء وَ اللّه اللّهُ مَنْ الْقُوْآن ' اورامر بالفتل تکرار کا تقاضین کرتا۔ لہذا ہم نے پہلی ہے استدلال کرتے ہوئے دومری بیل قرائت کو واجب کرلیا۔ کیونکہ بیدونوں رکعتیں ہر طرح ہے ہم شکل ہیں۔ بہر حال آخری دور کعتیں تو وہ سفر کے ساتھ حق سقوط اور صفت قرائت اور ایس کی مقدار میں جدا ہو گئیں۔ لہذا ان دونوں کو پہلی دونوں کے ساتھ لاحق نہ کیا جائے گا۔ اور امام شافتی کی روایت کر دہ حدیث میں لفظ ' مسافرۃ ' کے صرح ہونے کی وجہ ہے اس کو صفاۃ ہ کا ملہ کی طرف بھیر دیا جائے گا۔ اور عرف میں بھی دور کعتیں ہیں۔ جس طرح کی نے تسم کھائی کہ وہ تماز نہیں پڑھے گا

بخلاف اس کے کہ جب اس نے "لایصلی" کہ کراتم کھائی۔

اماديث سيحم قرائت كابيان:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم ظہرا ورعمر کی نمازیس آقائے نا مدارسلی اللہ علیہ وسلم کے تیام (کی مقدار) کا اعدازہ کرتے ، چنانچہ ہم نے اندازہ کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دورکعتوں میں الم تنزیل السجدہ پڑھنے کے بفتدر قیام کرتے ہے پڑھنے کے بفتدر قیام کرتے تھے اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر رکعت میں آئیتں پڑھنے کے بفتار قیام کرتے تھے اور (ظہر کی) آخری دورکعتوں میں اس کے نصف کے بغتدر قیام کا ہم نے اندازہ کیا۔ (صحیح مسلم)

الم تنزیل انسجدہ کے بقدر کا مطلب یا توبیہ ہے کہ دونوں رکعتوں جس آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے مجموی تیام کی مقدار سورہ الم تنزیل السجدہ ہوتی تھی یااس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے گہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت جس الم السجدہ پڑھنے کے بقدر قرات کرتے تھے اس آخری مطلب کی تا نمید دوسری روایت بھی کرتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر رکعت میں تمیں آئیوں کے بقدر قرات کرتے تھے اور الم تنزیل السجدہ جس انتیاس آئیتی ہیں، اگر پہلے مطلب کوسیح مانا جائے توبید دوسری روایت کے مطاف ہوگا گہند بہتر بھی ہوگا ہے۔ کہ اللہ علیہ میں اللہ علیہ وگا کہ یہ بہا جائے کہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں سورہ االم تنزیل السجدہ کی بعد ارقراف کرتے ہوگا کہ یہ بہا جائے کہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں سورہ االم تنزیل السجدہ کی بعد ارقرات کرتے ہوگا کہ یہ تو اور اس کرتے ہوگا کہ یہ بہا جائے کہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں سورہ االم تنزیل السجدہ کی بعد ارقرات کرتے ہوگا کہ یہ بہتر کہا جائے کہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں سورہ االم تنزیل السجدہ کی بعد ارقرات کرتے ہوگا کہ یہ بہتر کہا جائے کہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں سورہ الم تنزیل السجدہ کی بعد ارقراف کی میں معلوں کہ اس کے دوسری دیا گھر کی اس کر اس کرتے ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم کی میں میں اس کرتے ہوگا کہ میں اس کرتے ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم کی اس کرتے ہوگا کہ دیں ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ آپ میں اس کرتے ہوگا کہ کہ کہا جائے کہ آپ میں اس کرتے ہوگا کہ کرتے ہوگا کہ کرتے ہوگا کہ میں کہا جائے کہ آپ میں اس کرتے ہوگا کہ کہا جائے کہ کرتے ہوگا کہ دو کرتے ہوگا کہ کرتے ہوگا کرتے ہوگا کہ کرتے ہوگا کرتے ہوگ

### تما زسترست قر أت اولين كااستدلال:

فقہا ، احناف کے موقف میں بیدولیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ پہلی دور کھتوں میں قرائت کا شوت حالت سفر والی نماز بھی ہے
کیونکہ اس سے آخری دور کھتیں بھی ساقط ہوجاتی ہیں۔ لہذا آخری دور کھتوں کا سقوط بھی اس بامت کی دلیل ہے کہ شفع ٹانی الگ نماز ہے۔ اس کا مقیس علیہ شفع اولی ہے۔ لہذا جب شفع اولی ہو گیا تو ٹانی بھی ہوجاتا ہے۔ اس سے بیمعلوم ہوا کہ آخری رکھتوں میں قرائت کافی ہوگی۔
رکھتوں میں قرائت نہ کی جائے گی۔ بلکہ مرف پہلی دور کھتوں میں قرائت کافی ہوگی۔

فرائض كى آخرى دوركعتول شل قر أت كامان:

اورائے آخری دورکعتوں میں افتیار ہے اس کامعنی ہے کہ اگروہ جا ہے تو خاموش رہے اورا گروہ جا ہے تو پڑھے۔اور اگر چاہے تو تبیع پڑھے ای طرح حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔اورای طرح حضرت علی الرتفنی ،حضرت عبدالله بن مسعوداور معنرت عائشر من الله عنم سفل كيا كيا ميد جبكه فضيلت قرات كرنے كوم كونكه في كريم الله في نے اس بر مداومت فرمائى مبداللہ كا بر خلام الرواية كے مطابق ترك قرات كى وجہ سے بحدہ مهودا جب ندہ وگا۔ فرمائى دركات مل فقبى اختلاف كاميان:

علامه ابن محمود البابرتی علیه الرحمہ لکھتے ہیں۔ تمازیم کتنی رکھات میں قرائت کی جائے میں سکا تجمد بعنی اس کے بارے پانچ مؤتف ہیں۔ (۱) احتاف کے نزویک پہلی دور کھات میں قرائت فرض ہے۔ (۲) امام شافعی کے نزدیک تمام رکھات میں قرائت ہے (۳) امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک تین رکھات میں قرائت ہے (۴) امام حسن بھری کے نزدیک مرف ایک رکھت میں قرائت ہے (۵) امام ابو بکرامیم کے نزدیک تمام اذکار کی طرح ساری نمازی قرائت سنت ہے۔

ابو بحراصم کا تول فاسد ہے کیونکہ تمام اذکار سنت طریقے پرمشر وع بیں اوران میں ہر حال میں اخفاء واجب ہے۔ جبکہ قرات کی اکثر نماز وں میں جہرواجب ہے۔ کیونکہ اگر میسنت ہوتی تواس میں اخفاء ہوتا۔ جبکہ بینص واجماع کے خلاف ہے۔

امام حسن بصری علیه الزحمه کی دلیل بیه ہے کہ اللہ تعالی کافر مان ' فساف رَء وُ ا مَا تَیکسَّرَ مِنْ الْفُوْ آن ''اورام کر کرار کا تقاضه نہیں کرتا۔ جس طرح رکوع وجود میں تکرار نہیں ہوتا۔ لہذاقر اُت صرف ایک رکعت میں واجب ہوگی۔

امام ما لک علیدالرحمد کی دلیل مدہ کر قر اُت تمام رکعات میں واجب ہے کیونکہ حدیث ' قر اُت کے بغیر نماز نہیں' کہذا اکٹر کوکل کے قائم مقام کیا۔ تا کرآ سانی پیش نظر ہے۔

ا مام شافعی علیدانر حمد کی دلیل میرصدیث ہے کہ ہررکھت تماز ہے۔اور جس نے ایک رکھت کسی کے پیچھے پڑھی تو وہ حانث ہو جائے گا۔

ہماری دلیل اللہ تعانی کافرمان 'فَافَّیَ ء کُوا مَا تَیکسُو مِنْ الْقُوْآن ''بِ شَک امر بالفعل تکرار تعافی نہیں کرتا۔ جسے اصول کی کتب میں مجھ چکے ہو۔ ادر جوتم نے خیر واحد ذکر کی ہے وہ نہ تو نص قرآن کے معارض آسکتی ہے اور نداس سے نص پر زیادتی کی جائے گی۔ لہذا ہم نے پہلی سے استدلال کرتے ہوئے دو مرکی رکھت کی قرائت کو واجب کرایا۔ کیونکداس کی ولالت اس کے وجہ ہے ہے۔ کیونکدان دونوں (پہلی ، دومری) کی شکل ایک بی ہے۔

اگرکسی نے کہا کہ بنی رکعت تو نتاء بعوذ اور بسملہ کی وجہ سے دومری سے الگ ہوگئ تو ہم اسے تنکیم بیں کرتے کیونکہ بیر ( نتاء بتعوذ ، بسملہ ) امرزا کد ہے۔ارکان میں ان کا کوئی اعتبار بیں۔ (عنامیشرے الہداریہ تے ۲۹ میں ۲۰۵۰ بیروت)

حضرت ابوقاً دہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آقائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی پہلی دور کعنوں میں سورہ فاتحہ اور دوسور تنیں (لینی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورۃ) پڑھتے تھے اور بعد کی دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور کبھی جمیں (بھی) آیت سنادیا کرتے تھے اور دوسری رکعت کی بذہبت پہلی رکعت کوزیادہ طویل کرتے تھے ای طرح عصراور فیم کی نماز میں جمی کرتے ہتھ۔ ( میج بخاری وسیح مسلم) آخرى ركعتول من قرات كے بارے ش فقي غراب.

صريث كان الفاظ يه (و حزرنا قيامه في الا خوين) (ظهر) كي آخرى دوركعتون شي اس من العف كابم نے اعداز کیا ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کو کی دوسرى سورت جوجها دونول ركعتول كى سورتول سے مختصر موتى تھى پڑھتے تھے چتا نچا مام شاقعى رحمة اللد تعالى عليه كامسلك قول جدید کے مطابق یمی ہے لیکن ان کے ہال فتو ہے ان کے قول قدیم پر ہے جو حضرت امام اعظم ابو صنیف رحمة الله تعالی علید کے مسلک کے مطابق ہے کہ آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ للندااس حديث كى تاويل ميهو كى كدر سول الله على الله عليه وسلم كامية ل سنت يرحمول نبيس بلكه بيان جواز برمحمول بي يعني اس

كامطلب يد بيكذا ب ملى الله عليه وسلم آخرى دونوں ركعتوں بيس موره فاتحه كے ساتھ بھى كوئى اورسور و بھى ملاكر قرأت كرتے تنے تاكدلوكوں كومعلوم موجائے كداس طرح بإسمنا بھى جائز ہے كين اتى بات جان لنى جا ہے كدتمام ائداس بات بر متعن بیں کہ آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہی سنت ہے بلکہ احتاف کا کہنا تو بیکہ اگر کوئی آ دی سورہ فاتحہ بھی نه پڑھے بلکہ مرف تنبیج ( یعنی سیحان الله وغیره که لے تو بھی جائز ہے کیکن قرائت افضل ہے، امام خوری اور کوفد کے تمام علاء کرام کا تول بھی یمی ہے۔

محیط میں بیانکھا کہ اگر کوئی آ دی آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتخہ پڑھنے کے بجائے قصد اسکوت اختیار کرے توبیہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ایک غلط العل ہوگا۔ حسن بن زیاد نے حصرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیرروا بہت مجمی نقل کی ہے کہ آخری دونوں رکعتوں میں قر اُت کرنا واجب ہے۔ ابن شیبہ نے حضرت علی الرتفنی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنهما كاميرول نقل كيا ہے كہ چكى دونوں ركعتوں بيل قراوت كرواور آخرى دونوں ركعتوں بين بينى پراكتفا وكرواور بينى كہا ہے كہ اگركونى آدى آخرى دونوں ركعتوں يلى سوره فاتحد كے ساتھ كوئى اور سورة بھى پڑھ لے توسجدہ بھو واجب نيس ہوگا اور يہى سچ مجى ہے كيونكة خرى دونوں ركعتول ميں سوره فانحه كارد همتاسنت ہے اور كى دوسرى سورت كاترك كرناواجب نبيس ہے اور طاہر ے کہ مجدہ مہو کی داجب کوچھوڑ وسینے یا واجب پڑل نہ کرنے بی کی وجدے ضروری ہوتا ہے۔

حضرت امام احمد رحمة القد تعالى عليه كے بال اولى اور تي ميہ كه آخرى دونوں ركعتوں بيس سورہ فاتحه كے ساتھ كى دوسرى مورة كا پڑھنا مكروہ جيں ہے كيونكەرسول الله صلى الله عليه وسلم كے بارہ ميں منقول ہے كہ آپ صلى الله عليه وسلم آخرى دونوں . رکعتوں میں بھی بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کوئی سورۃ یا پچھا میتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے لیکن سورہ فاتحہ کے ساتھ کی ووسری سورة كانديزهناي متحب ہے۔

نوافل كى تمام ركعتوى بى وجوب قرائت كامان:

( وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِ رَكَمَاتِ النَّفَلِ وَلِي جَمِيعِ الْوِثْرِ) آمَّا النَّفَلُ فَلَانَ كُلَّ حَفْعِ مِنْهُ صَلَاةً عَلَى حِلَةٍ ، وَالْقِرَاء أَو الْحَيَامُ إِلَى الشَّالِيَةِ كَتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ ، وَلِهَذَا لَا يَجِبُ بِالتَّحْرِيمَةِ الْأُولَى إِلَّا رَكَعَنَانِ فِي عَلَى حِلَةٍ ، وَالْقِيمَ اللَّهُ ، وَلِهَذَا قَالُوا يُسْتَغْفَحُ فِي النَّالِئَةِ ، وَأَمَّا الْوِثْرُ فَلِلا خُتِهَا طِ. الْمَشْهُورِ عَنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَلِهَذَا قَالُوا يُسْتَغْفَحُ فِي النَّالِئَةِ ، وَأَمَّا الْوِثْرُ فَلِلا خُتِهَا طِ. قَالَ ( وَمَنْ هَرَعَ فِي نَافِلَةٍ ثُمَّ أَلْسَتَمَا قَطَاهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لا فَعَنَاء عَلَيْهِ لَآلَهُ مُتَرَع فَى نَافِلَةٍ فَي النَّا الْمُؤَدِّى وَقَعَ قُرْبَةً فَهُونَمُ أَلِاثْمَامُ ضَرُورَةً حِمَانَتِهِ عَنْ الْبُطَلانِ فِي الْمُؤَدِّى وَقَعَ قُرْبَةً فَهُوزَمُ الْإِلْمَامُ ضَرُورَةً حِمَانَتِهِ عَنْ الْبُطَلانِ

نفل اوروتر کی تمام رکعتوں میں قرائت واجب ہے۔نفل کی ہررکعت میں وجوب قرائت اس لئے ہے کہ اس کی ہررکعت الگ نماز ہے۔اور تیسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہے سرے تحریر کی شل ہے۔ای لئے ہمارےاصحاب کے مشہور قول کے مطابق پہلی تحریر ہے۔مرف دورکھتیں واجب ہوتی ہیں۔اوراس کی ہنیا و پرمشائخ نے کہا ہے کہ تیسری رکعت میں ' ثناء' پڑھے۔اور وٹر کا تھم احتیا لے کی وجہ ہے۔

فرمایا جس نے فل شروع کے پھران کوتو ڑ دیا تو وہ ان کی قضاء کرے۔اورا مام شافتی علیہ الرحمہ نے فرمایا اس پرکوئی قضا وہیں۔ کیونکہ وہ فضیلت ہے ۔اور فضیلت کا اس پرلزوم بھی ۔جبکہ جماری دلیل میہ ہے کہ اس نے جس قدرنفل کوا دا کیا وہ قربت واقع ہو کمیالہذ العلورضرورت اس کو بطلان ہے محفوظ رکھنالا ذمی ہے۔

شرح

نوافل اور وتر اورای طرح سنن کی تمنام رکھتوں میں قرات کے دجوب کی ولیل ہے کہ فرائض کے سواہاتی تمام فہازیں اپنی تعریف وحد میں ہررکھت کے اعتبارے منتقل بھی قرات رکھتی ہیں۔ جبکدای مسئلہ بنیاد پر فرائض ونوافل میں ایک واضح فرق بھی ہے۔ جہاں تک نوافل کو شروع کرنے اور پھراس میں اتنی رکھات کو پورا کرنے یا شروع کرنے کے بعد دو رکھات پڑھ کو چوڑ دینے کا مسئلہ ہے تو اس میں انکہ فقہ کا اختلاف ہے۔ احتاف کے نزد یک ترک کی ہوئی نماز کی تفناء کرے گا کہ کو تک اس نے اگر چرخود واجب کیا ہے تا ہم جب کوئی تھا وکرے گا اور جب کیا ہے تا ہم جب کوئی تھا واجب ہوجا تا ہے تو اس کو پورا کر تالا زم ہوتا ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فضیات جانے ہوئے تھی قضاء لازم نہ کیا۔

ما اللل يرصف والے نے جب دوسرى دوكوقا سدكرديا:

( وَإِنْ صَلَى أَرْبُعًا وَقَرَأً فِي الْأُولَيْنِ وَقَعَدَ ثُمَّ أَفْسَدَ الْأَخْرَيْنِ فَطَى زَكَعَكَنِ ) لِأَنَّ الشَّفُعَ الْأُولَ فَذ وَالْقِهَامُ إِلَى الْعَالِدَةِ مِمَنْزِلَةِ تَحْرِيمَةٍ مُبْعَلَنَّةٍ فَيَكُونُ مُلْزِمًا ، هَذَا إِذَا أَفْسَدَ الْأَعْرَيْنِ بَعُدَ الشُّرُوعِ لِيهِ مَا ، وَلَوْ أَفْسَدَ فَهُلَ الشَّرُوعِ فِي الشَّفْعِ الثَّالِي لَا يَقْطِى الْأَحْرَيْنِ : وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَقْطِى اعْتِبَادًا لِلشُّرُوعِ بِالنَّذِرِ.

وَلَهُمَا أَنَّ الشُّرُوعَ يَلْزَمُ مَا شُرِعَ فِيهِ وَمَا لَا صِحَّةَ لَهُ إِلَّا بِهِ ، وَصِحَّهُ الشَّفْعِ الْأَوْلِ لَا تَتَعَلَّقُ بِالنَّالِي ، السَّخَلُ الشَّفْعِ الْأَوْلِ لَا تَتَعَلَّقُ بِالنَّالِي ، السَّخَلُ الشَّفْعِ النَّالِيَةِ ، وَعَلَى هَذَا سُنَةُ الظَّهْرِ لِآنَهَا اللَّهُ وَفِيلَ يَقْضِى أَرْبَعًا احْتِيَاطًا لِآنَهَا بِمَنْزِلَةِ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ . وَاحِدَةٍ .

#### :27

اوراگراس نے چاردکعت نظل شروع کیاوراس نے دویس قرات کی پھراس نے قعدہ کیااور پھراس نے آخری دوکوفاسد کردیا تو وہ دورکعتوں کی قضاء کرے۔ کیونکہ پہلاشنع عمل ہوچکا ہے اور تیسری دکعت کی طرف قیام نئ تحرید کے مقام میں ہے لہذا وہ بی اس کی دورکعتوں کو لازم کرنے والا ہے۔ اور بی تھم قضاء اس وقت ہے جب اس نے آخری دوکوشروع کرنے کے بعد فاسد کیا ہو۔ اوراگراس نے شفع ٹائی شروع کرنے سے پہلے فاسد کیا ہے قو آخری دوکی قضا جیس ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نذر پرتیاس کرتے ہوئے قضاء کا تھم دیتے ہیں۔

اور طرفین کی دلیل بیہ بے کہ شروع کر لینا بھی لازم کرتا ہے جس میں شروع ہوا ہے۔اور و و تو اس کے بغیر سی جوتا۔
اور شفع اول کی صحت کا شفع ٹانی کے ساتھ کو کی تعلق نہیں ہے۔ تکلاف رکعت ٹانیہ کے۔اسی اختلاف کے مطابق ظہر کی سنت ہے
کیونکہ وہ نفل ہیں۔اور میر بھی کہا گیا ہے کہ بطورا حتیا طوہ م چارکی قضاء کرے کیونکہ وہ ایک بی نماز کے درج میں ہیں۔
دلیل استنباط میں ام ابو پوسف اور طرفین کے اختلاف کا بیان:

مسئلہ فدکورہ میں اہام ہو ہوسف علیہ انر حمد قضاء تھم اس کی دلیل کی دجہ سے دیے ہیں کہ اس مخف کا نوافل شروع کر لینے کے
بعد اس کے حق میں ان کو بورا کر نااس طرح ہوگیا جس طرح کمی مخف نے نڈر کو پوزا کرنا ہوتا ہے اور نڈر میں چونکہ جس وصف کا
اس نے نڈر میں اقر ارکیا ہے اس وصف کے ساتھ کی طور پر پورا ضروری ہوتا ہے۔ لہذاوہ نوافل میں دور کھتوں کی قضاء کرے گا
کیونکہ اس کے بعد جارر کھات نوافل کھل نہیں ہوتے۔

جَبَدِطرفِین کی دلیل بیہ کے جب اس نے شروع کیا تو اس پر چارلازم ہوگئے ہیں۔اور جب اس نے تیسری رکھت شروع کی تو وہ دو بھی لازم ہو گئے کیونکہ اس کے تق میں تیسری رکھت تکبیر تحریمہ کا تھم رکھتی ہے۔ میار ر

حاصل کلام بیہوا کہا مام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک دلیل نذر کا تقاضہ بیہ ہے کہ پورا کیا جائے اور طرفین علیماالرحمہ کے بزدیک جب تیسری رکعت میں کھڑا ہوگیا تو تکبیر بہمنز لے تحریمہ کا تقاضہ بیہ ہے کہاہے پورا کیا جائے۔

ماررکعتوں میں سے کی میں قرانت نہ کرنے کامیان وعم:

( وَإِنَّ صَلَّى أَرْبَعًا وَلَمْ يَقُرَأُ فِيهِنَّ هَيْنًا أَعَادَ رَكَعَتُونِ ) وَهَـذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْضِي أَرْبَعًا ،

وَهَلِهِ الْمُسَأَلَةُ عَلَى ثَمَالِهَ أُوجِهِ : وَالْأَصْلُ فِيهَا أَنَّ عِسْدَ مُسَحَمَّدٍ زَحِمَهُ اللَّهُ تَرْكَ الْفِرَاء وَ فِي الأوكية نِ أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا يُوجِبُ يُطَلَانَ التَّحْرِيمَةِ لِأَنَّهَا تُعَفَّدُ لِلْأَفْعَالِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَرْكُ الْهِرَاء ﴾ فِي الشُّفعِ الْأُوَّلِ لَا يُوجِبُ بُطُلانَ السُّحْرِيمَةِ ، وَإِنَّمَا يُوجِبُ فَسَادَ الْأَدَاء لِأَنَّ الْهِرَاء كَا رُكُنَّ زَالِدٌ ، أَلَا تَـرَى أَنَّ البِصَّلَاةَ وُجُـودًا بِنُونِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا صِحَّةً لِلْآذَاءِ إِلَّا بِهَا ، وَفَسَادُ الْآذَاءِ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهِ فَلا يُبْطِلُ السُّحْرِيمَةَ.

وَعِنْدُ أَبِي حَنِيفَةُ وَحِمَهُ اللَّهُ ثَرُّكُ الْقِرَاءَ ﴾ في الأولين يُوجِبُ بُعُلانَ التَّحْزِيمَةِ ، وَفِي إحْدَاهُمَا لَا يُوجِبُ إِنَّانَ كُلُّ شَفْعٍ مِنْ الْتَطُوعِ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ وَفَسَادُهَا بِعَرْكِ الْفِرَاء وَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مُجْتَهَدُ فِيهِ ﴿ لَمُ لَمَ مَنْ اللَّهُ مَا إِنْ مُحَلِّي الْمُعَمَّاءِ وَحَكَّمُنَا بِبَقَاءِ النَّحْرِيمَةِ فِي حَقَّ لُزُومِ الشَّفْعِ النَّالِي احْتِيَاطًا ، إِذَا لَبُتَ هَذَا لَقُولُ : إِذَا لَمْ يَقُرُأُ فِي الْكُلِّ قَطَى رَكَعَيْنِ عِنْلَهُمَا لِأَنَّ الْعُجْرِيمَةَ قَدْ بَطَلَتْ بِدَرَّكِ الْقِرَاء } لِي الشُّلْعِ الْأَوَّلِ عِنْلَعُمَا فَلَمْ يَصِحُ الشُّرُوعُ فِي الشَّفْعِ النَّالِي وَيَقِيَتْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَعَدَّ الشُّرُوعُ فِي الشَّفْعِ النَّالِي قُمَّ إِذَا فَسَدَ الْكُلُّ بِشَرَّكِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَاءُ ۖ الْآرْبَعِ عِنْدَهُ ﴿

طرفین کے نزدیک جب سی مخص نے چار رکھتیں نفل اس طرح پڑھیں کہان میں کسی رکھت میں بھی قر اُت نہیں کی ۔ تووہ دوركعتول كااعاده كرے۔جبكه امام ابو بوسف عليه الرحمہ كنزويك وه جار ركعتوں كي قضاء كرے۔

اس مسئلہ کی آٹھ صورتیں ہیں۔اور قانون اس میں ہے کہ امام محم علیہ الرحمہ کے نزویک پہلی رکعت میں یا ان میں ہے کی ایک میں قراً من کوچھوڑ ناتح پر کو باطل کرنے کا موجب ہے۔ کیونکہ تحریمہ افعال (ثماز) کو بائد منے والی ہے۔جبکہ اہام ابو يوسف عليه الرحمد كزديك بهل فع من ترك قر أت تريدكوباطل كزن كاموجب بين ب بلك فسادادا كاموجب ب كيونكه قرأت ركن زائد ہے۔كيا آپ نبيں ديکھتے كه قرات كے بغير بھی وجود صلوق ہے۔ ليكن قرائت كے بغيراس كی ادائيگی سيح نہیں ۔اورادا کا فاسد ہونا ترک اداے زیادہ نقصان دہ بیں ہے۔ لہذا تر یمہ باطل نہ ہوگی۔

اورامام اعظم کے زد کی بہلی دونوں میں ترک قرات تحریمہ کو باطل کرنے کا موجب ہے۔ اور ان میں ہے کسی ایک میں ترك قرائت تريمه كوباطل كرنے والانبيں ہے۔ كيونك فائل كاہر شع الگ نماز ہے اورا يك ركھت ميں ترك قرائت كى وجہ سے فساد

مخلف نيرب\_

لبذا ہم نے تھم فساد وجوب قضاء کے تن میں وے دیا۔ اور احتیاط کے بیش نظر تحریمہ کی بقاء کا تھم شفع ٹانی کے لزوم کے حق میں دے دیا۔ جب اصول ٹابت ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ طرفین کے نزدیک تمام رکعتوں کی صورت میں دور کعتوں کی قضاء کرے۔ کیونکہ ان کے نزدیک بہلاشع میں ترک قرائت کی وجہ ہے تحریمہ باطل ہوگئی۔ لہذا شفع ٹانی کوشروع کرتا ہی در سنت منہیں ہے۔

اورا مام ابو بوسف علیدالرحمه کنز دیک تحریمه باتی ہے لہذاشنع ثانی کوشروع کرنا بھی محجے ہے اور پھر جب اس نے ترک قراکت کی وجہ سے ساری جاروں کوفاسد کیا۔ تو جاروں کی قضاء واجب ہوگئی۔

مسائل ثمانيددا\_ليمستله بس الم الويوسف اورطر فين كامؤقف:

اگر کی فض نے چار دکھت نوافل پڑھے اور کی بیں بھی قرات نہ کی تو طرفین کے زدیک دورکعت کی قضاء کرنا واجب ہے جبکہ اہام بو یوسف نذر پر تیاس کرتے ہیں اور ہے جبکہ اہام بو یوسف نذر پر تیاس کرتے ہیں اور طرفین کے نزدیک جب تیاس کرتے ہیں اور طرفین کے نزدیک جب تیسری دکھت شروع نہ ہوئی تو تھم قضاء آخری دورکھتوں کا کیوکر دیا جائے گا۔ بہر حال مسئلہ کی مندرجہ ذمل آخر مورثیں ہیں۔

(۱) چاروں میں قرائت ندگی (۲) چاروں میں قرائت کی (۳) پہلی دو میں قرائت ترک کی (۴) دو میں قرائت ترک کی (۵) صرف پہلی رکھت میں قرائت ترک کی (۲) فقط دوسری رکھت میں قرائت ترک کی (۷) صرف تیسری رکھت میں قرائت ترک کی (۸) صرف بچنی رکھت میں قرائت ترک کی۔

اس مسئلہ کی مزید صور تیں بھی فقیاء نے بیان کی ہیں۔ تاہم دلائل کے پیش حزید صور تیں انہی کے تابع ہوں لینی ان کے ت میں امام ابو پوسٹ اور طرفین کے اختلاف کا لحاظ کیا جائے گا۔

أكر بهلى دوركعتول عل قرأت كي و آخرى دوكي قضا مكاييان:

( وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيْسِ لَا غَيْرُ فَعَلَيْهِ قَعَنَاء ُ الْأَخْرَيْشِ بِالْإِجْمَاعِ) لِآنَ السَّعْرِيمَةَ لَمْ تَبَعَلُ فَصَحَّ الشُّرُوعُ فِي الشَّفْعِ النَّالِي ثُمَّ فَسَادُهُ بِتَرَّكِ الْقِرَاء وَ لا يُوجِبُ فَسَادَ الشَّفْعِ الْأَوْلِ

﴿ وَلَوْ فَلَوَ أَنِى الْآَخُولَيْنِ لَا غَيْرُ فَعَلَيْهِ قَطَاءُ الْآُولَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ ﴾ لِآنَّ عِسْلَمُعَا لَمْ يَصِبُحُ النَّسُرُوعُ فِي الشَّفْعِ النَّانِي . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ صَحَّ فَقَدْ أَكَامَا

.27

ادرا کرائ نے صرف پہلی دور کعنوں میں قرائت کی تو وہ بدا جماع آخری دو کی قضاء واجب ہے کیونکہ اس کی تحریمہ باطل

نہیں ہوئی ۔لہذاشفع ٹانی کوشروع کرتا تھے ہوا۔ پھراس میں ترک قر اُت کا فسادشفع اول کے فساد کو واجب نہیں۔ اوراگراس نے صرف آخری دورکعتوں میں قرائت کی توبدا جماع پہلی دو کی قضاءاس پر واجب ہے۔اس لئے کہ طرفین

کے زویک شفع ٹانی کوشروع کرنا سی نہیں۔ جبکہ امام ابو یوسٹ علیہ الرحمہ کے زویک اگر چہنے ہے۔ لیکن اس نے (شفع ٹانی) كوادا كياسب\_

اس مسئلہ میں بھی امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اور طرفین کے مؤقف کی دلیل گزر پھی ہے۔

ملى دوركعتول من قرأت كى اورآخرى دويس سايك من قرأت كى توسم.

﴿ وَكُو لَكُوا لِحَدَى الْأُولَيْسَانِ وَإِحْدَى الْأَعْرَيْسِ فَعَلَيْهِ فَعَدَاء ُ الْأَعْرَيْسِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأَعْرَيْسِ وَإِحْدَى الْأُولَيْسِ لَمُعَلَيْهِ فَعَمَاء ۖ الْأُولَيْسِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيْسِ وَإِحْدَى الْآخُويَيْنِ عَلَى قَـوْلِ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَطَاءُ الْأَرْبَعِ ، وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) إِلَانَ النَّحْرِيمَةَ بَاقِيَةٌ . وَعِنْدَ مُجَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَنَاءُ ٱلَّهُ وَلَيْنِ لِأَنَّ النَّحْرِيمَةَ قَدْ ارْتَفَعَتْ عِنْدَهُ.

وَكَمَادُ ٱلْسَكُسَ آَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلِيهِ الرُّوَايَةَ عَنْهُ وَكَالَ :رَوِيسَ لَكَ عَنْ أَبِي حَيِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَلُونُهُ فَطَسَاء وكَعُمَين ، وَمُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَوْجِعُ عَنْ رِوَالِيِّهِ عَنْهُ.

اوراگراس نے بھی دورکعتوں اور آخری دورکعتوں میں سے سی ایک میں آثر اُت کی تواس پر بداجاع آخری دورکعتوں کی تضاء داجب ہے۔ اور ای طرح اگر اس نے آخری دورکھتوں میں قرائت کی اور پہلی دو میں سے سی ایک میں قرائت کی تو تب مجى اس يربدا جماع ميلى كى تضاءوا جب ہے۔

اورا الرجلي دوركعنول بس سے أيك اورآخرى دوركعتوں بس سے كى ايك بيس قرائت كى توامام ابو يوسف اورامانم اعظم كنزديك جارركعتول كى تضاءكرك كا-كيونكر يمد باتى ب-اورامام محرعليدالرحمه كزد يك اس يربيلى دوكى تضاءواجب ہے کونکدان کے زد یک تحریمدا تھ بھی ہے۔

اورب شك امام ابو بوسف عليه الرحمد في ال روايت كاا تكاركيا ب اورفر مايا ب كديس في امام اعظم سي انيس به ردایت بتائی کهاس پردورکعتول کی قضاءواجب بے لیکن امام محمعلیدالرحمد نے اس روایت میں ان سے رجوع نہیں کیا۔

اسمسلكى توضيح مين علامه ابن مهام خفى عليه الرحمد يون تحقيق ائيق فرمات مين -

( فَوُلُهُ فَعَلَكِهِ قَضَاءُ الْأَخْرِيَيُنِ) وَهَذَا إِذَا كَانَ قَعَدَ وَإِلّا فَضَى أُرْبَعًا قَوْلُهُ وَمُحَمَّدٌ لَمُ يَرْجِعُ عَنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ ) وَاعْتَ مَدَتُ الْمَشَاعِخُ رِوَايَةَ مُحَمَّدٍ مَعَ تَصُرِيحِهِم فِي الْأَصُولِ بِأَنَّ تَكْنِيبَ الْأَصُلِ الْفَرْعَ يُسْقِطُ الرَّوَايَةَ إِذَا كَانَ صَرِيعُه ، وَالْعِبَارَةُ الْمَذَكُورَةُ فِي الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مِنْ مِثْلِ الصَّرِيحِ عَلَى مَا يُعْرَفُ فِي ذَلِكَ كَانَ صَحِيحٌ عَلَى أَصُل أَبِي حَنِيفَةَ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ ( قُولُهُ قَالَ ) أَيُ الْمَوْضِعِ فَلْبَكُنُ لَا بَنَاءٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْغَرِيعٌ صَحِيحٌ عَلَى أَنْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْغَرِيعٌ صَحِيحٌ عَلَى أَنْ النَّقُل أَرْبَعًا أَوْبَعًا أَوْبَعُ مُطُلقًا لَيُلا أَوْ نَهَارًا وَرَدَّ عَلَيْهِ مُحْمَدً تَفُسِيرُ قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْغَرْ لَمَّ الْتَعْلَقُ أَرْبَعًا أَرْبَعًا أَرْبَعًا أَوْبَعُ أَنْ التَنْفُل أَرْبَعًا أَوْبَعُ أَنْ الْمَوْفِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعُيقُ قَالَ عَبْدُ اللّه عَنْهُ لَا يُصَلَى مَعْدَ صَلاقٍ مِثْلُهَا ، وقالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ إِدُوسِ عَنْ جُعَيْنٍ عِنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعُيقُ قَالَ عَبْدُ اللّهُ عَنْهُ لَا يُصَلِّى عَلَى إِبْرِ صَلاقٍ مِثْلَهَا ، فَقَسَرَهُ بِأَنَّ الْمُورَادَ رَكُعَتَيْنِ بِقِرًاءَ وَ وَرَكُعَتَنِ بِلَا قِرَاءَ وَ إِنْ الْمُعْرِقُ وَلَا الطَّهُ وَاللَّهُ عَنْ الْمُقُورِةُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمُورَةَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاءَ وَ وَلَا عَلْمُ الْعَلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاءَ وَاعَلَى الْفُلُولُ الْفَالْمِ الْقُولُ الطَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ الطَّهُ عِلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَكَذَا الْعِشَاءُ وَالْفَحُرُ عَقِيبَ رَكَعَتَهُ ، أَوْهُوَ مَحُمُولٌ عَلَى تَكْرَارِ الْحَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى هَيُئَتِهِ الْاُولَى ، أَوْ عَلَى النَّهُي عَنُ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ مُعَافَة الْعَلَلِ فِي الْمُؤذّى فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِمَا فِي أَيِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنُ سُلِيمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ : أَنَيْتَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، قُلْت : أَلَا تُصَلَّى مَعَهُمُ ؟ عَنُ سُلِيمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ : أَنَيْتَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، قُلْت : أَلَا تُصَلَّى مَعَهُمُ ؟ قَالُ : قَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيُنِ ) وَرَوَى مَالِكُ فِي الْمُوطَّإِ

: حَذَّنَنَا نَافِعٌ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّى أَصَلَى فِى يَثِتَى ثُمَّ أُدُرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَفَاصَلَى مَعَهُ ؟ فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : نَعَمُ ، قَالَ : أَيْتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَابِى ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْك إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلُ أَيْتَهُمَا شَاءً .

وَقَالَ : هَـذَا مِنْ ابْنِ عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِى رُوِى عَنْ سُلِيَمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْهُ إِنَّمَا أَرَادَ كِلْتَاهُمَا عَلَى وَجُوهِ الْفَرُضِ ، أَوْ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ فَلَا يُعِيدُ انْتَهَى

وَفِيهِ نَفُى لِقُولِ الشَّافِعِيَّةِ بِإِبَاحَةِ الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا وَإِنَّ صَلَّاهَا فِي حَمَاعَةٍ .

وَأَمَّا كُولُ الْحَدِيثِ الْمَذَكُورِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَاللَّهُ أَعُلَمْ بِهِ ، وَمُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، وَمُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، وَمُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنَا۔ (فتح القدير ،ج٢، ص ٤٣، بيروت)

جامع صغيرى تعنيف كے بعدامام محداورامام او يوسف طيماالرحم كا حرار:

صاحب ہدایہ کے ندکورہ متن میں جس مسئلہ کا ذکر ہے۔ اس سے معنف کا اس واقعہ کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جس وقت

امام محد علیہ الرحمہ جامع صغیر کی تصنیف سے فارغ ہوئے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب امام ابو بیسف علیہ الرحمہ کو سنائی ۔اوریبی مسئله بیان بواتوامام ابوبوسف علیه الرحمه نے امام محمرے کہا کہ بدوایت امام صاحب سے تمہارے سامنے بیان نہیں ہوئی بلکہ میں نے امام اعظم کے سامنے تہیں بی روایت بیان کی تھی کہاس تخص پردور کعتیں قضاءواجب ہے۔

جبكدامام محمعليد الرحمد في كما كنيس الساطرة نبيس بها بلكتم في محصت السطرة روايت كي كدام اعظم كزويك ال مخص پر جار رکعتوں کی قضاء واجب ہے۔

اكراس في ملى دوركعتول من سايك من قر أت كي وعم:

﴿ وَلَوْ قَدَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيْنِ لَا غَيْرٌ قَطَى أَرْبَعًا عِنْلَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَطَى رَكْعَتَيْنِ ، وَكُوْ قَدَاً فِي إِحْدَى الْأَعْرَيْنِ لَا غَيْرُ قَطَى أَرْبَعًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ وَعِنْدَهُمَا رَكْعَنَيْنِ) قَالَ ( وَكَـٰ فَسِيرُ فَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( لَا يُصَلَّى بَعْدَ صَلاةٍ مِثْلُهَا ) " يَـغْنِى رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاء } وَرَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ قِرَاء } فَيَكُونُ بَيَانُ فَرْطِيبًةِ الْفِرَاء ﴾ فِي زَكْعَاتِ النَّفْلِ كُلْهَا \_

اگراس نے صرف کہلی دورکعتوں میں قراکت کی توسیخین کے تزدیک وہ جاری قضاء کرے گا۔اورا ہام مجرعلیہ الرحمہ کے نزد يك دوكى قضاء كرك اوراكراس في آخرى ووركعتول عن مصرف كى ايك عن قر أت كى توامام ابو بوسف عليه الرحمه كنزديك وه جاركى قضاءكر ماورطرفين كزديك دوكى قضاءكر كالدوري كريم المنظفة كفرمان " كايستسكسي بسعد صَلاةٍ مِعْلُهَا "كَانْسِريك بَيْ يَعِين وه دوركوتين قرأت كماتهاوردوركعتين بغيرقراكت كندير سے لهذا يري نفل كاتمام رکعات میں قرائت کی فرمنیت کابیان ہو کیا ہے۔

علامه بدرالدين ينى حنى عليه الرحمه بكيت بين-كه صديث ( لَا يُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلُهَا "جَسْ تغير جامع مغير من امام محمرعليه الرحمه في كاورال عديث كود فوع بيان كالم جبكه ميمي ثابت كه بيرعد بيث معزت عمر اور معزت عبدالله بن مسعود رضى الذعبها كے قول برموتوف بے۔ امام ابن الى شيب في اس كومصنف ميں مغيرہ بن ابرا ہم سے بيان كيا ہے كم حضرت عمروضى الله عند في مايا: " ( لا يُصَلَّى بَعْدَ صَلاةٍ مِثْلُهَا "اوراين ادركِس في حين سانهول في ابراهيم اور صعی سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندنے فرمایا: "لا یصلی علی اثر صلواۃ منلها" اور جامع صغيرى شرح مين فقيدا بوليث نے كہا ہے كەربىرەرىث حضرت عبدالله بن مسعودرضى الله عنداورزيد بن تابت رضى الله عنداور ديكر صحابه كرام رضى التُدعنهم ي ثابت ہے كه " " اذرا مام طحاوى عليه الرحمہ نے شرح الآثار بيس حضرت عمر رضى الله عند ہے

روایت کیاہے کہ "کان یکرہ ان بصلی بعد صلوۃ مثلہ" (البٹائیٹر آالہدایہ، جسم ۸۵، حقانیہ مثان) قیام پرقدرت کے باوجود لکل کوجیٹ کر ہوئے کابیان:

( رَيُصَلِّى النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( صَلاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصُفِ مِنْ صَلاةِ الْقَهَامُ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ كَيْ لَا النَّصُفِ مِنْ صَلاةِ الْقِهَامُ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ كَيْ لَا النَّصُفِ مِنْ صَلاةِ الْقِهَامُ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ كَيْ لَا النَّصُفِ مِنْ صَلاةِ الْقَالِمِ ) " وَلَّأَنَّ الصَّلاةَ عَيْرُ مَوْضُوعٍ وَرُبَّهَا يَشُعُدُ فِي حَالَةِ الْقَهُودِ وَالْمُعْتَارُ أَنْ يَقَعُدُ كَمَا يَقَعُدُ فِي حَالَةِ النَّشَهُدِ لِلْآلَةُ عُهِدَ مَشُرُوعًا فِي كَيْفِيَّةِ الْقَعُودِ وَالْمُعْتَارُ أَنْ يَقَعُدُ كَمَا يَقَعُدُ فِي حَالَةِ النَّشَهُدِ لِلْآلَةُ عَهِدَ مَشُرُوعًا فِي الصَّلاةِ .

7.5

اور قیام پر قدرت ہونے کے باد جو دبیٹے کرنفل پڑھ سکتا ہے۔ کونکہ نی کریم اللے نے فرملیا: بیٹے کرنماز پڑھے والی کی نماز
قائم کی نماز سے نصف ( ثواب ) رکھتی ہے۔ کیونکہ نماز کو بھلائی بتایا گیا ہے۔ اورا کثر اوقات بندے پر قیام مشکل ہوجا تا ہے۔
لہذااس کا ترک جائز ہے۔ تاکہ وہ نفل بی ختم نہ کر بیٹے۔ اور فقیا و نے جٹھنے کے طریقے میں اختلاف کیا ہے۔ اور مختاریہ ہے کہ
وہ اس طرح بیٹے جس طرح تشہد میں بیٹھا جا تا ہے۔ کیونکہ فماز میں بھی بیٹھ تا مشروع و متعارف ہے۔
بیٹھ کرنماز پڑھنے میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے آو ما اوا ہے:

حضرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے کہ وہ پیٹے کرنماز پڑھ دہے کہ نمی اللہ علیہ وا کہ وسلم قریب سے گزر ہے تو فرمایا بیٹے کر پڑھتے والے کی نماز ( ٹو اب کے اعتبار سے ) آ دھی ہے کھڑے ہوکر پڑھنے والے کی نماز سے۔ (سنن ابن ماجه) حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نظرتو دیکھا کچھ لوگ بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز آ دھی ہے کھڑے ہوکر پڑھنے والے کی نماز سے۔ (سنن ابن ماجہ)

حضرت عمران بن صین نے دوایت ہے کہ انہوں نے مرد کے بیٹے کرنماز پڑھنے کے متعلق ہی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

ہو جہا۔ فرمایا جس نے کھڑے بو کرنماز پڑھی تو بیافیشل ہے اور جس نے بیٹے کرنماز پڑھی تو اس کو کھڑے بونے والے سے آدھا

تو اب ملے گا اور جس نے لیٹ کرنماز پڑھی تو اس کو بیٹے کرنماز پڑھنے والے سے آدھا تو اب ملے گا۔ (سنن ابن ماجہ)

فرائنس کے برتکس نو افل بیٹے کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں جا ہے کوئی عذر موجود نہ ہولیکن بیٹے کرنشل پڑھنے سے آدھا اجر ملک

ہے۔ ام المؤمنین حضرت حصد رضی اللہ تو الی عنہا بیان کرتی ہیں۔

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِي سُبُحَتِهِ قَاعِلًا حَتّى كَانَ قَبُلَ وَفَاتِهِ بِعَامِ (صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين و قصرها باب حواز النافلة قائما و قاعدا.)

میں نے رسول الله صلی الله علیہ وعلی آلہ وسلم کووصال سے ایک سال پہلے تک رات کے نوافل بیٹھ کراوا کرتے ہوئے ہیں

ویکھا۔ رسول الندسلی الله علیہ وعلی آلہ وسلم نے عمر مبارک کے آخری سال بیٹھ کرنو افل ادافر مائے ہیں اس لیے فل نماز طاقت
رکھنے کے باوجود بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ امام نوویؒ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس کے جواز پر علاو کا اجماع نقل کیا ہے۔
نوافل میں قیام کے ضرور کی نہ ہونے کی دوسری دلیل میہ کے درسول اللہ سلی اللہ علیہ وظی آلہ وسلم دوران سنرقیام کے بغیر سواری
پر تھریف فرما ہوتے ہوئے نوافل پڑھ لیا کرتے تھے۔

يغيرعدد كال كويشكري من كامان:

( وَإِنْ الْمَصَّحَهَا قَالِمًا ثُمَّ قَعَة مِنْ خَيْرٍ عُلْدٍ جَازَ عِنْدَ أَبِى حَنِفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَحَدَّا الْعِحْسَانُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجْزِيهِ ، وَهُوَ قِهَا شَ لِأَنَّ الشُّرُوعَ مُعْتَرٌ بِالنَّلْدِ. لَهُ أَلَّهُ لَمْ يُناهِرُ الْفِيَامَ فِيمَا بَقِيَ وَلَمَّا بَاخَرَ صَبِّح بِلُولِهِ ، بِمِحْلَافِ النَّلْدِ لِآنَهُ الْتَزَمَّهُ لَعَمًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَنُعَلَّ عَلَى الْفِيَامِ لَا يَلْزَمُهُ الْفِيَامُ مِنْدَ بَعْدِ الْمَشَابِعِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ

#### :27

اوراگراس نے تفکی نماز کو کھڑے ہوکر شروع کیا پھر بغیر عذر کے بیٹے گیا تو امام اعظم کے زد یک جائز ہے۔اور بدلیل استحسان کی وجہ سے ہے۔اور میان کیا جائے گا۔امام اعظم کے زدیک اس نے بغیر قیام کے درست ہے۔ کا۔امام اعظم کے زدیک اس نے بغیر قیام کے درست ہے۔ بخلاف نذر کیونکہ اس کا التزام نص سے ہے۔ جی کہ اگر نص میں اس کے قیام کی صراحت نہ ہوتی تو بعض مشار کے کے زدیک اس کا بھی قیام لازم نہ ہوتی تو بعض مشار کے کے زدیک اس کا بھی قیام لازم نہ ہوتا۔

#### شرح

علامه این محود الهابرتی علید الرحمد لکھتے ہیں۔ کہ جب کی فض نے بغیر کی عذر کے فلی نماز کو بیٹ کرشروع کیا تو دلیل استسان کے ساتھ اس کا ایسا کرتا جا کرتا ہے اکرتا ہے اکرتا ہے اکرتا ہے اکرتا ہے کہا ہے کہ اس طرح کرتا ہا کرتیں۔
فقید الوجع فر ہندوانی کہتے ہیں کہ جب کی شخص نے ارجمل نماز پڑھنے کا کھا اوراس نے بیٹیں کھا کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے گایا بیٹھ کر پڑھے کا اوراس نے بیٹیں کھا کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے گایا بیٹھ کر پڑھے گاتواں صورت میں اس پرقیام یا تصودوا جب نہیں ہے۔

مجرمشائے نے اس میں اختلاف کیا ہے امام فخر الاسلام نے کہا ہے۔ کہ قیام لازم نیس ہے کیونکہ فل میں قیام وصف زائد ہے اور کوئی بھی وصف زائد شرط کے بغیر لازم نیس ہوتا۔

بعض فقہاءنے کہاہے کہ قیام لازم ہے کیونکہ جب بندےاہے اوپرلازم کیاہے تو بیا بیجاب ای طرح ہوگا جس طرح اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جبکہ نوائد ظہیر بیر میں ہے کہ فل کی جس طرح اس نے ابتداء کی تھی اس طرح اس کی انتہاء کرے کیونکہ انتہاء کو پورا کرنا ابتداء کی بہنسیت آسمان ہے۔(عمامیشرح البدایہ، ج۲۴، س۲۲۵، بیروت)

### شمرے باہر جانوروں رنقل روصے کا بیان:

( وَمَنْ كَانَ حَادِجَ الْمِصْرِ يَتَنَقَّلُ عَلَى دَائِيهِ إِلَى أَى جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ يُومِهُ اِيمَاءً ﴾ لِحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ " ( رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ يُصَلَّى عَلَى حِمَادٍ وَهُوَ مُعَوَّجُهُ إِلَى خَوْمَرُ يُومِ اُلِيمَاءً ﴾ " وَلَأَنَّ النَّوَافِلَ غَيْرُ مُخْعَصَّةٍ بِوَقْتِ فَلَوْ ٱلْزَمْنَاهُ النُّزُولَ وَالاسْتِفْبَالَ تَنْفَعِلْعُ عَنْهُ النَّافِلَةُ أَوْ يَنْفَعِلْعُ هُوَ عَنْ الْقَوْفِلَةِ ، أَمَّا الْفَرَائِعَلُ فَمُخْعَصَّةً بِوَقْتِ ، وَالسَّنَ الرَّوَائِبُ نَوَافِلُ .

وَعَنْ أَبِى حَنِيهَ لَهُ وَالْمُعُولِ إِلَّهُ أَنْهُ يَنْزِلُ لِسُنَةِ الْفَجْ لِلْآلَةِ آكَالُ مِنْ صَائِرِهَا ، وَالتَّفْيهُ بِهَارِجِ الْمِصْرِ يَنْفِى اخْتِرَاطَ السَّفَرِ وَالْجَوَاذِ فِى الْمِصْرِ . وَحَنْ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجُورُ فِى الْمِصْرِ آيَطَا . وَوَجُهُ الطَّاهِرِ أَنَّ النَّصُ وَرَدَ مَارِجَ الْمِصْرِ وَالْمَاجَةُ إِلَى الرُّكُوبِ فِيهِ أَغْلَبُ.

#### زبر:

اورجس آدی شہرے باہر ہووہ اپنی سواری پرنفل پڑھے جس سمت چاہے متوجہ ہواورا شارہ کرےگا۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمروضی الندعنہما بیان کرتے ہیں کہ بیس نے رسول الندائی کو جمار پرنماز پڑھتے دیکھا اور آپ خیبر کی طرف متوجہ تنے اورا شارہ فرمائے جہار کر استان کے ساتھ نے اس پرنزول اور جہت قبلہ کو لازم کر دیا تو اس سے فرمائے تنے۔ کیونکہ نوافل کسی وقت کے ساتھ نے اس پرنزول اور جہت قبلہ کو لازم کر دیا تو اس سے لفل ختم ہوجا نے گا۔ جبکہ فرائعن وقت کے ساتھ خاص جیں اور سنن نوافل کے مرتبے میں اور سنن نوافل کے مرتبے میں ہیں۔

اورا ام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ فجر کی سنن کیلئے اتر سے گا کیونکہ ان کی تاکید تمام سنن سے زیادہ ہے۔ اور خارج مصر کی شرط لگا ناشر طسفر کوفتم کرنا ہے اور شہر میں جواز کی تعی کرنا ہے۔ اور امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک شہر میں بھی جائز ہے۔ اور اسکی دلین ظاہر ہے۔ کیونکہ نص بیرون شہر کے تھم میں بیان ہوئی ہے اور بیرون شہر میں سواری کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

### موارى برنماز برع كمتعلق احاديث كاميان:

ا مام ابو داؤد علیه الرحمدا خی سند سے بیان کرتے ہیں۔حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول انتصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی طرف رخ کر کے تماز پڑھ لیتے تھے۔ (سنن ابو داؤد )

سیدنا جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ نجی اللہ نفل نماز سوار ہونے کی حالت میں بی پڑھ لیتے تھے حالا نکہ

ا سال قبله کی بجائے کسی اور سمت جاتے ہوتے۔ ( بخاری ۵۸۲)

سیدناانس سے روایت ہے کہ انہوں نے گدھے پر سوار ہو کرنماز پڑھی اور ان کا منہ قبلہ کے بائیس طرف تھا (جب وہ نماز ر ره بیلے) تو بوجھا گیا کہ آپ نے خلاف قبلہ نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں نے رسول التفاقیق کو ایا کرتے ہوئے ندد یکھا ہوتا توش (مجمی) ایانہ کرتا۔ (بخاری،۵۸۳)

سوارى برنفل تماز برصة بن فقها ماحناف كانظريد

حضرت عبدالندابن عمرض الندنعاني عنه فرمائة بين كهرسول الندسلي الندعلية وسلم جب سفر مين بهوت تورات كي نماز علاوه فرض نماز کے اپنی سواری پراشارے کے پڑھتے اور سواری کامنہ جس ست ہوتا اس ست آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منہ ہوتا نیز نماز وتربهی آپ ملی الله علیه وسلم سؤاری بی پر پڑھ لیتے تھے۔ ( سیح ابنخاری و تیج مسلم )

حيث توجهت به كامطلب بيب كدكه جدهر سواري كامند بوتا (ادهري كوآب سلى الدعلية وملم بهى مندك بوت نماز پڑھتے رہتے تھے لیکن تجبیرتح برے وقت اپناروئے مبارک مبرصورت قبلے ہی کی طرف دکھتے تھے جیسا کہ حضرت انس رضى اللد تعالى عندى روايت معلوم بوكا اشار ، سينمازيش كامطلب بيد كدركوع اور بحده اشاره سي كرت تع نيز بيكة ب صلى الله عليه وسلم مجده كاجواشاره كرتے وه ركوئ كاشارے سے يست مونا تفار

اس حدیث سے دومسئے مستعط ہوتے ہیں اول توبید کرسواری پرنفل نماز پرجنی جائز ہے لیکن فرض نہیں اس حدیث میں اگر چدرات کی نماز کاذ کرکیا گیا ہے لیکن دوسری روانتوں میں عام نفل نمازوں کاذ کرموجود ہے ابدار پھم سنت موکدہ اوراس کے علاوه ويكرسنن ونوافل نمازول كونجى شامل بيمرحصرت امام ابوهنيفه رحمة الشانعاني عليد سياليك روايت بش ثابت بيم كه فجرك سنوں کے لیے سواری سے اتر جانامستحب ہے بلکدا بیک دوسری روایت سے توبیم علوم ہوتا ہے کہ فجر کی سنتوں کوسواری سے اتر كرير هناواجب بداى لياس نمازكو بغيركى عذرك بيش بيش يرهنا جائزتين بفرض نمازسوارى بريرهنا جائزتين ہے کیکن مندرجہ ذیل اعذار کی صورت میں فرض تماز بھی سواری پر پڑھ لیما جائز ہے۔

(۱) كوئى آدمى جنكل بيس بواورايين مال يا إلى جان كى ملاكت كاخوف غالب بومثلابية ربوكه اكرسوارى سے اتر كرنماز پڑھنے لگوں گاتو کوئی چور یارا ہزن مال واسباب لے کرچلنا ہے گایا کوئی درندہ نقصان پہنچائے گایا قافلے سے پھڑ جاؤں گایا راستہ بھول جاؤں (۲) سواری میں کوئی ایسا نمرش جانور ہویا کوئی الی چیز ہوجس پراٹر نے کے بعد پھر چڑھناممکن نہ ہو۔ (٣) نماز پڑھنے دالا اتناضعیف اور بوڑھا ہو کہ خودنہ تو سواری سے اتر سکتا ہواور سواری پر پڑھنے پر قادر ہواور نہ کوئی ایسا آدی باسموجود ہوجوسواری سے اتار سکے اوراس پر پڑھا سکے۔ (۴) زمین پراتا کیچڑ ہوکداس پر تمازیڑھتامکن نہے۔ (۵) با بارش کاعذر ہو۔

جہال تک رسول اللہ علیہ وسلم کے اس کم کا تعلق ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم وتری نماز بھی سواری پر پڑھ لیتے تھاتو اس کے بارے میں امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزویک اس کی وجہ یہ ہو علق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز وتر کے علم کی تاکید کے پیش نظر اور اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے سواری پروتری نماز پڑھ لیتے تھے گر جب لوگوں کے ذائن میں اس نماز کی تاکید واہمیت بیٹھ گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید فرمادی کہ اس کے چھوڑ نے کوروائیس رکھاتو بعد میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم وتری نماز بھی سواری سے اتر کرز مین پر پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے۔

، حضرت امام محمہ نے اپنی کتاب مؤطا میں صحابہ و تا بعین کے ایسے بہت آٹار قبل کئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرات وترکی نماز پڑھنے کے لیے اپنی سوار یوں سے اتر جاتے تھے۔

علامہ شنی فرمائے ہیں کہ نماز فرض کی طرح جنازہ کی نماز ہمنت مانی ہوئی نماز نذراوروہ مجدہ تلاوت کہ جس کی آیت مجدہ کی تلاوت زمین پر کی میں سواری پر جائز نہیں ہے۔

حدیث سے دوسرامسکہ بیمستنظ ہوتا ہے کہ سواری پر نماز پڑھناسنر کے ساتھ مشروط ہے چنا نچا نکہ جمہور کا بہی مسلک ہے

اور حضرت امام ابو حنیفہ و حضرت امام ابو بوسف رحمہما اللہ تعالی علیما ہے بھی ایک روایت بیل بہی منقول ہے لیکن حضرت امام ابو

عنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا محق اور سیح مسلک ہے ہے کہ سواری پر نماز کا جواز نمازی کے شہر سے باہر ہونے کے ساتھ مشروط ہے

خوا مسافر ہویانہ ہو، چنا نچا گرکوئی مسافر بھی شہر کے اندر ہوتو امام ابو صنیفہ کے فرد یک اس کے لیے سواری پر نفل نماز پڑھنا جائز والم میں ہونے ہیں کہ نمین ہے کہ جائز ہے اگر چرکروہ ان کے فرد یک بھی ہے حضرت امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ مسافر شہر کے اندر بھی سواری پر نفل پڑھے تو کوئی مضا کفتہ نیس اب اس کے بعد اس بیں اختلاف ہے کہ شہر سے کتنے فاصلے پر مسافر شہر کے اندر بھی سواری پر نماز بڑھنا جائز ہے۔

چٹانچ بعض مفنرات کے زویک کم سے کم دوفر سخ (چیمیل) شہرے باہر ہونا ضروری ہے بعض مفنرات نے تین فرسخ اور بعض مفنرات نے ایک کوئ متعین کیا ہے لیکن سے میٹر وآ بادی کے مکانات سے باہر ہوتے ہی سواری پرنمازنفل پڑھنا جائز ہے جیسا کہ تصرنماز کے جواز کے سلسلے میں قاعدہ ہے۔

### سوارى يرتماز يرصف كمساكل.

ا شہریابتی ہے باہر گھوڑے وغیرہ جانور پر سوار ہو کرنفل نماز پڑھنا جائز ہے،خواہ کوئی عذر ہویا نہ ہو،اور جدھر کو جانور جاتا ہو اُدھر ہی کونماز پڑھے کیونکہ سواری پرنماز میں قبلے کی طرف منھ کرنا شرط نہیں ہے لیکن اگر شروع کرتے وفت ممکن ہوتو استقبال قبلہ مستحب ہے جانور کے درخ کے خلاف سمت کونماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

- ٢ عبر (آبادى) كاندرجانور پرسوار بوكرنفل نماز پردهناام ابوصنيفه كزديك جائز نبيس، امام ابو يوسف كزديك بلا كراجت جائز باورامام محركرنز ديك كراجت كيهاته جائز بـــــ
- ٣ . شهرے باہر نظنے کے بعد مسافراور غیر مسافران تھم میں برابر ہیں اس لئے اگر کوئی مخص اپنی تھیتوں وغیرہ کی طرف یا گردو بواخ میں جاتا ہواور سفرشری نہ ہوتنہ بھی سواری پڑنٹل نماز پڑھنا جائز ہے۔
- ٣ سنف مؤكده وغيرمؤكده سب نفل كے عم من بيلين سنيد فجرامام ابوطنيف كنزد يك بلاعذر سوارى ير برطنا جائز نبيل \_ سواری پرنماز پڑھنے کاطر بھتدیہ ہے کہاشاروں سے نماز پڑھے یعنی جس طرح سواری پر بیٹا ہونیت بائدہ کرقر آت وغیرہ بدستور پڑھ کررکوع و مجدہ اشارہ سے کرے اور مجدے کا اشارہ رکوع نے زیادہ جمکا ہوا ہوا در بدستور قعدے میں تشہدو غیرہ پڑھ كرسلام پھير كاورىجدە بين كى چيزىرا پئاسرندر كھے خواہ جانور چانا ہويا كھڑا ہواس لئے كماييا كرنا مكروہ ہے۔
- ٧ . شهرے باہر سواری پر نماز پڑھنے میں اگر جانور اپنے آپ چانا ہوتو ہا تکنا جائز نہیں اور اگر اپنے آپ نہ چانا ہوتو عمل قلیل ے باکنے میں نماز فاسد نہیں ہوگی اور عمل کثیرے باکنے میں نماز فاسد ہوجائے گی۔
- ے ، اگرنقل تمازز بین پرشروع کی پھر جانور پرسوار جوکراس کو پورا کیا توجا نزئیس اورا گرسواری پرشروع کی اورز بین پراتر کر پورا كياتوجائز باوريكم ال وقت بجبكم لللل سائرا موهلا ياؤل ايك طرف كوالكاكر يسل جائ
- ٨ . اگر سواري كے جانور پر نجاست ہونؤوہ مانع نماز نيس ،خواہ كيل ہويا كثير كيكن نمازي كے بدن يالباس برنايا كى ہوگى تو نماز
- ۹ بر جنف کواپی اپنی سواری پراکیلے اکیلے نماز پڑھنے چاہئے اگروہ جماعت سے پڑھیں کے توامام کی نماز جائز ہوگی جماعت ی جائزند بوگی اورا گرمنندی سب ایک بی جانور پرسوار مول توسب کی نماز جائز بوجائے گی۔
  - ۱۰ . جانور پر جمل (عماری) میں اور گاڑی میں نقل نماز پڑھنے کاوبی علم ہے جو جانور پر پڑھنے کا بیان ہوا۔
    - اا . پيل چلني حالت يس بالا جماع تماز پر مناجا رئيس --

سوارى يرتفل شروح كرف واللكى ينا مكايان:

( فَإِنْ الْمُتَنَحَ الْتَطَوُّعَ رَاكِبًا ثُمَّ لَوَلَ يَثِنِي ، وَإِنْ صَلَّى رَكْحَةً فَازِلًا ثُمَّ رَكِبَ اسْتَقْبَلَ ) رَلَّانَ إِحْرَامَ الرَّاكِب الْعَقَدَ مُسَجَوزًا لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِقُدْرَكِهِ عَلَى النَّزُولِ ، فَإِنْ أَلَى بِهِمَا صَحَّ ، وَإِحْرَامُ النَّاذِلِ انْعَقَدَ لِوُجُوبِ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ فَلا يَقْلِرُ عَلَى تَرَكِ مَا لَزِمَهُ مِنْ غَيْرِ عُلْرِهِ

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَلَّهُ يَسْتَغْيِلُ إِذَا نَزَلَ أَيْضًا ، وَكَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا نَزَلَ بَعُدَ مَا

### صَلَّى رَكِعَةً ، وَالْأَصَحُ هُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ .

#### زجمه:

اگراس نے نفل نمازسواری پرشروع کی مجروہ اتر آیا تو ای پر بناء کرے گا۔اوراگراس نے زبین پر آیک رکعت پڑھی اور مجرسوار ہوگیا تو نئے سرے سے پڑھے۔ کیونکہ سوار کی تحریمہ رکوع وجود کیلئے منعقد ہوئی تھی۔اس لئے کہ وہ اتر نے پر قادر ہے۔ لہذا اگر وہ دونوں (رکوع وجود) کرے گا تو اس کی نمازی جم ہوگی۔اور زبین پر اتر نارکوع وجود کے وجوب کو منعقد کرنے والا ہے کیونکہ وہ اس کے لڑوم کے پیش نظر اس کو بغیر عذر کے ترکیبیس کرسکا۔

اورامام ابو یوسف علیدالزحمد کے زدیک جب وہ اترے تو ہے سرے سے پڑھے۔اور ای طرح امام ، علیہ الرحمہ سے روایت سے کہ جب وہ ایر اور کی جب وہ اتر ہے جب وہ ایر سے کہ جب وہ ایک رکعت پڑھ کر اتر سے۔اور زیادہ مجے پہلا تول ہے اور وہی ظاہر ہے۔ شرح :

علامه ابن ہمام حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ بیمسئلہ ظاہر الروایت سے لیا گیا ہے اور امام محمہ علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ جب کوئی خص سواری سے انز سے گا اور بنا وکرتے ہوئے رکوئے بچود کے ساتھ نماز پڑھے گا تواس صورت میں اس نماز کے بعض ارکان رکوئے وجود کے ساتھ اوا ہوئے اور بعض اشارے کے ساتھ اوا ہوئے ۔ لہذا اس کیلئے تھم بیہے کہ وہ نے سرے سے نماز پڑھئے۔

اورای طرح اگرنازل سوار ہوا تو وہ نئے سے تمازیز سے اورا گراس نے بنا می تواس نے بعض تماز کورکوع و بحود کے ساتھ پڑھااور بعض کواشارے سے پڑھا جبکہ دی اولی ہے۔

جبکدا مام زفرعلیدالرحمداس مسئلہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ فدکورہ دونوں صورتوں میں اس محض کا بناء کرنا سمجے اوران کی دلیل بیہ ہے کہ رکوئ دیجود کرنے دالے کا اشارے سے پڑھی ہوئی تمازیر بناء کرنا جائزے۔

ائی مئلہ کے بارے میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں نے سرے سے نماز پڑھے گا اوراس کی دلیل میں دوطا ہرالروایت والا اسلوب اپناتے ہیں۔ (فتح القدیر ، ج ۴ میں ۱۳۳۳، ہیروت)

## 

## ﴿ يوصل رمضان ميں قيام كے بيان ميں ہے ﴾

قيام رمضان والحصل كي مطابقت كابيان:

علامه بدرالدين عيني حقى عليه الرحمه لكصة بي - ميصل رمضان النبادك كي مبيني مي راتون كي تيام كاحكام ك بیان ہے۔مصنف نے حدیث کی اتباع کرتے ہوئے قیام کالفظ ااختیار کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول التعليق لوكوں كو قيام رمضان كى ترغيب دلاتے۔ اور فرمايا: جس نے رمضان جس ايمان واحتساب كے ساتھ قيام كيااس ك كذشته كناه معاف كردية جات بير-اوراس فصل كى باب النوافل سے مناسبت بيد ب كداس كى تمام ركعات ميں قرات ہے اور تر اور کی بھی تمام رکعات میں قر اُت ہے۔ لہذاان دونوں تمازوں کی قر اُت کے اعتبار سے ایک ہی جن ہوئی۔ اور مسوط میں ہے کہ امت کا اس بات پراجماع ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی نے مجی تر اور کا انکار نیس کیا۔ جبکہ اہل روافض اس کا انکارکرتے ہیں۔

(البنائية شرح البداية جسوص ١٠٠١، حقاشيه مانان)

#### نمازتراوت كياعتبار لفت:

تراوي بترويحة كى جع باورا رام واستراحت كواسط ايك مرتبه بيض كيك استعال موتاب علامه ابن منظور علم لفت كي تظيم كماب المان العرب من تحرير فرمائة من الداويج، حسم ترويحة و هي المرة الواحدة من الراحة تنفعيلة منها مثل تسليمة من السلام، والترويجة في شهر رمضان سميت بذألك لاستراحةالقوم بعد كل اربع ركعات الراوح مرودى كاجع ماوراك مرتبة رام كرفكانام ماوه داحت سى يروزن تفعيله وسيماده ماام س وزن تسلیمه، اور ماه رمضان کی نمازتر اوت کو کھی اسلیئے تر اوت کہتے ہیں کہ لوگ ہر جار رکھت کے بعد آرام کرتے ہیں۔ (لسان العرب، في 5 ماده روح بي 360)

صاحب مجمع البحرين لفظار اوح كويل من رقيطرازين (التراوح تفاعل من الراحة لان كلامن المتراوحين يريح صاحبه و صلاة التراويح المخترعة من هذا الباب لان المصلي يستريح بعد كل اربع) تراوح اده راحت ے باب تفاعل کا مصدر ہے لیتی دوآ دمیوں کا مے بعد دیگر ہے سے شام تک کوئیں سے پانی تھنچا،اسلے کہ اسمیں بھی ایک تخص دوسرے کے لئے استراحت و آ رام کا باعث ہوتا ہے اور نماز تر اور بھی ای باب سے ہے چونکہ نماز گذار ہر جار رکعت کے بعد آرام کرتا ہے۔( مجمع البحرین من 2-1 مادوروج میں 244)

## تراوت باعتبارا مطلاح اور فقهاء كے مطابق تعداد كاميان:

علم لغت کے دو ماہراور خریت فن کے بیانات سے معن ولفوی کے ساتھ ساتھ اصطلاقی معنی بھی واضح وروشن ہو جاتے ہیں اگر چینماز تراوت کیا ہے؟ اور نماز تراوت کی سے اور نماز تراوت کی سے اسلے کہ ماہ مبارک رمضان میں اصلسنت کی مساجد میں یہ فعل عملا دیکھا جاسکتا ہے بعنی فدھب اصلسنت کے نزدیک ماہ مبارک رمضان میں اصلسنت کی مساجد میں یہ فعل عملا دیکھا جاسکتا ہے بعنی فدھب اصلسنت کے نزدیک ماہ مبارک رمضان میں نماز مغرب وعشاء کے بعد نافلہ نمازوں کو باجماعت انجام دینا تراوت کہلاتا ہے اور اب نماز تراوت کی راسقدراصرار وتا کیدہے کہ نماز تراوت کی نہائے شعاراور بھیان بن گئی ہے۔
ماز تراوت میں لوگوں کو جمع کرنے کابیان:

( يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُصَلِّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ حَمْسَ تَرُولِحَاتٍ ، كُلُّ تَرُولِحَنَّ مِفْدَارَ تَرُولِحَةٍ ، ثُمَّ بُوتِرَ بِهِمْ ) ذَكَرَ لَفُظَ كُلُّ تَرُولِحَنَّ مِفْدَارَ تَرُولِحَةٍ ، ثُمَّ بُوتِرَ بِهِمْ ) ذَكَرَ لَفُظَ الْمُلْفَاءُ الْمُلَفَاءُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِ

رمضان المبارک بیر بیمشا، کے بعد لوگوں کا جمع ہونا مستحب ہے۔ پس امام ان کو بائج ترویجے پڑھائے۔ ہرتر و یحد دو
سلاموں کے ساتھ ہو۔ اور ہر دوتر و یحول کے درمیان ایک ترویجہ کی مقد او بیٹھے۔ پھر وہ ان کو وتر پڑھائے۔ اور لفظ استجاب کا
ذکر کرنا سی ختیں ہے۔ اور زیادہ سی کیہ وہ سنت ہے۔ امام حسن نے امام اعظم سے ای دوایت کیا ہے۔ کیونکہ خلفاء
داشدین نے اسی پر دوام فر مایا ہے۔ اور نبی کریم اللے نے ترک موا ظبت کا عذر بیان فر مایا ہے۔ اور وہ ہم پر فرض ہونے کا
اند دشتھا۔

### تعدادر اور من فقهي غدامب كابيان:

ا ام اعظم ابوصنیفدر حمة الله علیه نے امام صن ابن علی رضی الله عند کی زبانی بیان کیا ہے کہ تر اوت کی پڑھناسنت ہے اور اسے کسی حال میں ترک کرنا جائز نہیں ہے ، کیونکہ رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ایام رمضان میں نماز تر اوت کی پڑھی اور گاہے ترک کرتے ہوئے فرمایا میں اس خوف سے مسلسل نہیں پڑھتا کہ کہیں یہ فرض نہ ہوجائے۔

ا حادیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنداور دیگر خلفاء داشدین ہمیشہ تراوئ پڑھتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو امیرے اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت پرتخی کے ساتھ عمل کرو۔ فقہ کی بعض کتابوں میں مرقوم ہے اگر شہر کے باشندے تراوئ کی پڑھنا چھوڑ دیں نؤ حاکم وفت کے لیے لازی ہے کہ وہ تارکین تراوئ کوئل کردے۔ روایت ہے کہ حفرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا اپنے غلام ذکوان کے پیچھے تر اور کی پڑھتی تھیں اور بھی مل امسلہ درضی اللہ عنہا کہ عنہا کا تھا کہ وہ و گیرخوا تین کے ساتھ جماعت کے طور پر اپنے غلام امام حسن بھری کی امامت میں تر اور کی پڑھتی تھیں، جسے ہم تفصیل کے ساتھ چندعنوانات میں بیان کرتے ہیں۔

ہمارے مسلک شریعت اسلامیہ بیس بیس رکھات تراوت کی پڑھنائی سنت ہے۔ بیکی نے سیحے اسناد کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں سحابہ (20) رکھات تراوت کی پڑھتے تنے اور حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ وعلی مرتضٰی رمنی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی (20) رکھات ہی پڑھتے تھے۔

حضرت!بن عباس رضی الله عند کابیان ہے کہ حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں 3)) وتر پڑھتے تھے۔ بعض محدثین کے نز دیک سیروایت ضعیف ہے لیکن حنفیوں کے نز دیک حدیث فدکور و بالامغبول ومعتمد علیہ ہے اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ تر اور تک کی (20) رکھات ہی پڑھتے تھے۔

امام ما لک رحمة الشعلیہ نے تعمام ہے کہ ام شاقعی رحمة الشعلیہ کے زوریک تراوی کی (36) رکھات ہیں اور دوسری روایت میں (39) رکھات مزکور ہیں جن میں وتر بھی شامل ہیں۔ بیگل صرف باشندگان مدینہ منورہ کے ساتھ مخصوص ہے کوئکہ باشندگان مکہ معظم کا دستور رہا ہے کہ وہ فاند کعبہ کے ساتھ چکر لگاتے اور طواف کی دووور کعتیں ہر دور کھات تراوی اور کے درمیان ادا کرتے اور باشندگان مدینہ فاند کعبہ کے اطراف طواف کرنے کی فضیلت سے دور رہنے کے سبب (20) رکھات تراوی کے بعد چار چار اور کھات میں اور ایک ان اضافہ کردہ (16) رکھات کو (ستہ عشریہ) کہتے ہیں اور ان کی بین عادت آئی تھا جن کے بین اور ان کی بین عادت آئی جو ساتی ہیں۔ نیز ای طرح (36) رکھات پڑوئیں ہے۔ اس طرح (36) رکھات پڑوئیں ہے۔ وہشہور ٹیس ہے۔

بحالت موجود واگر آج بھی (20) رکھات تر اور کی پر مزیداضافہ کے ساتھ تماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی مضا کفتہ ہیں اور ممانعت نہیں۔ اور اس میں امام دمقندی کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ سب برابر ہیں۔ ستہ عشر بید کوعلی مدہ پڑھنا مناسب ہے کیونکہ سوائے تر اور کے کوئی اور تماز باجماعت پڑھنا ہمارے نزدیک کروہ ہے۔ اور باشندگان مدید جوستہ عشر بید کو باجماعت اور کرتے ہیں اس کا سب بیرے کہ ان کے زدیک نفل باجماعت پڑھنا کروہ نہیں ہے۔

مناخرین علیاء مصر شیخ قاسم منفی کا بیان ہے کہ باجماعت نفل ادا کرنا تمل مکروہ ہے کیونکہ نفل پڑھمنا اگر مستحب ہوتے تو دوسری نماز دن کی باندان کا باجماعت پڑھنا افضل ہوتا۔اور اگر نماز نفل باجماعت پڑھنے کا تھم ہوتا تو شب بیداری نماز نتجد باجماعت ادا کر نااضل ہو کئی تقی ۔اور جبکہ رسول اللہ صلی باجماعت ادا کرنا اضل ہو کئی تقی ۔اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دوآلہ دسلم اور صحابہ رضی اللہ عظم دعمل وعبادت سے نفل باجماعت ادا کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے تو اس صورت

میں بھی معلوم ہوا کو فل باجماعت ادا کرنے میں کوئی نصیلت دیرتری ہیں ہے۔ نماز تراوت کی شرقی حیثیت کامیان:

( وَالسَّنَةُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ ) لَكِنْ عَلَى وَجُهِ الْكِفَالَةِ ، حَتَى أَوْ امْتَتَعَ أَهُلُ الْمَسْجِدِ عَنْ إِفَامِيهَا كَالُوا مُسِونِهِ نَ ، وَلَوْ أَفَامَهَا الْبَعْضُ فَالْمُتَحَلِّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ تَارِكُ لِلْفَضِيلَةِ لِأَنَّ أَفْرَادَ الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ رُوىَ عَنْهُمُ التَّحَلُفُ

وَالْمُسْفَحَبُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ التَّرُوبِ حَتَيْنِ مِقْلَارُ التَّرُوبِ حَدِّ، وَكَلَا بَيْنَ الْخَامِسَةِ وَبَيْنَ الْوِيْرِ لِعَادَةِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ، وَاسْتَحْسَنَ الْبُعُسُ الاسْتِرَاحَةَ عَلَى خَمْسِ تَسْلِيمَاتٍ وَلَيْسَ بِصَبِعِيمٍ. ترجر:

تراون میں سنت ہماعت ہے۔ البتہ بہلور کفایہ ہے۔ جن کہا گرمجد دالے ان کوقائم کرنے میں رک محے توسب گنا ہمگار ہوں کے ۔ اور اگر بعض نے ان کوقائم کر لیا تو رہ جانے والا فضیات کو چھوڑنے والا ہوگا۔ کیزنکہ چھے رہ جانے کے بعد اسکیل پڑھنے کا بیان محابہ کرام رضی النہ عنہم سے بھی روایت کیا گیا ہے۔

اور دوتر و یحوں کے درمیان ایک تر و بحد کی مقد اربیت استحب ہے۔ اورا کی طرح یا نجویں اور دتر کے درمیان بیٹھے کیونکہ ال حرمین کی بھی عادت ہے۔ اور بعض نے تر اوس کے پانچ سلاموں کے بعد استراحت کوستحسن کہا ہے جو کہ تا ہیں ہے۔ تر اوس میں رکھت میں نفذ منفی کے مطابق وائل:

نماز تروائ کی تعداد میں غیرمقلدین کے مؤقف کی کیا حیثیت ہے۔اسے جانے کیلئے ہم یہاں پرنہایت اختصار کے ساتھ دلائل بیان کردیتے ہیں۔ تا کہ لوگوں کوغیر مقلدین کے جعلی جنگنڈ دن کاعلم ہوجائے۔

عَنُ عَالِشَةَ أُمَّ الْمُؤُمِنِينَ وضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآنه وسلم صلّى ذَاتَ لَيَاةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِضَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكُثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ المَثْمَعُوا مِنَ اللَّيُلَةِ النَّالِيَةِ أُو الرَّابِغَةِ، فَلَمُ يَسْخُرُجُ إِلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أَصُبَحَ، قَالَ : قَدُ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمُ، وَلَمُ يَعْنَعنى مِنَ الْعُرُوجِ إِلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أَصُبَحَ، قَالَ : قَدُ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمُ، وَلَمُ يَعْنَى مِنَ العُرُوجِ إِلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أَصُبَحَ، قَالَ : قَدُ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمُ، وَلَمُ يَعْمَعنى مِنَ العُرْدَ عِ إِلَيْهِمُ وَهَذَا لَفُظُ البُحَادِي.

وزاد ابن حزيمة وابن حبان ، و كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُرَغِّبُهُم فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَلُهُ صلى الله عليه وآله وسلم يُرَغِّبُهُم فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَلَهُ صلى الله عليه وآله وسلم فَرَقُونِي وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَكَانَ اللّهُ مِنْ كَفَلِ عَلَاقَة أَيي يَكُو رضى الله عنه وصَدْرًا مِنْ حَلِافة عُمر رضى الله عنه وصَدْرًا مِنْ حَلِافة عُمر رضى الله عنه عَلَى أَيِي بُنِ كَفِ وصَلّى بِهِمْ فَكَانَ ذَلِكَ أَوّلُ مَا اجْتَمَعُ اذَامَ عَنَى قِيامٍ

رَمَضَانَ. وأخرجه العسقلاني في التلخيص : أنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكَعَةُ لَيَلَتَنِ فَلَمَ عَلَيْكُمْ فَالا فَلَمُ عَلَيْكُمْ فَالا وَالنَّوافِل مَن غير إيجاب، 380/1 : الرقم 1077 : وفي كتاب عليه وآله وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، 1084 ، الرقم 1074 : وفي كتاب غيل من قام رمضان، 1604 والموقع 1908 : شهر رمضان، 202/2 ، الرقم 1604 : وعبد الرزاق في السنن الكبرى، 202/2 ، الرقم 4377 : والبيهقي في السنن الكبرى، 292/2 ، الرقم 4377 : وفي السنن الصغرى، 480/1 ) الرقم 486 : والعسقلاني في تلخيص الحبير، 21.22 )

حضرت أمم المؤمنين حضرت عائشه رضى الله عنها سے مروى ہے كه ايك دات دسول الله عليه وآله وسلم نے مسجد ميں (نفل) نماز برجى نولوگوں نے بھى آپ سلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ نماز برجى ہے ہم آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے اگل دات نماز برجى نولوگ جمع ہوگئے ہوگئے ہوئے تو تعربى با چقى دات بھى استھے ہوئے ليكن دسول الله عليه وآله وسلم ان كى طرف تشريف نه لائے۔ جب مجمع ہوئى تو فر ما يا جي الى نے و كھا جوتم نے كيا اور جھے تمہارے ياس (نماز برحانے كے لئے) مرف اس اند بیش نے درکا كه درتم برفرض كردى جائے كى اور بير مضان السيادك كا واقعہ ہے۔

ام مابن فرید اورا ما مابن حبان نے ان الفاظ کا اضافہ کیا : اور حضور نی اکرم سلی الشعلیہ وآلہ وسلم انہیں تیام رمضان (تراوی) کی رغبت ولایا کرتے بھے لیکن حکما نہیں فرمائے تھے چنا نچر (ترغیب کے لئے) فرمائے کہ جوشخص رمضان المبارک بیں ایمان اور ثو اب کی نبیت کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ پھر حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک قیام رمضان کی بھی صورت برقر اردی اور بھی صورت خلافت ابو بکروشی اللہ عنہ اور خلافت ابو بکروشی اللہ عنہ اور خلافت ابو بکروشی اللہ عنہ اور خلافت ابو بکروشی اللہ عنہ کے اور خلافت ابو بکروشی اللہ عنہ کے اور خلافت ابو بکروشی اللہ عنہ کے اور خلافت ابو بکروشی اللہ عنہ کی افتد ام میں جمع کر دیا اور وہ انہیں نماز (تراوی ) پڑھایا کرتے تھے لبذا ہے وہ ابتدائی زمانہ ہے جب لوگ نماز تراوی کے لئے (باجماعت) اکتفے ہوئے تھے۔

ادرا مام عسقلانی نے التسلس میں بیان کیا ہے کہ حضور نی اکرم سلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے لوگوں کو دوراتیں 20 رکعت نماز تراوی پڑھائی جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ سلی اللہ علیہ وا کہ دوسلم ان کی طرف (جمرہ مبارک سے باہر) تشریف نہیں لائے۔ پھر می آپ سلی اللہ علیہ وا کہ دوسلم نے فر مایا جھے اندیشہ ہوا کہ (نماز تراوی) تم پر فرض کردن جائے گئین تم اس کی طاقت ندر کھو گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے قرمایا : حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (حجرہ مبارک

ے) بابرتشریف لائے تو (آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ) رمضان المبارک میں لوگ مجد کے ایک کوشہ میں نماز پڑھ رہ ہے، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا : یہ کون جیں؟ عرض کیا گیا : یہ وہ لوگ جیں جنہیں قرآن باک یا دسم منبیں اور حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے جیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے جیں تو حضور نمی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : انہوں نے درست کیا اور کہ تائی انچھا گمل ہے جوانہوں نے کیا۔

(أبوداود في السنن، كتاب :الصلاة، باب :في قيام شهر رمضان، 50،2 ، الرقم 1377 )

اور بیملی کی ایک روایت میں ہے فرمایا : انہوں نے کتنا احسن اقدام یا کتنا اچھاعمل کیا اوران کے اس عمل کوحضور نہی اکرم مسلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ناپسنر نبیس فرمایا۔

(مالك في الموطأ، كتاب الصلاة في رمضان، باب الترغيب في الصلاة في رمضان، 114:1 ، الرقم 650 :)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ومنی الله عندرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ حضور نی اکرم علی الله علیه و آله وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ حضور نی اکرم علی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا : جو محض ایمان العبارک کا ذکر فرمایا تھ و مصاف فرمایا : جو محض ایمان اور حصول تو اب کی شیت کے ساتھ و مضان کی را تو اب ہیں تیام کرتا ہے تو وہ گنا ہوں سے یوں پاک صاف

موجاتا ہے جسے وہ اک ون تھاجب اسے اس کی مال نے جتم ویا تھا۔ (النسائی فی السنن، کتاب :الصیام، باب : ذکر احتلاف یحیی بن أبی كثیر و النضر بن شیبان فیه، 158/4 ، الرقم 2208.2210 :)

اورایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روز ہے فرض کیے ہیں اور میں نے تبہارے لئے اس کے قیام (نماز تراوی) کوسنت قرار دیا ہے لبندا جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے دنوں میں روز ہے دکھتا ہے اور واتوں میں قیام کرتا ہے وہ گنا ہوں سے بول پاک صاف ہوجاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی مال نے جنم دیا تھا۔

حضرت يزيد بن رومان في بيان كيا كه حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند كه دور بي اوك (بشمول وتر) 23 ركعت يرصح منه البيهة عنى السنن الكبرى، 2،496 الرقم 4394 ن)

حضرت ما لک نے دادد بن صین سے روایت کیا، انہوں نے حضرت اعرج کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بیں نے لوگوں کواس حال میں پایا کہ وہ رمضان میں کافروں پر لعنت کیا کرتے تنے انہوں نے فر مایا (فماز تراوی میں) قاری سورہ بقرہ کوآتھ رکعتوں میں پڑھتااور جب باتی بارہ رکعتیں پڑھی جاتیں تولوگ و کیلئے کہ امام آنہیں بلکی (مخضر) کردیتا

(مالك في الموطأ، كتاب الصلاة في رمضان، باب الماجاء في قيام رمضان، 115،1 ، الرقم 753 :،،)
حضرت شاه ولى الله ديلوى في (ال صديث كي شرح بس) بيان كيا كريس ركعت تراوت اور تين وترشوافع اوراحناف كا
مرب ب- الى طرح كل في المام يم قل سيان كيا- (ولى الله الدهدوى في المسوى من أحاديث الموطأ، 1،
175.

حضرت عروه رض الله عند معروى ب كرحضرت عمر بن خطاب رضى الله عند في لوكول كو ماه رمضان على تراوت ك ي حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند تراوت كردهات . لي اكتما كيار مردول كوحضرت الى بن كعب رضى الله عند الوركورتول كوحضرت ليمان بن حمد رضى الله عند تراوت كردهات . والبيه قى في السنن الكبرى، 493/2 - 4380 ، والبيه قى فتح البارى، 493/2 - 252 ، الرقم 1905 ، والبيه قى فتح البارى، 493/2 - 252 ، الرقم 1905 ، والبيه قى فتح البارى، 1905 ، والمعتقلاتي فى فتح البارى، 1905 ، والمعتقلات فى فتح البارى المعتقلات فى فتح المعتقلات فى فتح البارى المعتقلات فى فتح المعتقلات فى ف

امام ابوعیسی ترفدی رضی الله عند نے اپنی سنن جس فرمایا: اکثر اللی علم کافد بہب بیس رکعت تر اور کے ہے جو کہ حضرت علی ، معضرت عمر رضی الله عند عندما اور حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم کے دیگر اصحاب سے مروی ہے اور یکی (کبارتا بعین) سفیان توری ،عبدالله بن مبارک اور امام شافعی رحمدالله علیم کا قول ہے اور امام شافعی نے قرمایا: میں نے اپنے شہر مکہ میں (اہلی علم کو) بیس رکعت تر اور کی پڑھتے پایا۔ (المترمذی فی السنن، کتاب :الصوم عن رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلم، باب :ماحاء فی قیام شهر رمضان، 169/3 ، الرقم .806:)

حضرت عبدالله بن عباس من الله عنمات مروى ب قرمايا كرحضور في اكرم ملى الله عليه وآلدوم لم مرمضان المهارك ميل ومر كعلاوه في ركعت راوي بي من البيارك ميل وتركع علاوه في ركعت راوي بي منطق والبين أبسى شيبة في السمصنف، 164،2 ، السرق 1692 ، والمطبراني في المعدم الأوسط، 243،1 ، الرقم 298 ، 324،5 ،)

حضرت سائب بن بزید نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمرض اللہ عند کے زمانہ یس فجر کے قریب تراوی سے فارغ ہوتے متحاور ہم (بشمول وتر) تیس رکعات پڑھتے تھے . (عبد الرزاق فی المصنف، 26114 ، الرفع 7733 ، وابن حزم فی الاحکام، 21.20)

غن السَّالِ بُن يَزِيدَ قَالَ : كَانُوْا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رضى الله عنه في شَهْرِ رَمّضَانَ بِعِشْرِينَ رَكَعَةُ، قَالَ : وَكَانُوا يَقَرَأُونَ بِالْمِتَيْنِ وَكَانُوا يَتَوَكُّونَ عَلَى عَصِيهِمْ فِي عُهْدِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَانَ رضى الله عنه مِن شِدَّةِ الْفِيَامِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْفَرْيَابِيُّ وَابُنُ الْحُعْدِ . إِسْنَادُهُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كَمَا قَالَ الْفَرِيَابِيُّ . (البيهقى في عنه مِن شِدَّةِ الْفِيَامِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْفَرَيَابِيُّ وَابُنُ الْحُعْدِ . إِسْنَادُهُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كَمَا قَالَ الْفَرِيَابِيُّ . (البيهقى في السنن الكبرى، 131/1 ، الرقم 1496، الرقم 131/1 ، الرقم 143، وألم المورى في تحفة وقال السناده ورحاله ثقات، وابن خعه في المستند، 131/1 ، الرقم 2825 : والمبار كفورى في تحفة الأحوذي، 143.3 ، والمبار كفورى في تحفة المستند، 143، والمورى في المستند، 143، والمورى في تحفة المستند، 143، والمورى في المستند، 143، والمورى في تحفة المستند، 143، والمورى في المورى في المستند، 143، والمورى في المورى المورى في المورى المورى في المورى في المورى المورى المورى في المورى في المورى المورى في المورى الم

حضرت سائب بن بزید سے مزدی ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد بیں صحابہ کرام رضی اللہ عظم ماہ رمضان بیں بیں رکعت تر اور کی پڑھتے تھے اور ان بین سوآ بات والی سورتیں پڑ ہے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد بیں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنی لاٹھیوں سے ٹیک لگاتے تھے۔

الوصيب في بيال كياكة ميل معرس مويد بن عقله ما درمضان من ثما ذر اوت بياني ترويون (يعن يس ركعت بين) يُرهات شخد ( البينة في في السنن الكبرى: 44612 ، الرقم 4395 : والبعدادي في الكني، 1/28 ، الرقم 234.

حفرت ابوعبد الرحمٰن ملمی سے مروی ہے کہ حفرت علی رضی اللہ عند نے دمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا اوران میں سے ایک شخص کو میں رکعت تر اور کی پڑھانے کا تھے دیا اور خود حضرت علی رضی اللہ عند آئیس وتر پڑھاتے تھے۔ بدعد بت حضرت علی رضی اللہ عند اللہ عند اللہ عند سے بھی مروی ہے ( البید قسمی فسی السنسن السکوری، 1962 ، السرف م 4396 ، السرف م 4396 ، السرف و المبار کفوری فی تحفة الأحوذی، 444.13 )

حضرت الوالحسناء بيان كرتے بين كه حضرت على رضى الله عند نے ايك شخص كورمضان ميں پانچ تر ويكوں ميں بيس ركعت تر اور كاپر هانے كالحكم ديا (و ابن قدامة في المعنى، 1،456 ، وقال :هذا كالإحماع.) حصرت عبدالعزیز بن رقیع نے بیان کیا کہ حضرت الی بن کعب رضی اللہ عند میندہ بین کول کور مضمان السارک میں میں رکعت تر اور کے اور تین رکعت وتر پڑھائے تھے۔

حفرت حسن (بصری) رضی الله عندے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندنے لوگول کو حضرت الی ابن بن کعب رضی الله عند کی افتداء میں قیام رمضان کے لئے اکٹھا کیا تو وہ انہیں ہیں رکعت تر اور کی پڑھاتے تھے۔

(ابن تيمية في ممحموع فتاوي، 401./2 )

حضرت زعفرانی امام شافعی رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : میں نے لوگوں کو یہ بیدمنورہ میں انتالیس (39) اور مکہ کرمہ میں تیس (23) رکعت (میس تراوت کا ورتین وتر) پڑھتے ویکھا ۔

( العسقلاني في فتح الباري، 253/4 ، والشوكاني في نيل الأوطار، 64./3 )

ابن رشد قرطبی نے فرمایا کہ امام مالک رضی اللہ عند نے اپنے دواقوال میں سے ایک میں اور امام ابوحنیف امام شافعی ،امام احمد اور امام داود طاہری رضی اللہ تعظم نے بیس ترائع کا قیام پسند کیا ہے اور تین وتراس کے علاوہ بیں۔۔۔ای طرح امام مالک رضی اللہ عند نے برید بن رومان سے روایت بیان کی فرمایا کہ حضرت بحربین خطاب رضی اللہ عند کے زمانہ میں کوگ تیس (23) رکعت (تراوی بشمول تین وتر) کا قیام کیا کرتے تھے۔ (ابن رشد نی بدایة المحتهد، 10.151)

این جمیة نے اپنے قرآوی (مجور قرآوی) شل کہا کہ تابت ہوا کہ حضرت اٹی بن کعب رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں لوگوں کو بیس رکعت تر اور کا اور تین وتر پڑھائے تھے قوا کڑا لی علم نے اسے منت مانا ہے۔ اس لئے کہ وہ مہاجرین اور انسار (تمام) صحابہ کرام کے درمیان (ان کی موجودگی میں) قیام کرتے (جیس رکعت پڑھاتے) اور ان صحابہ میں سے بھی بھی کسی نے انس نہیں روکا (ابن تیسمیة فی محموع فتاوی، 1911 ، واسساعیل بن محمد الانصاری فی تصحیح حدیث صلاة التراویح عشرین رکعة، 10.31)

مجموع الفتاوی انتجد بیش ہے کہ شخ عبداللہ بن محد بن عبدالوہاب نے تعداور کھات تراوی ہے متعلق سوال کے جواب شی بیان کیا کہ جب حضرت عمرض اللہ عند نے لوگال کو حضرت الی بن کعب رضی اللہ عند کی افتد اوسی نماز تراوی کے لئے جع کیا تو وہ انیس میں رکعت پڑھاتے تھے (است اعبل بن مدحد الانصاری فی تصحیح حدیث صلاة النراویت عشرین رکعة ، 1 . 35 \_ ) (المهاج السوی من الحادیث النبوی)

آج کل ای بخدی کی اولا دلوگوں کو آٹھ رکعات تر اوش کر چھاتے ہیں۔ ندجانے اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے بھی انہیں کس چیز نے روک رکھا ہے۔ حالانکہ عقائمہ شک شخ نجدی کے سچے پیرو کار ہیں۔ اورا عمال میں کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں یا محض اہل سنت ، اہل جن سے عناو کا سبب ہے۔ ساڑھے جوجہ سال کے قریب عرصہ گزرجانے کے یا وجود آج بھی حرمین یا محض اہل سنت ، اہل جن سے عناو کا سبب ہے۔ ساڑھے جوجہ سال کے قریب عرصہ گزرجانے کے یا وجود آج بھی حرمین

شریفین میں میں رکھات تر اور کی پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے بعض فتنہ پر درعلماء وہاں ہیں پڑھتے ہیں اور برصغیر پاک وہند میں آتے آتے وہ میں آٹھ میں تبدیل کر لیتے ہیں کیونکہ جمیس بدلتا ان کا شعبہ ہے۔اللہ تعالی مسلمانوں کو صحابہ کرام واہل ہیت رمنی اللہ عنہم کا سچا ہیروکار بنے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین۔

المازتراوح كيوفت كابيان:

وَقَوَلُهُ لُدُمْ يُوتِرُ بِهِمْ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ وَقَتَهَا بَعْدَ الْمِضَاءِ فَهِلَ الْوِتْرِ ، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ ، وَالْأَصَحُ أَنَّ وَقَتَهَا بَعْدَ الْمِشَاءِ إِلَى آخِرِ اللَّهُلِ فَهُلَ الْوِتْرِ وَبَعْدَهُ لِأَنَّهَا لَوَافِلُ مُنْتُ بَعْدَ الْمِشَاءِ ، وَلَمْ يَذُكُو فَلْوَ الْفِرَاءِ وَلَيْهَا لَوَافِلُ مُنْتُ بَعْدَ الْمِشَاءِ ، وَلَمْ يَذُكُو فَلْوَاءُ الْفِرَاءِ وَلَيْهَا الْمُعْدَاءِ وَأَكْثَرُ الْمِشَاءِ إِلَى آخِرِ اللَّهُ عَلَى أَنَّ السُّنَةُ فِيهَا الْمَعْدَمُ مَرَّةً فَلَا يُحْرَكُ لِكُسَلِ الْقَوْمِ ، بِحِكَلافِ مَا يَعْدَ السَّمَةُ فِيهَا الْمَعْدَمُ مَرَّةً فَلَا يُحْرَكُ لِكُسَلِ الْقَوْمِ ، بِحِكَلافِ مَا بَعْدَ السَّمَةُ فِيهَا الْمَعْدَمُ مَرَّةً فَلَا يُحْرَكُ لِكُسَلِ الْقَوْمِ ، بِحِكَلافِ مَا بَعْدَ السَّمَةُ فِيهَا الْمَعْدَمُ مَرَّةً فَلَا يُحْرَكُ لِكُسَلِ الْقَوْمِ ، بِحِكَلافِ مَا بَعْدَ السَّمَةُ فِيهَا الْمَعْدَمُ مَرَّةً فَلَا يُحْرَكُ لِكُسَلِ الْقَوْمِ ، بِحِكَلافِ مَا بَعْدَ السَّمَةُ فِي السَّعَةُ فِيهَا الْمَعْدُ مِنْ اللَّعَوَاتِ حَيْثَ يَعُرْكُهَا لِأَنْهَا لَهُ مَثْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنَّ السُنَةَ فِيهَا الْمَعْدَ السَّعَةُ وَالْمَعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاتِ عَيْدُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْرَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلِى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْرَاتِ اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْل

( وَلَا يُصَلَّى الْوِتُرُ بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ) عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. زجمه:

اور مصنف کا قول ' فُسم یہ ویو ' اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز تراوی کا وقت عشاہ کے بعداور وتر سے پہلے یاس کے اور بہی عام مشائ نے نے کہا ہے۔ اور زیادہ سے جو عشاء کے بعد سے دات کے آخر تک ہے خواہ وہ وتر سے پہلے یاس کے بعد ہور کی گئی ہے۔ اور مصنف نے مقدار قر اُت کو ذکر نہیں کیا جبکہ اکثر مشائخ نعد ہور کی گئی ہے۔ اور مصنف نے مقدار قر اُت کو ذکر نہیں کیا جبکہ اکثر مشائخ نے کہا ہے ایک مرتبہ قر آن کمل کرناسنت ہے۔ لیڈ ااسے قوم کی ستی کی وجہ سے چھوڑا نہ جائے۔ بخلاف تشہد کی دعاؤں کے کہا ہے ایک مرتبہ قر آن کمل کرناسنت ہے۔ لیڈ ااسے قوم کی ستی کی وجہ سے چھوڑا نہ جائے۔ بخلاف تشہد کی دعاؤں کے کیونکہ ان کے سنت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور غیر دمضان میں وتر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ اس کی تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ انڈی سب سے زیادہ جائے والا ہے۔

علامدائن ہمام منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ سنت تراوی کا وقت عشاء کی نماز کے تابع ہے۔ لہذا سی کے بروائ کا وقت عشاء کی نماز کے تابع ہے۔ لہذائی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ سنت تراوی کا وقت عشاء کی نماز کے بعداور وتر سے پہلے ہے۔ اور فقیاء کی ایک ہماعت نے کہا ہے کہ تراوی کا وقت وہی جونماز عشاء کا وقت ہے۔ لہذا نماز عشاء کا مبارا وقت نماز تراوی کا وقت ہے۔

جبکہ ان میں سے سی ترین روایت بیہ کے تماز تراوی کا وقت عشاء کی نماز کے بعد جیسا کہ عشاء کی سنوں کا وقت ہے اور وترکی نماز سے پہلے ہے۔ (فتح القدیر، ج۲، ص۲۵۳، بیروت)

# بَانِ إِذْرَاكِ إِنْ الْمُورِيدِ اللهُ

# ﴿ بيرباب فرض كويا لينے كے بيان ميں ہے ﴾

باب اوراك فرينه كي مطابقت كابيان:

دوران واقل جماعت كشروع مون كايان:

( وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الظَّهْرِ ثُمَّ أَفِيمَتْ يُصَلِّى أَخْرَى ) صِيَانَةً لِلْمُؤَدَّى عَنَّ الْبُطَلَانِ ( ثُمَّ يَذُخُلُ مَعَ الْفَوْمِ ) إِحْرَازًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ( وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدُ الْأُولَى بِالسَّجْدَةِ يَقْطُعُ وَيَشْرَعُ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ الصَّحِيحُ ) الْقَوْمِ ) إِحْرَازًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ( وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدُ الْأُولَى بِالسَّجْدَةِ يَقْطُعُ وَيَشْرَعُ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ الصَّحِيحُ ) لِلْقَامِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّفُلِ لِلْآلَةُ لِيَسَ لِلْإِكْمَالِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي النَّقُلِ لِأَنَّهُ لِيسَ لِلْإِكْمَالِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي النَّقُلِ لِأَنَّهُ لِيسَ لِلْإِكْمَالِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي النَّقُلِ لِأَنَّهُ لِيسَ لِلْإِكْمَالِ ،

وَلَوْ كَانَ فِي السَّنَّةِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَالْجُمُعَةِ فَأَقِيمَ أَوْ حَطَبَ يَقْطَعُ عَلَى رَأْسِ الرَّكَعَتَيْنِ ، يُرُوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَةُ اللَّهُ ، وَقَدْ قِيلَ يُتِمُّهَا

27

اورجس نے ظہری ایک رکھت پڑھی کہ جماعت کھڑی ہوگئی تو وہ ایک رکھت کو باطل ہونے ہے بچانے کیلئے دوسری رکھت اس کے ساتھ ملائے ۔ پچر وہ تو م کے ساتھ شامل ہوجائے ۔ تا کہ جماعت کی فضیلت کو حاصل کرنے والا ہو۔ اور اگر اس نے پہلی رکھت کو جدے کے ساتھ مقید نہیں کیا تو وہ اسے فتح کرد ہے اور سیجے قول کے مطابق امام کے ساتھ نماز شروع کرد ہے ۔ کہ نہ کہ کہ جنب و نقل میں ہوکے وَکا نقل کو ختم کرنا کھل کے دیسے میں اور کو نکا نقل کو ختم کرنا کھل کے سے بخلاف اس کے کہ جنب و نقل میں ہوکے وَکا نقل کو ختم کرنا کھل کرنے کہ کہ کہ نہ وہ وہ تا کہ جنب و نقل میں ہوکے وَکا نقل کو ختم کرنا کھل کرنے کہا تھے کہ دیسے وہ تھل میں ہوکے وکا نقل کو ختم کرنا کھل کرنے کہا تھے کہا تھا تھے کہا تھے کہا

ادراگرکوئی مخص ظبرادر جمعہ سے پہلے والی من میں تھا کہا قامت شردع ہوگئ یا خطبہ شردع ہوگیا تو دورکعتیں پڑھ کرختم کرے۔ادرامام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے بھی روایت بیان کی گئی ہے۔اور ریجی کہا گیا ہے کہ وہ کمل کرے۔ شرح

علامہ بن ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ فقیہ منعدی سے حکامیت بیان کی گئی ہے کہ وہ فرمائے ہیں کہ بیں نے بیفتو گ ویا کہ ظہر کی جارسنتوں کو بورا کرے البتہ توافل کی جارکھتیں بوری نہیں کرسکتا۔ اس فتو گی دینے کے بعد بین کے نواور میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد پڑھا اس میں لکھا تھا کہ جب امام جعہ کیلئے نکلے تو اگر اس نے ایک رکھت پڑھی ہے تو وہ دوسری اضافہ کر کے سلام پھیر دے۔ اے پڑھنے کے بعد میں نے اس مسئلہ سے رجوع کیا۔ ای طرح امام سرحسی اور امام بقالی مائل ہوئے ہیں ہے اس مسئلہ سے رجوع کیا۔ ای طرح امام سرحسی اور امام بقالی مائل ہوئے ہیں۔ البتہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ وہ تماز پوری کرے۔ لیکن پہلی تھم زیادہ سے۔ (فتح القدیر، ج۲۹ میں ۲۲۲، ہیروت)

نمازی جماعت کوری ہونے سے پہلے وہ تین رکھتیں پڑھ چکاہے:

﴿ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى لَكِرًا مِنَ الظَّهْرِ يُتِمُّهَا ﴾ فَإِنْ لِلْأَكْفَرِ حُكُمَ الْكُلُّ قَلا يُحْتَمَلُ النَّفْضُ ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ فِي النَّائِفَةِ بَعْدُ وَلَمْ يُقَيِّلُمَا بِالسَّجْدَةِ حَيْثُ يَقْطَعُهَا لِأَنَّهُ مَحَلُّ الرَّفْسِ وَيَتَخَبَّرُ ، إِنْ شَاء كَاذَ وَقَعَدَ وَمَسَلَّمَ ، وَإِنْ شَاء كَبُر قَائِمًا بَنُوى اللَّبُحُولَ فِي صَلاةِ الْإِمَامِ ﴿ وَإِذَا أَنسَمُهَا يَدُخُلُ مَعَ الْقَوْمِ وَٱلَّذِى يُصَلَّى مَعَهُمْ نَافِلَةً ﴾ وَإِنْ قَاء كَبُر قَائِمًا بَنُوى اللَّهُ مُولَ فِي صَلاةِ الْإِمَامِ ﴿ وَإِذَا أَنسَمُهَا يَدُخُلُ مَعَ الْقَوْمِ وَٱلَّذِى يُصَلَّى مَعَهُمْ نَافِلَةً ﴾ وَإِنْ قَاء كَثَمَ قَائِمًا بَنُوى اللَّهُ وَلَ فِي وَاحِدٍ .

2.7

اوراگراس نے ظہری تین رکھتیں پڑھی ٹی ہیں تو وہ ان کھن کرے کیونکدا کٹرکل کے تھم بیں ہوتا ہے۔ لہذا وہ کمی نفس کو ا اٹھانے والانہیں ہے۔ بخلاف اس کے کہ جب وہ ابھی تیسری بیں گیا ہے ادراس نے اس کؤ تجدے کے ساتھ مقید بھی نہیں کیا تو اس کو تم کردے کیونکہ بیاسے تم کرنے کی جگہ ہے۔ اور اسے افتیار ہے۔ اگر وہ جا ہے تو نوٹ آئے اور بیٹھ جائے اور سلام بھیرے اور اگر وہ جائے تو کھڑے کھڑے تیمیر کے اور امام کی نماز بین داخل ہونے کی نیت کرے۔ اور جب نماز کو کھمل کرلے تو قوم کے ساتھ شامل ہوجائے اور ان کے ساتھ جو بھی نماز پڑھے گاوہ قبل ہوگی۔ کیونکہ فرض ایک دفت میں کر رئیس ہوا۔

اس مسئلہ کی دلیل واضح ہے کیونکہ بین رکھتوں کو بورا کرنے میں اس کی جماعت نوت ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ کیونکہ اصل میں مسائل جماعت کی تفاظنت سے متعلق ہیں۔لہذا جماعت کی تفاظنت کی جائے۔ کیونکہ اس سے فریضہ بھی اوا ہوتا ہے اور جماعت کا اجربھی اس میں شامل ہے۔

فجر کی سنوں کو پڑھنے اور جماعت سے ملنے کا علم

( فَإِنْ صَلَّى مِنْ الْفَجْرِ رَكْعَةً ثُمَّ أُفِيمَتْ يَقْطَعُ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ ) لِأَنَّهُ لَوَ أَضَافَ إِلَيْهَا أَخْرَى تَفُوتُهُ الْجَمَاعَةُ ، وَكَذَا إِذَا قَامَ إِلَى الثَّائِيَةِ قَبْلَ أَنْ يُقَيِّلَهَا بِالسَّجْدَةِ ، وَبَعْدَ الْإِثْمَامِ لَا يَشُرَعُ فِي صَلاةِ الْإِمَامِ لِلمَّا الْبَامِ السَّجْدَةِ اللَّهُ الْمَعْدِ اللَّهُ الْفَحْرِ ، وَكَذَا بَعْدَ الْعَصْرِ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا بَعْدَ الْمَعْرِ فِي ظَاهِرِ الرُّوانِةِ لِأَنَّ النَّنَقُلَ بِالشَّرِ مَكُرُوةٌ ، وَفِي جَعْلِهَا أَرْبَعًا مُخَالَقَةً لِإِمَامِهِ.

ترجمة

اوراگراس نے فجر کی ایک رکھت پڑھی تھی کہا قامت کہددی گئی تو وہ نمازختم کرےاور جماعت میں ان کے ساتھ شال ہو جائے۔ کیونکہ

اگراس نے دوسری رکھت ملائی تو جماعت فوت ہوجائے گی۔اورائ طرح جب وہ دوسری رکھت کی طرف اس کو تجدے کے ساتھ مقید کرنے پہلے کھڑا ہو گیا۔اورا سے نماز نجر پڑھ لینے کے بعدامام کے ساتھ نماز شروع ندکرے کیونکہ نجر کے بعدافل کے ساتھ مقید کرنے پہلے کھڑا ہو گیا۔اورا سے نماز نجر پڑھ لینے کے بعدامام کے ساتھ نماز شروع ندکرے کیونکہ نمازم فرب کے محلاج میں۔اورائی طرح ہے۔اورائی طرح ہے۔کونکہ تین رکھت نفل مرج ہے اورائی وچارکرنے میں امام کی تخالفت لازم آئے گی۔ فرض فماز کی کھی ہوجائے تو کوئی نماز نہ بڑھی جائے:

حضرت ابوہر روض اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ مرور کو نین ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جب تماز کھڑی ہوجائے (بینی فرض نماز کے کیے جبیر کہی جائے ) تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز جیس پڑھنی جا ہیں۔ (میجے مسلم)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ موؤن کے جبر کہنے کے بعد فجر کی سنیں بھی نہ پڑھنی جا جیس بلکہ امام کے ساتھ قرض نماز
میں شریک ہوجانا جا ہے چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مسلک ہے گرامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمات
ہیں کہ اگر فجر کی سنیس پڑھنے میں فرض کی ایک رکھت بھی ہاتھ لگ جانے کا بھین ہوتو سنیس پڑھ کی جا کہ بعد جماعت
میں شریک ہوا جائے تا کہ سنتوں کا تو اب بھی ہاتھ ہے نہ جائے اور جماعت کا تو اب بھی ال جائے ۔ لیکن اس صورت میں سنیس
صف ہے الگ ایک طرف پڑھنی جا جیس ہاں اگر سنیس پڑھنے میں فرض نماز کی دونوں رکھتیں فوت ہوجانے کا خوف ہوتو بھر
اس صورت میں سنیں چھوڑ دیں۔

عشرت ابن ما لک رحمة الله تعالی علیه قرمات بین که اس حدیث مین جوظم ذکر کیا گیا ہے فجر کی سنتیں اس سینے مسلی بین کیونکہ رسول الله معلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

صلو هاوان طردتكم العيل فجركي نتين (ضرور) برمواكر چربين التكربات مالوم بواكرفجرك منتول كو برصنى برى تاكيد بالبين جور نابين جايب

حضرت علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کی تنتیل تمام سنتوں میں سب سے زیادہ اہم اور تو ی تری یہاں تک کہ حسن کی حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مید دوایت ہے کہ فجر کی سنتوں کو بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔

### اذان کے بعد مجدے تکلنے والے کے بیان میں:

﴿ وَمَنَ دَحَلَ مَسْجِدًا قَدْ أَذِنَّ فِيهِ يُكُرَهُ لَدُ أَنْ يَخُرُجَ جَتَى يُصَلِّى) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "﴿ لَا يَخُرُجُ إِنَّ النَّهُ وَالسَّلَامُ "﴿ لَا مَنَافِقُ أَوْ رَجُلٌ يَخُرُجُ لِحَاجَةٍ يُويِدُ الرُّجُوعَ ﴾

" قَالَ ( إِلَّا إِذَا كَانَ مِمَّنُ يَنْتَظِمُ بِهِ أَمْرُ جَمَاعَةٍ ) لِأَنَّهُ تَرُكُ صُورَةٍ تَكْمِيلِ مَعْنَى ( وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى وَكَالَ اللهِ مَرَّةً ( إِلَّا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي وَكَالَتُ الطُّهُزُ أَوْ الْمِشَاءُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعُرُجَ ) لِأَنَّهُ أَجَابَ دَاعِيَ اللّهِ مَرَّةً ( إِلَّا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي اللّهِ مَرَّةً وَإِنْ أَخِذَ الْمُؤَذِّنُ فِيهَا ) لِكُواهَةِ النَّهُ مَا عَدِ عِيَانًا ( وَإِنْ كَانَتُ الْعَصْرَ أَوْ الْمَغْرِبَ أَوْ الْفَجْرَ خَرَجَ وَإِنْ أَخِذَ الْمُؤَذِّنُ فِيهَا ) لِكُواهَةِ النَّهُ مَا عَدِ عَيَانًا ( وَإِنْ كَانَتُ الْعَصْرَ أَوْ الْمَغْرِبَ أَوْ الْفَجْرَ خَرَجَ وَإِنْ أَخِذَا الْمُؤَذِّنُ فِيهَا ) لِكُواهَةِ النَّهُ لَا يَعْلَعًا .

27

اورمسجد میں از ان ہوجائے کے بعد اگر کوئی اس میں داخل ہوا تو اس کیلئے نکلنا مکروہ ہے تی کہ وہ نماز پڑھے۔ کیونکہ نی کریم اللک نے فرمایا: از ان کے بعد مسجد سے صرف منافق نکلتا ہے۔ یاوہ مخص جسے کوئی ضرورت ہوجبکہ وہ واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔

فرمایا: البتہ وہ خص جو جماعت کا انظام کرنے والا ہے۔ کیونکہ بیظا ہری طور پرترک جماعت ہے جبکہ حکی طور پر تکیل جماعت ہے۔ کیونکہ وہ ایک مرتبہ از ان والے کو جواب دے چکا ہے۔ کیکن جب مؤذن نے اقامت کی تواس صورت جمل اسے سرعام مخالفت کی وجہ سے تبہت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اورا گروہ تمازعمر بمغرب اور فجر شمل نگل جائے خواہ مؤذن اقامت شروع کردے کیونکہ ان کے بعد فل پڑھنا کروہ ہے۔

فقد منى كرمطابل كن تمازون على فعلى افتد اودرست يمنى:

حضرت نافع رادی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عند قرمایا کرتے تھے کہ جس آ دی نے مغرب یا فجر کی تماز ( تنہا ) پڑھ لی اور پھران نمازوں کوامام کے ساتھ پایا ( لینی جہال جماعت موری تھی وہاں پہنچ گیا ) تو وہ ان کو دوبارہ نہ پڑھے۔(مالک)

میره یده مین معزرت امام ما لک رحمة الله تعالی علیه کے مسلک کی تا ئید کرتی ہے کوبکدان کے ہاں صرف مغرب اور فجر ک نماز وں کا اعادہ ممنوع ہے گر حنفیہ کے ہاں عسر کی نماز بھی اس تھم میں ہے حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیہ کے زویک تمام نماز وں میں اعادہ ہوسکتا ہے اس حدیث میں اس طرف اشارہ کردیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا تھم اس آ دمی کے بارے میں ہے جس نے بہلی مرتبہ جماعت ہے میں بلکہ تنیا نماز پڑھی ہوائیڈا کہلی مرتبہ جماعت سے نماز پڑھ لینے کی شکل میں تو بطریق اولی دوبارہ

نماز ردهنی جاہے۔

جها عت فجر کے دوران سنن پڑھنے کا بیان:

( وَمَنُ النّهَى إِلَى الْإِمَامِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ لَمُ يُصَلُّ رَكَعَتَى الْفَجْرِ : إِنْ حَسَى أَنْ تَفُوتَهُ رَكُعَةُ وَيُدُرِكَ الْأَعْرَى يُعَلَّى رَكَعَتَى الْفَجْرِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْحُلُ ) لِآلَهُ أَمْكُنهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفَطِيلَتِينِ وَيُدُولَ الْأَعْرِي يُعَلَّى وَكَعَلَى الْفَطِيلَةِ يَا لَا يُعَمَّاعَةِ أَعْظَمُ ، وَالْوَعِيدَ بِالنَّرِكِ أَلْزَمُ ، بِجَلافِ مُنَّةُ الظَّهُ وَيَا يُعَلِي الْمُسْجِدِ ثُمَّ الْمَعْمَاعَةِ أَعْظَمُ ، وَالْوَعِيدَ بِالنَّرِكِ أَلْزَمُ ، بِجَلافِ مُنَة الطَّهُ وَيَعْدَى يَعْدَ الْفَرْضِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِنَّمَا الطَّهُ فِي الْمَعْمَاعِةِ أَعْظَمُ اللَّهُ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرْضِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِنَّمَا الطَّهُ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرْضِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِنَّمَا الطَّهُ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرْضِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِنَّمَا الطَّهُ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرْضِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِنَّمَا اللَّهُ فِي تَقْدِيمِهَا عَلَى الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرْضِ وَتَأْعِيرِهَا عَنْهُمَا ، وَلَا كُولُولُ مُنْذُ الْفُحْرِ عَلَى مَا نُبِينُ إِنْ ضَاءَ اللَّهُ فِي تَقْدِيمِهَا عَلَى الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرْضِ وَتَأْعِيرِهَا عَنْهُمَا ، وَلَا كَمُنَالَى مُنَدَّ الْفَرْخِ عَلَى مَا نُبِينُ إِنْ ضَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَالنَّفَي لُهِ إِلَّا فَهِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِيَ لُلُّ عَلَى الْكُرَاهَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ الْإِمَّامُ فِي النَّهُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ الْإِمَّامُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ الْإِمَّامُ فِي الْمُسْجِدِ إِذَا كَانَ الْإِمَّامِ الْمُسْجِدِ إِنْ أَمُو الْمُرْوِى عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ العَمْلاةُ وَالسَّكُمُ .

اور جوآ دمی نماز فجر میں امام کی طرف گیا جالا تک اس نے فجر کی دوسٹن ٹیس پڑھیں۔ اگرخوف ہو کہ اس کی ایک رکھت فوت
ہوجائے گی۔ اور وہ دو مری رکھت کو پالے گا۔ تو دہ فجر کی دوسٹن سجد کے در دازے کے پاس پڑھے بچر وہ داخل ہوجائے کیونکہ
اس کیلئے دونوں تضیابتیں جع کر لینا ممکن ہے۔ اور اگر اسے دوسر کی رکھت کے فوت ہونے کا خوف ہوت وہ وہ امام کے ساتھ شامل ہو
جائے۔ کیونکہ جماعت کا او اب عظیم ہے اور اس کو مجبوڑ نے پروعید تہا ہے۔ خت ہے۔ خلاف سن ظہر کے کیونکہ دونوں حالتوں
میں ان کا ترک کرنے میں ممکن ہے کہ انہیں فرض کے وقت ہی میں اوا کیا جا سکتا ہے ہی سے ہے۔ البت امام ابو یوسف اور امام مجمد
علیہ الرحہ کے درمیان اختلاف دور کھتوں کے نقدم وتا خرجی ہے۔ اور فجر کی سن میں ایسائیس ہے۔ جم ان شا حاللہ بیان

مسجد کے در دازے کے پاس اداکرنے کی قید لگانام جدیں ادائیگ کراہت پر دلالت کرتی ہے۔ جبکہ امام نماز میں ہو۔ کوئکہ تمام سنن دنو اقل میں فضیلت انہیں گھر میں پڑھنے میں ہے۔ اور یکی ٹی کریم آفیا نے نے روایت کیا گیا ہے۔ شرح

الم احدرضا بربلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ اگر جانے کہ تنتیل پڑھ کر جماعت میں شریک ہوجاؤں گا تو سنتیل پڑھ لے اگر چاہئے کہ تنتیل پڑھ کر جماعت میں شریک ہوجائے ، اور اول سنتوں کو قضا کرنا جائے تو بعد بلندی آفآب کے فرضوں کے فرضوں کے فرضوں کے فرضوں کے بعد طلوع سے پہلے جائز نہیں۔ (فاوی رضویہ، ج) ۱ بابداوراک فریضہ)

نماز فجرى سنة ب كى قضام كانتكم:

فَالَ ﴿ وَإِذَا لَمَاتَتُهُ رَكَعَنَا الْفَجْرِ لَا يَقْضِيهِمَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ﴾ لِأَنَّهُ يَيْقَى نَفْلا مُطْلَقًا وَهُوَ مَكْرُوهُ يَعُدَ الصَّبْحِ ﴿ وَلَا بَعْدَ ارْتِفَاعِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَحَبُ إِلَى أَنْ يَقُطِيهُمَا إِلَى وَقَتِ الزَّوَالِ ) لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَطَاهُمَا بَعُدَ ارْتِفَاع الشَّمْسِ غَدَاةَ لَيُلَةِ التَّعْرِيسِ

وَلَهُ مَا أَنَّ الْأَصُلَ فِي السُّنَّةِ أَنْ لَا تُقْطَى لاخْتِصَاصِ الْقَطَى بِالْوَاجِبِ، وَالْحَدِيثُ وَرَدَ فِي قَصَائِهَا تَهُ عَا لِلْفَرْضِ فَيْقِى مَا رَوَاهُ عَلَى الْآصَلِ، وَإِنَّمَا تُقْطَى ثَبَعًا لَهُ، وَهُوَ يُصَلَّى بِالْجَمَاعَةِ أَوْ وَحْدَهُ إِلَى وَقُتِ الزَّوَالِ، وَإِسْمَا بَعُدَهُ انْعِكُوثُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَأَمَّا صَائِرُ السُّنَنِ مِوَاهَا قَلَا تُقْطَى بَعْدَ الْوَقْتِ وَحْدَهُ، وَاخْعَلَفَ الْمَضَائِخُ فِي قَعَمَائِهَا تَبَعًا لِلْفَرْضِ.

### كرجمة

اور جس آ دی کی فجر کی دو سنتیں قضاء ہو گئیں تو وہ طلوع سوری سے پہلے ان کی قضاء نہ کرے۔ کیونکہ وہ مطلقاً نظل باتی رہ سنگیں اور نظل پڑھنا سے بعد مکروہ ہے۔ جبکہ شخین کے نز دیک سورج بلند ہونے کے بعد بھی قضا وہیں ہے۔

اورامام محدعلیدالرحمہ نے فرمایا جھے تو یہ پہند ہے کہ میں وقت زوال تک ان کی قضاء کرنے کا تھم دوں۔ کیونکہ نی کریم متاہنتہ نے تحریس کی دات کوسورج کے بلند ہوجائے کے بعدان کوقضاء کیا تھا۔

اور شیخین کی دلیل میہ کے کسنت میں اصل میہ ہے کہ ان کی قضاء نہ کی جائے کیونکہ قضاء واجب کے ساتھ خاص ہے۔ اور حدیث میں ان کی قضاء کا بیان فرض کے تالع ہونے کی وجہ سے ذکر ہوئی ہے۔ لہذا اس کے سواا پڑی اصل پر باقی ہے۔ اور ان کی قضاء فرض کے تالع ہوگی خواہ وہ جماعت سے پڑھے یا اکیلا پڑھنے والا ہو۔ اور اس کے بعد میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے۔ اور تمام سنتوں کی قضاء وقت کے بعد تنہا نہ ہوگی۔ جبکہ فرض کے تابعیت میں ان کی قضاء پر مشائخ نے اختلاف کیا ہے۔ اور تمام سنتوں کی قضاء وقت کے بعد تنہا نہ ہوگی۔ جبکہ فرض کے تابعیت میں ان کی قضاء پر مشائخ نے اختلاف کیا ہے۔ مثر ج

حضرت محمد ابن ابرائیم بقیس ابن عمروئ قبل کرتے بیں کہ انہوں نے کہا (ایک دن) سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم نے ا ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ جمر کی فرض نماز کے بعد دور کعت نماز پڑھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فر مایا کہ صبح ک نماز دو کعت ہے (پھر فر مایا کہ) دور کعت بی پڑھو اس آ دمی نے عرض کیا کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے دور کعنیں (سنت) میں نے نہیں پڑھی تھیں آئیں کو میں نے اس وقت پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بیین کر) خاموش ہو گئے۔ (سنن ابوداؤد) امام ترفدی نے بھی اس طرح نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کی اسناد متعل نہیں ہے کیونکہ محمد بن ابراہیم کا قیس ابن عمر و سے سننا ٹابت نہیں ہے ، نیزشرے السنہ اور مصابح کے بعض شخوں میں قیس ابن فہد ہے ای طرح منقول ہے۔

صدیت کے جملہ صَلوۃ الصَّبُحِ رکعتین سے پہلے ایک لفظ مقدر ہے لینی بیم ارت پوری طرح بول ہے اِحْد عَلُوا صَلوۃ ا السَّبُحِ رَکَعَنَیْنِ۔ لفظ رکعتین نفی زیادیت کی تاکید کے لیے طروفر مایا گیا ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ جمر کی فرض دوہی رکعتیں پڑھواس کے بعداور کوئی نمازنہ پڑھو۔

رسول الندسكى الندعليه وسلم تمازى كاجواب س كرخاموش رہے۔ محدثين كى اصطلاح بين اس خاموشى كوتقر بركها جاتا ہے رسول الند كے سامنے كوئى عمل كيا كيا اور آپ ملى الله عليه وسلم اس برسكوت فرمايا كويا آپ مسلى الله عليه وسلم اس عمل سے راضى ہوئے ، لہٰذااس حديث ہے معلوم ہوا كرا گركى فرض نمازے پہلے كى دوشتيں نہ پڑھى جاسكيں تو فرض پڑھنے كے بعد الله كان قضا پڑھنى جاسكيں تو فرض پڑھنے كے بعد الله تعالى عليہ كا بجى مسلك ہے۔

فيرك سنتول كي تضاء من فقهاء احتاف كامسلك دولال:

حضرت امام اعظم ابوصنیفداور حصرت امام ابو بوسف رحم بها الله تعالی علیجائے نزدیک اس سلسلے جس بیہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی قضانہ تو طلوع آ فراب سے پہلے ہے اور نہ طلوع کے بعد ہے کیکن سنتیں اگر فرض کے ساتھ فوت ہوں گی تو وہ بھی فرض کے ساتھ زوال آ فراب سے پہلے تعایم جا کیں گی۔

حضرت الم محدر حمة الله تعالى عليه فرمات بين كهض منتول كى بعن قضا يرسى جاسكتى بيم طلوع آفاب كے بعد سے زوال آفاب تك -

حضرت اہام اعظم ابو حنیفہ اور صفرت ابو بوسف رحم الشد تعالیٰ علیما کی دلیل بیہ کے سنتوں میں اصل عدم قضا ہے اور قضا واجب کے ساتھ مخصوص ہے اور صدیث جو سنتوں کے قضا کے اثبات میں وار دہے وہ ان سنتوں کے بارے میں ہے جو فرض کے ساتھ وہ تعمین بی اپنی اصل (عدم قضا پر دہیں گی بینی ان کی قضا نہیں کی جائے گی جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو محمد ابن ابراہیم کی بیصد بھٹ چونکہ ضعیف ہے اس لیے اسے کی مسلک کی بنیا واور و لیل بنانا نمیک نہیں ہے۔ اس کے اس کے ساتھ وہ تنہیں کی قضا نہ کی جائے البتہ وہ سنتیں جو فرض اس کے ساتھ وہ تنہیں جو فرض کے ساتھ ان کی صفا نہ کی جائے اس کے اور تنہیا ان کی قضا نہ کی جائے البتہ وہ سنتیں جو فرض کے ساتھ ان کی قضاء کے بارے میں اختلاف ہے۔

سنن ابن ماجہ کی ایک روایت جوسند کے اعتبار سے سیجے ہے اس میں احتاف کے مسلک کی دلیل نہایت واضح ہے ہم افادیت کے پیش نظرا سے پیش کررہے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بار نیندی وجہ سے نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فجر کی سنتیں رو گئیں تو آ ب صلی اللہ

عليه وآلبوسكم في سورج يراحة كي بعد قضاء فرمائيس (سنن ابن ماجه)

مدرك ايك ركعت ظهريس شار موكا يانيس:

رُوَمَنُ أَذُرَكَ مِنُ الظُّهُرِ رَكْعَةً وَلَمْ يُدُرِكُ الْكَلاتَ فَإِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ : فَدُ أَذُرَكَ فَصَارَ مُحْرِزًا ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ لَكِنَّهُ لَمْ أَذْرَكَ فَصَارَ مُحْرِزًا ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ لَكِنَّهُ لَمْ أَذْرَكَ فَصَارَ مُحْرِزًا ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ لَكِنَّهُ لَمْ يُعْرِفُ لَا يُحْدَنُ فِي يَمِيهِ لا يُصَلَّى يُعِينِهِ لا يُعْرَفُ الْجَمَاعَةِ وَلَا يَحْدَثُ فِي يَمِيهِ لا يُعْرَفُ الْجَمَاعَةِ ، وَلا يَحْدَثُ فِي يَمِيهِ لا يُصَلَّى الظُّهُرَ بِالْجَمَاعَةِ . وَلا يَحْدَثُ فِي يَمِيهِ لا يُصَلَّى الظُّهُرَ بِالْجَمَاعَةِ .

### لرجمه

اورجس نے ظہر کی ایک رکعت پالی اور اس نے تین رکعتوں کوئیں پایا تو وہ ظہر کو جماعت کے ساتھ پڑھے والائیں ہے اورا م مجرعلیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ اس نے جماعت کی فضیلت کو پالیا ہے۔ کیونکہ جس نے آخرشی کو پایا تو وہ اس چیز کو پالیے والا ہے۔ البتداس نے ظہر کی جماعت کو حقیقت کے ساتھ نہیں پڑھا اوراس طرح ہے۔ البتداس نے ظہر کی جماعت کو حقیقت کے ساتھ نہیں پڑھا اوراس طرح اپنی شم' کیا یہ کہ اور وہ اپنی شم' کیا یہ کہ اور وہ اپنی شم' کیا یہ کہ الفیار بالم جماعة ، "میں جانت ہوجائے گا۔ اور وہ اپنی شم' کیا یہ کہ الفیار بالم جماعة ، "میں جانت ہوجائے گا۔ اور وہ اپنی شم' کیا یہ کہ الفیار بالم جماعة ، "میں جانت ہوجائے گا۔ اور وہ اپنی شم' کیا یہ کہ کہ کو بالم جماعة ، "میں جانت شہر کیا گا۔

## ادارك جماعت يامتعاق إحكام كليد:

اگرکوئی آ دی نفس نمازشروع کرچکا ہواور فرش جماعت ہونے گئے تواس کو جاہیے کہ دور کعت پڑھ کرسلام پھیرد نے اگر چہ جا جار رکعت نفل کی نہینہ کی ہو۔ یہی تھم ظہراور جمعہ کی سنت موکدہ کا ہے کہ اگر شروع کرچکا ہواور فرض ہونے گئے تو دوہی رکعت پڑھ کرسلام پھیرد ہے اور پھران سنتوں کو فرض کے بعد پڑھ کے بعد پڑھی جائیں جوفرض کے بعد پڑھی جائیں جوفرض کے بعد پڑھی جائیں جوفرض کے بعد پڑھی جائیں۔ پڑھی جائیں جوفرض کے بعد پڑھی جائی ہیں۔

اگر فرض نماز ہوری ہوتو پھر شنیں وغیرہ شروع نہ کی جائیں بشر طبیکہ کی رکعت کے چلے جانے کا خوف ہو ہاں اگر یقین یا گمان غالب ہو کہ کوئی رکعت نہ جانے یائے گی تو پڑھ لے۔ مثلاً ظہر کے وقت جب فرض شروع ہوجائے اور خوف ہو کہ سنت پڑھنے سے کوئی رکعت جاتی رہے گی تو پھر مو کدہ سنیں جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں چھوڑ دے اور فرض کے بعد دور کعت سنت موکدہ پڑھ کر ان سنتوں کو پڑھ لے مگر فجر کی شنیں چونکہ زیادہ موکدہ ہیں لہذا ان کے لیے تھم ہے کہ اگر فرض شروع ہو چکا ہوتہ بھی اداکر لی جائیں، بشر طبکہ قعدہ اخیرہ ال جانے کی امید ہوا دراگر قعدہ اخیرہ کے بھی نہ ملنے کا خوف ہوتو پھر نہ پڑھے۔ (ماخوذ ازعلم الفقہ ۱۲)۔

حالت میں جا ہے کہ صرف فرائض اور واجبات پر اختصار کرے اور سنن وغیرہ چھوڑ دے۔ فرض شروع ہوجانے کی صورت میں جو سنتیں پڑھی جا کیں خواہ فجر کی ہوں یا کئی اور وفت کی تو وہ ایسے مقام پر پڑھی جا کئیں جو صجد سے علیحہ ہ ہواں لیے کہ جہاں فرض نماز ہوتی ہوتو پھرکوئی دوسری نماز وہاں پڑھنا مکر وہ تحریکی ہے۔ اور اگر کوئی الی جگہ نہ ملے قوصف سے علیحہ ہ صحد کے کسی محوث میں پڑھ سے اور کو تیس نہلیں جب بھی جماعت کا تواب مل کو شے میں پڑھ سے اور میں نہیں جب میں اس کو جماعت کی تواب مل جائے گا اگر چہا صطلاح فقہاء میں اس کو جماعت کی نماز نہیں کہتے۔ جماعت سے اوا کرنا جب بی کہا جائے گا کہ جب کل محتیں میں جائے گا گہ جب کل رکھتیں میں جماعت اور کھت والی نماز کی تین رکھت میں جائے ہیں وکھت والی نماز کی دور کھت مل جا کیں آگر چہتھیں فقہا کے نز دیک جب تک کل رکھتیں نہیں جماعت میں شار نہیں ہوتا۔

جس رکعت کا رکوع امام کے ساتھ ل جائے گا توسمجھا جائے کہ وہ رکعت ل گئی۔ ہاں اگر رکوع نہ طےتو پھراس رکعت کا شار کنے میں نہ ہوگا۔

وض نمازی ادائیک کے بعد اس معدمی واقل کابیان:

﴿ وَمَنْ أَنَى مَسْجِدًا قَدْ صَلَى فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنَطَوَّعَ فَلِلَ الْمَكْتُوبَةِ مَا بَذَا لَهُ مَا ذَامَ فِي الْوَقْتِ ) وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةً وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضِيقٌ ثَرَكَهُ.

قِيلَ صَلَّا فِي ظَيْنِ سُنَةِ الطَّهْ وَالْفَجْ رِلَانَ لَهُمَا زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي مُنَةً الْفَجْرِ " ( صَلُّوهُمَا وَلَوْ طَرَدَدُكُمُ الْحَيْلُ ) " وَقَالُ فِي الْاَحْرَى " ( مَنْ تَرَكَ الْآرْيَعَ قَبْلَ الظُّهْ لِلَمْ تَعَلَّهُ الْفَجْرِ " ( صَلُّوهُمِ الْآرْيَعَ قَبْلَ الظُّهْ لِلَمْ تَعَلَّهُ الْفَكُورِي الْمُحَدِيعِ لِلْآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَاطَبَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَدَاء الْمَكُورِياتِ هَا عَلَيْهِا عِنْدَ أَدَاء الْمَكْتُوبَاتِ هَا عَيْنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَدَاء الْمَكْتُوبَاتِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْعَلْدُ وَاللّهُ وَ

3.7

اور جوفض کسی ایسی مبحد بیس آیا جس میں نماز ہو چکی ہے تو اس کیلئے کوئی حرن نہیں کہ وہ فرض ہے پہلے نوافل پڑھے وقت کی تنجائش کے مطابق جس قدر جانبے پڑھے۔اوراس کامعنی ریہے کہ جب وقت میں وسعت ہواورا کر وقت تھوڑا ہوتو (نفل) جھوڑ دے۔

اور کہا گیا ہے کہ منماز ظہر و فجر کی سنتوں کے علاوہ میں ہے۔ کیونکہ ان دونوں کی نصبیات زیادہ ہے۔ بی کریم اللہ نے فجر کی سنن کے بارے میں فر مایا: ان کو پڑھوا گرچہ ہیں گھوڑے دوندڈ الیں۔اور دوسری حدیث میں ہے۔ جس نے ظہرے پہلے جار رکعتیں چھوڑ دیں اس کومیری شفاعت نصیب نہ ہوگ۔اور ریجی کہا گیا ہے کہ تھم تمام سنتوں کے بارے میں ہے کیونکہ

نی کریم اللہ نے جماعت کے فرائض کوادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر دوام فر مایا ہے۔اور سنت ٹابت بی مواظبت سے ہوا کرتی ہے۔افضل میہ ہے کہ ان سنن کو کس حال میں بھی نہ چھوڑا جائے کیونکہ میفرائض کو پورا کرنے والی ہیں۔البتہ جب وقت کے فوت ہونے کا خوف ہو۔ (تو جا مُڑہے واللہ اعلم)۔

تلم كى سنتول كى قضاء فرائض والى سنتول كر بعد موكى:

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ علیہ والہ اللہ علیہ والہ وسلم کی ظہرے پہلے چار رکعتیں نوت ہو جا تیں تو فرض کے بعد دوسنتیں پڑھ کران چار رکعتوں کو پڑھ لیتے۔ (سنن ابن ماجہ)

جس في الم كوركوع من نديايا توعددك دكعت نهوسكا:

( وَمَنْ الْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ فِى رُكُوعِهِ فَكَبَّرَ وَرَقَفَ حَنَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْمَهُ لَا يَصِيرُ مُنْدِكَا لِيلَكَ الرَّكُمَةِ مِكَافًا لِزُفَرَ) هُوَ يَقُولُ : أَذْرَكَ الْإِمَامَ فِيمَا لَهُ مُكْمُ الْقِيَامِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَذْرَكَهُ فِى حَقِيقَةِ الْقِيَامِ . وَلَنَا أَنَّ الشَّرُطُ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِى أَفْمَالِ الصَّكَامِ وَلَمْ يُوجَدُ لَا فِي الْقِيَامِ وَلَا فِي الرُّكُوعِ . وَلَنَا أَنَّ الشَّرُطُ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي أَفْمَالِ الصَّكَامِ وَلَمْ يُوجَدُ لَا فِي الْقِيَامِ وَلَا فِي الرُّكُوعِ

اور جس فض نے امام کورکوع بیں پایا ہیں اس نے تھیر کی اور پھی فہراحتیٰ کہ امام نے رکوع سے سرا تھالیا تو اس رکعت کو پانے والانہیں ہے۔ جبکہ امام زفر علیہ الرحمہ نے اس بیں اختلاف کیا ہے۔ ووفر ماتے ہیں کہ اس نے امام کوا بیے حال میں پایا کہ ذو حکم قیام تھا۔ لبذ او وحقیقت میں قیام کو پانے والا ہے۔ جبکہ ہماری دلیل میہ ہے کہ افعال قماز میں مشارکت شرط ہے جونہ رکوع میں پائی جاری ہے اور نہ ہی قیام میں پائی جاری ہے۔

رکوع شن شریک ہوجائے سے پوری دکھت ہوجاتی ہے:

حضرت ابو جریره رضی الفدتعالی عندراوی بین کدرسول الفده ملی الفده اید دسلم نے فر مایا جب تم ( جماعت میں شریک ہونے کے لیے ) نماز بین آ داور جھے بجدے کی حالت میں پاؤتو تم بھی بحد سے میں چلے جاؤاوراس بجدے کوکسی حساب میں نہ لگاؤ ال جس آ دی نے (امام کے ساتھ) رکوع پالیا تو اس نے پوری رکھت پالی۔ (ابوداؤد)

علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آ دی جاعت میں آ کر اس حال میں شریک ہو کہ امام مجدے میں ہواور وہ بھی سجدے میں چلا جائے تو اس کی پوری رکھت نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی آ دی اس حال میں شریک ہو کہ امام رکوع میں ہواور اسے رکوع میں ہواور اسے رکوع میں ہواور اسے رکوع میں بواور اسے رکوع میں بواری جائے تو اس کی پوری رکھت ادا ہوجاتی ہے چٹا نچے اس طدیت کے پہلے بڑے مکا مطلب بھی ہے کہ اگر کوئی آ دی جماعت میں اس وقت شریک ہوجب امام مجدے میں ہوتو وہ مجدے میں چلا جائے۔ مراس مجدے کی وجہ سے وہ اس رکعت کا اواکر نانہ سمجھے کے ونکہ جس طرح رکوع میں شریک ہونے پر پوری سمجھے کے ونکہ جس طرح رکوع میں شریک ہونے پر پوری

رکعت نہیں مکتی۔

دوسرے برو کے علاء نے دومطلب بیان کئے ہیں (۱) حدیث میں لفظ رکعۃ ہے رکوع مرادے اور صلوۃ ہے رکعت بعنی جس نے امام کورکوع میں پایا اور وہ رکوع اس نے بھی پانیا تو اس کو پوری رکعت بلگی (۲) رکعۃ اور صلوۃ دونوں اسے حقیقی معنی میں استعال کئے مجے ہیں اس طرح حدیث کے اس بر وکا مطلب بیہوگا کہ جس آ دمی نے جماعت میں ایک رکعت بھی پالی تو اس نے امام کے ساتھ پوری تماز کو پالیا لہٰ قااسے تماز با جماعت کو تو اب بھی ملے گا اور جماعت کی نضیات بھی حاصل ہوگی۔
حاصل ہوگی۔

امام سے میلےدکوع کیا تو تھم:

﴿ وَلَوْ رَكِعَ الْمُقْعَدِى قَبْلَ إِمَامِهِ فَأَدْرَكُهُ الْإِمَامُ فِيهِ جَازَ ﴾ وَقَالَ زَفَرُ : لا يُجْزِنُهُ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ غَيْرُ مُعْعَلَّا بِهِ مَكُذَا مَا يَشِيهِ عَلَيْهِ. وَلَنَا أَنَّ الشَّرُطُ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي جُزْءٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي الطَّرَفِ الْأَوْلِ . رَجِمَهُ

اورا کرمقتری نے امام سے پہلے دکوع کرلیا گھرامام نے اس کورکوع میں پالیا توجائز ہے۔اورامام زفرعلیہ الرحمہ نے فرمایا کافی ندہوگا۔ کیونکہ مقتری نے بورکوع امام سے پہلے کیاوہ معتبر تیں ہے۔جواس پرٹنی ہوگاوہ بھی اس طرح فیرمعتبر ہوگا۔ جبکہ ہماری دلیل ہے ہے کہ شرط ایک پہلی طرف کی طرح ایک بڑے۔اللہ بی سب سے ذیاوہ جائے والا ہے۔ امام سے پہلے مرافعانے بروعید:

حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ وہ آدی جوانام سے پہلے (رکوع و
سجود سے ) سراٹھا تا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ جل شاشاس کے سرکویدل کر کھر ہے جیسا سرکرد سے گا۔ (بخاری وسلم (
جو آدمی نماز کے ارکان امام کے ساتھ اوائیس کرتا بلکہ امام سے پہلے ہی اواکر لیتا ہے مشلاً رکوع و جود سے امام کے سر
اٹھانے سے پہلے اپنا سراٹھ الیتا ہے تو ایسے آدمی کے بار سے شیل ندکورہ بالا حدیث بخت ترین وعید ہے۔

گوعلا و لکھتے ہیں کہ یہ صدی اپنے تقیقی معی پرجمول ہیں ہے لینی اس کا مطلب یہ ہے کہ جوآ دی ایسا کر سے گا اللہ تعالی اسے گدھے کی ہا ندکم نہم وعقل کردے گا کیونکہ تمام جانوروں بھی گدھائی سب سے زیادہ کم نہم ہوتا ہے لبندا ہے تعیقی نیس ہو گا بلکہ شخ معنوی ہوگا تا ہم علاء نے یہ بھی کلما ہے کہ اس حدیث کواپ تھی معنی پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس امت میں بھی شخ ممکن ہے جیسا کہ اباب اشراط الساعة بیں ڈکور ہے اور اس کے موتید ایک روایت ہے کے بیالغاظ ہیں کہ ان بحل اللہ صورت حمل اللہ اللہ تعالی اس سے نہیں ڈرتا کہ اس کی صورت کو کدھے جیسی صورت کردے۔ خطا بی فرماتے ہیں کہ اس امت میں بھی شخ جائز ہے لیڈ اس حدیث کواس کے تیقی معنی پرجمول کرتا جائز ہے۔

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹ خاص ہے اور امت کے لیے جو سنح ممتنع ہے وہ سنح عام ہے چنانچ احادیث صحیحہ سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ مسنح صورت کا ایک عبرت ناک واقعہ:

علامدائن تجرر حمۃ اللہ تعالی علیہ کے فہ کورہ بالاقول کی تائید ایک جو تاک واقعہ ہے گئی ہوتی ہے جوا کی جلیل القدر محدث سے منقول ہے کہ وطلب علم اور حصول حدیث کی خاطر وشق کے ایک عالم کے پاس پنچے جوا ہے علم وفضل کی بناء ہر بہت مشہور تعاانہ ہوں نے اس عالم سے درس لینا شروع کیا گر حصول علم کے دروان بیدواقعہ طالب علم کے لیے بڑا جر تاک بنار ہا کہ استاد پورک مدت بھی گئی ان کے سرا مین شروع کیا گر حصول حدیث کے درمیان ایک مردہ حاکل رہتا تھا ان کواس کی بوی فواہش تھی کہ کم ہے کم ایک مرحیہ اپنے استاد کے چرے کی زیارت قو کریں ۔ چنا نی جب آئیس اس عالم کی خدمت بھی رہ خواہش تھی کہ کم ہے کم ایک مرحیہ اپنے استاد کے چرے کی زیارت قو کریں ۔ چنا نی جب آئیس اس عالم کی خدمت بھی رہ جو بہت کافی عرصہ گذر گیا تو اس نے بیٹھوں کرلیا کہ طالب علم حصول حدیث کے شوق اور تعلق تی کے بھر پورجذ ہات کا پورک طرح حال ہوت اس اس ہو استاد نے ایک دن درمیان بھی حال پردہ کا استاد ہی جرب انہوں نے دیکھا کہ جو جوال القدر عالم اوران کا استاد جس کے طم فضل کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اپنے انسانی چرے ہوئے وہ سے بھرت کے دیکھا کہ جو بیل القدر عالم اوران کا استاد جس کے طم فضل کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اپنے انسانی چرے ہوت مرب ہوئے اس نے اوراس ہے بہرت حال ہوئی تھوں اس کے بیا مرافعات ہے انسان کا درائی اوراس ہے بھرت حصوں کی دیکھا جو بھی اور کی جو بات کی اس کے بھرا می مرب کی کہ سے مرب کی درصوں کی درت کے کے سلسلہ بھی ان مرب کی کہ در جو بیلی کی جس کا تھوں کیا جو تھی کہ درت کے کے سلسلہ بھی ان مرب کے اس کے اس کی بھر کی درس نے اس کے بھر اوراک کی جس مورد کی درس کی درت کے سلسلہ بھی ان ما میں بھر کی جو بھی گور ہورواقتی گدھے کے چر ہے کہا کی درت کی اس میں بھر کی درت کی اس می جو بھی کہ درت کی اس کی بھر کی درت کی مرب کے دور پر کی کور کی جس کی کہا کی درس کی درس کی درس کی درت کی درت

بہر حال ملاعلی قاری اس کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم کابیار شاور اصل شدید تهدید اور انتہائی وعید کے طور پر ہے بابید آدی کو برزخ اور دوزخ میں اس عذاب کے اندر جالا کیا جائےگا۔

# بَابُ لِنَّانِ النَّيْ النَّيْ

# ﴿ بيرباب فوت شده نمازوں كى قضاء كے بيان ميں ہے ﴾

باب قضاء الغوائت كى مطابقت كابيان:

اس باب کوسابقد ابواب سے مو خرکرنے کی وجوہ حسب ذیل ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اواء اصل ہے جبکہ تضاء ای کی فرع ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اواء بھم شرق ہے گال طریقے سے بری الذمہ ہونا ہے جبکہ تضاء طریقہ ناقص ہے۔ اس کی تنسری وجہ یہ ہے کہ اوا تھم اوا یکی بین اس طرح ہے کہ جس طرح کسی کواصلی چز سرد کرنا ہے۔ جبکہ تضاء اس طرح ہے کہ کسی کوشلی چز سرد کرنا ہے۔ جبکہ تضاء اس طرح ہے کہ کسی کوشلی چز سرد کرنا ہے۔ اس کی چوتی وجہ یہ ہے کہ اواء اجروتو اب کے ساتھ ہے جبکہ تضاء فرجروتو نی کے ساتھ ہے۔ اس کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ اواء ہے تھم شرع بلی محلا میں وجہ یہ ہے کہ اواء ہے تھم شرع بلی محلا ہوجا تا ہے۔ اس کی جب جا جس کے دوجود قضاء وجود اواء کا سیلیے اوقات سے داراء ہیں جب ہے کہ وجود قضاء وجود اواء کا شرع میں توات ہے۔ اس کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ وجود قضاء وجود اواء کا حق بین اوقات سے اواد کی بین آسانی ہے۔ اور تھم بین ہولت ہے۔ اس کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ وجود قضاء وجود اواء کا حق بین کا وائے تب تک اصل نماز یعنی اواد کے جب تک اصل نماز یعنی اواد کی جب تک اصل نماز یعنی اواد کی جب تک اصل نماز یعنی اواد کی جب تک اصل نماز یعنی اواد وجود کم اواء پر سرقون ہے۔ (این صادت رضوی عفی عنہ)

تضاء فرا بت نہ ہوگا۔ لہذ اسلب بڑی کے طور پر جبی قضاء کا وجود کم اواء پر سرقون ہے۔ (این صادت رضوی عفی عنہ)

فوت شدونمازول كى قضاء كرف كاميان:

﴿ وَمَنْ قَاتَتُهُ صَلَاةً قَطَسَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَقَلْمَهَا عَلَى فَرْضِ الْوَقْتِ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ التَّرْبِيبَ بَيْنَ الْفَوَالِتِ وَفَرْضِ الْوَقْتِ عِنْدَنَا مُسْعَجَقَّ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ مُسْعَجَبُّ ء لِأَنَّ كُلَّ فَرْضِ أَصْلُ بِنَفْسِهِ فَلا يَكُونُ هَرُطًا لِغَيْرِهِ.

وَلْنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( مَنْ لَامَ عَنْ صَلَّاةٍ أَوْ لَسِيَهَا فَلَمْ يَذَكُوهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيُصَلَّ الَّذِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ لِيُصَلِّ الَّذِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ لِيُصَلِّ الَّذِي ذَكْرَهَا ثُمَّ لِيُعِدُ الَّذِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ )

" ﴿ وَلَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ يُقَلِّمُ الْوَقْتِيَةَ ثُمَّ يَقْضِيهَا ﴾ إِلَّانَ التَّرْبِيبَ يَسَفُطُ بِضِيقِ الْوَقْتِ ، وَكَذَا بِالنَّسْيَانِ وَكُثْرَةِ الْفَوَائِتِ كَى لَا يُؤَدِّى إِلَى تَقْوِيتِ الْوَقْتِيَّةِ ،

وَكُو قَدَّمَ الْفَالِنَةَ جَارَ لِأَنَّ النَّهِيَ عَنْ تَقْدِيمِهَا لِمَعْنَى فِي غَيْرِهَا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةُ وَقَلَّمَ الْوَقْتِيَّةَ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَكَاهَا قَبُلَ وَقَتِهَا الثَّابِتِ بِالْحَدِيثِ . اور جب کی خفس کی تماز فوت ہوجائے تو وہ یادائے پراس کی قضاء کرے اور وقتی فرض پر مقدم کرے۔ کیونکہ قانون یہ ہے

کہ ہمارے نز دک وقتی نماز دل اور فوت ہونے والی نماز ول کے درمیان ترتیب واجب ہے۔ اور امام شافتی علیہ الرحمہ کے

نزویک مستحب ہے۔ کیونکہ ہر فرض ڈات کے اعتبار سے اصل ہے۔ لہذا وہ دوسرے کیلئے شرط نہ ہوگا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے

کہ نبی کر پر سالتہ نے نے فرمایا: جو خص نماز بھلا کر سوگیایا جس نے نماز کو بھلا دیا ہی اسے یا دندر ہالیکن جب وہ امام کے ساتھ ہے تو

وہی نماز پڑھے۔ جس میں وہ موجود ہے۔ چروہ پڑھے جواس کو یا دائی ہے اور پھراس کا اعادہ کرے جواس نے امام کے ساتھ پر ھی ہے۔

اوراگراس کو وقت کے نگل جانے کا اندیشہ ہوتو وہ وقتیہ کو مقدم کرے اور پھر تضا ونماز پڑھے۔ کیونکہ وقت کی نگلی کی وجہ سے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے۔ اور اس طرح بھول جانے اور کٹریت فوائٹ کی وجہ سے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے تا کہ وقتیہ کی تفویت لازم نہ آئے۔

اورا گراس نے تکی دفت کے باوجود فائنہ کومقدم کیا تو جائز ہے کیونکہ فائنہ کومقدم کرنے کی ممانعت ایسے تھم کی وجہ ہے ہے جوغیر کے حق میں ہے۔ بخلاف اس کے جب وفت میں وسعت ہواوراس نے وفتیہ کومقدم کیا تو جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے نماز کواس وقت سے پہلے اداکر لیا ہے جوحد بہٹ سے تابت ہے۔

## نینرکی دجہ سے یا بھولے سے جس کی تمازرہ گی؟

ا مام ابن ماجد لکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریا بنت کیا گیا اس مرد کے متعلق جس کی نماز بھولے سے باسوتے رہنے کی وجہ سے جھوٹ جائے؟ فرمایا جب یا دآئے (یا بیدار بول) تو پڑھ لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ داآلہ وسلم نے فرمایا جونماز بھول جائے تو جب یا د

حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ سے دواہت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ نیبر سے واپس ہوئے تورات ہر چار ہے اور ہلال سے کہا ہمارے لئے تم رات کا خیال رکھو۔ ہلال نے جتنا مقدر میں تھا، نفل ادا کئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والم ہاور آپ کے ساتھی سو گئے ، جسب فجر قریب ہوئی تو ہلال نے اپنی اونٹن کے ساتھ فیک نگا دی فجر (مشرق) کی طرف مندکر کے ، لیس ہلال پراسی اونٹنی پر ٹیک کی حالت میں نیند عالب آگی ندان کی آ کھ ساتھ فیک نگا دی فجر (مشرق) کی طرف مندکر کے ، لیس ہلال پراسی اونٹنی پر ٹیک کی حالت میں نیند عالب آگی ندان کی آ کھ کھلی نہ کی اور صحافی کی میں ہوگئے والہ وسلم جا گے اور گھرا کر فر بایا ارب بال ایس اسے پہلے نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا گے اور گھرا کر فر بایا ارب بال ایس کے دربول امیری جان کو اس نے اونٹوں کو چلا یا اور کی در تک اپ اونٹوں کو چلا یا والی کو رہی جان کو رہ کے رکھا ، آپ فی جان کو رہ کے رکھا ، آپ نے فر مایا اونٹوں کو چلا یا کو گول نے تھوڑی دور تک اپ اونٹوں کو چلا یا

(آپاس جگہ ہے چلے کئے کیونکہ وہاں شیطان تھا جیے دومری روایت بی ہے آپ گھر آپ نے دضو کیا اور منج کی نماز پڑھائی جب آپ نماز پڑھ ہے اس کو یا دآئے پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ نماز پڑھ ہے اس کو یا دآئے پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ن

حضرت ابوقاده فرماتے ہیں کہ اوگوں نے نیزی کا ذکر کیا ، کہا سوتے رہے تی کہ سورج طلوع ہوگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوتے میں کچھ کوتا ہی نہیں کوتا ہی تو جا گئے میں ہے ، اس لئے جب ہم میں ہے کوئی ہمی نماز ہول سے چھوڑ دے یا نیند میں چھوڑ جائے تو جب یاد آئے تو اس وقت پڑھ لے اور آئے میں ہو وقت پر نماز پڑھے۔ ابوقادہ کے شاگر دعبداللہ بن رباح کہ جی کہ بیس بیصد بیٹ بیان کر رہا تھا کہ عمران بن صیحن نے ستا تو فرمایا اے جوان اسوج کر صدیث بیان کر رہا تھا کہ عمران بن صیحن نے ستا تو فرمایا اے جوان اسوج کر صدیث بیان کر رہا تھا کہ عمران بن صیحن نے ستا تو فرمایا اے جوان اسوج کر صدیث بیان کرتا کیونکہ اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس میں سے صدیث بیان کرتا کیونکہ اس واقعہ میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس میں سے کسی بات کی بھی تر دید نہ فرمائی۔ (سنون ابن مانیہ)

حفرت سیرنا انس بن مالک تی کریم الله است کرتے ہیں کدا پہلی نے فرمایا : جو ففس کسی نماز کو بھول مائے تو اس سیرنا انس بن مالک تی کریم الله کے سے دوایت کرتے ہیں کدا پہلی نے فرمایا : جو ففس کسی نماز کو بھول مائے تو است چاہیے کہ جنب یا دا کے بڑھ لے اس کا کفارہ میں ہے۔ کیونکداللہ تقالی (سورہ طد میں) فرما تا ہے : اور میری یا دے لیے نماز قائم کرد۔ (بخازی، ۳۲۲)

### فوت شده نمازول شرتر تيب كابيان:

( وَلَوْ قَالَتُهُ صَلَوَاتِ يَوْمَ الْعَنْدَقِ فَقَضَاءُ كَمَا وَجَبَتْ فِي الْأَصْلِ) " ( إِلَّاقَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ شُعِلَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْعَنْدَقِ فَقَضَاءُنَّ مُركيًا ، فُمَّ قَالَ : صَلُوا كَمَا رَأَيْعُمُونِي أَصَلَى ) " ( إِلَّا أَنْ تَوِيدَ الْفَوَائِثُ عَلَى سِتْ صَلَوَاتٍ ) إِلَّانَ الْفَوَائِثَ قَدْ كَفُرَتُ ( فَيَسْفُطُ الشَّرِيبُ فِيمَا بَيْنَ ( إِلَّا أَنْ تَوِيدَ الْفَوَائِثُ عَلَى سِتْ صَلَوَاتٍ ) إِلَّانَ الْفَوَائِثَ قَدْ كَفُرَتُ ( فَيَسْفُطُ الشَّرِيبُ فِيمَا بَيْنَ الْقَوْائِثِ ) نَفْيسِهَا كَمَا سَفَطَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَقِيدِ ، وَحُدُ الْكُثَرَةِ أَنْ تَعِيدَ الْفَوَائِثُ سِمًّا لِحُدُوجٍ وَقُتِ الْقَوْلِاتِ ) نَفْيسِهَا كَمَا سَفَطَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَقِيدِ ، وَحُدُ الْكُثَرَةِ أَنْ تَعِيدَ الْفَوَائِثُ سِمًّا لِحُدُوجٍ وَقُتِ الْقَالِاتِ ) نَفْيسِهَا كَمَا سَفَطَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَقِيدِ ، وَحُدُ الْكُثرَةِ أَنْ تَعِيدَ الْفَوَائِثُ سِمًّا لِحُدُوجٍ وَقُتِ الْقَالِاتِ ) نَفْيسِهَا كَمَا سَفَطَ بَيْنَهُ وَيْنَ الْوَقِيدِ ، وَحُدُ الْكُثرَةِ أَنْ تَعِيدَ الْفَوائِثُ سِمًا لِحُدُودِ وَلَيْنَ الْعَلَالِ السَّادِسَةِ وَهُو الْمُرَادُ بِالْمَلْكُ وَلِيلَةٍ عَمِي الْعَيْعِ ، وَهُو ظَوْلُهُ " ( وَإِنْ فَاتَعَهُ أَكُورُ مِنْ صَارَةً يَوْمِي وَلِيلَةً تَعِيدُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِولَةُ اللّهُ ا

وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَلَّهُ اعْتَبَرَ دُخُولَ وَقَتِ السَّادِمَةِ ، وَالْأُوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْكُثْرَةَ بِالدُّحُولِ فِي حَدُّ النَّكُرَارِ وَذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ ،

:27

اورا گراسکی چندنمازین قضاء ہوئی ہیں توان کی قضاء میں وہی ترتیب رکھے جس طرح وہ اصل میں واجب ہو کمی تھیں کیونکہ

نی کریم اللہ جب یوم خندق نماز دوں سے معروف کے گئے تو آپ اللے نے ترتیب سے قضاء کیا۔ پھر فر مایا بھم ای طرح نماز
پر عوجی طرح بھے نماز پڑھتے دیکھو کیکن جب بیٹوائٹ زیادہ ہوکر چھ ہوگئیں۔ تو یہ کثر ت فوائٹ ہوگئی ہیں ان کے درمیان
تر حیب سما قطاعو گئی۔ اور سقوط ای طرح ہے جس طرح وقتیہ اور فائٹہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور کثر ت کی تعریف بیہ ہے کہ جب
چھٹی ٹماز کا وقت نکل جائے۔ اور جامع صغیر میں بھی مراوذ کر کی گئی ہے۔ اور وہ بیہ کہ جب ایک دن رات سے زیادہ ہوگئیں۔
تو جائز ہو جائے گی وہ نماز جس سے ابتداء کی تھی۔ کیونکہ جب وہ ایک دن رات زیادہ ہو کی تو وہ چھ ہوگئیں۔

اور امام محمر علیہ الرحمہ سے بھی روایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے چھٹی نماز کے وقت کے داخل ہونے کا اعتباد کیا ہے لیکن قول اول زیادہ سمجے ہے۔ کیونکہ کٹر ت تکرار کی حدیث داخل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ پہلے قول کی صورت میں ہوگا۔

## قضاء تمازون كى ترتيب مى فقتى غرامب كابيان:

جہورابل علم کےمسلک کےمطابق نمازوں کی قضاء میں ترتیب واجب ہے۔

ابن قد امدر حمد الله تعالى" أمغى سيس لكست بيل وادبالحمله بيك قضاء بل ترتيب واجب --

امام احدیے کی ایک جگری بیان کیاہے۔ اور تحقی زهری ربید، کی انصاری امام مالک الیده ورامام ابوطیقداور اسحاق رحم اللہ جمیعا ہے اس طرح منقول ہے۔

اورا ما شافعی رحمد الله کہتے ہیں : واجب نہیں ؛ کیونکہ قرض فوجہ شدہ ہے چنا نچداس میں ترتیب واجب نہیں ، جس طرح روز ہے ہیں۔ جب یہ فابت ہو گیا تو تو اس میں ترتیب واجب ہے، جا ہے تی بھی زیادہ ہوں ، امام احمہ نے بھی بیان کیا ہے۔ اور امام مالک اور ابو صنیفہ رحم مما اللہ کہتے ہیں۔

ایک دن اور دات کی نمازوں سے زیادہ میں ترتیب واجب نین ؛ کونکدال سے زیاوہ میں ترتیب کامعتر ہونا اس کے لیے مشتقت ہے، اور دیکر ارجی واضل ہونے کیا عث ہے، چنانچر وزول کی قضاو میں عدم ترتیب کی طرح ساقط ہوجا لیگی۔ (المغنی لابن قد اسالمقدی (11 ر 252)

چنانچاں سے حاصل بیہوا کہ احتاف، مالکیہ ، حنابلہ میں سے جمہورانال علم کے ہاں ترتیب واجب ہے، کین انتا ہے کہ مالک اوراحناف کے ہاں ایک دان اور رات سے زیادہ ہونے کی صورت میں ترتیب واجب نہیں۔ ترتیب کی صورت یہ ہوگی کہ جس طرح معروف تماز اواکی جاتی ہے ای طرح قضاء بھی اواکی جائیگی ، چنانچہ مثلا جس کی ظہر'

عصر کی نمازرہ گئاتو وہ پہلے ظہراور پھر عصر کی نمازادا کرےگا۔ لیکن بھولتے اور جہالت کی بتا پر ترتیب ساقط ہوجا کی ،اورا ک طرح موجودہ نماز کا وقت نگل جانے اور جماعت رہ جانے کا خدشہ ہوتو پہلے حاضر نمازادا ہوگی اور پھر فوت شدہ ،رائح یہی ہے۔

اس کیے جس کی دونمازیں رہ گئی ہومٹلاظمراور عصراوراس نے بعول کر پہلے عصر کی نماز ادا کر لی یا ترتیب کے دجوب سے جامل ہونے کی بنا پرتواس کی نماز سے جوگی۔

اوراگر بیخدشه دو که قضاء والی نماز ادا کرنے ہے موجودہ عمر کی نماز کا اختیاری وقت نکل جائیگا تو وہ عمر کی نماز پہلے ادا کرے ، اور پھرائی فوت شدہ کی قضاء کرے۔

اورائ طرح اگروہ سجد میں داخل ہوتو کیا وہ جماعت کے ساتھ موجود واور حاضر تماز اداکرے یا کہ فوت شدہ نماز کی قضا وکرے۔ امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں اور ابن تیمیہ نے بھی اسے افقیار کیا ہے کہ جماعت روجانے کے خوف سے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے۔ (اکثر ح اسم کا معرف کے ایک سے ساتھ ہوجاتی ہے۔ (اکثر ح اسم کا کہ میں کا سے 134 ) کا تعیب ساقط ہوجاتی ہے۔ (اکثر ح اسم کا کہ اور 144 - 138 )

### فوائت قديمه ومديد كابيان:

وَلَوْ الْجَسَمَ عَسَ الْفُوَالِثُ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ ، فِهلَ تَجُورُ الْوَقْتِيَّةُ مَعَ لَذَكُو الْحَدِيغَةِ لِكُثْرَةِ الْفُوَالِتِ ، وَلِيلَ لَا تَجُورُ الْوَقْتِيَّةُ مَعَ لَذَكُو الْحَدِيغَةِ لِكُثْرَةِ الْفُوَالِتِ ، وَقِيلَ لَا تَجُورُ وَيُجْعَلُ الْمَامِي كَأَنُ لَمْ يَكُنُ زَجُرًا لَهُ عَنْ النَّهَاوُنِ

وَلَوْ قَطَى وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، فَإِنَّهُ رُوِى عَنْ الْعَرْدِيبَ عِنْدَ الْبَعْضِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، فَإِنَّهُ رُوِى عَنْ مُسَحَمَّدٍ فِيسَمَنْ ثَرَكَ صَلاةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَجَعَلَ يَغْضِي مِنُ الْعَدِ مَعَ كُلُّ وَقُعِيَّةٍ فَالِمَةً فَالْفُوالِتُ جَائِزَةً عَلَى مُسَحَمَّدٍ فِيسَمَنْ ثَرَكَ صَلاةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَجَعَلَ يَغْضِي مِنُ الْعَدِ مَعَ كُلُّ وَقُعِيَّةٍ فَالِمَةً فَالْفُوالِتُ جَائِزَةً عَلَى مُسَلَّقًا إِنْ قَلْمَهَا لِدُمُولِ الْفُوالِتِ فِي حَدَّ الْفِلَةِ ، وَإِنْ أَخُومَا فَكَدَلِكَ إِلَّا الْمِشَاءَ كُلُ حَالٍ ، وَالْوَقْتِيَاتُ فَالِمَةً إِنْ قَلْمَهَا لِدُمُولِ الْفُوالِتِ فِي حَدَّ الْفِلَةِ ، وَإِنْ أَخُومَا فَكَذَلِكَ إِلَّا الْمِشَاءَ اللهُ عِيرَةً لِلْالَةً لِللهُ عَلَيْهِ فِي ظُنْهِ حَالَ أَذَالِهَا.

### 27

اورا گرفتہ یمہ وجدیدہ فوت شدہ نمازی جمع ہوگئی آؤ کہا گیا ہے کہ جدیدہ یا دہونے کے باوجود وقتیہ کواوا کرنا جائز نے کیونکہ فوائٹ کی کثرت ہے۔اوز یہ بھی کہا گیا ہے کہ جائز نیس ہے۔اورگز رمی ہوئی نماز وں کومعدوم قرار دیا جائے تا کہاہے ستی کا احساس ہوجائے۔

اوراگراس نے پچھنوائٹ تضاء کیں کہ ہاتی چیستہ کم رو گئیں تو بعض کے زویک اس کی تر تیب اوٹ آئے گی اور زیادہ ظاہر بی قول ہے۔ امام محم علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ جس نے دن رات میں نماز کو چھوڑ ااور اٹلے دن ہر نماز کے ساتھ فائے کی قضاء کی ۔ تو جائز ہے کیونکہ فوائٹ ہر حال میں جائز ہوتی ہیں۔ اور اگر وقعیہ کو مقدم پڑھا تو وہ وقعیہ فاسد ہیں۔ کیونکہ وہ قلت کی مقدار میں راخل ہوگئیں ۔ اور عشاء اخر و کے سواؤگر وقعیہ کومو شرکر ہے تب قاسد ہے۔ کیونکہ اوائی کی حالت میں اس کے گمان کے مطابق اس پرکوئی فائے نہیں ہے۔

قضاء نمازوں میں کثرت بھی ترتیب کوسا قط کرنے والی ہے لین جب اس نے کثیر نمازیں جوال پر تضاء کے طور پر داجب تھیں ان کو پڑھ نیاحتیٰ کہ چھے نمازیں باتی رہ تنئیں ۔ تو بعض فقہاء کے بزد کیے علت کثرت کے فتم ہوجانے کی وجہ ہے ترتیب

ظهرت يرصف والكانماز عمري صفكاميان:

﴿ وَمَسَ نُ صَسَلَى الْعَصْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُعَمَلُ الطَّهْرَ لَهِيَ فَاسِلَةً إِلَّا إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ ﴾ وُهِيَ مَسْأَلَةُ التَّرْبِيبِ ﴿ وَإِذَا فَسَدَتُ الْفَرُ طِيَّةُ لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الصَّكَرَةِ عِنْدَ أَبِي حَدِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ . وَعِنْدَ مُعَمَّدٍ يَيْطُلُ لِأَنَّ النَّحْرِيمَةَ عُقِدَتْ لِلْفَرْضِ ﴾ • فَإِذَا بَطَلَتْ الْفَرْجِيَّةُ بَطَلَتْ .

وَلَهُسَمًا أَنَّهَا عُقِدَتُ لِأَصْلِ السَّكَاةِ بِوَصْفِ الْفَرْضِيَّةِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ حَرُورَةٍ بُطُلانِ الْوَصْفِ بُطُلانُ الْأَصْلِ ﴿ ثُمَّ الْعَصْرُ يَفْسُدُ فَسَادًا مَوْقُوفًا ، حَتَّى لَوْ صَلَّى سِتَّ صَلَوَاتٍ وَلَمْ يُعِدُ الظَّهْرَ الْقَلَبَ الْكُلُّ جَالِزًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَعِنْدَهُمَا يَفْسُدُ فَسَادًا بَاتًا لَا جَوَازَ لَهُ بِحَالٍ ) وَقَدْ عُرِف ذَلِكَ فِي مَوْطِيهِ

ادرجس نے عصر کی تمازیوعی مالاتک اس کو بادے کراس نے عمر کی تمازیس پڑھی توبیسرفاسد ہوگی کرجب اس کا ٣ فرى وقت بوجائے۔ اور بيمسكليز تيب ہے۔ اور جب فرطيت فاسد موفئ توجيفين كنزو يك اصل نماز باطل ندموكى۔ جبكه امام محد عليد الرحمد كي نزديك باطل موجائ كى كونك فرض كوباعد عند والى تريمه باورجب وه باطل موتى توفرنيت بمى باطل موثى اور يخين كى دليل بيدي كتر يدومف فرضيت كرما تعداصل تمازكوبا عرصه والى بداومف كاباطل مونااصل کے باطل ہوئے کولازم بیل ہے۔

عرصر كافساد موقوف موجائ كالراس في منازي يرهيس اوماس فيظم كالعاده شدكيا توام اعظم كزديك سارى تمازى جائز بوكرفاسد موجاكي كيس اورصاحين كرزد كي صريتى طور برفاسد بوكى اوراب كسى طرح بحى جائز ميس موسكتى \_اوراس كالحماس كالميد موقع يمعلوم موجكان-

حضرت سيدنا امام اعظم رضی الله عنه كنز ديك اس كي عصر كافساد موقوف يووجائے گااس كامعنی بيد به كه نمازاس نے پڑھی جبكهاس پرترتب واجب تقى يترك وجوب كى وجهال كى تمازيس فساداً كياالبند جب ووقف چيتمازي پره ليتا بيعنى ترتب جیے بی اس کے ذیرے سے ساقط ہوگی ای وقت اس کی موقوف تماز کا اعتبار کرلیا جائے گا۔ جبکہ صاحبین عبادات میں اس طرح کے دقف کے قائل نہیں ہیں۔

فجريده من والاجكدات وترول كى تضاء يادب:

( وَلَوْ صَلَّى الْفَحْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُويِرٌ فَهِيَ فَاسِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) خِلَالْا لَهُمَا ، وَهَسَلَا بِهَاء عَلَى أَنَّ الْوِتُرَ وَاجِبَةٌ عِنْدَهُ سُنَّةٌ عِنْلَهُمَا ، وَلَا تَرْتِيبَ فِيمَا يَهْنَ الْفَرَالِينِ وَالسُّنَنِ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا مَسَلَّى الْعِشَاء كُمَّ تَوَطَّلُ السُّنَّةَ وَالَّوِتُوكُمْ تَبَيَّنَ ٱللَّهُ صَلَّى الْعِشَاء بِغَيْرِ طَهَارَةٍ فَعِنْدَهُ يُعِيدُ الْعِشَاء ۖ وَالسُّنَىٰ دُونَ الْوِتْدِ ، إِلَّانَ الْوِتْرَ فَرْضَ عَلَى حِلَةٍ عِنْدَهُ وَعِنْلَهُمَا يُعِيدُ الْوِتْرَ أَيْضًا لِكُولِهِ تَبُعًا لِلْعِشَاءِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

اوراگراس نے جرک نماز پڑھی اورا سے یہ یاد ہے کہ اس نے وتر نہیں پڑھے تو اس کی بینماز فاسد ہے۔ بیام اعظم کے نزد یک ہے جبکہ صاحبین نے اختلاف کیا ہے۔اور اختلاف کی بناء بہے کہ امام عظم کے نزدیک ورز واجب ہے اور صاحبین کے زور کیک وہر سنت ہے۔ اور فراکض وسنن کے درمیان تر تبیب ہیں ہے۔ اور اختلاف کی بناء پر بیمسکلہ ہے کہ جب کسی نے عشاء کی تمازیزهی پھراس نے وضوکیا اور اس نے سنت اور ٹماز وٹریزهی پھراس پر ظاہر ہوا کہ اس نے تماز عشاء بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ پس امام اعظم کے نزدیک وہ عشاء وسنن دونوں کا اعادہ کر ہے سوائے وتر کے کیونکہ ان کے نزدیک وتر ایک الگ فرض ہے۔اورصاحبین کے زو کی وہ ای طرح وتر کا اعادہ بھی کرے گا۔ کیونکہ وہ بھٹاء کے تابع ہیں۔اللہ ہی سب ہے زیادہ جائے والا ہے۔

# تفاً ونمازول كى ترتيب بحول فين تقلى مدامب كابيان:

ائمه ثلا شامام ابوصنیفه امام مالک ، اورامام احمد حمیم التد تعالی کا مسلک ہے کہ فویت شدہ نمازیں قضاء کرتے وقت ترتیب واجب ہے، اس کی دلیل خندت والے دن نی کریم صلی الله علیه وسلم کی مجھ تمازیں رہ کئیں تو آب نے ترجیب سے ساتھ انہیں

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما بيان كريت بيل كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في جنّك خندق والمليان كريت بيل كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم خندق والمليان والمعارى نماز غروب آفناب کے بعدادا کی اوراس کے بعدمغرب کی نماز پڑھی "سیجے بخاری مدیث نمبر ( 641 )

اورائیک دوسری حدیث میں نی کریم صلی الله علیه وسلم کافر مان ہے ": تم نماز اس طرح ادا کروجس طرح تم نے مجھے نماز اداكرتے موئ ديكھاہے " سي بخاري مديث نمبر (( 631 (المغنى ابن قدامة ( 2 / ر 336 ) ا گرتر تبیب بھول جائے تو کیاسا قط ہوجا لیکی؟

اس كاجواب ميہ ہے جي ہاں بھول جانے كى صورت بيس تر تنيب ساقط ہوجا ليكى ، كيونك رسول كريم صلى الله عليه وسلم كا فرمان ے " یقیناً اللہ تعالی نے میری امت ہے خطا اور بھول ، اور جس پرانہیں مجبور کیا گیا ہومعاف کر دیا گیا ہے سن ابن ماجه صدیث تمبر ( 2043 ) نے سی ابن ماجه صدیث تمبر ( 1662 ) میں اسے سی قرار دیا ہے .

اورامام ابوصنیفه اورامام احمد بن عنبل رخم ما الله دونول کا مسلک بھی بہی ہے . ونتح القدریر (1 / 424 ) اور المغنی ابن قدامہ (2 / 340 ) اور الشرح المحتع (2 / ر) 139

اورا گرکوئی محض نماز بھول جائے اور دوسری نماز کا دفت شروع ہوجانے کے بعداسے یادا کے توال کی تمن حالتیں ہیں:

- 1 موجوده نمازشروع كرنے سے كيلے رہ جانے والى نمازياد آجائے تواس وفت اسے فوت شده نماز بہلے اداكر ناموكى اور پھر موجوده تمازادا كرےگا.
- 2 موجودہ نماز ممل کرنے کے بعد فوت شدہ نمازیاد آئے کہاس نے تووہ نمازادا بی نہیں کی، چنانچیاس کی موجودہ نماز سے ہو کی اور وہ صرف فوت شدہ تمازی ادا کرے گا، بھول جانے کی بنا پر تنب کے ساتھ ادا لیکی میں معذور ہوگا ،
- <sub>ب</sub>ے 12 اسے موجودہ نماز ادا کرنے کے دوران باد آ ہے کہ اس نے تو اس سے قبل دانی نماز ادانہیں کی ہتو ہیں حالت میں دہ موجودہ نماز مکمل کرے اور بیاس کے لیے قل ہو گئے ،اور پھروہ فوت شدہ نماز اوا کرنے کے بعد موجودہ نماز تر تنیب کے ساتھا واکرے كاءامام احدر حمد التدنعالى كامسلك يهي ب. (المغنى اين قدامه (2، 340 - 336)

اورعبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كاقول يبي ب، امام ما لك رحمه الله تعالى في موطا بس روايت كيا ب كه نافع بيان كرت بیں کہ عبداللد بن عمر رضی اللہ تعالی عنها کہا کرتے ہے " جس کی بھی کوئی نمازرہ گئی ہواورات ام کے ساتھ باجماعت نمازادا كرتے ہوئے يادآئے ،توامام كى سلام يجيرنے كے بعدرہ جانے والى فوت شدہ نماز اداكرے، اور پھراس كے بعددوسرى نماز اواكزے "ويكيس :موطاامام مالك حديث فمبر (408)

اوراین تیمیه کہتے ہیں۔

( دوران تماز جب بھی فوت شدہ نمازیاد آئے توبیا ہے جی ہوگی جیسے اسے نماز شروع کرنے سے قبل یاد آتی ،اورا گرموجودہ نماز کے دوران یا دہیں آتی بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا دآئے توجمہور علماء کرام مثلا امام ابوصنیفہ امام شافعی امام احمد ، کے ہاں اس کی موجود و تماز کفائت کرجا لیکی \_(الفتاوی الکبری ( 1 / 112 )

جس نماز میں ہےاہے بوری کر نابطور استخباب ہے، نہ کہ واجب، چنانچہ اگروہ اس نماز کوتو ژکر فوت شدہ نماز اوا کرے اور بحرموجوده تمازاس كے بعداداكر في ائز ہوگا.

میں نے امام احدر حمد اللہ تعالی کو کہا : میں عشاء کی تماز اوا کر زماتھا، جھے دوران نمازیاد آیا کہ میں نے تو مغرب کی نماز اوا نہیں کی ، چنا نچے میں عشاء کی نماز اوا کرلی ، اور پھر مغرب کی نماز اوا کرنے کے بعد عشاء کی نماز لوٹائی ؟

ا مام احدر حمد الله تعالى كهنے لكے: آپ نے تيج ميں نے كہا: جب جمھے دوران نمازياد آيا تھا تو كيا جمھے نماز تو زنبيل ديني جا ہے تقى؟ إمام احدر حمد الله كميني كل يكون بين من في كها الو يحرين في كي كيا؟ وه كميني كل ايرب جائز ي. ريكيس المغني المنان قدامه ( 2 مر را 339 )

اور بعض علماء كرام كاكها ہے كہ جوموجود و تمازاداكر رہا ہے اے كمل كرے، اور پھر بعد ميں فوت شدہ تمازاداكر لے، تو اس برموجوده نماز دوباره لوٹانی لازم نہیں ،امام شافتی رحمہ اللہ نتعالی کامسلک بھی ہے۔ المجموع (30). (70)

# بالسهود

# ﴿ بيرباب مهو كے سجدول كے بيان ميں ہے ﴾

بإب جود مهوكي مطابقت كابيان:

نماز میں بعض ایسے موارض لائن ہوتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن مجدہ سہوبھی انہی عوارض میں سے بعض عوارض کے بدلے میں کیا جاتا ہے۔اگر چہ یہ بھی عارضہ ہے لیکن اس عارضہ سے تفاظت کیلئے مجدہ سہولا زم کیا گیا ہے تا کہ نماز کی حفاظت رہے۔ اس وجہ سے مصنف نے اس باب کودیگر عوارض سے مؤخر ذکر کیا ہے۔ اور سجدہ تلاوت سے مقدم ذکر کرنے کی وجہ اس باب میں کثرت وقوع کی علت ہے۔

مجده ميوكرني كانتم:

نماز کے سنن وستحبات اگرترک ہوجائیں تو اس سے نماز میں کوئی ٹرائی ٹیس آتی لیتی نماز سے ہوجاتی ہے اور نماز کے فرائض میں سے کوئی چیز اگر ہوآیا بھا چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے جس کا کوئی تدارک ٹیس جس کی وجہ سے نماز کا اعاد ہ ضروری ہوتا ہے۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی چیز عمدا چھوٹری جائے تو اس کا بھی تدارک ٹیس ہوسکتا اور نماز فاسد ہوجاتی ہے اور اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز عمدا نہیں بلکہ ہوا چھوٹر دی جائے تو اس کا تدارک ہوسکتا ہے اور وہ تدارک ہیں۔ کہ تعدد اخیر میں التحیات درود شریف اور دعا حسب معمول پڑھ کر سلام پھیرا جائے انہی مجدد س کوئی دو ہو ہوا جاتا ہے۔ سے دوس وادا نیکی کا طریقہ:

(يَسْجُدُ لِلسَّهُ فِي الزُّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ مَتَحَلَكَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ فُمَّ يَتَشَقَّدُ فُمَّ يُسَلَّمُ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ يَسْجُدُ فَبَلَ السَّلَامِ إِنَّا رُوِى (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَسَجَدَ لِلسَّهُو قَبَلَ السَّلَامِ)

وَلْنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( لِكُلُّ سَهُو سَجُدَتَانِ بَعُدَ السَّلَامِ ) وَرُوِى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ( سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو بَعْدَ السَّلامِ ) فَتَعَارَضَتْ رِوَايَتَا فِعْلِهِ فَيْقِى الشَّمَسُكُ بِقَوْلِهِ سَالِمًا ، وَلَأَنَّ سُجُودَ السَّهُ وِ مِسَّا لَا بَنَكَرَّرُ فَيُوَخَّرُ عَنْ السَّلامِ حَتَّى لَوْ سَهَا عَنْ السَّلامِ يَتْجَبِرُ بِهِ ، وَهَذَا خِلاق فِي الْأُولُويَّةِ ، السَّهُ وِ مِسَّا لَا بَنَكَرَّرُ فَيُوَخَّرُ عَنْ السَّلامِ الْمَدْكُودِ إلى مَا هُوَ الْمَعْهُودُ .

27

زیادتی ونقصان کی صورت میں وہ سلام کے بعد سہوکے دو تجدے کرے پھروہ تشہد پڑھے پھروہ سلام پھیرے۔جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے مزد میک وہ سلام سے پہلے سہوکے دو تجدے کرے۔اس کی روایت کی وجہ سے کہ نبی کر پیمالیاتے نے سلام

ے پہلے بحدہ سہوکیا۔

اور ہماری ولیل یہ ہے کہ نبی کریم آلی ہے نے فرمایا : ہر سہو کیلئے سلام کے بعد دو سجدے بیل ۔اور روابت بھی ہے کہ نبی کریم آلی ہے ۔ نبی کے بیٹ کریم آلی ہے ۔ نبی کے ایک کریم آلی ہے ۔ نبی کے ایک اور ایات کا فعل میں تعارض واقع ہوا۔ تو قولی حدیث کوتھام لین باقی رہ گیا۔ اور یہ ولیل بھی ہے کہ سجدہ سہوان امور میں سے ہے جن میں تکرار نہیں ہوتالہذا اسے سلام سے مؤ فرکیا جائے گا۔ حتی کہ اگراس سے سلام میں ہوہوتو وہ بھی پورا ہوجائے۔ اور یہ اختلاف اولیت میں ہے اور وہ دوسلاموں کے ساتھ لائے بہی صحیح کے اگراس سے سلام میں نہوہوتو وہ بھی پورا ہوجائے۔ اور یہ اختلاف اولیت میں ہے اور وہ دوسلاموں کے ساتھ لائے بہی صحیح ہے۔ جبکہ احادیث میں ذکر کر وہ سلام معود کی طرف لوٹے والا ہے۔

## سجده سبوكي شرع حيثيت كابيان:

حضرت عمران بن صیبن فرماتے ہیں کہ مرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) لوگوں کو نماز پڑھائی (ورمیان نماز) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہو ہو گیا، چنانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سلام پھیرکر) دو سجدے کئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پڑھی اور سلام پھیرا۔ (سنن الوداؤد)

## امام شافعی کے زویک محدوسموسلام سے پہلے کرنے کا تھم:

حضرت عبدالله این تحسید رضی الله تعالی عدفر ماتے ہیں کہ (ایک روز) سرورکونین سلی الله علیہ وسلم نے محابہ کوظہر ک
نماز بڑھائی اور پہلی دورکعتیں پڑھ کر (پہلے قعدے بی جیٹے بغیر تیسری رکعت کے لیے) کھڑے ہوگئے ، دوسرے لوگ بھی
آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوگئے ، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ بھے اور (آخری قعدے بیں) لوگ سلام پھیرنے
کے منتظر متھے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے جبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کے اور اس کے بعد سلام
کیمرا۔ (صیح ابنجاری وسیح مسلم)

حضرت امام شافعی رخمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک میں اس صدیث کے مطابق سجدہ مہوسلام پھیر نے سے پہلے ہی کیا جاتا ہے کیکن دوسری روا بنوں میں بہمی فہ کور ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر نے کے بعد بی سجدہ مہوکیا ہے نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار ہے میں بھی ٹابت ہواہے کہ وہ سلام پھیر نے کے بعد ہی مجدہ مہوکیا کرتے تھے لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال اس بات پر ولا الت کرتا ہے کہ بیصدیث منسوخ ہے۔

### نقها واحتاف كيزويك مجده مهوك بعدتشد، درودودعا يرصف كالحكم:

حضرت عمران بن تصین فرماتے ہیں کہ مرور کو نمین صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) لوگوں کو نماز پڑھائی (درمیان نماز) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہوگیا، چنانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سلام پیمیر کر) دو مجدے کئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پڑھی اور سلام پھیرا۔ (سنن ابوداؤد) ترقدی نے اس حدیث کوفقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیرحدیث حسن

غریب ہے۔

حضرت عمران کا قول فَسَحَدَ سَحُدَتَيُن کامطلب يمي ہے که آ ب صلى الله عليه وسلم فے سلام پھير کرسمو کے دونوں تحد ب كتے جيسا كه تيسرى فعل كى پہلى حديث سے (جوانبيں سے مروى ہے) بھراحت معلوم ہوجائے گی۔

اس حدیث میں نماز کاوہ رکن ذکر نہیں کیا گیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ علی اللہ علیہ دسلم کو بہو ہوا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کی ادائیگی کو بھول گئے تھے نیز اس حدیث میں سجدے کے بعد تشہد پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے جب کہ دوسری روایتوں میں تشہد کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت عمران کی اس دوایت کی روشی میں جو تیسری فضل عی آ رہی ہے بیرحدیث حنفہ کے مسلک کی دلیل ہے کہ پہلے
سلام پھیر کر پھر سجد ہ سہو کرنا چاہے۔ اس طرح امام احمد کا مسلک بھی یہی ہے بلکہ شوافع و مالکیہ کے بعض حضرات کا بھی یہی
مسلک ہے۔ اس مسلکے میں علماء کے ہاں اختگاف ہے کہ در ودود واجوالتھیات میں پڑھی جاتی ہیں اسے تشہد میں پڑھنا چاہیے جو
سجد وسہوسے پہلے ہے یا سجد سے اور دودوو عاشم دیں پڑھنا چاہیے؟ چنا نچوام کرخی نے تو بیا اختیار کیا ہے کہ در ودودو عاسم دہ سہو
کے بعد کے تشہد میں پڑھے جا کیں اور ہدایہ میں بھی ای کوشی کہا گیا ہے۔ البتہ ہدایہ کی بھن شروح میں بہا گیا ہے کہ سجد وسہو
سے پہلے تشہد میں پڑھنا جا کی اور ہدایہ میں بھی ای کوشی کہا گیا ہے۔ البتہ ہدایہ کی بھن شروح میں بہا گیا ہے کہ بھی امام طحاوی

## سرو کے دو محدول کے بارے مل فقہی غراب کابیان:

حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه کامسلک بیرے که برموقع پر بحده مهوسلام سے پہلے کرنا جاہیں۔اس طرح وہ ان احادیث کو کہ جن سے سلام سے پہلے بحدہ مہوکرنا ثابت ہوتا ہے ان احادیث پر کہ جن سے سلام کے بعد بحدہ مہوکرنا ثابت ہوتا ہے ترجے دیتے ہیں۔

حضرت اہم احمد رحمة اللہ تعالی علیہ کا مسلک ہیں ہے کہ جس موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بجدہ کیا ہے ہے اس موقع پر سلام سے پہلے ہی بجدہ کرنا چا ہے اور جس موقع پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر نے کے بعد بجدہ کیا ہے اس موقع پر سلام پھیر کری بجدہ کیا جائے علاء لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن ضبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول سب سے قوی اور بہتر ہے۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کا مسلک رہے کہ تمام مواقع پر سلام پھیر کرسجدہ سہوکرنا جاہے کیونکہ اس کے ثیوت میں بہت زیادہ سجے احادیث وارد ہیں۔ نیز کہ ابوداؤ د، این ماجہ اورعبدالرزاق نے تو بان کی بیروایت نقل کی ہے، کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہر سہوکے لیے سلام پھیرنے کے بعد دو بجدے ہیں البذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل متفا ومروی ہے کے بھی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے بچدہ کیا ہے اور بھی سلام پھیرنے کے بعد تو ایسی صورت میں امام اعظم نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے تول کو بطور دلیل اختیار کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک قول فعل سے تو می ہے جیسا کہ اصول فقہ میں ندکور ہے۔

تعده مجومل تشهدودرودشريف يرصف كابيان:

وَيَـأَتِـى بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالدُّعَاء فِي قَعْدَةِ السَّهْوِ هُوَ الصَّحِيحُ لَأَنَّ الدُّعَاء َ مَوْضِعُهُ آخِرُ الصَّلَاةِ .

قَالَ ( وَيَلْنَوَمُهُ السَّهُوُ إِذَا زَادَ فِي صَلَابِهِ فِعَلا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا) وَهَـذَا يَدُنُ عَلَى أَنْ سَجُدَةً السَّهُ وِ وَاجِبَةٌ هُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنْهَا تَجِبُ لِجَبْرِ نَقْصٍ تَمَكَّنَ فِي الْعِبَادَةِ فَعَكُونُ وَاجِبَةٌ كَاللَّمَاء فِي الْحَجُ وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا لا يَجِبُ إِلَّا بِعَرْكِ وَاجِبِ أَوْ تَأْخِيرِهِ أَوْ تَأْخِيرِ رُكُنِ سَاهِيًا هَذَا هُوَ الْأَصْلُ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّهَا لا تَعْرَى عَنْ تَأْخِيرِ رُكُنِ أَوْ تَوْكِ وَاجِبٍ .

قَالَ ( وَيَـلُزُمُهُ إِذَا تَرَكَ فِعُلامَسْنُونًا) كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ فِعُلا وَاجِبًا إِلَّا أَنَّهُ أَرَادَ بِعَسْمِيَةِهِ سُنَّةً أَنَّ وُجُوبَهَا كَالَهُ أَرَادَ بِعَسْمِيَةِهِ سُنَّةً أَنَّ وُجُوبَهَا كَالَا أَنَّهُ أَرَادَ بِعَسْمِيَةِهِ سُنَّةً أَنَّ وُجُوبَهَا كَالَا أَنَّهُ أَرَادَ بِعَسْمِيَةِهِ سُنَّةً أَنَّ وُجُوبَهَا كَالَا أَنَّهُ أَرَادَ بِعَسْمِيَةِهِ سُنَّةً أَنَّ وُجُوبَهَا كَاللَّانَةِ .

2.7

اورو ہ قعدہ سمویس در دوشر بیف اور دعا پڑھے۔ بی سمجھے ہاں لئے کہ دعا کامقام نماز کے آخر میں ہے۔

فرمایا: جس نے نماز میں ایسے کام کی زیادتی کی جوجن نمازے ندہوتو ہجدہ میدواجب ہوگیا۔ اس قول کی دلالت بہے کہ سجدہ میدواجب ہے۔ بہی سجے ہے۔ کیونکہ اس کا وجوب نماز میں موجود ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کی وجہ سے ہاہذا ہے واجب ہوا۔ جس فرح نج میں قربانی دینے کا تھم ہے۔ اور قاعدہ فقہید بدہ کہ جب بدواجب ہے تواس کا وجوب ترک واجب ، ما تخیر واجب بیا بھول کرتا خیر رکن کی صورت میں ثابت ہوگا۔ اور بے شک اس کا وجوب زیادتی کی صورت میں ثابت ہوگا۔ اور بے شک اس کا وجوب زیادتی کی صورت میں اس وجہ سے کہ رکن کی تا خیر یا ترک واجب سے خالی بیس ہوتا۔

فرمایا: اور جب اس نے سنت کوترک کیا تو بھی لازم ہے۔ جب اس فعل سے واجب کا ارادہ ہولیکن اس کا نام سنت اس وجہ سے ہے کہ اس کو دجوب سنت سے تابت ہے۔

شرح:

 میں درود شریف ود عاپڑھی جائے گی۔ (فتح القدیر ، ج۳ ہم ۱۳، ہیروت ) ترك فالخدوتنوت وغيرو كي صورت بين مجده مهو كابيان:

فَالَ ﴿ أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ ﴾ ﴿ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ ﴿ أَوْ الْـقُنُوتَ أَوْ النَّشَهَّةَ أَوْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ ﴾ لِلأَنْهَا وَاجِهَاتُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا مَرَّةً وَهِيَ أَمَارَةُ الْوُجُوبِ وَلَأَنَّهَا تُطَاثُ إلَى جَمِيعِ الصَّلاةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا مِنْ خَصَائِصِهَا وَذَلِكَ بِالْوُجُوبِ ثُمَّ ذِكُرُ التَّشَهُّدِ يَحْتَمِلُ الْقَعْدَةَ الْأُولَى وَالنَّالِيَةَ وَالْقِرَاءَ لَهَ فِيهِمَا وَكُلُّ ذَلِكَ وَاجِبٌ ، وَفِيهَا سَجْدَةٌ هُوَ الصَّحِيحُ

فرمایا: ایسے بی اگراس نے سورہ فاتحہ پڑھنی چھوڑ دی تو بھی بدواجب ہو گیا۔ یااس نے قنوت بتشہداور تکبیرات عیدین ترك كيس تو بھى واجب ہوكيا كيونكديد نماز كواجبات بيس سے بيں۔ كيونكدنى كريم اللي في نے ان برايك مرتبہ بھى ترك ندكيا بلکہان کو دوام اختیار فرمایا ہے۔ اور یمی اس کے وجوب کی علامت ہے۔ کیوتکہ یہ چیزیں ممل نماز کی طرف منسوب ہوتی ہیں لہذاان کی دلالت اس بات پر ہے کہ بینماز کے خصائص میں سے ہے اور یہی اختصاص ( شوت ) وجوب ہے۔ بہر حال تشہد او کی ہویا دوسرا دونوں قعدہ کواٹھانے والے ہیں۔اور ان دونوں ٹیں پڑھنا ہے لہذاان سب ٹیں مجدہ سہووا جب ہوگا۔ یہی سجح

سى واجب كے چھوٹ جانے سے يا واجب يا فرض من دير ہوجائے سے۔۔ 2 كسى فرض من تا خير ہوجائے سے ياكس فرض کومقدم کردیہے سے 3۔ فرض نماز کی جملی رکعت یا دوسری رکعت یا جملی دونوں رکعتوں میں سورت فاتحہ چھوٹ جانے ے۔4۔ نماز واجب باسنت باتفل کی سی بھی رکعت میں سور فاتحہ جھون جانے ہے۔5۔ فرض نماز اکی تیسری اور چھی رکعت کے سوا ہر نمازی کسی بھی رکعت میں سورت چھوٹ جانے ہے۔6۔ سورة فاتحہت پہلے سورة پڑھ جانے ہے۔7۔ کسی رکعت میں دورکوع یا تمن سجد بے کر لینے سے -8- تعدہ اولی جینے یا تعدہ اخیرہ میں التحیات جھوٹ جائے سے -9- تعدہ اولی چھوٹ كرتيسرى ركعت كے كھڑے موجائے سے -10 -امام كوجن ركعتوں بيس بلندآ واز سے قرات بر هناہے،ان بيس آ ہت برا ه · جانے سے یا جن رکعتوں میں امام آ ہستہ پڑھتا ہے ان میں بلند آ واز سے قرات کردیتے ہے۔ 11۔ ورزوں میں دعائے تنوت بمول جائے ہے۔

مرش جراور جرش مركى وجهت وجوب مجد عكابيان:

﴿ وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَّامُ فِيمَا يُخَافِتُ أَوْ خَافَتْ فِيمَا يَجْهَرُ تَلْزَمُهُ سَجْلَتَا السَّهْقِ ﴾ إِلَّانَّ الْجَهْرَ فِي مَوْضِعِهِ

وَالْمُخَافَتَةَ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ .

وَاخُتَ لَفَ الرَّوَايَةُ فِي الْمِقُدَارِ ، وَالْأَصَحُ قَدْرُ مَا لَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فِي الْفَصْلَيْنِ لَأَنَ الْيَسِيرَ مِنْ الْمَجَهُرِ وَالْإِخْفَاء لَا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ ، وَعَنْ كَثِيرٍ مُمْكِنٌ ، وَمَا يَصِحُ بِهِ الصَّلَاةُ كَثِيرٌ غَيْرً أَنَّ ذَلِكَ الْمَجَهُرِ وَالْمِخْفَرِ وَالْمِخْفَرِ وَالْمُخَافَنَةَ مِنْ عَيْدٍ مُمْكِنٌ ، وَمَا يَصِحُ بِهِ الصَّلَاةُ كَثِيرٌ غَيْرً أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ آيَةٌ وَاحِلَدةٌ وَعِنْدَهُمَا لَلاثُ آيَاتٍ ، وَهَذَا فِي حَقِّ الْإِمَامِ دُونَ الْمُنْفَرِ وِلَّانَ الْجَهْرَ وَالْمُخَافَنَةَ مِنْ يَعْدَانِصِ الْجَمَاعَةِ .

### 7 جمد:

اوراگرامام نے سری نماز میں جہر کیایا جہری میں آہت پڑھانواس پرسہوکے دو بحدے لازم ہو گئے۔ کیونکہ جبر کواپی جگہ می کھمااورا خفاء کواپی جگہ میں رکھنا ہے واجبات میں سے ہے۔

جبکہ مقدار میں روایات کا اختاا ف ہے اور زیادہ تھے یہ ہے کہ ان دونوں میں اتی مقدار جس سے نما رُجا کر بوجاتی ہے۔ کیونکہ
تھوڑ ہے ہتے جہروا خفاء سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ جبکہ کثیر سے بچنا ممکن ہے۔ اور کثیر وہ ہوگا جس سے نما زجا کر بہوجاتی ہوا ورامام
اعظم کے نز دیک ایک آیت ہے اور صاحبین کے نز دیک تین آیات ہیں۔ کیونکہ بیام کے تن میں ہے نہ کہ مفرد کے تن میں
ہے۔ اور جہرو مخافت یہ جماعت کے خصائص میں ہے۔

### شرح:

آگرا مام اُن رکعتوں میں جن بیں آ ہند پڑھنا واجب ہے جیسے ظہر وعصر کی سب رکعات اورعشاء کی پچھلی دوادرمغرب کی تیسری اتنا قر آن نظیم جس سے فرض قر اُت ادا ہو سکے (اور ؤ ہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کے مذہب میں ایک آ بہت ہے) بھول کر با واز پڑھ جائیگا تو بلا شبہ بحدہ سہوواجب ہوگا ،اگر بلا عذر شرق سجدہ نہ کیا یا آل قدر قصد آبا واز پڑھا تو نماز کا بھیرنا واجب ہوا گرا ہو ہے ہم مثلاً ایک آدھ کلہ یا واز بلندنکل جائے تو خدا ہم رائے میں پھے حرج نہیں۔ علامدا بن عابدین شامی حفی علید الرحمہ لکھتے ہیں۔

الاسراريسب على الامام والسنفرد فيما يسرف وهو صلوة الظهر والعصر و الثالثة من المغرب والاحريان من العشاء و صلاة الكسوف والاستسقاء كمافى البحمة الخسرى ثمازون عن المم مغرودونون براسرار سرأ قرات) واجب باورتماز ظهر عصر بمغرب كي تيسرى ركعت بعثاء كي آخرى دوكعت بنماز كسوف اورتماز استشاء إلى (ردامجمار باب مفة الصلوة مطبوع مصطفى البابي مصر)

تــــب ســـــــــدتان بترك واحب سهواكالحهر فيما يخافت فيه وعكسه والاصح تقديره بقدرما تجوز به الصلوة في الفصلين\_ سہواترک واجب سے دو تحد سے لازم آتے ہیں مثلاً سری نماز میں جہراً قر اُت کرلے یا اسکاعکس،اوراضح بہی ہے کہ دونوں صورتوں میں آئی قر اُت سے تحدہ لازم ہوجائے گا جس سے نماز ادا ہوجاتی ہو۔ ( وُرمخار باب بچود السھوم طبوء بجتہائی دہلی ) سہوا مام کی وجہ سے مقتدی پرلزوم سہوکا بیان:

قَالَ ( وَسَهُ وُ الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَى الْمُؤْدَمُ السُّجُودَ ) لِسَّقُوْدِ السَّبَ الْمُوجِدِ فِي حَقَّ الْأَصْلِ وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ حُكُمُ الْإِقَامَةِ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ ( فَإِنْ لَمْ يَسُجُدُ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدُ الْمُؤْدَمُ ) لِلْآلَةُ يَصِيرُ مُخَالِقًا لِإِمَامِ . وَمَا الْنَزَمَ الْأَدَاء وَلاَ مُعَابِعًا .

### رجر:

فرمایا اوراگرامام بھول گیا تو مقتدی پر بھی مجدہ سہوواجب ہوجائےگا۔ کیونکہ امام کے حق میں وجوب مجدہ کا سبب مقرر ہو چکا ہے۔ اوراسی دلیل کی بنیاد پر تھم اقامت نبیت امام کی وجہ سے مقتدی پر لازم ہوتا ہے۔ پس اگرامام مجدہ سہونہ کر ہے تو مقتدی بھی نہ کرے۔ کیونکہ اس طرح وہ امام کا مخالف بن جائے گا۔اورادا نیکی تو صرف اس کی امتباع سے ہوگی۔ شرح:

علامد شائ خنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ مسبوق اپ امام کے ساتھ مجدہ کرے ، مجدہ کی قیداس لئے کہ سنام ہیں امام کی ادائیگی کے لئے التباع نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ مجدہ کرے اور تشہد پڑھے اور جب امام سلام پھیرے تو وہ بقیہ رکعتوں کی ادائیگی کے لئے کھڑا ہوجائے ، اگر اس نے سلام پھیرا اور اس کا سلام پھیرا اور اس کا سلام پھیرا ہو، اور اگر سلام پھیرا تو اس صورت ہیں مجدہ سہونہ ہوگا جب امام سے پہلے یا معالمام کے ساتھ ساتھ بنیر تا خیر سلام پھیرا ہو، اور اگر سلام امام کے ساتھ ساتھ بنیر تا خیر سلام پھیرا ہو، اور اگر سلام امام کے بعد سلام پھیرا تو اب مجدہ لازم ہے کیونکہ اب وہ تنہا وہ خراس کا دم تھا تو سے اور اس کا دم تھا تو ہے کہ اور یہاں معیت سے مراد مقادنت ہے اور اس کا در تھا تو ہے محد اللہ کا در تھا تو ہے محد اللہ کی ساتھ مصر اللہ میں ہوگا جو کہ بنائے نماز سے ان علم میں اللہ میں ہوگا جو کہ بنائے نماز سے ان عملے ۔ (د دالمحتار ، باب سحود د السہو ، مطبوعہ مصطفی الباہی مصر) سوم تعتدی سے امام کے بری الذم میں وقع کا بیان:

( فَإِنْ سَهَا الْمُؤْتَمُ لَمْ يَلْزُمُ الْإِمَامَ وَلَا الْمُؤْتَمُّ السُّجُودُ ) لِلَّآَـٰهُ لَوْ سَجَدَ وَحُدَهُ كَانَ مُخَالِفًا لِإِمَامِهِ ، وَلَوْ ثَابَعَهُ الْإِمَامُ يَنْقَلِبُ الْأَصْلُ ثَبُعًا .

( وَمَنْ سَهَا عَنْ الْقَعْلَدَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ إِلَى خَالَةِ الْقُعُودِ أَقْرَبُ عَادَ وَقَعَدَ وَتَشَهَّدَ ﴾ لأن مَا يَقُرُبُ مِنْ الشَّيْءِ يَأْخُذُ حُكْمَهُ ، ثُمَّ قِيلَ يَسْجُدُ لِلسَّهُو لِلتَّأْخِيرِ .

وَالْأَصَحُ أَنَّهُ لَا يَسُجُدُ كَمَا إِذَا لَمْ يَقُمْ ﴿ وَلَوْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ أَقُوبَ لَمْ يَعُدُ ﴾ لِأَنَّهُ كَالْقَالِمِ مَعْنَى ﴿

يَسْجُدُ لِلسَّهُوِ ) إِلَّالَهُ تَوَكَ الْوَاجِبَ .

### لرجمه

اگر مقدی بھول گیا تو امام دمقندی پر بحدہ بھولا زم نہ آئے گا۔ کیونکہ اگروہ اکیلا بجدہ بھوکرے تو وہ اپنے امام کا خالف بزآ ہے اور امام کی اس کی اُتیاع کر ہے تو اصل تابع میں منتقل ہوتا ہے۔

اور جو تحص پہلے قعدہ کو بھول گیا پھرا ہے یاد آیا جبکہ وہ حالت قعود کے قریب تھا تولوٹ جائے ادر بیٹھے اورتشہد پڑھے۔ کیونکہ شنی اپنے قریب والے کا حکم پکڑتی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیاہے کہ تا خبر کی اوجہ سے وہ مجدہ مجوکرے۔

اورزیادہ تھے بہے کہ وہ بجدہ بہونہ کرے کیونکہ وہ تو کھڑا تل بیل ہوا۔اورا گروہ قیام کے قریب تھا تو نہ لوٹے کیونکہ وہ قائم کے تھم میں ہے۔اور وہ بجدہ بحوکرے کیونکہ بیرزک واجب ہے۔

شرح:

حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ داوی میں کہ سرور کوخمن ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام دور کھت پڑھ کر (سلیے تعدہ میں بیٹیے بغیر تیسری رکعت کے لیے) کھڑا ہوجائے تو اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آجائے تو اسے چاہیے کہ دو (تعدہ کے لیے) بیٹھ جائے اور اگر دوسیدھا کھڑا ہو چکا ہو (اس کے بعداسے یاد آئے) تو وہ (اب) نہ بیٹھے اور (آخری تعدہ بیس) سموے دو مجدے کرلے۔ (سٹن الاواؤد، وسٹن المن مانبہ)

اس حدیث سے بیربات معلوم ہوئی کے صورت نہ کورہ علی معتمر پوری طرح کھڑا ہونا یا پوری طرح کھڑا نہ ہونا ہے۔اس سلسلہ میں حنفید کا مسلک بیرے کہ ایسا آ دمی اگر جیٹنے کے قریب تر ہوجائے توالتحیات پڑھے اورا کر کھڑے ہونے کے قریب تر ہوتو نہ بیٹے بلکہ بی بقید دونوں رکعتیں پوری کرا۔

بریں ہے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ کے اٹھتے وقت اس کے پنچ کا بدن (مثلاً ٹائلی وغیرہ) سیدھانہ ہوجائے اور اگر پنچ کا ہرن سیدھا ہوجائے تو کھڑے ہوئے کے قریب تر ہوگا۔ ہرن سیدھا ہوجائے تو کھڑے ہوئے کے قریب تر ہوگا۔

ہیں البہام نے کہا ہے کہ اقربیت کے سلسلہ بیل ام ابو پوسٹ کی بھی ایک روایت ہے جس کوئی ابنجاری کے مشاک نے اختیار کیا ہے گرجیہا کہ او پر بتایا گیا مجھے مسلک بھی ہے کہ جب تک پورا کھڑانہ ہوجائے جیٹھا جا سکتا ہے پورا کھڑا ہوجائے کی صورت میں بیٹھنا نہیں جاہے ، کئی آول مجھے ہے اوراس کی تائیو روحد یہ بھی کرتی ہے۔

ر اگر کوئی آری کھڑا ہوئے ہے پہلے قندے کے لیے بیٹے جائے تواس کے لیے بحدہ کا فرودت ندہوگی۔ ہاں جو آوی پورا کھڑا ہو جائے اوراس سے پہلا تعدہ چھوٹ جائے تواس کو بحدہ کوکرنا ہوگا۔

ر اہوجائے اور ان کے بہات اور جان لیجے جب کوئی آ دی پہلے قعدے میں بیٹھے بغیر تیسری رکعت کے لیے پوری طرح کھڑا ہو اس سلسلے میں اتن بات اور جان لیجے جب کوئی آ دی پہلے قعدے میں بیٹھے بغیر تیسری رکعت کے لیے پوری طرح کھڑا ہو جائے تو اس کو بیٹھنا نہیں جا ہے کیونکہ اگروہ بیٹھ جائے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ( نتج القدیر ) اكروه تعدوآ خيره بمول مائة وحكم:

( وَإِنْ سَهَا عَنْ الْفَعْلَدَةِ الْآخِيرَةِ حَتَّى قَامَ إِلَى الْنَحَامِسَةِ رَجَعَ إِلَى الْفَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدُ ﴾ لَأَنَّ فِيهِ إصْلاحَ صَلَابِهِ وَأَمْكُنَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّكُعَةِ بِمَحَلُّ الرَّفْضِ .

قَالَ ﴿ وَأَلْغَى الْخَامِسَةَ ﴾ لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى شَيْءٍ مَحَلَّهُ قَبَّلُهَا فَتَرْتَفِضُ ﴿ وَمَنجَدَ لِلسَّهْوِ ﴾ لِأَنَّهُ أَخَّرَ وَاجِبًا .

اورا گروہ وہ آخری تعدہ بھول گیاحتی کہ وہ پانچویں کی طرف کھڑا ہوگیا۔ توجب تک اس نے سجدہ بیس کیا وہ تعدہ کی طرف لوث آئے۔ کیونکہ اس نماز میں اصلاح اس میں ہے۔ اور ایسا ممکن بھی ہے کہ ایک رکعت سے کم کوچھوڑ ا جا سکتا ہے۔ اور فر مایا کہوہ پانچویں رکعت کونصنول قرار دے کیونکہ وہ اسی چیز کی طرف لوٹا ہے جس کامل یا نچویں رکعت ہے پہلے ہے۔لہذا اس کوچھوڑ دے۔اور مجدہ مہوکرے کیونکہ اس نے واجب میں تاخیر کی ہے۔

حضرت ابن سیرین رحمة الله تعالی علیه (آپ کااسم گرامی محمداور کنیت ابو بکر ہے حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه كے آزاد كرده غلام تھے۔ آپ كے تيس بچے تھے جو آپ كى دُندگى عن ميں سوائے ايك كے وفات يا محے صرف ايك صاحبزاد \_عبدالله بن محمد بن سيري بقيد حيات تقے۔سترسال کي عمر بين ا• هين ان انقال ہوا۔). حضرت ابو ہريرہ رض الله تعالى عنه سے روایت كرتے بي كدانهوں نے قرمایا (ایك دن) سروركونين صلى الله عليه وسلم نے ظهر یا عصرى نمازجس كا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے تو بتایا تھا تکر میں بھول گیا جمیں پڑھائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وور کعت نماز پڑھی اور تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کی بجائے سلام پھیرلیا، پھراس لکڑی کے سہارے جومبحد میں عرضاً کھڑی تھی کھڑ ہے ہو مسلے اور (محسوس ایسا ہوتا تھا) سمویا آ ہے سلی اللہ علیہ وہلم غصہ کی حالت میں ہیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ برر کھا اور انگیوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنا بایاں رخسار مبارک این بائیں ہاتھ کی بشت پرد کھلیا۔جلد ہازلوگ (جونماز کی ادائیگی کے بعد ذکراور دِعاوغیرہ کے لیے بیس کھہرتے تھے ) منجد کے درواز ول سے جانے لگے بسحابہ کہنے لگے کہ کیا نماز میں کی ہوگئ ہے؟ ( کدرسول الله علیہ وسلم نے جار رکعت کے بجائے دوہی رکعتیں پڑھی ہیں؟) صحابہ کے درمیان (جومبحد میں باتی رو گئے تھے) حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی اللہ تعالی عنهما بھی موجود تنے مگرخوف کی وجہ ہے ان کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے کلام کرنے کی جرات نہ ہوئی صحابہ میں ایک اور آ دی ( بھی ) تھے جن کے ہاتھ کم منے تھے اور جنہیں (ای وجہ سے ) ذوالیدین (لینی ہاتھوں والا کے لقب سے ) پکارا جاتا تھا

انہوں نے رسول الله ملی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ! کیا آپ (صلی الله علیه وسلم) مجول مجے ہیں یا نمازی میں کمی ہوگئی ہے؟ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے پھر (صحابہ سے خاطب ہوئے اور) فرمایا کیاتم بھی یمی کہتے ہوجوز والیدین کہرہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں یمی بات ہے اور بیان كر) رسول الندسلي القدعليه وسلم آئے آئے اور جونماز (لیعنی دور کعت) حچوٹ گئتی اے پڑھاا درسلام پھیر کرتیمبیر کہی اور خسب معمول سجدوں جبیبا یاان ہے بھی پچھ طویل سجدہ کیااور پھرتکبیر کہدکرسرا ٹھایا لوگ ابن سیرین ہے یو چھنے لگے کہ پھر اس کے بعدرسول اللہ علیہ وسلم نے ساام پھیرد یا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جھے عمران بن حصین سے بیزبرلی ہے کہ وہ کہتے تنے کہ پھررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ملام پھیردیا اس روایت کو بخاری وسلم نے نقل کیا ہے مگر الفاظ سیح البخاری کے

اور سے ابناری وسلم بی کی ایک اور روایت میں میرے کے رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ( ووالیدین کے جواب میں ) کم السوام تقصر ( لعنی ندمین بھولا ہوں اور بدنماز میں کی ہوئی ہے) کے بچائے بیفر مایا کہ جو پھیم کہدرہے ہواس میں سے پھے بھی تبیں ہے انہوں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس میں سے چھے ضرور ہوا ہے۔

علامه عسقلانی نے فتح الباری میں اس مدیث کی بہت ہی چوڑی شرح کی گئے ہے اگر اس کو یہاں نقل کی جائے توبات بری لمی ہوجائے گی البتدا تنابتادینا ضروری ہے کہ اس صدیث کے بارے میں دواشکال پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا اشکال توبیہ ہے کے علما مرے مزد کی رید ہات مسلم ہے کہ جُر میں تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوسہو ہونا ناممکن ہے اور افعال میں بھی اختلاف ہے محررسول التدسلي التدعليه وسلم ني يهال ووالبدين كے جواب ميں جوبيفر مايا كهندنو ميں بھولا ہوں اور ندنماز ميں كى بى ہوئى ہے کیا خلاف واقعہ بیں ہے؟ اس معلوم ہوتا ہے کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کوخبر میں بھی سہو ہوسکتا تھا۔

اس كاجواب مخضرطريقه پربيه ہے كه رسول الله عليه وسلم سے مهوجونا ان خبروں ميں ناممكن ہے جو بليغ شراكع ، وين علم اوروی البی ہے متعلق ہیں نہ کہ تمام خبروں میں۔

دوسرابیا شکال دارد ہوتا ہے کددور کعت تمازادا کرنے کے بعدرسول اللہ علیہ وسلم سے افعال بھی سرز دہوئے اور ہ ہے سلی اللہ علیہ دسلم نے گفتگو بھی کی مگر اس کے باوجود آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے از مرنو نماز نہیں پڑھی بلکہ جور کعتیں باقی رہ كسي البيس كو بوراكرليا-أس كى كياوجهد؟

اس کا جواب علماء نے مید بیاہے کے مفسد تماز وہ کلام واقعال ہیں جوقصد آوا تع ہوئے ہوں نہ کہ وہ کلام واقعال جو سہوا ہو گئے ہوں جیسا کہ اہام شافعی رحمة اللہ تعالی علیہ کا مسلک ہے۔لیکن چونکہ رہیجواب ندصرف رید کہ خودایے اندر جھول رکھتا ہے بلکہ حنفیہ کے مسلک کے مطابق بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں مطلقاً کلام مقد صلوٰ ق ہے خواہ قصداً صادر ہوا ہو یا مہوا۔اس لیے علاء حنفیہ کے نزویک اس اشکال کا جواب بیدیا جاتا ہے کہ بیدواقعداس وقت کا ہے جب کہ نمازیس کلام اور افعال کا جواز منسوخ نہیں ہواتھا۔

حضرت امام احمد کا مسلک بھی بہی ہے کہ نماز میں کلام مطلقاً مفسد صلوۃ ہے خواہ قصد آہو یا سہوا گران کے ہاں اتن گنجائش بھی ہے کہ نماز میں جو کلام امام یا مقتدی سے نماز کی کسی مصلحت کے پیش نظر صادر ہوا ہوگا وہ مفسد نماز نہیں ہوگا جیسا کہ حدیث فہ کورہ میں چیش آئدہ صورت ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب ہے کہ اس حدیث کو جب حضرت ابن سیرین لوگوں کے سامنے بیان کر چکے تو ان سے بطریق استفہام اکثر لوگوں نے بوچھا کہ کیا ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹم سلم بھی کہا تھا گویا ان لوگوں کے بوچھنے کا مطلب بید تھا کہ رسول اللہ تعلیہ وسلم نے مجدہ مہوسلام کے بعد کیا تھا یا پہلے کیا تھا اس کے جواب میں ابن سیرین نے کہا ہے کہ حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں تو بیالفاظ مجھے یا ذبیل پڑتے ، ہاں حضرت عمران ابن حصین نے یہی حدیث مجھ سے روایت کی ہوان کی روایت میں تم سلم کے الفاظ موجود ہیں جن کا مطلب بیدے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے روایت کی ہوان کی روایت میں تم اللہ تعالی عنہ کی روایت میں شم سلم کے جوالفاظ قال کے ہیں وہ عمران ابن حصین ہی روایت سے اس جگہ لایا ہوں۔

بعول كرياني سيركعت كالمحدة كريس كايان:

( وَإِنْ قَيْدَ الْنَحَامِسَة بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَرْضُهُ ) عِنْدَنَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ شُرُوعَهُ فِي النَّافِلَةِ قَبْلَ إِكْمَالِ أَرْكَانِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ خُرُوجُهُ عَنْ الْفَرْضِ وَهَذَا لِأَنَّ الرَّكُعَة بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلاةً حَقِيقَةً حَتَّى بَحْنَتَ بِهَا فِي يَمِينِهِ لَا يُصَلِّى .

( وَلَى حَوَّلَتُ صَلَاكُهُ نَفَلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي بُوسُفَ) خِلاقًا لِمُحَمَّدٍ عَلَى مَا مَرَ ( فَيَضُمُ إِلَيْهَا رَكَعَةً سَادِسَةً وَلَوْ لَمْ يَضُمُ لَا شَيْء عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ مَ ظُنُونْ ، ثُمَّ إِنَّمَا يَبْطُلُ فَرُضُهُ بِوَضُعِ الْرَبُهَةِ عِنْدَ أَبِي بُوسُكَ لِلاَّنَّهُ سُجُودٌ كَامِلٌ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِرَفُعِهِ لِأَنَّ قَمَامَ الشَّيْء بِا يَرِهِ وَهُوَ الرَّفَعُ وَلَمْ يَصِحُ مَعَ الْحَدَثِ ، وَلَمْ رَاللهُ يَعْمَلُ إِذَا مَعَمَّدٍ بِرَفُعِهِ لِأَنَّ قَمَامَ الشَّيْء بِا يَرِهِ وَهُوَ الرَّفَعُ وَلَمْ يَصِحُ مَعَ الْحَدَثِ ، وَلَمْ رَاللهُ يَعْمَلُ فِي السَّجُودِ بَنَى عِنْدَ مُحَمَّدٍ فِكَالِ اللهِ يَعْمَلُ فِي السَّجُودِ بَنَى عِنْدَ مُحَمَّدٍ فِكَالَّا لِأَبِى يُوسُفَى .

اگراس نے پانچویں رکعت کو تجدے کے ساتھ مقید کردیا تو ہمارے نزدیک اس کا فرض یاطل ہوجائے گا۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس بین اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزدیک اس نے فرض کے ارکان کمل کرنے سے پہلے اس نے نفل کو مشخکم کردیا ہے۔ حالانکہ فرض سے نکلنا اس کی ضرورت ہے۔ اورا کیک تجدے کے ساتھ بیاس کی حقیقی نماز ہے تھی کہ وہ متم 'آلا یہ صلّے 'کم

میں اس ہے جانث ہونیا گا۔

اور سیخین کے مزد کیاس کی نماز بدل کی نفل ہوگئ اوراس میں امام محمد علیہ الرحمہ کا اختلاف گزر چکا ہے۔ پس وہ چھٹی رکعت ملائے اور اگر اس نے مندملائی تو اس پر کچھوا جب نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مظنون ہے۔ادر امام ابو بوسف علید الرحمہ کے نزد یک اس کافرض بیشانی زمین پررکھنے کے ساتھ ہی باطل ہوجائے گا۔ کیونکہ یہ می مجده کامل ہے۔ جبکہ امام محرعلیہ الرحمہ کے نزد یک سرکواٹھائے کے ساتھ کیونکے شک اینے آخر سے کمل ہوتی ہے۔اور اٹھانا ہے۔اور بیسراٹھانا حدث کے ساتھ سیجے نہیں ہے۔اوراس اختلاف کا تتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جب اس کو سجدے میں حدث لاحق ہو۔اس صورت میں وہ امام مجرعلیہ الرحمه كزويك بناءكر ع جبكه امام ابويوسف عليه الرحمه في اس من اختلاف كيا بـ

چیشی رکعت ملا کردوفل بنانے کا بیان:

احزاف کے ہاں یا نجے رکعت اوا کر لینے کی صورت میں مسئلے کی سچھ تفصیل ہے۔ چنانچہ ان کا مسلک بیہ ہے کہ اگر کوئی آ دی قعدہ اخیرہ بھول کریا نچویں رکعت کے لیے کھڑا ہوجائے اور یا نچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اسے یا دآ جائے تو اسے جا ہے کہ فور آبیٹے جائے اور التحیات پڑھ کر سجدہ ہو کر لے۔اوراگریا نچویں رکعت کا سجدہ کرچکا ہوتو پھرنہیں بیٹے سکتا اور اس کی بینماز اگرفرض کی نیت سے پڑھ رہاتھا تو فرض اوائیس ہوگا بلکہ فل ہوجائے گی۔اوراس کواختیار ہوگا کہ ایک رکعت کے ساتھ دوسری رکعت اور ملادے تا کہ بید کعت بھی ضائع نہ ہواور دور کعتیں بیجی نظل ہوجا ئیں۔اگر عمر اور فجر میں بیوا قعہ پیش آ ئے تب بھی دوسری رکعت ملاسکتا ہے اس لیے کے عصر وفجر کے فرض کے بعد نقل مکروہ ہے اور بید کعتیں فرض نہیں رہی بلکنقل ہوگئی ہیں پس کو یا فرض سے پہلے فل پر بھی گئی ہیں اور اس میں پچھ کراہت نہیں۔مغرب کے فرض میں صرف یہی رکعت کا فی ہے دوسری رکعت ندملائی جائے ،ورند پانچ رکعتیں ہوجائیں گی اورنال میں طاق رکعتیں منقول ہیں اوراس صورت میں محدہ مہو کی ضرورت نہ ہوگی۔ بیشکل تو قعدہ اخیرہ میں بیٹے بغیر رکعت کے لیے اٹھ جانے کی تھی۔

تعده اخره من مقدارتشد بيض كابيان:

﴿ وَلَوْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُسَلَّمُ عَادَ إِلَى الْقَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدُ لِلْنَحَامِسَةِ وَسَلَّمَ ) لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ غَيْرُ مَشُرُوعٍ ، وَأَمْكُنَهُ الْإِقَامَةُ عَلَى وَجْهِهِ بِالْقُعُودِ لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّكَعَةِ بِمَحَلُ الرَّفْض. ﴿ وَإِنْ قَيْدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ ثُمَّ لَذَكَّرَ صَمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَثَمَّ فَرُصُهُ ﴾ إِلَيْ الْبَاقِيَ إِصَابَهُ لَفُظَةٍ السَّكَامِ وَهِيَ وَاجِبَةً ، وَإِنَّمَا يَضُمُّ إِلَيْهَا أُخُرَى لِتَصِيرَ الرَّكَعَتَانِ لَقُلَا لِأَنَّ الرَّكُعَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تُجُزِلُهُ ﴿ لِنَهْيِهِ عَمَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَنْ الْبَتْرَاءِ) ، ثُمَّ لَا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظَّهْرِ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْمُواظَبَةَ عَلَيْهَا بِتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَّأَةٍ .

زجمه:

اوراگروہ چوتھی رکعت میں قعدہ کرے پھروہ کھڑا ہوگیا اور سلام نہیں پھیرا تو قعدہ کی طرف لوٹ آئے۔جب تک اس نے یانچویں کاسجدہ نہیں کیا۔اور سلام پھیرنا غیر مشروع ہے۔اور قعدہ کی حالت مشروی کے ساتھ سلام پھیرنا غیر مشروع ہے۔اور قعدہ کی حالت مشروی کے ساتھ سلام پھیرنا ممکن ہے۔ کیونکہ ایک رکعت ہے کم کوچھوڑنے کی جگہہے۔

اوراگراس نے سجد سے ساتھ پانچویں رکعت کو مقید کردیا پھراس کو یا دآیا تو وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے تو اس کا فرض مکمل ہو چکا کیونکہ اس کا اب باتی صرف سلام تک پہنچنا تھا اور وہ واجب ہے۔اور دوسری رکعت کا ملانا اس لئے تھا تاکہ دور رکعتیں نفل ہو جا کیں۔ کیونکہ ایک رکعت کا فی نہیں ہے۔ پھر بید دو تاکہ دور رکعتیں نفل ہو جا کیں۔ کیونکہ ایک رکعت کا فی نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کر میم الفیق نے دم کئی نماز سے منع ہے۔ پھر بید دو رکعتات ظہر کی سنتوں کے قائم مقام نہ ہوں گئی ہی تھے دوام فرمایا

برح:

اگرکوئی آ دمی تعدہ اخیرہ شرالتحیات پڑھنے کے بقدر بیٹے کرسلام پھیرنے سے پہلے پانچ یں رکعت کے لیے کھڑا ہوجائے تو اگروہ پانچ یں رکعت کا سجدہ نہ کر چکا ہوتو فوراً بیٹے جائے اور چونکہ سلام کے اداکر نے جس جو واجب تھا تا خیر ہوگی اس لیے سجدہ مہوکر لے اگر پانچ یں رکعت کا سجدہ کرنیکے بعد یاد آئے تو اس کوچا ہے کہ وہ اب نہ بیٹے بلکہ ایک رکعت اور منا دے تاکہ یہ پانچ یں رکعت کے بعد سلام پھیر دے تب بھی جائز ہے گر ملا دینا بہتر پانچوں رکعت ضافع نہ ہواور اگر رکعت نہ ملائے بلکہ پانچ یں رکعت کے بعد سلام پھیر دے تب بھی جائز ہے گر ملا دینا بہتر ہے۔ اس صورت بی اس کی وہ رکعتیں اگر فرض نیت کی تھی تو فرض ادا ہوں گی نقل نہ ہوں گی عصر اور فجر کے فرض میں بھی دوسری رکعت ملاسکتا ہے اس کے کہ عمر اور فجر کے فرض کے بعد قصد اُنقل پڑھنا کر دہ ہے اور اگر سہوا پڑھی لیا جائے تو پھی کر است نہیں۔ اس صورت بیل فرض کے بعد رکعتیں بڑھی گئیں ہیں ہاں موکدہ سنتوں کے قائم مقام نہیں ہو کتیں جو فرض کے بعد ظہر ومغرب ادر عشاء کے وقت مسنوں ہیں کیونکہ ان سنتوں گاتھ یہ دے اداکر نارسول اللہ صلی اللہ علیہ والے میں مول ہے۔ بعد ظہر ومغرب ادر عشاء کے وقت مسنوں ہیں کے ونکہ ان سنتوں گاتھ یہ دے اداکر نارسول اللہ صلی اللہ علیہ والے کہ کا بیان:

( وَيَسْجُدُ لِلسَّهُو اسْتِحْسَانًا) لِتَمَكُّنِ النَّقْصَانِ فِي الْفَرْضِ بِالْخُرُوجِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ ، وَلَوْ قَطَعَهَا لَمْ يَلْوَمْهُ الْفَضَاء ولَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ ، وَلَوْ قَطَعَهَا لَمْ يَلْوَمْهُ الْفَضَاء ولَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ ، وَلَوْ قَطَعَهَا لَمْ يَلُومْهُ الْفَضَاء ولَا يَعْمَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ ، وَلَوْ قَطَعَهَا لَمْ يَلُومْهُ الْفَضَاء ولَا تَعْمَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ ، وَلَوْ قَطَعَها لَمْ يَلُومْهُ الْفَضَاء ويَعْمَلُونَ ، وَلَوْ الْتَحْرِيمَةِ ، وَعِنْدَهُمَا وَكَعَتَيْنِ لِأَنَّهُ السَّعُحُم خُرُوجُهُ عَنْ الْفَوْمِ وَلَوْ أَفْسَلَهُ اللهُ قَتَدِينَ قَلَا فَضَاء عَلَيْهِ عِنْدَ مُحَمَّدِ اعْتِبَارًا بِالْإِمَامِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَى يَقْضِى وَكُونُ السَّفُوطَ بِعَارِضِ يَخُصُّ الْإِمَامَ .

اور وہ بطور استخسان سہو کے دو تحدے کرے کیونکہ فرض میں نقصان غیر مسئون طریقے سے خروج پر ہوا اور نفل میں غیر مسنون طریقے سے دخول پر ہواہے۔اوراگراس نے اُٹ کوخم کر دیا تواس کی قضاء واجب شدہوگا کیونکہ وہ مظنون ہے۔اگر کسی عض نے اِن دور کعتوں میں اس کی افتداء کی تو امام مجمد علیہ الرحمہ کے نزدیک وہ چھر کعتیں پڑھےگا۔ کیونکہ اس تحریم اتھ اتنی ہی تعدا دادا کی گئی ہے۔ جبکہ تین کے زور کے مرف دور کفتیں پڑھےگا۔ کیونکہ اس کا فرض سے لکنامٹنگم ہو چکا ہے۔اور اگر مقتری نے اس کو فاسد کر دیا تو امام محم علیدالرحمہ کے زدیک اس پر قضاء کی ہے۔ کیونکہ اے امام پر قیاس کیا جائے گا۔اور امام ابو بوسف علیه الرحمه. کے زویک دورکعتیں قضاء کرے کیونکہ عارضہ کی وجہ ہے ستوط صرف امام کے ساتھ خاص ہے۔

سجدو مہوکے دلیل استحسان ہونے کے بارے شل علامدائن عام حقی علیدالرحمد لکھتے ہیں۔

وَالْـقِيَامُ أَنُ لَا يَسُجُدُ لِأَنَّهُ صَارَ إِلَى صَلَاةٍ غَيْرِ الَّتِي سَهَا فِيهَا ، وَمَنْ سَهَا فِي صَلَاةٍ لَا يَسُجُدُ فِي أُخْرَى , وَجُمَّهُ الْإِسْتِحُسَّانِ أَنَّ النَّقْصَانَ دَخَلَ فِي قَرُضِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ نِتَرَّكِهِ الْوَاحِبَ وَهُوَ السَّلَامُ ، وَهَذَا النَّفَلُ بِنَاءً عَلَى التُّحُرِيمَةِ الْأُولَى فَيُحُمَلُ فِي حَقَّ السَّهُوِ كَأَنَّهُمَا وَاحِدَةٌ ، كَمَنُ صَلَّى سِتًّا تَطُوُّعًا بِتَسُلِيمَةٍ وَسَهَا فِي الشَّفَعِ الْأَوَّلِ يَسُحُدُ فِي الْآخِرِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ شَفْعِ صَلَاةً عَلَى حِلَةٍ بِنَاءً عَلَى الاِتُحَادِ الْحُكْمِيُّ الْكَائِنِ بِوَاسِطَةِ اتْحَادِ السُّحُرِيسَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ النَّقُصَادُ فِي النَّفُلِ بِالدُّخُولِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الْوَاحِبِ، إذْ الْوَاحِبُ أَنْ يَشْرَعَ فِي النَّفُلِ بِتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ لِلنَّفَلِ وَمَدَلِهِ كَانَتَ لِلْفَرْضِ . كَذَا فِي الْكَافِي ﴿ (فتح القدير ٢٠١٠ص ١٦ ابيزوت)

قَالَ ﴿ وَمَنْ صَلَّى رَكَعَتُهِنِ تَطَوَّعًا فَسَهَا فِيهِمَا وَسَجَدَ لِلسَّهُوِ فُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلَّى أَجُويَيْنِ لَمْ يَهُنِ ﴾ رَلَّانَ السُبِجُ وَدَيَهُ اللَّهُ أَوْقُوعِهِ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ إِذَا سَجَدَ السَّهُوَ لُمْ نَوَى الْإِقَامَةَ حَيْثُ يَيْنِي إِلَّانَهُ لَـوْ لَمْ يَشِيلُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ ، وَمَعَ هَلَمَا لَوْ أَذَّى صَحَّ لِلقَاءِ التَّحْرِيمَةِ . و يبطل سجود السهو هو

ا مام مجرعانیه الرحمہ نے جامع صغیر میں قرمایا ہے۔ کہ جس آ دی نے دور کعتیں غل پڑھیں اور ان میں بھول گیا اور اس نے سجدہ مہوکیا پھراس نے پیندکیا کے دومری دور تعتیں پڑھے تو وہ بتا ویس کرے گا۔ کیونکہ اس کے درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سجدہ مہوکیا پھراس نے پیندکیا کے دومری دور تعتیں پڑھے تو وہ بتا ویس ہے ہوہ سیوائی کو باطل کرنے والا ہے۔ بخلاف مسافر کے کیونکہ جبائ نے مجدہ سیوکیا بھرنیت اقامت کی تو دہ بناء کرے۔

اس کئے کہاگراس نے بناء ندکی تواس کی ساری نماز باطل ہوجائے گی تحریمہ کے باقی ہونے کی دجہ ہے اگراس نے اس طرح کیا تو سیح ہے۔اور محدو مہد باطل ہوجائے گا۔ بہی تول سیح ہے۔

علامه ابن ہمام حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ بناء تہ کرنے دلیل مہی ہے کہ اس میں بناء رہی ہی ہیں۔ لہذادہ بناوہیں کرے كار ( فتح القدير، جسم ص ١٢٢ بيروت )

جب ملام كيرف والاامام يرجده بودواك كابيان:

( وَمَنْ سَلَّمَ وَحَلَيْهِ مَسَجَّلَكَا السَّهُوِ فَلَحَلَ رَجُلُ فِي صَلَالِهِ بَعْدَ النَّسُلِيعِ ، فَإِنْ سَجَدَ الْإِمَامُ كَانَ دَاجِهُ وَإِلَّا فَلَا ﴾ وَهَذَا عِندَ أَبِي خَنِيقَةَ وَأَبِي يُوسُفَ .

وَقَالَ مُحَمَّدُ : هُوَ دَاخِلُ سَجَدَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَسْجُدُ وَلَانَ عِنْدُهُ سَكُامٌ مَنْ عَلَيْهِ السَّهُوُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ المصكامة أصكا لأنها وجبت جبرًا لِلتَّقصَانِ قَلا بُدُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي إِحْرَامِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَهُمَا يُخْرِجُهُ عَلَى أُسْبِينَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّهُ مُ حَلَّلٌ فِي نَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا لَا يَعْمَلُ لِحَاجَتِهِ إِلَى أَدَاء السَّجْدَةِ قَلَا يَظُهَرُ دُونَهَا ، وَلَا حَيَاجُهُ عَسَلَى اغْتِيَارِ عَلَمِ الْعَوْدِ ، وَيَظُهَرُ الاغْتِلَافَ فِي هَذَا وَفِي الْيَقَاضِ الطَّهَارَةِ بِالْقَهْفَهَةِ وَتَغَيَّرِ الْفَرْضِ يَئِيُّةِ الْإِفَامَةِ فِي هَٰلِهِ الْحَالَةِ .

اورجس فے سلام پھیرااوراس پر بھو کے دو بحدے منے پس ایک مخص اس کی نماز میں سلام کے بعد داخل ہوا۔ پس اگر امام نے محدہ کیا تو وہ واخل ہونے والا ہے در شیس اور سے خین کے زو کے ہے۔

اورامام محد عليه الرحمد في فرمايا ب كدامام مجده كرے يا شكر مده فرماز مين داخل جوت والا ب \_ كيونكه آب كنزويك اس كاسلام اس كونماز سے بالكل خارج كرنے والاتين ہے۔اس كئے كه بر مجده مهولازم ہے۔ كيونكه مجده مهوكا وجوب نقصان كو دوركر في والا ب\_ نبذ اضرورى مواكده وعض نماز كاحرام بس بداور يخين كرزديد وملام توقف كطريق يراس كا تكالنے والا بے۔ كيونكه سلام خوواس كا حلال كرنے والا بے۔ اور اوائے تجدہ كى ضرورت كے پیش نظروہ كوئى عمل نہ كرے گا۔ جو تجدے کے بغیر ظاہر نہ ہوگا۔ اور عدم عود برقیاس کرنے کی وجہ ہے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور میداختلاف قبقہ کے ساتھ وضو تو نے کی صورت میں طاہر ہوگا۔اورنیت اقامت کی وجہ سے تغیر قرض کی صورت میں ہوگا۔

صورت مسئلہوا منے ہے کہ اگر تمازی کے دخول کے بعدامام نے مجدہ مہوتو کیا تو وہ تمازی امام کے تابع ہو گیا۔ اور اگر امام

نے بحدہ مہونہ کیا تو وہ نمازی اپنی نمازی امام کے تالی نہ ہوگا۔ کیونکہ جماعت کے ساتھ شرکت ثابت نہ ہوئی۔ لہذاوہ جماعت کے احکام سے باہر رہے گا۔ لینی اگر بحدہ مہوامام پرتھا اس نے نہ کیا تو وہ امام اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ جماعت میں جو شریک ہیں۔ ان پر بحدہ مہولا زم ہے لیکن اس بعد میں آنے والے نمازی پر بحدہ مہولا زم نہ ہوگا۔

جب نماز كوفتم كرن والے في سلام يعيرا حالانكداس بجدو محولان تها:

وَ ( مَنْ سَلَمَ يُرِيدُ بِهِ قَطَعَ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ مَهُوَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ ) لِأَنَّ هَذَا السَّلَامَ غَيْرُ قَاطِعٍ وَنِيَّنَهُ تَغْيِيرُ الْمَشْرُوعِ فَلَغَتْ.

( رَمَنْ شَكَ فِي صَلَالِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَلَاقًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا وَذَلِكَ أُوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ اسْتَأْلَفَ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلالِهِ أَنَّهُ كُمْ صَلَّى فَلْيَسْتَغْيِلُ الصَّلاةَ )

7

اورجس آرمی نے نماز کوئتم کرنے کی وجہ سے سلام پھیرااوراس پر بجدہ بوقفا تو دہ بحدہ بہوکر سے کیونکہ اس کا بیسلام اس کل نماز کوئتم کرنے والانہیں ہے۔اورمشر دع میں تبدیلی لانے والی نیت نفول ہے۔

اور جے پی نماز میں شک پیدا ہوالہذ اور نہیں جانتا کداس نے تین پڑھی ہیں یا جار پڑھی ہیں۔اوراس کامیہ بہلا شک ہے تو وہ نے سرے نماز پڑھے۔ کیونکہ نبی کر پہم آگئے نے فرمایا : جب تم میں کسی کوا پی نماز میں شک ہوکداس نے کتنی نماز پڑھی تو اے جاہیے کہ وہ نے سرے سے نماز پڑھے۔

شرح:

وَمَا أَخُرَجُهُ التَّرُمِذِيُّ وَابَنُ مَاجَهُ عَنَ عَبُدِ الرَّحَمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ إَسَمِعُتِ النَّبِيِّ ضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يُقُولُ ( إِذَا سَهَا أَحَدُّكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَلُو وَاحِدَةً صَلَّى أَوَ يُنْتَيَنِ فَلْيَسُ عَلَى وَاحِدَةً ، فَإِنْ لَمُ يَلُو وَاحِدَةً صَلَّى أَوَ يُنْتَيَنِ فَلْيَسُ عَلَى وَاحِدَةً ، فَإِنْ لَمُ يَلُو لَمُ يَلُو وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ يُنْتَيَنِ فَلْيَسُ عَلَى وَاحِدَةً ، فَإِنْ لَمُ يَلُو وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلَيْسَ عَلَى قُلْبُ ، وَلَيسَحُدُ سَحُدَنيُنِ يَدُو لِنَسْحُدُ سَحُدَنيُنِ عَلَى مُلَابُ ، ولَيسَحُدُ سَحُدَنيُنِ عَلَى أَلُو النَّرُمِذِي عَلَى النَّرُمِذِي : حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيجً ،

فَلَمَّا تَبَتَ عِنْدَهُمُ الْكُلُّ مَلَكُوا فِيهَا طَرِيقَ الْحَمْعِ بِحَمْلِ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى مَحْمَلِ يُتَحَهُ حَمُلُهُ عَلَيْهِ ، فَالْأَوْلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ أُوَّلُ شَكُّ عَرَضَ لَهُ إِمَّا مُطُلَقًا فِي عُمْرِهِ أَوْ فِي يَلُكَ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ مَا تَقَذَّمَ مِنُ الْحِلَافِ ، وَاخْتِيرَ الْحَمُلُ عَلَى مَا إِذَا كَانُ الشَّكُ لَيْسَ عَادَةً

نمازيس باربارسيويش آف كابيان:

( وَإِنْ كَانَ يَهْرِ شُ لَهُ كَثِيرًا لَنَى عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ( مَنْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ

فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ) ( وَإِنْ لَمْ يَكُنَ لَهُ رَأَى بَنَى عَلَى الْيَقِينِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ( مَنْ هَـكَ فِي صَلابِهِ فَلَمْ يَهْرِ أَلْلَالًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا بَنَى عَلَى الْآقَلُ ) وَالِاسْتِفْبَالُ بِالسَّلامِ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ عُرِفَ مُحَلَّلا دُونَ الْكَلامِ ، وَمُجَرَّدُ النَّيَةِ يَلَغُو ، وَعِنْدَ الْبِنَاءِ عَلَى الْآقَلُ يَقْعُدُ فِي كُلُّ مَوْضِعٍ يَتُوهُمُ آخِرَ صَلابِهِ كَىٰ لا يَصِيرَ لَاكَلامِ ، وَمُجَرَّدُ النَّيَةِ يَلَغُو ، وَعِنْدَ الْبِنَاءِ عَلَى الْآقَلُ يَقْعُدُ فِي كُلُّ مَوْضِعٍ يَتُوهُمُ آخِرَ صَلابِهِ كَىٰ لا يَصِيرَ لَا يَصِيرَ لَا لَهُعُدَةِ .

2.7

اورا گراس کوئی مرتبہ شک ہوا تو وہ غالب رائے پر بناء کرے۔ کیونکہ نبی کریم اللیجے نے فر ہایا: جس کوا پی نماز میں شک تو وہ سے کی کوشش کرے۔ اوراس کی کوئی رائے نہ تو وہ یقین پڑمل کرے۔ کیونکہ نبی کریم اللیجے نے فر مایا: جسے اپنی نماز میں شک ہو وہ نبیں جانتا کہ اس نے تین باچار پڑھی ہیں تو کم پر بناء کرے۔ اور نئے سرے سلام کے ساتھ نماز پڑھ نا افضل ہے۔ کیونکہ حلال کرنے والا سلام ہے کلام نبیس ہے۔ اور خالی نبیت فضول جائے گی۔ اور کم بناء کرنے کی صورت میں وہ ہر اس جگہ تعدہ کرے جس کا اس نماز کا آخر ہونے کا خیال ہے۔ تا کہ وہ تعدہ فرض کا تارک نہ ہے۔

فنك كامورت من كم يربناءكرن من فقيى غراب كابيان:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر ہایا اگر تو نماز میں ہوا اور تخفے اس بارے میں نئک ہوجائے کہ رکعتیں تین ہوئیں یا چار گرخن غالب یہ ہو کہ چار ہوئیں تو تشہد پڑھا ور وہجدے کر بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے اور (سلام کے بعد) پھرتشہد پڑھا در سلام بھیر۔ ابو داؤ دیے کہا عبدالواحد نے بہ حدیث بواسط خصیف موتو فاروایت کی ہے اور سفیان بٹر بک اور اسرائیل نے عبدالواجد کی موافقت کی ہے اور متن حدیث میں اختلاف کیا ہے اور اس کومند نہیں کیا۔ (سنن ابوداؤو)

حضرت عطاء ابن بیار حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت کرتے ہیں کہ رورکوئین صلی اللہ علیہ وسلم فی مرا جبتم میں ہے کوئی آ دمی درمیان نماز شک میں جٹلا ہوجائے اورائے یا دخیرے کرائ نے تین رکھتیں بڑھی ہیں یا چار رکھتیں تو اے چاہیے کہ وہ اپنا شک دور کرے اور جس عذد پرائے یقین ہوائی پر بناء کرے ( بعتی کی ایک عدد کا تعین کر کے نماز پوری کر لے ) اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو تجدے کرلے اگر اس نے پانچ رکھتیں پڑھی ہوں گی تو یہ پانچ رکھتیں ان دو تجدول کے ذریعے اس کی نماز کو جفت کردیں گی اوراگر اس نے پوری چار رکھتیں پڑھی ہوں گی تو یہ دونوں تجدے رکھتیں ان دو تجدول کے ذریعے اس کی نماز کو جفت کردیں گی اوراگر اس نے پوری چار رکھتیں پڑھی ہوں گی تو یہ دونوں تجدے شیطان کی ذلت کا سبب بنیں گے مسلم اور ما لک نے اس دوایت کو عطاء سے بطریق ارسال نقل کیا ہے بیز امام مالک کی ایک روایت میں یہافاظ ہیں کر نمازی ان دونوں تجدول کے ذریعے پانچ رکھتوں کو جفت کردے گا۔ ( مشکل قالمصائی ) صورت میں لہ بھی آرکھتوں کو قب میں جنال نہوگیا یعنی اسے یا دبیس رہا کہ اس

نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے جا ہے کہ وہ کمتر عدد کا تعین کرے اورائ کا گمان عالب کر کے نماز پڑھ نے مثلا اسے بیشہ ہو

کہ نہ معلوم میں نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جا رکعتیں تو اس صورت میں اس تین رکعتوں کا تعین کر کے نماز پوری کرنی جا ہے
اور پھر آخری قعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر نے سے پہلے وائیں طرف سلام پھیر کر بو کے دو بحد کرنا
جا ہے ۔ سے البخاری کی روایت میں سلام پھیر نے سے پہلے بچہ ہ بہوکر نے کی قید نیس ہے چنانچہ اس وجہ سائمہ کے ہاں اس
بات پراختلاف ہے کہ بحد سلام پھیر نے سے پہلے کرنے چاہئے یا سلام پھیر نے کے بعد۔ اس سئلے کی تفصیل ہم آئندہ کی
مدیث کے فائدہ کے خمن میں بیان کریں گے۔

صدیت بین ہوکے دونوں بحدوں کافائدہ بھی تایا گیا ہے چنا نچے فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی آدئی نے ذکورہ صورت بیل بین رکھت کا تعین کر کے ایک رکعت اور پڑھ کی حالا کار حقیقت بیل وہ خوار رکعتیں پہلے پڑھ چکا تھا اس طرح اس کی پائچ رکعت ہو گئی تو پائچ رکعت کے تھے ہیں بیلے پڑھ وہ دونوں بحدے ایک رکعت کے تھے ہیں بین بین کی کیونکہ وہ دونوں بحدے ایک رکعت کے تھے ہیں بین بین کی بین بی کی اور اگر اس نے حقیقت میں تین بی میں بین بیل بین کی ہوراس کی جارت ہوگئیں تو رکعتیں پوری ہوگئیں تو اس کے وہ دونوں بحدے شیطان کی ذات کا سب بین جا تیں گئیا ہودا کہ دونوں بحدوں کی ضرورت بین کی کہورت کردیں جیسا کہ پہلی صورت (پانچ رکعتیں پڑھنے کی صورت) پر بھی بین تو دونوں بحدوں کی ضرورت بین کی کہوری کو بھا ہم زا کہ میلی صورت (پانچ رکعتیں پڑھی کی مورت کی سے بین موالات کی کہوری کے دونوں بحدوں کی خوارت کی کہوری کو بھا ہم زا کہ معلوم ہوتے ہیں بیرفا کہو ہوا کہ ان سے شیطان کی فرات وہ تا کا می ہوئی ۔ کیونکہ شیطان کا مقصد تو بیر تھا کہ وہ ممارت کو تیک وشر بھی جاتا کہ جاتا کہ بیرن بیرفی بیات ہو کہ کہوری کا اس سے بازر کھے طالا تکہ بیلی میں نیادتی کی جو بینی بات ہے کہ شیطان کی بیات ہو کہ کہورت کی بولے اس بیلی ذیادتی کی جو بینی بات ہے کہ شیطان کی بیات ہو کہ میادت بھوڑنے کی بجائے اس بیلی ذیادتی کی جو بینی بات ہے کہ شیطان کی بیا کہ وہ مامرادی کا ماعث ہے۔

اس صدیث سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ تنک کی صورت میں اقل ( کمتر ) کو اختیار کرنا جا ہے تحری ( عالب کمان ) پر عمل نہ کیا جائے چنانچے جمہورائمہ کا بھی بھی مسلک ہے۔

ا ام ترندی کا قول میہ ہے کہ اہل علم میں ہے بعض حضرات کا مسلک میہ ہے کہ شک کی صورت میں نماز کا اعادہ کرنا جا ہے لعنی اگر کسی کو درمیان نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک ہوجائے تواسے جا ہے کہ نماز کواز سرنو پڑھے۔

اس مسئلے میں امام اعظم الوحنیفہ دحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کا حاصل ہیہے کہ اگر کسی آ دی کونماز میں شک ہوجائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اگر اس آ دمی کی عادت شک کرنے کی نہ ہوتو اسے جاہیے کہ پھر نئے سرے سے نماز پڑھے اور اگر اس کوشک ہونے کی عادت ہوتو اپنے غالب گمان پڑمل کرے یعنی جتنی رکھتیں اس کوغالب گمان سے یا د پڑیں تو اس قدر رکعتیں سمجھے کہ پڑھ چکا ہے اور اگر غالب گمان کی طرف نہ ہوتو کمتر عدد کواختیار کرے مثلاً کی کوظیر کی نماز میں شک رکعتیں پڑھی ہیں یا جاراور غالب گمان کی طرف نہ ہوتو اسے کو جا ہیے کہ تین رکعتیں شار کرے اور ایک رکعت اور پڑھ کرنماز پوری کرلے بھر بجد و مہوکر لے۔

اتی ہات بھے لین جا ہے کہ قالب گمان پہل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں قالب گمان کواختیار کرنے کی اصل موجود ہے جیسا کہ اگر کوئی آ دی کی ایک جگہ نماز پڑھنا چاہے جہاں ہے قبلے کی سمت معلوم نہ و سکے تواس کے لیے تھم ہے کہ وہ جسست کے بارے میں قالب گمان رکھے کہ ادھر قبلہ ہے ای طرف منہ کرکے نماز پڑھ لے اس کی نماز ہوجائے گی۔ فالب گمان کواختیار کرنے کے سلسلے میں احادیث بھی مروی ہیں۔ چنا نچہ جھین میں حضرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبتم میں ہے کی کونماز میں شک واقع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صحیح رائے قائم کرکے (یعنی کسی ایک پہلو پر قالب گمان کرکے ) نماز پوری کر لے اس حدیث کوشنی جائے تو اسے چاہی شرح نقایہ میں نقل کیا ہے نیز جامع الاصول میں بھی نسائی سے ایک حدیث تحری (قالب گمان) پھل کرنے کے سے ہوئے کے بارے میں منقول ہے۔

ا مام محرر حمة الله تعالی علیہ نے اپنی کتاب موطا میں تحری کی اقادیت کے سلسلے میں یہ کہتے ہوئے کہ تحری کے سلسلے میں بہت آثار وارد ہیں بڑی اچھی بات یہ کئی کتاب موطا میں تحری کی اقادیت کے سلسلے میں بہت آثار وارد ہیں بڑی اچھی بات یہ کئی ہے کہ اگر ایسانہ کیا جائے لیے نیخ کی کو قابل قبول نہ قرار دیا جائے تو شک اور سہو سے معالی مورت میں اعاد و بڑی پریشانی کا باعث بن جائے گا۔

حضرت شیخ غیرالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر مسئلہ ذکورہ کا تجویہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس موقع پر حاصل کلام بیہ ہے کہ اس مسئلہ بھی تین احادیث منقول ہیں۔ پہلی عدیث کا مطلب بیہ ہے کہ نماز میں جب محمی کسی کوشک واقع ہوجائے ہوجائے ہوجائے تو وہ نماز کواز مرنو پڑھے دومری حدیث کا ماحصل بیہ ہے کہ جب کی کونماز ہیں شک واقع ہوجائے تو اسے جائے گئے گئے بات کو حاصل کرنے کے لئے تحری کرے۔ بینی عالب گمان پڑھل کرے۔ تیمری حدیث کا مفہوم بیہ کہ جب نماز میں شک واقع ہونو بیتین ہوتا ہے گئے ہیں جب کہ جب نماز میں شک واقع ہونو بیتین پڑھل کرنا جا ہے بینی جس پہلوپر بیقین ہواسی پڑھل کیا جائے

حضرت امام ابوضیفہ دہمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تینوں صدیثوں کوائیے مسلک میں جن کردیا ہے اس طرح کہ انہوں نے پہلی صدیث کوتو مرتبہ شک بہلو پر غالب گمان ہونے کی صورت پرمحمول کیا ہے ، دومری صدیث کوکسی ایک پہلو پر غالب گمان ہونے کی صورت پرمحمول کیا ہے۔ صورت پرمحمول کیا ہے۔ صورت پرمحمول کیا ہے۔ حضرت امام اعظم کے مسلک کے کمال جامعیت اورائیتائی محقق ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت امام اعظم کے مسلک کے کمال جامعیت اورائیتائی محقق ہونے کی دلیل ہے۔

# باب خيالوال النتريض

# ﴿ بيرباب مريض كے طريقة نماز كے بيان ميں ہے ﴾

باب ملكوة الريض كى مطابقت كابيان:

یہاں پرمریض بمعنی مارض ہے۔اور ماقبل ہاب سے مناسبت بیہے کہ بحدہ بہویٹی بھی عارضہ پیدا ہوتا ہے جس کے اسہاب بیس کبڑت ہے۔اور مرض چونکہ عارضہ ساوی ہے۔اوراس کے اسباب بیس برنسبت سہو کے کیل ہے۔لہذا قلت کے ڈیش نظر اس کے سہوے مؤخر ذکر کیا ہے۔

تیام پرعدم قدرت کی وجہ سے بیٹ کرتماز پڑھنے کابیان:

( إِذَا عَسَجَوْ الْمَرِيضُ عَنْ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا يَرُكُعُ وَيَسْجُدُ) ( لِعَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ طَلَّى قَائِمًا ، قَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، قَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجَنْبِ تُومِءُ إِيمَاءً ) وَلَانَ الطَّاعَة بِحَسَبِ الطَّاقَةِ.

قَالَ ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَعِلَعُ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ أَوْمَا إِيمَاءً ) يَثِيى فَاعِدًا ؛ لِأَنَّهُ وُسُعُ مِفْلِهِ ( وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُمَا فَأَحَدَ حُكْمَهُمَا ( وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجُهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُمَا فَأَحَدَ حُكْمَهُمَا ( وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجُهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكِامُ ( إِنَّ قَلَرُت أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْجُدُ وَإِلَّا فَأَوْمِ ءُ بِرَأْسِيك ) فَإِنْ فَعَلَ ذَلِك عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسَّكُمُ ( إِنَّ قَلَرُت أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْجُدُ وَإِلَّا فَأَوْمِ ءُ بِرَأُسِيك ) فَإِنْ فَعَلَ ذَلِك عَلَى جَيْهَتِهِ لَا يُجُوزُنُهُ لِالْعِدَامِهِ وَهُو يَعْمَ وَلِك عَلَى جَيْهَتِهِ لَا يُجُوزُنُهُ لِالْعِدَامِهِ وَهُ الْإِيمَاءِ ، فَإِنْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى جَيْهَتِهِ لَا يُجُوزُنُهُ لِالْعِدَامِهِ

مریض بنب تیام پرقد دت ندر کھتا ہوتو وہ بیٹھ کردکوع وجود کے ساتھ ٹماز پڑھے۔ کیونکہ ٹی کر بہ الیٹیٹھ نے عمران بن حصین رضی الندعنہ سے فر مایا: ٹماز کھڑے ہوکر پڑھو، اور اگر (سمی عذر کی وجہ سے کھڑے ہوکر نماز پڑھنے پر) تاور نہ ہوسکوتو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر ٹماز پڑھنے پر بھی کہ بیٹھ کر پڑھو۔ کیونکہ اطاعت طاقت کے مطابق ہے۔

بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر بھی) قادر نہ ہوسکوتو (پھر) کروٹ پر پڑھو۔ کیونکہ بھی اس کا ظریقہ ہے۔ اور وہ اپنے فرمایا: پس اگر دکوع وجود پر کی طاقت ندر کھوتو وہ اشارے سے پڑھے۔ کیونکہ بھی اس کا ظریقہ ہے۔ اور وہ اپنے تعدمے میں دکوع کی نسبت زیادہ جھکے۔ کیونکہ بیاشارہ آئی دونوں کے قائم مقام ہے۔ لہذا اس نے اپنی کا تھم پکڑلیا۔ اور کسی چیز کواٹھا کر چرے کی طرف ندلائے تا کہ اس پر بجدہ کرے۔ کیونکہ نبی کر پھرائے نے فرمایا: اگرتو زیٹن پر بجدہ کرنے کی طاقت دکھتا ہے تو کرور ندا ہے لہذا کا فی ہوا۔ کیونکہ اشارہ پایا گیا تو ہ مرکو جھکانے والا ہے لہذا کا فی ہوا۔ کیونکہ اشارہ پایا گیا اگراس نے چیز کواٹی پیشانی پرد کھ دیا تو اشارہ معدوم ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

شرح

اس کی شرح آئندہ آنے والی عبارت کی شرح جمع کردی گئی ہے۔اوراس میں اصل عدم قدرت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جہال کہیں بھی بیعلت پائی جائے لینی جوشص بھی کسی عذر کی وجہ سے معذور ہو گیا تو اس کیلئے جس طرح ممکن ہواا سی طرح اس کو نماز کا تھم دیا جائے گئے۔

قعود كى عدم قدرت برليث كرنماز يرصف كابيان:

( فَإِنْ لَمْ يَسْعَطِعُ الْفُعُود اسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ وَجَعَلَ رِجُلَيهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَأَوْمَا بِالرُّحُوعِ وَالسُّجُودِ)
لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( يُصَلَّى الْمَرِيطُ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَى ظَفَاهُ يُومِ وَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ وَوَجُهُهُ إِلَى السَّاء "، فَإِنْ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إِلَى السَّاء "، فَإِنْ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إِلَى الْعَلْرِ مِنْهُ ) قَالَ ( وَإِنْ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إِلَى الْعَلْرِ مِنْهُ ) قَالَ ( وَإِنْ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إِلَى الْعَلْرِهِ عَلَى جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إِلَى الْعَلْرَةِ إِلَى عَلَى الْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى عِنْلَا لِلسَّالِمِي الْقَالَةُ وَالْعَلَامُ اللهُ الله

اگروہ بیضنی طاقت ندر کھتا ہوتو وہ اپنی پشت پرلیٹ جائے اور اپنے پاؤل کو قبلہ جانب رکھے اور اشارے کے ساتھ رکوع وجود کرے ۔ کیونکہ نبی کر پر سیالی نے نے قرمایا: مریض کھڑے ہو کر قماز پڑھے ہیں اگر وہ اس کی طاقت ندر کھتا ہوتو بیٹھ کر نماز پڑھے اور اگر اس کی بھی طاقت ندر کھتے تو گدی کے بل لیٹ کر اشارے ہے نماز پڑھے۔ اور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کا عذر قبول کرے۔

اوراگر بیارکروٹ پر لیٹے اوراس کا چیرہ قبلہ جائب ہواوراس نے اشارہ کیا تو جائز ہے۔ای روایت کی وجہ ہے ہم بیان کر پچکے ہیں۔لیکن ہمارے نز دیک اس کی پہلی صورت افعال ہے۔جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس بیس اختلاف کیا ہے۔
کیونکہ جیت لیننے والا کا اشارہ ہوائے کعبہ پر پڑتا ہے اور لیننے والے کا اشارہ اس کے دونوں قدموں پر پڑتا ہے۔اورای کے ساتھ ٹمازا دا ہوتی ہے۔

معذوري كى حالت من بيندكراورليث كرنماز يرصف كالحكم:

حضرت عمران بن صبین راوی بیل که مرورکونین سلی الله علیه و ملم نے فرمایا نماز کھڑے ہوکر پڑھو، اوراگر ( کسی عذر ک وجہ سے کھڑے ہوکرنماز پڑھنے پر ) قادر نہ ہوسکوتو بیٹھ کر پڑھو، اوراگر بیٹھ کرنماز پڑھنے پر بھی ) قادر نہ ہوسکوتو (پھر ) مکروٹ پر پڑھو۔ ( صبح ابنخاری )

اگرکوئی آ دمی کسی عذرشد بدمثلا سخت بیاری وغیره کی وجہ سے کھڑے ہوکرنماز ندیڑ مصلماً ہوتو بیٹھ کراپنی نمازا دا کرے اور

اگر عذرا تناشدید ہوکہ بیٹھ کربھی قدرت سے باہر ہوتو بھرآ خری مرحلہ ہیہے کہ (لیٹے لیٹے) کروٹ سے بقبلہ ہوکر پڑھ لے مچراک بین بھی اتن آسانی کداگرکوئی آ دی قبلے کی طرف مندند کر سکے یا یہ کدکوئی آ دبی ایسا پاس موجود ند ہوجو معذور کا منہ قبلے كاطرف كرسكة وجس طرف بحى منه بوادهري كي طرف ياه اليه موقع بركمي بحي سمت منه كرك نمازيا ه لينا جائز بـ حنفيفر ماتے ہیں کہ لیٹ کرنماز پڑھنے کے سلسلے میں افغال یہ ہے کہ دوبقبلہ ہوکر جت لیٹے کندھے کے نیچے تکیدد کا کرمرکو اونچا کرے اور اشاروں سے تماز پڑھے۔ چنانچ دار قطنی نے ایک مدیث قل کی ہے کہ اس سے چت لیث کر ہی نماز پڑھنے کا ا تبات ہوتا ہے بہال جوحدیث ذکر کی گئے ہاں کے بارہ میں حنعید کی طرف سے کہاجاتا ہے کدر سول الله ملی الله علیہ وسلم نے ميا الطورخاص حفرت عمران كے ليے فرمايا تھا كيونكه وہ بواسير كے مرض بيل جتلا تھے اور جيت نہيں ليك سكتے تھے البذا ميد مث دوسرول کے لیے جمت بیں ہوسکتی۔

آخر میں اتنی بات اور جان لیجئے کے رسول الله علیہ وسلم نے بیٹم فرض نماز کے لیے ارشاد فر مایا ہے اس لیے فال نمازوں میں پیلطریق اولی جائز ہوگا۔

مركا شارك يع عاجزة في والكل فما زكاميان:

( فَإِنْ لَهُمْ يَسْعَطِعُ الَّإِيمَاء كِرَأْمِيهِ أَخْرَتُ الْصَّلَاةُ عَنْدُ ، وَلَا يُومِءُ بِعَيْنِهِ وَلَا بِعَاجِبَيْهِ ) خِلَاقًا لَـزُهُـرَ لِمَا رُولِنَا مِنْ قَبَلُ ، وَلَانَ نَصْبَ الْإِبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِع ، وَلَا قِيَاسَ عَلَى الرَّأْسِ ا رِلَالَهُ يَتَأَذَّى بِهِ رُكُنْ الصَّلاةِ دُونَ الْعَيْنِ وَأَخْتَيْهَا .

وَقُولُهُ أَخُورَتْ عَنْهُ إِضَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَإِنْ كَانَ الْعَيْعُزُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانَ مُفِيقًا هُوَ الْصَّحِيحُ ؛ إِلَّالَهُ يُفْهِمُ مَصْمُونَ الْيُحِكَابِ بِيَحَلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ.

اگروہ سرکے اشارے کی طاقت بھی شرکھتا تو وہ نماز کو موخر کردے۔وہ آتھے، دل اور حاجبین کا اشارہ نہ کرے۔ ہماری مہل روایت کردہ حدیث کی وجہ سے امام زفر علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔ کیونکدرائے سے بدل قائم کرنامنع ہے۔ اوراس پر قیاس بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ سر کے ساتھ نماز کا ایک رکن ادا ہوتا ہے۔ جبکہ آ کھادراس کی بہنیں بعنی قلب وجا جبین ،کوئی رکن ادائبیں ہوتا۔اورصاحب قد وری علیہ الرحمہ کامیقول '''اس بات کی طرف اشار دمقصود ہے کہ دونماز اس سے ساقط نہ ہو گی۔خواہ بحزالیک دن رات سے زیادہ ہو۔ سمجے روایت کے مطابق جب دہ افاقہ پانے والا ہو۔ کیونکہ مریض خطاب کے مغہوم کو مجھنے والا ہے۔ بخلاف اس مخص کے جس پر بے ہوٹی طاری ہوگئی۔

قاعره نقبيه:

كيونكدرائ سے بدل قائم كرنامنع ہے۔

اس طرح احکام شرعیہ میں میر حکمت ہے کہ احکام مکلّف کی طاقت کے مطابق اس پرلازم کیے گئے ہیں۔ اور بیاصول شرع ہے کہ اللّٰہ تعالٰی کی جان پراس کی طاقت سے زیادہ ہو جھ بیس ڈالٹا۔ لہذا جس قدرانسان مکلّف میں صلاحیت ہوگی احکام شرعیہ اس کے اعتبار سے اس پرلازم ہوں گئے۔

قدرت قيام برقادرجبدركوع وجود برعدم قدرت كايان:

كَالَ ( وَإِنْ قَسَلَ صَلَى الْقِهَامِ وَلَمْ يَقُدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ لَمْ يَلْزَمُهُ الْقِهَامُ وَيُصَلَّى قَاعِدًا يُومِهُ الْمَاء ) وَلَا ثَنَا وَ لَهُ يَعَلَى الْمُتَعَدَّةِ لِمَا فِيهَا مِنْ لِهَايَةِ التَّعْظِيمِ ، قَإِذَا كَانَ لَا يَعَظَّبُهُ السَّجُودُ لَا يَكُونُ رُكُنا فَيَسَامِ لِلسَّوْلِيمَ الْمُو الْإِيمَاء كَاعِدًا ؛ لِأَنَّهُ أَهْبَهُ بِالسَّجُودِ.

( وَإِنْ صَلَّى الصَّرِحِيحُ بَعْضَ صَكَرِهِ قَائِمًا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَضَ يُعِمُّهَا قَاعِدًا يَرُّكُعُ وَيَسْجُدُ أَوْ يُومِهُ إِنْ لَمُ يَقْلِرُ أَوْ مُسْتَلُقِيًّا إِنْ لَمْ يَقْدِرُ ) ؛ لِأَنَّهُ بِنَاء ' الْآذَتَى عَلَى الْآعَلَى فَصَارَ كَالِاقْتِدَاء .

1.27

اوراً گرمریض قیام پرقدرت رکھتا ہے لیکن وہ رکوع وجود پرقا در بیل تواس پرقیام لازم نہیں ہے بلکہ وہ بینے کراشارے ہ نماز پڑھے۔ کیونکہ قیام کارکن اس وجہ ہے ہتا کہ اس کے وسیلے سے بحدہ کیا جائے۔ جس میں انتہائی تعظیم ہے۔ لہذا جس قیام کے بعد سجدہ نہ ہووہ قیام رکن نہ ہوگا۔ پس عذروالے کوافتیار ہے۔ اورافعنل میے کہ وہ بیٹے کراشارے ہے نماز پڑھے۔ کیونکہ قیقی سجدے کے بہی مشاہرے۔

اورا گرکس تندرست شخص نے پھینماز قیام کے ساتھ پڑھی بھروہ بیار ہو گیا تو وہ دکوئ و بچود کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ نماز کو پورا کرے۔اگراس قادر نہ ہوتو لیٹ کرممل کرے۔ کیونکہ اس نے ادنی کی اعلی پر بناء کی ہے جوافتذاء کی طرح ہے۔ شرح:

مسئله ذکوره کا ثبوت بیقاعده نفهید ہے کہ حرمت سے اباحت کی طرف نتقل ہونے کیلئے توی اسباب کا ہونا ضروری ہے جبکہ اباحت سے حرمت کی طرف نتقل ہونے کیلئے معمولی سب بھی کافی ہوتا ہے۔ (الاشاہ)

اس قاعدہ کا ٹبوت ریٹھم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے قرمایا: جومسلمان اسکی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کا خون صرف تین اسباب سے حلال ہوتا ہے اسالا کے استحق بین اسباب سے حلال ہوتا ہے استحال کے بعد زنا کرنا ۲۔ جان کا بذلہ جان ساور جوش اینے دین کوچھوڑ کر جماعت سے علیحہ وہ جوائے۔

(میچ مسلمج ۲س ۵۹، ندی کتب ځانه کراچی).

مسلمان کے خون میں اصل حرمت ہے لیکن اس حدیث میں تمن ایسے قوی اسباب ذکر ہوئے ہیں جومسلمان کے خون کی حرمت کون کی حرمت کی خون کی حرمت کو اسباب کی وجہ سے حرمت اباحت کی طرف نتقل ہوجاتی ہے اباحت سے حرمت کی طرف: اباحت سے حرمت کی طرف:

حضرت انس بن ما لک رسول الله علی ہے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ قاتل پر قصاص ہی ہے تگر جبکہ کوئی شخص بعا ف کردیے۔

(سنن ابن الجدج موس ١٩٦١ قد أي كتب خاند كراجي)

قتل کی وجہ سے قاتل کا خون مبارح ہو چکالکین جب مقتول کے ورثاء نے قاتل کومعاف کردیا تو بیمعمولی ساسب ہے جسکی وجہ سے قاتل کے خون کی اباحت حرمت کی طرف خفل ہوگئی۔

مريض كادوران نماز قدرت ياليخ كابيان:

( وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْ كُعُ وَيَسُجُدُ لِمَرَضِ ثُمَّ صَحَّ بَنَى عَلَى صَلَابِهِ قَالِمًا عِنْدَ أَبِى حَيفَةَ وَأَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ :اسْتَقْبَلَ) بِسَاء كَلَى الْمِيلَافِهِمْ فِي الاَفْتِدَاء وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ ( وَ السَّجُودِ السَّتَأَنَفَ عِنْدَهُمْ جَمِيمًا) ؛ لِآنَهُ لا يَجُوزُ وَإِنْ صَلَّى بَعْضَ صَلَابِهِ بِإِيمَاء مُمَّ قَدَرَ عَلَى الرُّحُوعِ وَالسَّجُودِ اسْتَأْنَفَ عِنْدَهُمْ جَمِيمًا) ؛ لِآنَهُ لا يَجُوزُ الْتِنَاء ُ الرَّاكِعِ بِالْمُومِءِ ، فَكَذَا الْبِنَاء ُ .

#### :27

اور جومرض کی بجہ سے بیٹھ کررکوع وجود کے ساتھ نماز پڑھے پھروہ تندرست ہو گیا تو وہ اسی بناء پر کھڑ ہو کرنماز اداکرے بیر شیخین کے نزدیک ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا : شئے سرے سے پڑھے۔اس اختلاف کی بنیاد ان کی اقتداء میں اختلاف ہے۔جس کا بیان پہلے ہوچکا ہے۔

اوراگراس نے بچھنمازاشارے کے ساتھ پڑھی کچروہ رکوع وجود پر قادر ہوگیا۔توسب کے نز دیک نئے سرے سے پڑھے۔ کیونکہ رکوع کرنے والے کی افتد اءاشارہ دالے کے بیچھے جائز نہیں ہے۔ بہی تھم بناءکا ہے۔ شرح:

رے اس کی شرح بھی قاعدہ نہ کورہ میں گزریجی ہے کہ احکام حرمت سے حلت کی طرف اور ممانعت سے اباحت کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں لیکن دلائل شرعیہ کے ساتھ تھم خاص ہے۔ ایسانہیں ہے کہ جس کسی کا دل جاہے کسی تھم کوممانعت کی طرف یا اباحت کی طرف منتقل کردے۔

نوافل كمر عموريا فيك لكاكر يرصف كامان:

﴿ وَمَنْ الْمُتَنَّحَ النَّطُوعَ قَالِمًا ثُمَّ أَعْيَا لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَوَكَّأَ عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ أَوْ يَقْعُدَ ﴾ وَلَانَ هَذَا عُذْرٌ ، وَإِنْ كَانَ الِانْكَاءُ مِغَيْرِ عُلُو يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ إِمَاءَةً فِي الْآدَبِ .

وَقِيلَ لَا يُكُرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ ؛ لِأَنّهُ لَوْ قَعَدَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ عُلْرٍ يَجُوزُ ، فَكَذَا لَا يُكُرَهُ إِلاَكُاءُ ، وَعِنْدَهُ بِغَيْرِ عُلْرٍ يَجُوزُ ، فَكَذَا لَا يُكُرَهُ إِلاَتُكَاء ، وَعِنْدَهُ مِا يُكُرَهُ بِالاَتُفَاقِ ) . وَعِنْدَهُ عِنْدَهُ وَلَا يَجُوزُ الشَّاكُ فَي بَالِ النّوافِلِ وَتَجُوزُ الصَّلاةُ عِنْدَهُ وَلَا تَجُوزُ عِنْدَهُ مَا وَقَدْ مَرَّ فِي بَالِ النّوافِلِ

7.5

اورجس نے کھڑے ہوکرنوافل شروع کیے بھروہ تھک جائے تواس پرکوئی حرج نہیں کہ وہ کسی عصاء دیوار فیک لگائے یا بیٹھ جائے کیونکہ بینڈر ہے۔اگراس کا فیک لگانا بغیر کسی عذر کے ہے تو کروہ ہے کیونکہ اس میں ہے ادبی ہے۔

اور بہمی کہا گیا ہے کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے فزد کی مکروہ ہیں ہے کیونکہ آپ کے فزد کی۔ اگروہ بغیرعذر ک بیٹھا تو جائز ہے اورا لیے بی فیک لگانا بھی مکروہ ہیں ہے۔ جبکہ صاحبین نے فزد یک بیٹھنا مکروہ ہے لہذا فیک بھی مکروہ ہے۔ اور اگروہ بغیرعذر کے بیٹھ گیا تو بہ اتفاق ائکہ مکروہ ہے۔ البنۃ امام اعظم کے فزد یک اس کی تماز جائز ہے جبکہ صاحبین کے فزد یک اس کی نماز جائز ہیں ہے۔ جس طرح نوافل کے باب میں گذر چکا ہے۔

شرح

حضرت ہلال بن بیاف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی مقام رقہ بیں آیا تو میر سے ایک ووست نے جھ سے پو چھا کہ کیا تہمیں کسی صحافی سے بہا ہم وابعد بن معبد کے پاس سے بیل ہو کہ میں نے اسپنے ساتھی سے کہا کہ پہنچ ہم ان کی وضع قطع دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ٹو پی اوڑ ھے ہوئے ہیں جو سر سے چپکی ہوئی تھی اور دوطرف کنارے لیکے ہوئے تھے اور اس پرایک خاکی رنگ کی خزکی بی ہوئی برساتی پہن رکھی تھی اور وہ اپنی نماز میں ایک اور دوطرف کنارے لیکے ہوئے تھے اور اس پرایک خاکی رنگ کی خزکی بن ہوئی برساتی پر ہیک لگائے ہوئے تھے (جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو) ہم نے ان کوسلام کیا اور (نماز میں) سہارالگائے کے متعلق دریا فت کیا انہوں نے کہا کہ جھسے ام قیس بنت تھیں نے بیان کیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وا کہ وہ کم کی عمر زیا دو ہو گئی اور جسم کا گوشت بڑھ گیا تو آ ہے سلی اللہ علیہ وا کہ دسکم کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم کا گوشت بڑھ گیا تو آ ہے سلی اللہ علیہ وا کہ دسلم نے اپنے مصلے پرایک ستون بنوایا اور اس سے ٹیک لگا کرنماز پڑھے گئے۔ (سنمن ابوداؤد)

مستى ميں بغيرعذركي بي كرنماز يرصف كابيان:

( وَمَنْ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ .وَقَالَا:

لَا يُحْزِنُهُ إِلَّا مِنْ عُلْمٍ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَقُلُورٌ عَلَيْهِ فَلَا يُتُرَكُ إِلَّا لِعِلَّةٍ . وَلَـهُ أَنَّ الْفَالِبَ فِيهَا دَوَرَانُ الرَّأْسِ وَهُ وَكَالُمُ مَتَحَقِّقِ، إِلَّا أَنَّ الْقِيَامَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ، وَالْخُرُوجُ أَفْضَلُ إِنْ أَمْكُنهُ ؛ لِلْآنَهُ أَسْكَنُ لِقَلْهِ ، وَالْخِلَاثُ فِي غَيْرِ الْمَرْبُوطَةِ وَالْمَرْبُوطَةُ كَالشَّطُّ هُوَ الصَّحِيحُ.

2.7

اورجس نے کشتی میں بغیر کی علت کے بیٹے کر نماز پڑھی تو امام اعظم کے نزد یک کافی ہے البتہ قیام افضل ہے۔اور صاحبین
نے کہا کہ عذر کے بغیر کافی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ قیام پرقدرت رکھنے والا ہے لہذااس کو کسی علت کے سوائر ک نہ کیا جائے گا۔اور
امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ عام طور پرکشتی میں سر کا گھومنا ہے اور وہ ٹابت کی طرح ہے۔ کیونکہ وہ ی
(قیام) شیا ختلا ف کو دور کرنے والا ہے۔اور جس قدر ممکن ہوکشتی ہے تکانا افضل ہے۔ کیونکہ اس میکون قلب ہے۔اور یہ
اختلاف اس کشتی میں ہے جو ہا ندھی ہوئی نہ ہواور با ندھی ہوئی کشتی کنارے کی طرح ہے۔ بہی تھم سے جو ہا ندھی ہوئی نہ ہواور با ندھی ہوئی کشتی کنارے کی طرح ہے۔ بہی تھم سے جو ہا ندھی ہوئی نہ ہواور با ندھی ہوئی کشتی کنارے کی طرح ہے۔

ا ما م ابو صنیقہ رحمہ اللہ کے نزو کے بغیر کسی عذر کے چلتی کشتی میں بیٹے کرنماز پڑھنا سے ہے۔ حضر بت سیدنا اما م عند کی دلیل میدوایت ہے۔

عَنُ أَنَسٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَكِبَ السَّفِينَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالسَّفِينَةُ مَحُبُوسَةٌ صَلَّى قَائِمًا وَإِذَا كَانَتَ تَسِيرُ صَلَّى قَاعِدًا فِى السَّفِينَةِ مَعَ القُدُرةِ) صَلَّى قَاعِدًا فِى جَمَاعَةِ (السنن الحكوى للبيهقى باب الْقِيَامِ فِى الْفَرِيضَةِ وَإِنْ كَانَ فِى السَّفِينَةِ مَعَ الْقُدُرةِ) امام ابو بوسف رحمه الله كرو كي بغيرعد ركي فِي مَثْنَى يربي مُرْمَا وَيَرُهُ حِنامًا مَرْقِيل الورصاحين كى وليل بيروايت ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا يَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعُفَرَ بُنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْحَبَشَةِ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أُصَلِّى فِي السَّفِينَةِ قَالَ صَلَّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَحَافَ الْغَرَقَ (دارقطني باب صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَصِفَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ)

ا گرکشتی ساحل ہے بندھی ہوئی ہوتو اس میں کھڑے ہونے کی قدرت کے باوجود بیٹے کرنماز جائز نہیں ،اگروہ کشتی سے نہ نکل سکتا ہوتو خواہ کشتی بندھی ہوئی ہویا چل رہی ہواس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

عَنُ أَنْسٍ : أَنَّهُ كَالَ إِذَا رَكِبَ السَّفِينَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالسَّفِينَةُ مَحُبُوسَةٌ صَلَّى قَائِمًا وَإِذَا كَانَتُ تَسِيرُ صَلَّى قَاعِدًا فِي جَمَاعَةِ . (السنو الكبرى للبيهقى باب القِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ وَإِلْ كَالَ فِي السَّفِينَةِ مَعَ الْقُدُرَةِ) عَنُ مُغِيرَةً ، قَالَ : سَأَلَتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ اسْتَطَاعَ أَنْ يَعُرُجَ فَلْيَحُرُ وَ وَإِلَّا فَلِيُصَلُّ قَائِمًا ، مُغِيرَةً ، قَالَ : سَأَلَتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ اسْتَطَاعَ أَنْ يَعُرُجَ فَلْيَحُرُ وَ وَإِلَّا فَلِيصَلُّ قَائِمًا ، فَإِلَا فَلِيصَلُّ قَاعِدًا وَيَسْتَقُيلَ الْقِبُلَةَ كُلَمَا تَحَرَّفَتُ (مصنف ابن ابي شيبة مَنْ قَالَ : صَلَّ فِيهَا قَائِمًا) فِيهَا قَائِمًا ) فِي السَّفِينَةِ كُلُمَا تَحَرَّفَتُ (مصنف ابن ابي شيبة مَنْ قَالَ : صَلَّ فِيهَا قَائِمًا) فَإِنْ السُتَطَاعَ ، وَإِلَّا فَلُهُ صَلَّ فِيهَا قَائِمًا وَيَسْتَقُيلَ الْقِبُلَةَ كُلَمَا تَحَرَّفَتُ (مصنف ابن ابي شيبة مَنْ قَالَ : صَلَّ فِيهَا قَائِمًا) فِي المَّالِقِيمُ الْقَبُلَة كُلَمَا تَحَرَّفَتُ (مصنف ابن ابي شيبة مَنْ قَالَ : صَلَّ فِيهَا قَائِمًا) فِي المَّا فِيهَا قَائِمًا عَ ، وَإِلاَ فَلْيُصَلُّ وَالْعَرَاقِ عَلَى السَّفِي الْقَالِيقَالَ الْعَبُلَة عُلَمَا اللَّهُ الْعَالَ الْعَبُلَة عُلَمَا اللَّهُ الْعَلَى السَّفَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى السَّفِيقَةَ عَلَى السَّفِي السَّفِيلُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدَةُ عَلَيْهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْدِهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْمَ الْعَلَقَ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدَ السَّفِي السَّفِي الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَقُولُ الْقِيلُةَ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْ الْعُلُولُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

( وَمَنْ أَغْسِى عَلَيْهِ مَحَمْسَ صَلَوَاتٍ أَوْ دُولَهَا قَعْنَى ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَقْض ) وَهَذَا اسْتَوْعَبَ الْإِعْمَاء وَقَتَ صَلَاةٍ كَامِلًا لِتَحَقِّقِ الْعَجْزِ فَأَدْبَة الْمِعْمَاء وَقَتَ صَلَاةٍ كَامِلًا لِتَحَقِّقِ الْعَجْزِ فَأَدْبَة

وَجُهُ الِاسْتِسْحُسَسَانِ أَنَّ الْمُلَّةَ إِذَا طَالَتْ كَثُوتُ الْفُوَالِثُ فَيَتَحَرَّجُ فِي الْآدَاءِ ، وَإِذَا فَصُرَتْ فَلَتْ فَلَا حَرَجَ ، وَالْكَثِيرُ أَنْ تَزِيدَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي حَدُّ الْتَكُوارِ ،

وَالْـجُنُونُ كَالْإِغُمَاءِ :كَـلَا ذَكَرَهُ أَبُـو سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللّهُ ، بِيَعَلافِ النَّوْمِ ؛ لِآنَ الْمِتَادَةُ نَادِرٌ فَيَلْحَقُ بِالْفَاصِرِ ، ثُمَّ الزِّيَادَةُ تُعْتَبُرُ مِنْ حَيْثُ الْأَوْقَاتُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّهُ ؛ لَآنَ الْعُكْرَارَ يَتَحَقَّقُ بِهِ ، وَعِنْدَهُمَا بِالْقَاصِرِ ، ثُمَّ الزِّيَادَةُ تُعْتَبُرُ مِنْ حَيْثُ الْأَوْقَاتُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّهُ ؛ لِآنَ الْعُكْرَارَ يَتَحَقَّقُ بِهِ ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَيْثُ السَّاعَاتُ هُوَ الْمَأْتُورُ عَنْ عَلِي وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

افرجس پر پانتی یا اس سے کم نمازوں تک ہے ہوشی طاری رہی تو قضاء کرے اور اگر اس سے زیادہ تک ہے ہوشی رہی تو تضاءندكرے ۔ اور بيوليل استحسان كے پيش نظر ہے ۔ جبكہ قياس كا نقاضہ بيہ ہے كہ اس پركوئى قضاء بيس ہے۔ جب اغماء نے استايك نمازك وانت تك تعيرليا موركيونكه بحزثابت موجائ كالبذار جنون كمشابه موكيا

اوراستحسان کی دلیل میدہ کمام کی مدت جب بمی ہوجائے گی تو قضا ونماز وں کی کثرت ہوجائے گی جن کو پڑھنے ہے حرج لا زم آئے گا اور جب مدت اغماء کم ہوگی تو تمازیں بھی تھوڑی قضاء ہوں کیں اور حرج بھی لا زم نہ آئے گا۔اور کشراے المبس سے کہ جب ایک دن رات سے زیادہ ہوں کیونکہ وہ صدیکر ارمیں داخل ہوجاتی ہیں۔

اورجنون اغماء کی طرح ہے۔ ای طرح حضرت ابوسلیمان نے ذکر کیا ہے۔ بخلاف نیند کے کیونکہ نیند کا تنالمیا ہونا نا در ہے۔ لبذا نيندكوعذر قاصر كے ساتھ لاحق كيا جائے گا۔اورامام محمرعليه الرحمہ كنز ديك كثر بت كا اعتبارا وقات كى طرف ہے كيا جائے گا۔ کیونکہ تحرارای کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ سی ن کے زویک ساعات سے ہے اور بہی حضرت علی الرئضی اور حضرت عبد الله بن عررض الله عنها يدوايت كيا كيا بيا الله بى مب يدر ياده في كوجائد والاب

مجس پر پاکل بن یا بیبوش طاری موجائے اور بیبوشی اور جنون پانچ نماز دل تک یااس ہے کم تک مسلسل رہے تو افاقہ مو جائے کے بعداس کی قضا کرے۔

عَنْ سُفَيَانَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ الْمِنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَغُمِنَى عَلَيْةِ أَكُثَرَ مِنْ يَوُمَيّنِ فَلَمُ يَقُضهِ . (دار قطني باب الرَّجُلُ يُغَمَّى عَلَيْهِ وَقَدُ جَاءَ وَقُتُ الصَّلَاةِ هَلُ يَقَضِي أُمُ لا ) فاوی عالمکیری ج1 ص 121 میں ہے

فلاقضاء على محنون ولاعلى مغمي عليه مافاته في تلك الحالة وزادت الفوائت على يوم وليلة.

# بالت لي السيال السيال ا

# ﴿ بيرباب سجده تلاوت كے بيان ميں ہے ﴾

تجده تلاوت والي باب كى مطابقت كابيان:

علامہ بردالدین عینی حنی علیہ الرحمہ لکھے ہیں۔ یہ باب بجدہ تلاوت کا حکام میں ہے۔ یہاں اضافت سبب کی ہم جائے مسبب کی طرف ہے۔ جس طرح خیار عیب ، خیار دوئیت اور جج بیت اللہ میں نبیت سبب کی ہم جائے مسبب کی طرف کی گئی ہے کیونکہ تلاوت تا فی سے حق میں اور ساع سامع کے حق میں سبب ہے۔ لیذ امناصب میتھا کہ یہ کہا جا تا''ب سے و د التلاوۃ و السماع" اس کے جواب میں کہوں گا کہ اس میں کوئی اختلاف میں کہ تلاوت سبب ہے۔ البنت سام کی سبب میں اختلاف ہے۔ یک بعض نے کہا ہے کہ ماع سبب ہیں۔ کے سام سبب ہیں اختلاف ہے۔ یک بعض نے کہا ہے کہ ماع سبب ہیں ہے۔

اس باب کوسجدہ مہو کے ساتھ اس ملایا گیا ہے کہ ان دونوں کے احکام میں تجدے کا بیان ہے اور مریض والے باب ہے اس لئے موخر کیا گیا ہے کہ مرض عارضہ ماوی ہے۔ پس اسے تجدہ تلاوت سے مقدم کردیا۔

(البينائيةشرة الهدامية ج ١٣٠٥م، ٢١٢، حقانية ماتان)

# قراك شي مجدون كابيان:

قَالَ ( سُبَّودُ التَّلَاوَةِ فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجُلَةً : فِي آخِرِ الْأَعْرَافِ، وَفِي الرَّعْدِ وَالنَّحْلِ، وَالْمَ النَّعْدِ وَالنَّحْلِ، وَالْمَ تَنْزِيلُ وَصُّ، وَحُمَّ السَّبُحَدَةِ، وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ، وَالْم تَنْزِيلُ وَصُّ، وَحُمَّ السَّبُحَدَةِ، وَالنَّمْلِ، وَالْم تَنْزِيلُ وَصُّ، وَحُمَّ السَّبُحَدَةِ، وَالنَّمْ عَنْ وَالْمَ تَنْزِيلُ وَصُّ، وَحُمَّ السَّبُحَدَةِ، وَالنَّمْعِ، ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ النَّمَةَ قُتْ ) وَاقْرَأُ.

كَذَّا كُتِبٌ فِي مُصْحَفِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالسَّجُدَةُ النَّائِيَةُ فِي الْحَجِّ لِلصَّلَاةِ عِنْدَنَا

، وَمَوْضِعُ السَّجُدَةِ فِي حَمِ السَّجُدَةُ عِنْدَ قَوْلِه ﴿ ( لَا يَسْتُعُونَ ) فِي قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ

الْمَأْنُوذُ لِلاَحْتِبَاطِ

امام قدوری علیه الرحمہ نے فرمایا: قرآن میں تلاوت کے چودہ تجدے ہیں۔ سورۃ اعراف کے آخریں ، رعد میں تجل میں ، بی اسرائیل میں ، مریم میں اور تج میں پہلا اور فرقان میں ، تمل میں ، الم تنزیل ، میں ، تم اسجدۃ ، نجم" وَإِذَا السّمَاء ' انشَفَقَتْ ''اوراقراء میں ہیں۔

` حضرت عثمان رضی الله تعالی عند کے مصحف میں ای طرح ہے لہذ ااسی اعتماد کیا جائے گا۔اور سور ہ جج میں دوسرا سحدہ ہمارے

نزویک نماز کیلئے ہے۔اور''تم السجدہ'' میں تجدے کا مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق'''' ہے۔اور اس کو احتیاط کے پیش نظراخذ کیا گیا ہے۔

# سوره بجم كاسجده

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عند فرمات بين كه سروركونين صلى الله عليه وسلم في سورة فيم بين مجده كيا ادرآ پ صلى الله عليه وسلم كساتي مسلمانون، شركون بنون ادرسب آدميون في المجده آيت (فيسانس الله عليه وسلم الله عليه وسلم سوره فيم كي تلاوت كرت بوئ آيت مجده آيت (فيسانس الله عليه وسلم سوره فيم كي تلاوت كرو پنج تو آيت مسلى الله عليه وسلم في الله تعالى كاس عم كي فرما نبردارى كي غرض المساحد مين الله عليه وسلم كي متابعت بين مجده كيا، الى سي مجده كيا جب آپ صلى الله عليه وسلم كي متابعت بين مجده كيا، الى طرح مشركين في بحب بنون ليني لات ومنات اورع كي نام من قانهون في بحب مجده كيا، يا پرمشركون كرمة كلات ومنات اورع كي كه ما من قانهون في بحب مجده كيا، يا پرمشركون كرمة كلات ومنات اورع كي كه ما من قانهون في بحب بوره فيم كي إن آيتون و كرمة كلات و منات اورع كي كه من منه المده بين الله كي قاله الله عليه الله عليه الله عليه و الناق الله تعليه و المناق الله تعليه و الناق الله تعليه و المناق الله تعليه و الناق الله تعليه و المناق الله تعليه و الناق الله تعليه و الناق الناق الله تعليه و الناق الله تعليه و الناق الناق

لیعنی بھلاتم لوگوں نے لات وعزی کودیکھا اور تیسرے منات کو (کہ یہ بت کہیں اللہ ہو سکتے ہیں مشرکو!) کیا تہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے تیٹیاں۔ کو پڑھتے گئے تو شیطان ملعون نے اپنی آ واز کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز سے مشابہ بنا کر مید پڑھاتے لگ و ایک اللہ علی وَإِنَّ شَفَا عَتَهُنَّ لَتُوْبَهٰ ہے۔ لیمنی بیرت بلند مرعا بیاں ہیں اور بیشک ان کی شفاعت امید پخش ہے۔

مشرکین بین میں میں کے کہ ( نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے جا کہ ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے چنا نچہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے مجدہ کیا تو انہوں نے بھی مجدہ کرڈ الا۔

بعض مفسرین نے اس موقع پر میتفییر کی ہے کہ بیالفاظ شیطان نے ادائییں کے سے بلکے نعوذ باللہ خودرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان مبارک سے مہوا نگل گئے ہتے۔ بیتول بالکل غلط اور محض ذینی اختر اع ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ شیطان ملعون نے اپنی
آ داز کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز ہے مشابہ بنا کر بیالفاظ ادا کر دیئے جس سے مشرکین بیر بجھ بیٹھے کہ خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بیالفاظ اداکر دیئے جس سے مشرکین بیر بجھ بیٹھے کہ خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بیالفاظ اداکر دیئے جس سے مشرکین بیر بھی بیٹھے کہ خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بیالفاظ اداکر دیے ہیں۔

حدیث میں مسلمانوں بمشرکوں ،جنوں اور سب آ دمیوں ہے مراد وہ بیں جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھے۔ نفظ اِنْسُ تعمیم بعد تخصیص ہے۔

#### سور وانشعاق اورسور وعلق کے تجدے:

حضرت ابو ہرر ورض اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم نے سرورکو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (سورہ انشقاق بعنی إذَا السَّمَاء و اِنْشَقَتِ اور (سورہ علق یعنی اِفَرَأَ بِإِسُمِ رَبِّكَ مِنْ جَدِه كيا۔ ( سَجِيمُسلم)

سجدہ تلاوت واجب ہے

حضرت عبدالله ابن عمر رمنی الله تعالی عند فر یاتے بین که سرورکونین صلی الله علیه دسلم سجد و (کی کوئی آیت) پڑھتے اور
بم آپ صلی الله علیه وسلم کے قریب ہوتے تھے تو جب رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدہ کرتے ہم بھی آپ صلی الله علیه وسلم کے
ساتھ سجدہ کرتے اور (اس وقت) ہم لوگوں کا اس قدر الله دھام ہوتا تھا کہ ہم میں ہے بعض کوتو اپنی پیشانی فیک کرسجدہ کرنے
کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی۔ (صحیح بخاری وسیح مسلم)

مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدے کی کوئی آ بت تلاوت فرماتے تواس موقع پرآ پ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ سجد ہ کرنے کے لیے اسٹے زیادہ لوگوں کا آپھوم ہوجا تا تھا کہ جگہ کی تھی کی وجہ سے بعض لوگوں کوتو آپ سلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ سجد ہ کرنا بھی نصیب نہ ہوتا تھا اوروہ پھر بعد ہیں سجدہ کرتے تھے۔

بیرصدیث اس بات پردلائت کرتی ہے کہ مجدو تلاوت واجب ہے کیونکہا گر تلاوت کا محبدہ واجب نہ ہوتا تولوگ اتنازیا دہ سے سے سیاست کی دلائت کرتی ہے کہ مجدو تلاوت واجب ہے کیونکہا گر تلاوت کا محبدہ واجب نہ ہوتا تولوگ اتنازیا دہ

ا ہتمام اور اڑ دھام کیوں کرتے۔

ا بیے موتع پر جب کہ تلاوت کرنے والے کے پاس لوگ جیٹے ہوں اور اس کی تلاوت کن رہے ہوں تو سحد ہے کی کوئی آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے کے سلسلے میں سنت یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا آ دگی آ گے ہوجائے اور تلاوت سننے والے اس کے ویجھے ہوکر صف با ندھیں اس طرح سب لوگ سجدہ کرلیں۔ بیافتد اوصور ہ ہے تھیں اقتداء میں ہے۔

دو مجدول كى وجد \_ سورة ج كى فشيلت:

حضرت عقب ابن عامر فرماتے بین کہ میں نے سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیایار سول النعافیہ مسورہ جج کواس
لیف نسلیت حاصل ہے کہ اس میں دو مجدے بیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایال اجوآ دی دونوں مجدے نہ کرے تو وہ
ان دونوں مجدون کی آن تول کو نہ بڑھے۔ (سنن ابوداؤد جا مع ترقدی) امام ترقدی فرماتے بیں کہ اس صدیت کی اساوتو کی نیس
ان دونوں مجدون کی آن تول کو نہ بڑھے۔ (عنوا معما (تو وہ دونوں مجدوں کی آنتوں کو نہ بڑھے) کے بجائے فلا یقر احدا (تو وہ دونوں مجدوں کی آنتوں کو نہ بڑھے) کے بجائے فلا یقر احدا (تو وہ دونوں مجدوں کی آنتوں کو نہ بڑھے) کے بجائے فلا یقر احدا (تو وہ اس سورة کو نہ بڑھے) کے الفاظ بیں۔

ال سورہ ولہ پڑھے کے سامید ہوئے۔ رسول اللہ سلی اللہ بعلیم کے جواب کا مطلب سے کہ جوآ دمی تجدے کی ان دونوں آیتوں کو نہ پڑھے تو اسے وہ آیتیں ہی نہ پڑھنی جا بنیں تا کہ وہ ترک واجب کا گنہگار نہ ہوئینی قرآن کریم پڑھنے والے کے حق میں تحدے کی آیت کی تلاوت کی وجہ سے ایک محمرہ مشروع ہوا ہے اور مجدہ تلاوت کرتا تلاوت کے حقوق سے ہے اہذا اگر کوئی آ دی مجدہ تلاوت ک ترک کرنے کے دڑ ہے ہوتو اس کے لیے بھی مناسب ہے کہ وہ ال آ بیوں بی کونہ پڑھے جن کی وجہ سے مجدہ وہ اجب ہوجا تا ہے کیونکہ مجدہ واجب ہے اور اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے اس لیے ترک مجدہ سے ترک تلاوت اوٹی ہے۔

محکلوۃ کے ایک دوسر مے میں تبائے فلا ما کے الم مار احما کے الفاظ میں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ارشاد کے معنی بیہ ہوں کے کہ جس نے وہ دونوں مجد سے نہ کے گویاس نے آئیں پڑھائی ہیں جب اس نے اس آ بت کے التقاضے پڑل نہ کیا تواس کا پڑھنا دونوں برابر ہے۔
کے نقاضے پڑل نہ کیا تواس کا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔

جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ سورہ نج کا دوسرا مجدہ حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزد یک واجب نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ محدہ نماز کا ہے کہ وہ کہ وہ اللہ الفظ ارکعوا کا ندکور ہونا اس بات کا قرینہ ہے۔

امام ترندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آخر میں حذا حدیث لیس استادہ بالقوی کہدکراس طرف اشارہ کیا ہے کہ بیر حدیث ضعیف ہے۔

### سوره الم تنزيل السجده كاسجده:

حصرت عبداللہ این عمر رمنی اللہ اللہ تقالی عند فر ماتے ہیں کہ ایک روز سرور کو نین سلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں مجد ہ کیا اور کھڑے ہوئے مجر رکوع کیا اور کوگوں کو بیر کمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الم تنزیل اسجدہ پڑھی ہے۔ (ابوداؤد)

صحابہ نے محض مجد ہے معلوم نہیں کیا تھا کہ آپ ملی الشعلیہ وسلم نے سورۃ آلم تزیل المبحدہ پڑھی ہے بلکہ سورت کی ایک آ بت رسول الشعلیہ وسلم سے نی ہوگی اس ہے آئیں معلوم ہوگیا ہوگا کہ آپ سلی الشعلیہ وسلم بیسورۃ پڑھ رہے ہیں۔ چنا نچہ احاد بیٹ میں واروہ وا ہے کہ رسول الشعلیہ وسلم الشعلیہ وسلم (آ ہشہ آ واز سے پڑھی جانے والی نمازوں میں) مجھی ایک آ بت با واز بلند بھی پڑھ و یا کر سے تھتا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ فلال سورۃ کی قرائے ہورتی ہے یا یہ کہ انہائی شوتی اور حضور قلب کی وجہ سے بیا فتی یا الشعلیہ وسلم کی لسان مقدی سے بی واز بلند جاری ہوجائی تھی۔ شوتی اور حضور قلب کی وجہ سے بیم معلوم ہوتا ہے کہ آ ب ملی الشعلیہ وسلم نے آ بت بحدہ پڑھ کر جب بحدہ کیا اور جد سے المحم تو بھی سورۃ پوری نہیں کی بلکہ رکوع میں چلے گئے چنا نچہ یہ جائز ہے آگر چرافتال بھی ہے کہ بحد سے اٹھ کر بقیہ سورۃ پوری نہیں کی بلکہ رکوع میں چلے گئے ہو ایک الشعلیہ وسلم نے ایسا بیان جواز کی فاطر کیا ہو با وجودیہ معلوم ہوتا ہے۔ بھراحت تو یہ ظاہر بی محتوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔

رسول انتدسلی اللہ علیہ دسلم نے تحض رکوع پراکتفانہیں کیا بلکہ مشتقلاً سجدہ کیا جیسا کہ حنفیہ کے ہاں ایسی صورت میں رکوع بی میں سجدہ ادا ہوجا تا ہے اس کی وجہ بیرے کہ افضل اور اولی چونکہ سجدہ کر لینا ہی ہے اس لیے آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے افضل طریقہ کو اختیار قرمایا۔

# رسول الله ملى الله عليه وسلم كاسورة عجم مين سجده نه كرنا:

حضرت زیدابن ثابت رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ میں نے سرور کو نین صلی الله علیہ دسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی اور آپ سلی انله علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

فقهاء احناف وشوافع كي سورة عجم من جده ندكرن كي توجيه وجواب:

حضرت امام شافتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سورہ تجم

میں بحدہ بیان جواز کے لیے بیں کیا ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ فصل میں بحدہ نہیں ہے اس لیے

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحدہ فہیں کیا اور حضرت امام اعظم ایو صنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے اس صدیث کی تو جیہ یہ بیان

کی جاتی ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس موقعہ پر بحدہ یا تو اس لیے تہیں کیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا وضوفیوں سے

میا یہ کہ وہ وقت کراہت تھا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ اس لیے ترک کیا تا کہ توگوں کو معلوم ہوجائے کہ محدہ تلاوت

فرض نہیں ہے۔ ان چیز وں کے علاوہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ بحدہ قلاوت فی الفور واجب نہیں ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو سجدہ نہ کیا ہوالبتہ بعد میں کی وقت کرایا ہو۔ لہذا اس سے کوئی آ دی بید تہ سے کہ سورہ

بھم کا سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے کیونکہ اس ہے بہلے ایک صدیث ہی صراحت کے ساتھ گذر چکا ہے کہ خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسر نے گوں نے بھی سورہ جم کا سجدہ تھی صراحت کے ساتھ گذر چکا ہے کہ خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسر نے گوں نے بھی سورہ جم کا سجدہ کیا تھا۔

#### سوروس كاسجده:

حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا سورہ س کاسجدہ بہت تا کیدی سجدوں میں ہے بیس ہے اور میں نے سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کواس سورۃ میں سجدہ کرتے ہوئے و یکھا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت مجام نے بیان کیا کہ میں نے حضرات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند ہے پو چھا کہ کیا میں سورہ میں مجدہ کروں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے بیآ یت (وَ مِنَ ذُرِیَّتِهِ دَاو دَ وَسُلَیْمُنَ) کہ کیا میں سورہ میں مجدہ کروں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے بیآ یت (وَ مِنَ ذُرِیَّتِهِ دَاو دَ وَسُلَیْمُنَ) 6۔ الانعام 84:) سے فیبھ دَاهُمُ اقْتَدِه ) پڑھی اور فرمایا تمہارے نی سلی اللہ علیہ وسلم بھی آتھی اور فوں میں سے ہیں جنہیں بہلے بیوں کی انباع کا تھم تھا۔ (صحیح البخاری)

(لَيْسَ مِنُ عَزَائِمِ السَّحُودِ بِهِت مَا كَيْرَى تَجْدُول مِن سَيْنِي) كامطلب فقد في كروس يه سه كديه تجده فرائض

میں ہے ہیں ہے بلکہ واجبات تلاوت میں ہے ہے۔

علماء نکھتے ہیں کہ سوروس میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا حضرت داؤد نبایہ السلام کی موافقت اور ان کی توبہ کی قبولیت کے شکر کے طور پرتھا۔

حضرت ابن عبادہ نے حضرت مجاہد کے سوال کے جواب میں پہلے آیت پڑھی جس سے اس بات کی دلیل دینا مقصود تھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے جیں کہ جنہیں سابقہ انبیاء کرام کی پیروی کا تھم دیا گیا ہے۔ البذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی پیروی کا تھم دیا گیا ہے تو بہم بیں بطریق اولیٰ ان کی پیروی کرتی جا ہے یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمدہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمدہ کی ان کی موافقت و پیروی میں سجدہ کیا تو ہم کوچا ہے کہ ہم بھی سجدہ کریں۔

# قرآن میں کل کتف جدے ہیں؟

حضرت عمروا بن العاص رضی الله تعالی عند قرمائے ہیں کہ سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم نے آئییں (بیعنی عمروا بن العاص کو) قرآ ن میں بیندرہ سجدے پڑھائے ان میں سے تین تؤمفصل (سورتوں میں ہیں اور دوسجدے سورہ حج میں ہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

مفکلوۃ کے بعض شخوں میں لفظ اقراء کے بجائے لفظ اقرائی ہے بینی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے جھے تھم دیا کہ میں ان کے سامنے پڑھوں۔ اس حدیث کے مطابق قرآن کریم کی بیندرہ آبتیں الی ہیں جن کے پڑھنے اور سننے سے ایک سجدہ واجب ہوتا ہے آبتوں کی تفصیل یہ ہے سورۂ اعراف کے آخر میں بی آبت

آیت (إِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبُّكَ لَا یَسُنَكُبِرُونَ عَنَ عِبَادَتِهِ وَیُسَبُّحُونَهُ وَلَه یَسُحُدُونَ ) 7 ۔ الاعراف (206:) بینک جولوگ (لیمِنی فرشنے) تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے قرور اور انکارٹیس کرتے اور اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ (اس آئیت میں وله یسحدون پر مجدہ ہے۔

#### (٢) سورة رعد كدومر عدكوع من بدآيت

أيت (وَلِلّه بَسُحُدُ مَنُ فِي السَّمُونِ وَالْأَرُضِ طَوُعاً وَّكُرُهاً وَظِللُهمُ بِالْغُدُّوِّ وَالْأَصَالِ ) 13 ـ الرعد 15:) وه تمام چيزين جوآسانون اورزمينون مين بين الله تعالى كو مجده كرتى بين خوشى سے ،كوئى ناخوشى سے اور ان كاسابين وشام ـ (اس آيت مين بالغد و والاصال مجده ہے۔

(m) سورة نحل كے يانچويں ركوع كة خركى بية يت

آيت (وَلِلَّه بَسُحُدُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنُ دَابَّةٍ وَّالْمَلِيكَةُ وَهِمُ لَا يَسُتَكُيرُونَ 49 ) 16 ـ

انحل49:) اورتمام جائدار جوا سانوں میں بیں اور جوز مین میں بیں سب اللہ کا گے بحدہ کرتے بیں اور فرشتے بھی ،اور وہ فررا بھی غرور نیس کرتے اور اپنے پروردگار سے جوان کے اوپر ہے ڈرتے بیں نیز انہیں جو تھم دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل کرتے بیں۔(اس آیت میں ویفعلون ما یو مرون پر بجدہ ہے۔

(٣) سورورى امرائيل كم بارهوي ركوع على بيا يت آيت (وَيَخِرُونَ لِلْاَذُفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُسُوعاً) 17 ... الاسراء 109:)

اور وہ منہ کے بل گر پڑتے ہیں (اور) روتے جاتے ہیں اور اس سے ان میں اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت میں ویزیدھم خشوعا پر مجدہ ہے۔

(۵) سورهم يم كي چوشفركوع ميل سيآيت

آيت (إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ الْنِتُ الرَّجُمْنِ خَرُوا سُحَداً وَبُكِيّاً 19 (\_مريم 58:)

جب بڑھی جاتی ہیں ان پر رخمٰن کی آ بیش تو گرتے ہیں وہ مجدہ کرنے کے لیے روتے ہوئے (بدا نبیاء اور ان کے اصحاب کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس آ بیت ہیں سحدا و ہکیا پر مجدہ ہے۔

(٢) سوره، ج ك دوسر دوكوع يل آيت

آيت (الله تَرَ الله يَسَجُدُله مَنُ فِي السَّنوتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمُسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّحُومُ وَالْحِبَالُ وَالشَّحَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْه الْعَذَابُ وَمَنْ يُهنِ الله فَمَا لَه مِنْ مُكرِمِ إِنَّ الله يَفَعَلُ مَا يَشَاءُ ) 22 \_ الحج (18:)

کیاتم نے نہیں ویکھا کہ جو (مخلوق) آسانوں میں اور جوز مین میں ہے اور سورے اور جا تدستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور بہت ہے اور بہت ہو چکا ہے اور جس آدی کو اللہ فالمر ہے اس کو کو کی عزت دیے والانہیں، بے شک اللہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔

(اس آيت شل يسمد له پر تجده م كربوري آيت پر صف ك بعد تجده م-

(2) سورہ تے کے آخری رکوع کی بیآے

آيت (يَانَها الَّذِينَ امْنُوا ارِ كَجُوا وَاسْحُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ نَفُلِحُونَ ) 22 - الحج (77:)

اے ایمان والو ارکوع اور تجدہ کرتے اور ایٹے پروردگار کی عبادت کرتے رہواور نیک کام کروتا کہ فلاح پاؤ۔ال آیت میں العلکم تفلحون پر تجدہ ہے۔

### (٨) سور وفرقان کے پانچویں رکوع کی بيآيت

آیت (وَإِذَا قِیلَ لَهِمُ اسْحُلُوا لِلرَّحُمْنِ قَالُوا وَمَا الرَّحُمْنُ آنَسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهم نُفوراً ) 25 \_ الفرقان60:) اس آیت میں وزادهم نفوراً پر سحدہ ہے۔

اور جب ان (عرب کے کافروں) سے کہا جاتا ہے کہ تجدہ کرور حمٰن کوتو کہتے ہیں کہ دممٰن کیا چیز ہے۔ کیا ہم مجدہ کرلیں اس کو جس کوتم کہتے ہواور ہم کونفرت بڑھتی ہے۔اس آیت میں لا یسکنبرو ن پر مجدہ ہے۔

# (٩) سور مل كروسر دركوع من آيت

آيت (الله يَسَجُّلُوا لِلله الَّذِي يُعَرِجُ الْعَبَءَ فِي السَّمْوَتِ وَالْآرُضِ وَيَعْلَمُ مَا تُعْفُودَ وَمَا تُعَلِنُونَ 25 الله لَآ اِله اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) ( النمل(25:)

اورئیں بھتے کہ اللہ کوجوآ سانوں اور زمین میں چھی چیز ول کونکا لیا ہے اور تہارے پوشیدہ وظا ہرا عمال کو جات ہے کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سواکوئی عمادت کے لائق نہیں ، وہی حرش عظیم کا مالک ہے۔

(١٠) سورة الم تنزيل السجدة كدوسر دركوع من بيآيت

آيت (إنَّـمَا يُوُمِـنُ بِالتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكُرُوا بِهَا عَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبُّهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) 32 \_ السحده(35:)

ہ اری آئیوں پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں وہ آئیتی یا دولائی جا کیں تو سجدہ کرنے کے لیے کر جا کیں اور اللہ کی حمد و شاہیان کریں اور بیلوگ نم ورنہیں کرتے۔

### (۱۱) سورة ص كدوسر دركوع مين بية يت

آیت (وَ خَرَّ رَاکِعاً وَّانَابَ 24 فَفَفُرُنَا لَه ذلِكَ وَإِنَّ لَه عِنْدَنَا لَزُلُغَى وَحُسُنَ مَابِ 25 ) 38 \_ ص (24; اور (داؤدعلیه السلام) گریزے بحدے کے لیے اور توب کی ۔ پس ہم نے ان کو پخش ویا اور بے شک ہمارے ہاں ان کا تقرب ہے اور عمدہ مقام ہے۔ (اس آیت میں وحسن مآب پر بجد ہے۔

### (۱۲) سورہ م محدہ کے یا نچویں رکوع میں بدآ بہت

آیت (فَإِن اسْتَكْبَرُوُا فَالَّذِینَ عِنْدَ رَبِّكَ یُسَبِّحُوُدُ لَه بِالَّیُلِ وَالنَّهارِ وَهِمُ لَا یَسُمُونَ ) 41 ۔ فصلت 38:) اگر بہلوگ سرکتی کریں تو (اللہ کو بھی ان کی پرواہ بیس جوفر شنے ) تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات ون اس کی تھے کرتے رہتے ہیں اور بھی تھکتے بی بیس (اس آیت میں لایسٹمون پر بجدہ ہے یا تعبدون پر ہے (۱۳) سورہ جم کے آخر میں ہے آیت آیت (فَاسُخُدُوا لِلَّه وَاعْبُدُوا 62) 53 \_ النجم (62: تجده کروالله کااور عبادت کرد. (اس آیت میں واعبدوا محدو مجدہ ہے۔

(۱۴) سوره انشقاق میں بیآیت

(١٥) سوره علق مين بيرآيت

(وَإِلْسُخُدُ وَاقْتَرِبُ 19) (19والعلق19:) آيت مي واقترب پرتجده ہے۔

(العجمر!) سجده شيخ ادرالله كنز ديك بوجائي-

م محود جلاوت كى تعداد ش فقىي مرابب كابيان:

ائمہ کے ہاں اس بات پراختلاف ہے کہ قرآن کریم میں کل کتنی آبین ایسی جیں جن کے پڑھنے یا سننے سے ایک سجدہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے۔حضرت امام احمہ نے اس حدیث کے مطابق کہا ہے کہ ایسی آبینیں پندرہ جیں جن کی تفصیل او پر بیان کی گئی ہے چنانچہ انہوں نے اس حدیث کے طاہر پڑمل کیا ہے۔

حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیہ کے ہاں آیت مجدہ کی تعداد چودہ ہے۔ اس طرح کے سورہ حج میں تو دو محدے ہیں اور سورہ ص بیں کوئی محدہ نہیں ہے۔

حضرت امام ما لک رحمة الله تعالی علیہ کے ہاں آبت مجدہ کی تعداد گیارہ ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ سورہ مجم، سورہ انشفت اور سورۂ اقر امیں مجدہ ہیں ہے حضرت امام شافعی رحمة اللہ تعالی علیہ کا قول قدیم بھی بہی ہے۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کل مجدوں کی تعداد چودہ ہے اس طرح کہ سورہ جے ہیں دو سجدے مہیں ہیں بلکہ ایک بی مجدہ ہے جود دسرے رکوع میں ہے۔

علاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر وابن العاص کی بیرحدیث جس سے بحدوں کی تعداد پندرہ ٹابت ہوتی ہے ضعیف ہے اور اس کو دلیل بنانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے بعض راوی مجہول ہیں۔

نماز میں بھی بجد و تلاوت کرنا جاہے : علماء کا اس بات پرا تفاق ہے کہ نماز فرض اور نماز نفل میں اگر کسی آیت بجدہ کی جائے تو نماز بی میں بجدہ کیا جائے لیعنی جو بجدہ تلاوت نماز میں واجب ہوا سے خارج نماز میں ادانہ کیا جائے۔آیت بجدہ آگر فرض نماز میں پڑھی جائے تو اس کے بحدے میں نماز کی طرح سبحان رئی الاعلی کہنا ہی بہتر ہے اورا کرنظل نماز میں یا خارت نماز میں پڑھی جائے تو اس کے بحدے میں اختیار ہے کہ سبحان رئی الاعلی کہا جائے اور سبیجیں جوا حادیث میں وار دبوئی پڑھی جائیں مثلاً رہیں ج

سَجَدَ وَجُهِيَ لِلَّذِي خَلَقَه، وَصَوَّرَه، وَشَقَّ سَمُعَه وَبَصَرَه، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ الله آحُسَنُ الْخَالِقِيْنِ.

میرے چہرے نے اس ذات کو بحدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا جس نے اس کو بنالیا اور اس میں کان وآئے ہی ہیدا کیس ہی طانت اور قوت سے پس بزرگ ہے اللہ احجھا پیدا کرنے والا ہے۔

نماز میں آخر سورۃ میں مجدہ کی آیت آجانے کا مسلہ: بعض علماء کا یہ کو نماز میں مجدہ کی جو آیت آخر سورۃ میں آ جائے تو رکوع کرنا ہی سجدے کے لیے کائی ہوجاتا ہے لیعنی رکوع کرنے میں سجدہ تلاوت بھی ادا ہوجاتا ہے۔ یہ قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اللہ تعالی عنہ کا ہے اور یہی مسلک حضرت امام اعظم ابوجنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔

نقد کی کتابوں میں اس مسئلے کی تفصیل اس طرح مذکور ہے کہ اگر آ بہت مجدہ نماز میں پڑھی جائے اور فور آرکوع کیا جائے یا آ بہت مجدہ کے بعد دو تین آ بیت پڑھ کررکوع کرلیا جائے اور اس رکوع میں جھکتے وقت مجدہ تلاوٹ کی بھی نیت کرلی جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا اور اس میں نیت کی بھی مجدہ ادا ہو جائے گا اور اس میں نیت کی بھی ضرورت ندہو گی مگر شرط میہ ہے کہ کہ ہر دوصوت میں آ بہت مجدہ کے بعد تھن آ بیوں سے زیادہ قر اُت ندگی گئی ہو کیونکہ آ بیوں کے پڑھے میں تو اور آ بیت ہی محدہ تا دہ قر اُت ندگی گئی ہو کیونکہ آ بیوں کے پڑھنے میں تو اختلاف بھی ہے گریہ مسئلہ تعق علیہ ہے کہ تین سے ذیادہ آ بیتیں پڑھنے کی صورت میں نماز کے رکوع یا جود میں سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا بلکہ الگ سے بحدہ تلاوت کرنا ضروری ہوگا۔

سجدہ الاوت کے وجوب کابیان:

وَالسَّجُدَةُ وَاجِئَةً فِي هَلِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى التَّالِي وَالسَّامِعِ) مَسَوَاءٌ قَصَدَ سَمَاعَ الْقُرُآنِ أَوْ لَمْ يَقْصِدُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( السَّجُدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا وَعَلَى مَنْ تَلاهَا) وَهِي كَلِمَةُ إِيجَابٍ وَهُوَ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْقَصْدِ ( وَإِذَا تَلَا الْإِمَامُ آيَةَ السَّجُدَةِ سَجَدَهَا وَسَجَدَهَا الْمَأْمُومُ مَعَهُ) لِالْتِوَامِهِ مُتَابَعَتَهُ ترجر

اوران مقامات پرسامع وتالی پرسجدہ کرماواجب ہے۔ چاہے وہ سننے کا ارادہ کرے یانہ کرے۔ کیونکہ نبی کریم آلی ہے نے فرمایا سجدہ اس پر ہے جس نے اس کوسنا اوراس پر بھی ہے جس نے اس کو پڑھا۔ اور ریکلمہ ایجاب ہے۔ لہذار قصد کے ساتھ مقید نہ ہو گا۔اور جب امام آیت سجدہ تلاوت کرے تو وہ مجدہ کرے اور مقتدی بھی اس کے ساتھ مجدہ کریں۔ کیونکہ امام کی انباع لازم

### مجده طاوت کے وجوب میں فقد حنی وشافعی کا اختلاف:

علامہ ابن مازہ بخاری حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ ہمارے مزدیک تلاوت کا سجدہ واجب ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے خرد کے خرد کے ساتھ سنت ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عند نے بی کریم اللہ تعالی ہے کہ ما ہے آیت بحدہ پڑھی۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ ہمارے آیت بحدہ پڑھی۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ ہمارے امام ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ ہمارے امام ہیں۔ اگر آپ نے بحدہ کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ بجدہ کریں گے۔ لہذا اگر بجدہ تلاوت واجب ہوتا تو حضرت زید بحدہ ترک نہ کرتے اور نہ بی نمی کریم اللہ بحدے کورک فرماتے۔

جبکہ ہماری دلیل میہ ہے کہ بحدے آیات کی دلالت وجوب پر ہے کیونکہ بعض آیات بیں بجدہ کرنے کا امر ہے۔اور بعض آیات میں ترک بحدہ پر وعید کا ذکر ہوا ہے۔لہذا ان آیات بجدہ میں تھم امراور ترک بجدہ پر وعید والی آیات سے استدلال ہیہ ہے کہ بحدہ کرنا واجب ہے۔ (محیط برہانی فی فقہ نعمانی ،ج۲ ہیں ۳۲ ہیروت)

# الاوت كرفي واسلماور سنتهوا المدولول يرجده الاوت واجنب اس

حضرت عبدالله این عمر رضی الله الله الله الله الله الله الله عند فرمات عیں که مرود کونین ملی الله علیه وسلم امارے ماسنے قرآن کریم پڑھتے اور جب سبحدے کی کسی آیت پر چہنچتے تو تکبیر کہتے اور سبحدہ کرتے اور جم بھی آپ ملی الله علیه وسلم کے ساتھ سبحدہ کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

اس مدیث ہے بیربات بھرات معلوم ہوگئ کہ مجدہ خلاوت قاری ( نیخی قرآن کریم پڑھنے والے ) اور سامع ( ایعنی خلاوت سنے والے ) دولوں پرواجب ہے۔ خلاوت سننے والے ) دولوں پرواجب ہے۔

# مرف جدے کے دقت کبیر کہنی جانے:

بیصدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ بجدہ تلاوت کے لیے بمیر صرف بجدے میں جاتے وقت کہنی جاہیے چنانچہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کاای پڑل ہے۔

البنة حضرت امام شافتی رحمة الله تعالی علیه کنز دیک بیمسکله به که جب کوئی آدمی مجده تلاوت کرے تواسے پہلے ہاتھ افعا کر تکبیر تحریر تحریر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله الله تعالی عنها کی ایک روایت کی روشنی میں بیثا بت ہے کہ مجدہ تلاوت کے وقت پہلے کھڑے ہوتا اوراس کے بعد مجدے میں جانامستحب ہے۔
حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله الله تعالی عند فرماتے ہیں که مرور کو نین صلی الله علیہ وسلم نے فتح مکھ سال (کوئی) آئی ہے بہتر میں چنا نچے تمام کوگوں نے (رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ) سجدہ تلاوت کیا سجدہ کرنے والوں میں سے بعض تو سواریوں پر سختے ہواریوں والے اپنے ہاتھ جی پر سجدہ کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یا تو آیت مجدہ کے ساتھ بچھاور آیتیں بھی ملاکر پڑھی ہوں گی یا بھر تھن آیت مجدہ بیان جواز کے لیے پڑھی ہوگی ، کیونکہ جنفیہ کے مسلک کے مطابق صرف آیت مجدہ کی تلاوت کرنا خلاف استخباب ہے۔

سوار یول والے اپنے ہاتھ ہی پر بجدہ کرتے تھے کا مطلب میہ کہ جولوگ اپنی سوار یوں مثلاً گھوڑے دغیرہ پر جیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے ہاتھوں کوزین وغیرہ پر رکھ کران پر بجدہ کرتے تھے اس طرح انہیں حالت بجدہ میں زمین کی سی تنی حاصل ہو جاتی تھی۔

حضرت ابن ملک فرماتے ہیں کہ اس سے بیات ٹابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آ دمی گردن جمکا کراپنے ہاتھوں پر سجدہ کرے تو اس کاسجدہ جائز ہوجائے گا اور بھی قول حضرت امام ابوحذیفہ کا ہے البتہ حضرت امام شافعی کابیڈول نہیں ہے۔

علامدائن ملک نے حضرت امام اعظم کا جو بیقول ذکر کیا ہے بیان کے مسلک یس غیرمشہور ہے چنا نچیشر ح مدید میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آ دمی ہجوم واڈ دہام کی وجہ سے اپنی ران پر بجدہ کر لے قوجا کز ہوگا ای طرح ران کے علاوہ کسی دوسر مے عضو پر ہسی سجدہ کرنا جا کز نہ ہوگا نیز اگر کوئی آ دمی اپنا سجدہ کرنا جا کز نہ ہوگا نیز اگر کوئی آ دمی اپنا ہا تھ دز بین پردکھ کراس پر بجدہ کر لے قوا کر چوا ہے کوئی عذر تہ ہو ہے جا کڑے گر کر دہ ہوا۔

علامه این بهام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آ دی بیار ہو بجدے کی کوئی آ سے پڑھے اور مجدہ کرنے پر قاور نہ ہوتو اسے بجدے کا اشارہ کرلینا کافی ہوگا۔ (فتح القدیر)

مقتدى كيجده طاوت يساماس كالتاح ندكري

( وَإِذَا ثَلَا الْمَ أَمُومُ لَهُ يَسْجُدُ الْإِمَامُ وَلَا الْمَأْمُومُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَ الْفَرَاغِ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيقَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَسْجُدُونَهَا إِذَا فَرَهُوا ؛ لِآنَ السَّبَبَ فَدُ تَقَوَّرَ ، وَلَا مَانِعَ بِحِلَافِ حَالَةِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ يُوَدِّى إِلَى حِلَافِ وَحْمِعِ الْإِمَامَةِ أَوْ التَّلاوَةِ.

وَلَهُ مَا أَنَّ الْمُفْعَدِى مَحْجُورٌ عَنَ الْقِرَاء وَ لِنَفَاذِ فَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ ، وَقَصَرُّ الْمُفْعَدِى مَحْجُورٍ لا حُكْمَ لَهُ ، بِخَلَافِ الْجُنْبِ وَالْحَائِصِ ؛ لِآنَهُمَا عَنَ الْقِرَاء وَ مَنْهِيَّانِ ، إِلَّا أَلَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِصِ بِبَلاوَلِهَا كَمَا لا يَجِبُ بِسَمَاعِهَا ؛ لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الصَّلَاةِ ، بِجِعَلافِ الْجُنْبِ .

:27

اور جب مقتری نے تلاوت کی تو امام بحدہ نہ کرے اور نہ بنی وہ مقتری نماز میں بجدہ کرے اور نہ نمازے قارغ ہونے کے بعد بحدہ کرے۔ شیخین کے نز دیک ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے فر مایا: جب وہ قارغ ہوں تو وہ سب بجدہ کریں۔ کیونکہ سب مقرر ہو چکا ہے۔ اور جالت نماز کے سوامانع کوئی نہیں ہے۔ اور میسب چونکہ امامت کے طریقے اور نماز کے طریقے کے خلاف

پہنچائے والاتھا۔(اوراب فارغ ہونے کے بعدوہ ختم ہوگیالہذا محبدہ سب کریں گے)۔

اور شیخین کی دلیل بہ ہے کہ مقتدی کوقر اُت ہے روکا گیا ہے۔ کیونکہ اس پرامام کا تصرف نافذ ہے لہذار و کے گئے کا تصرف کوئی تھم ہیں رکھتا۔ بخلاف جنبی وحائض کے کیونکہ ان دونوں کا قر اُت منع کیا گیا ہے۔ لیکن حائض پراس کی تلاوت کی وجہ ہے . واجب نه ہوگا جس طرح اسکی ساعت کی وجہ ہے واجب نہ ہوا۔ کیونکہ اس میں نماز کی اہلیت معدوم ہے۔ جبکہ جنبی میں ایبانہیں

مقتدی نماز کے احکام میں اور نماز کسی تھم کے واجب ہونے امام کے تالع ہے جبکہ امام کسی طرح مقتدی کے حالت نماز میں کسی چیز کوواجب کر کینے میں اس کے تالع نہیں۔اس کی دلیل رہی ہے کہ امام کی انتاع دیگر وجو بات سے توی ہے اور توی کے ہوتے ہوئے سی ضعیف تھم کی طرف جانا جائز ہیں۔

المازي بابرآيت محده سففه والكاهم:

( وَلَوْ سَمِعَهَا رَجُلْ خَارِجَ الصَّلاةِ سَجَدَهَا ) هُوَ الصَّحِيحُ ؛ إِلَّانَّ الْحَجْرَ لَبَتَ فِي حَقَّهِمْ فَلا يَعْدُوهُمْ ﴿ وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ سَجَلَةً مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَسْجُدُوهَا فِي الصَّلَاةِ ﴾ ؛ رِلْأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاتِيَّةٍ ؛ رِلَّانَّ سَمَاعَهُمْ هَلِهِ السَّجْدَةَ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ﴿ وَسَجَدُوهَا بَعْدَهَا ﴾ لِتَحَقُّني سَبَيِهَا ﴿ وَلَوْ سَجَدُوهَا فِي الصَّكَرَةِ لَمْ يُجْزِهِمْ ﴾ ﴿ إِلَّانَهُ نَاقِصْ لِمَكَّانِ النَّهِي فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ الْكَامِلُ.

قَالَ ﴿ وَأَعَادُوهَا ﴾ لِتَقَرُّرِ سَبَيِهَا ﴿ وَلَمْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ ﴾ ؛ لِأَنَّ مُسجَرَّدَ السَّجُدَةِ لَا يُنَافِي إِحْرَامَ الصَّلَاةِ . وَلِي النَّوَادِرِ أَنَّهَا تَفْسُدُ ؛ رِلَّانَّهُمْ زَادُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا ، وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

اورا گرکسی شخص نے نماز سے ہاہراس کوسنا تو وہ مجدہ کرے۔ کیونکہ تھم حجر مقتدیوں کے حق میں ٹابت ہوا ہے جوان سے آ گے نہ بڑھے گا۔اور جب نمازیوں نے حالت ٹماز میں ایسے خص سے سنا جونماز میں ان کے ساتھ نہیں ہے وہ نماز میں مجدہ نہیں کریں گے۔ کیونکہ بینجدہ نماز کاسجدہ نہیں ہے۔اوران لوگوں کاس لینا بینماز کے کاموں میں سے نہیں ہے۔اوروہ نماز كے بعد مجدہ كريں گے۔اس لئے كہ مجدے كاسبب مخفق ہو جاكے۔

اورا گرانہوں نے نماز میں مجدہ کرلیا تو میکافی نہ ہوگا۔ کیونکہ عمم انعت کی وجہ سے اداناقص ہوئی لہذ ااوائے کامل کے طور پر

صاحب ہداریے نے کہا ہے کہ وہ اس تحدی کا اعادہ کریں کیونکہ اس کا سبب ٹابت ہو چکا ہے۔اور وہ نماز کا اعادہ نہ کریں

کیونکہ مخس مجدہ احرام صلوٰ ق کے منافی نہیں ہے۔ جبکہ نوا در میں ہے کہ اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو زیادہ کیا ہے جونماز میں سے نہیں ہے۔اور بھی کہا گیا ہے کہا کہ آئول امام محم علیہ الرحمہ کا بھی بہی ہے۔ شرح:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندراوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا جب این آ دم ( بعنی بندہ مؤس)
سجد سے کی آیت پڑھتا ہے اور ( پڑھنے والا یا سننے والا ) سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان تعین روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا
ہے اور کہتا ہے کہ! بائے افسوس ابن آ دم کو بجدہ کرنے کا تھم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور ( اس کے بدلے میں ) وہ جنت کا
حقد ارہے اور مجھے سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا تو میں نے ( سجدہ نہ کر کے پروردگار کی ) نافر مانی کی چنانچ ( اس کے متبے میں )
مجھے آگ ملی ۔ ( سجے مسلم )

خارج تماز سفنه والي يروجوب جد عكابيان:

( فَإِنْ قَرَأَهَا الْإِمَامُ وَسَمِعَهَا رَجُلُ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَدَخَلَ مَعَهُ بَعْدَمَا سَجَدَهَا الْإِمَامُ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ ( فَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فَيْلَ أَنْ يَسْجُدَهَا سَجَدَهَا مَعَهُ ) ، وَإِنْ نَمْ يَدْخُلُ مَعَهُ سَجَدَهَا وَحْدَهُ ) لِسَحَقَقِ السَّبِ .

﴿ وَكُمْلُ سَنِجُمَدَةٍ وَجَهَتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَسُجُمُنَعًا فِيهَا لَمْ تُفْضَ خَارِجَ الطَّلَاةِ) ؛ لِأَنَّهَا صَلَاتِيَّةً وَلَهَا مَزِيَّةُ الصَّلَاةِ ، فَلَا تَثَاَدَى بِالنَّاقِص

پس اگرامام نے پڑھااوراس آدمی نے ساجوام کے ساتھ نماز میں نہیں ہے۔ پھروہ فض بجدہ کرنے کے بعدامام کے ساتھ داخل ہوگیا۔ تو اس پر سجدہ کرناواجب ندر ہا کیونکہ وہ رکعت کو پانے کی وجہ سے جدے کو پانے والا ہوگیا ہے۔ اور اگروہ امام کے سبحدہ کرنے سے پہلے وہ داخل ہوا تو وہ امام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اگر اس نے آیت بجدہ نہوتا ہے ہیں اس پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ لہذا یہاں سننے کی وجہ سے بدرجہ اولی واجب ہوگیا۔ اور اگروہ امام کے ساتھ داخل نہ ہوا تو بھی اسکیلے میں مدیجہ وگیا۔ اور اگروہ امام کے ساتھ داخل نہ ہوا تو بھی اسکیلے میں مدیجہ وکیلے۔ اور اگروہ امام کے ساتھ داخل نہ ہوا تو بھی اسکیلے میں مدیجہ وکیلے۔ اور اگروہ امام کے ساتھ داخل نہ ہوا تو بھی اسکیلے میں مدیجہ وکیلے۔ اور اگروہ امام کے ساتھ داخل نہ ہوا تو بھی اسکیلے میں مدیجہ وکیلے۔ اور اگروہ امام کے ساتھ داخل نہ ہوا تو بھی اسکیلے میں مدیجہ وکیلے۔ اور اگروہ امام کے ساتھ داخل نہ ہوا تو بھی اسکیل

اور ہردہ محدہ جونماز میں واجب ہوا ہے لیں اس نے جب اسے نماز میں ادانہ کیا تو وہ خارج نماز میں اس کی تضاء نہ کی جائے گی ۔ کیونکہ رہے محدہ صلوت یہ ہے اور محبدہ نماز کوفضیات حاصل ہے لہذاوہ تقص کے ساتھ ادانہ ہوگا۔ \* ۔۔

سامع وتالی کی اصل میں اس مسئلہ کی دلیل گزر چکی ہے کیونکہ تجدہ تلاوت کا وجوب سامع وتالی دونوں پر ہے۔

باربارآيت جده پرمن پروجوب جدسه كايان:

( وَمَنْ تَلا مَهُدَةً فَلَمْ بَسْجُلْهَا حَتَى دَحَلَ فِي صَلاةٍ فَأَعَادَهَا وَمَجَدَ أَجْزَأَتُهُ السَّجُدَةُ عَنْ التَّلاوَكَيْنِ ) ؛ لأَنَّ الشَّالِيَةَ أَفَوَى لِكُولِهَا صَلاتِيَّةً فَاسْتَبِعَتْ الْأُولَى ، وَفِي النَّوَادِرِ يَسْجُدُ أُخْرَى بَعْدَ الْفَرَاغِ لأَنَّ لِلْأُولَى قُوَّةَ السَّبْقِ فَاسْتَوَيًا . قُلْنَا زِللنَّالِيَةِ قُوَّةُ اتَصَالِ الْمَقْصُودِ فَتَرَجَّحَتْ بِهَا

( وَإِنْ تَلاهَا فَسَحَدَ فُمْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَتَلاهَا سَجَدَ لَهَا ) ؛ لِأَنَّ الثَّالِيَةَ هِيَ الْمُسْتَثِيعَةُ وَلَا وَجُهَ إِلَى الْحَاقِيةِ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَلاهَا سَجَدَ لَهَا ) ؛ لِأَنَّ الثَّالِيَةَ هِيَ الْمُسْتَثِيعَةُ وَلَا وَجُهَ إِلَى السَّبِ إِلْحَاقِهَا بِالْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ يُوَدِّى إِلَى سَبْقِ الْمُحْتَمِ عَلَى السَّبَ

. ترجمه:

اورجس نے آیت مجدہ پڑھی جبکہ مجدہ ندکیا تی کہ وہ نماز میں داخل ہوگیا پس اس نے پھرای آیت مجدہ کو پڑھ دیا اور مجدہ کیا تو بہ مجدہ اس کی دونوں تلاوتوں کوکائی ہوگا۔ کیونکہ دوسرا مجدہ زیادہ قوی ہے کیونکہ وہ مجدہ صلو تنہ ہے۔لہذا پہلا اس کے تافع ہوگا۔ جبکہ نوا در میں ہے کہ دوسرا سجدہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کرے۔ کیونکہ پہلے مجدے کونفذم قوی حاصل ہے۔ پس وہ دونوں برابر ہوگئے۔ ہم نے کہا کہ دوسرا سجدہ انصال مقصود کی وجہ سے ترجے پا گیالہذا دوسرے کوترجے حاصل ہے۔

اگراس نے نمازے باہر تلاوت کی اور بحدہ کیا اور پھردہ نماز میں داخل ہوا پس اس نے پھرائ آیت کو پڑھا تو اس کیلئے بھی بحدہ کرے۔ کیونکہ دوسر اسجدہ تو تالع کرنے والاتھالیکن اول بجدہ کے سماتھ لاحق کرنے کی کوئی وجہ بس ہے۔ کیونکہ بیسب برتقدم تھم کا باعث ہوگا۔

شرح:

ترارجلس واحدہ میں زیادتی کامتقاضی ہیں ہے۔ البتہ تبدیلی کی صورت میں تکرارتھم میں تکرار اوستازم ہے۔ ایک بی مجلس میں تکرور آ بت مجدد کا بیان:

( وَمَنْ كَرَّرَ بِلَاوَمَةً سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَتَهُ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، فَإِنْ قَرَأَهَا فِي مَجْلِسِهُ فَسَجَدَةً لِلْأُولَى فَعَلَيْهِ السَّجْدَدَانِ) فَالْأَصَلُ فَسَجَدَهَا فُمْ وَعَدَ اللَّهِ مَا فَالْأَصَلُ فَمَا لَهُ وَالسَّجْدَدَةِ عَلَى السَّبْ وَوَنَ الْحُكُم ، وَعَذَا أَلَيْنَ مَبْنَى السَّبْ دُونَ الْحُكُم ، وَعَذَا أَلَيْنَ مَبْنَى السَّبْ دُونَ الْحُكُم ، وَعَذَا أَلَيْنَ مَبْنَى السَّجْدَدِةِ عَلَى التَّذَاعُلِ وَقَعًا لِلْحَرَجِ ، وَهُو تَذَاحُلُ فِي السَّبْ دُونَ الْحُكُم ، وَعَذَا أَلَيْنَ بِالْعِبَادَاتِ وَالنَّالِي بِالْعُقُوبَاتِ وَإِمْكُانُ التَّذَاعُلِ عِنْدَ النَّحَادِ الْمَجْلِ فِي السَّبْ دُونَ الْحُكُم ، وَعَذَا أَلَيْنَ بِالْعِبَادَاتِ وَالنَّالِي بِالْعُقُوبَاتِ وَإِمْكُانُ التَّذَاخُلِ عِنْدَ الْمَجْلِسِ لِكُولِهِ جَامِعًا ، لِلْمُنْفَرُقَاتِ فَإِذَا الْعَبْلِ الْمُعَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَحْتَلِفُ بِمُنْعَرِدِ الْقِيَامِ بِحَلَافِ الْمُحْرَرِةِ ؛ لِأَنَّهُ وَلِيلُ الْإِعْرَاضِ وَهُو الْحَمَالُ هُنَالِكَ . وَفِي الْمُنْعَلِلُ هُنَالِكَ . وَفِي تَسْلِيقِةِ التَّوْبِ يَتَكُرُّدُ الْوَجُوبُ ، وَفِي الْمُنْتَقِلِ مِنْ غُصْنِ إِلَى عُصْنِ كَذَلِكَ فِي الْمُنْتَقِلِ مِنْ غُصْنِ إِلَى غُصْنِ كَذَالِكَ فِي الْمُنْتَقِلِ مِنْ غُصْنِ إِلَى عُصْنِ كَذَلِكَ فِي الْمُنْتَقِلِ مِنْ غُصْنِ إِلَى غُصْنِ إِلَى الْمُنْتَقِلِ مِنْ غُصْنِ إِلَى الْمُعَاسَةِ لِلاحْتِهَاطِ

ترجمه

اور جم مخص نے آیت بحدہ کوایک ہی مجلس میں بار بار پڑھاتو اس کیلئے ایک ہی بحدہ کانی ہوگا۔ اورا گراس نے اپنی بحلس میں پڑھا پھر بحدہ کیا پھر وہ کہیں چا گیا واپس آ کر پھرائی آیت کو پڑھاتو دوبارہ بحدہ کرے۔ اور اس نے پہلی مرتبہ کا سجدہ نہیں کیا تو اس پر دو بحدے داجہ بیں۔ قانون ہے کہ حرج کو دور کرنے کیلئے بحدے کا دارو مذار مداخلت پر ہے۔ اور سیدا خلت سبب میں ہے تھم میں نہیں ہے۔ عبادات میں بہی مداخلت زیادہ فی ہوئی ہے جبکہ تھوبات میں ٹائی زیادہ فی ہوئی ہوئی ہے۔ اور مدار کا کہ کمن زیادہ اس کی مورت میں ہے۔ کوئکہ بھل ہی مقرقات کو جمع کرنے والی ہے۔ جب بحل محتق ہوجائے تو مداور کا کہ کمن زیادہ اس کی طرف لوث جائے گا۔ اور محض قیام ہے جب سی محتق ہو تھی ۔ خلاف اختیار کے کہ اس کی دلیل تو اعراض پر ہے اور وہ کی اس کی طرف لوث جائے گا۔ اور محض قیام ہے جب سی بحدہ میں تحرار واجب ہوگا۔ اور ذیادہ ہم بحق تو ل کے مطابق ایک مثال کے دوسری شاخ کی طرف جاتے ہو ہے بھی بہی تھم ہے۔ اور کھلیان روند نے میں اختیاط کے پیش نظر بہی تھم ہے۔ مثل خے دوسری شاخ کی طرف جاتے ہو ہے بھی بہی تھم ہے۔ اور کھلیان روند نے میں اختیاط کے پیش نظر بہی تھم ہے۔ اور کھلیان روند نے میں اختیاط کے پیش نظر بہی تھم ہے۔ شرح:

اس کی دلیل بھی بھی ہے کہ سبب کا تکراران مسائل میں اس وقت موثر ہوتا ہے جب مجلس تبدیل ہواورا کرمجلس تبدیل نہ ہو تو سبب کا تکرار تھم کے تکرار میں بچھا ثرانداز نہیں ہوتا۔

تديلي كلس كاصورت عن أيت مجده كاعم:

( وَكُو تَبَكُّلُ مَجُلِسُ السَّامِعِ دُونَ التَّالِي يَعَكُّرُ الْوُجُوبُ) ؛ لِآنَ السَّبَ فِي حَقِّهِ السَّمَاعُ ( وَكَذَا إِذَا تَبَكُّلُ مَجُلِسُ التَّالِي دُونَ السَّامِعِ) عَلَى مَا فِيلَ ، وَالْأَصَحُ أَنَّهُ لَا يَتَكُرُّ وَالْوُجُوبُ عَلَى السَّامِعِ لِمَا قُلْنَا. ( وَمَنْ أَرَادَ السَّجُود كَبَرُ وَلَمْ يَرُفَعُ يَكَيْهِ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبُرُ وَرَفَعَ رَأْمَهُ ) اعْتِبَارًا بِسَجُدَةِ الصَّكرةِ وَهُوَ ( وَهَ يَكُونُ وَرَفَعَ رَأْمَهُ ) اعْتِبَارًا بِسَجُدَةِ الصَّكرةِ وَهُوَ السَّرُوبِي عَنْ ابْنِ مَسْعُود كَبَرُ وَلَمْ يَوْفَعُ يَكُونُ وَلَا مَنْ ابْنِ مَسْعُود رَحِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( وَلَا تَشَهُدَ عَلَيْهِ وَلَا سَكرَمَ ) ، وَلَا نَ ذَلِكَ لِلسَّعَلُلِ وَهُو يَسْتَدُعِي مَهُ وَالْعَرْبِيمَةِ وَعِي مُنْعَلِعَةً .

7

اوراگر پڑھنے والے کی مجلس تبدیل ہوگئ موائے تلاوت کرنے والے کہ توسامع بروجوب مکرر ہوجائے گا۔ کیونکہ حق ساع میں سبب می ای طرح ہے۔ اور ای طرح جب سمامع کے سواتالی کی مجلس تبدیل ہوئی تو بھی وی تھم ہے جو کہا گیا ہے جبکہ زیادہ صحیح بدروایت ہے۔ کہ سامع پر بحرار واجب نہ ہوگا جس کی دلیل ہم بیان کر بچکے ہیں۔

ا درجس نے تحدہ تلاوت کرنے کا ارا دہ کیا تو وہ تکبیر کے اور دفع یدین نہ کرے۔ پھر نماز کے تحدے پر قیاس کرتے ہوئے پھروہ تکبیر کہتے ہوئے تحدے سے سراٹھائے۔اور یکی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا گیا ہے۔اور اس پر کوئی تشہد وسلام نہیں۔اس لئے سلام خروج نماز کیلئے ہوتا ہے۔اوراس کا تقاضہ سبقت تحریمہہاوروہ یہاں معدوم ہے۔

نزح:

علامہ صکفی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ بجدہ ء تلاوت کا طریقہ بیہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑ ہے ہوکر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے اور کم سے کم تین بار سبحان رئی الاعلٰی کیے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہوجائے ، بس نداس میں اللہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا نا ہے نداس میں تشہد ہے نہ سلام ۔ ( در مختار ، ح و میں ( 513 )

ایک مجلس میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کرلیا۔ پھراُسی مجلس میں دوبارہ اُسی آیت کی تلاوت کی تو دوسرا سجدہ واجب نیس ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر بار بار آیت سجدہ پڑھی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا اورا گرمجلس بدل کروہی آیت سجدہ پڑھی تو جتنی مجلسوں میں اس آیت کو پڑھے گا استے ہی سجدے اُس پرواجب ہوجا کیں گے۔

مجلس بدلنے کی بہت می صورتیں ہیں۔ مثلاً بھی تو جگہ بدل جانے سے جلس بدل جاتی ہے۔ جیسے مدرسہ ایک مجلس معجد ایک جلس معجد ایک جلس ہے اور معجد ایک جلس ہے اور معجد ایک جلس ہے اور معجد ایک جی جگہ ہیں جگہ بیٹے کر میں کام بدل جانے سے جلس بدل گئ کہ پہلے جلس درس تی جگہ بیٹے کو سایا تو برخس طعام ہوگئ ۔ کس مورس ہوگئ ۔ کس مورس کے کہ میں جلے جانے کمرے سے حن میں چلے جانے سے جلس بدل جاتی ہے ۔ کسی بڑے کہ میں ایک کمرے سے حق میں چلے جانے سے جگس بدل جاتی ہے ۔ کسی بڑے ہال میں ایک کونے سے دوسر کے کونے میں جلے جانے سے جگس بدل جاتی ہے ۔ کسی بڑے ہال میں ایک کونے سے دوسر کے کونے میں جلے جانے سے جگس بدل جاتی کی بہت میں صورتیں ہیں۔ (درمی ارمی ارمی 520 و عالم کیری تا میں 126)

درمیان قرات مین آیت مجده کوچیوژنا مروه ب

قَالَ ﴿ وَيُكُونَهُ أَنْ يَقُرَأُ السُّورَةَ فِي الطَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدَعَ آيَةَ السَّجْدَةِ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الاسْتِنْكَاكَ عَنْهَا ﴿ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُرَأُ آيَةَ السَّجْدَةِ وَيَدَعَ مَا سِوَاهَا ﴾ ؛ لِأَنَّهُ مُبَاذَرَةٌ النَّهَا .

قَالَ مُحَمَّدٌ رَّحِمَهُ اللَّهُ ﴿ أَحَبُ إِلَى أَنْ يَقُرَأَ قَبُلُهَا آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ دَفَعًا لِوَهُمِ التَّفُضِيلِ وَاسْتَحُسَنُوا إِخْفَاء كَمَا شَفَقَةً عَلَى السَّامِعِينَ.

ترجمه:

رہے۔
حضرت امام محمرعایہ الرحمہ نے فرمایا: کہ نمازیا غیر نماز میں کسی سورۃ کو پڑھنااورا آیت مجدہ کو چھوڑ نا مروہ ہے۔ کیونکہ اس کا حضرت امام محمرعایہ الرحمہ نے مشابہ ہے۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ آیت مجدہ کو پڑھے اور اس کے سوا کو چھوڑ وے۔
کیونکہ یہ تو سجد ہے ہیں بڑھنے کی طرف اقدام ہے۔ اور امام محمر علیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ مجھے پہندیہ ہے کہ تفصیل کے وہم کو دور کرنے کہ یہ تا ہے کہ ایک یا دوآیات پڑھ لے۔ سامعین پرشفقت کے پیش نظر نے علماء نے اس کے اخفاء کو سخسن کرنے کیلئے آیت بجدہ سے پہلے ایک یا دوآیات پڑھ لے۔ سامعین پرشفقت کے پیش نظر نے علماء نے اس کے اخفاء کو سخسن کرنے کیلئے آیت بھرہ سے بہلے ایک یا دوآیات پڑھ لے۔ سامعین پرشفقت کے پیش نظر نے علماء نے اس کے اخفاء کو سخسن کرنے کیلئے آ

شرح: تحکم کراہت کی دلیل واضح ہے کہ قرآن مجید میں تجدے کا تھم بھی ای طرح قابل تعظیم ہے جس طرح باقی احکام ہیں۔

# بَابُ فِي اللَّهُ فَي اللّ

# ﴿ بیرباب نمازسفرکے بیان میں ہے ﴾

مسافرى نمازوابليان كى مناسبت كابيان:

نماز کو کممل پڑھنا یہ عزیمت ہے جبکہ قصر نماز جو حالت سفر میں پڑھی جاتی ہے یہ دخصت ہے۔ وجود عزیمت وجود است رخصت سے مقدم ہوتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کمل نماز پڑھنے کا تھم حالت اصلیہ ہے جبکہ تصرحالت فرعیہ ہے حالت اصلیہ ہمیشہ حالت فرعیہ سے مقدم ہوتی ہے۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ عزیمت علی الاطلاق ہوتی ہے جبکہ حالت رخصت مقید ہوتی ہے اور مطلق ہمیشہ مقید پر مقدم ہوتا ہے۔

#### فما زسغرگا بیان:

مسافر جب اپنے گاؤں یا شہری آبادی سے ہاہرنگل جائے تو اس پر قصر واجب ہے، پوری چار رکعت والی فرض نمازی وو رکعتیں ہی جست ہیں جب کہ اس پر قضر واجب ہے، پوری چار رکعتیں پڑھے گاتو گنہگار ہوگا اور دو واجب کوچھوڑنے والا ہوگا لینی ایک واجب تو تصر کا ترک ہوگا اور دو سرے قعد واخیرہ کے بعد فور آسلام پھیرنا، کیونکہ مسافر کے حق میں پہلا قعدہ ہی قعدہ اخیرہ ہوتا ہے اس کے بعدا سے فوراً سلام پھیردینا چا ہیے اگراس نے نہیں پھیرا بلکہ کھڑا ہو گیا اس طرح اس نے دوسرے واجب کوترک کیا۔

ال موقع پراتنی بات بھی جائے گے کہ مسافر کے لیے قصر کے جواز میں کسی بھی عالم اور کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے صرف اتنی بات ہے کہ امام ابوحنیفہ کے زویک تو قصر واجب ہے لیکن امام شافعی کے ہاں قصر اولی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر قصر نہیں کرے گاتو وہ امام صاحب کے مسلک کی روے گنمگار ہوگا، گر جھنرت شافعی کامسلک اے گنمگار نہیں اقر ار دے گا۔ بلکہ اولی وافعنل چیز کوترک کرنے والا کہلائے گا۔

#### سفر کے عدرشرعی ہونے کا بیان:

السَّفَرُ الَّذِي يَنَغَيَّرُ بِهِ الْآحُكَامُ أَنْ يَقْصِدَ الْإِنْسَانُ مَسِيرَةَ لَلاَلَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا مَيْرَ الْإِيلِ وَمَشَى الْأَقْدَامِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( يَمْسَحُ الْمُقِيمُ كَمَالَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمُسَافِرُ فَلالَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا ) عَمَّ بالرُّحْصَةِ الْجنسَ

وَمِنْ صَّرُورَتِهِ عُمُومُ التَّقَدِيرِ وَقَلَّرَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، وَالشَّافِعِيُّ بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، وَالشَّافِعِيُّ بِيَوْمَ لِللَّهُ بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، وَالشَّافِ بَوَالسَّيْرُ اللَّهُ بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرِ الْيَوْمَ الْوَسَطُ ) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِيَوْمِ وَلَيْسَالُ إِلَى السَّنَاةِ حُجَّةً عَلَيْهِمَا ( وَالسَّيْرُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْوَسَطُ ) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ

رَحِمَهُ اللَّهُ الطَّدِيرُ بِالْمَرَاحِلِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ وَلَا مُعْتَبَرُ بِالْفَرَامِيخِ هُوَ الْصَّحِيحُ ( وَلَا يُعْتَبُرُ السَّيْرُ السَّيْرُ السَّيْرُ السَّيْرُ السَّيرُ فِي الْبَعْبُرُ السَّيْرُ فِي الْبَعْبَلِ السَّيْرُ فِي الْبَعْبَلِ الْمُعْتَبُرُ فِي الْبَعْبِ فَمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ كُمَا فِي الْبَعْبَلِ . 
رَجِمَهُ

وہ سنرجس ہے احکام تبدیل ہوجاتے ہیں۔ یہ کافسان تین دن اوراس کی راتوں ہیں اورش کی چال یا قدموں کی چال ہے جانے کا اراد و کر ہے۔ کیونکہ نی کر پہلے گئے نے فرمایا : مقیم سے پورا کر ہےا بیک دن اور دائت اور مسافر تین دن اوراس کی راتوں ہیں سے چانے کا اراد و کر ہے۔ اور ایام ابد ہوسف علیہ الرحمہ نے ہیں سے پورا کر ہے۔ اور ایام ابد ہوسف علیہ الرحمہ نے ورکی مدت دودن اور تیسر سے دن کا اکثر شار کیا ہے۔ اور ایام شافی علیہ الرحمہ کے ایک قول کے مطابق آبی دن اور ایک رات ہے۔ اور ایام اعظم رضی اللہ عنہ سے مراحل کا ہے۔ اور میں دونوں کے خالف دکیل ہے۔ اور چانے سے مراود درمیائی چال ہے۔ اور ایام اعظم رضی اللہ عنہ سے مراحل کا اعتبار میں کیا جائے گا اور میں می ہے ہے کہ فرائ کے ساتھ اعتبار ٹیس کیا جائے گا اور میں می ہے ہے۔ اور یا نی جائے گا اعتبار کیا جائے گا۔ البعد سمندر میں اعتبار کیا جائے گا۔ البعد سمندر میں اعتبار کیا جائے گا۔ البعد سمندر میں اعتبار کیا جائے گا۔ کونکہ و وائی حالت میں بہاڑ کی حالت کی طرح ملا ہوا ہے۔ کیونکہ و وائی حالت میں بہاڑ کی حالت کی طرح ملا ہوا ہے۔

# مسافت کے بارے فتی قراب کابیان:

تعفرت ام شافتی رحمة الله تعالی علید نے ایک روایت کے مطابق ایک روز کی مسافت اور دوسری روایت کے مطابق دو روز کی مسافت کو مقرر کیا ہے لیکن ان کے مسلک کی کتاب حاوی ہیں سولہ فرسخ کا تعین کیا گیا ہے اور یہی مسلک معفرت امام مالک وحصرت امام احمد رحم برا اللہ تعالی علیما کا ہے۔

حضرت امام ایوصنیفہ نے مسافت تصر کے سلسلے بیل تین منزلیں کی حد مقرر کی جیں اور ایک منزل انٹی مسافت پر ہوکہ چھوٹے دنوں بیس قافلہ جس کوچل کر دو پہر کے بعد منزل پر پہنٹی جائے۔ حضرت امام ابو یوسف دوروز اور تیسرے روز کے اکثر حصہ کی مسافت کومسافت تعمر قرار دیا ہے۔

امحاب ظواہر (وہ جماعت جومرف صدیث کے ظاہری الفاظ پر مل بیراہوتی ہے) نے مطلقاً سنر کا اعتبار کیا ہے یعنی ان کے زدیک مسافت قصری کوئی حدمقر رئیس ہے خواہ سنر لمباہویا چھوٹا ہو ہرصورت جس تماز قصرادا کی جائے گی۔

ال سلسط من اگر جاروں ائمہ کے مسلک کودیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت اور نتیج کے اعتبارے سب کا یک ماں ہی مسلک ہے کیونکہ حنفیہ کے بزد یک مشہور مسلک کے مطابق مسافت قصر ( ۴۸ ) میل مقرر ہے، حاوی قول کے مطابق شوافع کے ہاں سولہ فرنخ مقرر ہے اور سولہ فرنخ حساب کے اعتبار ہے ( ۴۷ ) میل کے برابر ہے ای طرح حضرت امام مالک و حضرت امام مالک و حضرت امام مالک و حضرت امام احد کا یک مسلک ہے لہذا جاروں مسلک میں مسافت قصر ( ۴۸ ) میل ہوئی۔

#### میل کی مساخت کابیان:

میل تین فرئ کا ہوتا ہے اور ہر فرئے ہارہ ہزار قدموں کا ہوتا ہے۔ این شجاع نے کہا ہے کہ کیل تین ہزاریا نچے سوگز ہے لیکر حیار ہزارگزوں کا ہوتا ہے۔ اور کیل کواختیار کرنے کی وجہ رہے اس کی وجہ ہے ترج لازم آتا ہے۔ جو کہ اٹھالیا گیا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، جا ہم ۱۸۵، ہیروت)

#### مسافنت تعرکابیان:

قصراتی مسافت کے لیے واجب ہوتا ہے جو متوسط چال ہے تمن دن ہے کم جل طینیں ہو سکتی۔ متوسط چال ہے مراد
آ دمی یا اونٹ کی متوسط رفتار ہے تین دن کی مسافت ہے بیرمراد ہے کہ جسے دو پہرتک چلے نہ ریکہ جے نہ ہا کہ اس لیے
فقہا و نے موجود و زیانے جس اس مسافت کا انداز واڑتا لیس کیل کیا ہے کو یا اگر کوئی آ دمی اڑتا لیس کیل (تقریباً اندال کوئی آ دمی اڑتا لیس کیل (تقریباً المام کو میرا)
کی مسافت کے لیے اپنے گھر سے سفر پر نکلے تو جیسا کہ او پر ذکر کیا گیا ہے گاؤں یا شہر کی آ بادی سے باہر نکلتے ہی اس پر قفر
واجب ہوجاتا ہے۔ اگر کوئی آ دمی مسافت قصر (لیمنی ایم اس کیلومیٹر) کو کسی تیز سواری مثلاً گھوڑ ہے یاریل وغیرہ کے
ور سے تین دن سے کم جس طے کر سے بھی وہ مسافر سمجھا جائے گا اسے بھی قصر نماز پڑھنی چاہیے۔

### مدت تعركابيان:

مسافر کواس وقت تک قصر کرنا چاہے۔ جب تک کرائے وطن اصلی نہیجی جائے یا کسی مقام پر کم ہے کم پندرہ ون تھہرنے کا قصد نہ کرے بشرطیکہ وہ مقام تھہر نے کے لائق ہوا گر کوئی آ دی دریا شی تھہرنے کی نیت کرے یا دارالحرب میں یااس طرح جنگل میں تو اس نیت کا بچھا عتبار نہ ہوگا۔ ہاں خانہ بدوش لوگ آگر جنگل میں بھی پندرہ دن تھہرنے کی نیت کریں تو یہ نیت سے جو جو حاسے گی اس لیے کہ وہ جنگلوں میں بی دینے کے عادی ہوتے ہیں۔

اگرکوئی آ دی اس مقداد مسافت کوقط کرنے سے قبل کہ جس کا سفرین اختیار کیا گیا ہے کی مقام پر تفہر نے کی یا اپنے وطن اوٹ جانے کی نیست کی بیواب میں مقام پر تفہر نے کی ایا ہے وطن اوٹ جانے کی نیست کی بیواب میں مجھا جائے گا کہ اس فرن اوٹ جانے کی نیت کرے تو وہ تھیم ہوجائے گا۔ اگر چہ چندرہ دن سے کم تفہر نے کی نیت کی بیواب میں مجھا جائے گا کہ اس نے سفر کے ارادے کوئتم کردیا ہے۔

# مرت القامت من نقبها واحناف وشوافع كافتني استدلال:

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ججۃ الوداع کے موقع پر مدینہ سے مکہ گئے اورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (چار رکعتوں والی نمازی) دودور کعتیں پڑھیں یہاں تک کہ ہم مدینہ والیس آئے۔حضرت انس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ مکہ میں بچھ دن تھ جم حضرت انس نے فرمایا کہ (ہاں) ہم لوگ مکہ میں وس دن مخمرے تھے جم حضرت انس نے فرمایا کہ (ہاں) ہم لوگ مکہ میں دس دن مضمرے تھے۔ (بخاری وضیح مسلم)

ججة الوداع كيموقع بررسول التصلى التدعليه وسلم اورآب كرفقاء صحابه كاقيام مكه ين دن ال طرح رباكم آب صلى

الله علیہ وسلم مکہ میں ذی الحجہ کی چارتاری کو پہنچے تھے اور ارکان حج وغیرہ سے فراغت کے بعد چود ہو یں ذی الحجہ کی صبح کو دہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔

بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حالت سفر میں کی جگہ دس دن تھہر نے سے کوئی آ دی تقیم نہیں ہوتا اس کے لیے قصر نماز پڑھنی جائز ہے جب کہ بیر حدیث بظاہر حضرت امام شافعی کے مسلک کے خلاف معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان کے نز دیک اگر کوئی آ دمی کہیں چاردن سے زیادہ تھہرے گا تو پھر اس کے لئے قصر جائز نہیں اسے پوری نماز پڑھنی ضروری ہوگی اس کی پوری تفصیل اگلی حدیث میں آرہی ہے۔

حضرت عبدالندا بن عباس فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول الندسلی الندعلیہ وسلم (کہیں) سفر پرتشریف لے گئے اور وہاں اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ وہ وہ کتنیں نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی وہاں اللہ تعلیہ وہ وہ وہ کتنیں نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی جب مکہ اور اپنے (بینی مدینہ) کے درمیان کہیں انیس دن قیام کرتے ہیں تو دودو رکعتیں نماز پڑھتے ہیں۔ (صحیح ابناری)

فافام تسعة عشر یوما کامطلب بین کآپ سلی الله علیه و ملم انیس دن بغیرا قامت کان طرح تفہر سے کہامروز فردا میں وہاں سے رواند ہوجانے کاارادہ فرماتے رہے گر بلاقصد وارادہ آپ سلی الله علیه وسلم کا قیام وہاں انیس دن ہوگیا۔ گر اس سے حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عند نے بینتیجا خذکیا کہا گرکوئی آ دی حالت سفر میں کہیں انیس دن تفہر جائے تو وہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں انیس دن بعداس کے لیے قصر جائز نہیں ہوگا اس سکے میں حضرت عبدالله ابن عباس منظر دہیں اور

مدت اقامت کے سلط میں ابتداء ہاب میں تفصیل کے ساتھ مسئلہ بیان کیا جاچکا ہے۔ اس موقع پر پھر جان لیجے کہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ دیمیۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک بیہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی حالت سفریش کی جگہ پندرہ دن سے زیادہ تھر سے کا ادادہ رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے قصر جا تزمیس ہے بلکہ وہ پوری نماز پڑھے اور اگر کوئی آ دمی پندرہ ون یا پندرہ دن سے کم تھر نے کا ادادہ رکھتا ہے تو تصر نماز پڑھے بلکہ اگر وہ اقامت کی نہیت نہ کر سے اور آئ کل میں وہاں سے روانہ ہونے کا ادادہ کرتا رہے اور اس طرح بلاقصد ارادہ اس کے قیام کا سلسلہ پرسوں تک بھی دراز ہوجائے تب بھی وہ قصر نماز پڑھتا رہے امام طحادی رحمۃ البند تعالی علیہ نے بہم مسئلہ لیا القدر صحابہ مثلاً حصر سے عبد اللہ این عمر وغیرہ سے نقل کیا ہے۔

حضرت امام محد نے کتاب الآ ٹارٹی نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آ زر بائیجان میں چھ مہینے اس طرح تھہرے رہے کہ آج کل میں وہاں سے چلنے کا ارادہ کرتے رہے مگر بلاقصد وارادہ ان کا قیام اس قدرطویل ہو گیا چنا نچہ وہ اس مدت میں برابر قصر نماز پڑھتے رہے اس موقع بردیگر صحابہ بھی ان کے ہمراہ تھے ای طرح حضرت انس بھی مروان کے بیٹے عبدالملک کے ہمراہ شام میں دومینے تک بلاقصداراد ہ تھم ہے ہے اور وہاں دودور کوٹ نماز پڑھتے رہے۔

ال مسئلے میں حضرت امام شافعی کا مسلک میہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی کی جگہ علاوہ دو دن آئے اور جانے کے جارر دز ہے زیادہ قیام کا ارادہ ورکھتا ہے تو وہ تھم ہوجا تا ہے اس کے لیے تصرحا نزنبیں ہوہ پوری نماز پڑھے ای طرح اتا ہمت کی نہیت کے بغیر لامروز وفروا میں جلنے کا ارادہ کرتے کرتے بلاقصد وارادہ اٹھارہ دن سے زیادہ کھم جانے تو جب ہمی اس کے لیے تہم جانز مہیں ہوگا وہ پوری نماز پڑھے امام شافعی کی فقہ میں مہی معتمدا ورجیح قول ہے۔

مسافرجار ركعتون والفرائض من دوركعتين يرصع كا:

قَالَ ﴿ وَلَمْ رَضُ الْمُسَافِرِ فِي الرَّبَاعِيَّةِ رَكَعَتَانِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرُضُهُ الْآرْبَعُ وَالْقَصْرُ رُخْصَةٌ اغْتِبَارًا بِالصَّوْمِ .

وَلْنَا أَنَّ الشَّفَعَ الثَّالِيَ لَا يُقْضَى وَلَا يُؤُفَّمُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَهَذَا آيَهُ النَّافِلَةِ بِخِلافِ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ يُقْضَى ( وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا وَقَعَدَ فِي النَّائِيَةِ قَدْرَ النَّشَهُّدِ أَجْزَأَتُهُ الْأُولِيَانِ عَنْ الْفَرْضِ وَالْأَخْرَيَاتُ لَهُ نَافِلَةً ) اعْتِبَارًا بِالْفَجُرِ ، وَيَصِيرُ مُسِيقًا لِتَأْخِيرِ السَّلامِ ( وَإِنْ لَمْ يَقْعُدُ فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَهَا بَطَلَتْ ) ؛ لِاخْتِلاظِ النَّافِلَةِ بِهَا قَبُلَ إِنْحَمَالِ أَرْكَانِهَا .

ترجمه

فرمایا اورمسافر کی فرض جار میں دور کھتیں ہیں۔اوران دونوں پرزیادتی نہیں کی جائے گی۔اور امام شافعی علیہ الرحمہ روز ہے پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہاس کا فرض تو جارر کھتیں تی ہے جبکہ رخصت قصر ہے۔

خرزح

ا مام سلم علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ، نے تمہارے نبی سرتاج دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی زبائی حضر میں چارر کعتیں فرض کی ہیں۔اور سفر میں دور کعتیں اور خوف کی حالت میں ایک رکعت فرض کی ہے۔ (صبحے مسلم) و نسبی السف ر کعتین احناف کے مسلک کی صرح دلیل ہے کہ سفر کی حالت میں دوہی رکعتیں پڑھی جا کیں پوری نماز نہیں پڑھتی جا ہیے۔

# مالت سفريس بورى تماز يرضف سے متعلق فقد شافعی اوراس كی دليل وجواب:

وَ إِذَا ضَرَبُتُمْ فِي الْارْضِ فَلَيْسَ عَايُكُمْ جُنَاحٌ أَنُ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ ثَلَا إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَفِرِيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّنِينًا \_(النساء ١٠١٠)

اور جب تم زمین میں سفر کروتو تم پر گناہ بین کیعض نمازیں قصرے پڑھو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایڈادیں می شک کفارتمعارے کھلے دشمن ہیں۔ ( کنزالا بمان)

اس آیت کی وضاحت میں فقہا وشوافع نے بید کیل اخذ کی ہے۔ کہتم پرکوئی حرج نہیں کامعنی بیہے کہ تصرتمہارے لئے رخصت ہے۔ اگرتم عزیمیت پڑمل کرتے ہوئے بوری تماز پڑھوتو اس میں بھی تمہارے لئے کوئی حرج نہیں۔ جبکہ فقہا واحناف فرماتے ہیں کہ قصر کی رخصت بیشارع کی طرف سے معدقہ جسے قبول کرنا جا ہے اوراس کو قبول نہ کرنا جا بڑنہیں۔

یعلی بن امید نے حصرت عمرض اللہ عند سے کہا کہ ہم تو اس میں ہیں چرہم کیوں قصر کرتے ہیں فرمایا اس کا جھے ہمی تعجب ہوا تھا تو میں نے سید عالم سلی اللہ علیہ وآلہ واقعا تو میں نے سید عالم سلی اللہ علیہ وآلہ واقعا تو میں نے سید عالم سلی اللہ علیہ وآلہ واقعا تو میں نے سید اللہ کی طرف سے معدقہ سے تم اس کا صدقہ قول کرو۔ (سمیح مسلم)

اس صدیت میں نف قبلوا ''امر کاصیفہ ہے جو وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا تصرکرنے کا وجوب تابت ہوجائے گا جیسا کرفتنہا واحناف کامؤنف ہے۔

مسئلة مسافر كى جلدى اور دريكا اعتباريس خواه وه تمن روزكى مسافت تين گفته من طے كرے جب بھى تصربوكا اورا كرايك

روز کی مسافت تین روز سے زیادہ میں طے کرے تو قصر نہ ہوگاغرض اعتبار مسافت کا ہے۔ (خزائن العرفان ) فقها وشواقع كى دوسرى وليل اوراس كاجواب:

حضرت ام المومنين عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في سب يجه كما ب آب صلی الله علیه وسلم نے (سفر کی حالت میں) کم رکعتیں بھی پڑھی ہیں اور پوری بھی پڑھی ہیں۔ (شرح السنه)

چنانچە حضرت امام شافعى رحمة الله تعالى عليه كالمل اس حديث پر ہے دہ فرماتے ہيں كەسفر بيس قصركرنا بھى جائز ہے اور پوری نماز پڑھنا بھی جائز ہے جب کہ حضرت امام ابوصنیفہ کے نزدیک سفر میں پوری نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔اگر کوئی آ دی قصر نہیں کرے کا بلکہ بوری نماز پڑھے کا تو وہ گنبگار ہوگا۔

بيحديث أكر جدامام شافعي كى دليل بيكن الل نظر كاكبتاب كداس حديث كسلسلدروايت بس أبراجيم بن يجيل كانام بھی آتا ہے جس کی وجہ سے بیصدیث ضعیف قرار دی گئی ہے بھی وجہ ہے کہ صاحب سفر السعادة فرماتے ہیں کہ بیحدیث مرتبہ صحت کو پہنچی ہوئی نہیں ہے اور سفر کی حالت میں رسول الله علیہ وسلم سے بوری نماز پڑ منا یا بت نہیں ہے اور دار قطنی اور ۔ بیبی وغیرہ نے جوروایت نقل کی ہے جس سے حالت سنر میں انتمام اور قصر دونوں کا جواز ثابت ہوتا ہے بلکہ دار قطنی نے اس کی صراحت بھی کی ہے کہاس کی سندھج ہے تو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ اگراس روایت کو بھی مان بھی لیا جائے تو اس کا تعلق تھم اول ہے ہوگا لین ابتداء میں تو اتمام اور قصر دونوں جائز تھے۔ گر بعد میں قصر ہی کوضر وری قرار دیدیا

یہاں حضرت عائشہ کی جوروایت نقل کی گئی ہےاس کے ایک معنی بیجی ہوسکتے ہیں کہ حدیث کے پہلے جزء کا تعلق توان نمازوں سے ہے جن میں قصر کیا جاتا ہے مثلاً جارر کعتوں والی نماز اور دوسرے جز کاتعلق ان نمازوں سے ہے جن میں قصر ہوتا بی نہیں جیسے تین یا دورکعتوں والی نماز لینی جاررکعتوں والی نماز ہی تو قصر کرتے تھے اور تین ودورکعتوں والی نماز کو پورا کر کے پڑھتے تھے اس مغیوم کومراد لینے سے ظاہری معنی ومغیوم سے زیادہ دور جانا نہیں پڑتا کیونکہ قصر واتمام دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مفہوم ہوجاتے ہیں اور بیتوجید بہت مناسب اور قریب از حقیقت ہے۔

### تمرمرف جارركعتون والى تمازون بى من جائز ي

حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله نقالي عنه فرمات بين كه مين في سفرى حالت مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بمراه ظهر کی دور کعتیں اور اس کے بعد (لینی سنت کی) دور کعتیں پڑھی ہیں۔ایک اور روایت کے الفاظ میہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضى الله تعالى عندفے فرمایا بيس نے رسول الله عليه وسلم كے بعراه سفر بيس بھى تمازير هى ہے اور شهر ( يعنی حضر ) ميس بھى ، چنانچہ میں نے شہر میں تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ظہر کی جارر کھتیں اور اس کے بعد (سنت کی) دور کھتیں پڑھی ہیں

آ پ صلی الله علیه وسلم اس نماز میں سفروشہر میں کوئی (زیادتی) نہیں کرتے تھے اور مغرب ہی کی نماز دن کے ورز ( کہلاتے ) ہیں اوراس کے بعد (سنت کی ) دور کفتیں پڑھتے تھے۔ (جامع ترندی)

اس صدیت سے بید بات بھراحت معلوم ہونی کہ سفر کی حالت میں قصران بی نماز دل میں جائز ہے جو جار رکھتوں وہ لی بیں جیسے ظہر ،عصر اور عشاء جونماز جار رکھت والی نہیں بیں جیسے مغرب اور فجر ان میں قصر جائز نہیں ہے۔ بینمازیں جس طرح حضر میں پڑھی جاتی ہیں اس طرح انہیں سفر میں پڑھنا جا ہیے۔

و هسی و تسر السنهاد کامطلب بیہ کے جس طرح نماز وزرات کے وزین ای طرح مغرب کی نماز دن کے وزین گویا اس قول ہے حضرت امام اعظم ابو صنیفہ کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ ونز کی نماز ایک سلام کے ساتھ تین رکھتیں ہیں۔

ابن ملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ بیرحدیث اس بات پر دالات کرتی ہے کہ سنت مؤکدہ حضر کی طرح سفر میں پڑھنی جا ہے۔ گر حنفیہ کے ہاں معتداور سیجے قول ہے کہ جب مسافر کسی جگہ منزل کرے تو وہاں سنیں پڑھ لے گر راستے میں چھوڑ دے نہ پڑھے۔

## حالت سفر مين سنن ونوافل يرد عن كاتهم:

حضرت حفص بن عاصم بن عمر فرماتے ہیں کہ جھے میرے والدمحتر م نے صدیث سنائی فرمایا کہ سفر ہیں ابن عمر کے ساتھ سے ۔ انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی پھر ہم انظے ساتھ والی ہوئے اور وہ بھی والی ہوگئے۔ فرمایا اگر میں نے نفل پڑھنی پکھلوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اگر میں نے نفل پڑھنی پکھلوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اگر میں نے نفل پڑھنی ہوتے تو فرض نماز کو بھی پورا کر لیتا۔ اے میرے بھینے ایس رسول الله سلی الله علیہ والدوسلم کے ساتھ رہا۔ آپ نے سفر میں دو رکعت سے زیادہ پکھی دہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بھی دو رکعت سے زیادہ پکھی نہ پڑھا۔ پھر میں ایک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بھی دو رکعت سے زیادہ پکھی نہ پڑھا۔ پھر میں عمر کے ساتھ بھی رہا آپ نے بھی دورکعت سے زیادہ پکھی نہ پڑھا۔ میں عثان کے ساتھ کہ میں ارہا۔ آپ نے بھی دورکعت سے زیادہ پکھی دورکعت سے ذیادہ سے بھی دورکعت سے ذیادہ سے بھی دورکعت سے ذیادہ سے بھی دورکعت سے ذیادہ نہ بھی کی دورکعت سے نیادہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہے شک

## نماز قصر کی ابتداء کرنے کابیان:

﴿ وَإِذَا فَارَقَ الْـمُسَافِرُ بُيُوتَ الْمِصْرِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ﴾ وَلَأَنَّ الْبِإِقَـامَةَ لَتَـعَلَّقُ بِدُخُولِهَا فَيَتَعَلَّقُ السَّفَرُ بِالْخُرُوجِ عَنْهَا .

وَفِيهِ الْأَفَرُ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَوْ جَاوَزُنَا هَذَا الْخُصَّ لَقَصَرْنَا ﴿ وَلَا يَزَالُ عَلَى حُكُمِ السَّفَرِ حَتَّى يَنْوِى الْإِفَامَةَ فِي بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنْ نَوَى أَفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَصَرَ ﴾ وَلَاللَّهُ لَا بُكَ مِنُ اعْتِبَارِ مُذَهِ لِأَنَّ السَّفَرَ يُجَامِعُهُ اللَّبُ فَقَلَرُنَاهَا بِمُلَّةِ الطَّهْرِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُلَّنَانِ مُوجِبَّنَانِ ، رَهُوَ مَأْلُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَالْآثَرُ فِي مِثْلِهِ كَالْخَبَرِ ، وَالتَّقْيِدُ بِالْبَلْدَةِ وَالْقَرْيَةِ بُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لا تَصِحُ لِيَّهُ الْإِقَامَةِ فِي الْمَفَازَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ

#### ترجمه

اور مسافر شہر کے گھروں سے جدا ہوتو وہ دور کعتیں پڑھےگا۔ کیونکہ تھم اقامت گھروں میں دخول کے ساتھ متعلق ہے۔ لبذا سفران سے خروج کے متعلق ہوگا۔اور کی دلیل حضرت علی الرتضلی رضی اللہ عنہ کا بیاتر ہے کہ اگر ہم ان جبونپر یوں ہے آگے بو ھے تو ہم قصر کریں گے۔

اور جب وہ کسی شہریا گاؤں میں چدرہ دن یا اسے زیادہ دنوں کے قیام کی نیت نہیں کرے گااس وقت تک تھم سفراس ہے ذاکل ندہوگا۔ادرا گراس کے کم کی نیت کی تو وہ قعر کرے۔ کیونکہ قیام میں مدت کا ہوتا ضروری ہے۔ کیونکہ سفر کے اندر بھی کھم رنا ہوتا ہے۔لہذا ہم نے مدت اقامت کو مدت طہر پر قیاس کر لیا۔ کیونکہ دونوں مدتین تھم کو دا جب کرنے والی ہیں۔اور بہی جفرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے ما تو رہے۔اوراس باب میں صحافی کا قول صدیت کی طرح ہوتا ہے۔شہراور گاؤں کی قید ہے اس بات کو طرف اشارہ کرنا مقعود ہے کہ جنگل میں اقامت کی نیت کرنا درست نہیں۔ بہی طاہرے۔

## فنائے شهر کی تعریف:

جوجگہ خودشہر نہ ہوائی ہیں صحت جعد کیلئے فنائے مصر ہونا ضرور ہے فنائے مصر حوالی شہر کے اُن مقامات کو کہتے ہیں جومصالح شہر کے لئے رکھے گئے جوفوج رکھی جاتی ہے اُس کی شہر کے لئے رکھے گئے جوفوج رکھی جاتی ہے اُس کی چھاوٹی یا شہر کی گھوڑ دوڑیا چاند ماری کا میدان یا پہریاں ،اگر چہمواضع شہر سے کتنے ہی میل ہوں اگر چہر تھی ہی کھی کھیت حاکل ہوں ،اور جونہ شہر ہے نہ فنائے شہراس میں جمعہ پڑھنا حرام ہا ورنہ صرف حرام بلکہ باطل کے فرضِ ظہر فرمہ سے ساقط نہ ہوگا۔
علامہ علامہ علاقا الدین صکفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

صحت جمعہ کے لئے شہر یا فنائے شہر کا ہونا ضروری ہے،اور فناسے مرادوہ جگہ ہے جوشہر کے پاس شہریوں کی ضرورت کے لئے ہو ہخواہ متصل ہویانہ ہو،جبیبا کہ ابن الکمال وغیرہ نے تحریر کیا ہے،مثلاً قبرستان،گھوڑ دوڑ کا میدان ہو۔ ( درمختار ،باب الجمعہ ، مطبوعہ مطبع مجتبائی دہلی )

حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے سال پندرہ شب تک قیام قرمایا (اور اس دوران) نماز قصر بی پڑھتے رہے۔ (سنن ابن ماجبہ) حضرت ابن عمباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روز تک قیام فرمایا دو دور کعتیں پڑھتے رہے اور ہم بھی جب انہیں دن تک قیام کریں تو دو دور رکعتیں پڑھتے ہیں اور جب اس سے زیادہ قیام کریں تو جار رکعتیں پڑھتے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ)

شهر مين وخول وخروج ست مسافت كابيان:

( وَلَوُ دَخَلَ مِصْرًا عَلَى عَزْمِ أَنْ يَغُرُّجَ غَدًا أَوْ يَعُدَ غَدِ وَلَمْ يَنُو مُلَّةَ الْإِفَامَةِ حَثَى بَقِى عَلَى ذَلِكَ مِيدِنَ قَصَرَ) وَلَا نَ الْمَ عَمَرَ أَفَامَ بِأَذْرَبِهِ عَانَ مِثَةَ أَدُّهُ وَكَانَ يَقْصُرُ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَفِي اللَّهُ عَنْهُمْ مِثُلُ ذَلِكَ . وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَفِي اللَّهُ عَنْهُمْ مِثُلُ ذَلِكَ .

( وَإِذَا دَحَلَ الْحَسْكُو أَرْضَ الْحَرْبِ فَسَوَوْا الْإِقَامَةَ بِهَا فَصَرُوا وَكُذَا إِذَا حَاصَرُوا فِيهَا مَدِينَةٌ أَوْ حِصْنًا ) ؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ بَيْنَ أَنْ بُهْزَمَ فَيَقِرَّ وَبَيْنَ أَنْ يَنْهَزِمَ فَيَقِرَّ فَلَمْ تَكُنْ دَارَ إِفَامَةٍ ( وَكَذَا إِذَا حَاصَرُوا أَهْلَ الْهَعِي فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ مِصْرٍ أَوْ حَاصَرُوهُمْ فِي الْبَحْرِ ) ؛ لِأَنَّ حَالَهُمْ مُنْظِلٌ عَزِيمَتَهُمْ ، وَعِنْدَ ذُفْرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعِينُ إِذَا كَانَ الشَّوْكَةُ لَهُمْ لِلتَّمَكُنِ مِنْ الْقَرَارِ ظَاهِرًا ﴿ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعِينُ إِذَا كَانَ الشَّوْكَةُ لَهُمْ لِلتَّمَكُنِ مِنْ الْقَرَارِ ظَاهِرًا ﴿ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعِينُ إِذَا كَانَ الشَّوْكَةُ لَهُمْ لِلتَّمَكُنِ مِنْ الْقَرَارِ ظَاهِرًا ﴿ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعِينُ إِذَا كَانُوا فِي بُيُوتِ الْمَدَرِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ إِفَامَةٍ .

2.7

اگرکونی شخص شہر میں اس نیت کے ساتھ واشل ہوا کہ وہ ایک دودن کے بعد چلا جائے گا۔ اوراس نے اقامت کی نیت کی حتی کہ وہ کی سال وہاں شہر گیا۔ تو وہ تھر کرے گا کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے آذر با عجان میں چھ ماہ قیام کیا اور آپ تھرکرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت ہے جسی ای طرح روایت بیان کی گئی ہے۔ اور اس طرح اور اس طرح کی نیت بھی کی تب وہ تھرکزیں گے۔ اور اس طرح جب انہوں نے وارا گرکوئی گفتکر کھار کے ملک میں واضل ہوا اور انہوں نے اقامت کی نیت بھی کی تب وہ تھرکزیں گے۔ اور اس طرح جب انہوں نے دار الحرب میں کس شہریا قلعہ کا محاصرہ کیا۔ کیونکہ داخل ہونے والا فشکر اس خیال میں ہے۔ مورد خیال میں ہے۔ اور اس طرح جب انہوں نے سندر میں محاصرہ کیا۔ کیونکہ اور اس کی عزد میں تا مورد س محاصرہ کیا۔ کیونکہ ان کی حالت ان کی عزد میت کو باطل کرنے والی ہے۔ اور امام زفر علیہ الرحمہ کے نزد میک حدول صورتوں میں صحیح ہے۔ کیونکہ ان کی حالت دلان کی عزد میں تا مورد س میں قیام اور ہوسف علیہ الرحمہ کے نزد میک ہے جب وہ مٹی کے گھروں میں قیام کریں کیونکہ وہ کی گئی ہے۔ جب وہ مٹی کے گھروں میں قیام کریں کیونکہ دونکہ ہوں میں تا میں تا میں کیونکہ کی جب وہ مٹی کے گھروں میں قیام کریں کیونکہ وہ کی کیونکہ دی کھروں میں تیام کریں کیونکہ وہ کی کھروں میں تیام کریں کیونکہ دی کھروں میں تیام کریں کیونکہ وہ کی کھروں میں تیام کریں کیونکہ دی کونکہ دی کھروں میں تیام کریں کیونکہ وہ کی کھروں میں تیام کریں کیونکہ دی کھروں میں کیونکہ کی کھروں میں تیام کی کھروں میں کیونکہ کی کھروں میں کیونکہ کی کھروں میں کیونکہ کی کھروں میں کی کھروں میں کیونکہ کیا کیام کیونکہ کیا گئی کھروں میں کیونکہ کی کھروں میں کونک کی کھروں میں کیونکہ کی کھروں میں کیام کیونکہ کونک کی کھروں میں کی کھروں میں کونک کھروں میں کونک کی کھروں میں کیونکہ کی کھروں میں کونک کھروں میں کونک کی کھروں میں کیونک کیونک کی کھروں میں کی کھروں میں کونک کھروں میں کونک کی کھروں میں کونک کی کھروں میں کی کھروں میں کونک کی کھروں میں کونک کھروں میں کونک کی کونک کھروں

بغیرنیت اقامت کی ما و مرے کی صورت میں تھم تمریس قراب نقهاء:

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی حالت سفر جس کسی جگہ پندرہ دن سے زیادہ کھم رنے کا اراوہ رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے قصر جا ترنہیں ہے ملکہ وہ پوری نماز پڑھے اورا گر کوئی آ دی پندرہ دن یا پندرہ دن سے کھم رنے کا اراوہ رکھتا ہے تو قصر نماز پڑھے بلکہ اگر وہ اقامت کی نیت نہ کرے اورا آج کل جس وہاں سے روانہ ہونے کا اراوہ کرتا رہے اوراس طرح بلاقصد ارادہ اس کے قیام کا سلسلہ برسوں تک بھی دراز ہوجائے تب بھی وہ قصر نماز پڑھتا رہے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہی مسئلہ لیاں انقدر صحابہ شلا حضرت عبداللہ این عمر وغیرہ نے قبل کیا ہے۔

حضرت امام محمد نے کتاب الآ خار میں نقل کیا ہے کہ جعفرت عبداللہ ابن عمر آزر با تجان میں جو مبینے اس طرح مخمر ہے
رہے کہ آج کل میں وہاں سے چلنے کا ارادہ کرتے رہے گر بلا قصد دارادہ ان کا قیام اس قدرطویل ہوگیا چنا نچہ وہ اس مدت میں
برابرقصر نماز پڑھتے رہے اس موقع پر دیگر محابہ بھی ان کے ہمراہ تھے اس طرح حضرت انس بھی مردان کے بیٹے عبدالملک کے
ہمراہ شام میں دومہینے تک بلاقصداراو وکھمرے رہے اوروہاں دودورکعت نماز پڑھتے رہے۔

اس مسئلے میں حضرت امام شافتی کا مسلک ہے ہے کہ اگر کوئی آ دمی کمی جگہ علاوہ دودن آئے اور جانے کے چارروز سے ڈیادہ قیام کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ تھیم ہو جاتا ہے اس کے لیے قصر جائز نہیں ہو وہ پرری تماز پڑھے اس طرح اقامت کی نیت کے بغیر امروز وفر دامیں چلنے کا ارادہ کرتے کرتے بلاقصد وارادہ اٹھارہ دن سے ذیادہ تھیم جائے تو تب بھی اس کے لیے قصر جائز نہیں ہو مجاوہ پوری نماز پڑھے امام شافتی کی فقہ میں بہی معتداور مجھی قول ہے۔

خيمه بردازلوكول كى نبيت كااعتبار:

( وَإِنَّهُ الْإِلَمَامَةِ مِنْ أَهُلِ الْكُلُّا وَهُمْ أَهُلُ الْآَعْبِيَةِ ، قِيلَ لَا تَصِحُ ، وَالْآصَحُ أَنَّهُمْ مُقِيمُونَ ) يُرُوَّى وَإِلَّا الْكَامَةُ أَصْلُ الْآنِيقَالِ مِنْ مَوْعَى إِلَى مَرْعَى فَي اللهُ مُعَلِّى إِلاَئِيقَالِ مِنْ مَوْعَى إِلَى مَرْعَى

27

ثرح

مجھونپڑیوں میں رہنے والوں کا بیانداز سفر سفر شرعی کی طرح معتبر ہو کراحکام میں مؤتر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس میں وہ تکالیف جو علت رخصت بنتی ہیں وہ نیس ہیں۔اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ ان میں اقامت پائی جاتی ہے۔

مسافر متيم كى افتداء من يورى نماز يرصحكا:

ر وَإِنْ افْتَدَى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ فِي الْوَقْتِ أَنَّمَّ أَرْبَعًا ) وَلَانَّهُ يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ إِلَى أَرْبَعِ لِلسَّبِعِيَّةِ كَمَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَ ) بِلِنَّهُ فِي فَالِتَةٍ لَمْ تُجْزِهِ ) وَلَا لَهُ فَيْرُ بَعْدَ بِنِيَّةِ الْإِلَّامَةِ الْمُفْتَرِ فِي بِالْمُتَنَفِّلِ فِي حَقْ الْقَعَدَةِ أَنْ الْفَعَدَةِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَتَغَيَّرُ بِنِيَّةِ الْإِلَّامَةِ فَيَكُونُ الْتِتَدَاءُ اللَّمُقَاتِمِ بِالْمُتَنَفِّلِ فِي حَقْ الْقَعَدَةِ أَنْ الْفَعَدَةِ أَنْ الْفَعَدَةِ أَنْ الْفَعَدَةِ أَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

#### :27

اوراگرمسافر نے مقیم کی افتہ ای تو جارر کھات کھیل پڑھے۔ کیونکہ اتباع کی وجہ سے اس فرض چار جس تبدیل ہوگیا۔ جس طرح وہ نیت اقامت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اگر وہ اس کے ساتھ طرح وہ نیت اقامت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اگر وہ اس کے ساتھ کسی فائنہ میں وافل ہوا تو جائز نہیں۔ کیونکہ وقت کے بعد اس میں تغیر نیس ہوسکتا۔ کیونکہ اس کا سب ختم ہوگیا۔ جس طرح فائنہ نماز) نیت اقامت کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتی ۔ لہذا فرض پڑھنے والے کی افتد اوا یسے خض کے پیچھے ہوگی جس کے جق میں قعد دیا قرائت نفل ہے۔

## ثرت

اس کی دلیل میہ ہے کہ امام کی انتباع تو ی ہے اور دومری دلیل بیہے کہ مقتدی نیت بیں امام کے تائع ہوتا ہے۔ جب مسافر اقامت والوں کا امام ہو:

( وَإِنْ صَلَّى الْمُسَافِرُ إِلَّهُ عَيِيمِينَ رَكُعَتَينِ صَلَّمَ وَأَتُمَّ الْمُقِيمُونَ صَلاَتَهُمْ ) لَأَنَّ الْمُفَتَذِي الْتَزَمَّ الْمُقِيمُونَ مَ إِلَّا أَلَّهُ لَا يَقْرَأُ فِي الْأَصَّةِ ؛ لِأَنَّهُ مُفْتَذِ تَحْرِيمَةً لَا الشَّمُوافِ ، إِلَّا أَلَّهُ لَا يَقْرَأُ فِي الْأَصَّةِ ؛ لِأَنَّهُ مُفْتَذِ تَحْرِيمَةً لَا فِي الْمُسْبُوقِ ، إِلَّا أَلَّهُ لَا يَقْرَأُ فِي الْإَلَا مُقَلِّمَ يَعَالَا اللهُ وَالْمُسَرُّقُ مَا رَحُولَةً فَلَمْ يَتَأَدَّ وَلَا مُقَلَّمُ يَتَأَدَّ وَالْمَعْ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ مُقَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ يَقَلَلهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَيْهَامِ إِذْ سَلَّمَ أَنْ يَقُولَ : أَلِيمُوا صَلاَتَكُمُ فَإِنَّا قَوْمُ سَفُرٌ ) فِي الْفَرْضُ فَكَانَ الْإِلْهَامُ وَلَكُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَّلَامُ فَاللهُ حِينَ صَلَّى بِأَهُلِ مَكُمَ وَهُو مُسَافِلٌ .

#### 27

اورا گرمسافر مقیموں کونماز پڑھائے تو وہ دورکعات پرسلام پھیرے ادر مقیم اپنی نماز کو پورا کریں کیونکہ مقندی کا النزام موافقت میں صرف دورکعتوں میں ہے۔ پس باتی میں مسبوق کی طرح منفر دہوگا۔ لیکن قول صحیح کے مطابق جب وہ قرائت نہ کرے۔ اس لئے کہ دہ مقتدی تحریمہ کے اعتبارے ہاوڑھل کے اعتبارے نہیں ہے۔ اور فرض ادا کرچکا ہے۔ لہذا احتیاطا قرائت کوچھوڑ دے بخلاف مسبوق کے کیونکہ وہ ابھی تک نقلی قرائت پانے والا ہے اور اس نے فرض قرائت اوانہیں کی۔ لہذا اورامام كيك مستحب بير ب كروه ملام پير ب تويول كي أيّمةُ وا صَلاتكُمْ فَإِنّا قَوْمٌ سَفُو "تم ا بِي ثما زكو بوراكر دبم تو قوم مسافري - يونكه نبي كريم الله في خالت سفري الله كم كونما زيرْ ها أي شي تو آب الله في منازكو بوراكر دبم تو مسافر كامتيم كي افتدا و مِن تما زمكل يوصف كاسب :

مسافر بھی مقیم کی افتداء کرسکتا ہے گروفت کے اندر، وقت کے بعد نہیں۔ اس لیے کہ مسافر جب مقیم کی افتداء کرے گاتو امام کی انتباع میں چار رکعت یہ بھی پڑھے گااور امام کا قعدہ اولی نفل ہو گااور اس کا فرض، امام کی تحریم قعدہ اولی کے فل ہونے کے ساتھ ہوگی اور مسافر مقتدی کی اس کی فرضیت کے ساتھ پس فرض نماز پڑھنے والے کی افتدا نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہوئی اور میددرست نہیں۔

شهر من داخل موكيا تو يورى نماز يرصع كا:

( وَإِذَا دَخَلَ الْسُمُسَافِرُ فِي مِصْرِهِ أَتُمَّ الصَّلَاةَ وَإِنَّ لَمْ يَنْوِ الْمُقَامَ فِيهِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ وَأَصْحَابَهُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ وَأَصْحَابَهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُسَافِرُونَ وَيَعُودُونَ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مُقِيمِينَ مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ جَدِيدٍ.

( وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنْ فَالنَّقُلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ ثُمْ مَنافَرَ وَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأُولَ فَعَسَ) ؛ لِأَنّهُ لَمْ يَبْقَ وَطَنَ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلّ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالِحُلّ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

اور جب کوئی مسافرشہر میں داخل ہو گیا تو دہ پوری نماز پڑھے اگر چہاس نے اس میں اقامت کی نیت نہ کی ہو۔ کیونکہ نی کر پیمالیت نے اور صحابہ کرام رضی القد عنہم نے سفر کیا اور اپنے وطن کی طرف واپس آتے ہی بغیر کسی نئے ارادے کے مقیم ہو حاتے۔

اورجس بندے کا کوئی وطن تھا پھروہ اس وطن سے خفل ہو گیا اور اس کے سواکس اور جگہ کو وطن بنالیا اور پھر سنر کرتے ہوئے پہلے وطن میں داخل ہو گیا۔ تو وہ قصر نماز پڑھے گا۔ کیونکہ اب وہ اس کا وطن نہیں رہا۔ کیا آپ نے نہیں و یکھا کہ نبی کر پر اللہ تھے نہیں دیا ہے آپ کو مسافر شار کیا اور یہ قاعدہ ہے کہ وطن اصلی اپنی شنل وطن سے باطل ہوجا تا ہے۔ اور سنر اور وطن اصلی ہوجا تا ہے۔ اور سنر اور وطن اصلی سے بھی باطل ہوجا تا ہے۔ اور سنر اور وطن اصلی وطن اصلی ہوجا تا ہے۔ اور سنر اور وطن اصلی وطن اصلی کے باطل ہوجا تا ہے۔ اور سنر اور وطن اصلی وطن اصلی ہوجا تا ہے۔ اور سنر اور وطن اصلی کے باطل ہوجا تا ہے۔ اور سنر اور وطن اصلی کے باطل ہوجا تا ہے۔ اور سنر اور وطن اصلی کے ابطال کا بیان:

وطن اصلی اینے جیسے تو ی وطن ہے باطل ہوجا تا ہے اس توت بیں اعتبار شرع تھم کا ہے جیے صاحب ہدایہ نے بیان کر دیا ہے مالت سنر میں سواری پرنماز ادا کرنے بیل فقہی غدا ہب کا بیان:

حضرت عبدالله ابن عمرض الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم جب سفر جس ہوتے تو رات کی نماز علاوہ فرض نماز کے اپنی سواری پراشارے سے پڑھتے اور سواری کامنہ جس سمت ہوتا اس ست آپ سلی الله علیہ دسلم کا بھی منہ ہوتا نیز نماز وتر بھی آپ سلی الله علیہ وسلم سواری ہی پر پڑھ لیتے تھے۔ (صحیح ابنجاری وضح مسلم)

حَیْثُ نَوَ جَهُتُ بِهِ کامطلب بیہ کہ کہ جدح ہواری کامنہ وتا (ادھرہی کوآپ سلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ کئے ہوئے نماز پڑھتے رہتے تھے لیکن تکبیر تحریر برکے وقت اپناروئے مبارک بہرصورت قبلے ہی کی طرف دکھتے تھے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوگا اشارے سے نماز پڑھنے کا مطلب بیہ ہے کہ دکوئ اور مجدوا شارہ سے کرتے تھے نیز بیک آپ سلی اللہ علیہ وسلم مجدہ کا جواشارہ کرتے وہ دکوئ کے اشارے سے پہت ہوتا تھا۔

اس کے دیث سے دومسئے مستنبط ہوتے ہیں اول تو یہ کہ سواری پڑنفل نماز پڑھنی جائز ہے لیکن فرخ نہیں اس حدیث میں اگر چہ رات کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے لیکن دوسری رواجوں میں عام نفل نمازوں کا ذکر موجود ہے لہٰڈا بیتھم سنت موکدہ اور اس کے علاوہ دیکر سنن وٹو افل نمازوں کو بھی شامل ہے۔

مرحفرت امام ابوحنیفدر حمدة الله تعالی علیہ سے ایک روابیت پی ثابت ہے کہ فجر کی سنتوں کے لیے سواری سے اتر جانا مستحب ہے بلکدا یک دوسری روابیت سے تو بیم حلوم ہوتا ہے کہ فجر کی سنتوں کو سواری سے انز کر پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے اس نماز کو بغیر کسی عذر کے بیٹھے بیٹھے پڑھنا جا ترنبیں ہے فرض نماز سواری پر پڑھنا جا ترنبیں ہے لیکن مندرجہ ڈیل اعذار کی صورت میں فرض نماز بھی سواری پر پڑھ لیٹا جا ترہے۔

(۱) کوئی آدی جنگل میں جواور اپنے مال یا ٹی جان کی ہلاکت کا خوف غالب ہو مثلاً بیڈر ہو کہ اگر سوار کی سے از کر نماز

پر جنے لگوں گاتو کوئی چور یا را ہزن مال واسباب لے کر چاتا ہے گایا کوئی در ندہ نقصان پہنچا ہے گایا قاسفے سے پھڑ جا دُن گایا

راستہ بھول جا دُن (۲) سواری ہیں کوئی ایباسرکش جانور ہو یا کوئی ایسی چیز ہوجس پر اتر نے کے بعد پھر چڑ ھناممکن شہو۔

(۳) نماز پڑھنے والا اتناضعیف اور بوڑ ھا ہو کہ خود در تو سواری سے اتر سکتا ہواور سواری پر چڑھنے پر قاور ہواور نہ کوئی ایبا آدئی

یاسی موجود ہوجو سواری ہے اتار سکے اور اس پر چڑھا سکے۔ (۴) زیبن پر اتنا کیچڑ ہو کہ اس پر نماز پڑھتا ممکن نہ ہے۔ (۵) یا

مارش کا عقرہ ہو۔

بہر حال ان صورتوں میں فرض نماز بھی سواری پر پڑھی جاسکتی ہے کیونکہ اعذار اور ضرور تنی شرعی وقو اعد وقو انین ہے مشکی موتی ہیں۔ جہاں تک رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس کم انتقاب ہے گئا ہے گئا ہے گئا ہے سلی اللہ علیہ وسلم ورکی نماز بھی سواری پر پڑھ لیے تھے تو اس کے بارے میں اور طحاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزویک اس کی وجہ یہ وسکتی ہے گئا تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز ور کے سمان کی تاکید کے بیش نظر اور اس کی اہمیت کا احساس ولانے کے لیے سواری پر ور کی نماز پڑھ لیے تھے گر جب لوگوں کے وہن میں اس نماز کی تاکید واہمیت ہیٹے گئی اور اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید فرمادی کہ اس کے چھوڑ نے کوروانہیں رکھا تو بعد میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم ور کی نماز بھی سواری ہے از کر زمین پر پڑھتے تھے حضرت امام محمد نے اپنی کوروانہیں رکھا تو بعد میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم ور کی نماز بڑھنے کے ہیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ وہ حضرات ور کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی سوار یوں سے از جاتے تھے۔

علامہ شنی فرمائے ہیں کہ نماز فرض کی طرح جنازہ کی نماز بمنت مانی ہوئی نماز نذراوروہ بجدہ تلاوت کہ جس آیت بجد ہ کی تلاوت زمین پرکی تئی سواری پر جائز نہیں ہے۔

مسافر کی دوشمروں میں نیت کرتے کابیان:

﴿ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّدَةُ وَمِنَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُتِمَّ الطَّهَا فَ ؛ وَلَانَ اعْتِبَارَ النَّهِ فِي مَوْضِعَ ، وَهُو مُمْتَنِعٌ ؛ وَلَأَنَّ السَّفَرَ لَا يُعَرَّى عَنْهُ إِلَّا إِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَنْ يَعِيمُ بِاللَّيْلِ فِي أَحَدِهِمَا فَيُصِيرَ مُقِيمًا بِدُّخُولِهِ فِيهِ ؛ إِلَّانَ إِقَامَةَ الْمَرْء مُضَافَةٌ إِلَى مَبِيتِهِ.

اور جب مسافر مکه اورمنی میں اقامت کی پندرہ دن کی نبیت کرے تو وہ پوری نماز نہ پڑھے کیونکہ دونوں جگہوں میں نبیت

کا عتبار کا تقاضہ بیہ ہے کہ چند مقامات میں نیت معتبر ہواور وہ منتع ہے۔ کیونکہ مفراس سے خالی ہیں ہوتا۔ ہاں البنة ان دونوں میں سے کی ایک بیں رات کے قیام کی نیت کر ہے تو اس مقام میں داخل ہونے کے ساتھ بی تقیم ہوجائے گا۔ کیونکہ آ دمی کا مقیم ہونا اس کی رات گذارنے کے مقام کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

شرح:

اختلاف مقامات کیوجہ سے نبیت مسافر غیر معتبر ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں میں سے ہرا کی محتمل ہوتی ہے اور اصول شرعی ہے کہ جب احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔

حالت سفر مين حفر كى قضاء كمل يرضى جائے كى:

( وَمَنُ فَاتَتُهُ صَلَاةً فِي السَّفَرِ قَضَاهَا فِي الْحَضَرِ رَكَعَتَيْنِ ، وَمَنْ فَاتَتُهُ فِي الْحَضَرِ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا ) اللَّانَّ الْمُعْتَبُرُ فِي السَّبَيَّةِ عِنْدَ أَرْبَعًا ) اللَّانَ الْمُعْتَبُرُ فِي السَّبَيَّةِ عِنْدَ عَلَمَ الْأَدَاءِ ، وَالْمُعْتَبُرُ فِي ذَلِكَ آخِرُ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبُرُ فِي السَّبَيَّةِ عِنْدَ عَدَم الْآذَاء فِي الْوَقْتِ ،

زجمية

اورجس بندے کی سفر میں نماز قضاء ہوئی تو شہر میں دور کعتوں کی قضاء کرے۔اورجس کی نماز حضر میں قضاء ہوئی تو وہ حالت سفر میں چار رکعتیں پڑھے۔ کیونکہ قضاء بحسب ادا ہے۔اوراس میں آخری وفتت کا اعتبار ہے۔اوراعتباراس لئے ہے کہ اس نے اس کو وفت کے اندراوانبین کیا۔

شرح:

اس مسئلہ دلیل واضح ہے کہ جو تماز جس طرح قضاء ہوئی ہے اس کو ای طرح پڑھا جائے گا۔ جیسا نذر کے روزوں کو پورا کرنے کا تھم بیان کیا جاتا ہے۔

سفررخصت شرعيه بين عموم كابيان:

( وَالْحَاصِى وَالْمُطِيعُ فِي سَفَرِهِمَا فِي الرُّخْصَةِ سَوَاءً ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : سَفَرُ الْمَعْصِيّةِ لَا يُعْمِدُ اللَّهُ عَلَى الرُّخْصَة ؛ لِآنَهَا تَثَبَّتُ تَخْفِيفًا فَلَا تَتَكَلَّقُ بِمَا يُوجِبُ التَّغُلِيظُ ، وَلَنَا إِطْلَاقُ النَّصُوصِ ، وَلَأَنَّ نَفُسَ لَا يُعْمِدُ الرَّخْصَة ؛ لِآنَهَا تَثَبَّتُ تَخْفِيفًا فَلَا تَتَكُونُ بَعْدَهُ أَوْ يُجَاوِرُهُ فَصَلَّحَ مُتَعَلَّقُ الرُّخُصَةِ . وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ أَوْ يُجَاوِرُهُ فَصَلَّحَ مُتَعَلَّقُ الرُّخُصَةِ .

27

اورسفر کی رخصت میں عاصی اور مطیع دونوں برابر ہیں ۔اورامام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا :سفر معصیت رخصت کا فائدہ نہیں دیتا۔ کیونکہ رخصت آسانی کیلئے ٹابت ہوئی ہے لہذار پخفیف اس چیز سے متعلق نہ ہوگی جو تغلیظ کو واجب کرنے والی ہے اور ہمارے مزد کیک نصوص کے مطلق ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ نفس سفرتو معصیت نہیں ہے۔ جبکہ معصیت سفر کے بعد پیدا ہو گی بااس کے ساتھ ہوگی نبد او ہ سفر رخصت سے متعلق ہوگا۔

سغراطاعت ومعصيت من فقد ثنافعي وخفي كاختلاف كابيان

علامه ابن محمود البابرتي عليه الرحمه لكهة بين \_سفر كي تين اقسام بين \_

(۱) سفرطاعت، جس طرح حج کرنے کیلئے سفرکرنا ہے۔

(٢) سفراباحت بحس طرح تجارت كاسفرب

(۳) سفر معصیت، جس طرح ڈاکوؤک کاسفر کرنا،غلام ہے آتا ہے بھا گئے کاسفراور کسی مورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا ہے۔ پہلے دوسفروں کیلئے بنی الا تفاق اجازت ہے۔ جبکہ تیسر ہے سفر جس امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے کہ دخصت سفراحکام میں تخفیف کیلئے ثابت ہوئی ہے۔ اور جب کوئی شخص معصیت کا سفر کرے گاتواس کی وجہ سے اس پر شریعت کی طرف سے تختی کا تھم ہوگا۔ اور تخفیف میں تھم کی اضافت ایسے وصف کی جانب ہے جس کا تقاضہ احکام میں مہولت ہے نہ کہ فساد ہے اور سفر معصیت فساد ہے۔

جبك بهارى دليل بيد ي كم من من وارد مون والناف مطلق بجواني اطلاق پرجارى ربى -

" وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِنَ أَيَّامٍ أَخْرَ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَرُضُ الْمُسَيافِرِ رَكُعَتانَ ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَرُضُ الْمُسَيافِرِ رَكُعَتانَ ) وَقَالَ ( يَمُسَعُ الْمُقِيمُ يَوُمًا وَلَيُلَةً ، وَالْمُسَافِرُ ثَلائَةً أَيَّامٍ وَلْيَالِيهَا "

ان میں سے ہرایک تھم اطلاق پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ آپ اصول کی کتب میں پیچان بھے ہیں۔اوراگر آپ اس تھم پر بیزیا دتی کریں کہ دہ سفر مقید ہے اس قید کے ساتھ کہ دہ معصیت کا نہ ہوتو اس ہے مطلق تھم کا ننج لازم آئے گا جو جائز نہیں۔ (عنایہ شرح الہدایہ ، ج ۲ میں ،۳۸۵ ، ہیروت)

# بَابُ صِلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

# ﴿ یہ باب نماز جمعہ کے بیان میں ہے ﴾

باب نماز جعد كى مناسبت كابيان:

نماز جعدی نماز مسافر کے ساتھ مطابقت ہے کہ جس طرح جعد شرائط کے سقوط کی وجہ سے ساقط ہوجاتا ہے اس طرح نماز سنر بھی شرائط سنر کے معدوم ہونے کی وجہ سے ساقط ہوجاتی ہے۔ جس طرح نماز سنر مقید ہے اسی طرح جعد بھی مقید ہے۔ لینی دوڑوں میں شرائط پائی جاتی ہیں۔

لفظ جعدى وجرتسميداورمعى ومعموم كابيان

الفظ جمعة من كان كرماتهاور جعد من كانتي كرماته بردوطرت بولا كياب-

قال في الفتح قد اختلف في تسمية اليوم بالحمعة مع الاتفاق على انه كان ليسمى في الحاهلية والعروبة بفتح الغين وضم الراء وبالوحدة الغ لين يحتى وجرسمية الناف عال يرسب كانتفاق على حرمه الراء وبالوحدة الغ لين وضم الراء وبالوحدة الغ المن وحدة الغربية المناف عال يرسب كانتفاق على المناف المناف على المناف على المناف الم

ئیں۔ جمعہ کہتے کی وجہ بیہ ہے کہ اس بس تمام جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے اس کا نقاضا ہے کہ اس بس تمام جماعتوں کوآنے کی اجازیت ہوتا کہ تام کے معنی کا ثبوت ہو۔ (بدائع الصتائع فصل شرائط الجمعة مطبوعه ایچ ایم سعید کمینی کراری) جمعہ پرقسمنے والوں کو جعد کا دل: (ایسی دلبن کوجس کواسکے تجلہ عروی بھی خرامال خرامال لے جایا جائے) کی طرح اپنے احاطہ بھی لئے ہوئے ہوگا۔ یہ دن ان حضرات کیلئے روشن ہوگا جس کی روشن بھی روشن میں میں جلیں سے ان جمعہ پڑھنے والوں کے رنگ بہاڑی برف کی طرح سفید ہوئے۔

جمعۃ المبارک کو دنوی کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس مبارک دن کواللہ جل مجدہ، نے خصوصی شان سے نوہ زا ہے جمراس زمانہ میں اس کے قدر دان بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ ابوطالب کمی فرماتے ہیں کہ پہلی صدی اجری ہیں دیکھا جاتا تھا کہ سحری اور جر کے بعد لوگوں سے دائے جرے ہوئے ہے۔ دول کی طرح دش کردیتے تھے۔ حتیٰ کہ یہ صورت حال ختم ہوئی ۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں شروع ہوئی وہ جمعہ کے دن جامع مجد میں سورے سورے در بینے کی ہے۔

ا مام غزانی فرماتے ہیں کیا ہوگیا؟ مسلمان ایمبودیوں اور عیسائیوں ہے حیا کیوں نہیں کرتے وہ تو اپنے کرجا کھروں کی طرف میں سویرے پہنچ جاتے ہیں۔ ہفتہ کے دن پا ہفتہ کو اور دنیا کے طلبگار بازاروں میں خرید وفروخت اور منافع کیلئے سویرے سویرے پہنچ جاتے ہیں۔ بیآ خرت کے طالب ان سے آگے کیوں نہیں بڑھتے ۔فخر دوعالم خاتم الا نبیا ،مرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدی جمعتہ المبارک کی شان کوچارجا نمالگار ہاہے۔

کہ جمعہ کے دِن اور جمعہ کی رات میں چوہیں گھڑیاں ہیں۔ان عمل کوئی گھڑی ایک نہیں گزرتی محرالاتہ جل شائد، کی طرف سے اس میں چوہیں گھڑیاں ہیں۔ان عمل کوئی گھڑی ایک نہیں گزرتی محرالاتہ جل شائد، کی طرف سے اس میں چولا کھ مسلمان ووزخ ہے آزاد کرد ہے جاتے ہیں۔ بعض راویوں نے بیالفاظ ذکر کئے ہیں ان سب پر دوزخ واجب ہو چکی تھی۔(مندا یو ملی باسنادو)

ووسری جگدفر مان حبیب کیریاصلی الله علیه وسلم ہے: جمعہ کا دن الله تعالی کنز ویک فتمام دنوں کا سروار ہے اور ان سب سے بردا دن ہے۔ الله تعالی کنز ویک قربانی کے دن اور حید الفطر کے دن سے بھی بردا دن ہے۔ اس میں پانچ خصوصیات بیں۔

1. أس من الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كويدا كيا-

2. ای بس الله تعالی نے آ دم علیدالسلام کوزین برا تارا۔

3. اى مس الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كووفات دى ..

4. ای میں ایک گھڑی ایس ہے جب بھی کوئی بندہ اس میں اللہ ہے سوال کرتا ہے اللہ اس کوعطا کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس میں حرام چیز کاسوال نہ کرے۔

. ای میں قیامت قائم ہوگی۔کوئی مقرب فرشته اورکوئی آسان اورکوئی زمین اورکوئی ہوااورکوئی بہاڑ اورکوئی وریا وسمندر ایسا

نہیں ہے تھر بیرمارے جمعہ کے دن ہے محبت کرتے ہیں۔ (متعاصراین ماجہ باسناد<sup>حس</sup>ن)

تیامت کے ون جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کی شان بھی ملاحظہ ہو کہ رب ذوالجلال کے ہال کس قدر رفعت و شان اور انعامات حاصل کرس گے۔

چنانچ جعنرت ابوموی اشعری محبوب مصطفی الله علیه دیلم کا فرمان نقل کرتے ہیں روز قیامت تمام دنوں کوان کی اہی اصلی حالت پر چیش کیا جائے گا جبکہ جمعتہ المہارک کو چمکتا دمکتا ہوا چیش کیا جائے گا۔

یدن ان حضرات کیلئے روش ہوگا اوراس کی روشی میں ہے جلیں گے ان جمعہ پڑھنے والوں کے رنگ ہاڑی برف کی طرح سفید ہو تنظے زان کی خوشبومنگ (کمتوری) کی طرح ہوگی۔ بیکا فور کے پہاڑ پرآ پس میں با تیں کرتے ہو تنظے۔ ان کی طرف جنات اورانسان و کیھتے ہو تنظے جب تک بہ جمعہ والے جنت میں واغل نہیں ہو تنظے ان پر رشک کی نگا وکوئیں بھیریں کی طرف جنات اورانسان و کیھتے ہو تنظے جب تک بہ جمعہ والے جنت میں واغل نہیں ہو تنظے ان پر رشک کی نگا وکوئیں بھیریں کے ان کے ساتھ کو کی نیا ہو کا ان دیتے تنظے۔ کے ان کے ساتھ کو کی نیا ہو کی سوائے ان اذان دیتے والوں کے جوسرف اللہ کی رضا کیلئے اذان دیتے تنظے۔ (ابن خزیمہ بسندھن)

نماز جمعہ کینے تیاری کرنا، شمل کرنا، ناخن کا ٹیا، زیرناف بال کا ٹیا، مسواک کرنا، سرمہ لگانا، خوشبولگانا، نے یا صاف سخرے کپڑے پہنزا۔ سب سے پہلے اور جلدی جا مع معجد جانا مستحب ہاورا یک ہفتہ کے گناہ بھی محاف ہوتے ہیں۔
اسیح شاہ کا رکا گئات، فخر موجودات جناب رسالت ما بسلی الشعلیہ وسلم کے مبارک فرمان کو سنتہ اور دیکھتے ہیں۔
حضرت سنمان فاری رضی اللہ عند سروردوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تعل کرتے ہیں۔ جو تحق جمعہ کے دن شسل کرتا ہے اور اپنی تو فیق کے مطابق یا گئر میں موجود خوشبولگا تا ہے بھر کھر سے نکتا ہے تو اور اپنی تو فیق کے مطابق یا کیزگی حاصل کرتا ہے اور تیل لگا تا ہے اور اپنی تو فیق کے مطابق یا کیزگی حاصل کرتا ہے اور تیل لگا تا ہے اور اپنی تو فیق کے مطابق کیا تا ہے بھر جب کر جو اس کیا ہے میں میں میں میں دولان کرتا ہے بھر جب امام خطبہ شرور کرتا ہے تو بیا معاف فرماد سے ہیں۔
امام خطبہ شرور کا کرتا ہے تو بیامائوں ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی اس جمد سے لیکرا گلے جمد تک کے مغیرہ گناہ معاف فرماد سے ہیں۔
(بخاری شریف)

لفظ جمعہ جو ہفتہ کے ایک دن کانام ہے سے زبان وافعت کے اعتبار سے جیم اور میم دونوں کے بیش کے ساتھ ہے لیکن جیم کے جیش اور میم کے سکون کے ساتھ بھی مشتعمل ہوا ہے۔

ال دن کو جمعه ال لیے کہا جاتا ہے کہا کی دن معزت آ دم علیہ السلام کی تخلیق جمع اور پوری کی گئی کی بعض معزات فراح جیں کہا ک دن کو جمعے کا نام دینے کی دجہ ہے کہ معرت آ دم علیہ السلام جب بہشت سے دنیا بھی اتارے گئے تو ای دن زمین پروہ معفرت حوا کے ساتھ وقتے جوئے تھے۔ اس کے علاوہ علماء نے اور بھی وجہ تیمیہ بیان کئے تیں چتانچ بھی مصرات کا قول ہے کہا کہ دن چونکہ تمام اوگ اللہ تعالی کی عبادت اور نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں اس لیماسے یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ جعداسلامی نام ہے زمانہ جاہلیت میں اس دن کوعروبہ کہا جاتا تھا۔ لیکن بعض علاء کی تحقیق بیہے کہ عروبہ بہت قدیم نام تھا محرز مانہ جاہلیت میں بینام بدل کیا تھااور اس دن کو جمعہ کہا جائے لگا تھا۔

جمعہ کا روز نبی آخرالز مان سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی ایک امنیازی اور شرف وفضیلت کا دن مانا جاتا تھا تکراسلام نے اس دن کواس کی حقیقی عظمت وفضیلت کے پیش نظر بہت ہی زیادہ باعظمت و بافضیلت دن قرار دیا۔

محکنشته صفحات میں سے بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئماز سے زیادہ اور کوئی عبادت پہند نہیں ہے ہی وجہ ہے کہ

ہندوں پر اللہ جل شاند کی طرف سے جو بے انتہائعتوں کی بارش ہوتی ہے اور جن کا سلسلہ انسان کی پیدائش سے لے کرموت

تک ہے۔ بلکہ پیرائش سے قبل اور موت کے بعد بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعتوں سے ہمکنار رہتا ہے۔ اس کے اوائے شکر کے
لئے ہردن میں پانچ وقت نماز مقرر کی اور جھنے کے دن چونکہ تمام دنوں سے زیادہ فعتیں ہندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اس لئے اس
دن ایک خاص فماز پڑھنے کا تھم دیا گیا۔ جماعت کے باب میں جماعت کی تکمشیں اور اس کے فائد سے بیان کئے جا چکے ہیں
دون ایک خاص فماز پڑھنے کا تھم دیا گیا۔ جماعت کے باب میں جماعت کی تحکمیں اور اس کے فائد سے بیان کئے جا چکے ہیں
دور ان فوائد کا زیادہ ظبور ہوتا ہے اور بیاسی وقت ممکن ہے۔ جب کہ گلوں کے مسلمان اور اس مقام کے اکثر لوگ ایک جگہ جمتی موتا اس لیے شریعت ہو کر فماز پڑھیں چونکہ ہرروز یا نچوں وقت اس قدراج ہی گوگوں کی پریشانی و نکلیف کے پش نظر ممکن نہیں ہوتا اس لیے شریعت ہو کر فران ہے ہو کہ اور مسلمان آئیس شی ایک گئی۔

مرین اور چونکہ بھے کا دن تمام دنوں میں سے افضل واشرف تھا اندائی تخصیص ای دن کے لیے گائی۔

مرین اور چونکہ بھے کا دن تمام دنوں میں سے افضل واشرف تھا اندائی تخصیص ای دن کے لیے گائی۔

مرین اور چونکہ بھے کا دن تمام دنوں میں سے افضل واشرف تھا اندائی تخصیص ای دن کے لیے گائی۔

اگل امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس ون عماوت کا تھم فرمایا تھا تکرانہوں نے اپنے تمر دوسر کئی اورائی برنسیبی کی بناء پراس میں اختلاف کیا اوران کی اس سرکٹی کا تتیجہ بیہ ہوا کہ وہ اس تنظیم سعادت سے محروم رہاور بہ فضیلت وسعادت بھی اس است مرحومہ کے جصے میں بڑی ہے۔ یہود نے بنچ کا دن مقرر کرلیا اس خیال سے کہ اس دن اللہ تعالی تمام محلوقات کے پیدا کرنے سے فارغ ہوا تھا۔ عیسا نیوں نے اتو اد کا دن مقرر کیا۔ اس خیال سے کہ بیدون ابتدائے آفرینش کا ہے۔

چنانچاب تک بددنوں فرقے ان دنوں شرعبادت کا بہت زیادہ اجتمام کرتے ہیں، ایپے تمام کام کائ جھوڑ کراس دن چرج دعبادت گاہوں شرضر درجاتے ہیں۔ عیسائی حکومتوں ش اتوار کے دن اس سب سے تمام دفاتر تعلیم گاہوں میں تعطیل ہوتی ہے ۔ بعض مسلم حکومتوں کی بیمر تو بیت اور بدنعیبی ہے کہ وہ بھی عیسائی حکومتوں کے اس خالص ند ہی طرز تمل کو بدل نہ عیس اورا پنے مکوں میں بجائے جمعہ کے اتوار کے دن عام تعطیل کرتے پر مجبور ہیں۔

غماز جعه کی فرضیت:

نماز جعد فرض عین ہے، قرآن مجید، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے تابت ہے اور اسلام کے شعائر اعظم میں

ے ہے نماز جمعہ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کا فراوراس کو بلا عذر تیموڑنے والا قاس ہے، نماز جمعہ کے بارے میں ارشادر بانی

آيت (يَا يَهَا الَّـذِينَ امْنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلوةِ مِنُ يومَ الْحُمْعَةِ فَاسْعَوُا اللَّهِ وَكُرِ اللّهِ وَذَرُوا الّبَيعَ الْكُمْ خَيرٌ لَكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ﴾ 62 -الجمعه 9:) استائيان والو إجب تمازجعد كي ادان كي جائة تم لوك الله تعالی کے ذکر کی ظرف دوڑ واورخر بیروفروخت چھوڑ دویہتمہارے لیے بہتر ہے آگرتم جانو۔

امام زرقانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔جمہور کے نزدیک صحیح مشہور یہی ہے کہ بجرت کے پہلے سال فرض ہوا، آیت (جمعہ) مدنی ہے جودال ہے کہ جمعہ کی فرضیت مدینه منور وعلی صاحبها الصلوق میں ہوئی ،ادرا کٹر علماء کی بھی رائے ہے، سیخ ابوحامہ کہتے ہیں کہ جمعہ مکہ مکرمہ میں فرض ہوا تھا، حافظ کہتے ہیں کہ بیرقول غریب ہے۔

(شرح المواهب اللدنيه للزرقاني الباب الثاني في ذكر صلوة الحمعة مطبوعه مطبعه عامره مصر )

زرقانی کی شرح موطامیں ہے کدر سائٹ مآ ب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر ہجرت کے موقعہ پر جمعہ کے دن قباہے مدينه طيبه كى طرف عطيق ون خوب بلند ہو چكا تقامحة بنوسالم بن عوف بن جمعه كا وقت ہوكيا تو آپ نے ان كى مسجد ميں جمعه اوا فرمایا،ای وجهسال مجد كانام مجد الجمعة قرار پاكيا، يه بها جعد تفاجوه صورمرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ادا فرمايا، ابن اسحاق نے ای طرح ذکر کیا ہے۔ (شرح زرقانی للمؤطاء ج ایس ۲۲۰ مطبوعہ معر)

تماز جعد كي مون كاشرا تعاكاميان:

( لَا تَسِيحُ الْجُمُعَةُ إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعٍ ، أَوْ فِي مُصَلَّى الْمِصْرِ ، وَلَا تَجُودُ فِي الْقُرَى ) لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ لَا جُمْعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا فِعْلَرَ وَلَا أَضْحَى إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ﴾ وَالْمِصْرُ الْجَامِعُ ؛ كُلُّ مَوْضِعِ لَهُ أَمِيرٌ وَقَاضِ يُنَفِّذُ الْأَحْكَامَ.

وَيُقِيمُ الْحُدُودَ ، وَحَلَّا عِنْدَ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَةُ اللَّهُ ، وَحَنَّهُ ٱلْهُمُ إِذَا اجْعَمَعُوا فِي أَكْبَرِ مَسَاجِلِهِمُ لَمُ يَسَعَهُمْ ، وَالْأُوَّلُ الْحِيسَارُ الْكُرْجِي وَهُوَ الطَّاهِرُ ، وَالثَّانِي الْحِيبَارُ الثَّلْجِيّ ، وَالْحُكُمُ غَيْرُ مَقْصُودٍ عَلَى الْمُصَلَّى بَلُ لَجُوزُ فِي جَمِيعِ أَلْنِيَةِ الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهِ فِي حَوَالِحِ أَعْلِهِ.

اور جمعه صرف شہریااس کی صدود میں سیجے ہے۔ جبکہ گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔ کیونکہ نبی کریم ایک نے نے فرمایا: جمعہ انتریق ، عيد الفطر اور عيد الاخلى صرف جامع شهر ميں جائز ہے۔ اور جامع شهرائے کہتے ہیں۔ ہروہ شهر جس کیلئے امیر اور قاصی ہوں جو احكام نافذكرين \_اور حددوكوقائم كرين \_بيام الويوسف عليه الرحمه يدوايت بيان كي تئ بهاورآب سه بيعي روايت ہے کہ جب سب لوگ وہاں کی ایک مسجد میں جمع ہوں تو وہ اس میں ہانہ سکتے ہوں پہلے قول کوا مام کرخی علیہ الرحمہ نے اختیار کیا ہے اور یہی ظاہر مذہب ہاور دوسر ہے قول کوا مام جمع ہوں اور یہی ظاہر مذہب ہوار محمد کی فناؤں پرنبیں بلکہ شہر کی مناؤں میں جائز ہے۔ کیونکہ والی شہر کی ضروریات وہ شہر کے درجے میں ہیں۔
ہامع شہر کی تعریف:

امام عبدالرزاق عليه الرحمه الخي سند كے ساتھ الخي مصنف ميں لکھتے ہيں كہ ميں ابن جربج نے حضرت عطا و بن الى رہا ح عند بيان كيا كه جسبتم كسى جامع قريد ميں بوں تو و ہاں جعد كے لئے اذان ہوتو تم پر جعد كے لئے جانا فرض ہے خواہ اذان كى ہو يا شد، كہتے ہيں ميں نے عطاسے ہو تھا كہ جامع قريدكون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرما يا جس ميں جماعت ،امير، قامنی اور متعدد كو ہے اس ميں ملے جلے ہوں جس طرح جدّ ہے۔

(المصنف لعبدالرزاق باب القوى الصغار مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت )

علامدا براجيم لبي عليدالرحمد لكصفة بين-

شہری وہ سیح تعریف جے صاحب برایہ نے پیند کیا ہے یہ ہے کہ وہاں امیر اور قاضی ہوجوا حکام نافذ اور صدود قائم کرسیس ،
اور صاحب و قایہ کے پہلی تعریف کو اختیار کرنے پران کی طرف سے صدر الشریعة کا پیغذر کرنا کدا حکام شرع خصوصاً حدود کے نفاذ میں سستی کا ظہور ہور ہا ہے کمزور ہے کو تکہ مرادا قامت حدود پر قادر ہونا ہے جیسے کہ تختہ المغتباء میں امام ابو صنیف رضی اللہ تعالٰی عند سے نصری ہے کہ وہ شہر کہیر ہواس میں شاہرا ہیں ، بازار اور وہاں سرائے ہوں اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسا والی ہوجو فالم سے مظلوم کو انصاف و لانے پر قادر ہو خواہ اپنے و بد بداور علم کی بنا پر یا غیر کے علم کی وجہ سے تا کہ حواد ثاب میں اس کی طرف رجوع کر سکیں اور کہی اصح ہے۔ (شرح مدید ج موس موسی کی بنا پر یا غیر کے علم کی وجہ سے تا کہ حواد ثاب میں اس کی طرف رجوع کرسکیں اور کہی اس ج ہے۔ (شرح مدید ج موس موسی کا کہور)

## جال جواز جعد من فك توكيا كرناجا ي:

علامدابرا ہیم طلبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ اس اختلاف اور تعریف شہر میں اختلاف کی وجہ سے نقبہاء نے فرمایا ہے کہ جس جگہ جواز جمعہ میں شک ہود ہاں ظہر کی نیت سے جار رکعات اواکر ٹی جائیں ، تو احتیاط عی بہتر ہے کیونکہ یہاں بڑا سخت اختلاف ہے اور جمعہ کا ضرورت کے چیش نظر متعدد فبگہ پر جواز کے فتوی کا سمجھے ہونا شرعا تقوی کے طور پر اجتیاط کے منافی نہیں۔ (شرح مدیہ ج بس ۵۵ سببل اکیڈی لا بور)

## فنائے شہر کی تعریف:

جوجگہ خود شہر نہ ہوائی میں صحت جمعہ کیلئے فنائے مصر ہونا ضرور ہے قنائے مصرحوالی شہر کے اُن مقامات کو کہتے ہیں جومصالح شہر کے لئے رکھے گئے ہوں مثلاً وہاں شہر کی عیدگاہ یا شہر کے مقابر ہوں یا حفاظت شہر کے لئے جوفوج رکھی جاتی ہے اُس کی الم جھاونی یاشہر کی گھوڑ دوڑیا چاند ماری کامیدان یا کچہریاں ،اگر چہمواضع شہرے گئنے ہی میل ہوں اگر چہ بھی سے کھر کھیت صائل ہوں ،اور جونہ شہر ہے نہ فتائے شہراس میں جعہ پڑھنا حرام ہے اور نہ صرف حرام بلکہ باطل کہ فرض فلہر ذمہ سے ساقط نہ ہوگا۔ علامہ علا وَالدین صلفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

صحت جمعہ کے لئے شہر یافنائے شہر کا ہوتا ضروری ہے،اور فناسے مرادوہ جگہ ہے جوشبر کے پاس شہر یوں کی ضرورت کے لئے ہو،خواہ متصل ہو یانہ ہو،جبیدا کے ابن الکمال وغیرہ نے تحریر کیا ہے،مثلاً قبرستان، کھوڑ دوڑ کا میدان ہو۔ (ورمختار، ہاب الجمعہ، مطبوعہ مجتبائی دیلی)

## منى من نماز جعد كابيان:

( وَلَسَجُورُ بِمِنِّى إِذَا كَانَ الْأَمِيرُ أَمِيرَ الْحِجَازِ ، أَوْ كَانَ مُسَافِرًا عِنْلَهُمَا . وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدٌ : لا جُمُعَةُ بِمِنَى ) وَلَا يَهِ مِنْ الْفُرَى حَتَّى لا يُعِيدَ بِهَا . وَلَهُمَا أَنَّهَا تَعْمَصُرُ فِي أَيَامِ الْمَوْسِمِ وَعَلَمُ التَّعْيِيدِ لِلتَّغْفِيفِ ، بِمِنَّى ) وَلا بُحمُعَةً بِعَرَفَاتٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَلاَنَّهَا فَضَاءٌ وَبِمِنَى أَيْنِيَةٌ وَالتَّغْفِيدُ وَأَمِيرِ الْحِجَاذِ وَلاَنَّ لَهُ وَالتَّغْفِيدُ وَأَمِيرِ الْحِجَاذِ وَلاَنَّ لَهُمَّا ، أَمَّا أَمِيرُ الْمَوْسِمِ قَيْلِى أَمُورَ الْحَجُ لا غَيْرُ ،

#### .27

اگر جاز کاامیر ہوتو مقام منی میں جعد پڑھنا جائز ہے۔ یا پھر سلمانوں کا وہ خلیفہ جوبطور مسافر دہاں موجود ہو۔ بیتھم جواز شیخین کے زوک ہے۔ جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا: مقام منی میں جدنیں ہے۔ کیونکہ منی گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے بہاں تک کداس میں عیدالاضی بھی نہیں پڑھی جائی ۔ جبکہ شخین کی دلیل میہ ہے کہ جج کے موسم میں منی شہر بن جاتا ہے۔ اور عید کی نماز کا نہ ہو مہولت کے چیش نظر ہے۔ اور میدان عرفات میں جعد جائز نہیں۔ کیونکہ وہ خالی میدان ہے۔ جبکہ منی میں مکانات ہے ہوئے ہیں اور اس میں خلیفہ وامیر تجاز کی قیداس وجہ لگائی گئے ہے کہ ولایت بھی تو ان دونوں کی ہے۔ جبکہ امیر موسمصر ف امور جج کاناظم ہے۔

## شرح

ائدا حناف کابیا ختلاف شرط کی بنیاد پر ہے بعنی منی کو گاؤں قرار دیا جائے گایا شہر قرار دیا جائے لبذاای اعتبار سے نقبهاء احناف کا اختلاف ہے۔

## جعد كيليخ سلطان كي شرط كابيان:

﴿ وَلَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِلسَّلْطَانِ أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السَّلْطَانُ ﴾ لِأَنَّهَا ثُقَامُ بِجَمْعٍ عَظِيمٍ ، وَقَدْ نَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي النَّقَدُمِ وَالنَّقَدِيمِ ، وَقَدْ نَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي النَّقَدُمِ وَالنَّقَدِيمِ ، وَقَدْ نَقَعُ فِي غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ تَتْمِيمًا لِلَّمْرِهِ .

( وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْوَقْتُ فَتَصِحُ فِي وَقَتِ الظَّهْرِ وَلَا تَصِحُ بَعْدَهُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( إذَا مَالَتُ الشَّمْسُ فَصَلُّ بِالنَّامِ الْجُمُعَةَ ) ( وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِيهَا اسْتَغْبَلَ الظَّهْرَ وَلَا بَيْنِه عَلَيْهَا ) لِاخْتِكُولِهِمَا .

### 2.7

سلطان یااس کی اجازت کے بغیر جعہ قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جعدا کی عظیم جماعت کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے۔ اور اس میں نقذم ونقذیم میں تنازع واقع ہوسکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کسی بات پر جھٹڑ ہوسکتا ہے۔ لبذا جعد کو پوزا کرنے کیلیے خلیفہ یااس کے قائم مقام کا ہونا ضروری ہے۔

اوراس کی شرائط میں وقت بھی شرط ہے۔ پس جمعہ صرف ظہر کے وقت میں بچھ ہے۔ اس کے بعد سے نہیں۔ کیونکہ نبی کریم مثالیق نے فرمایا جب سورج ڈھل جائے تو لوگوں کو جمعہ پڑھا تا اوراگریہ وقت خارج ہوجائے اور نمازی جمعہ میں ہے تو وہ نے سرے سے ظہر کی نماز پڑھے۔اوران دونوں کے ختف ہونے سے ظہر کی جمعہ پربنا وندکرے۔

# سلطان ونائب ندمون كي وجست قيام جعد يس مما نعت كي علم د

صاحب ہدائی عبارت سے بدواضح طور پر پید چاہے کہ سلطان ونا ئب سلطان ندہونے کی علت بہ کہ نقدم وناخر میں جھڑ اہوسکتا ہے۔ ای طرح ہر متم کے معاملات کوئمٹنا نے کیلئے ضروری ہے کہ اس میں کوئی سلطان وقاضی وغیرہ یا وہ لوگ جوان معاملات کوا پنے کنٹرول میں لیکر بہ خو فی حل کر سکتے ہوں۔ ان کا ہونا ضروری ہے۔

## جعه خطبه کی شرط کا بیان:

( وَمِنْهَا الْخُطُبَةُ ) ؛ لِأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّاهَا بِلُونِ الْجُطُبَةِ فِي عُمُرِهِ ( وَحِي قَبْلَ السَّنَّةُ ( وَيُحْطَبُ خُطْبَتَنِ يَقْصِلُ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ ) بِهِ جَرَى التَّوَارُكُ ( السَّنَّةُ وَ وَيُحْطَبُ خُطْبَتَنِ يَقْصِلُ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ ) بِهِ جَرَى التَّوَارُكُ ( وَيُحْطَبُ خُطْبُ فَيْلِهُ الطَّهَارَةُ وَيَسْعَعَبُ فِيهَا الطَّهَارَةُ وَيَسْعَعَبُ فِيهَا الطَّهَارَةُ كَالَّذَان . وَاللَّهُ الطَّهَارَةُ اللَّهُ الطَّهَارَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الطَّهُارَةُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ

( وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا أَوْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَازَ ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ إِلَّا أَنْهُ يُكْرَهُ لِمُعَالَفَتِهِ التَّوَارُتَ وَلِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَّا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ

( فَإِنْ افْتَصَرَ عَلَى ذِكْرُ اللَّهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا : لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيلٍ يُسَمَّى خُطُبَةً ) ؛ لِأَنَّ الْخُطُبَةَ هِىَ الُوَّاجِبَةُ ، وَالتَّسْبِيحَةُ أَوُ التَّحْمِيدَةُ لَا تُسَمَّى خُطُبَةً .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَجُوزُ حَتَّى يَخُطُبَ خُطُبَتَيْنِ اغْتِبَارًا لِلْمُتَعَارَفِ . وَلَهُ قَوْله تَعَالَى ( فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ . وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ فَارْتِجَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ وَصَلَّى . ترجم:

اوراس کی شرا نظ میں خطبہ بھی شرط ہے۔ کیونکہ نبی کر پھ اللے نے اپنی عمر مبارک میں بھی اس کو جمعہ کے بغیر نہیں پڑھا۔ اور خطبہ نماز سے پہلے اور زوال کے بعد شرط ہے۔ ای طرح سنت میں بیان ہواہے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹی کر فرق کرے کیونکہ اس میں قیام متوارث ہے۔ اور بی خطبہ نماز جمعہ کرے کیونکہ اس میں قیام متوارث ہے۔ اور بی خطبہ نماز جمعہ کیا شرط ہے۔ البتہ اس میں طہارت مستحب ہے جس طرح اذان میں ہے۔ اور اگر اس نے بیٹی کر بغیر طہارت کے خطبہ دیا تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ اس نے بیٹی کر بغیر طہارت کے خطبہ دیا تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا لیکن توارث کی مخالفت کی وجہ سے اور نماز اور خطبہ کے درمیان فاصلہ ہو جانے کی وجہ سے اس طرح کرنا مکر وہ ہے۔

اگراس نے ذکرانڈ پراکتفاء کیا تو امام اعظم کے نز دیک جائز ہے جبکہ صاحبین کے کہا کہا تناطویل خطبہ جس کا تام خطبہ ہو دینا ضرور کی ہے۔ کیونکہ خطبہ واجب ہے جبکہ بنج وتخمید کا نام خطبہ ہیں ہے۔

اورا مام شافعی علیه الرحمد نے کہا جائز نہیں کیکن وہ عرف کا اعتبار کرتے ہوئے دو خطبے پڑھے۔اور امام اعظم کی ولیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے ۔ اور حضرت عثان رضی اللہ عشہ روایت تعالی کا یہ فرمان ہے ۔ اور حضرت عثان رضی اللہ عشہ روایت ہے کہ آپ نے '' الْمَحَمَّدُ لِلَّه ''کہا تو آپ کی زبان رک گئی تو آپ از اور نماز پڑھائی۔ جو کیا جماعت کے شرط ہوئے کا تھم :

( وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْجَمَاعَةُ) ؛ لِآنَ الْجُمُعَةَ مُشْطَةً مِنْهَا ( وَٱلْكُهُمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَلاَلَةً سِوَى الْإِمَامِ ، وَظَالَا : النّانِ سِوَاهُ) قَالَ : وَالْأَصَحُ أَنَّ هَلَا قُولُ أَبِي يُوسُف وَحْدَهُ . لَهُ أَنَّ فِي الْمُثَنِّي مَعْنَى الاجْمِعَاعِ هِي مُنْبِعَةٌ عَنْهُ . وَلَهُ مَا أَنَّ الْجَمْعَ الصَّحِيحَ إِنَّمَا هُوَ الْكَلاثُ ؛ لِآلَةُ جَمْعُ تَسْمِيَةٍ وَمَعْنَى ، وَالْجَمَاعَةُ ضَرُطً عَلَى جَدَةٍ ، وَكَذَا الْإِمَامُ قَلَا يُعْبَرُ مِنْهُمْ .

27

اوراسکی شرائط میں سے جماعت بھی شرط ہے۔ کیونکہ جمعہ تو مشتق ہی جماعت سے ہے۔اورامام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک کم از کم امام کے سوا تین افراد ہوں اور صاحب بدائیہ نے کہا کہ امام کے سوادو ہوں۔صاحب بدائیہ نے قرمایا ہے کہ تھے ہیہ ہے کہ بیام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک تشنیہ جمع کے تھم میں ہے۔اور جمعہ اس سے نکلا ہے۔اور طرفین کے دیا مام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ کیونکہ بین نام وظم دونوں کے اعتبار سے جمع ہے۔ اور جماعت الگ شرط ہے اورای طرح کی دلیل میں ہے۔ اور جماعت الگ شرط ہے اورای طرح

امام ان مين شارنه كيا جائے گا۔

شرح: جماعت کے بغیر جمعہ معتبر ہیں ہاں کی دلیل شرائط جمعہ میں گزر چکی ہے۔ غيريدرك جعدوالول كاللبركاتكم:

﴿ وَإِنْ نَــَهُــرَ النَّاسُ قَبَلَ أَنْ يَرُّكُعَ الْإِمَامُ وَيَسْجُدَ وَلَمْ يَيْقَ إِلَّا النِّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ اسْتَقْبَلَ الظَّهْرَ عِندَ آبِي حَيِيفَةَ ، وَكَالَا : إِذَا لَفُرُوا عَنْـهُ بَسُلَمًا الْمُسَحَ الصَّلَاةَ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، فَإِنْ لَقُرُوا عَنْهُ بَعْلَمَا رَكُعَ رَكُعَةً وَسَنَجَدَ مَسَجُدَةً بَنَى عَلَى الْجُمُعَةِ ﴾ خِلاقًا لِزُقَرَ وَهُوَ يَقُولُ ؛ إِنَّهَا هَـرَطُ فَلا بُدَّ مِنْ دَوَامِهَا كَالْوَقْتِ . وَلَهُمَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطُ الانْعِقَادِ فَلا يُشْتَرَطُ دَوَامُهَا كَالْخُطَّيْةِ.

وَلَا إِسَى حَسِيهِ خَهَ أَنَّ اِلانْسِخَادَ بِالشُّرُوعِ فِي الصَّكَرَةِ ، وَلَا يَتِمُ ذَلِكَ إِلَّا بِعَمَامِ الرَّحْعَةِ ؛ إِلَّانَ مَا دُولَهَا لَيْسَ بِسَكَلَاهِ فَكَلَا بُدَّ مِنْ دَوَامِهَا إِلَيْهَا بِخِلَافِ الْمُعْلَدِةِ فَإِنَّهَا ثَنَافِي الصَّلَاةَ فَلَا يُشْعَرَ كُ دَوَامُهَا ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِهِمَّاء النَّسُوَانِ ، وَكُذَا الصَّبْيَانِ ؛ إِلَّالَةُ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمْعَةُ فَلَا تَتِمْ بِهِمْ الْجَمَاعَةُ .

اگرلوگ بچوں اور تورتوں کے سواامام جمعہ کے رکوع وجودے پہلے بھا گ مجے تو امام اعظم کے فرد یک نے سرے سے ظہر کی نماز پڑھے۔جبکہ صاحبین نے فرمایا: اگراوگ امام کے جعد شروع کرنے کے بعد بھا کے بیں تو امام جعد پڑھے گا۔اور اگرركوع و تجده كرنے كے بعد بھا كے توامام جمع پر بناءكر ، جبكدامام زفر عليه الرحمہ نے اس بيس اختلاف كيا ہے وہ فرمات ہیں کہ جماعت شرط ہے لہذا اس کا آخر تک ہونا ضروری ہے۔جس طرح وفت کا ہونا ضروری ہے۔ اور صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ جماعت جمعہ کے منعقد ہونے کیلئے شرط ہے لہذا اس کا آخر تک رہنا ضروری نہیں۔جس طرح خطبہ کا ہوتا ہے۔ اور اہام اعظم كى دليل بيرے معے كا انعقاد تماز كے شروع كرنے سے بوتا ہے۔ اور انعقاد ايك ركعت كے بور ابونے سے ممل بوتا ہے \_كيونكدايك ركعت سيم تو نمازى ندرى البذاايك ركعت تك جماعت كادوام لازى ب\_ بخلاف خطبه كي كيونكه ووتو نماز کے منافی ہے پس خطبے کا ایک رکعت تک دوام شرط بیں ہے۔اور مورتوں اور بچوں کے باتی رہنے کا کوئی اعتبار نبیس۔ کیونکہ ان کے ساتھ جمعہ کا انعقاد ہی ہیں ہوا۔لہذاان کے ساتھ جماعت ممل نہوئی۔

شرح:اس اختلاف کی بنیاد بھی وجود شرط لینی وجود جماعت کے ساتھ مقید ہے۔

جن لوكوں پر جعد كى فرمنيت عملى اثر اندازيس:

( وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا إِمْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا عَبُدٍ وَلَا أَعْمَى ؟ إِلَّانَ الْمُسَافِرَ يَحْرُجُ فِي الْحُسُورِ • وَكَذَا الْمَرِيضُ وَالْأَعْمَى ، وَالْعَبُدُ مَشْغُولٌ بِخِلْمَةِ الْمَوْلَى ، وَالْمَرُأَةُ بِخِلْمَةِ الزَّوْجِ فَعُذِرُوا دَفَعًا لِلْحَرَجِ وَالطَّرَدِ ( فَإِنْ حَطَّرُوا وَصَلَّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَأُهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ ) الْأَنْهُمْ تَحَمَّلُوهُ فَصَارُوا كَالْمُسَافِرِ إِذَا صَامَ.

﴿ وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَوُم فِي الْجُمْعَةِ ﴾ وَقَالَ زُفَرُ : لَا يُجْزِنُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْضَ عَلَيْهِ فَأَهْبَهَ الصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةَ.

وَكَنَا أَنَّ هَلِهِ رُخْصَةً ، قَإِذَا حَضَرُوا يَقَعُ قَرْضًا عَلَى مَا بَيْنَاهُ ، أَمَّا الصَّبِيُّ فَمَسْلُوبُ الْآهَلِيَّةِ ، وَالْمَرْأَةُ لا تَسْسَلُحُ لِإِمَامَةِ الرِّجَالِ ، وَتَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ ؛ لِآنَهُمْ صَلَحُوا لِلْإِمَامَةِ فَيَصْلُحُونَ لِلاقِيدَاء بِعَرِيقِ الْآوُلَى .

#### 2.7

مسافر بحورت ہمریض ،غلام اور ناہینے پر جمعہ واجب نہیں۔اس لئے کے مسافر کو جمعہ کیلئے نکلنے ہیں حرج ہوگا۔ یہی عذر مریض اور نابینا میں ہے۔اور غلام اپنے آتا کی خدمت ہیں مصروف ہے۔اور کورت اپنے خاوند کی خدمت میں مصروف ہے۔ لہذا دفع حرج وضرر کے چیش نظریہ لوگ معذور قرار دیئے گئے۔

اگریدنوگ جمعہ کیلئے حاضر ہوں اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں تواس وقت کا فرض ان سے ادا ہوجائے گا۔ کیونکہ ان لوگوں نے اس تھم کواس شخص کی طرح اٹھایا ہے جس طرح مسافر نے روز ہ رکھا ہے۔

اور مسافر ، فلام اور مریض کیلئے جائز ہے کہ وہ جمعہ کی امامت کرائیں۔اور امام زفرعلیہ الرحمہ نے کہا کہ کانی نہیں ہے کیونکہ ان پر فرض نہیں ہے۔لہذاوہ بچے اور تورت کے مشابہ ہوگئے۔

اور ہماری دلیل بیہ ہے کہ رخصت تھی جب بیاوگ حاضر ہو گئے تو ان پر فرض واقع ہوگیا جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں۔ جبکہ بیچے میں امامت کی اہلیت ہی نہیں ۔اوراس طرح عورت مردون کی امامت کی اہلیت نہیں رکھتی ۔اور مسافر ،غلام اور مریض کے ساتھ جمعہ کا انعقاد ہوجا تا ہے۔ کیونکہ وہ امامت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پس ان کی افتذ اء بدرجہ اولی سے موگی۔

امام الاداؤدا پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عند سے دوایت سے کہ دسول صلی اللہ علیہ وقر لہ دسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے سوائے چار طرح کے لوگوں کے ایک غلام پر دسرے ورت پر بنیسرے بچے پر ، چوتھے بیمار پر الا داؤد کہتے ہیں کہ طارق بن شہاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دسرے ورت پر بنیسرے بچے پر ، چوتھے بیمار پر الا داؤد کہتے ہیں کہ طارق بن شہاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دسم کے بیمانیں۔

جعه کے دن ظهر کی کراست کامیان:

﴿ وَمَنْ صَلَّى النَّلُهُ وَفِى مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَا عُلُولَ لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَجَازَتْ صَلاتُهُ ﴾ وَقَالَ ذُفَرُ : لَا يُجْزِئُهُ وَلَانَّ عِنْدَهُ الْجُمُّعَةَ هِىَ الْفَرِيطَةُ أَصَالَةً . وَالظَّهْرُ كَالْبَدَلِ عَنْهَا ، وَلَا مَعِيهرَ إلَى الْبَدَلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ .

وَكَ الْمُ الْفَاهِ اللّهُ اللّهُ مُعَمَّكُنْ مِنْ أَدَاءِ الطَّهُرُ فِي حَقَّ الْكَافَّةِ ، هَذَا هُوَ الطَّاهِرُ إِلَّا أَلَهُ مَأْمُورٌ بِإِسْفَاطِهِ بِأَدَاءِ السُّعُمُ وَ السُّعُمُ وَ السُّعُمُ وَ السُّعُمُ وَ السُّعُ مِن اللّهُ مُعَدِّ إِلَا أَلَهُ مَا مُورًا إِلَّا أَلَهُ مُعَدِّ إِلَا أَلَهُ مُعَدِّ إِلَا أَلَهُ مُعَمِّ إِلَا أَلَهُ مُعَدِّ إِلَا أَلَهُ مُعَدًا اللّهُ مُعَدِّ إِلَا أَلَهُ مُعَمَّ فِي السَّعَمُ وَ السَّعُودِ السَّعُ اللّهُ اللّهُ مُعَدِّ إِلَا أَلَهُ مُعَدِّ إِلَا أَلَهُ مُعَالِم اللّهُ اللّهُ مُعَدِّ إِلَا أَلَهُ مُعَالِم اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَلِيلًا اللّهُ مُعَلِيلًا إِلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### رجر:

اورجس نے اپنے کھر میں جمعہ کے دن امام کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی حالانکہ اسے کوئی عذر نہ تھا تو اس کیلئے ایسا کرنا کمروہ ہے۔ البتہ نماز جائز ہوجائے گی۔ جبکہ امام زفر علیہ الرحمہ نے فر مایا: اس کی نماز کافی نہ ہوگی۔ کیونکہ ان کے نزویک جمعہ فرض اصلی ہے۔ اورظہراس کا بدل ہے۔ اوراصل پرقد دت ہونے کے باوجود بدل کی طرف جاسکتا۔

اور ہماری دلیل میہ کے کہ سب کیلئے فرض اسلی ظہر ہے۔ بہی ظاہر ہے۔ لیکن جمعہ کی اوا کیگی ہے اس کا سقوط مامور ہے اور
سیمی دلیل ہے کہ ظہر کی اوا کیگی پر جرفض بذات خود قدرت رکھتا ہے۔ جبکہ جمعہ میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ جمعہ اسک شرائط کے
ساتھ ہے کہ اکیلا آ دمی ان کو پورانہیں کرسکتا۔ حالانکہ قدرت پر مکلف ہونے کا دارو ہدار ہے۔ (قاعدہ ظہیہ)
ہ وہ

اس دن جعدی نماز کوظهر فضیلت دی گئی ہے۔ ظهری طرف جائے والاجمعہ کی طرف جائے و تھم فقہی :

﴿ فَإِنْ بَسَدَا لَـهُ أَنْ يَحْطُرُهَا فَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا وَالْإِمَامُ فِيهَا بَطَلَ ظُهُرُهُ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ بِالسَّعْي ، وَقَالا : لا يَتُطُلُ حَتَى يَدْخُلَ مَعَ الْإِمَامِ ) وَلَا تَسْعَى دُونَ الظَّهْرِ فَلا يَتَقُصُهُ بَعْدَ تَمَامِهِ ، وَالْجُمُعَةُ فَوْقَهَا فَيُنْقِصُهَا وَصَارَ كَمَا إِذَا تَوَجَّة بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ .

وَلَهُ أَنَّ السَّعْىَ إِلَى الْمُحَمِّعَةِ مِنْ خَصَائِصِ الْجُمُعَةِ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَتَهَا فِي حَقِّ ارْتِفَاعِ الظَّهْرِ احْتِيَاطًا بِخِلافِ مَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَعْيِ إِلَيْهَا .

2.7

يس اگراس پرواضح ہوا كہ جمعه حاضر ہے اور وہ اس كى طرف متوجہ ہوا اور امام بھى جمعہ ميں تھا تو اس مخص كى ظہر باطل ہو

جائے گ۔اورصاحبین نے فرمایا: باطل نہیں ہوگی تی کہوہ امام کے سماتھ داخل ہوجائے۔ کیونکہ بیستی ظہر سے تھوڑی ہے لبذا ظہر تعمل ہونے کے بعد سعی اس کونہ تو ڑے گی۔اور جمعہ ظہر سے بڑھ کر ہے اور وہ اس کوتو ڑ دے گا۔لبذا بیاسی طرح ہوگیا جس طرح کوئی شخص امام کے فارغ ہونے کے بعد متوجہ ہواہے۔

اورسیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل ہیہ ہے کہ جمعہ کی طرف سعی کرنا ہیہ جمعہ کے خصائص بیں سے ہے۔لہذا ظہر کو توڑنے میں سعی کوبطور احتیاط جمعہ کے منز لے میں لے آئیں گے۔ بخلاف اس کے کہ جب امام جمعہ سے بی فارغ ہو چکا ہو کیونکہ تب وہ جمعہ کی طرف سعی ہی نہیں ہوگی۔

شرح:

اس مسئلہ دلیل میہ ہے توی کے ہوتے ہوئے ضعیف سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتاروز جمعہ ظہرے جمعہ کا سبب توی ہے۔ معندور اس کی جمعہ کے دن قمار ظہر کا بیان:

:27

اور معذورل کیلئے جمعہ کے دن شہر میں جماعت کے ساتھ ظہر پڑھنا کروہ ہے۔ اور ای طرح قید یوں کیلئے بھی تھم ہے۔
کیونکداس کی وجہ سے جمعہ می خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور جمعہ تو تمام جماعتوں کوجع کرنے والا ہے۔ جبکہ معذور کے ساتھ بھی کوئی
غیر معذور بھی افتد اوکر لیتا ہے۔ بخلاف گاؤں والوں کے کیونکہ ان پر جمعہ لازم جیس ہے۔ اور اگر کسی قوم نے اس دن ظہر
جماعت کے ساتھ پڑھی تو ان کیلئے کافی ہوگا کیونکہ اس میں تمام شرا نظر جمع ہیں۔

شرح كيونكهاس طرح سعى الجمعد كي طرف عدم اهتفال بيدا موكار

جس في الم كوجعد بن بالاس كى بنا وكاتكم:

( وَمَنْ أَذْرَكَ الْبِامَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى مَعَهُ مَا أَقْرَكُهُ) وَهَنَى عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ( مَا أَذْرَكُنُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا ) ( وَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي صُجُودِ السَّهُو بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَة عِنْدَهُمَا .

وَ قَالَ مُسَحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ :إِنْ أَذَرَكَ مَعَهُ أَكُفَرَ الرَّكُعَةِ الثَّالِيَةِ بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ ، وَإِنْ أَذْرَكَ أَفَلَهَا بَنَى عَلَيْهَا الظُّهْرَ) ؛ لِأَلَّهُ جُمُعَةٌ مِنْ وَجِهٍ ظُهْرٌ مِنْ وَجَهٍ لِفَوَاتِ بَعْضِ الشَّرَائِطِ فِي حَقْدٍ ، فَيُصَلّى أَرْبَعًا اغْتِبَارًا لِلظَّهُرِ وَيَقُعُدُ لَا مَحَالَةَ عَلَى رَأْسِ الرَّكَعَتَيْنِ اغْتِبَارًا لِلْجُمُعَةِ ، وَيَقْرَأُ فِي الْأَخْرَيْنِ لِاخْتِمَالِ النَّفُلِيَّةِ . وَلَهُ مَا أَلَّهُ مُدُرِكَ لِلْجُمُعَةِ فِي هَلِهِ الْحَالَةِ حَتَّى يَشْتَرِطَ لِيَّةَ الْجُمُعَةِ ، وَهِي رَكْعَنَانِ ، وَلا وَجُهَ النَّهُ لِلَّهُ مَا مُنْعَلِفَانِ فَلا يَرْنِي أَحَدَهُمَا عَلَى تَحْرِيمَةِ الْآخَرِ .

#### لرجمة

اورجس نے امام کو جعد میں پایا تو وہ وہ کی پڑھا جواس نے پایا ہے۔ اور جعد پر ہی بناء کرے۔ کیونکہ نبی کریم آلاف نے تم جس قدر پاؤا سے پڑھوا ور جوفوت ہو جائے اس کی قضاء کرو۔ اور اگر اس نے امام کوتشہد میں پایا ہے دہ سومیں پایا توشیخیان کے نزدیک وہ جعد پر بناء کرے۔

اورا مام محمر علیہ الرحمہ نے فرمایا: اگر اس نے دومری رکعت کا اکثر حصہ پایا ہے تو وہ جعد پر بنا وکر ہے اور اگر اس نے کم حصہ پایا ہے تو وہ ظہر پر بنا ہ کر ہے۔ کیونکہ اس کی سینماز کن وجہ جمعہ ہے اور جمعہ کا اعتباد کرتے ہوئے دور کھات پر یقین رکھتے ہوئے اور جمعہ کا اعتباد کرتے ہوئے دور کھات پر یقین رکھتے ہوئے تعدہ کر ہے۔ اور جمعہ کا اعتباد کرتے ہوئے دور کھات پر یقین رکھتے ہوئے تعدہ کر ہے۔ اور جمال نفل کی وجہ ہے آخری دور کھات بیل قرات کرے۔ جبکہ شیخین کی دلیل ہے کہ اس صورت میں جمعہ کو پانے والا ہے۔ حتی کہ اس پر لازم ہے کہ وہ جمعہ کی نیت کرے۔ اور جمعہ کی دور کھات ہیں۔ اور جوا مام محمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ بیدونوں نمازی فلنے ہیں کی ایک کی بھی دومرے کی تحریم ہے۔ میں کہ عالم اور ہے۔ میں کہ موقف کی تا تعریمی اصافیت :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا جس آ دی نے تمازی ایک رکعت امام کے ساتھ پائی اس نے تمازیالی۔ (صحیح اینخاری وصحیح مسلم)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ تی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو جعد کی ایک رکعت عی (امام کے ساتھ) ملے وہ دوسری (بعد میں) اس کے ساتھ طلالے۔ (سنن این ماجہ)

حضرت ابو ہر رہے میان فرمائے ہیں کر سول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارثاد فرمایا جس کونماز کی (صرف) ایک رکعت ملی تو اس کوئیسی (سکوئیسی) وہ نماز ل گئی۔ (سنن این ماجہ)

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کے درسول اللہ علیہ وآئے وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو جمعہ یا کسی اور تماز کی ایک رکعت بھی مل گئی تووہ اس کو دہ نماز ل گئی۔ (سنن ابن ماجہ)

میت کم عام طور پرتمام نمازوں کے لیے ہے جمعہ بی کے لیے تصوص نہیں۔ کتاب الصلوق کے باب ماعلی الماموم میں تقریباً ای مضمون کی میرحدیث گزرچکی ہے کہ من احداث رکعة فقداحد ک الصلوفاس کی وضاحت وہاں بھی کی جانچکی ہے۔ لیکن اس صدیث کوجو یہاں نقل کی جاری ہے امام شافتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمعے کی نماز کے ساتھ مخصوص ومقید کیا ہے اور اس کی بنیاد انہوں نے حضرت ابو ہر رپر ورضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت پر رکھی ہے جواسی باب کے آخر بیس آ ربی ہے۔

دوسری رکفت کا کثر حصہ پانے سے مراد دوسری رکعت کا رکوع پانا ہے۔ لینی اگر کوئی آ دی دوسری رکعت کے رکوع میں بھی شریک ہوگا تو اسے اکثر کی ہوا تو اسے اکثر میں بھی شریک ہوا تو اسے اکثر حصہ با تانیس کیں سے سے مراشل کے دکوع سے سراشل نے کے بعد وہ جماعت میں شریک ہوا تو اسے اکثر حصہ با تانیس کیں گے۔

ینے ابن ہمام نے فرمایا ہے کہ حضرت امام اعظم ایوصنیفہ اور حضرت امام ابو پوسٹ نے اپنے نہ کورہ بالامسلک کی بنیاد جس صدیت پرد کھی ہے وہ حدیث بھی مطلق ہے جمعہ کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس فرمات بیں کہ نی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود ہے قبل چار دکعت ایک سلام ہے پڑھتے تھے۔ (سنن ابن ماجہ) جعد کے بعد کی سنتیں:

حضرت ابو ہر روا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا جب تم جعد کے بعد تماز پر حوثو جار رکعت پڑھو۔ (سنن ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہیں ہے جوآ دی جمعہ کی فرض نماز کے بعد نماز پڑھنے والا ہوتو اسے چاہیے کہ وہ چار رکعت پڑھے۔ جسلم اور مسلم عی کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ پ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آ دمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے بعد چار رکعت سنتیں بھی پڑھے۔

وقت خطبه تماز وكلام كي ممانعت كابيان:

( وَإِذَا حَرَجَ الْبِامَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَوَكَ النَّاسُ الصَّلاةَ وَالْكَلامَ حَتَى يَقُرُعَ مِنْ خُطْيَتِهِ ) قَالَ رَضِى ( وَإِذَا حَرَجَ الْبِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ وَإِذَا اللَّهُ عَنْهُ : وَهَذَا عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالًا : لَا بَأْسَ بِالْكُلامِ إِذَا حَرَجَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ وَإِذَا لَلهُ عَنْهُ إِنَّ الْمُعَلَّمِ وَإِذَا لَمَ يَعْلَمُ وَإِذَا لَا مُعْمَلًا وَإِذَا لَا مُعْمَلًا وَإِذَا لَا مُعْمَلًا وَإِذَا لَا مُعْمَلًا وَ اللهُ اللهُ عَلَا مُ بِخِلَافِ الصَّلاةِ ؛ إِلَّالَهُ اللهُ تَمْا مَ وَلَا السِّعَاعَ هُمَا مَ بِخِلَافِ الصَّلاةِ ؛ إِلَّالَهُ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَا اللهُ الل

وَلَابِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ مَلَيِهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلا صَلاةً وَلَا كَلامَ) مِنْ غَيْرٍ فَصْلِ ، وَلَانَ الْكَلامَ فَدْ يَمْعَدُ طَبْعًا فَآشَيَهُ الصَّلاةَ .

### ترجعه

اورجب امام جمعہ کے دن نکلے تو لوگ نماز دکلام کوچھوڑ دیں تی کہ امام خطبے سے فارغ ہو جاہے ۔ اور صاحب ہدایہ رمنی اللہ عنہ کے زدیک ہے اور صاحبین نے فرمایا: کہ جب امام خطبے سے پہلے آیا ہے تو کلام میں کوئی حرج نہیں ۔ اور ای طرح جب وہ تکمیر کہتے سے پہلے منبر سے انزے۔ کیونکہ ساعت میں حرج کی وجہ سے تھم کراہت ہے۔ اور یہاں کوئی ساعت نہیں ہے۔ بخلاف نمازے کیونکہ وہ کیمی طویل ہوجاتی ہے۔

اورا مام اعظم علیہ افرحمہ کے نز دیک نبی کر بم اللہ کا بیٹر مان ہے۔ جب انام نظے تو کوئی تماز اور کوئی کلام نبیس ہے۔ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ لہذا کلام طبعی طور پر لمباہوتا ہے لہذار یماز کے مشابہ و گیا۔ شرح:

حضرت عبداللدائن عباس رضی الله تعالی عندراوی بین که رسول الله صلی الله علیه و ملم نے فرمایا جوآ دی جھے کے دن اس حالت میں جب کدامام خطبہ پڑھ رہا ہو بات چیت میں مشغول ہوتو وواس گدھے کی مانکہ ہے کہ جس پر کما بیں لاودی کئیں ہوں اور جوآ دمی اس (بات چیت میں مشغول رہے والے) سے کیے چپ رہوتو اس کے لیے جھے کا تو اب نیس ہے۔ (منداحہ بن ضبل)

کدھے کی شل کا مطلب بیہ ہے کہ ایسا آ دی اس گدھے کی طرح ہے جس کی پشت پر کتابیں لا دوی جا کیں بید دراصل عالم کے علم پڑمل نہ کرنے سے کنا ہی ہے بیٹر اس بات سے کتابیہ ہے کہ اس آ دی نے انتہائی محنت و مشقت برواشت کر کے علم حاصل کیا گراس علم سے فاکد و بیس اٹھا یا۔

جوآ دی مشغول گفتگوکو خاموش ہونے کے لیے کیجاس کو بھی جمعے کا تواب اس لیے بیس ملتا کہاں سے ایسالغواور بے فائدہ کلام صادر ہوا جس کی ممانعت ثابت ہو چکی ہے۔

خطبدك وقت خاموشي كأسحم

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے فز مایا جب جمعہ کے روز امام خطبہ دے رہا ہوا ورتم ا ساتھی ہے کہو کہ خاموش ہوجا وُ تو تم نے کنو کلام کیا۔ (سنن ابن ماجہ)

حضرت افی بن کعب سے روایت ہے کہ بی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے روز کھڑے ہوکر ( خطبہ میں ) سورہ تبارک پر جمیں تذکیر بایام اللہ فر مائی ( گزشتہ قوموں کی جزاومزا کاذکر کر کے عبرت داؤئی ) اس وقت ابوالدرداء یا ابو فر میں ہے کی ایک نے جھے ہاتھ داگا کر پوچھا یہ سورت کب نازل ہوئی ؟ میں تو ابھی من رہا ہوں ۔ تو حضرت اُبی نے اشارہ سے ان کو فاموش رہنے کو کہا جب نمازے فارغ ہوئے تو حضرت ابوالدرداء یا ابو ذر ( میں ہے جس نے سوال کیا تھا ) میں نے آپ سے بی لغو سے بوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ؟ تو آپ نے جھے بتایا نہیں ۔ حضرت ابی نے کہا تہمیں آج کی اس نماز میں سے بی لغو بات حصہ میں آئی ۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو ذرکی بات آپ کے سامنے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کی ان مائی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو ذرکی بات آپ کے سامنے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کی ان مائی این ماجہ )

خطبے کے دفت رسول الله علی الله علیہ وسلم کا کلام اوراس کی دخت :

ایک روایت بین آتا ہے کہ ایک مرتبہ بھے کے دوز جب کدرسول اللہ علیہ وسلم خطید و در ہے تھا یک اعرابی آیا
اوراس نے عرض کیا یارسول اللہ ایمرا مال جاہور یا وجو گیا ہمیر سامل وعمال بھو کے بین ہمارے لیے دعا کیجئے ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور وعافر مائی یا ای طرح بھن روانغول میں رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں بات چیت کرتا ہا ہت ہے توان روانغول کے بارے میں کی احتال بین اول تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعایا کا وعا میں مشغول ہوتا یا بات چیت کرتا خطبہ کی حالت میں بھی تھا بلکہ یا تو خطبہ شروع ہوئے ہوئے ہے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعایا بات چیت میں اس فتم بات چیت کرتا خطبہ کی حالت میں اس فتم بات چیت میں مشغول ہوئے ایک احتال ہیں ہے کہ ان روانغوں کا تعالی میں نے جب کہ خطبے کی حالت میں اس فتم کی مشغول ہوئے ایک اجبال ہیں کے خصائد میں اس فتم کی مشغول ہوئے ایک اجبال ہیں کے خصائد میں اس فتم کی مشغول ہوئے ایک باجا ہے کہ دیرآ مخضر سلمی اللہ علیہ وسلم کے خصائف میں ہے ہے۔

حضرت سلمان داوی بین کرمرتان دوعالم سلی الشعلیه وسلم فی فر مایا۔ جوآ دمی یقعے کے دن نہائے اور جس لڈ درہو سکے

یا کی حاصل کرے اور اپنے پاسے ( یعنی گھریٹل جو بلاتکلف میسر ہو سکے ) تمثل ڈالے اور اپنے گھر سے عطر لگائے اور پھر

مجد کے لیے نکے اور ( مسجد بھنے کر ) دوآ دمیوں کے در میان فرق ندر کھے اور پھر جھنی بھی اس کے مقدریس ہو ( یعنی جعے کی مرمیان کے اس کے

مقدریش ہو ( یعنی جعے کی مرمیان کے اس کے

مند نوافل یا تضاء نماز پڑھے اور امام کے خطبہ پڑھتے وقت خاموش دے تو اس جمعے اور گذشتہ جمعے کے در میان کے اس کے

منا و بخش دیے جا کہیں گے۔ ( مسجح البخاری )

ں دیے جا ہیں ہے۔ رہ ماہ معلاب سے کہیں کڑوائے، ناخن کٹوائے، زیر ناف کے بال صاف کرے اور جس قدر ہو سکے بال صاف کرے

بغلوں کے بال دور کر ہااک وصاف کیڑے ہیئے۔

دوآ دمیوں کے درمیان فرق نہ کرے کا مطلب ہیہ کہ اگر مجدش باپ بیٹایا ایے دوآ دمی جوآ پس میں محبت وتعلق رکھتے ہوں ایک جگہ پاس بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان نہ بیٹھے یا دوآ دمیوں کے درمیان اگر جگہ نہ ہوتو و ہاں نہ بیٹھے کہ انہیں تکلیف ہوگی ہاں اگر جگہ ہوتو کوئی مضا کہ نہیں۔

یا فرق نہ کرنے سے مراد بیہ کہ اوگوں کو پھلانگا ہوا۔ ؟ صفوں کو چرتا پھاڑتا آ کے کی صفوں میں نہ جائے بلکہ جہاں جگ ملے وہیں بیٹے جائے اورا گریفیر پھلانگے اور یغیر صفوں کے چیرے بھاڑے کہاں صف میں بیٹے سکتا ہے تو آ کے جانے میں کوئی مفعا کھنے نہیں ہے کہ اس صورت کا ہے جب کہ آ کے کی صفوں میں جگہ نہ ہو۔ ہاں آگر سیجھتا ہے کہ اگر میں آ کے کی صفوں میں جگہ خالی پڑی ہوتو پھر صفوں کو چیر بھاڑ کر بھی آ کے جاتا جا در صافی تو لوگ جھے وہاں بیٹھنے کی جگہ دیویں کے یا یہ کہ اگلی صفوں میں جگہ خالی پڑی ہوتو پھر صفوں کو چیر بھاڑ کر بھی آ کے جاتا ور ضافی ورست ہوگا کہ ویک کہ دیویں میں بیٹھتے اور خالی جگہ کے بڑے کہ کہ بیٹھی مفول میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا تصور ہے کہ وہ آ کے بڑے کر پہلی صفوں میں کیوں نہیں بیٹھتے اور خالی جگہ کو پر کیوں نہیں کرتے۔

ورحقیقت بیرحدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نماز جمعہ کے لیے اول وقت مسجد پہنچ جانا جا ہے۔ تا کہ وہال فرق نہ کرنے اورصفوں کو چیرنے بچاڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رادی ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے مسل کیا پھر جمعہ میں آیا اور جس قدر کہ اس کے فصیب میں تھی نماز پڑھی پھراما کے فطیع سے فارغ ہونے تک خاموش رہا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی تو اس جمعے سے گذشتہ جمعے تک ہلکہ اس سے تین دن یا وہ کے اس کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔ (صحیح ابتحاری ( میں اور تین میں دن کی زیاد تی اس لیے ہے کہ ہر نیکی کا ٹو اب دس گنازیادہ ہوتا ہے لیندا جمعہ تک تو سات دن ہوئے اور تین دن کا در بائی پوری ہوجائے۔

حضرت ابو ہر برہ دضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آ دی نے وضو کیا اوراجھا وضو کیا (لیعنی آ داب وضو کی رعایت کے ساتھ) بھر جمعہ بیس آیا اور (اگر زویک تھاتو) خطبہ سنا اور (اگر دور تھا اور خطبہ نہ بن سکتا تھا) تو خاموش رہا تو اس ( جمعے ) کے اور گذشتہ جمعے کے درمیان بلکہ اس سے بھی تین دن زیادہ کے اس کے گناہ بخش و ہے جا کمی گے اور جس نے کنگر یوں کوچھوا اس نے لغو کیا۔ ( صحیح مسلم )

کنگریوں کوچھوا بعنی نمازیس کنگریوں سے شغل کیا بایں طور کے تجدے کی جگہ برابر کرنے کے لیے انہیں ایک مرتبہ سے زیادہ برابر کیا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ خطبے کے دفت کنگریوں سے کھیلنارہا۔ لغو کے معنی باطل اور بے فائدہ بات لہٰذا نمازی کے کنگریوں سے کھیلتے یا کنگریوں کوچھونے کو لفوہ کے ساتھ مشابہت اس

ليه دى كى بىكى مى تغل خطبه سننے سے مانع ہوتا ہے۔

جعدى طرف عى كوفت كابيان:

( وَإِذَا أَذَنَ الْمُوَدُّنُونَ الْآذَانَ الْآوَلَ تَرَكَ النَّاسُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَتَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمُعَةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُوَذُنُونَ بَيْنَ يَلِى الْمِنْبَرِ ) ( فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُوَذُنُونَ بَيْنَ يَلِى الْمِنْبَرِ ) وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُوَذُنُونَ بَيْنَ يَلِى الْمِنْبَرِ ) بِهُ لِللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا هَذَا الْآذَانُ ، وَلِهَذَا فِيلَ بِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا هَذَا الْآذَانُ ، وَلِهَذَا فِيلَ بِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا هَذَا الْآذَانُ ، وَلِهَذَا فِيلَ بِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا هَذَا الْآذَانُ ، وَلِهَذَا فِيلَ بِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَّا هَذَا الْآذَانُ ، وَلِهَذَا فِيلَ نَعْدَ الزَّوْالِ اللّهُ عَبَرَ هُو اللّهُ عَبَرُ هِنَ وَاللّهُ أَعْلَمُ . .

#### ترجمه

اورجب مؤذنین نے پہلی اذان دی تو لوگ فرید وخت چھوڑ کر جعد کی طرف متوجہ ہوجا کیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کافر مان ہے۔ 'فاسعو' اللّہ و خُرُو اللّہ و خُرُو اللّہ و خُرُو اللّہ و خُرُو اللّہ منبر پر بیٹے جائے تو مؤذن منبر کے سامنے اذان دے کیونکہ کی متوارث ہے۔ 'فاسعو' اللّہ و خُرُو اللّہ کے نامالہ اللہ کے اور حرمت نے متوارث ہے۔ اور نبی کریم اللّہ کے خراف ان اول کا اعتباد ہے۔ جو زوال کے بعد ہوتی ہے۔ کیونکہ اعلان اس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔

## شرح:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جب بھے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پرآ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ چنانچے جوآ دمی مجد شی اول وقت آتا ہے پہلے وہ اس کا نام کھتے ہیں پھراس کے بعد پہلے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں اور جوآ دمی مجد میں اول (وقت) جھ میں آتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسا کوئی آدئی مکہ میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجا ہے۔ (کہ جس کا بہت زیادہ تواہ ہوتا ہے) پھراس کے بعد جوآ دمی جعد میں آتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسا کہ کوئی آدئی مکہ میں قربانی کے لیے گائے بھیجا ہے۔ پھراس کے بعد جوآ دمی آتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسا کہ کوئی آدئی مذہب بھیجا ہے بھراس کے بعد جوآ دمی آتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسا کہ کوئی صدف میں مرفی ویتا ایس ہے جیسا کہ کوئی آدئی درورہ میں مرفی ویتا ہے بھراس کے بعد جوآ دمی آتا ہے دورہ ب دمام (خطبے کے لیے منبریں) آتا ہے تو دہ اپنے جیسے کی بیٹ ہیں اورخطب سنے لگتے ہیں۔ (صحیح بخاری وضیح مسلم)

# بَابُ الْفِيُلَانِيٰ

# ﴿ بیرباب عیدین کی نماز کے بیان میں ہے ﴾

بإب نمازعيدين كى مناسبت كابيان:

عیدین کی نماز کی مطابقت جمعہ کے ساتھ واضح ہے۔ کیونکہ اس میں قیاس ہی اس پر کیا جاتا ہے۔ عید کامعنی :

عربی زبان میں لفظ عید "عود" سے ماخوذ ہے۔ جس کامعنی لوٹنا ہے۔ اسکی وضی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لغویوں میں سے عصر آئمہ کا ادراک کرتے والے خلیل بن احمد قرابیدی (۱۰۱۰ھ " ( کتاب اعین ۱۲۳۳ پر یوں بیان کرتے ہیں : عود بار بارلو شنے کو کہنا جا اور "عود ق" ایک دفعہ لوٹنا ہے جیسا کہ ملک الموت اہل میت کو کہنا ہے : میں بار بارتہ ہارے بال آئری کی بین ہے گا۔ آؤں گا یہاں تک کرتم ہیں ہے کوئی بھی نہیں بیچ گا۔

نفظ عيد كى وضاحت كرتے ہوئے ليل بن احمد فراہيدى (١٥٥هـ) كتاب العين ١٦/١٤ پر يوں بيان كرتے ہيں ": كل يوم مجمع "جس ون نوگ اكتے ہوں اس دن كوعيد كہتے ہيں۔ عيد اصل شى واوكيساتھ تقااسكى واوكو يا بيس تبديل كيا اور پھر جمع اور تقضير بيس اسى طرح رہنے و يالبد اسكى جمع "اعماو "اور اسكى تفخير "عبيد " آتى ہے اور بيا نفظ مذكر اور مونت دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔

دوسرے لغو بول نے بھی اسی معنی کو بیان کیا ہے جسیا کہ لسان العرب ۳۱۸ میں ابن منظور (متوفی ۱۱ کھ) نے ان الفاظ کے ساتھ عید کو بیان کیا ہے:

"و العِيدُ :كلُّ يـوم فيـه خـمع، و اشتقافه من عاديَعُود كانهم عادواالِيه؛ و قيل :اشتـقافه من العادة الأنهم اعتادوه، و الحمع أعياد "

## انسان اورعيد كاتصور

حزن ادر سردرانسانی سرشت اور فطرت میں پوشیدہ ان کیفیات میں سے ہیں جوعام طور پرکسی سبب کی وجہ سے انسان کو عارض ہوتی ہیں ابداغم وائد وہ اور خوشی وفرحت کسی چیز کاعکس العمل ہوتا ہے بینی اس بنی کے چیچے کوئی واقعہ یا خبر یا عمل ہوتا ہے جواس خوشی کا پیش خیمہ بنما ہے۔ پہن اس بناء پرحزن و جواس خوشی کا پیش خیمہ بنما ہے۔ پہن اس بناء پرحزن و سرورا درانسان کا جولی وامن کا ساتھ ہے۔ البتہ حزن وسرور کا اظہار بھی انسان کی شخصی اور انفرادی زندگی تک محدود ہوتا ہے کیکن سرورا درانسان کا چولی وامن کا ساتھ ہے۔ البتہ حزن وسرور کا اظہار بھی انسان کی شخصی اور انفرادی زندگی تک محدود ہوتا ہے کیکن کبھی اسکی محدود بیت اس کی ذات ہے وسیع تر اجتماعی صورت اختیار کرلیتی ہے بینی انسان اس خوشی و تمی کو اجتماعی صورت میں

فيوضنات رضويه (جاردوم) ﴿532﴾ تشريحات هدايه

انجام دیتا ہے اور عید کالفظ حقیقت میں اس اجتماعی صورت کیلئے وضع ہوا ہے۔اس کا مشاہدہ عید کے لغوی معنی میں کیا جاسکتا ہے۔

بہر حال تاریخ انسانی کے متعلق دقیق ترین کسی عیب دشک سے پاکیزہ معلومات فراہم کرنے کالمبع قر آن عید کے تصور کو صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل کے بارے میں خبردیتے ہوئے کہنا ہے کہ

"قَىالَ عِينَسَى ابُنُ مَرُيَا اللَّهُمَ رَبَنَا آنُزِلُ عَلَيْنَا مَآثِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوُدُ لَنَا عِيُدًا لِٓالْوَلِنَا وَالِحِرِنَا وَ ايَةً مِنْكَ وَارُزُفُنَا وَانْتَ خَيْرُ الرَّزِقِيُنَ "

"حضرت عیسی بن مریم نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا اے بار الہا! تم ہمارے لئے آسان سے ماکدہ نازل فر ماوہ ہما ۔
اولین اور آخرین کیلئے عیداور تمہاری جانب سے مجزہ ہواورتم ہی بہترین راز قبین میں سے ہو"

ا سكے لئے تفسير الميز ان ٢٦٦٦؛ تفسير آلوي اور ديگر تفاسير ميں سوره مائده كي ١١١٥ ين آيت كے ذيل ميں ملاحظه كيا جاسكتا

حضرت عیسی کا پی تو م کے سوال کے جواب میں حضرت کا خدا سے دعا کا کرنا اور پھراس دعا میں "لنا "اور" عید "
کے الفاظ کا استعمال اس تو م میں اس تضور کی خبر دیتا ہے گئی ہے۔ اسلام سے پہلے تضور عید کی موجودیت پر دلالت کرتی ہے
اگر چہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی اس تضور کی جانب حضرت ابراہیم کے قصے میں انبیاء کی ۵۵ ویں اور ۵۸ ویں آیت میں
مضرین کے بقول "مد برین" اور "س معنا فتی "میں اشارہ موجود ہے۔

تمازعيد براس فنس پرواجب ہے جس پر جعدواجب ہے:

قَالَ ( وَتَحِبُ صَلاةُ الْعِيدِ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلاةُ الْجُمُعَةِ ) وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : عِيدَانِ الْجَصَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَالْأَوْلُ سُنَة ، وَالنَّانِي فَرِيضَة ، وَلا يُعْرَكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا . فَمَالَ رَضِي اللَّهُ عَنهُ : وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى السُنَّةِ ، وَالْأَوْلُ عَلَى الْوُجُوبِ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَة . وَجُهُ الْأَوْلِ مُوَاظَبَةُ النَّبِي وَهَلَا تَنْصِيصٌ عَلَى السُنَّةِ ، وَالْأَوْلُ عَلَى الْوُجُوبِ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَة . وَجُهُ الْأَوْلِ مُواظَبَةُ النَّبِي وَهَلَا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَائِي عَقِيبَ سُؤَالِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَائِي عَقِيبَ سُؤَالِهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَائِي عَقِيبَ سُؤَالِهِ ، وَوَجُهُ الثَّانِي قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَائِي عَقِيبَ سُؤَالِهِ . وَوَجُهُ الثَّانِي قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَائِي عَقِيبَ سُؤَالِهِ . وَوَجُهُ الثَّالِي قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَ

مر بهمہ،
اور نمازعید ہرائ شخص پر واجب ہے جس پر نماز چھہ واجب ہے۔ اور جامع صغیر میں ہے جب ایک دن میں دوعیدیں
اور نمازعید ہرائ شخص پر واجب ہے جس پر نماز چھہ واجب ہے۔ اور جامع صغیر میں ہے جب ایک دن میں دوعیدیں
جمع ہوجا کیں تو پہلی سنت ہے اور دومری فرض ہے۔ لہذاان دوٹوں میں کسی ایک کوبھی چھوڑ انہیں جائے گا۔ صاحب ہدا بیر ضی
جمع ہوجا کیں تو پہلی سنت ہے اور دومری فرض سے ہے۔ اور پہلی واجب ہے۔ اور بہی روایت حضرت امام اعظم رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ اور عید کی نماز کی سنیت نص سے ہے۔ اور پہلی واجب ہے۔ اور بہی روایت حضرت امام اعظم رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ اور عید کی نماز کی سنیت نص سے ہے۔ اور پہلی واجب ہے۔ اور بہی روایت حضرت امام اعظم رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ اور عید کی نماز کی سنیت نص

ے ہے۔ اور پہلی کی دلیل میہ ہے کہ نی کر پم اللہ نے اس پر دوام فر مایا ہے اور دومری کی دلیل نی کر پم اللہ کا یہ فر مان ہے کہ جب اعرابی نے آپ اللہ ہے کہ بی کر پم اللہ کے کہ بی کہ کیا ان کے سوالی کیا کہ بھی پر کوئی انماز لازم ہے تو آپ اللہ ہے نے فر مایا جب بلکہ جس قدر نقل ہو سکے ۔ اور بہلا تول زیادہ سے ہے اور اس کا سنت نام رکھنا اس وجہ ہے کہ اس کا وجوب سنت ہے۔ شرح:

# وجوب ميد كاوجوب جمعه پرقياس كرنے كى علت:

جعہ کے تمام احکام پڑھ لینے کے بعد بیتیاں اخذ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کا وجوب لوگوں سے حرج دورکرنے کی وجہ سے ہے عید الفطر کی منٹن کا بیان:

( وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ أَنْ يَطْعَمَ قَبَلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَيَفْتَسِلَ وَيَسْتَاكَ وَيَعَتَلَبْبَ) إِلمَا رُوِى ( أَلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ كَانَ يَطْعَمُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ قَبَلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُعَلَّى ، وَكَانَ يَفْتَسِلُ فِي رُوِى ( أَلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ كَانَ يَطْعَمُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ قَبَلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُعَلِّى ، وَكَانَ يَفْتَسِلُ فِي الْمُعَدِّيْنِ) وَلَأَنَّهُ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ فَيْسَنَّ فِيهِ الْفُسُلُ وَالطُّيبُ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ ( وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ فِيَابِهِ ) ، إِلاَّنَهُ الْمُعَلَّذِ وَالشَّكُرُمُ كَانَتُ لَهُ جُبَّةُ فَنْكِ أَوْ صُوفٍ يَلْبَسُهَا فِي الْجُمُعَةِ ( وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ فِيَابِهِ ) ، إِلاَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكُرُمُ كَانَتُ لَهُ جُبَّةُ فَنْكِ أَوْ صُوفٍ يَلْبَسُهَا فِي الْأَعْمَادِ

( وَيُوَدِّى صَلَقَةَ الْفِطْرِ) إغْنَاء لِلْفَقِيرِ لِيَنَفَرَّغَ قَلْبُهُ لِلصَّلَاةِ ( وَيَعَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَلا يُكْبُرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى ، وَعِنْدَهُمَا يُكْبُرُ) اعْتِبَارًا بِالْأَصْحَى.

وَلَـٰهُ أَنَّ الْأَصْـلَ فِـى النَّنَاءِ الْإِخْفَاءُ ، وَالشَّرَّعُ وَرَدَ بِهِ فِي الْأَصْحَى ؛ لِأَلَّهُ يَوْمُ تَكْبِيرٍ ، وَلَا كَذَلِكَ يَوْمُ الْفِطْرِ .

#### تزجمه

نمازی کیلئے مستحب یہ ہے کہ وہ عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے پچھ کھائے منسل کر ہے اور مسواک کر ہے اور خوشبو لگائے۔ ای روایت کی وجہ ہے جو بیان کی گئے ہے کہ آپ آلیا تھے عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے ہے پہلے پچھ تناول فریائے اور آپ آلیا تھے عیدین کے شسل فرمایا کرتے تھے۔ کیونکہ بیاجتماع کا دن ہے لہذا اس میں عشل کرنا ، خوشبو ذکا نا ای طرح سنت ہے جس طرح جمعہ میں سنت ہے۔ اور وہ اچھالیاس پہنے۔ کیونکہ نبی کریم آلیا تھے کے پاس فناک یاصوف کا جبہ تھا جو آپ تا لیے تھے عیدین کے موقع پر بہنا کرتے تھے۔ اور وه صدقہ نظرادا کرنے تا کہ نقیر کا دل بے نیاز ہو کرنماز کیلئے فارغ ہوجائے۔اور وہ عیدگاہ کی طرف متوجہ مواورا مام اعظم کے زویک راہتے میں تکبیر نہ کیے جبکہ صاحبین کے نز دیک عبیدالانٹی پر قیاس کرتے ہوئے وہ تکبیر کیے۔امام اعظم علیہ الرحمه کی دلیل میہ ہے کہ ثناءاور ذکر میں اصل اخفاء ہے جبکہ جبر کے ساتھ تھم شرعی عید الانتحیٰ کے بارے میں ہے۔ کیونکہ عید الانتحیٰ توون بى تكبير كاب-جبكه عيد القطر مين ايبانيس ب-

شوق تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھم کراہت عید گاہ کے ساتھ خاص ہے۔اور یہ بھی فقہاء نے کہا ہے کہ تھم کراہت عید گاہ وغیر عید گاہ كيلين عام ہے۔ كيونكه نبي كريم اللينة في ايسانبيس كيا۔

عيدى نماز مين قرأت كاحكام باب القرأت مين گزر يجكے ہيں۔ فمازعيد كوفت كابيان:

﴿ وَإِذَا حَلَّتُ الصَّلَاةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقُنْهَا إِلَى الزَّوَالِ ، فَإِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقُتُهَا ) ﴿ ا إِلَّالَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلَّى الْعِيدَ وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ، وَلَمَّا شَهِدُوا بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزُّوالِ أَمْرَ بِالْنُحُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى مِنْ الْعَدِ).

جب سورج بلندموجائة تمازمباح موجائ كحتى كدوفت زوال داخل مونے تك اور جب سورج وصل كيا تو عيركى نماز کا وقت خارج ہو گمیا۔ کیونکہ نبی کریم ایک اس وفت نمازعیر پڑھا کرتے تھے جب سورج ایک نیز ہ یا دو نیز وں تک بلند ہو جاتا۔اور جب لوگوں نے زوال کے بعد ہلال کی گوائی دی تو آپ نے ایکے دن عیدگاہ کی طرف نماز کا حکم دیا۔

( وَيُسْصَلِّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، يُكَبُّرُ فِي الْأُولَى لِلافْتِتَاحِ وَلَلاثًا بَعُلَعًا ، ثُمَّ يَقُوا الْفَاتِعَةَ وَسُورَةً ، وَيُكَبِّرُ ثَكْبِيرَةً يَرْكُعُ بِهَا .

ثُمَّ يَبْتَدِهُ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ يُكُبُرُ لَلاثًا بَعْدَهَا ، وَيُكْبُرُ رَابِعَةً يَرْكُعُ بِهَا ) وَهَذَا قُولُ ابْنِ مَسْغُودٍ ، وَهُوَ قُولُنَا .

وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ كَبُّو فِي الْأُولَى لِلافْتِتَاحِ وَخَمْسًا بَعْلَهَا وَفِي الثَّالِيَةِ يُكَّبُّرُ خَمْسًا ثُمَّ يَقُوا أَ. وَفِي رِ وَايَةٍ يُكَبُّرُ أَرْبَعًا ، وَظَهَرَ عَمَلُ الْعَامَّةِ الْيَوْمَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِآمْرِ بَنِيهِ الْخُلْفَاء . فَأَمَّا الْمَذْعَبُ فَالْقَوْلُ الْأُوَّلُ ؛ لَأَنَّ السَّكِيسَ وَرَفْعَ الْأَيْدِى خِلاقُ الْمَعْهُودِ فَكَانَ الْأَخُدُ بِالْأَقَلُ أَوْلَى ثُمَّ بِالتَّكِيرَاتِ مِنْ أَعَلَامِ

السَّدِينِ حَتَّى يَجْهَرَ بِهِ فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهِ الْجَمْعُ وَفِى الرَّكْعَةِ الْأُولَى يَجِبُ إِلْجَاقُهَا بِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ لِفُوَّتِهَا

السَّدِينِ حَتَّى يَجْهَرَ بِهِ فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهِ الْجَمْعُ وَفِى الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى يَجِبُ إِلْجَاقُهَا بِتَكْبِيرَةِ اللهِ أَنْهُ عَلَى النَّائِيةِ لَمْ يُوجَدُ إِلَّا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ فَوَجَبَ الضَّمُ إِلَيْهَا ، وَالشَّافِعِيُ

مِنْ حَيْثُ النَّكُيرَاتُ عِنْدَهُ خَمَلَ الْمَرُوعَ كُلَّهُ عَلَى الزَّوَائِدِ فَصَارَتُ التَّكْبِيرَاثُ عِنْدَهُ خَمْسَ عَشْرَةً

أَخَذَ بِفَوْلِ ابْنِ عَبَّامٍ ، إِلَّا أَنَّهُ حَمَلَ الْمَرُوعَ كُلَّهُ عَلَى الزَّوَائِدِ فَصَارَتُ التَكْبِيرَاثُ عِنْدَهُ خَمْسَ عَشْرَةً

أَوْ مِنَ عَشْرَةً .

#### ترجمه

اورا مام نوگوں کو دور کھات نماز پڑھائے۔ادر پہلی رکعت شروع کرنے کیلئے ایک بھیسر کیے۔اور بعد میں تین تھیسری کیے۔ پھرفا تخداور سورۃ پڑھے۔اور ایک بھیسر کہتا ہوار کوع کرے۔ پھر دوسری رکعت کوقر اُت سے شروع کرے۔ پھراس کے بعد تین تکبیریں کیے۔اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود درضی اللہ عند کا یہی فرمان ہے۔اور ہمارا مجمی یہی مسلک ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہانے فر مایا: پہلے شروع کرنے کیلے تئیسر کے تو اس کے بعد پانچ تئیسر ہیں ہے۔ اور
دوسری رکعت میں بھی پانچ تئیسر ہیں کیے۔ اوراس کے بعد قر اُت کرے۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق چارتئیسر ہیں کیے۔ آئ

کل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے قول پر عمل ہور ہا ہے اس کی وجہ سے کہ ان کی اولا و میں سے خلفا ء ہیں ۔ لبندا انہوں نے لوگوں کواسی پر عمل کرنے کا تھم دیا ہے۔ رہی بات فرجب کی تو وہ پہلاقول ہے کیونکہ تنہیں اور ہاتھ اٹھا نا خلاف معبود ہے۔ لہذا قلیل کو لینا اُفضل ہے۔ اور تنہیں اس سے بین ۔ لبند الن میں جم کیا جائے ۔ پس ان تنہیں اس سے اجتماع ہے۔ اور پہلی رکعت میں ان تنہیں وال کو تجمیر تحر میں جائے گا وہ ہے۔ کیونکہ قرضیت وسبقت کی وجہ سے تنہیں تحر کی تو ی اعلام ہے جائے اور پہلی رکعت میں ان تنہیں وال کو تجمیر تحر میں اور تا میں وکو علی سے اس میں انہوں نے دوایت کر دواتھ دادز وا کہ پر محمول کیا ہے۔ اس طرح نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کا قول پکڑا ہے۔ لیکن انہوں نے دوایت کر دواتھ دادز وا کہ پر محمول کیا ہے۔ اس طرح امران علی الرحمہ کے زد کی تمام تعمیرات کی تعداد پر درہ یا سولہ ہوگئی۔

## فقة في محمط إلى تكبيرات تشريق كي تعداد كابيان:

حضرت سعیدا بن عاص فرماتے ہیں کہ بٹس نے حضرت ابوموی وحضرت حذیفہ درضی اللّہ تعالیٰ عنہما ہے سوال کیا کہ رسول کر بیم صلی اللّہ علیہ وسلم عیدالفطر و بقرعید کی نماز میں کتنی تجبیریں کہتے تھے؟ تو حضرت ابوموی درضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جس طرح آپ صلی اللّہ علیہ وسلم جنازہ میں چارتکبیریں کہتے تھے ای طرح عیدین کی نماز میں بھی چارتکبیریں کہا کرتے تھے حضرت حذیفہ نے (بیمن کر) فرمایا کہ ابوموی نے بچ کہا (ابوداؤد)

رسے دھزت ایوموی کے جواب کی تفصیل رہے کہ جس طرح آب ملی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں جارتجمبریں کہا کرتے تھے ای طرح آب ملی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں بھی ہر دکعت میں چارتجمبریں کہا کرتے تھے اس طرح کہ پہلی دکعت میں تو ای طرح آب ملی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں بھی ہر دکعت میں چارتجمبریں کہتے تھے اور دومری دکعت میں قر اُت کے بعد دکوع کی تجمیر سمیت چارتجمبریں کہتے تھے۔

اس سلد میں ہے بات جان لینی چاہے کہ تجمیرات عید کے سلسلہ میں متضادا حادیث منقول ہیں اس وجہ ہے اتمہ کے مسلک میں بھی اختلاف فلا ہر ہوا ہے چہا نچے تینیوں اماموں کے زوریک عیدین کی نماز میں بہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں یا بچے تکبیریں ہیں۔ فرق صرف انتا ہے کہ حضرت امام الکہ اور حضرت امام احمد کے بال تو بہلی رکعت میں سات تکبیریں مع تحبیر تحر میں ہو جب کہ حضرت امام مات تکبیریں مع تحبیر تحر میں اور اس طرح دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں تکبیر قیام سمیت ہیں جب کہ حضرت امام شافعی کے زویک پہلی رکعت میں سات تکبیریں تکبیرتر میں تکبیر تی تکبیریں تکبیریں تکبیر تی تکبیریں تکبیر تی تکبیریں تکبیر تی تکبیریں تکبیر تی اور دوسری رکھت میں پانچ تکبیریں تکبیر تی تکبیریں تکبیریں تکبیریں تکبیر تی اور دوسری رکھت میں پانچ تکبیریں تکبیر تی تکبیریں تکبیریں تکبیر تی اور دوسری رکھت میں پانچ تکبیریں تکبیر تی اور دوسری رکھت میں بات تکبیریں تکبیریں تکبیریں تکبیریں تکبیریں تکبیر تی اور دوسری رکھت میں بات تکبیریں تک تکبیریں تکبیریں تکبیریں تکبیری

حضرت اہام اعظم ابوصنیفہ کا مسلک ہے کہ تکبیر تر ہے۔ علاوہ تین تکبیریں پہلی رکعت میں اور تکبیر رکوع کے علاوہ تین تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں جیسا کہ اس حدیث ہے تابت ہوتا ہے۔ نیز ای کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی اختیار کیا ہے جبکہ حضرت اہام شافعی کے مسلک کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس کا مسلک ہے جبال تک ان احادیث کا تعلق ہے جب حضرت اہام شافعی استدلال کرتے ہیں تو ان کی صحت دضعف اور ان کی اساد وطرق کے بارے میں بہت زیادہ اعتراضات ہیں جس کو یبال نقل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ علاء حنیفہ اپنے مسلک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تکبیرات عیدین کے سلسلہ میں جب منفادادر عشف احادیث ما می تو ان جس سے ان احادیث کو اپنا معمول بقر اردیا جن میں کے سلسلہ میں جب منفادادر عشف احادیث میں تو ہم نے ان میں سے ان احادیث کو اپنا معمول بقر اردیا جن میں تکبیرات کی تعداد کا اختیار کے تعداد کا اختیار کرنا ہی اول ہوگا۔

بحبيرات عيدين من دفع يدين كرف كابيان:

قَالَ ( وَبَسَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيِّنِ ) بُسِرِيدُ بِهِ مَا صِوَى تَكْبِيرَتَى الرُّكُوعِ لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( لَا تُسرَفَعُ الْآيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ ) وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا تَكْبِيرَاتِ الْآغْيَادِ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا .

قَالَ ( ثُمَّ يَخَطُّبُ بَعُدَ الصَّلَاةِ خُطْبَنَيْنِ) بِلَالِكَ وَرَدَ النَّقُلُ الْمُسْتَغِيضُ ( يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا صَدَقَةَ الْفِطْلِ وَأَحْكَامَهَا) ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ.

ترجمه

اور وه عيدين كى تكبيرات ميں دفع يدين كر \_\_\_ دكوع والى تكبير كے سواتكبيريں مراديں \_ كيونكه ني كريم الله في نے فرمايا: كدر فع يدين صرف سمات مقامات بركيا جائے \_ اوران تمام ميں تكبيرات عيدين كابھى ذكر فرمايا \_ جبكه امام ابويوسف عليه الرحمه كزرد كي رفع يدين نه كيا جائے ان پر ہمارى روايت جمت ہے \_

پھروہ نماز کے بعد دوخطبے پڑھے جس طرح نقل سے حاصل ہوا ہے۔اس میں لوگوں کوصدقہ فطرادر اس کے احکام سکھائے کیونکہ اس کی مشروعیت ہی اس وجہ سے کی گئی ہے۔

نمازمید کے قضا وکرنے کا طریقہ:

﴿ وَمَـنُ فَاتَتُهُ صَكَاةُ الْمِيدِ مَعَ الْإِمَامِ لَمُ يَقُطِهَا ﴾ ؛ إِلَّانَّ الصَّكَاةَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ لَمْ تُعْرَفَ قُرْبَةً إِلَّا بِشَرَائِطُ كَا تَعِمُّ بِالْمُنْفَرِدِ .

تزجمه

اور جس مختص کی عید کی نمازامام کے ساتھ سے فوت ہوجائے۔وہ اس کی قضا بند کرے اس لئے کہ نمازعید کا اس صغت کے ساتھ عبادت ہوجائے۔وہ اس کی قضا بند کرے اس لئے کہ نمازعید کا اس صغت کے ساتھ عبادت ہونامعلوم نہیں ۔ مرابی یہ نمازشرا اکا کے ساتھ ہے جو منظر دسے پوری نہیں ہوسکتیں۔ شرح : جماعت کے سوارینماز نہیں پڑھی جاتی ۔ لبذا اس کا وجوب معلق بالجماعت ہے۔ رویت بلال کے بیان میں:

( فَإِنْ خُسَمَّ الْهِكَالُ وَضَهِدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ بِرُوْيَةِ الْهِكَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّى الْعِيدَ مِنُ الْفَدِ) ؟ لِأَنَّ هَذَا تَأْخِيرٌ بِعُلْدٍ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيثُ ( فَإِنْ حَدَتَ عُدُرٌ يَمْنَعُ مِنْ الصَّكَاةِ فِي الْيَوْمِ النَّائِي لَمْ يُصَلَّهَا بَعْدَهُ ) ؟ لِأَنَّ الْآصَلَ فِيهَا أَنْ لَا تُقْضَى كَالْجُمْعَةِ إِلَّا أَنَّا تَرَكُنَاهُ بِالْحَدِيثِ ، وَقَدْ وَرَدَ بِالتَّأْمِيرِ إِلَى الْيَوْمِ النَّانِي عِنْدَ الْعُذَى . الْعُذْهِ .

تزجمه

اگر جاند بادل میں جھپ گیا اور لوگوں نے زوال کے بعدرؤیت ہلال کی گوائی دی تو امام دوسرے دن عمیر کی نماز پڑھائے کیونکہ اس میں تا خیرعذر کی وجہ ہے ہوئی ہے۔ اور اس میں صدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ پس اگر ایسا عذروا تع ہوا کہ وہ دوسرے دن بھی عمید کی نماز ند پڑھ سکے تو اس کے بعدوہ نماز عیدنہ پڑھیں گے۔ کیونکہ اس کی اصل بیہے کہ بیہ جمعہ کی طرح منازعید نہ پڑھ سکے تو اس کے بعدوہ نمازعید نہ پڑھیں گے۔ کیونکہ اس کی اصل بیہے کہ بیہ جمعہ کی طرح تنفاء نہ کی جائے گرہم نے حدیث کی وجہ سے اے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس میں عذر کی وجہ سے اوم ٹائی تک تا خیر کا تھم واروہ وا

ما عرك شرادت زوال كے بعد آئے توعيد كى نماز دوسر مدن يوسى جائے

حضرت عمير بن انس النبية بجيادان من جور مول الله عليه وسلم كصحابه عن سنفي أنقل مُرت عين كه ايك قافله رمول الله معلى القد عليه وسلم كي خدمت عمل حاضر جوا اورية نبيادت وي كه انهول نے كل عميد كا جا خدند بكھا ہے۔ آپ سل الله عليه ا سلم نے محابہ کوافظ د كائتم ديا اور فرما يا كرميم عميدگاه جائميں۔ (الإداؤد، سنن نسائی)

رمضان کی تعبوی شب یعنی انتیس تاریخ کوالی مدید نے عیر کا چاند شیل ویکھا چنانج انہوں نے تیس تاریخ کوراز و
رکھا۔ انقاقی سے اس روزایک قافلہ باہر ہے مدیدة آیا اوراس نے رسول الفد کی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کی شہادت دل
کہ ہم نے گئی چاند ویکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وہ کم نے اس قافلہ کی شبادت کو مانتے ہوئے لوگوں کو تھم ویا کہ روز وافطار کردیں۔
اور چونکہ چاند ہونے کی بہ شبادت زوال آفاب کے جورآئی تھی اور نماز عید کا وقت شدر باقفار جیسا کہ ایک روایت ہیں یہ
صراحت بھی ہے کہ انہ مفد و النحو النهار (لیمن قافلہ ان کے آخری مصد میں مدیدہ کی گافتا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مراحت بھی ہے کہ انہ مفد و النحو النهار (لیمن قافلہ ان کے آخری مصد میں مدیدہ کی گافتا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مراحت بھی ہے کہ انہ مفد و النحو النهار (لیمن قافلہ ان کے آخری مصد میں مدیدہ کی گافتا کی بائے۔ چنائی مصر شام الاحظم الوحی نید وجمہ اللہ تعالی علیہ کا ای بائے۔ چنائی مصر شام اعظم الوحی نید وجمہ اللہ تعالی علیہ کا ای بائے۔

شرح منیہ میں اکھا کہ اگر کو کی ایسا عذر بیش آجائے جوعید الفطر کے دوز زوال آفاب سے پہلے نماز عید کی ادا نیکی کے لیے مانع بروتو عید کی نماز اس روز پڑھنے کی بجائے دوسرے دوز زوال آفاب سے پہلے ادا کر کی جائے۔اگر دوسرے دان بھی کوئی عذر نماز کی ادائیس کے لیے مانع بروتو بجر نمی زئے بڑھی جائے۔

بخل فی بقر عبد کی تماز کے کدا گراس فی اوا نیک کے لیے کوئی عذر بہلے اور دوسرے روز مالٹے بوتو تیسرے روز بھی اس کی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ ویسے بقر عبد کی نماز میں بلا عذر بھی دوسرے یا تیسرے دان تک تاخیر جائز ہے گر کر دو ہے۔ عبد اللہ کی کے دن سنن کا بیان:

﴿ وَيُسْمَحُبُ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى أَنْ يَقْتَسِلَ وَيَتَعَلَيْبَ ) لِمَا ذَكَرْنَاهُ ﴿ وَيُوَخُورَ الْأَكُلَ حَتَى يَفُرُعُ مِنْ الصَّلَاةِ ) لِمَا ذَكُرْنَاهُ ﴿ وَيُوَخُورَ الْأَكُلَ حَتَى يَفُرُعُ مِنْ الصَّلَاةِ ) لِمَا رُوِى ﴿ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَعْلَعُمُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ حَتَى يَرْجِعَ فَيَأَكُلَ مِنْ أَصْحِيْتِهِ . الصَّلَاةِ ) لِمَا رُوِى ﴿ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَعْلَعُمُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ حَتَى يَرْجِعَ فَيَأَكُلَ مِنْ أَصْحِيْتِهِ .

وَيَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُصَلَّى) (وَهُوَ يُكُبُّرُ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يُكَبُّرُ فِي الطَّرِيقِ ( وَيُصَلَّى وَ رَبُّصَلَّى وَ يَخْطُبُ بَعْلَمًا خُطْبَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَذَلِكَ فَعَلَ ( وَيَخْطُبُ بَعْلَمًا خُطْبَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَذَلِكَ فَعَلَ ( وَيُخْطُبُهُ وَالنَّاسُ فِيهَا الْأَصْحِبَّةُ وَلَكِبِيرِ النَّشْرِيقِ) ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعُ الْوَقْتِ، وَالْخُطْبَةُ مَا شُرِعَتْ إِلَّا لِتَعْلِيمِهِ . وَيُعْلَمُ النَّاسَ فِيهَا الْأَصْحِبَّةَ وَلَكِبِيرِ النَّشْرِيقِ) ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعُ الْوَقْتِ، وَالْخُطْبَةُ مَا شُرِعَتْ إِلَّا لِتَعْلِيمِهِ .

۔ اور عیدالا کی کے دن متحب بیہے کہ وہ کی کرے اور خوشبولگئے۔ جسے ہم ذکر کر بھے ہیں۔ اور وہ کھنے کومؤ ٹر کرے اور عیدالا کی کے دن متحب بیہے کہ وہ کی اور خوشبولگئے۔ جسے ہم ذکر کر بھے ہیں۔ اور وہ کھنے کومؤ ٹر کرے حتیٰ کے عید کی نماز سے فارغ ہوجائے۔ای روایت کی وجہ ہے کہ بی کریم اللہ تی تریم اللہ تی دن کھانا تناول ندفر ماتے حتیٰ کہ نماز سے واپس آئے اور قربانی سے کھانا تناول فرمایا کرتے۔

اور وہ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر کیے کیونکہ نی کریم آلاتے میں تکبیر کہا کرتے تھے۔اورا ہام عیدالفطری طرح دور کعت نماز پڑھائے۔ای طرح منقول ہے اوراس کے بعدوہ دو خطبے پڑھے۔ کیونکہ نبی کریم آلاتے نے ایسا ہی فرمایا ہے۔اوراس میں وہ لوگوں کو قربانی اور تکبیرات تشریق کے احکام سکھائے۔ کیونکہ بہی اس کا وقت مشروع ہے اور خطبے کی مشروعیت ہی اس کی تعلیم کیلئے ہوئی ہے۔

## عيدين كيسنتس اوراحاديث نوى اللغة:

1 آپ صلی الله علیہ وسلم برعید کے دن اپنی حمری جا در ( یمن میں بنی ہوئی ایک عمرہ جا در ) پہتا کرتے ہتے (شافعی)۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنید الفطر کے دن عیدگاہ جائے ہے پہلے سل کیا کرتے ہتے (موطا) عیدین کے دن عسل کرنا ،خوبصورت (نئے یاد صلے ہوئے) سکپڑے پہننا اورخوشبولگانا جائے)

2 عیدالفطر کے دن ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم ال وقت تک نماز کے لئے ہیں نکلا کرتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجوریں نہ کھالیتے اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم طاق تعداد 1)، 3، 5، 7) میں تحجور کھایا کرتے تھے۔ (بخاری)

آگر عید الفطر والے دن تھجوری میسرنہ ہوں تو کوئی بھی پیٹھی چیز عیدگاہ جائے سے پہلے کھالیتی جا ہے لیکن عید الاخی میں نماز عیدا واکر نے کے بعد کھانا کھانامسنون ہے بہتر ہے کہ قربانی کا گوشت کھایا جائے۔( منداحمہ)

3 عیدالاتی کے دن آب ملی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پھے نہ کھائے جب تک آپ ملی اللہ علیہ وسلم واپس نہ آ جاتے۔ (تر ندی)

4 عیدالا کی والے دن نماز عیدے واپس آ کر قربانی کے گوشت میں ہے بی کھایا کرتے ہتھے۔ (احمہ)

5 آپ ملی اللہ علیہ دسلم مدینہ منورہ سے باہر نیکل کرعید گاہ میں نماز عیدادا کیا کرتے تھے البتۃ اگر بارش ہوتی تو مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ (ابوداود)

6 نی کریم صلی الندعانیہ دسلم عیدگاہ کی طرف پیدل جایا کرتے تھے( این ماجہ۔عن این عمر دضی اللہ عنہما) عیدگاہ اگر گھر کے قریب ہوتو عیدگاہ کی طرف پیدل جانا مسنون ہے اگر عیدگاہ گھر سے کافی دور ہوتو سوار کی پر بھی جایا جاسکتا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند کے دن صبح سورج نگلتے ہی عید گاہ تشریف لے جاتے اور عید گاہ تک بآواز بلند تکبیریں پڑھتے ہوئے جاتے تتھے۔ ٱللَّهُ ٱكُثِرُ ٱللَّهُ ٱكْثِرُ لَا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْثِرُ ٱللَّهُ ٱكْثِرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

اور پر عبد گاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہے۔ جب امام خطبہ تروع کر دیتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیے۔ ( ٹمافعی رحمہ اللہ ) ووالح برکے بہلے 10 ون پورے سال میں نہایت اہم ہیں اس لئے ان 10 دنوں میں ادرایام تشریق 11)، 12 ادر 13

ذوالحه) میں ذکر اللہ بہت زیادہ کرنا جائے۔ ( مفہوم حدیث بخاری کتاب العیدین عن ابن عباس من الله عنها (

7 بی کریم ملی الذعلیہ وسلم نے جمیل تھم دیا کہ عید الفطر اور عید الآئی کے دن جم چیوٹی بچیوں ، جوان (بردہ دالی) اور حد الآئی کے دن جم چیوٹی بچیوں ، جوان (بردہ دالی) اور حد اللہ عورتوں کو بھی (عبدگاہ) کے جائیں البتہ حاکمتہ عورتیں نمازے الگ رہیں اور مسلمانوں کی (صرف) دعا میں حاکمتہ عورتوں کو بھی جن کے باس جا در نہیں ہوئی فرمایا شریک ہوں میں جن کے باس جا در نہیں ہوئی فرمایا جس عورت کے باس جا در نہواس کی بھی جن جن کے باس جا در نہواس کی بھی جن جن کے باس جا در نہواس کی بھی جن جن کے باس جا در نہواس کی بھی جن عورت کے باس جا در نہواس کی بھی جن کے باس جا در نہواس کی بھی جن عورت کے باس جا در نہواس کی بھی جن کو جا ہے کہ اے اپنی جا در پہنا کر ساتھ لیے ۔

( بخاری عن ام عطیه رضی الله عنها )

8 بی کریم ملی الله علیه وسلم کے زمانہ میں عیوالفطراور عبدالائلی کے دن عبد کی نماز کے لئے کو کی افزان نہیں کہی جاتی تھی اور نہ ہی عبدین (کے میدان) میں نبر ہوتا تھا امام کھڑار ہتا تھا۔ (بخاری)

عيدك دن منددجة في كام كرف مسنون في

عسل کرنام دول کونوشبواستعال کرنا۔ عدقہ فطر عمد گاہ جائے ہے پہلے اوا کرنا (بانماز عبدہ پہلے تو ضرورادا کردے۔ عبد الفطر کے لئے جانے سے پہلے مجودی طاق عدد میں کھانا اور بانی دیکر عبدگاہ جانا۔ عبدالائی (بقرعبد) کے دل عبدگاہ جانے سے پہلے بچھنہ کھانا۔ (مغیوم احادیث بخاری مسلم)

الروم اول الع ترازعيد موقو عم شرى:

﴿ فَإِنْ كَانَ عُلُمْ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْأَصْحَى صَلَّاهَا مِنَ الْفَلِدِ وَبَعْدَ الْفَلِدِ وَلَا يُصَلِّمِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ﴿ فَإِنْ كَانَ عُلُمْ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْأَصْحِيَّةِ فَلَتَقَيَّدُ بِأَيَّامِهَا لَكِنَّهُ مُسِيءٌ فِي التَّاتِيرِ مِنْ غَيْرِ عُلْرٍ لِمُخَالَفَةِ

َ الْمَنْقُولِ . ترجمہ:

اگر کسی عذر کی وجہ یوم الماضیٰ کے دن عیر نمازنہ پڑھ کیس تو دوسرے یا تیسرے دن پڑھیں اوراس کے بعدنہ پڑھیں کیونکہ
یہ نماز قربانی کے وقت کے سماتھ موقت ہے۔ لہذااس کا وقت بھی ایام قربانی کے ساتھ مقید ہوگا۔ البتہ قل کی مخالفت کی وجہ سے
بغیر عذر کے تا خیر کرنے والا گنا ہگار ہوگا۔

شرح الماؤی خانمیدیں ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے عیدالفٹر پہلے دن رہ گئی تو دوسرے دن ادا کی جائے اورا گرعذر نہ تھا تو دوسرے دن نہیں ہڑھی جاسکتی، اورا گر دوسرے دن بھی نہ پڑھی جاسکتی، تو اس کے بعد نہیں پڑھی جاسکتی، باتی نمازعیدالاخی اگر عذر بیا بینے عذر تھا بیانہ تھا تو باتی نمازعیدالاخی اگر عذر بیا بینے عذر کہا یا نہ تھا تو تیسرے دن پڑھی جاسکتی۔ تیسرے دن پڑھی جاسکتی۔ تیسرے دن پڑھی جاسکتی۔ (فالوی قاضی خال، باب مسلو ہ العیدین مطبوعہ بنتی نولکٹور کسھوں)

ا مام زیلعی حنی کلھتے ہیں کہ یہاں عذر نفی کراہت کے لئے ہے جتی کہ اگر بغیر عذر کے تین دن نماز موفر کر دی تواہبھی نماز جائز البتہ تا خیر کر کے گرا کیااور فطر میں عذر جواز کے لئے ہے جتی کہ اگر بغیر عذر کے نماز دوسرے دن تک مؤخر کی تواہباس کی اوا کیگی جائز نہ ہوگی۔ (تبیین الحقائق ، باب الجمعہ)

علامہ صکفی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔عذر مثلاً بارش کی وجہ سے فقط دوسر ہے دن زوال تک مؤخر کی جاسکتی ہے اور عید الفطر کے احکام عید الاضی کی طرح ہیں لیکن عید اللاضی کو بلاعذرا یا نم کر کے تیسر ہے دن تک مؤخر کیا جاسکتا ہے، ہاں کراہت ہے اور عذر ہوگا تو کراہت نہیں ہوگ ہوگا تو کراہت نہیں ہوگ ، یہاں عذر کا ہونا نفی کراہت کے لئے ہاور عید الفطر ہیں صحت کے لئے ضرور کی ہے۔ ہوگا تو کراہت نہیں ہوگ ، یہاں عذر کا ہونا نفی کراہت کے لئے ہاور عید الفطر ہیں صحت کے لئے ضرور کی ہے۔ (در مخار، باب العیدین ، مطبوعہ مطبع مجتبائی و بلی )

### عرفه والول كما تحداشتها وكاميان:

( وَالنَّغُولِفُ الَّذِى يَصْنَعُهُ النَّاسُ لَيْسَ بِشَىء ) وَهُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَهُ فِي بَعْسَ الْمَوَاضِعِ تَشْبِيهًا بِالْوَافِيفِينَ بِعَرَفَةَ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عُرُفْ عِبَادَةٍ مُخْتَصَّةٍ بِمَكَانٍ مَخْصُوصٍ فَلا يَكُونُ عِبَادَةُ دُولِهِ كَسَائِرِ الْمَنَاسِكِ

ترجمہ: اور جولوگوں نے تعریف کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ یہ ہے فرفہ کے دن لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ وہ اس کھڑے ہوئے ہیں۔ کونکہ وقوف عرفہ مخصوص عبادت کے ساتھ مخصوص عبادت کے ساتھ مخصوص عبادت کے ساتھ مخصوص عبادت شہوگا۔ جس طرح تمام منا سک میں ہوتا ہے۔ مثارح عرفہ کی عبادت مناسک کے ساتھ خاص ہے لہذا دوسرے احکام میں نہ بائی جائے گی۔

# ﴿ مِیْ اَتْ اَسْرِ اِتْ اَشْرِیقَ کے بیان میں ہے ﴾

. تحبيرتشريق ك فصل كي مطابقت كابيان:

عيدين كى نماز كے ساتھ ان تكبيروں كى مطابقت واضح ہے۔لبذااى وجد عيدين كے باج كے بعداس تصل كاذ كركيا ہے۔ كلمات كوتكبيرتشريق كباجاتا ب- الله أكبر، الله اكبر، لااله الاالله، والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد

ذوالحبر کی نویں تاریخ کی فجرِ سے ذوالحبر کی تیرہ تاریخ کی عصر تک ہرنماز کے بعد فورا بلند آ واز سے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ب البية عورتين آسته يهين

حضرات صاحبین رحمها الله تعالی کے قول کے مطابق تکبیرات تشریق امام، مقتدی، مسبوق منفرد، شهری، دیهاتی مقیم، مسافر مرداورعورت سب پرواجب ہے۔حضرات فقها كرام كے نزويك يبي قول مفتى بدہے واس ليے تمام افراد كوتكبيرات تشربق ہرفرض نماز کے بعد کہدلینی جاہئیں۔

معبيرات تشريق برصف كابيان:

: ﴿ وَيَبْسَدُأُ بِتَكْبِيرِ النَّشْرِيقِ بَعْدَ صَارَةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، وَيَخْتِمُ عَقِيبَ صَارَةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ﴾

وَقَالَا : يَسَخْتِهُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آجِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةً بَيْنَ الصَّحَابَةِ، فَأَخُدًا بِلَقَوْلِ الْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةً بَيْنَ الصَّحَابَةِ، فَأَخُدًا بِلَقَوْلِ الْمِن مَسْعُودٍ أَخُدًا بِالْأَقَلِ ، لِآنَ بِلَا مَا لَا تُحِيّاطُ فِي الْعِبَادَاتِ، وَأَحَدَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَخُدًا بِالْأَقَلُ ، لِآنَ بَاللَّالَ اللَّهُ مَا إِلَّا قَلْ ، لِآنَ مَدْ يَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَخُدًا بِالْأَقَلُ ، لِآنَ اللَّهُ مَا يَعْدَا إِللَّا قَلْ ، لِآنَ مَدْ يَعْدُ اللَّهُ مَا إِللَّهُ مِنْ الْعَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُلُولُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلَى الْعَلِي اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مُلْلُهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا الْمُؤْلِلُ الْمُسْتُعُودِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْ

وَالسَّخُوِينُ أَنْ يَقُولَ مَرَّةً وَاحِدَةً ﴿ اللَّهُ أَكْبَنُو اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُدُ هَذَا هُوَ الْمَأْتُورُ عَنْ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

اور دہ عرف سے دن نجر کی نماز کے بعد تھبیرات تشریق شروع کر ہے۔اور تحریکے دن عصر کے بعد ختم کر ہے۔ بیامام اعظم

اور صاحبین نے قرمایا: ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کے بعد قتم کرے ۔اس مسئلہ میں صحابہ کراہم رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔لہذاصاحبین نے اکثر پڑمل کرنے کااستدلال حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے فریان کو ا پنایا ہے۔ کیونکہ عمبادات میں احتیاط یہی ہے۔جبکہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے قلیل کواپنانے کا استدلال سیدیا عبد اللہ بن مسعود رضى الله عنه كفر مان كلياب تكبير جرك ماته كمنابدعت بداوروه تكبيريد، " السلَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إلَهُ إلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّه الْحَمُدُ " يَن حضرت ابراتيم عليه الرحمه اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّه الْحَمُد " يَن حضرت ابراتيم عليه الرحمه اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّه الْحَمُد " يَن حضرت ابراتيم عليه الرحمه اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّه الْحَمُد " يَن حضرت ابراتيم عليه الرحمه اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّه الْحَمُد " يَن حضرت ابراتيم عليه الرحمه اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهُ الْحَمُد " كَان عِن كبيرات تشريق كى تعداد من فقهى غداميكا بيان:

حضرت كيثر ابن عبدالله اسينے والد سے اور وہ كيثر كے دادا ہے لينى اپنے والد مكرم سے نقل كرتے ہيں كه رسول الله مل الله عليه وسلم نے عيدين كى نماز ميں يملى ركعت ميں قر أت سے يملے يانچ تكبيري كبيں۔ ( جامع تر زري، ابن ماجه، داري) مطلب بدہ کرآ پ سلی الله علیہ وسلم نے چیل رکعت میں قرات سے پہلے تحریمہ اور رکوع کی تمبیروں کے علاوہ سات تکبیریں کہیں۔ای طرح دوسری رکعت میں قیام اور رکوع کی تجبیروں کے علاوہ یانچ تکبیریں کہیں۔ چنانچے حضرت امام شافعی رحمةِ اللَّدُتُعَالَى عليه كانس رِحمُل ہے۔

حضرت سعیدابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوموی وحضرت حذیف دضی الله تعالی عنما ہے سوال کیا کہ رسول كريم سلى الله عليه وسلم عيد و بقرعيد كى نماز ميس كتني تكبيرين كتبته يقيد؟ تو حضرت ابوموى رضى الله تعالى عنه في جواب وياك جس طرح آپ سلی الله علیه وسلم جنازه بس جارتگبیری کہتے تھے ای طرح عیدین کی نماز بس بھی جارتگبیری کہا کرتے تھے حضرت حذیف فے (بین کر) فرمایا کہ ابوموی نے یکے کہا (ابوداؤد)

خصرت ابوموی کے جواب کی تفصیل مدہے کہ جس طرح آپ ملی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں جا رتھ بیریں کہا کرتے متصاس طرح آپ سلی الندعلیدوسلم عیدین کی نماز میں بھی ہررکھت میں جا رتجبیریں کبا کرتے متصاس طراح کہ پہلی رکھت میں نو قرات سے پہلے بھیرتح یمدسمیت وارتکبیری کہتے تھاوردوسری دکعت بی قرات کے بعدرکوع کی بھیرسمیت وارتکبیری

اس سلسلہ میں بدبات جان لینی جائے کہ تھیرات عید کے سلسلہ میں متضادا حادیث منقول بین ای وجہ سے اتھ ک مسلک میں بھی اختلاف ظاہر ہواہے چنانچے تینوں اماموں کے نز دیکے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سات بھیریں ہیں اور ووسری رکعت میں یا بچ تکبیریں ہیں۔فرق صرف انتا ہے کہ حضرت آمام ما لک اور حضرت امام احمد کے ہاں تو پہلی رکعت میں سات تکبیریں مع تکبیرتحریمہ کے ہیں اور اس طرح دوسری رکعت میں بانچ تکبیری تکبیر قیام سمیت ہیں جب کہ حضرت امام شافعی کے نزدیک بہل رکعت میں سات تھبیری تھبیرتح بمد کے علاوہ اور دوسری رکعت میں بائے تکسیری تیمبیر قیام کے علاقوہ

، حضرت امام اعظم ابوصنیفه کا مسلک بیر ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ تین تکبیری مہلی رکعت میں اور تنگبیر رکوع کے علاوہ تین تنگبیری دومری رکعت میں ہیں جیسا کہ اس حدیث ہے تا بت ہوتا ہے۔ نیز ای کوحضرت عبداللہ این مسعود نے بھی اختیار کی ے جبکہ حضرت امام شافق کے مسلک کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس کا مسلک ہے بیبال تک ان اِ حادیث کا تعلق ہے جن ہے حضرت امام شافعی استدلال کرتے ہیں تو ان کی صحت وضعف اور ان کی استاد وطرق کے بارہ میں بہت زیادہ اعتراضات میں جس کو یہاں نقل کرنے کاموقع نہیں ہے۔علاء صنیفدا ہے مسلک کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ تبسیرات عیدین کے سلسلہ میں جب متضاد اور مختلف احادیث سامنے آئیں تو ہم نے ان میں ہے ان احادیث کوائیامعمول بے قرار دیا جن میں

تنگمیرات کی تعداد کم منقول تھی کیونکہ عیدین کی زائد تکبیریں اور رفع یدین بہر حال خلاف معمول ہیں اس لیے کم تعداد کا اختیار کرنا ہی اولی ہوگا۔

مازوں کے بعد تھیرات آٹریق پڑھنے کامیان:

( وَهُوَ عَقِيبَ الصَّلُواتِ الْمَقُرُوطَاتِ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِى الْأَمْصَارِ فِى الْجَمَاعَاتِ الْمُسْتَحَيَّةِ عِنْدَ أَسِى حَنِيفَةَ وَكَيْسَ عَلَى جَمَاعَاتِ النِّسَاءِ إِذَا لَمَّ يَكُنُ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَلَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسَافِرِينَ إِذَا لَمُ يَكُنُ مَعَهُمُ مُفِيمٌ.

وَقَالَا :هُوَ عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَة ) ؛ إِلَّانَّة تَدِعْ لِلْمَكْتُوبَة ، وَلَهُ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ . وَالتَّشْرِيقُ هُوَ الشَّرِيقُ هُوَ الشَّرِيقِ مَلَا الشَّيْةِ ، وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ عِنْدَ الشَّيْبِ رَحِلاف الشَّيْةِ ، وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ عِنْدَ الشَّيْبِ رَحِلاف الشَّيْدِ ، وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ عِنْدَ الشَّيْبِ مَ مَا عَدِهِ الشَّرَ الِحِل ، إلَّا أَنْهُ يَحِبُ عَلَى النَّسَاء إذَا اقْتَدَيْنَ بِالرَّجَالِ ، وَعَلَى الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ الشَّيْعِ بِالْمُجَالِ ، وَعَلَى الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ الشَّيْعِيْدِ ، المُسَافِرِينَ عِنْدَ الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ الشَّرَ الِعِلْ النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ الْعَنْدُيْنَ بِالرَّجَالِ ، وَعَلَى الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ الْفِيهِ مِالْمُونِقِ التَّيْعِيَّةِ .

قَالَ يَعْفُوبُ : صَلَيْت بِهِمُ الْمَغْرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَهَوْت أَنْ أَكُبُرَ فَكُبَّرَ آبُو حَنِيفَة . ذَلَّ أَنَّ الْإِمَامَ وَإِنْ تَسَرَّكَ النَّهُ كُنِهُ الْمُفْتِدِى ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّى فِي خُرْمَةِ الصَّلَاةِ فَلِمَ لَمْ يَكُنُ الْإِمَامُ فِيهِ حَسْمًا وَإِنْمَا هُوَ مُسْعَجَبٌ . وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّى فِي خُرْمَةِ الصَّلَاةِ فَلِمَ لَمْ يَكُنُ الْإِمَامُ فِيهِ حَسْمًا وَإِنْمَا هُوَ مُسْعَجَبٌ .

.2.7

شہروں میں تقیم اوگ جومتحب جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ان پر قمازوں کے بعد ہے بعد ہے۔لہذاعورتوں کی جماعتوں پر میتکبیر نہیں ہے۔جبکہ ان کے ساتھ کوئی مردنہ ہو۔اور مسافروں کی جماعتوں پر بھی تکبیر تنہیں ہے جبکہ ان کے ساتھ کوئی مقیم نہ ہو۔

اورصاحبین نے فر مایا بحبیر ہرائ مخص پر ہے جوفرض پڑھے۔ کونکہ بجیر فرض نماز کے تابع ہے۔ جبکہ امام اعظم کی دلیل وہ کا صدیث ہے جہے ہمیان کر چکے ہیں۔ اورتشریق تجبیری ہائی طرح حضرت فلیل بن احمد نقل کیا گیا ہے۔ کیونکہ جہر کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ گر تجبیر عورتوں پر بھی واجب ہو کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ گر تجبیر عورتوں پر بھی واجب ہو جائے گی جبکہ وہ کی جب کی دونا وا جب نہیں بلکہ صرف متحب ہے۔ اس میں جب کی جب کی امام کا ہونا وا جب نہیں بلکہ صرف متحب ہے۔ میں امام کا ہونا وا جب نہیں بلکہ صرف متحب ہے۔ میں خبر کی جب کی جب کی اس کی جب کی تاری کی جاتھ کی جب کی خبر کی جب کی جب کی تاری کی تاری کی تاری کی تاری کی جب کی تاری کی تاری

اس مسئلہ کی وضاحت میں یہی دلیل ہے کہ عمیرات تشریق فرض نماز کے تالی ہیں۔اوراس کی شرح سابقہ عبارات میں گزرچکی ہے۔

# باك والمالية المكتبرات

# ﴿ بيرباب نماز كسوف \_كے بيان ميں ہے ﴾

باب نما زكسوف كي مطابقت:

اس نماز کاوتوع قلیل ہوتا ہے اس وجہ سے مصنف نے اس کومؤخر ذکر کیا ہے۔ پھران کے وقوع کا سبب مخفی ہے۔ مورج مربی کے وقت رسول الشعالی کی نماز:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ مبارک ہیں (ہجرت کے بعد
ایک مرتبہ) سورج گرئین ہوا چنا نچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ندا ، والے کو (لوگوں کے درمیان) بھیجا کہ وہ منادی کر
دے کہ الصلوٰۃ جامعۃ یعنی نماز جح کرنے والی ہے چنا نچ (جب لوگ جمع ہو گئو) آپ سلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور وو
رکعت نماز پڑھائی جن میں چار رکوع کے اور چار ہجدے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ (جتنے
طویل رکوع اور ہجدے ہیں نے اس دن نماز خسوف میں کے) اس سے زیاد ، طویل میں نے نہ بھی رکوع کیا اور نہ بھی ہجد ہ
کیا۔ (صحیح البخاری وصحیح مسلم)

نماز خسوف میں اوگوں کوجمع کرنے کے لیے الصلوٰۃ جامعۃ بکادکر کہنا سنت ہے خاص طور پر جب کہ اوگ اس نماز کے لیے جمع نہ ہوئے ہوں۔ علاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بینماز جماعت کے ساتھ جامع مسجد جس یا عمید گاہ جس پڑھی جائے نیز بینماز اوقات مکر وہد بیں نہ پڑھی جائے۔ بینماز اوقات مکر وہد بیں نہ پڑھی جائے۔

نصلی اربع رکعات الخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جار رکوئ اور جار ہجدے کے بینی ہررکعت میں دو رکوع اور دو تجدے کئے لیکن امام اعظم ابو صنیفہ کے مسلک میں دوسری ٹمازوں کی طرح اس ٹماز میں بھی ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن ہے ایک ہی رکوع کرنا ٹابت ہے بلکہ اس باب میں ایک حدیث قولی بھی منقول ہے اور بیاصول ہے کہ جہاں تول اور نعل ٹابت ہوتے ہیں تو نعل پر تول کوئڑ جے دی جاتی ہے۔

سورج مرئن كاحقيقي سبب

اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں سورج گربن بوا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ (اس طرح) نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ کی قرائت کی بفقد رطویل قیام فرمایا (بیغی اتنی دیر تک قیام ہیں کھڑے رہے جنتی دیر تک سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی ہے) بھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع بھی اتنا طویل تھا، رکوع ہے سرا تھایا اور بڑی دیر تک کھڑے دے ہے گئی میں تیام پہلے قیام سے کم تھا، پھر (دوبارہ) رکوع کیا، یہ رکوع کیا، یکن بوٹ کیا گئی جو سے کا ور بہت

طویل قیام کیا تکریہ قیام بہلی رکعت کے قیام ہے کم تھا، پھر رکوع میں سے پیدرکوع بھی طویل تھا تکر پہلے رکوع ہے کم ، پھر کھڑے اور دیرتک کھڑے رہے گریہ قیام پہلے قیام ہے کم تھا، پھررکوع میں گئے بدرکوع بھی طویل تھا مگر پہلے رکوع سے کم پھر کھڑے موے اور سجد و کیااس کے بعد ( لینی التحیات اور سلام کے بعد ) نمازے قارع ہوئے تو سورج روثن ہو چکا تھا، آ پ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا سورج اور جا ندالله کی (قدرت کی) نشانيوں بس سے دونشانياں ہيں ابينه کی کے مرنے کی وجہ سے گرمن ہوتے ہیں اور ند کی کے پیدا ہونے کی وجہ سے جب تم بدد مجھوکہ (بیگر ہن میں آھے ہیں) تو اللہ کی باد میں مشغول ہوجاؤ۔ صحابه كرام في عرض كياكم يارسول التدملي التدمليوسلم إ ( تماز كروران ) بم في ديكما كما بصلى التدمليدوسلم في ابني جكد المحكى چيزكو كين كااراده كيا پحرجم في آب صلى الله عليه وسلم كو پيچيے بنتے ہوئے ديكھا؟ آب صلى الله عليه وسلم نے فرمايا (جبتم نے بھے کی چیز کے لینے کیلئے آ مے برمنے ہوئے دیکھا تھا تو اس وقت) میں نے جنت کودیکھا تھا اور اس میں سے خوشه انگور لینے کا ارادہ کیا تھا، اگر میں خوشہ انگور لے لیتا تو بلاشہ تم اے رہتی دنیا تک کھاتے اور جب تم نے مجھے پیچھے ہے موے دیکھاتھا(اس وقت) میں نے دوزخ دیکھی تھی (اس کی گری کے پہنچنے کے درسے پیچھے ہے گیا تھا) چنانچہ آج کے ون كى طرح كى دن بيس نے الى مولناك جكم ميس ويسى اور دوز تيس بيس نے زياد و مورتيں بى ديسى بيس۔ محاب كرام فعرض كياكم يارسول التعليفة كس وجداع؟ آب ملى التعطيه وسلم في فرمايا-ان كفرى وجد عد محابه كرام في عرض کیا که کیاعورتیں اللہ کے کفریس جتلا ہیں۔؟ فرمایا تہیں بلکہ وہ شوہروں کی نعتوں اور احسان کا کفران کرتی ہیں (یعنی شوہروں کی ناشکرونا فرمانی کرتی ہیں اور کس کا احسان نہیں مائنیں) چنانچیتم ان میں سے کئی کے ساتھ مدتوں تک بھلائی کرتے ر ہو تکر جب بھی وہ کسی چیز کواپی مرض کے خلاف پائے گی تو بھی کے مسئے کہ بین نے بھی تمہارے یہاں بھلائی نہیں رسیمی (میخ ابخاری وسیح مسلم)

آ یتان من ایت الله کامطلب بیرے کہ موری و جا تھ الله کی الوہیت اوراس کی قدرت کی نشانیوں بی سے اس بات کی دونشانیاں ہیں کہ بیرونوں رب قدوی کے تابعدار اور فر ما نیروار پیدا کے مجے ہیں انہیں اپنی طرف ہے کی کو نفخ و نقصان کی نبخ پانے کی قدرت تو کیا ہوتی ہاں ہیں اتن بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے اندر کی قتم کے پیدا ہوئے نقصان اور عیب کو ختم کر کئیں ۔ لہذا کسے برعفل دکند ہم اور کور بخت ہیں وہ لوگ جوال چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے چاند وسوری کو معبود قرار دیتے ہیں ۔ ان سکس البذا کسے برعفل دکند ہیں ؟ اس کے بعد آپ ملی الله علید وسلم نے اہل جا بیت کے اس عقیدہ کو ختم فر ما یا کہ کس عظیم حادثہ شان کی بڑے آ دی میرے اور وہاء عام ایمنی قبط و غیرہ کی وجہ سے سوری و چاند گر ان بیس آتے ہیں ، چنا نچہ آپ صلی اللہ علید وسلم نے آگاہ فر ما یا کہ بید خیالات باطل اور اعتقادات فاسد ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔ اللہ ان درنوں کو گر ان میں جتا کر کہ ان میں جتا کہ کہ وقت اگر کہ ان میں جتا کر کہ ان میں جتا کہ کہ کہ دونہ میں ان کے دونت کر دونہ ہوں آو کہ وف و خسوف کی تماز یہ مواد کہ کہ دونہ ہوں آو کہ وف و خسوف کی تماز یہ مواد کی تماز کہ دونہ ہوں آو کہ وف و خسوف کی تماز یہ مواد کی خواد کی کہ دونہ کو کہ کے دونہ کی دونہ کی مواد کی تعلق کے دونہ کی کہ دونہ کی دونہ کر دونہ ہوں آو کہ وف و خسوف کی تماز یہ مواد کہ کہ دونہ کر دونہ ہوں آو کہ وف و خسوف کی تماز یہ مواد کی کہ دونہ کو کہ کہ دونہ ہوں آو کہ وف و خسوف کی تماز یہ مواد کی کہ کو کھ کے دونہ کو کہ کو کہ دونہ ہوں آو کہ دونہ ہوں آو کہ وفت کر دونہ ہوں آو کہ وفت کر دونہ ہوں آو کہ کو کھ کے دونہ کو کہ کہ کو کے کہ کہ کہ کو کھ کے دونہ ہوں آو کہ کہ کہ کے دونہ کر دونہ ہوں آو کہ کو کہ کو کھ کے دونہ کی کھ کے دونہ کی کو کھ کے دونہ ہوں آو کہ کو کی کے دونہ کی کہ کو کہ کہ کی کھ کے دونہ کر دونہ ہوں کو کہ کے دونہ کی کھ کے دونہ کی کو کھ کے دونہ کی کو کھ کے دونہ کو کہ کو کھ کے دونہ کی کو کھ کے دونہ کو کہ کو کھ کے دونہ کی کھ کے دونہ کی کو کھ کے دونہ کی کھ کے دونہ کی کو کھ کے دونہ کو کھ کے دونہ کی کو کھ کے دونہ کی کو کھ کے دونہ کی کو کھ کو کھ کے دونہ کی کہ کو کھ کے دونہ کو کھ کے دونہ کو کھ کے دونہ کی کو کھ

اورا گراوقات مکرده بول آقه پچرنمازنه پژهو بلکه پروردگار کی تبیح دیلیل اور تکبیر نیز استغفار میں مشغول بهوجاؤ۔ لیکن بیه بات جان لو

کہ بیتکم امراستحانی کے طور پر ہے وجوب کے طور پڑیں ہے کیونکہ نماز کسوف واجب نہیں ہے۔ بلکہ بالا تفاق تمام علماء کے مزد یک سنت ہے۔

سورج كرين ك فماز كايان:

: قَالَ ﴿ إِذَا الْكُسَفَتُ الشَّمْسُ صَلَّى الْلِمَامُ بِالنَّاسِ رَكَعَيْنِ كَهَيْئَةِ النَّافِلَةِ فِي كُلُّ رَكْعَةٍ رُكُوعٌ وَاحِدٌ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ :رُكُوعَان .

لَهُ مَا رَوَتُ عَائِشَهُ ، وَلَنَا رِوَايَهُ الْنِي عُمَرَ ، وَالْحَالُ أَكْفَفْ عَلَى الرِّجَالِ لِفُرْبِهِم فَكَانَ النَّرْجِيحُ لِوَالِيَهِ ( وَيُطُولُ الْقِرَاء وَ فِيهِمَا وَيُخْفِى عِنْدَ أَبِي حَيِيقَة ، وَقَالَا يَجْهَرُ ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُ قُولٍ أَبِي حَيِيقَة الرِوَالِيَهِ ( وَيُطُولُ الْقِرَاء وَ فِيهِمَا وَيُخْفِى عِنْدَ أَبِي حَيِيقَة ، وَقَالَا يَجْهَرُ ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُ قُولٍ أَبِي حَيِيقَة أَمُّا النَّعَوراء وَ فَيَهَانُ الْأَفْطَلِ ، وَيُخَفِّفُ إِنْ شَاء ؟ وَلَانَ الْمَسْنُونَ اسْتِيعَابُ الْوَقْتِ بِالصَّلَاةِ وَاللَّمَاء مَ فَإِذَا حَفَّقَ أَحَلُهُمَا طُولُ اللَّهُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَأَمَّا الَّاإِخْفَاءُ وَالْجَهُرُ فَلَهُمَا رِوَايَةُ عَالِشَةَ ( أَنَّهُ صَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ جَهَرَ فِيهَا ) وَلَابِي حَدِيفَةَ رِوَايَةُ ابْسِ عَبَّاسٍ وَسَمُّرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَالتَّرْجِيحُ قَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ ، كَيْفَ وَإِنَّهَا صَلَاةُ النَّهَارِ وَهِى عَجْمَاءُ . كَيْفَ وَإِنَّهَا صَلَاةُ النَّهَارِ وَهِى عَجْمَاءُ .

#### 2.7

جب سوری گرہی ہوجائے قوامام لوگوں کوئفی کی طرح اس طرح دورکھت ٹماز پڑھائے۔ کہ ہردکھت جس ایک رکوع ہو۔
جب امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ دورکوئ ہیں۔ امام شافعی کی دلیل عدیث ہے جے حضرت ام المؤسنین عائشرضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے اور ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کی صدیث ہے۔ اوراس ثماز کا حال مرووں پرزیادہ وہ بختے ہے۔ کیونکندو بی زیادہ قرب ہوتے ہیں۔ نہذا حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص والی روایت کو ترج و کی جائے گی اور وہ دونوں رکعات جس قر اُت طویل کرے۔ یہ قر اُت امام اعظم کے نزدیک تفی جبر صال قر اُت میں طوالت بیان ساتھ کرے۔ اور اہام جمد علیہ الرحمہ ہے ایک روایت اہام اعظم کی طرح بھی مروی ہے۔ بہر حال قر اُت میں طوالت بیان فضیلت ہے۔ اور اُر دہ چاہے قر اُت میں تخفیف کردے۔ کیونکہ سنت قویہ ہے کہ دفت کوف کونماز ووعا کے ساتھ گھرا ہے فضیلت ہے۔ اور اُر دہ چاہے گر رہی ہے۔ اور قر اُت میں اللہ تو دوسرے کولہ باکردے۔ اور جبر وافقاء کے سستے میں صاحبین کی دلیل حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت مرہ بن جندب رضی اللہ عنہا والی روایت ہے۔ اور دلیل ترجیج بہلے گر رہی ہے۔ اور قر اُت خی کا کھیں نہوگا گھیں نہوگا کے دور کی کولیس کے اور قرار کے اور قرار اُس کی کولیس کے دور آئی کو کی کولیس کے اور دلیل ترجیج بہلے گر رہی ہے۔ اور قرار آئی کی کولیس کے دور آئی کی کولیس کی دلیل میں بندی کی کولیس کے دور آئی کولیس کی دلیل تو تو کولیس کی دلیل تو تو کولیس کی دلیل کولیس کی دلیل تو تو کی کوئیل درنے کی کولیل کو دور کی کولیس کولیل کولیل کولیل کر دیے اور دلیل ترجیج بہلے گر رہی ہے۔ اور قرار آئی کوئید کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کی جائیل کوئیل کوئی

نماز كسوف مين مرى قرأت كرفي من فقياه احتاف كى وليل:

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ دسول کر پیمسلی اللہ علیہ دسلم نے ہمیں سورج گر بن کے وقت (اس طرح) نماز پڑھائی (کہ) ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز نہیں ہنتے تھے۔ (جامع ترندی،ابودا ؤ دوسنن نسانی ،این مایه )

بیرهدین اورائ میم کی اورا حادیث اس بات پرولالت کرتی بین که نماز کسوف بین امام بآ واز بلند قر اُت نه کرے چنانچ حضرت امام اعظم ایو حقیفه اور حضرت امام شافعی رحم نما الله تعالی علیما کا مسلک بیہ ہے۔ سیجے ابنخاری و سیجے مسلم نیز دوسری کتابوں بین السی روایات بھی منقول بین کہ جن سے نماز کسوف کی قر اُت کا با واز بلند ہونا ٹابت ہوتا ہے۔ روایات کے اس تعارض کے پیش نظر حصرت ابن ہمام رحمة الله تعالی علیہ فر ماتے ہیں کہ جب روایتوں میں تعارض پیدا ہواتو ان روایتوں کو ترجیح و بنا ضروری ہوا جن سے قر اُت کا آستہ ہونا ٹابت ہوتا ہے کیونکہ دن کی نماز میں قر اُت کا آستہ ہونا اُصل ہے۔ (فنح القدریر)

امام بخاری اور امام سلم اپنی اسناو کے ساتھ بیان کرتے ہیں ۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں یہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف یعنی چاندگر ہن کی نماز میں قر اُست ہم واز بلند پڑھی تھی۔ ( صحیح البخاری وسیح مسلم ) قماز کموف میں طوالت کابیان:

حضرت عائش صدیقہ بنی اللہ تعالی عنہا ہے (بھی) حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ کورہ بالا روایت مفول ہے چنا نچیا نہوں نے ہے (بھی) فرمایا ہے کہ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحدہ بیس مجے تو بواطویل سجدہ کیا پھر نمازے ہوئی ہوئی اور آفار آفار سے بورہ کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اوگوں کے سامنے) خطبہ ارشاد فرمایا، چنا نچہ (پہلے) آپ نے اللہ تعالی جمہ و ثنا بیان فرمائی اور پھر فرمایا کہ سورج اور جا نداللہ کی نشانیوں میں سے خطبہ ارشاد فرمایا، چنا نچہ جب تم گر ہن دیکھوتو خدا ہے دونشانیاں ہیں، نہ تو کسی کی موت کی وجہ انہیں گر ہن لگتا ہو اور نہ کی کی پیدائش کی وجہ سے چنا نچہ جب تم گر ہن دیکھوتو خدا ہے دعا ما تھو، تکبیر کہواور نماز پڑھو نیز اللہ کی راہ میں خیرات کرو ۔ پھر فرمایا کہا ہا مت مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) است میں فرمائی کوئی بندی زنا ہیں بہتا ام ہوتی ہے کی اللہ تعالیہ وسلم) است میں خدا کی اگر تم لوگ وہ چیز جان لوجو میں جانتا ہوں (یعنی یوم آخر سے کی اللہ تعالیہ وسلم) است میں کوئی شرت میں اور تہبار ارونا زیادہ ہوجائے۔ (سیح بخاری وضح مسلم) است میں کوئی شرت میں اور تہبار ارونا زیادہ ہوجائے۔ (سیح بخاری وضح مسلم) اور تہبار ارونا زیادہ ہوجائے۔ (سیح بخاری وضح مسلم) اور تم اور تم اور تم ایا کہ اور تہبار ارونا زیادہ ہوجائے۔ (سیح بخاری وضح مسلم) اور تم اور تم اور تم اور تم اور تم اور تعالیہ و تعالی و تعالی و تعالی و تعالی و تعالی کی اور پرورد کار کا خضب اور تعالیہ کوئی شرک تا ہیں تو اس میں کوئی شرک تب اور تم اور تم اور تاریا دور وہوجائے۔ (سیح بخاری وضح مسلم) اور تعالیہ کوئی شرک تا بیں تو اس میں کوئی شرک تب تاری وہوجائے۔ (سیح بخاری وضح مسلم) اور تعالیہ کیں کوئی شرک تا بھر تاری وہوجائے۔ (سیح بخاری وہوجائے۔ (سیح بخاری وہوجائے۔ (سیح بخاری وہوجائے۔ (سیک کوئی شرک تا بھر تاری وہوجائے۔ (سیح بخاری وضع مسلم) اور تعلیہ کوئی شرک تا بھر تاری وہوجائے۔ (سیک تاری وہوجائے۔ (سیک تاریک تاریک وہوجائے۔ (سیک تاریک وہوجائے۔ (سیک تاریک وہوجائے۔ (سیک تاریک تاریک تاریک تاریک تاریک تا

## امام شافعي عليدالرحمد يحزد ويكسوف من دوركوع كرف كابيان:

حضرت جابررض الله تعالی عند فرمات بی که رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جس دن رسول الله علیه وسلم کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا سورج گرئین ہوا، چنانچہ آپ صلی الله علیه وسلم نے لوگوں کو چھر کوع اور جیار سحیح مسلم )
سحدے کے ساتھ نماز پڑھائی۔ (صحیح مسلم)

حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گر بن کے وقت دو رکعت نماز آٹھ رکوئ اور چار تجدول کے ساتھ اس طرح پڑھائی کہ ہر رکعت ہیں چارچار رکوئ اور دو دو سجد کئے ) اور اس طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عندہ مجمی منقول ہے۔ (صحیح مسلم) حضرت الم اعظم الوضیفہ نے ان احادیث کور تیج دی ہے جن میں ہر رکعت میں صرف ایک رکوع کا ذکر کیا گیا ہے کونکہ نہ صرف میں کہ کہ اس بارے میں تولی اور قعلی دونوں طرح کی احادیث منقول ہیں۔ پھر میہ کہ حضرت امام البوضیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی متدل روایت کے علاوہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے اکثر اہل علم حضرات میں میں یا چاریا پانچ دوسرے اکثر اہل علم حضرات کے میہاں میر میں مسئلہ ہے کہ اگر گرئن دیر تک رہے تو یہ جائز ہے کہ ہر رکعت میں تین یا چاریا پانچ رکوع بھی کے جاسکتے ہیں۔

## فقتها واحناف كي مؤيدركوع واحديس دليل:

الم منسانی علیہ الرحمرا پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں ۔ حضرت نعمان بن بشیرضی اللہ تعالیٰ عنظر ماتے ہیں کہ رسول

کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ ہیں سوری گربمن ہوا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دودور کھت تماز پڑھی شروع کی) لینی دو

رکعت نماز پڑھ کرد کھتے اگر گربمن تم نہ ہوتا تو بھر وودور کعت نماز پڑھے کہ اللہ علیہ تعالیٰ کہ اللہ تا قاب رو تن کردے یا ہے کہ ہر دودور کعت کے بعد لوگوں ہے گربمن کے بارے ہیں بو چھتے کہ

گربمن ختم ہوایا نہیں؟ اگر لوگ کہتے کہ ابھی گربمن باتی ہے تو پھر نماز بیں شغول ہوجاتے) جہاں تک کہ آفا بارو تن ہوگیا۔

(ابوداؤد) اور سنن نسانی کی روایت ہے کہ جب سوری گربمن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی ہوا

جس میں رکوع و تجدہ کرتے تھے سنن نسانی کی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیے ہیں کہ آبک روز جب کہ سورج کو گربمن ہوا

تقارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجلت کے ساتھ سمجھ بھی تشریف لائے اور نماز پڑھی پہاں تک کہ قاب رو تن ہوگیا پھر آپ سلی

تقارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجلت کے ساتھ سمجھ بھی تشریف لائے اور نماز پڑھی پہاں تک کہ قاب رو تن ہوگیا پھر آپ سلی

تمارسول اللہ علیہ ساتھ کی کہ بیں اگر ان لگتا ہے ، صال انکہ (حقیقت سے کہ) سوری و چا ندر تو کسی ہے کسی بڑے اور تی کہ اللہ جو چا ہتا کے مرجانے کی وجہ سے رہن اللہ جو چا ہتا کے مرجانے کی وجہ سے رہن اللہ تا کہ دور اسان تک کہ وہ دو تن بوجائے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی تھی طام بر ہوجائے (مینی عذا ب آجائے یا قیامت شروع ہو رہائی ۔

رسین نسانی )

حدیث کے الفاظ ہماری نماز کی طرح کا مطلب ہے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وملم نے نماز کسوف کی ہر رکعت میں گئی کی رکوع نہیں کئے بلکہ جس طرح کہ ہم روز مرہ نماز پڑھتے ہیں ای طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں ایک طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں ایک ایک رکوع اور دو دو بجدے کئے۔ بیر حدیث احتاف کے مسلک کی دلیل ہیں اس کے علاوہ اور احادیث بھی منقول ہیں جواس مسئلہ میں احتاف کے مسلک کی تا تمد کرتی ہیں۔

سورج كربن والى نمازكى دعا كايان:

( وَيَدْعُو بَعُدَهَا حَتَّى تُنْجَلِيَ الشَّمْسُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( إِذَا رَأَيْتُمُ مِنْ هَلِهِ الْأَفْزَاعِ

ضَيْتًا فَارْغَبُوا إِلَى اللَّهِ بِالدُّعَاءِ) • وَالسَّنَّةُ فِي الْآدْعِيَةِ تَأْخِيرُهَا عَنْ الصَّلَاةِ ( وَيُصَلَّى بِهِمُ الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلَّى بِهِمُ الْجُمُعَةَ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرُ صَلَّى النَّاسُ فُرَادَى) تَحَرُّزًا عَنْ الْفِتنَةِ .

**€**550**}** 

1.27

اوروہ نماز کے بعد دعا کرے بہاں تک کہ سورج روش ہوجائے۔ کیونکہ نی کریم آنگی نے فرمایا جب تم خوف وال اشیا وکو دیکھوٹو دعا کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو۔اور دعاش سنت ان کے نماز کے بعد ہونا ہے۔اور نماز کسوف ان کو دہی امام پڑھائے جوانبیں جمعہ کی نماز پڑھا تا ہے۔اوراگروہ امام نہ ہوٹو لوگ اسلیما کیلے نماز پڑھیں تا کہ فتنے سے نیج جا کیں۔ نوٹ اس کی شرح سابقہ عبارت کی شرح میں گزر چکی ہے۔

عا عرم من بس جماحت كرائے كاميان:

( وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةً) لِتَكَلَّرِ الاجْتِمَاعِ فِي اللَّيْلِ ( أَوْ لِنَعَوْفِ الْفِعْنَةِ ) ، وَإِنَّمَا يُعَلَى ) كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ ؛ لِقَوْلِهِ مَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْقًا مِنْ عَلِهِ الْأَعْوَالِ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ ) ( كُلُّ رَافَا رَأَيْتُهُ مَنْقًا مِنْ عَلِهِ الْأَعْوَالِ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ ) ( وَلَيْسَ فِي النَّحْسُوفِ خُطَبَةً ) ؛ وَلَائَدُ لَمْ يُنْقَلُ.

:27

جاندگرین میں جماعت نہیں ہے۔ کیونکہ لوگوں کا رات بھے ہونا معقد رہے یا پھر فتنے کا خوف ہے۔اور بے شک ہر مختص اپنی نمازخود پڑھےگا۔ کیونکہ نی کر پم الفضائے نے فر مایا: جب تک خوفناک چیزوں میں سے دیکھوتو نماز کی طرف آ جاؤ۔اور کموف میں خطبہ بیں ہے اس لئے کہ بیمنقول ہی نہیں ہوا۔

فمازخسوف كي قرأت

اور حضرت عائشه صدیقه در منی الله تعالی عنها فرماتی میں بید سول الله ملی الله علیہ وسلم نے نماز خسوف بیعی جاندگر بن کی نماز میں قراکت بآواز بلند پڑھی تھی۔ ( منجے ابناری منجے مسلم )

سورے گربمن کی نماز بالا تفاق جمہور علماء کے نزدیک مسنون ہے۔ دنفیہ کے نزدیک سورے گربمن کی نماز دور کعت باجماعت بغیر خطبہ کے ہے۔ چاندگر بمن کی نمازیش دور کعت ہے گراس میں جماعت نہیں ہے بلکہ ہر آ دی الگ الگ بینماز پڑ سعے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تفائی علیہ کے نزدیک دونوں میں جماعت اور خطبہ ہے۔

# بال الراسية

# ﴿ برباب بارش طلب كرنے كے بيان ميں ہے ﴾

باب الاستنقاء كي مطابقت كابيان:

اس باب کی سابقہ باب سے مطابقت واضح ہے کیونکہ ان دونوں میں اوگوں کی کثیر تعداد کوجمع کیا جاتا ہے۔ استنقا و کافقہی مفہوم:

استنقاء کے لغوی معنی ہیں بانی طلب کرنا اور اصطلاح شریعت میں اس کا مطلب بے قحط اور خشک سالی میں طلب بارش کے لیے بتائے محصے طریقوں کے مطابق تمازیز حستااور دعا کرنا۔

حضرت عبداللدائن زیدرمنی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملی الله علیہ وسلم اوگوں کے ہمراہ طلب بارش کے لیئے عیدگاہ تشریف لیئے گئے۔ چنا نچہ آپ ملی الله علیہ وسلم نے وہاں دورکھت ٹماز پڑھائی جس میں بلند آواز سے قرات فرمائی اور قبلہ رخ ہوتے قبلہ رخ ہوتے مورد عامائی نیز آپ ملی الله علیہ وسلم نے (وعا کے لیے) اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے متے اور قبلہ رخ ہوتے وقت اپنی چا در پھیردی تھی۔ (میچ ابنیاری وسیم مسلم)

الكهفقه كنزو يك فمازاستنقاه بس غابب:

حضرت امام شافعی اور صاحبین (حضرت امام بوسف اور حضرت امام محمد) کنز دیک استنقاء کی نماز عید کی نماز کی طرح میا اور حضرت امام می ایک رحمت الله تعالی علیه کا مسلک بیرے کہ استنقاء کی دور کعت نماز ای طرح پڑھی جائے جیسا کہ دوسری نماز پڑھی جاتے جیسا کہ دوسری نماز پڑھی جاتے جیسا کہ دوسری نماز پڑھی جاتی ہے۔

چا در پھیرنا درامل تغیر طالت کے لیے اچھا شکون لینے کے درجہ میں ہے جس طرح جا درالٹ بلیف دی گئی ہے ای طرح موجودہ حالت بیں ہوجودہ حالت بیں اور تغیر ہوجائے بایں طور کہ قط کے بدلہ ارزانی ہوجائے اور ختک سالی کی بجائے باران رحمت سے دنیا سیراب ہوجائے۔

امام اعظم رضی الله عند کنزدیک استنقاء ش نمازنیس ب:

: ﴿ قَالَ آَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ فِي الاسْتِسْقَاءِ صَلاَةً مَسْنُولَةً فِي جَمَاعَةٍ ، فَإِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحُدَابًا جَازَ ، وَإِلَّى مَا لَكُمُ اللَّهُ عَاءُ وَالاسْتِنْفَارُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِلَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ الْآيَةَ ، ﴿ وَإِلَّاسُتِنْفَارُ ﴾ الْآيَةَ ، ﴿ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَلَمْ تُرُو عَنْهُ الصَّلاةُ ﴾

امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا: استنقاء میں کوئی نماز جماعت کے ساتھ سنت نہیں۔ لہذا اگر لوگ اکیلے اکیلے پڑھیں تو جائز ہے اور بے شک استیقاء صرف دعاواستغفار کا نام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ' فَ قَدُلُتُ اسْتَ غُفِورُ وار بَیْکُمْ إِنَّهُ کَانَ عَقَارًا ''اوررسول الله تعالی استیقاء فرمایا جبکہ آپ سے نماز کی روایت مروی نہیں ہے۔ نمازی میں اللہ مار سامی میں میں میں میں میں میں میں ا

نمازجعهوالى وعاست استنقاء كے عدم نماز جونے كااستدلال:

( منجى بخارى معديث نمبر 519 )

صاحبین کے زو یک استنقاد تماز ہے:

( وَقَالَا : يُصَلَّى الْإِمَامُ رَكَعَتَيْنِ) لِمَا رُوِى ( أَنَّ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ) رَوَاهُ ابْنُ عَبَّسِ.

قُلْنَا : فَعَلَهُ مَرَّمَةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً ، وَقَلْدُذُكِزَ فِي الْأَصْلِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَحَدَهُ . ( وَيَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ) اعْتِبَارًا بِصَلَاةِ الْعِيدِ

( لُمَّ يَخُطُبُ ) لِمَا رُوِى ( أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ خَطَبَ الْمُ هِي كَخُطُبَةِ الْعِيدِ عِنْدَ مُحَمَّدِ

، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خُطُبَةً وَاحِدَةً ﴿ وَلَا خُطْبَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴾ ؛ لِأَنْهَا تَبُع لِلْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ عِنْدَهُ ( وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبُلَةَ بِالْدُعَاءِ) لِمَا رُوِى ( أَلَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ) ( وَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ ﴾ لِـمَا رَوَيْنَا . قَالَ : وَهَـذَا فَـوُلُ مُـحَمَّدٍ ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلا يَقْلِبُ رِدَاءَ أَهُ ؛ لِلْأَنَّهُ دُعَاء ۚ فَيَعْتَبُرُ بِسَائِرِ الْآدُعِيَةِ . وَمَا رَوَاهُ كَانَ تَفَاؤُلًا ﴿ وَلَا يَقْلِبُ الْقُومُ أَرْدِيَتُهُمْ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلُ أَنَّهُ أَمْرَهُمْ بِذَلِكَ ، ﴿ وَلَا يَخْضُرُ أَهُلُ اللَّمَّةِ الِاسْتِسْفَاء ﴾ ؛ لِأَنَّهُ لِاسْتِنْزَالِ الْرَحْمَةِ ، وَإِنَّمَا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ اللَّغْنَةُ ،

اورصاحبین علیهاالرحمه نے فرمایا: امام دور کعات پڑھے۔ای دلیل کی وجہ سے جونی کریم ایک سے روایت ہے کہ ا ب علیہ نے تماز عید کی طرح دور کعت تماز پڑھی۔ اور اس کوحضرت عبداللہ بن عباس صنی اللہ عنمانے روایت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آ پھانسے نے ایک مرتبدایا کیا پھراسے چھوڑ ویالبذار سنت نہ ہوا۔ جبکہ مبسوط میں مذکور ہے کہ بیامام محمد علیہ الرحمه كاقول ہے۔

صاحبین کے نزد کیے عید پر قیاس کرتے ہوئے دونوں رکعات میں قر اُت جہرے کرے۔اور پھروہ خطبہ پڑھے۔اس لئے كدروايت ہے۔ بى كريم الله نے خطبہ پڑھا ہے۔ لہذا يہ خطبہ عيد كے خطبہ كی طرح ہوگيا۔ صاحبين كنزد يك ايك ہى خطبہ

جبكه امام اعظم عليه الرحمه كزويك اس ميں خطبه بين بے كيونكه جماعت كة نابع باور آپ كزو يك جماعت بي

اوروہ قبلدرخ ہوکردعا کرے کیونکہ بی کریم اللہ استعمالی سے دوایت ہے کہ آ ہے اللہ کے طرف متوجہ ہوکردعا ما تھی۔اوراپی جا در کو اُلٹ دے اور اس کا انقلاب کرے ای روایت کی وجہ ہے جوہم بیان کر بھے ہیں۔ صاحب ہداریہ نے فر مایا: یہ امام محد علیہ الرحمه كا قول ہے جبکہ امام اعظم عليه الرحمہ كے زو كيك رداء قلب تبين ہے۔ كيونكه رہجى دعا ہے اورا سے دوسرى دعاؤل پر قياس کیا جائے گا۔رجوروایت بیان کی گئی وہ محض نیکی کے طور پڑھی۔۔۔۔۔اور تو ماپنی جا دروں میں روا وقلب نہ کریں کیونکہ اس طرح منقول ہی نہیں۔ نبی کر بیم الفینیة نے محابہ کرام رضی اللہ عند کو تھم دیا کہ ذمی لوگ اس میں شامل بند ہوں کیونکہ استسقاء نزول رحمت کی طلب کی دعا نے جبکہ ذمیوں پراعنت نازل ہوتی ہے۔

نمازاستنقاء کے بارے مین فقہاءاحتاف کاندہب:

'نمازاستنقاء کےسلسلہ میں خود حنفیہ کے بیہاں دوقول ہیں،حضرت امام اعظم ابوصنیفہ تو یہ فرماتے ہیں کہ استبقاء نمازنہیں ہے بلکہ دعا داستغفار ہے وہ فرماتے ہیں کہ جن اکثر احادیث میں استنقاء کا ذکر آیا ہے ان میں تمازند کورنہیں ہے بلکہ صرف دعا کرنا نذکور ہے۔ پھر حضرت عمر قاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے بیس میچے روایت منقول ہے۔ کہ انھوں نے استنقاء کے لیے صرف دعا واستغفار پر اکتفافر مایا نماز نہیں پڑھی، اگر اس سلسلہ بیس نماز مسنون ہوتی تو وہ ترک نہ کرتے۔ ادر ایسے ضر دری مشہور واقعات کا آئیس معلوم نہ ہوتا جب کہ ذیانہ نبوت کو بھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے بعید ہے اور معلوم ہونے کی صورت ہیں اسے ترک کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے بعید ترہے۔

صاحبین کامسلک اس کے خلاف ہے۔ ان حضرات کے نزدیک ندصرف بیکداستنقاء کے لیے نمازمنقول اورمسنون ہے بلکہ اس نماز میں جماعت اور خطبہ محل مشروع ہے۔

بعض حفرات نے لکھا ہے کہ حضرت اما ماعظم ابو حقیقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول لا صلو۔ ف میں الاستسقاء ( ایسی استشقاء کے لیے نماز نہیں ہے کہ اس نماز کے لیے جماعت خطبہ اور خصوصیت سنت وشرط نہیں ہا گر ہر آدی استشقاء کے لیے نماز نہیں ہے کہ اس نماز کے لیے جماعت خطبہ اور خصوصیت سنت وشرط نہیں ہا گر ہر آدی الگ الگ نفل نماز پڑھے اور دعا واستغفار کر ہے تو بہتر ہے۔ اس وقت حقیہ کے یہاں نتوی صاحبین کے قول پر ہے کیونکہ نماز الگ الگ اللہ علیہ وسلم سے تابت اور منقول ہے جس کا ایک واضح ثیوت فرکورہ بالا حدیث ہے۔

نماز استنقاء کے سلسلہ میں بیافعل ہے کہاں کی دونوں رکعتوں میں سے بہلی رکعت سوروق یا مبسی اسے اسسم ربك الاعلی اوردوسری رکعت میں افتربت الساعة یاسورة عاشید کی قرات کی جائے۔

استشقاء کی دورکعت تمازسنت ہے۔ صاحبین ایام مالک ، امام شافعی ، امام احداور جمہور کا بیم قول ہے حضرت امام اپو صنیف رحمہ اللہ کے نز دیک استشقاء صرف دعاہے۔

## ردائ قلب كابيان وطريق

حضرت عبداللہ ابن زیدرمنی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے سے اور وہاں بارش ما تی ۔ چنانچہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چارد کا دایاں کونا تھما کرا پنے بائیں کندھے پر لائے اور چا در کا بایاں کونا تھما کرا پنے بائیں کندھے پر لائے اور چا در کا بایاں کونا تھما کرا پنے دائیں کندھے پر لائے پھر اللہ تعالی ہے (بارش کے لیے) دعاما تی ۔ (سنن ابوداؤد)

چادر پھیرنے کاطریقہ بیے کہ اپنے دونوں ہاتھ پیٹے کے پیچے لے جاکردا کیں ہاتھ ہے جادر کی ہا کیں جانب کے پیچے اس کونا پکڑا جائے اور با کیں ہاتھ سے چادر کی دا کیں جانب کے پیچے کا کونا پکڑلیا جائے پھر دونوں ہاتھوں کو پیٹے کے پیچے اس طرح پھیرا اور پلڑا جائے کہ دا کئیں ہاتھ چادر کا پکڑا ہوا کونا دا کیں مونٹر ھے پر آجائے اور با کیں ہاتھ میں چا در کا پکڑا ہوا کونا با کیں مونٹر ھے پر آجائے اس طریقہ سے چادد کودایاں کونا تو با کئی ہوجائے گا اور بایاں کونا دا کیں ہوجائے گا۔ نیز او پر نیچ پہنچ جائے گا اور نیچ کا حصہ اویر جائے گا۔

نمازاستنقاء ش خطبه ودعائے بیان میں تدامب نقباء:

امام ابودا وَوعلیہ الرحمدا بِی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائش صدیقہ وضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی شکاعت کی ، آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ عیدگاہ میں منبر رکھا جائے چنا نچہ جب عیدگاہ میں منبر رکھ دیا گیا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک دن کے بارے میں طے کیا کہ اس دن سب لوگ عیدگاہ چلاس کے حضرت عائشہ وضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ (متعین دن) کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کا کو عیدگاہ چلاس کے دعفرت عائشہ طیرہ وسے بی (عیدگاہ) تشریف لے گئے ، اور منبر پر پیٹے کر تجبیر کی اور اللہ تعالیٰ کی جدوثنا بیان کی اور فرمایا کہ تم نے اللہ اور اس نے دوست پر نہ بر سنے کی شکاعت تھی اب اللہ اللہ اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شہول کی قیامالی اور بادش کے اپنے وقت پر نہ بر سنے کی شکاعت تھی اب اللہ صلی اللہ علیہ من من اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور نیش اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ من اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور نیش اللہ علیہ وسلم اور چری ہے تر میں اور تو میں تو میں اور تو میں اور تو تو میں تو تو میں اور تو تو

اس کوایک مدت دراز تک ہماری مدت اور (اس کے ذریجہ اپنے مقاصد دمنافع تک) کانچنے کا سبب بنا۔ اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی ہماری اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی ہمارا پی پیشت مبارک کو گوں کی طرف کھیر کراچی جا درائٹی یا ہے کہ پھیری اور اپنے باتھ بوں بی اٹھائے رہے پھر لوگوں کی طرف مند کرے (منبرے) بیچ تشریف لائے اور دور کھٹ نماز پڑھی۔ جب بی اللہ تعالیٰ نے بادل طاہر فرمائے جو کر جنے گئے اور بیا جی کی جا در بھی تھیں اللہ تعالیٰ مند یا جو کہ اللہ تعالیٰ مند کے میں بیار تی شروع ہوئی بیاں تک کر آپ ملی اللہ علیہ وسلم اپنی مبحد تک نہ آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو کی بیاں تک کر آپ ملی اللہ علیہ وسلم اپنی مبحد تک نہ آپ سے کہ اللہ علیہ وسلم اپنی مبحد تک نہ آپ سے کہ اللہ علیہ کے۔

جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ساہر (لینی بارش ہے بیخے کے لیے محفوظ مقام) و طوی منے میں جلدی کرتے دیکھا تو بنس پڑھے یہاں تک کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی کہلیاں ظاہر ہوگئیں پھر فرمایا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر تا دیکھا اللہ کا اللہ عول۔ (ابوداؤد)
قادر ہے اور یہ کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول اللہ موں۔ (ابوداؤد)

حضرت امام ما لک حضرت امام شافعی اورایک روایت کے مطابق حضرت امام احرفرماتے ہیں کہ نماز استیاء کے بعدوو خطبے پڑھنا سنت ہے اور خطبہ کی ابتداء استغفار کے ساتھ کرنی جا جی کے حید مین کے خطبہ کی ابتداء تجمیر کے ساتھ ہوتی ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ اور آیک دومری روایت کے مطابق حضرت امام احمد سکے نزدیک خطبہ مشروع نہیں ہے مرف دعا و استغفار پراکتفا کرنا جا ہے۔

ر حفرت این بهام رحمة الله تعالی علی فرماتے بین که اصحاب سنن اربعه نے حضرت آخق این عبدالله کنانه ہے ایک روایت مفتر ت این بهام رحمة الله تعالی علی فرماتے بین کہ اصحاب سنن اربعه نے (استدقاء کے لیے) عبدگاہ جا کر تمہاری طرح خطبہ بین نقل کی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے (استدقاء کے لیے) عبدگاہ جا کر تمہاری طرح خطبہ بین الله کی عظمت و بڑائی بیان کرتے رہے نیز آ ب سلی الله کی عظمت و بڑائی بیان کرتے رہے نیز آ ب سلی الله علیہ وسلم نے دورکھت نماز پڑھی جبیبا کہ عبد بین پڑھتے تھے۔

فمازاسته قاوي بلندآ وازعة قرائت كرف كابيان:

امام بخاری علیہ الرحمہ ابنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عباد بن تمیم نے اوران سے ان کے بچپا (عبداللہ بن رید امام بخاری علیہ الرحمہ ابنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عباد بن تمیم نے اوران سے ان کے بچپا (عبداللہ بن کے دید کر میں کا درور کعت نماز پڑھی۔ زید ) نے کہ نبی کریم سند تا اور دور کعت نماز پڑھی ۔ نبی کریم سند تا داز سے کی۔ (صبح بخاری ۱۰۲۳)

# المُن الْمُن مطابقت كامان:

باب ملوة الخوف كي مطابقت كابيان:

اس مطابقت باب الاستنقاء كے ساتھ بول ہے كہ وہ عارض اوى لينى عدم ماء كى وجہ سے ہے اور اس كا عارض اختيارى يعنى جہا داور كفار سے مقابلہ كرنے سے ہوتا ہے۔

#### نمازخوف كابيان:

کفار کے خوف اور دشمن کے مقابل ہونے کے وقت جونماز پڑھی جاتی ہا ہے نماز خوف کہتے ہیں۔خوف کی نماز کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ نیزا کثر علاء کا اس پراتفاق ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بینماز باتی اور جابت ہے اگر چہ بعض حضرات کا تول ہے کہ نماز خوف صرف رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مہارک بی کے ساتھ مخصوص تھے۔ نیز بعض حضرات مثل حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرد کی بینماز حالت سفر کے ساتھ مخصوص ہے۔ جب کے حضرت امام الحک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرد کی بینماز حالت سفر کے ساتھ مخصوص ہے۔ جب کے حضرت امام الحک میں جائز ہے۔

بحسب اختلاف زماندومقام بینمازمتعدوطریقوں سے روایت کی گئی ہے چتا نچ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سولہ طریقوں سے منقول ہے۔ بعض حضرات نے اس سے زا کداور بعض نے اس سے کم کہا ہے کین علما و کا اس بات پراتفاق ہے کہا جا دیث میں جتنے بھی طریقے منقول ہیں تمام کے تمام معتبر ہیں علماء کے ہاں اختلاف صرف ترجے اور فوقیت کے ہارے ہیں ہے کہ سی نے کہ سی خے کہ کے کہ سی طریقے کو ترجے دی ہے اور اس پڑمل کیا ہے جو صحاح ستہ میں نہ کو دے۔

علامة شمنی نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف جارجگہ پڑھی ہے۔ ذات الرقاع طبی نیک ، عسفان اور ذی قرد ۔ للبذااس ہے معلوم ہوا کہ نماز خوف تھی تو حالت سفر میں گرفقہاء نے اس پر قیاس کرتے ہوئے اس نماز کو حصر میں بھی جائز رکھا ہے۔

#### نمازخوف يزهن كاطريقه

(إذَا اشْنَدَ الْحَوْثُ جَعَلَ الْإِمَامُ النَّاسَ طَائِفَتَيْنِ : طَائِفَةٌ إِلَى وَجُهِ الْعَدُوُ ، وَطَائِفَةٌ حَلْفَهُ ، فَيُصَلِّى بِهَذِهِ الطَّائِفَةِ رَكْعَةٌ وَسَجْدَتَقِ النَّائِيةِ مَضَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ إِلَى وَجُهِ الْعَدُو وَجَاء لَ الطَّائِفَةُ ، فَيُصَلِّى بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُسَلِّمُوا ، وَذَهَبُوا إِلَى وَجُهِ الْعَدُو ، وَجَاء تَ الطَّائِفَةُ ، فَيُصَلِّى بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُسَلِّمُوا ، وَذَهَبُوا إِلَى وَجُهِ الْعَدُو ، وَجَاء تَ الطَّائِفَةُ اللَّهُ وَسَجْدَتَيْنِ وَحُدَانًا بِغَيْرِ قِرَاء قَ ) ؛ لِأَنَّهُ مُ لَاحِقُونَ (وَتَشَهَّدُوا وَمَضُوا إِلَى وَجُهِ الْعَلُو ، وَجَاء تَ الطَّائِفَةُ اللَّاعِدُ وَصَدَّوا أَنَّ النَّهِ مَ وَصَلُّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاء قَ ) ؛ لِأَنَّهُ مُ لَاحِقُونَ (وَتَشَهَّدُوا وَمَضُوا إِلَى وَجُهِ الْعَلُو ، وَجَاء تَ الطَّائِفَةُ اللَّاعِدَ أَنَّ السَّعِيرِ وَالَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( أَنَّ النَّبِى عَلَيْهِ الصَّلُ فِي رِوَائِةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( أَنَّ النَّيِي عَلَيْهِ الصَّلُ أَيْهِ ) ؛ لِلْآنَهُ مُ مَسُبُوقُونَ ( وَتَشَهَلُهُ اوَ وَسَلَّمُوا ) وَالْأَصْلُ فِي رِوَائِةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( أَنَّ النَّيَ عَلَيْهِ الصَّلُ أَلَا عَلَى وَجُهِ الْقَلَامُ ) وَالْأَصْلُ فِي رِوَائِةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلُ أَنْ النَّالِيَ الْمُوائِقُونَ ( وَتَشَهَا لُوا وَسَلَّمُوا ) وَالْأَصْلُ فِي رِوَائِةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَا الْعَلَامُ السَّالِيَعَلَمُ الْمُلْونَ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ السَّوْلِ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ السَّامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْونَ ( وَتَشَهُ الْمُوا وَصَلَّمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَوْلُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ ال

وَالسَّلَامُ صَلَّى مَكَلَاةً النَّحَوْفِ عَلَى الصُّفَةِ الَّتِي قُلْنَا). وَأَبُّو يُوسُفَ وَإِنْ أَنْكُرَ شَرْعِيْنَهَا فِي زَمَالِنَا فَهُوَ مَحْبُوجُ عَلَيْهِ بِمَا رَوَيْنَا.

توجمه

اور جب خوف شدت افتایار کرجائے تو امام لوگوں کے دوگر وہ وہتائے۔ایک گروہ کو ڈمنوں کے سامنے جھوڑ دے۔اور پہلے کروہ کو اپنے بیچھے ایک رکعت اور دو تجدے نماز پڑھائے۔ اپن جب بیگر وہ دو سرے تجدے سے سرا تھائے تو دشمن کے سامنے چلا جائے۔اور وہ گروہ آجائے ہیں اہام ان کو ایک رکعت ،وو تجدے اور تشہد پڑھے اور اہام سلام بھیرے اور وہ سلام نہ بھیریں بلکہ وہ دشمن کے سامنے چلا بائے ۔اور وہ گروہ آجائے ہیں وہ نماز ایک رکعت اور دو تجدے فرد آفر دا بغیر قرات کے پڑھیں بلکہ وہ انسان کے سامنے چلیں جا تیں گے ۔اور دو سرا گروہ آجائے وہ ایک کے ۔اس لئے یہ لوگ لاخق ہیں اور تشہد پڑھ کرسلام بھیر دیں ۔اور اس میں اصل کے ۔اس لئے یہ لوگ لاخق ہیں اور تشہد پڑھ کرسلام بھیر دیں ۔اور اس میں اصل رکھت دو تجدے قرائد بن مسعود رضی ابلا عندوالی روایت ہے کہ نی کر ہم بھیلتے نے نماز خوف کو ای طرح پڑھا ہے جو ہم نے بیان کی حضرت سیدنا عبد الشرین مسعود رضی ابلا عندوالی روایت ہے کہ نی کر ہم بھیلتے نے نماز خوف کو ای طرح پڑھا ہے جو ہم نے بیان کی جہدے تم ہوگئی۔ لیکن ان پر دلائل انہی روایات کی وجہدے قائم ہیں جو ہم بیان کر بھی ہیں۔

## فما وخوف اوا كرنة بي قديب احتاف كابيان:

جعزت بالم این عبداللہ این عبراللہ این عمراہ نجو والد (حضرت عبداللہ این عمر) ہے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر بایا کہ ہم (ایک مرتبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ والمحبور کی طرف جہاد کے لیے گئے (جب) ہم دشنوں کے سامنے ہوئے تو ہم نے ان (سے مقابل) ہونے کے لیے مشر کے ہم اعت انہوں کے مرتبا بلک کری رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہما عت آپ کے ساتھ (نماز کے لیے) کھڑی ہوئی اور دو مرکی جماعت دیمی شریک تھا ایک کھڑی رسول اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز کی جماعت بی ) شریک تھا ایک رکوع کیا اور دو مجد کے کہ وہ انہوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز کی جماعت بی ) شریک تھا کی رکوع کی یا اور دو مجد کے کہ وہ کی کا اور دو مجد کے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی (اور مرفی کی (اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز میں جھی ان انوگوں کی جگہ چلے کے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی (اور مرفی کی (اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز میں مرفی اور دو تجد کے ہمراہ نماز میں مرفی اور دو تجد کے ہمراہ نماز میں کھڑے کے جنہوں نے نماز نہیں کہ مراہ نماز میں کھڑے کے جنہوں نے نماز نہیں کہ مراہ نماز میں کہ مراہ نماز میں کہ مراہ نماز کی کہ دور کے اور دو تجد کے تو کے اور دو تجد کے تو کہ مراہ نہ کی کہ دور کہ نہوں کے اینا اینا ایک دور کے اینا اینا ایک دور کے اینا کی اور دو تجد کے رائے میں کہ مراہ نماز کی ہم دور کے دور کے دور ہم نے کہ دور کے دور کی دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے کہ دور کے کہ دور کے دور کی دور کے کھڑ دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے کھڑ دے کہ دور کے کھڑ دور کی دور کی دور کے دور کے کھڑ دور کی دور کے کھڑ دور کے دور کے دور کے کھڑ دے کہ دور کے کھڑ دور کے کھڑ دے کہ دور کے کہ دور ک

بيصديث ال بات پردلالت كرتى ب كه تعدد جماعت يعنى كى كام تبه جماعت كرنا مرده ب خصوصا جب كه تمام نمازى حاضر ہوں۔ابیے ہی مید عدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قرض نماز تال نے دالے کے پیچیے جائز نہیں ہوتی در ندر سول الله صلى الله عليه وسلم دونول جماعتول كوالك الك دودوم تبه نماز پڑھاتے نيز جماعت كواجب بوينے كى بھى يەحدىث دليل ہے کہ ایسی حالت میں بھی جب کہ دشمن کالشکر مدمقابل ہو جماعت مذبجوڑی جائے۔

حصرت ابن جام فرمات بین که ندکوره بالاطریقے سے نمازخوف کی اوا میگی اس وقت ضروری ہوتی ہے جب کرسپ لوگ ایک بی آ دمی کوامام بنانے پرمعرہوں۔اگرالی صورت حال ندہوتو پھرافضل بیہ کدایک امام ایک جماعت کو پوری نماز پر حائے اور دوسراا امام دوسری جماعت کو پوری نماز پر حائے۔

حدیث کے الفاظ نقام کل واحد تھم (اور بیلوگ کھڑے ہوئے الخ) کی تفصیل و فائد وعلا و حنفید پی ہے بعض شارحین نے بدیران کیا ہے کہ یہ جماعت جو بعد میں آ کرنماز میں شریک ہوئی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسم کے سلام بھیرنے کے بعدد من كمقابل بلي من والمريل جماعت جو بلي ركعت بس شريك مولى عن وبال سعايي جكه يعن نماز يز عن آعلى اور . تنها تنها اپنی بقیه نماز پوری کی اور سلام پھیر کے دشمن کے مقابلہ پر چلی تی اس کے بعد پھر دوسر کی جماعت یہاں آ مٹی اور اس نے مجمی تنباا پی بغیه نماز پوری کی اور سلام پھیر کے دشمن کے مقابلہ پر جل گئے۔

ابن ما لك رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كه بعض علماء ي تنصيل اورطريقة منقول ب چنانج حعزرت امام اعظم ايوهنيفه رحمة كالجى يىمسلك بداكر چىنعيل مديث من وضاحت كماتحدىيان بين كى ئى باورندمراحت كماتحديث اس پردلالت كرتى ہے۔ ليكن معزرت ابن عام فرماتے بيل كماس مديث سے معزرت امام ايومنيف كے مسلك كا أيك جز ثابت ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جا عت ایک رکعت پڑھ کر چلی جائے اور دومری جماعت دومری رکعت میں آ کرامام کے ماتھ شریک مواوراس دوسری جماعت کی موجودگی میں امام این تماز پوری کر کے سلام پیمردے۔البتہ حضرت امام اعظم کا پورا مسلک اور ان كانقل كرده بوراطر يقدا يك دومرى روايت سے ثابت بوتا ہے جو حصرت عبدالله ابن عماس يرموقوف ہے حصرت امام اعظم ابوطنيف كأبيد سلك اوران كى روايت معزت المجميد في كماب الآثار من تقل كى بـ

اس سلسلے میں اتن بات بھے لینا ما ہیے کے نماز خوف کے بارے میں معزت امام اعظم کا جومسلک ہے اور انہوں نے جو تفعیل بیان کی ہے دہ حدیث موقوف سے تابت ہے بور ظاہر ہے کدان یاب میں عمل کوکوئی دخل نبیں البقدا حدیث موقوف بھی حدیث مرفوع کے در ہے بی ہوگی۔

اور پھر میہ کہ حضرت امام اعظم ابو حذیفہ کا مسلک میر بھی ہے کہ صورت ندکور ویس پہلی جماعت اپنی نماز بغیر قر اُت کے لاحق کی طرح پوری کرے اور دومری جماعت قر اُت کے ساتھ پوری کرے جیسا کہ مبوق اپنی نماز قر اُت کے ساتھ پوری کرتے میں کیکن میصورت اس وقت کی ہے جب کہ نماز حالت سفر میں پڑھی جاری ہواورامام مساقر ہو یا نماز دورکھت والی نماز ہواور اگرامام مقیم ہواور نماز چار رکعتوں والی ہوتو دونوں جماعتوں میں سے ہرایک جماعت امام کے ساتھ دو دور کعتوں پڑھے گی۔ تشريحات هدايه

(فيوضات رضويه (جلدومم)

**∳**560﴾ نیکن نماز اگر تین رکعتیں والی ہو جیسے مغرب کی تو خواہ سفر ہو یا حضر دونوں صورتوں میں پہلی جماعت امام کے ساتھ دور کعتیں و يز هے كى اور دوسرى جماعت ايك ركعت اور ہر جماعت اين اپنى نماز ندكور ہ بالاطریقے ہے پوری كرے كى -

صدیث کے آخری الفاظ قیا ما علی اقدامهم ساس بات کی طرف اشاره ہے کہ نمازی رکوع اور مجده ترک کردیں۔ یعنی ندکورہ بالاصورت میں جب کہ لوگ بیادہ کھڑے کھڑے یا سواری برنماز پڑھیں تو رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کر لیں نمازخوف کے سلسلے میں مُدکورہ بالاطریقہ اگر چہ خلاف قیاس ہے کیونکہ خود حضرت امام ابوحنیفہ کے مزد یک چلنا ،سوار ہونا اور لڑنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ پھر ہیر کہ اس صورت میں نہ صرف رید کمل کثیر بہت ہوتا ہے بلکہ قبلے ہے بھی انحراف ہوتا ہے لیکن چونکه قرآن کریم اور رسول الله علیه وسلم کی احادیث محجه میں نمازخوف اور اس کا طریقه دارد ہوگیا ہے۔ اس کیے اسے مشروع رکھا گیاہے۔

ممازخوف كاطريقة اوراحكام:

علامه صلفی حنفی خلید الرحمد لکھتے ہیں۔ نمازخوف کا طریقہ رہے کہ جب دشمن سامنے ہواور رہا ندیشہ ہو کے سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گیز مل کردیں کے تواہیے دفت امام جماعت کے دوھتے کرے اور اگر کوئی گروہ اس پرراضی ہو کہ ہم بعد کو پڑھ کیں گئے تو اسے دشمن کے مقابل کرے اور دوس ہے گروہ کے ساتھ نماز پڑھ لے پھر جس گروہ بینماز نہی پڑھی اس میں کوئی ا امام ہوجائے اور بیلوگ اس کے ساتھ با جماعت تمازیر ہے کیں اور اگر دونوں میں ہے بعد کو پڑھنے پر کوئی راضی نہ ہوتو ا مام ایک عمروہ کو دشمن کے مقابل کرے اور دوسراا مام کے پیچھے نماز پرہے ، جب امام اس گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ بھے یعنی پہلی رکعت کے دوسرے بحدے سے سراٹھائیٹو میلوگ دیمن کے مقابل ہلے جائیں اور جولوگ وہاں تھیوہ ہلے آئیں اب ان کے ساتھ امام ایک رکعت پڑھیا درتشہد پڑھ کرسلام پھیر دے مگر مقتدی سلام نہ پھریں بلکہ بیلوگ دشمن کے مقابل جلے جائیں یا یمبیں اپنی نماز پوری کر کے جا کمیں اور وہ لوگ آ کمیں اور ایک رکعت بغیر قرات پڑھ کرتشہد کے بعد سانام پھیریں ،اور ریجی ہو سكتا ہے كے يدكروه عمال شدآ ئيبلكدو بين اپنى تماز بورى كر الاورووسرا كروه أكرا پى تماز بورى كر چكا ہے، فيما ، ورنداب بورى کرے خواہ و ہیں یا پھال آ کراور بیلوگ قرات کے ساتھا پی ایک رکعت پڑھیں اورتشہد کے بعد سلام پھیریں - بیطریقہ دو (۲) رکعت والی نماز کا ہے خواہ نماز بی دو(۲) رکعت کی ہو، جسے فجر وعمید یا سفر کی وجہ سے حیار کی دو ہو کیش اور حیار رکعت والی نماز ہوتو امام ہرگروہ کے ساتھ دو (۲) دو (۲) رکعت پڑھے اور مغرب میں پہلے گروہ کے ساتھ دو (۲) اور دوسرے گردہ کے ساتھ ایک پڑھے «اگر پہلے کے ساتھ ایک پڑھے ،اگر پہلے کے ساتھ ایک پڑھی اور دوسرے کے ساتھ دوتو

(در مختارج اص ۲۹۲،۷۹۳ عالمگیزی جِ اص ۱۵۵،۸۵۵ وغیر بها)

اگرامام تقيم به وتونمازخوف كاطريقه:

قَالَ ﴿ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكَعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكَعَتَيْنِ ) لِمَا رُوِى ﴿ أَنَّهُ عَلَيْهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى الظَّهْرَ بِالطَّائِفَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ) ( وَبُصَلَى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَغْرِبِ
رَكَعَتَيْنِ ، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَاحِدَةً ) لِأَنَّ تَسْصِيفَ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، فَجَعَلَهَا فِي الْأُولَى أَوْلَى 
بِحُكْمِ السَّبْقِ .

( وَلَا يُسْفَاتِلُونَ فِي سَجَالِ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ ) ؛ لِآنَـهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شُهِلَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْنَحَنُدَقِ ، وَلَوْ جَازَ الْآذَاء مُعَ الْقِعَالِ لَمَا تَرَكَهَا .

اگرامام مقیم ہے تو وہ پہلے گروہ کے ساتھ دور کھات اور دوسرے گردہ کے ساتھ بھی دور کھات پڑھے گا۔ کیونکہ روایت ہے کہ نمی کر پر سالیف نے ظہر کی نماز دونوں گردہوں کے ساتھ ۲۰۲۲ء رکعت پڑھی۔اور پہلے گروہ کے ساتھ مغرب کی ۲ رکھات اور دوسرے کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ کیونکہ ایک رکعت کونصف کرناممکن نیس۔اور پہلے گروہ کے سابق ہونے کی وجہ ہے ای ایک رکعت کوان کے تن میں کروینا اولی ہے ن

اوروہ حالت نماز میں قبال نہ کریں کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کی نماز باطل ہوجائے گی۔ کیونکہ نبی کریم آلی خندق کے جارنماز وال سے مشغول کردیئے تھے۔ لبذا اگر جنگ کے سماتھ تمازکوا داکر ناجائز ہوتا تو آپ ان نمازوں کوترک نہ کرتے شرح اس کی تشرح سابقہ عمادت کی تشریح کے خمن میں گزر سیکی ہے۔
شرح اس کی تشرح سابقہ عمادت کی تشریح کے خمن میں گزر سیکی ہے۔
"

والتسواري ين تمازيد من كاحم:

( فَإِنَّ اشْتَدَ الْنَعُوْفَ صَلَّوًا رُكَانًا فُرَادَى يُومِثُونَ بِالرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ إِلَى أَى جِهَدٍ ضَاءُوا إِذَا لَمُ يَعْلِدُوا عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَى الْفَرْلِهِ تَعَالَى ( فَإِنْ يَعْفُتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكَانًا) وَمَقَطَ التَّوَجُهُ لِلطَّرُورَةِ . وَقَلْ مِعْفُتُم فَرِجَالًا أَوْ رُكَانًا) وَمَقَطَ التَّوَجُهُ لِلطَّرُورَةِ . وَقَلْ مَعَدِيحِ لِاتَّمِدَامِ الاتَّحَادِ فِي الْمَكَانِ . وَمَنْ مُحَمَّدٍ اللَّهُمُ الْمُصَلُّونَ بِجَمَاعَةٍ ، وَلَهُ مَ بِصَحِيحِ لِاتَّمِدَامِ الاتَحَادِ فِي الْمَكَانِ .

لهل شدید خوف کی دجہ سے دہ اسلیم الیوں پر تمازیز هیں۔ اور رکوع وجود کا اشارہ کریں جس سے بھی ممکن ہو جب دہ وہ تبلہ کی طرف متوجہ ہونے پر قادر نہ ہوں۔ کیونکہ القد تعالی نے فرمایا: 'فَانِ بِعَفْتُمْ فَوِ جَالًا أَوْ دُسُجَامًا ''اور سرورت کی دہ سے تبلہ کی طرف متوجہ ہونا ساقط ہو گیا۔ اور امام محمد علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ تماز پر هیس راور عدم استحاد فی المکان کی وجہ سے بروایت سے جماعت کے ساتھ تماز پر هیس راور عدم استحاد فی المکان کی وجہ سے بروایت سے جماعت کے ساتھ تماز پر هیس راور عدم استحاد فی المکان کی وجہ سے بروایت سے تعریب کے دور عدم اسلیم المکان کی وجہ سے بروایت سے تعریب کے دور عدم اسلیم المحمد سے دوایت سے بروایت سے تعریب کے دور عدم اسلیم المحمد سے دوایت سے تعریب کے دور عدم سے بروایت سے تعریب کی دور سے بروایت سے تعریب کی دور سے بروایت سے تعریب کے دور عدم سے دوایت سے تعریب کے دور عدم سے تعریب کی دور سے بروایت سے تعریب کی دور سے بروایت سے تعریب کے دور عدم سے تعریب کی دور سے بروایت سے تعریب کی دور سے تعریب کے دور ایک کی دور سے تعریب کی دور سے تع

شرح سواری پرنوافل پڑھنے کے ممن ٹی اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔

# بَابُ اللَّهُ عَالِمُو

# ﴿ بيرباب نماز جنازه كے بيان ميں ہے﴾

باب العائزى ماقبل وباب سے مناسبت:

اس سے پہلے نمازخوف اوراب نماز جنازہ کا بیان شروع کرنا نہایت مناسبت طبعی کے موافق ہے۔ اور پہلی تمام نمازوں کا تعلق اہل حیات کے وہ مختلف احوال جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے اور یہ وہ نماز جس کا تعلق اہل حیات ہے موت کی طرف ہے۔ حیات کا نقذم واضح ہے۔ لہلا ااسی مناسبت ہے باب جنازہ کوموخرذ کرکیا ہے۔

#### لفظ جنازة كامعنى:

علامی بن سلطان محرالقاری حنی کھتے ہیں۔ جنائز جناز ہ کی جمع ہے، لفظ جناز ہ لغت کے اعتبار سے جیم کے زیراور زیر دونوں کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے لیکن زیادہ نصبے جیم کے زیر کے ساتھ ہی ہے۔ جنازہ میت بینی مردے کو جو تخت پر ہو، کہتے میں۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ لفظ جنازہ لینی جم کے زیر کے ساتھ میت کے محنیٰ بی استعمال کیا جاتا ہے اور جنازہ لیعنی جیم کے زیر کے ساتھ تا اور اس تخت یا جار پائی کو کہتے ہیں جس پر مردہ کور کھ کرا تھاتے ہیں، بعض حضرات نے اس کے برتکس کہا ہے یعنی جنازہ تا اوت یا تخت کو کہتے ہیں اور جنازہ میت کو کہا جاتا ہے۔

(شرح الوقايد في مسائل الهدايية ج اج ٣٢٠، بيروت)

## جب کی محض کے یا سموت حاضرہو:

( إذَا أُخُدُ عِنسَرَ الرَّجُ لُ وُجِّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى هِفْهِ الْآَيْمَنِ) اغْتِسَارًا بِحَالِ الْوَضِعِ فِي الْقَبْرِ ، إِلَّانَّةُ أَيْسَرُ لِنُعُرُوحِ الرُّوحِ وَالْآوَلُ هُوَ السَّنَةُ ( وَلُقْنَ أَنْسَرُ لِنُعُرُوجِ الرُّوحِ وَالْآوَلُ هُوَ السَّنَةُ ( وَلُقْنَ الشَّهَا ذَلَيْنِ ) لِقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقُنُوا مَوْلَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) وَالْمُواهُ الَّذِي قَرُبَ الشَّهَا ذَلَهُ إِلَا اللَّهُ ) وَالْمُواهُ الَّذِي قَرُبَ الشَّهَا ذَلَهُ إِلَا اللَّهُ ) وَالْمُواهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقُنُوا مَوْلَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) وَالْمُواهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقُنُوا مَوْلَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) وَالْمُواهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقُنُوا مَوْلَاكُمْ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ ) وَالْمُواهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَاهُ ) بِلَيْكَ جَوَى التَّوَارُثُ ، لُمَ فِيهِ لَحُسِينَهُ فَيُسْتَعْسَنُ عَيْنَاهُ ) بِلَيْكَ جَوَى التَّوَارُثُ ، لُمَ فِيهِ لَحُسِينَهُ فَيُسْتَعْسَنُ عَيْنَاهُ ) بِلَيْكَ جَوَى التَّوَارُثُ ، لُمَ فِيهِ لَهُ عَيِهُ لَهُ عَلَهُ وَغُمْنَ عَيْنَاهُ ) بِلَيْكَ جَوَى التَوَارُثُ ، لُمَ فِيهِ لَهُ عِيهِ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُمْنَ عَيْنَاهُ ) بِلَيْكَ جَوَى التَوَارُثُ ، لُمَ فِيهِ لَهُ عَلِيهُ فَيْسَتَعْمَسَنُ عَيْنَاهُ ) مِلْكُمْ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَلْكُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْتِ ( فَإِذَا مَاتَ هُذَا مَاتَ هُمُ لَلْهُ عَلَاهُ وَا عُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ادر جب کوئی شخص موت کے قریب ہوتو اسے دائیں جانب قبلہ کی طرف کر دیا جائے۔اس کو قبر بیس رکھنے کی صورت پر قباس کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کیلئے عزت اس طریقے پر ہے۔ جبکہ ہمارے شہروں میں چپت لٹانا اختیار کیا گیا ہے۔اس لئے کہ روح نکلنے کی یہی آسان صورت ہے۔لیکن پہلی صورت سنت ہے۔اور اس کو شہاد تین کی تلقین کی جائے گی۔ کیونکہ نبی کریم سلامی نے فرالی تم اپنے فوت ہونے والوں کو اللہ اللہ اللہ " کی تقین کرو۔اوراس صدیث میں فوت ہونے والوں سے علیہ الدوہ ہے جوموت کے قریب ہو۔ جب وہ خص فوت ہو جائے تواس کے جبر ول کو بائد صدیا جائے اوراس کی آنکھیں بند کردی مرادوہ ہے جوموت کے قریب ہو۔ جب وہ خص فوت ہو جائے تواس کے جبر ول کو بائد صدیا جائے اوراس کی آنکھیں بند کردی جائے سے وراث تا جاری ہے لہذا اس میں فوت ہونے والے کی صورت کواچھا کرنے کیلئے ہی بہتر ہے۔ شہاوتین میں کلے تو حدود سالت و فول کی تھین کرنے کا بیان:

مجمع بحارالانوارش ب: سبب التلقين انه يحضر الشيطان ليفسد عقده، والمراد بلااله الا الله السهادتاني "لمقين كاسبب بيب كدأس وقت شيطان آ دى كاايمان بكار في تاب، اورالا الدالا الله سيب كدأس وقت شيطان آ دى كاايمان بكار في آتا ب، اورالا الدالا الله سيب كدأس وقت شيطان آ دى كاايمان بكار في آتا ب، اورالا الدالا الله سيب كدأس وقت شيطان آ دى كاايمان بكار في آتا ب، اورالا الدالا الله سيب يوراكل طبيد مراوب

(محمع بحارالانوار تحت لفظ"لقن "مطبوعه نولكشور لكهنؤ )

فتح القدريم ، السقصود منه التذكير في وقت تعرض الشيطان مستقصورتع في منطان كوقت المنان يادولانا من القدريم باب المنائز مطبوعه، مكتبه نوريه ضويتكمر)

ای طرح بین الحقائق اور فتح الله مین و فیروش بر مرقاة شرح بین و فیران احر کلامه لا اله الدالله الداله الدالله الدالله الداله الدالله الداله ال

وُردِ فَردِ مِن بِهِ اللهِ اللهُ ال

وُرِ مُنَارِين ہے: لان الاولى لانقبل بدون النائي قريم كريكي بدوسرى كم مقبول نيس-

(در محارشرح تنويرالا بصار، باب صلوة البنائز، مطبوعه طبع محتبائي د على)

المخضر القدوري من بعيد نقن الشهاد تين يوراكلم كمايا جائد (المختمر للقدوري باب الحائز)

جوبره نيره شروش بالقه الله تعالى عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة الاالله الاالله وهوصورة التله يقال عنده في حالة النزع جهراً وهويسم اشهدان لاالدالاالله واشهدان محمدارسول الله الاالدالاالله واشهدان محمدارسول الله الالدالاالله واشهدان محمدارسول الله التك كرسول الله صلى الله تعالى عليه وللم قرمايا الله الموات كولا الدالا الله كالله الالله واشهدان محمدارسول الله صورت بيب كرائ فرعماس كيان الي آواز سيكروه سن اشهدان لااله الالله واشهدان محمدارسول الله

پڑھیں۔(جوہرہ نیرہ، باب البحائز بمطبوعہ مکتبہ الداد بیدامان)

شرت صغری میں علامہ سنوی کی عبارت اس سلسلے میں صاف اور صریح ہے، ان کے الفاظ بید ہیں: لا الد الا اللہ کہنے تا ذاکر کے دل میں نور حقیقت کی بہجت تو آگی مگراس نے نقع یائی آ داب شریعت کی بجا آ وری پر موقوف ہے۔ اور اس ادب کی بجا آ وری کی صورت بی سے کہ اس کلہ دالے آ قاجوا سے خدائے برتر کے پاس لے کرتیلیج فرمانے والے ہیں، سیرنا محرسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، ان کا ذکر پاک جاری رکھے۔ اس لئے حقیقت پر دلالت کرنے والے کلہ تو حید کو کہد لینے کے بعد ضرورت ہے کہ ذاکر ہمارے آ قاجم محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اثبات کرے تاکہ شریعت کی مضبوط پناہ میں لاکر اپنے نور تو حید کو محفوظ رکھ سے۔ اس لئے قائم کہ کہتا ہے لا اللہ الا الله محمد رسول الله ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں سے کسی بھی ذکر میں موس کو سیرنا محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے عافل نہیں ہوتا جا ہے۔

فدا کے ذکر کے بعد سرکار پرورود بھیج ، یا ان کی رسالت کا اقر ارکر ہے ، ساتھ بی آ قاصلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم پرورود کی اس لئے کہ حضور اوا بھی بھی رکھے اس لئے کہ حضور افتد سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے وامن پاک سے وابعثی بھی رکھے اس لئے کہ حضور افتد سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے دامن پاک د نیاوآ خرت کی کوئی بھلائی ان سے وابعثی کے بغیر وسلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کا دامن وستیاب نہ ہوگ ۔ اس لئے جوسر کاراقد سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے ذکر پاک اور حضور صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کا دامن تقالٰی بوا وہ نامراد رہا اوراً ہے دنیا وآ خرت کی بھلائی ہے محروم کر کے بے تعلق کے قید خانے بین ڈال دیا کیا۔ ہمارے آ قاصلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم بی تو خدائے برتر کی جانب مخلوق کے رہیر بیں ، جواجے رہیر بی حاصل ہوگ !

# فوت مونے والے فض كوستمبالنكاميان:

جب کوئی شخص قریب المرگ ہواورائ پر علامات موت فاہر ہوئے آئیں آوا ہے قبلدر ٹے کردیا جائے بایں طور کداسے چت

النا کرائی کے پاؤں قبلہ کی طرف کردیئے جا تھی اور مرکواو نچا کر دیا جائے تا کہ وہ قبلدر ٹے ہوجائے اور قریب المرگ وطفین کی جائے لینی اس کے ماشنے کلہ اشید دان الا اللہ الا اللہ وان محمد اوسول اللہ با واز بلتم بردھا جائے تا کر ترب المرگ بھی من کر پر سے سکے۔ مرقر یب المرگ کو کلمہ پر سے کا تھی مندیا جائے کیونکہ وہ وقت بردا مشکل ہے نہ معلوم اس کے مندے کیا لک جائے۔ جب روح تفن مضری سے پرواز کر جائے تو اس کے تمام اعضا ، دوست کر دیئے جا تھی اور کیڑے سے اس کا مندائ ترک ب سے باندھ دیا جائے کہ کیڑ اٹھوڑی کے نئے سے نکال کرائ کے دونوں سرے سرک او پر لے جا کیں اور کر ہانگی مندائ ترک جائے تا کہ منہ بند ہو جائے اور منہ کے اندرکوئی کیڑ اوغیرہ نہ داخل ہو کئے آ تکھیں بند کر دی جا تھی اور پیر کے دونوں دی جائے نہا تھی۔ انگیل جسلے نہا تھی۔ انگوٹے ملاکر باندھ دینے جا تھی تا کہ دونوں تا تھیں تھیانہ یا تھیں۔

میت کونها نے ، گفنانے اور دفتانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرنی چاہئے۔ جب میت کونسل دینے کاارادہ کیا جائے و سلے کسی تخت یا بڑے تختہ کولو بان یا اگر بتی وغیرہ کی دھونی و نی چاہئے۔ بتین دفعہ، پانچ دفعہ، یا سات دفعہ جاروں طرف دھونی دے بہتے کے دفعہ، پانچ دفعہ، یا سات دفعہ جاروں طرف دھونی دے دے کرمیت کواس پرلٹادیا جائے اس کے کپڑے اتارکرکوئی کپڑا کہ جس کی لمبائی ڈیڑھ ہاتھ اور چوڑائی دوہاتھ ہو۔ ناف ہے لے کرزانو تک ڈالی دیا جائے تا کہ سرچھیارہے۔

تلقین کے بارے میں احادیث کابیان:

حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول ملی انٹد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد قرمایا اپنے مردوں (بعنی قریب المرک) کو لا إلله الله کی تلقین کیا کرو۔

حضرت ابوسعید خدری سے دوایت ہے کہ رسول صلی انتدعلیدوہ لدوسلم نے ارشادفر مایا ایے مرفے والوں کو آلا اِللهِ کی تلقین کیا کرو۔

حضرت عبدالله بن جعفر فرمات بي كدسول صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا المنية مرف والون كوان كلمات كي تلقين كيا كرو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَالِيهُ مَا الْحَرِيمُ مُنهُ حَالُ اللَّهِ رَبُّ الْعَرْسِ الْعَظِيمِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينِ مَعَالِمِ فَي عُرض كيا الله كرسول الله النه المناه المن ما يجه عرف عرف المناه المن ماجه ) الله كرسول الله المناه المناه كيك بيدعا يرضنا كيما من فرمايا بهت عده من بهت عده من ابن ماجه )

الله تعالى عنديول دُعاكمياكرت عقد

اللُّهُمُّ ارزُقنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ .

ترجمہ: یاللہ! مجھائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فریا۔ (بخاری)

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البئے مرنے وائے کو ( لَا اِلله اِلّا الله اُس کی تلقین کیا کرو۔ (مسلم)
وضاحت : تلقین کا مطلب بیہ ہے کہ مرنے والے کے پاس کلمہ کا ورد کیا جائے ، اسے پڑھنے کا نیس کہنا جاہے ، کیونکہ وہ
حالت نزع میں ہوتا ہے ، اور منہ سے کوئی غلا بات بھی نکال سکتا ہے۔ یا یہ کہدد سے کہ میں ہیں پڑھتا۔

ملاحظرت معاذبین جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے دویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتے وقت جس کی

زبان برآخرى الفاظ (لا إله إلا الله ) مول وه جنت من داخل موكا\_ (ابوداود)

ميت كي المحمول كويندكرف كالحكم:

حضرت امسلمہ فرماتی ہیں کہ دسول اللہ علیہ وا لہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے۔ان کی آتھ میں کھلی ہوئی تعیس آپ نے ان کی آتھ میں بند کردیں پھر فرمایا جب روح قبض ہوتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔

حضرت شداد بن اوس بیان فرماتے ہیں کہرسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب تم اینے مردوں کے پاس جاؤ تو ان کی آئمیں بند کردواس لئے کہ نگاہ روح کے بیچھے جاتی ہے اور بھلی بات کہواس لئے کہ فرشتے میت والوں کی بات پر آ مین کہتے ہیں۔

# فَصَالَ إِنْ إِلَيْ الْغُسُلَ

# ﴿ يَصْلَ مِيتَ كُوسُلُ وينے كے بيان ميں ہے ﴾

فصل عسل ميت كى مطابقت فقهى كابيان:

علامہ بدرالدین عینی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ جب مصنف زندہ لوگوں سے متعلق احکام سے فارخ ہوئے تواس کے بعد فوت ہونے کے بعد جوسب سے پہلاکام ہے وہ اسے بعد فوت ہونے کے بعد جوسب سے پہلاکام ہے وہ اسے عنسل دینا ہے اس وجہ سے مصنف نے قسل کی فصل کو مقدم ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اسے کفن دینے کا بیان ، اس پر نماز پڑھنے کا بیان ، پھر جناز ہ اٹھانے کا بیان اور اس کے بعد اس کو فن کرنے کا بیان بیتمام فصول تر تیب کے ساتھ بیان کیس تا کہ تر تیب بیان ، پھر جناز ہ اٹھا بیان کیس تا کہ تر تیب وضع کے مطابق ہوجائے۔ (البنائی شرح الہدایہ ، جس سے ساتھ میان کیس تا کہ تر تیب وضع کے مطابق ہوجائے۔ (البنائی شرح الہدایہ ، جس سے ساتھ میان کیس تا کہ تر تیب

#### میت کے وجوب حسل کی اصل کامیان:

علامہ زیلعی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ شخ ابولھر بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ کر شمسل میت کے وجوب میں اصل یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کو شمسل دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری اولاد کیلئے بھی طریقہ ہے۔ اور جب بی

کریم اللہ کا وصال ہوا تو آپ تاہی کو شمسل دیا گیا۔ اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے اسی طرح کیا۔ اور صاحب درایہ فرماتے
ہیں کہ زند ولوگوں کو واجب ہے کہ وہ فوت ہونے والے کو شمسل دیں۔ اور اسی پرامت کا اجماع ہے۔

(نصب الرابية ج٢٥٠)

## ميت كوسل دين كابيان:

وَإِذَا أَرَادُوا غُسُلَةً وَضَعُوهُ عَلَى سَوِيمٍ لِيَسْعَبُ الْمَاءُ عَنْهُ ( وَجَعَلُوا عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً ) إِقَامَةً لِوَاجِبِ السَّنْرِ ، وَيَكْتَفِى بِسَنْرِ الْمَوْرَةِ الْفَلِيكَةِ هُوَ الصَّحِيحُ لَيْسِيرًا ( وَلَوْعُوا لِيَابَهُ ) لِيُمْكِنَهُمُ الشَّظِيفُ . ( وَرُضُوءَ مَنْ عَيْرِ مَضَمَضَةٍ وَلَا اسْتِنْشَاقِ ) ؛ إِلَّانَ الْوُصُوءَ سُنَّةً الِاغْتِسَالِ ، غَيْرَ أَنَّ إِخْرَاجَ الْمَاءِ مِنْهُ مُتَعَلِّرٌ فَيُتَرَكَانِ ( لُمَ يُفِيضُونَ الْمَاء عَلَيْهِ ) اعْتِهَارًا بِحَالِ الْحَيَاةِ . ( وَيُحَمَّرُ صَوِيرُهُ وِثُوا ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْمَيْتِ ، وَإِنَّمَا يُوتَرُ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( إِنَّ اللَّهَ وِثَرٌ يُحِبُ الْوِتُر).

( وَيَعْلِى الْمَاءَ بِالسَّنْرِ أَوْ بِالْحَرِضِ ) مُبَالَغَةً فِي التَّنْظِيفِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَاء 'الْقَرَاحُ ) لِمُصُولِ أَصْلِ الْمَقْصُودِ ( وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْبَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ ) لِيَكُونَ أَنْظَفَ لَهُ. اور جبتم ال کوشل دینے کا ادادہ کروتو اس کوا کے جار پائی (تختہ) پر کھیں۔ جس سے پائی بہہ جائے۔ ادراس کے ستر بھر کیڑا ڈال دیں ۔ تاکہ ستر کا واجب کھمل ہو جائے۔ اور آسانی کے چیش نظر صرف مورت غلظہ پراکتفاء کیا جائے گا۔ یہی قول صحیح ہے۔ اوراس کے کیڑوں کو اتاریں تاکہ اس کو پاک کرنا ممکن ہو۔ پھر میت کو بغیر کلی و ناک جس پائی ڈالنے کے دضو کرائی کیونکہ وضوشسل کی سنت ہے۔ کی و تاک جس پائی ڈالنا اس لئے چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ان دونوں سے پائی نکالنا معدر ہے پھر میت کی زندگی پر قیاس کرتے ہوئے اس کے جسم پر پائی بہائیں۔ اور شختے پر طاق مرتبہ خوشبو کی دھونی دی جائے۔ اس میں میت کیلے تعظیم ہے۔ اور طاق مرتبہ اس لئے دی جائے کہ نمی کر کیم ایک نے فر مایا: اللہ ورتر ہو وہ ورکو پہند کرتا ہے۔ اور پائی کو میری یا اشنان گھاس کے ساتھ جوٹن دیا جائے کیونکہ اس طرح صفائی جس زیادہ مبالغہ ہے۔ اور اگریہ نہ ہوں تو پھر خالص پائی ہوتا کہ تقصود حاصل ہو جائے ۔ جبکہ اس کی داڑھی اور سرکونطمی کے ساتھ وھویا جائے۔ تاکہ میت کوخوب صفائی

ميت كونبلا في اوركفناف كايان

عامل ہوجائے۔

ان باب میں وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن ہے مردہ کونہائائے اور کفنانے کے احکام دمسائل اور آ داب کا علم ہوگا۔ تمام علماء کے نزدیک میت کونسل دینا فرض کفاریہ ہے لیجن آگر بچھالوگ نہلا دیں محتوسب کے ذمہ سے فرض ادابوجائے گااور آگر کوئی بھی خص میت کونہ نہائا ئے توسب کے سب گذگار ہوں ہے۔

ميت كوسل دينافرض كفاريب بعض اوكون نينها ديا توسب اس دمددارى سے برى بوكے ـ

(عالمكيرىن 1 ص(147)

شہلانے کا طریقہ بیہ ہے کہ جس تخت پر نہلانے کا ارادہ ہواس کو تین یا پارٹی یا سات مرتبد دھونی دیں۔ پھراس پرمیت کولٹا کر ناف سے گفتنوں تک کس پاک کبڑے سے چھپادیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ بھی کپڑ الیسٹ کر پہلے استنجا کرائے۔ پھر نماز جیسا وضو کرائے۔ گرمیت کے وضو بھی پہلے گئوں تک ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک بھی پائی چڑ ھا نانیں ہے۔ ہاں کوئی کپڑ الیموں نو کو گر دیا یا کے صابون سے دھو کی ۔ ورند بھگو کر دانتوں اور سوڑھوں اور نفتوں پر پھیر دیں۔ پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں نو کل خیر و یا یا کہ صابون سے دھو کیں۔ ورند خالی پائی بھی کائی ہے۔ پھر یا کروٹ پر لٹا کر سرے پاؤں تک بیری کے بنوں کا جوش دیا ہوا یا فی بہا کی کہ تخت تک پائی ہوئی ہو ہو تھوں کا جوش دیا ہوا پائی شہونو سادہ نیم گرم پائی کائی ہے۔ پھر فیک کر بٹی کورد نے پرلٹا کر اس طرح پائی بہا کیں اگر بچھ نظر تو ہوڈ الیں۔ اور شسل کر دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر آخر میں بھر فیک کور بھرائی بہا کیں پھر اس کے بدن کو کی پاک کیڑے سے آ ہستہ آ ہت یو نچھ کر سکھا دیں۔ مرے پاؤں جن کا فورکا پائی بہا کیں پھر اس کے بدن کو کی پاک کیڑے سے آ ہستہ آ ہت یو نچھ کر سکھا دیں۔ اور مراح کی فارکا پائی بہا کیں پھر اس کے بدن کو کی پاک کیڑے سے آ ہستہ آ ہت یو نچھ کر سکھا دیں۔ کا مراح کا میں کر جرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بدن کو کی پاک کیڑے سے آ ہستہ آ ہت یو نچھ کر سکھا دیں۔

اک بارے میں علاء کے یہاں اختلاف ہے کے خسل میت میں نیت شرط ہے یانبیں؟ چنانچے بعض حضرات کے نز دیک شرط ہے اور بعض کے نز دیک شرط نہیں ہے گئی ہی ہے کہ نیت شرط ہے جبیبا کہ حضرت شنخ این بھام رحمۃ القد علیہ کا تول ہے۔ عسل میت:

حضرت ام عطیدرضی اللہ عنبافر ماتی ہیں کہ ہمارے پاس رسول کر یم سلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم تشریف لائے جب کہ ہم آپ ک

یمی (حضرت ندینب رضی اللہ عنہ) کو تبلار ہے تھے آپ نے فر مایا تم تین مرتبہ یا پائی مرتبہ اورا گرمنا سب مجھو ( بینی ضرورت

ہوتو اس سے بھی زیادہ اسے پانی اور بیری کے چوں سے ( بین بیری کے پانی جس جو آن دے کراس پانی سے نبلا کا ( کیونکہ بیری کے چوں کے چوں کے جو آن دیے بوٹ و رہے ہوئی دیا ہوئی ہوئی اور جب تم ان اور جب تم ( نبلا نے سے ) اور آخری مرتبہ جس کا فور یا پہ فر مایا کہ کا فورکا کچھ حصر ( پانی جس) وال دینا۔ اور جب تم ( نبلا نے سے ) فارغ ہوجا کو تو جھے فیرویا، چنا نی جب ہم فارغ ہوگے جس کا فورکا کچھ حصر ( پانی جس) واللہ کو دی ہوئی تھی تا ہو جب تم فارغ ہوگے جس کو ان کے خطرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کو ان اس کے انتہ بند ہماری طرف بوجاد یا اور فر مایا کہ اس تہ بند کو اس کے بندن سے لگا دو ( بینی اس تہ بند کو اس کے نیا تہ بند ہماری طرف بوجاد یا وراک وورس کی روایت بدن سے لگا دو ( بینی اس تہ بند کو اس کے نیا تہ بند ہماری بار یا پانی بار یا سات ہارشسل دواور شسل اس کی کے الفاظ ہیہ بیں کہ آخری اس کے الفاظ ہیہ بیں کہ آج نے ان کے بالوں کی تمین چو ٹیاں دائیں طرف نے اور اس کے اعضاء وضو سے شروع کرو۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کی تمین چو ٹیاں واکیں ورسلم کی ورشال سے گوندھ کران کے چھے ڈال دیں۔ ( میکی بناری وسلم)

صدیث کالفاظ اغسانها ثلاثا او حسسا او اکثر من ذالك اور اغسانها و نرا ثلاثا او حسسا او سبعایس حرف اور تیب کے لیے ہے تخیر کے لین سے یونکداگر پہلے شامیں پاکی حاصل ہوجائے تو تین مرتبہ نباد نامستیب ہے اوراس سے تجاوز کرنا مکروہ ہے اورا گریا تی دوبار یا تین بار میں حاصل ہوتو پھر یا تی مرتبہ نباد نامستیب ہے از یا وہ سے زیادہ سات مرتبہ سے زیادہ نباد نامنقول نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ نباد نامحروہ ہے۔

## المركاك يتول اوركا فورك يانى سيفسل ميت:

میت کو بیری کے چوں اور کا فور کے پانی سے نہلا نا چاہے اس سلسلہ بیں ضابطہ یہ ہے کہ دودوم رتبہ تو بیری کے پتوں کے پانی سے نہلا یا جائے جیسا کہ کتاب ہوا یہ سے معلوم ہوتا ہے نیز ابوداؤد کی روایت ہے کہ ابن سیرین رحمة اللہ نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے خسل میت سیکھا تھا۔ وہ بیری کے پتوں کے پانی سے دومر تبہ شسل دیت تھیں۔ اور تیسری مرتبہ کا فور کے پانی سے خسل دیا تھیں۔ اور تیسری مرتبہ کا فور کے پانی سے خسل دیا تھیں۔ اور تیسری مرتبہ کا فور کے پانی سے خسل دیا تھیں۔ اور تیسری مرتبہ کا فور کے پانی سے خسل دیا جائے۔

## كافور بإنى من ملايا جائيا خوشبومن؟

شیخ ابن ہمام فرماتے میں کہ اس حدیث کی مرادیہ ہے کہ کا فوراس پانی میں ملایا جائے جس سے میت کونہلا یا جا رہا ہو

جنانچہ جمہور علماء کی بھی بین دائے ہے، جب کہ کوئی کہتے ہیں کہ کافور حنوط ہیں لینی اس خوشبو ہیں ملایا جائے جس سے میت کو معطر کیا جار ہا ہوا ور میت کے نہلا نے اور اس کے بدن کوخٹک کرنے کے بعد بدن پرلگایا جائے نیز علمان نے کہ اور اس کے بدن کوخٹک کرنے کے بعد بدن پرلگایا جائے نیز علمان نے کہ اور اس کے اور اس کے بدن کوخٹک کرنے کے بعد بدن پرلگایا جائے نیز علمان نے کہ اور اس کا قائم مقام قرار دیا جاتا ہے۔

## بیری کے پنول اور کا فورکی خاصیت:

علاء لکھتے ہیں کہ بیری کے پتوں اور کافور کے پانی ہے میت کوٹسل دینے اور میت کے بدن پر کافور ملنے کی وجہ یہ ہے کہ بیری کے پتوں سے تو بدن کامیل اچھی طرح صاف ہوجا تا ہے اور اس کی وجہ سے مردہ جلدی بجڑ تانبیں نیز بیری کے پتوں اور کافور کے استعمال کی وجہ سے موذی جانور پاس نہیں آتے۔

# حسول بركت كے ليے بزرگوں كاكوئى كيڑاكفن ميں شال كيا جاسكتا ہے:

نی کریم اللہ علیہ وہ الدوسلم نے اپناتہ بندھا جزادی کے فن کے ساتھ لگانے کے لیے اس لیے عنایت فرہائے تاکہ
اس کی برکت اسے بہنچ ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح کوئی شخص اہل اللہ اور بزرگان دین سے اس کے لباس کا کوئی کپڑا
موت سے بہلے حاصل کر کے اپنے پاس برکت کے لیے دکھتا ہے یا ہے استعمال کرتا ہے اس طرح موت کے بعد بزرگوں کے
لباس سے برکت حاصل کرنامت ہے بایں طور کہ ان کا کوئی کپڑا لیے کرکفن میں شائل کردیا جائے لیکن اس سند میں بیام طوظ رہے کہ وہ نہ ہو۔

ابدان بسیا منها کامطلب بیہ کہ میت کواک کے دائیں پہلواور دائیں پاؤں کی طرف ہے تہلانا شروع کروائی طرح ''مواضع الوضوء منها میں حو واو "مطلق جمع کے لئے ہے جس کامطلب بیہ کے تسل میت میں پہلے اعضاء وضود حونے چاہئیں اس کے بعد دوسرے اعضاء دحوے جائیں اوراعضاء وضو سے مراووہ اعضاء بیں کہ جن کا دھونا فرض ہے۔ چنانچ شسل میت جس کی اور ٹاک میں پائی دینا حذیہ کے زدیک مشروع نہیں بعض علاء نے اس بات کو مستحب کہا فرض ہے۔ چنانچ شسل میت جس کی اور ٹاک میں پائی دینا حذیہ کے زدیک مشروع نہیں بعض علاء نے اس بات کو مستحب کہا ہے کہ میت کو نہلا نے والا اپنی انگیوں پر کیٹر البیٹ لے اور اس ہے میت کے دائوں کو ، تالو، کو اندر سے دونو س کلوں کو اور نختوں کو ملے ، چنانچ اب بی معمول بدے۔

صحیح یہ ہے کہ مسل کے وقت میت کے مریک کیا جائے اور اس کے پاؤل مسل کے بعد ندر صوئے جا کیں بلکہ جب دوسرے اعضاء دضودھوئے جائے ہیں اقوائی وقت پیرون کو بھی دھویا جائے۔ نیز میت کے ہاتھ پہلے ندوھوئے جا کی بلکہ مسل کرتا ہے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ اس کی ابتداء منددھونے ہے کرنی چاہئے بخلاف جنی (ناپاکٹی میں) کے کہ وہ جب مسل کرتا ہے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دوھوتا ہے تا کہ دومروں کے ہاتھوں نہلائی جاتی ہے دوسوتا ہے تا کہ دومر سے اعضاء وھونے کے لیے دونوں ہاتھ پاک ہوجا کیں جب کہ میت دومروں کے ہاتھوں نہلائی جاتی ہے اس لیے اس کے دونوں ہاتھوں کو دھلانے کی حاجت نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے نزویک مسلم رہ ہے کہ اگر عورت کی میت ہوتو عسل کے بعد اس کے بال کھلے ہی رہے دیئے جائیس انہیں گوندھانہ جائے۔

## ميت كيلي كل وناك من يانى ندوا كايان:

علامه فرالد كان بن في زيلتي عليه الرحم لكينة من الان لايسكن التراج الماء منه فيتركان و ينحاف الجنب فيهماو في غسل اليد فان النحنب يبداء بفسل يديه والميت يبداء بغسل وجهه مد

اس سے پانی باہر نہیں جاسکااس لئے یددونوں ترک کردئے جا کیں گے۔ خسل میت ادر سل جب میں ایک فرق مضمضہ واستنشاق کا ہے دونر سے ہاتھ دھو نے ہیں ، کیونکہ جب پہلے اپنے ہاتھ دھو نے گا اور میت کا پہلے چہرہ دھویا جائے گا۔

( تبیین الحقائق باب البقائز ، مطبوعہ مطبعة کیرا کی مصریة مصر جا ہیں۔ ۱۳۸۸)

## ميت كجم برياني بهاف كاطريقه

( ثُمَّ يُسَشِّحَعُ عَلَى شِفْدِ الْآيْسَ فَيُفْسَلُ بِالْمَاءِ وَالسَّنْرِ حَتَى يُرَى أَنَّ الْمَاء كَذَ وَصَلَ إلَى مَا يَلِى النَّعْتَ مِنهُ ) ؛ التَّعْتَ مِنهُ ، ثُمَّ يُضَجَعُ عَلَى شِفْدِ الْآيْمَنِ فَيُفْسَلُ حَتَّى يُرَى أَنَّ الْمَاء كَذَ وَصَلَ إلَى مَا يَلِى الشَّعْتَ مِنهُ ) ؛ التَّعْتَ مِنهُ أَنَّ الشَّنَةَ هُوَ الْبُدَاء وَ بِالْمَيَامِنِ ( ثُمَّ يُجْلِسُهُ وَيُسْتِلُهُ إلَيْهِ وَيَمْسَحُ بَعْلَهُ مَسْحًا رَقِيقًا ) تَحَرُّزًا عَنُ تَلُويِثِ الْكَفَن .

﴿ لَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ ذَنِيءٌ غَسَلَهُ وَلَا يُعِيدُ غُسُلَهُ وَلَا وُخُوءَ أَى ؛ إِلَّانَ الْفُسُلَ عَرَفْنَاهُ بِالنَّصُ وَقَدْ حَصَلَ مَرَّةً ﴿ ثُمَّ يُنَشُّفُهُ بِغَوْبٍ ﴾ كَىٰ لَا تَبَيَّلُ أَكْفَانُهُ ﴿ وَيَجْعَلُهُ ﴾ أَى الْمَيْتَ ﴿ فِي أَكُفَالِهِ وَيَجْعَلُ الْحَنُوطَ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِهِ ﴾ ولأنَّ التَّعَلَيْبَ سُنَةً وَالْمَسَاجِدُ أَوْلَى بِزِيَادَةِ الْكُرَامَةِ .

( وَلَا يُسَرَّحُ هَدَّ الْمَهُنِ وَلَا لِحَيَّهُ وَلَا يُقَصَّ ظُفُرُهُ وَلَا هَعُرُهُ) لِقَوْلِ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: عَلَامَ تَسْفُونَ مَيْثَكُمُ وَلَا يُعَدِّقُ إِلَا يُعَمُّ اللَّهُ عَنْهَا ، وَفِي الْمَحَى كَانَ تَسْطِيقًا عَلَامَ تَسْفُقَى الْمَهُنُ عَنْهَا ، وَفِي الْمَحَى كَانَ تَسْطِيقًا لِللَّهِنَةِ وَقَدُ اسْتَغَنَى الْمَهُنُ عَنْهَا ، وَفِي الْمَحَى كَانَ تَسْطِيقًا لِللَّهُ عِنْهُ وَصَارَ كَالَبُومَانِ .

اور پھراس کودائیں کروٹ پرلٹا کر دھویا جائے ۔ حتی کدد کھے لیا جائے کہ پائی میت کے اس حصہ تک پہنچ گیا ہے جو تختے سے ملا ہوا ہے ۔ اور سنت کی ہے۔ اور ابتداء وائیں جانب سے کرے ۔ اس میت کونسل ویتے والا میت کو بٹھائے اور اپنی جانب بی اس کا تکمیدلگائے اور میت کے پیٹ کو آ ہتہ آ ہتہ مکتار ہے تا کہ تعن کو آلودہ ہونے سے بچائے ۔ اگر میت کے پیٹ سے جانب بی اس کا تکمیدلگائے اور میت کے پیٹ کو آ ہتہ آ ہتہ مکتار ہے تا کہ تعن کو آلودہ ہونے سے بچائے ۔ اگر میت کے پیٹ سے بیا ہے اور وہ ایک مرتبہ میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعدمیت کو کیڑے سے صاف کرے تا کہ گفن نہ بھیگے۔

اور وہ میت کواس کفن کے گیڑوں میں دکھ دے۔اور میت کے سراوراس کی داڑھی پر حنوط لگائے۔اوراس کے بجدے والے اعضاء پر کافورلگائے۔اس لئے کہ خوشبولگاٹا سنت ہے۔اور بجدے والے اعضاء اس کی عزت میں زیارتی ہے۔اور میت کے بالول اور داڑھی کی تنگھی نہ کی جائے اور نہاس کے ناخن و بال کائے جائیں۔اس لئے کہ دھزت ام المؤمنین عائشہ میت کے بالول اور داڑھی کی تنگھی نہ کی جائے اور نہاس کے ناخن و بالوں الد عنہانے فر مایا: تم مس طرح آپ نے فوت ہونے والوں کی پیٹانی کی کر کھینچتے ہو۔حالانکہ یہ چزیں تو سجاوٹ کی جو جاتی تھی لہذا ہے۔میت سجاوٹ سے بے پرواہ ہو چکی ہے۔اور زندگی میں جب دہ پاک صاف تھا تو اس کے نیچ میل و کچیل جمع ہو جاتی تھی لہذا ہے۔

#### حسل ميت كالمريقة

میت کونہلانے کا طریقہ بیہ کہ پہلے مردہ کا استخبا کرایا جائے لیکن دانوں اور استنجی کی جگہ شل دینے والا اپنے ہاتھ ندلگائے اور جو کپڑا ناف سے زانو تک پڑا ہے اس کے اندراندردھلائے۔ اور نداس پرنگاہ ڈالے بلک اپنے اٹھے ہیں کوئی کپڑا لیسٹ لے اور جو کپڑا ناف سے زانو تک پڑا ہے اس کے اندراندردھلائے بھرا سے وضو کرایا جائے لیکن نہ تو کلی کرائی جائے اور ندتاک ہیں پائی ڈالا جائے اور نہ گئے تک ہاتھ دھلائے جائیں۔ بلکہ منہ وھلایا جائے بھر ہاتھ کہنی سمیت، بھر سرکا سے ، بھر دونوں بیراورا گرتین دفھردوئی ترکر کے دانتوں اور مسوڑ ھوں پر اور تاک کے دونوں سوراخوں میں بھیر دی جائے تو بھی جائز ہے۔ ہاں آگر میت نہائے کی حاجت میں یا جیش دفعائی میں مرجائے تو اس طرح سے منداور تاک میں یا فی بھی تا ضروری ہے۔

میت کی ناک ،منداور کا نول میں روئی مجردی جائے تا کدوضو کرائے اور نہلائے وفت یانی ایدرنہ جائے۔

جب وضوکراد یا جائے تو سراورداؤھی کوظمی (گل فیرو) سے یا اور کی چیز سے جیسے بیس ، کھلی اور یا صابون وغیرہ سے ل کر دھویا جائے پھر میت کو ہا کیں کروٹ لٹا کر بیری کے بیتے یا اشتان ڈال کر پکایا ہوا یائی نیم گرم تین دفعہ سر سے بیر تک ڈالا جائے یہاں تک کہ پائی اس کروٹ تک پہنچ جائے تو تختے ہے گئی ہوئی ہے۔ پھردا کیں کروٹ لٹا کراس طرح سر سے بیر تک تین دفعہ یائی ڈالا جائے یہاں تک کہ پائی اس کروٹ تک پہنچ جائے جو شختے ہے گئی ہوئی ہے۔

اس کے بعد میت کواپنے بدن کی فیک لگا کر ذرا ہٹھلایا جائے اوراس کے بیٹ کوآ ہستہ آ ہستہ ملااور دبایا جائے اگر پیٹ
سے کوئی پا خانہ دغیر دینکلے تو اسے بو نچھ کر دھوڈ الا جائے۔ لیکن اس صفائی کے بعد پھر دوبارہ دضواور مسل کی ضرورت نہیں اس
سے بعد پھراس کو با نمیں کروٹ پرلٹا کر کا فور پڑا ہوا پانی مرسے پیرتک تین مرتبہ ڈ الا جائے۔ اگر بیری کے بیتے اشنان اور کا فور
میسر نہ آئے تو سادہ نیم کرم پانی کافی ہے۔ اس سے ای طرح تین دفعہ نہلایا جائے۔

مہلانے کے بعد سارے بدن کو کپڑے سے پوٹچھ دیا جائے اور پھرائ کے سراور داڑھی پرعطرانگایا جائے اور ماتھے تک ٹاک، دونوں تصلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤل پر کافورل دیا جائے میت کے بالوں اور داڑھی ہیں تنگھی نہ کی جائے اور نہ ناخن دیال کترے جائیں۔اس طرح جس میت کی ختنہ نہ ہوئی ہوائ کی ختنہ بھی نہ کی جائے۔ان تمام چیز وں سے فارغ کر کفنا دیا جائے۔

# فَصْلُ إِنَّ الْكُفِّينِهِ

# ﴿ يَصْلُ مِيتَ كُولُفُن دينے كے بيان ميں ہے ﴾

میت کوکفن دینے کے بیان میں:

( السُّنَّةُ أَنْ يُسَكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي لَلاَقِةِ أَقْوَابٍ إِزَارٍ وَقَمِيصٍ وَلِفَافَةٍ) لِمَا رُوِى "( أَلَّهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ كُفُنَ فِي ثَلاَقِةِ أَنْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ) " وَلَاَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يَلْبَسُهُ عَادَةً فِي حَيَاتِهِ فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ ( وَالسَّلامُ كُفُنَ فِي عَلَيْهِ فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ ( فَإِنْ الْتَعَصَرُوا عَلَى ثَوْبَيْنِ جَازَ ، وَالثَّوْبَانِ إِزَارٌ وَلِفَافَةً ) وَعَذَا كَفَنُ الْكِفَايَةِ لِقَوْلِ أَبِي بَكُو : اغْسِلُوا تَوْبَيَّ فَإِنْ الْتَعَصَرُوا عَلَى ثَوْبَيْنِ جَازَ ، وَالثَّوْبَانِ إِزَارٌ وَلِفَافَةً ) وَعَذَا كَفَنُ الْكِفَايَةِ لِقَوْلِ أَبِي بَكُو : الْقُولِ أَنِي بَكُو : الْقُولِ أَلِي بَكُو اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

2.7

اورمرد کیلئے سنت یہ ہے کہ اس کو تین کپڑوں ازار بنیص اور لفائے میں گفن دیا جائے۔ کیونکہ بیروایت بیان کی گئی ہے کہ بی کریم اللہ کے کو تولید کے تین سفید کپڑوں میں گفن دیا گیا ہے۔ کیونکہ زندگی میں اس کے پہننے کی اکثر عاوت یہی تقی لہذا و فات کے بعد بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوجائے۔

اگروہ دو کپڑوں کا اکتفاء کریں تو بھی جائز ہے جس میں ازاراورلقافہ ہوں گے۔اور بیکفن کفایہ ہے کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبرسی اللہ عند نے فرمایا میرےانہی وو کپڑوں کو دھوکر جھےان کا گفن دینا۔ کیونکہ زندوں کا یمی اونی لباس ہے۔اور ازارسر سے کیکرفندم تک ہوتا ہےاورلفافہ بھی اس طرح ہوتا ہے جبکہ قبیص گرون سے قدم تک ہوتی ہے۔ شرح:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی بیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین کپڑوں میں گفنائے گئے تھے جوسفیدیمنی اور سحول کی بنی ہوئی روئی کے تھے، ندان میں (سیابوا) کرنتہ تھانہ پکڑی تھی۔ (بخاری وسلم)

لیس فیها فیمیص د لا عمامة (ندان میں کرنتر تقااور ندیگری تقی) کامطلب سیسے کرآ تخضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم کے فن میں ان کیڑوں کے علادہ کرنتر اور تمامہ یا لکل ندتھا۔

بعض حضرات نے اس جملہ کا مطلب میں بیان کیا ہے کہ کرنتہ اور عمامہ ان تین کپڑوں میں نہیں تھا بلکہ کرنتہ اور عمامہ ان تین کپڑوں میں نہیں تھا بلکہ کرنتہ اور عمامہ ان تین کپڑوں میں بانچ کپڑوں کا ہونالا زم آ کے گا۔ حالا نکہ کپڑوں کے علاوہ تھا۔ اس صورت میں آنحضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفن میں بیانچ کپڑواں جملہ کا بھی مطلب صحیح ہے کہ آپ سلی میں تین کپڑے بنا بات ہوچاہے کہ آپ سلی میں تین کپڑے بنا بنا بات ہوچاہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفن میں تین کپڑے بنا بات ہوچاہ کا بھی مطلب صحیح ہے کہ آپ سلی

الله عليه وآله وسلم كفن مين كرته وعمامه بالكل نبين تفاصرف تين كير معتقداس جمله كيش ظرعلا وكمسلك مي مجمي يه اختلاف واقع مواج كرآ يا يدمنتوب ب كركفن مين كرنة اور عمامه مويانه بو؟ چنانچه حضرت امام مالك و حضرت امام شافي اور حضرت امام احمد حميم النة فرمات بين كركفن مين تين لفافه مول (يعني صرف تين چاوري مول جن مين ميت كوليينا جاسك ) اوران مين كرنة وعمامه نه مور

جب کے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ گفن میں تین کپڑے ہونے چاہئیں(۱) ازار لینی کنگی(۴) تمیص یعنی کفن(۳) افا فیہ لینی پوٹ کی چادر۔ للبذا جدیث میں قبیص کی جونمی فرمائی گئی ہے اس کی تاویل حنفیہ یے کرتے ہیں کہ سیا ہواتمیص نہیں تھا بلکہ بغیر سیا ہوا قمیص قفا جس کو کفنی کہا جاتا ہے۔

حوليه حول كى طرف منسوب باور حول يمن كى أيك بستى كانام بـــ

## كفن احجادينا جايئ

حضرت جابر رضی الله عندراوی بین که رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم نے قرمایا جب تم میں ہے کوئی اپنے بھائی کوئفائ تو اسے جاہمے کہ وہ اچھاکفن دے (مسلم)

ابن عدى كى روايت ہے كماہيخ مردول كواچھاكفن دواس ليے كدوه مرد ہے اپی قيرول ميں آئيں ميں (ايک دوسر ہے ہے ملاقات كرتے ہيں) بہرحال التھے كفن ہے مرادبیہ ہے كفن كا كيڑ ابورا ہوا در بغير كى امراف كے اطیف و پائيز د : واور سفيد ہو خواہ دھلا ہوا ہو با نيا ہو ۔ اجھے كفن ہے وہ اللی وقيمتی كيڑول كے فن مراز ديس ہيں جو بعض جائل د نيا داراز راہ نا مورى اور تكبر كے استعال كرتے ہيں بلكہ ايما كفن بخت حرام ہے۔

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسراف کرنے والوں نے بیہ جوطر بقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ بہت زیادہ بیتی کپڑے کن میں دیتے ہیں بیشری اختیار سے ممنوع ہے کیونکہ اس سے مال کا خواہ مخواہ ضائع ہوتالا زم آتا ہے۔ کفن پہنانے کا طریقہ:

کفنانے سے پہلے گفن کو تین یا پانچ یا سلامت مرتبہ خو نہو کی دھوئی دینی جائے۔ پھرمیت کوا گروہ مرد بوتو اس طریقہ سے گفنا یا جائے کہ پہلے لفاف بعنی بوٹ کی جا ور کے جائی کے اوپر از اراس کے اوپر کرند، پھرمیت کواس پر لے جا کر پہلے کرند پہلے لائد پہلے اور اس کے دوبوں ہاتھ سینہ پر شد کھے جائیں بلکہ دونوں طرف پھیلاد سے جائیں اور پھر از از نیسٹ دیا جائے پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف بھر دائیں طرف بھر دائیں طرف بھر جا در لیسٹی جائے پہلے بائیں طرف بھر دائیں طرف بھر جا در لیسٹی جائے پہلے بائیں طرف بھر دائیں طرف بھر دائیں طرف بھر دائیں طرف بھر دائیں طرف بھر جا در لیسٹی جائے بھر جائے بھر دائیں جائے ہے۔

عورت کو گفتائے کا طریقہ میں سے کہ پہلے چا دراورازار بچھا کراس پر کرن**ۃ رکھا جائے اور میت کواس** پر لے جا کر پہلے کرتہ پہنچایا جائے اور سرکے بالوں کو دو حصے کرکے کرن**ۃ کے اوپر سین**ہ پر ڈال دیا جائے ایک حصہ دائمیں طرف اور ایک حصہ بائمیں

طرف

اس کے بعد سر بند سر پراور بالوں پرڈالا جائے اسے نہ بائد ھاجائے اور نہ لیبٹا جائے پھراس کے او پراز اراوراس کے بعد لفافہ بعنی پوٹ کی جاورای ترتیب سے بعنی پہلے بائیس طرف سے پھردائیس طرف سے لپیٹ دی جائے اور پھرسب سے اوپر سینہ بند لپیٹا جائے۔

کفن کے کیڑے کیلئے کے بعد کی دھی ہے ہیراور سر کی طرف کفن باندھ دیا جائے اور ایک بندے کرکے پاس بھی باندھ دینا جائے تا کہ داستہ میں کہیں کھل نہ جائے۔

كفن ليشيخ كابيان:

( فَإِذَا أَرَادُوا لَفَ الْكَفَنِ ابْغَدَهُ وَا بِجَابِهِ الْآيْسَ فَلَقُوهُ عَلَيْهِ ثُمَّ بِالْآيْمَنِ) كَمَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ ، وَبَسُطُهُ أَنْ نُبْسَطَ اللّفَافَةُ أَوْلَا ثُمَّ يُبْسَطَ عَلَيْهَا الْإِزَارُ ثُمَّ يُقَمَّصَ الْمَيْثُ وَيُوضَعَ عَلَى الْإِزَارِ ثُمَّ يُعْطَفَ الْإِزَارُ مُنْ يَعْفِقُ وَيُوضَعَ عَلَى الْإِزَارِ ثُمَّ يُعْطَفُ اللّهَافَةُ كَلَلِكَ ( وَإِنْ حَافُوا أَنْ يَتَعَشِرَ الْكُفَنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ اللّهَافَةُ كَلَلِكَ ( وَإِنْ حَافُوا أَنْ يَتَعَشِرَ الْكُفَنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ الْجَوْرُقَةِ ) حِيَانَةً عَنْ الْكُفَنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ بِحِرُقَةٍ ) حِيَانَةً عَنْ الْكُفَنِ .

### 2.1

اور جب وہ گفن لیننے کاارادہ کریں تو اس کی ہائمیں جانب سے شرد گا کریں۔ لبذا ہائمیں کومیت پر لیبیٹ دیں پھردائمیں کو لیسٹ دیں۔ جس طرح حالت حیات میں کیا جاتا ہے۔ اور کفن کو بچھانے کا طریقہ بیہے کہ پہلے لغافے کو بچھایا جائے پھرازار کو بچھایا جائے ۔ پھر ہائمیں جانب سے ازار کوموڑا جائے۔ پھر دائمیں جانب بچھایا جائے۔ پھر انہ بیس جانب سے ازار کوموڑا جائے۔ پھر دائمیں جانب سے ایس کے بعد میت کو تیا جائے اور میت کے گفن کے منتشر ہونے کا اندیشہ ہوتو اس کو گرہ سے ہاندھ دیں تا کہ وہ کھلنے سے نگے۔

# کفن بہنانے مسفقتی بیان:

علامہ صکفی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ۔ گفن میں مرد کے لئے ازار (تہبند) تیم اور لفافہ (چادر) مسنون ہے، اور کورت کے لئے درع بین قیص، تہبند، خمار (اوڑھنی)، چادراورایک کیڑا جو پیتان اور شم پر ہا محصا جائے۔ اور گفن کفایت مرد کے اس تو قول پر تببند اور چادر۔ کورت کے لئے دو کیڑے اور اوڑھنی، گفن کفایت سے کم دینا کروہ ہے۔ اور گفن صرورت مردوورت دونوں کیلئے و و ہے جول جائے۔ کم سے کم انتا کہ اور سے بدن کو پھیا لے ۔ پہلے چادر بچھائی جائے ہیم انتا کہ اور تببند لیسٹا جائے سیلے بایان پھردایاں، پھرای طرح اس پر تببند بچھایا جائے اور تببند پردکھا جائے، پھر تببند لیسٹا جائے سیلے بایان پھردایاں، پھرای طرح چا در لیس کے اور تببند پردکھا جائے، پھر تببند لیسٹا جائے سیلے بایان پھردایاں، پھرای طرح چا در لیس کے اور تبین جائے سے دورت کو تیم پہنا کراس کے بال دوجھہ کرکے سینے پر قیص کے اوپر ڈال

دئے جائیں اور اوڑھنی بال کے اوپر ہو، پھر ویسے بی کیا جائے جیے مرد کے بارے بیل بیان ہوا۔ اور اگر کفنی منتشر ہونے کا اند بیٹہ ہوتو اے تہبند باندھ دیا جائے۔ مزاھق (جو بلوغ کے قریب ہو) کا تھم بالغ کی طرح ہے جو مرائق نہیں اے اگر ایک کفن ویا جائے تو جائز ہے۔ اور ناتمام بیچے کوکسی کپڑے بھی لپیٹ دیا جائے ، کفن نہ دیا جائے۔

( در مختارج اجس ۱۲۱، باب صلوة الجنائز بمطبوء مطبع مجتبائي دبلي )

عورت كسيست كفن كابيان:

( وَتُكُفُّنُ الْمَرُأَةُ فِي خَمْسَةِ أَلُوَابٍ دِرْعِ وَإِذَارٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَخِرُقَةٍ ثُرْبَطُ فَوْقَ ثَدْيَهَا ) لِحَدِيثِ أَمُّ عَطِيّة " ( أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَعْطَى اللَّوَالِي غَسَّلْنَ ابْنَعَهُ خَمْسَةَ أَلُوَابٍ ) " وَلَا نَهَا تَعُورُ خُولِيّة الْمَمَاتِ . فِيهَا حَالَةَ الْحَمَاةِ فَكُذَا بَعْدَ الْمَمَاتِ .

( قُدَّمَ هَـٰذَا بَيَانُ كُفِّنِ السَّنَّةِ ، وَإِنَّ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَلالَةِ أَلْوَابٍ جَازَ ) وَهِـى تَوْبَانِ وَخِمَارٌ ﴿ وَهُوَ كُفَنُ الْكِفَائِةِ ، وَيُكْرَهُ أَقُلُ مِنْ ذَلِكَ . وَهُوَ كُفَنُ الْكِفَائِةِ ، وَيُكْرَهُ أَقُلُ مِنْ ذَلِكَ .

2.7

اور عورت کو پائنے کیٹروں میں گفن دیا جائے جس میں کرتہ ازار ، اوڑھنی ، لفاف اور وہ پی شال ہیں جس کواس کی چھاتیوں پر بائدھا جائے گا۔ حضرت ابن عطیہ رضی اللہ عنہ والی صدیث ہی اس کی دلیل ہے کہ جن عورتوں نے ہی کریم متالتہ کی صاحبز اوی کوشسل دیا ان کوآپ تاہے نے گفن کے پائج کیٹر ساویئے ہیں۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ عورت زعر کی میں انہی پائچ کپٹروں کے ساتھ دہتی ہے۔ لبذا موت کے بعد بھی اس کیلئے ایسائی ہو۔

بیاتو کفن سنت کا بیان ہے۔لہذا اگر تین کیڑوں پراکتفاء کیا تو بھی جائز ہے۔اوروہ دو کیڑے،ازار ،لفافہ ہیں اورایک اوڑھنی ہے۔اور بیکن کفایہ ہےاوراس سے بھی کم کرنا کھروہ ہے۔

ترن

سنت مرد کے لئے بین کپڑے ہیں ایک تذبیرہ کو سے پاؤل تک ہو، اور کفن گردن کی بڑے پاؤل تک، اور جاور کہ اُس کے قد سے سراور پاؤل دونوں طرف اتن زیادہ ہو ہے۔ لپیٹ کر ہائدہ کیس۔ پہلے جاور بچھا کیں اُس پر تبیند، پھر میت معبول کا بدن ایک کپڑے سے صاف کریں پھراس پردکھ کر گفتی پہنا کر تبینہ لییش، پہلے با کیں پھرؤی طرف لیمیش تا کہ وہنا حصہ با کمیں کاویر رہے۔ پھرای طرح جا در لپیٹ کراویر نیجے دونوں جانب بائدہ دیں۔

اورعورت کے لئے پانچ کیڑے سنت ہیں، نین یہی، گرمرووکورت کے لئے گفتی اتنافر ق ہے کہ مروکی قیم عن میں مونڈھوں کی طرف چیر نا جاہے اور کورت کا طول میں سینے کی جانب۔ چوشے اوڑھنی جس کا طول ڈیڑھ ٹرزیے تر ایعنی تین ہاتھ ہو۔ یا کچوال سینه بند که پیتان سے ناف بلکه افضل میہ ہے کہ رانوں تک ہو۔ پہلے چا درادراس پرنتہ بند بدستور بچھا کر تفنی پہنا کرنتہ بند پرلٹائیں اور اس کے بال دوجھے کرئے بالائے سینہ کفنی کے اوپر لاکر رکھیں اُس کے اوپر اوڑھٹی سرے اُڑھا کر بغیر منہ کیئے ڈ ال دیں، پھر تنہ بنداور اس پر جا در بدستور کیمیٹیں اور جا وراُسی طرح دونوں ست باندھ دیں ،ان سب کے او پر سینہ بند بالا کے بہتان سے ناف یاران تک با تدهیں، یکن سقت ہے،اور کافی اس قدر ہے کہ مرد کے لئے دو کپڑے ہوں تہبنداور جا در۔اور عورت کے لئے تین، کفنی و چا دراور تبسر ہےاوڑھنی،ا ہے گفن کفایت کہتے ہیں۔اگرمیت کا مال زا کدادر دارث کم بول تو گفن سنت الفل ب، اور عكس موتو كفن كفايت اولى اوراس يكى بحالت اختيار جائز تبيل - بال وقت ضرورت جوميسرا ي صرف ایک ہی کیڑا کے سرے یاؤں تک ہو، مردو تورت دونوں کے لئے بس ہے۔ جامل مختاج جب ان کامورث مختاج مرتا ہے لوگوں سے پورے کفن کا سوال کرتے ہیں، بیتماقت ہے، ضرورت سے زیادہ سوال حرام اور ضرورت کے وقت کفن میں ایک كيز اكافي،بس اس قدر مانكيس اس سےزائد مانگنا جائز نبيس بال ان كوب نائلے جومسلمان بهتيب تواب يوراكفن مختات كے لئے وے گااللہ عزوجل سے بوراثواب یائے گا۔ نابالغ اگر صدِشہوت کو پہنچ کمیا ہے جب اس کا کفن جوان مردوعورت کی مثل ہے، اور بیا مم یعنی حد شہوت کو پہنچا پسر میں بارہ اور دختر میں نوبرس کی عمر کے بعد نہیں رکتا، اور مکن کہ بھی اس سے پہلے بھی حاصل ہوجائے جبکہ جسم نہایت توی اور مزاج گرم اور حرارت جوش پر ہو۔ لڑکوں میں بیاس کاعورتوں کی طرف رغبت کرنے کے اوراڑ کیوں میں بیر کدائے۔ دیکھ کرمر دوں کواس کی طرف میل پیدا ہو۔جو پینچے اس عمر وحالت کو نہ پہنچیں اُن میں بستر مرگ ایک اور دختر کو دو کیٹروں میں گفن دیں تو کوئی حرج تہیں، اور پسر کو دو ، دختر کو تین دیں تو اچھا ہے۔ اور دونوں کو پورا کفن مرد وعورت كاوي توسب يبتراورجو بيدمرده بيدابويا كيا كركيا أع ببرطورا يك بى كيزے بيل لپيٹ كردفن كردينا جائے كفن نددير (قاوي رضويه، پاب الجنائز)

## مرد کفن کرده کامیان:

وَلِي الرَّجُ إِن كُرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى نَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا فِي حَالَةِ الطَّرُورَةِ ( وَتَلْبَسُ الْمَرُأَةُ اللَّرُعَ أُوَّلًا ثُمَّ يُجْعَلُ اللَّهُ عَنهُ حِينَ الشَّرُاةِ اللَّذَعَ الْحَالَةُ اللَّهُ عَنهُ الطَّرُعَ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى مَنْدِهَا فَوْقَ اللَّرْعِ ، ثُمَّ الْخِمَارُ فَوْقَ ذَلِكَ تَحْتَ الْإِزَارِ ، ثُمَّ الْإِزَارُ ثُمَّ اللَّهَافَةُ . فَعَلْمُ الْحَالُةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بِإِحْمَارِ أَتُهَا اللَّهَافَةُ . قَالَ : وَتُحْمَرُ الْآتُحْمَارُ فَوْقَ ذَلِكَ تَحْتَ الْإِزَارِ ، ثُمَّ الْإِزَارُ ثُمَّ اللَّهَافَةُ . قَالَ : وَتُحْمَرُ الْآتُحَمَارُ فَوَلَ النَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بِإِحْمَارِ أَتُفَانِ البَنْبِهِ قَالَ : وَتُحْمَرُ الْآتُحُمَارُ هُوَ التَّطْمِيبُ ، فَإِذَا فَرَعُوا مِنْهُ صَلَّوا عَلَيْهِ لِآلَهُا فَوِيضَةً .

اور مرد کوایک کیڑے میں گفن دینے پراکتفاءکرنا مکروہ ہے۔ لیکن جب ضرورت ہوتو جائز ہے کیونکہ جب حضرت مصعب

بن عمير رضى الله عنه كوكفن ديا كميا تو البيل ايك بى كير كير كيمن ديا كميا تعا-اوريكفن ضرورت --

سب سے پہلے عورت کو کرتی پہنائی جائے اس کے بعداس کے بالوں کو دوحصوں میں تقسیم کرتے ہوئے کرتی کے اوپر اور سینے پر دکھا جائے۔ اس کے بعداس کے اوپراوڑھنی اور پھر نیچا زار بہنائی جائے۔

فرمایا کفنوں کو پہنانے سے پہلے ان کوطاق مرتبدد ہوئی دی جائے۔ کیونکہ نبی کریم انگائے نے اپنی بنی کوکفن پہنانے سے
پہلے اس کو ٹین مرتبدد ہوئی دیئے کا حکم تھا۔اوراجمارخوشبودار کرنے کا نام ہے۔ لہذا جب اس سے قارغ ہوجا کی تو میت پرنماز
پڑھیں۔اس کے کہ نماز جناز وفرض ہے۔

ميت كوكفن دينا فرض كفايد باوركفن كي تين در بعين:

(۱) كفن منرورت (۲) كفن كفايت اور (۳) كفن سنت

المسكفن شرورت:

مرداور عورت دونوں کے لیے یہ کہ جومیسر آئے اور کم از کم اتنا تر ہو کہ سارابدن ڈھک جائے لینی وقت ضرورت جومیسر آئے، اگر چیصرف ایک ہی کیڑا جو کہ سرے یا ڈل تک ہومرداور عورت دونوں کے لیے بس ہے۔

كفن كفايت :

مردك ليے: (1) لفاقه يعني جادر، (2) ازار يعني تببتد

عودت کے لیے : (1) لفافدیعی جاور ، (2) ازار مین تبیند ، (3) اور منی با :ازار کی جگہ تفنی مین قیص

كنن سنت:

مردكے ليے : (1) لفاقه ( ماور) ، (2) تبيند ( ازار) ، (3) كفتى (قيص) \_

عورت کے لیے :(1) لفافہ (جاور) ،(2) تبیند (ازار) ،(3) تفی (قیص) (4) اور هنی، (5) سینه بند کفن کی مقدار بین بی

لغافه

لفاف یعنی چادر جومردادر مورت دونوں کے کفن میں ہوتی ہے، اس کی مقداریہ ہے کہ میت کے قدید اتی زیادہ ہو کہ سراور پاؤں تک بہنانے (لیٹنے) کے بعداد پراور نیجے دونوں کی طرف سے باعد ھیس پینی سر کی طرف آئی زیادہ ہو کہ سر کی طرف باندھ کیس ادر پاؤں کی طرف بھی اس قدر زیادہ ہوکہ پاؤں کی طرف سے بھی باندھ کیس

آييند :

تهبند لینی از ار جومر داور عورت دونوں کے گفن میں ہوتی ہے، اس کی مقدار جانے سے پہلے یہ بھے لیما ضروری ہے کہ عام

طور سے تبینداس چا در کو کہتے ہیں جو کمر میں شلواریا پا جامہ کی جگہ استعمال ہو،اوراس کا کنگی بھی کہتے ہیں،لیکن میت کے گفن ہیں جو تبیندلیعنی ازار کے جو تبیندلیعنی ازار ہے جو تبیندلیعنی ازار کے طور پر استعمال ہونے والی چا در کی مقدار ( کمبائی ) لفافہ کی جا در ہے کم ہوتی ہے یعنی تبیند سرے لے کر پاؤں تک ہے، لفافہ کی طور پر استعمال ہوئے والی چا در کی مقدار ( کمبائی ) لفافہ کی جا در رہے کم ہوتی ہے یعنی تبیند سرے لے کر پاؤں تک ہے، لفافہ کی طرح قد سے زیادہ نہیں ہوتا ہے گر پاؤں تک ہے، لفافہ کی طرح قد سے زیادہ نہیں ہوتا اسے لفافہ کے اور بر بچھادینا چاہیئے کمریں با عدھنایا لپیٹر نائبیں چاہیئے ۔

کی طرح قد سے زیادہ نہیں ہوتا اسے لفافہ کے اور بچھادینا چاہیئے کمریں با عدھنایا لپیٹر نائبیں چاہیئے ۔

تعنی یعن تیس جومرداور عورت دونوں کے گفن میں ہوتی ہے،اس کی مقداریہ ہے کہ گردن سے لے کر گھٹنوں کے پنچ قدم تک ہواس قمیص میں آستین نہیں ہوتی ،علاوہ ازیں اس کے اطراف میں سلائی بھی نہیں ہوتی قمیص آ سے و بیچھے دونوں طرف لسائی میں برابر (مساوی) ہوتی ہے۔

### اوزمنی :

جوصرف عورت ہی کے گفن میں ہوتی ہے، وہ تین ہاتھ لینی ڈیڑ ہے گڑ کی ہونی جا میئے۔

#### سینهند:

یہ بھی صرف عورت کے گفن میں ہوتا ہے اس کی مقدار کندھوں کے بینچ سے ناف تک ہے اور بہتر ریہ ہے کہ کندھوں کے بینچ سے ران تک ہو۔

### كفن پيهائے كاسنت طريقه:

میت کونسل دینے کے بعد میت کے بدن کوآ ہتہ اور زمی کے ساتھ پاکہ کیڑے سے پونچھ لیں تا کہ فن گیلا نہ ہو۔ عنسل سے فارغ ہونے کے بعد میت کونو راکفن پر بٹا دینا جا میئے۔

چار پائی پر پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر بچھادی جائے اوراس پرتہبند (ازار) یعنی چھوٹی جادر بچھادی جائے پھرچھوٹی جاور پر گفنی یعن قیص اس طرح رکھیں کہ بعض کا پنچے والاحصہ چھوٹی جا در پر بچھادیا جائے اور قیص کا او پر والاحصہ جومیت کے سینے پر رکھا جائے گا،اس کوچار پائی کے سر ہانے کی طرف کردیا جائے۔

پھرمیت کوچار پائی پرقبیص بینی گفتی پرلٹایا جائے اور قبیص کاوہ حصہ جوچار پائی کے سر ہانے کی طرف کرویا گیا تھا،جس کو گفن سینے کے وقت جاگ کر کے اس بیس گلا بتایا گیا تھا اس میں سے میت کے سرکوگز اردیں، پھرقبیص کاوہ حصہ جوچار پائی کے سر ہانے کی طرف کردیا گیا تھا، وہ حصہ اب میت کے سینے سے قدم تک کردیں۔

پھرتہبند( ازار ) لین جھوٹی جا در کولیٹا جائے اس طرح کہ میت کی ہائیں جانب کا حصہ پہلے پیٹیں پھر دائیں جانب کا حصہ پیٹیں ، تا کہ دائیں طرف کا حصہ ہائیں طرف کے حصہ کے اوپر رہے۔لفافہ یعنی بوی جا در کو بھی مندرجہ ہالا طریقہ سے لپیٹ کرسراور پاؤں کی طرف باندھ دیں ، تا کہ گفن تھلئے نہ یائے۔

# فصل المارة على المنت

# ﴿ بیان میں برنماز پڑھنے کے بیان میں ہے ﴾

نماز جنازه پرمانے کا زیادہ حقد ارکون ہے:

اورلوگوں میں میت پرنماز جنازہ پڑھانے گاسب سے زیادہ حقدار سلطان ہے۔ اگروہ حاضر ہو۔ کیونکہ تقدم کا وہی زیادہ حقدار سلطان ہے۔ اگر سلطان نہ ہوتو مجلے کے اہم کا حقدار سب اگر حاضی بھی حاضر نہ ہوتو مجلے کے اہم کا حق ہے۔ گونکہ وہ بھی صاحب ولایت ہے۔ اگر قاضی بھی حاضر نہ ہوتو مجلے کے اہم کا حق ہوں حق ہے۔ کیونکہ اس کے امام ہونے پر دنیا ہیں راضی تھا۔ فرمایا: اس کے بعد میت کا ولی ہے۔ اور میت کے اولیا واسی طرح ہوں سے جس طرح نکاح ہیں ان کا ولایت کا ذکر ہے۔

## جنازه مين حق ولايت كافقهي مغيوم:

علامداین عابدین شامی حقی علیه الرحمد لکھتے ہیں۔ نماز جنازہ شی مقدم سلطان ہے یان کا نائب (بہتریہ کہنا ہے کہ پھراس کا نائب بہتیا کہ فتح القدیر وغیرہ میں ہے پھر قاضی (پھر ھا کم شہر کا نائب، پھر الم کا اندیا وغیرہ میں ہے پھر قاضی (پھر ھا کم شہر کا نائب، پھرامام کلہ اور دکام کی تقدیم واجب ہے اور امام کلہ کی تقدیم شخب ہے بشر طے کہ ولی ہے افضل ہو، ورنہ ولی بہتر جیسا کہنتی میں ہے اور مصنف کی شرح جمع میں ہے (امام محلّہ ہے مر ادوہ کو جو سچر محلّہ کا امام ہو، اس کے اولی ہوئے کی وجہ سیسا کہنتی میں ہے کہ مرنے والے نے زندگی میں اس کی اقتداء پہندگی تو بعد وفات اس کی نماز جنازہ اس کو پڑھانا چاہئے۔ شامی ) درایہ میں ہے کہ امام جامع مجد (شرح منیہ میں اس کی اقتداء پہندگی تو بعد وفات اس کی نماز جنازہ اس کو پڑھانا چاہئے۔ شامی ) درایہ میں ہے کہ اس کی سختی استیاب امام پندکیا، مقدم نہ ہوگا۔ شامیم کہ میں استیاب امام پندکیا، مقدم نہ ہوگا۔ شامی ہے کہ مرنے والے نے زندگی میں استیاب امام پندکیا، مقدم نہ ہوگا۔ شامی کے کہاں کے چھے نماز بڑھے والا اس کے چھے نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی ولی پر مقدم نہ ہوگا۔ شامی نہ کہاں موجو و نہیں۔ پھرولی جو نکار کرانے میں عصبہ ہونے کی ترتیب کے اعتبارے ہو تاکہ ولی کے علاوہ کی ایسے نماز بڑھی جے ولی بڑتی تقدم حاصل نہیں اور ولی نے اس کی متابعت نہ کی تو ولی پھر بڑھ ھیکا ہے اگر ولی کے علاوہ کی ایسے نماز بڑھی جے ولی بڑتی تقدم حاصل نہیں اور ولی نے اس کی متابعت نہ کی تو ولی پھر بڑھ ھیکا ہے اگر جو تی بال موجو و نہیں۔ پھرولی جو نکار کرانے میں عصبہ ہونے کی ترتیب کے اعتبارے ہوئیں۔ اس کے حقوم کی کرتیب کے اعتبارے ہوئیں۔ اس کی متابعت نہ کی تو ولی پھر بڑھ ھیکتا ہے اگر جو تیم، اگر

عاب۔ بداجازت اس کے تق کے سبب ہے، اس وجہ سے بیس کہ فرض جنازہ ادانہ ہوا۔ ای لئے پہلے جو لوگ پڑھ چکے ہوں انہیں ولی کے ساتھ اعادہ کی اجازت بیس اس لئے کہ تمازِ جنازہ کی تحرار غیرمشروع ہے۔ (درمختارشرح تنویر الابصار باب صلٰوۃ البخائز مطبوعہ اوارۃ الطباعة المصرية مصر) البخائز مطبوعہ مطبع مجتبائی دہلی، روامختار باب صلٰوۃ البخائز مطبوعہ اوارۃ الطباعة المصرية مصر)

ووبارونماز جناز ويزمات كيار عين احكام شرى:

( قَبِانَ صَلَى غَيْرُ الْوَلِيُ أَوُ السُّلُطَانِ أَعَادَ الْوَلِيُّ) يَعْنِي إِنْ هَاء كِمَّا ذَكَرُنَا أَنَّ الْحَقَّ لِلْأُولِيَاء ( وَإِنَّ صَلَى الْوَلِيُّ لَمْ يَنَعُرُ لِلْآحِدِ أَنْ يُصَلِّى بَعَدَهُ ) وَلَا الْفَرْضَ يَتَأَذَى بِالْآوْلَى وَالْتَنَقُلَ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، وَلِهَذَا وَالنَّاسَ لَرَّكُوا حَنْ آخِرِهِمُ الصَّلَاةَ عَلَى قَبْرِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُطِعَ . وَلَهَذَا النَّاسَ تَرَكُوا حَنْ آخِرِهِمُ الصَّلَاةَ عَلَى قَبْرِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُطِعَ . ترجی:

اگرونی وجا کم اسمام کے سوااورلوگ ٹماز جنازہ پڑھ لیس تو ونی کواعادہ کا اختیار کہ تن اولیاء کا ہے اورا گرونی پڑھ چکا تو اب کسی کوجا تزنہیں کے فرض تو پہلی نماز ہے اوا ہو چکا اور بیٹماز بطور نقل پڑھٹی مشروع نہیں ولہذا ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جہان کے مسلمانوں نے ہی کریم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے مزاراقدس پر قماز چھوڑ دی حالا تکہ حضور آئے بھی و یسے بی ہیں جیسے جس ون قبرمہارک ہیں رکھے گئے تھے۔

علامدابن بمام حنى عليه الرحمد لكصة بين\_

اگرنماز جنازہ کی تحرار مشروع ہوتی تو مزاراقدس پرنماز پڑھنے سے تمام جہان اعراض نہ کرتا جس میں علاء وسلاء اور وہ

بندے ہیں جوطرح طرح سے نی سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقرب حاسل کرنے کی رغبت رکھتے ہیں تو بیہ تکرار کی

مشروی پر کھلی دلیل ہے ہیں اس کا اعتبار واجب ہوا۔ (فتح القد برضل فی الصلوة علی ایست مطبوعہ المکتبہ نوریہ رضویہ سکھر)

لہذا اگر کوئی فتص بے نماز پڑھے ڈن کردیا گیا تو فرض ہے کہ اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھیں جب بک فن غالب رہے کہ

بدل بحر نہ گیا ہوگا اور نماز جنازہ ایک تو ہر مسلمان کا تن ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے

مسلمان پر یا جاتا جن جی مان میں نماز جنازہ کوئی ذکر فرمایا، صدیت آگا رہی ہے۔

(منداحمين منبل مردى از ابو بريره رمنى الله تعالى عند مطبوعه وارالفكر بيروست)

دوبارونماز جنازه يرصان كيمرم جواز يردلال.

ا ما م احمد رضا بریلوی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔انس بن مالک وعبداللہ بن جابر دسلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہم سے متعدد احادیث ذکر کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم فرماتے ہیں": مومن صالح کو بہلا تخفہ بید دیا جاتا ہے کہ جتنے لوگوں نے اس کے جتازہ کی نماز پڑھی سب بخش دئے جاتے ہیں۔اللہ عزوجل حیافرما تا ہے کہ اُن ہیں کسی پرعذا ہے کہ اب اگری کا لحاظ میجے تو محدرسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے تن کے برابرتمام جہان میں کس کا ہوسکتا ہے،اورفعنل کو رکھنے تو افعنل الرسلین صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے برابر کس مقبول پر نماز پڑھنی ہو عتی ہے، ہاں قبر پر نماز پڑھنے سے مانع بیہ وہ تا ہے کہ این میں میں میت کابدن سلامت ہونا مظنون ندر ہے، اس کو بعض روایات میں فن کے بعد تین دن سے تقدیر کیا،اور میں کے جو مقد سے معین نہیں، جب سلامت وعدم سلامت مشکوک ہوجائے نماز نا جائز ہوجائے بھی مقبینا ایسے ہی ہوجائے گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم اللہ تعالٰی علیہ وسلم اللہ تعالٰی علیہ وسلم اللہ اللہ تعالٰی علیہ وسلم اللہ وسلم اللہ اللہ تعالٰی علیہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ واللہ اللہ اللہ واللہ والل

ان الله حرّم على الإرض ان تاكل احسادالانبياء م

بیشک الله تعانی نے زمین پرحرام فرمادیا ہے انبیاء میں ماصلوۃ والسلام کاجسم مبارک کھانا۔ اے امام احمد ، ابوداؤد ، نسائی ، ابن ماجہ ، ابن خربیمة ، ابن حبان ، حاکم ، اور ابوجیم نے روابیت کیا۔ ابن خزیمہ ، ابن حبان ، حاکم وارتطنی اور ابن وحید نے صحیح کہا ، اور اے عبد النی اور منذری وغیر ہم نے حسن کہا ہے۔ (سنن ابن ماجہ )

جب بالغ مفقو داور مقتضی اس درجہ توت ہے موجود ہو آگر تما نے جنازہ کی تکرار شرع میں جائز ہوتی تو صحابہ وتا بعین ہے لے
کرآئ تک تمام جہان تمام طبقات کے تمام علاء اور اولیاء وسلحا اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کا اُس کے ترک پرا
جماع کیا معنی ، جن میں لاکھوں بند ہے خدا کے وہ گر رہے اور اب بھی ہیں جنہیں دن رات بھی فکر رہتی ہے کہ جہاں تک ل
سکیس و وطریقے بجالا کیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقرب یا کیں ، لا جرم تیرہ سو برس کا بیا جماع کلی دلیل
طاہر ہے کہ تکرار نماز جنازہ جائز نہیں ، اس لئے مجور اسب با قیما تدہ کو اس فضل عظیم سے محروم ہو تا پڑا۔
امام اجل سفی وائی اور اس کی شرح دائی میں فرماتے ہیں۔

لم يصل غيره بعده اى ان صلى الولى لم يحزلفيره ان يصلى بعده لان حق الميت يتادى بالفريق الاول و سقط الفرض بالصلوة الاولى فلوفعله الفريق الثانى لكان نفلا واذاغير مشروع كمن صلى عليه مرة مد الغير الكرولي في في المراد ولي المراد ولي المرد ولي المرد ولي المرد والمرد ولي المرد ولي ال

ا مام محرین طبی این امیرالحاج حلیه میں فرماتے ہیں ہمارے علماء نے فرمایا جب میت پرصاحب حق نماز پڑھ تھے پھراور کوئی اس برنمازمشر وع نہیں۔ (حلیۃ انحلی شرح منیۃ المصلی )

علامه ابراہیم طبی عدیہ شرح مدید میں فرماتے ہیں: اُس پرنمازند پڑھی جائے کدایک میت پردویار نمازند ہوکہ بینا مشروع

-- (غنية المستملى شرح منية المصلى فصل في البغائز مطبوعه ببيل اكيد مي لا بور)

دررشرے غرروجمع الانہرشرح ملتقی الا بحرمیں ہے: فرض تو مہلی نماز ہدادا ہو گیااور بینماز نفلی طور پرمشر وعظمیں۔

(الدررالحكام في شرع غررالا حكام باب البحثائز مطبوعه احمد كالل الكائند في دارالسعا دت بيروت)

علامہ شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ جو پہلے پڑھ چکاؤ ہ ولی کے ساتھ بھی اعادہ کا اختیار نہیں رکھتا کہ اس کی تکرار غیرمشرد ع عه- ( درمختار، باب صلوة البحائز ،مطبوعه طبع مجتبائي ذيلي )

كيا برميت برغائبانه نماز جنازه يؤهنامشروع ب

اہل علم کے اقوال میں ہے رائج قول ریہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ مشروع نہیں الیکن جس محض کی نماز جنازہ ادانہ کی گئی ہو اس کی غائبانہ نماز جناز ہ اوا کی جاسکتی ہے مثلاً کو کی تخص کفار کے ملک میں توت ہوجائے اور کسی نے بھی اس کی نماز جناز ہ اوا نہ کی ہوتو اس کی نماز جنازہ ادا کرنا واجب ہے، کیکن جس شخص کی نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہوتو اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا مشروع نہیں، کیونکہ سنت نبو رہیں سوائے تبجاش کے کوئی اور قصہ نہیں ہے، اور نبجاش کی بھی اس کے ملک میں نماز جنازہ ادائییں

اسی کیے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی غاتبات تماز جناز دادا کی تھی ... ادراس کے علاوہ کئی بڑے اورسر دار فوت ہو ہے کیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے علاوہ سی اور کی نماز جنازہ اوانہیں کی .

اور بعض ابل علم كاكبنا ہے كہ جس تخص في اسيند مال سے دين خد مات سرانجام دى ہوں ، بااس كى علمى خد مات ہول اس کی غائبانہ نماز جناز وادا کرنا جائز ہے ... اور جس کی خدمات نہ جول اس کی غائبانہ نماز جناز وادائبیس کی جائیگی .

مطلقاغا تمان نماز جناز واداك جائتي ہے، اور ميضعيف ترين قول ہے۔

(سوال في احكام المقابرين محمد صالح العئيمين سفي أبر 9)

غائبانه نماز جنازه على ابن تيميكانظرية

ر باغا تبانه نماز جنازه كامسكة تواس مين علماء كرام كايهت زياده اختلاف بإياجا تاب، كيونكه بي كريم صلى الله عليه وسلم س نبجاتی کے علاوہ کسی اور کی عائم اندنماز جنازہ ثابت نہیں ،اور نہ ہی مینقول ہے کہ مدینہ سے باہر کبی اور مخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم محبت ہوئے کے باوجودان کی تماز جناز واوا کی ہو۔ اوراسی طرح خلفا ءراشدین کے تعلق بھی بیٹابت تبین ہوتا کہ جب ان بین کوئی فوت ہواتو ان کی غائبانہ نماز جناز ہادا کی

سی ہو،لیکن غائبانہ نماز جنازہ کامتقعی ہونے کے باوجود مسلمانوں سے ایسا کرنا معروف نہیں رہا، جو کہ مسلمانوں کا ا بھائیوں کونفع دینے کی ترص رکھنا ہے، اور خاص کر جس شخص کی عام مسلمانوں کے دلوں بیس محبت ہو، یا پھر اس کے ساتھ رشتہ داری یا ایسی محبت جواس کی نماز جنازہ اداکر کے صلہ حمی اور قر ابت داری اور نیکی واحبان کرنے کو داجب کرتی ہو

ای کیے علماء کرام جیسا کہ ابن تیمید نے میافتیار کیا ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کانجاثی کی نماز جنازہ ادا کرنا آپ سل اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں شامل ہوتا ہے۔

کیونکہ نیجاشی کے ملک میں اس کی نماز جنازہ ادا کرنے والا کوئی شخص نہ تھا،میری نظر میں مندرجہ بالاتو جید کی بناپر بیتول تو ی معلوم ہوتا ہے۔

# غائبان فماز جنازه كعدم جواز برفقهي تضريحات

علامہ لی کھتے ہیں۔ نماز جنازہ کی شرائط محت ہے جنازہ کامصنی کے آئے ہونا۔ای لئے ہمارے علاء نے فرمایا کہ مطلقاً کسی غایب پرنماز جائز ہیں۔ (حلیة المحلی شرح منیة المصلی)

علامه صلى حنى عليد الرحمه لكسة بير- جنازه كانمازي كما يضربه وناشر إنماز جنازه ب-

(درمُعتار باب صلُواة الجنائز مطبع مجتبائي دهلي )

علامه حسن شرنبلا لی حقی علیدالرحمد لکھتے ہیں۔ صحب نماز جنازہ کی شرطوں سے ہے میت کامسلمان ہونااور نمازیوں کے سامنے حاضر ہونا۔ (نور الایضاح ، فصل فی الصّلوۃ علی المیّت )

() متن ملتی الا بحریس ہے۔ میت کا کوئی عضو کی جگہ طے تو اس پر تماز جائز ہیں ، نہ کی غائب پر جائز ہے۔

(ملتقى الابحر، فصل في الصّلوة على الميّت ،بيروت)

مجمع شرح ملتنی میں ہے: امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مسئلہ میں ہم سے خلاف بھی اس صورت میں ہے کہ میت دوسر سے شہر میں ہوا گراسی شہر میں ہوتو نماز غائب امام شافعی کے نز دیک بھی جائز نہیں کہ اب حاضر ہونے میں مشقت نہیں۔

(مجمع الانهر شرح ملتقي ألابحر، فصل في الصلوة على الميت، بيروت)

فآلی فلاصہ میں ہے:۔ ہمار بے نزویک کی میت غائب پر نمازنہ پڑھی جائے۔

(خلاصة الفتاوي، الصلوة على الحنازة اربع تكبيرات سكتبه حبيبيه كو تنه)

### عَا مُبَارِدُمُا زُجِنَا زُومُ عَلَيْ ہِنَا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نجائی فوت ہوئے ،اس دن رسول اللہ عَرِیْ ہے ۔ ان کی موت کی خبر دی ، آپ عیدگاہ کی طرف نظیم آپ نے مسلمانوں کی مفیس ؛ فوائیس اور جیار کی بیٹریں پڑھیں۔ کی خبر دی ، آپ عیدگاہ کی طرف نظیم آپ نے مسلمانوں کی مفیس ؛ فوائیس اور جیار کی بیٹر میں پڑھیں۔ (صحیح بخاری ، ج ا، جس ۱۸ کا ، قدیمی کتب خانہ کراچی) پانچویں صدی ہجری کے مشہورا ما مطامہ بن بطال ماگلی لکھتے ہیں۔ کہ بی کریم عظی نے مسلمانوں کو نجاشی کی موت ک خبر دی اور خصوصا اس کی عائبانہ نماز جنازہ پروھی۔ کیونکہ عام مسلمانوں کے علم جس اس کا اسلام لا نائبیں تھا ، تو آپ نے بیارا دہ کیا کہ تمام مسلمانوں کو اس کے اسلام لانے کی خبر دیں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اس کے حق جس دعا کریں تاکہ اسے مسلمانوں کی دعا کی برکت حاصل ہو۔ اس کی خصوصیت کی دلیل بیہ ہے کہ بی کریم عظیمی نے مسلمانوں جس سے کسی کی بھی عائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور نہ ان مہاجرین وافسار جو تخلف شیروں جس فوت ہوئے تھے۔ اور نبی کریم علیمی کے بعد مسلمانوں کا اسی پڑھل رہا ہے۔ اور نبی کریم علیمی نے نبیاشی کے سواکسی کی بھی عائبانہ نماز جنازہ نبین پڑھی۔ نماز جنازہ فرض کفا ہے ہے جو شخص جس شہر میں فوت ہوجائے اس شہر کے لوگ اس کی نماز جنازہ پر حیس۔

بعض علی نے کہا ہے کہ بہائی کی روح آپ علی کے سامنے حاضر می البندا آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔اور آپ کیلئے جنازہ کو اٹھا کرلایا گیا تھا جس طرح بیت المقدی کو آپ کیلئے منکشف کردیا گیا تھا۔ جب کفار نے بیت المقدی کے متعلق آپ منطق آپ منطق آپ منطق آپ منطق آپ منطق کے متعلق آپ منطق کی منطق کے متعلق آپ منطق کی متعلق آپ منطق کی متعلق آپ منطق کی متعلق آپ منطق کے متعلق آپ منطق کی متعلق آپ منطق کی متعلق آپ منطق کے متعلق آپ منطق کے متعلق آپ منطق کی متعلق آپ منطق کی متعلق آپ منطق کے متعلق آپ منطق کی متعلق آپ منطق کے متعلق آپ منطق کے متعلق آپ منطق کے متعلق کے متعلق آپ منطق کے متعلق کے متعلق آپ منطق کے متعلق کی کار متاب کی متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کی متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کی متعلق کے متع

سینکڑوں کی تعداد میں داہ کی موجود ہیں جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ غائبات نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں۔ کیونکہ خود نی کریم علی ہے ووراقدس میں ایسے ایسے محابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے کہ جن کی نماز جنازہ پڑھانے میں آپ بہت حریص ہے تاہم آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی ۔ای طرح ہر معونہ کا واقعداس پر شاہد ہے کہ وہ صحابہ کرام جو قرآن کے قاری وجافظ ہے اور جن کی شہادت پر آپ علی کو اتناری پہنچا تھا کہ آپ علی کے اسلسل ایک ماہ نماز فجر میں تنوت نازلہ پڑھی اوران کفار کی فرمت کی بیکن ان شہداء کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

ای طرح حضرت سیدنا ابو بکرصد بی رضی الله عنه سے کیکر حضرت امام حسن رضی الله عنهما کے دورخلافت تک جوکل تمیں سال کا عرصہ بنما ہے کئی ایک خلیفہ یا کسی ایک صحافی ہے بھی غائبانہ نماز جنازہ ثابت نہیں۔

ای طرح مفرت امیرمعاویدرضی الله عنه کی سلطنت نے کیکر حفرت عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه کی خلافت تک بھی کسی وور میں کسی ملک میں کسی مسلمانوں کے شہر میں کسی گاؤں وویہات تصبہ میں عائبانہ نماز جناز وہیں پڑھی۔ وور میں کسی ملک میں کسی مسلمانوں کے شہر میں کسی گاؤں وویہات تصبہ میں عائبانہ نماز جناز وہیں پڑھی۔ دور صحابہ کے بعد تا بعین کے دور مینے تابعین کے دور سے لیکر مسلمانوں کے چودہ سوسالہ دور میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی نے عائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو۔

عالانکہ نماز جنازہ ایک ایک عبادت ہے جسے اجتماعی عبادت کہا جاتا ہے یہ کوئی ایک شخص نہیں پڑھتا بلکہ سلمانوں کی ایک جماعت اسے پڑھتی ہے۔ جس کیلئے قوی دلاکل کی ضرورت ہے جو کہ بالکل مفتود میں اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے والوں کے دلاکل بھی غائب ہیں۔

چودھویں صدی کے آخر میں اور پندرھویں صدی کے اوائل میں ایک بدعی فرقے نے عائز اندنماز جنازہ کواہے جماعتی مفاداور چندے کوجع کرنے کی غرض سے عائزانہ نماز جنازہ کو گھڑلیا ہے اس طرح اس فرقے کی جماعت کی شہرت بھی ہوتی ہے اور سیالاگ عوام کے دلوں میں شہداء کے ساتھ ہمدردی کا اظہارا ورلوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ وہ جہادتی سبیل اللہ کرد ہے ہیں لہذا الن کی معاونت و مدد کی جائے۔ اور ان لوگوں کا غیر اللہ سے مدد ما تکنے کا ہا کی معاونت و مدد کی جائے۔ اور ان لوگوں کا غیر اللہ سے مدد ما تکنے کا ہا کی معبوط بہانہ ہے۔

حیران کن بات بیرے کہ بھی گروہ اذان سے پہلے یا بعد ش ہی کریم میلینے پرورود پڑھتا بوعت مجھتا ہے، حالا تکہ بیدورود پڑھنا ایک انفرادی عمل ہے جس کیلئے ان لوگول کوکوئی دلیل نظر بی تیس آتی ۔ حالا تکہ درودوملام کی اصل تو رسول انٹد علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں موجود ہے۔ ایک دہ مسئلہ جس کی اصل موجود ہودہ بدعت ہے۔ اور ایک وہ عمل جس کی اصل موجود نہ ہودہ عین عمادت ہے۔ ان لوگول کا کیسا استدلال ہے۔

يغيرنمازجتازه كون كيم جاف والكى تماز كاتحم:

( وَإِنْ دُفِنَ الْمَيْتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صُلَّى عَلَى قَبْرِهِ ) لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْمَالِقِينَ الْمَالِهُ وَالسَّلامُ صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَسَّخَ ) وَالْمُغْتَبُرُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَكْبَرُ الرَّأْمِي مُوَ الصَّحِيحُ الْمُؤْمِلِ الْمُعَالِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ .

لا خُعِلافِ الْمُعَالِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ .

تزجر

ادراگرمیت کوبغیرنماز جنازہ کے ڈن کر دیا گیا تو اس کی قبر پرنماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کیونکہ نی کریم اللے نے ایک انصاری عورت کی قبر پرنماز جنازہ پڑھی۔اورمیت کے بچو لئے سے پہلے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔اوراس کی بچال م میں عالب رائے کا اعتبار کیا جائے گا۔ حال ، زمان و مکان کے اختلاف کی وجہ سے بھی تی دوایت ہے۔ ترفین کے بعد قبر پرنماز جنازہ:

حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قبر پر گزرہوا جس میں بوقت شب مردہ وفن کیا گیا تھا آپ نے پوچھا کہ یہ کب وفن کیا گیا ہے؟ صحابہ رضی الله عنبم نے جواب دیا کہ آئ رات میں۔ آپ نے فرمایا کہتم نے مجھے فبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے اسے اندھیری رات میں وفن کیا تھا اس وقت آپ کو جنگانا ہمیں اچھانہیں معلوم ہوا۔ پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کھڑے ہوئے ہم نے آپ کے پیچھے صف باندهی چنانچة به صلى الله عليه وآله وسلم في اس كي تمازجنازه يرهي (بخاري وسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک کالی عورت تھی جو منجد (نبوی) میں جھاڑو دیا کرتی تھی یاراوی کہتے ہیں كهاليك جوان مرد تھا جو جھاڑو دیا كرتا تھا، رسول كريم صلى الله عليه و آله وسلم نے ايك دن اسے غائب پايا تو اس عورت ، يا مرد کے بارے میں دریافت فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ ہتایا گیا کہ وہ مرگئی یا وہ مرگیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے فرمایا مجھے کیوں تہیں بتایا گیا؟ تا کہ میں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھتا،حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہلوگوں نے اس عورت یا اس مرد کی موت کوئی اہمیت نہیں دی ( کے جس کے لیے آنخضرت معلی الله علیہ وآلہ دسلم کونکلیف دی جاتی کویا آنخضرت صلی الله علیہ و آ لدوسكم كالعظيم مقصورت من مخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كما جها بحصاس كي قبر بتادوكه كهال ٢٠٠٠ آپ وجب اس ک قبر بتانی کی تو (آپ دہاں تشریف لے گئے اور) اس کی قبر پرنماز پڑھی اور پھر فرمایا کہ بیقبرین اپنے مردوں کے لیے تاریکیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں ان قبروں پرمیرے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی انہیں روش کر دیتا ہے (اس روایت کو بخاری وسلم نے قال کیا ہے اور الغاظ سلم کے ہیں۔

ایک کا فاعورت تھی یا ایک جوان مرد تھا ہیدور حقیقت راوی کا شک ہے کہ تھے طریقہ سے میہ بات یا دنییں رہی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیفر مایا تھا کہ ایک کالی عورت تھی جوسجد میں جھاڑ ددیا کرتی تھی یا بیفر مایا کہ ایک جوان مرد تھا جوجھاڑ و

تاريكيول سے جرى ہوئى قبروں سے مراومرف وہ قبري بين جن برآ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كا نماز برد صنامكن

ال مسلمين كه قبرول پرنماز جنازه پرمناجائز ہے بانہیں؟علاء كااختلاف ہے چنانچہ جمہورعلاء كافيصلہ توبیہ ہے كہ قبر برنماز جنازه برصنامشردع بخواه ببلےاس كى نماز جناز داداكى جا يكى بويانداداكى كئى بو

ابراجيم تحقى محضرت امام اعظم ابوطنيفه اورحصرت امام حميم الله كاقول بديه كداكر يهلي نماز جنازه اواكي جانجي بياتواب قبر پرنماز درست نہیں اور اگر پہلے نماز جنازہ ادانہ کی گئی ہوتو پھر جائز ہے لیکن حضرت امام ابوطنیفہ کی شرط رہے تھی ہے کہ اگر مردہ الی قبر میں بھٹ نہ گیا ہوتو نماز درست ہوگی ورنہ تو قبر میں مردہ کے بھٹ جانے کی صورت میں نماز درست نہیں ہوگی قبر میں مردہ کے پھٹ جانے کا اندازہ بعض حضرات نے تین دن متعین کیا ہے لین اگر تدفین کو تین دن نہ گزرے ہوں توسمجھا جائے گا كمرده الى قبريس ابهى بهنانبين إوراكرتد فين كوتين دن يا تين دن سےذا كدكاعرصه كرر كيا بهوتو سمجھ نيها جا كمرده اين قبر من مجت گياہے۔

نماز جنازه پڑھنے کا طریقہ:

( وَالْحَلَاهُ أَنْ يُكُبُّرَ لَكَبِيرَةً يَحْمَدُ اللَّهَ عَقِيهَا ، ثُمَّ يُكْبُرُ تَكْبِيرَةً يُصَلِّى فِيهَا عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يُكْبُرُ لَكُبِيرَةً يَدُّعُو فِيهَا لِنَفْسِهِ وَلِلْمَيْتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُكْبُرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلَّمُ ) لَأَنَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ كَبُرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ ) لَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَبُرَ أَرْبَعًا فِي آخِرٍ صَلَاةٍ صَلَّاةً صَلَّمَةً مَا قَبُلَهَا .

( وَلَوْ كَثَرَ الْإِمَامُ مَحَمُسًا لَمْ يُعَابِعُهُ الْمُؤْمَمُ ) حِكَافًا لِزُفَرَ لِآلَهُ مَنْسُوخٌ لِمَا رَوَيْنَا ، وَيَنْعَظِرُ تَسْلِيمَةَ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ .

تزجمه

اور نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہے ہے کہ وہ تکبیر کے اس کے ساتھ ہی اللہ کی حمد بیان کرے اور پھر تکبیر کیے اور نی کریم مثالیقہ پر درود پڑھے ۔ پھر تکبیر کیے اور اپنے لئے ، میت کیلئے اور تمام مسلمانوں کیلئے دعا مائے ۔ پھر چوتھی تکبیر کے اور سلام پھیرو سے کیونکہ نی کریم تفایقے نے جوآخری نماز جنازہ پڑھائی تھی اس میں جارتج بیریں کہی تھیں ۔ لبندااس سے پہلے والا طریقہ منسوخ ہوگیا۔

اوراگر پانچوین بخبیر کے تو مقتدی برگزاس کی اتباع ندکرے۔جبکدا مام زفرعلیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔ ہماری بیان کردہ روایت کی وجہ سے وہ (پانچویں بخبیر) منسوخ ہے۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق وہ امام کے سلام کا انتظار کرے۔اس کو اختیار کیا گیاہے۔

نماز جنازه کی تھبیرات کے بیان میں:

حضرت عبدالرحن بن الى ليلى كہتے بين كەحضرت زيد بن ارقم رضى الله عند مارے جنازوں (كى نماز) بيس جارتكہيريں كہا كرتے تھے۔ايك جنازه پرانہوں نے بانچ تكبيريں كہيں تو ہم نے ان سے بوچھا كه آپ تو بميشہ جارتكہيريں كہا كرتے تھے آئ بانچ تكبيريں كيوں كہيں؟ انہوں نے فرمايا كەرسول كريم سلى الله عليه وآله وسلم بانچ تكبيريں كہا كرتے تھے۔ (مسلم) حضرت زيد بن ارقم كے ارشاد كه آئخضرت سلى الله عليه وآله وسلم بانچ تكبيريں كہا كرتے تھے كامطلب بيہ كه باتو آپ ابتدائى زمانہ بيس بانچ تكبيريں كہا كرتے تھے با يہ كہمى بيانچ تكبيريں كہتے تھے۔

 فقد في كمطابق جنازويس جار كبيرات كدالك بس احاديث:

ا مام ابن ماجہ علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے حضرت عثمان بن مظعون کے جٹاز وہیں جارتگ ہیں۔

دھزت ابو بحر بجری کہتے ہیں کہ میں نے صحافی رسول اللہ حضرت عبداللہ بن ابی اوئی اسلمی کے ساتھ ان کی بیٹی کی نماز
جنازہ پرجی ۔ آپ نے چار تکبیریں کہی اور چوتھی تکبیر کے بعد کچھ دیر خاموش رہے تو دیکھا کہ لوگ صفوں کی اطراف سے
سنہ خان اللّه سنہ خان اللّ و کہ رہے ہیں تو سلام پھیرااور کہا کہ تمبرارا خیال ہوگا کہ پانچ یں تلبیر کہنے نگا ہوں۔ لوگوں نے کہا
ہمیں اس کا خدشہ ہور باتھا۔ فر مایا میں ایسانہیں کرتا لیکن رسول اللہ علی اللہ علیہ وا لہ وسلم چار تکبیریں کہ کر پچھ دیم تھے ہم پچھ
پڑھ کرسلام پھیرتے۔

حطرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (جنازہ کی ٹماز میں) جارتھ ہیریں کہیں۔ (سنن ابن ماجبہ)

تماز جنازه مس سوره فاتحديث محاسكا

حضرت طلح بن عبدالله بن عوف (طالبی) کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عند کے بیٹھیے جنازہ کی نماز پڑھی چنا نچیانہوں نے (بھبیراولی کے بعد) سورہ فاتحہ پڑھی اور قرمایا کہ بیس نے سورۃ فاتحداس لیے پڑھی ہے تا کہتم لوگ جان لو کہ ریسنت ہے۔ (بخاری)

حعرت انام اعظم ابوصنیفدرهمة الله فرماتے بین کدیدسنت ب-اس سے مراوید ب که نماز جنازه بین سورت فاتحد پڑھنا واجب نہیں ب- بعنی اگر بجیراولی کے بعد سبحا تک اللهم الح کے بجائے سورة فاتحد پڑھی جائے تو یہ سورت فاتحہ سنت (بعن سبحانك اللهم النع بڑھنے) كے قائم مقام بوجاتی ہے۔

محقق امام ابن جام فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ بھی سورت فاتحد کی قر اُت شکی جائے ہاں بہ نبیت ثناء سورہ فاتحد پڑھی جاسکتی ہے چنا نچہ نماز جنازہ بیں آنخضرت مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ فاتحد پڑھنا ٹابت نہیں ہے۔ نیز مؤطا میں منقول ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازہ میں سورت فاتحد بیس پڑھتے تھے۔

چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے فزو کی نماز جنازہ بھی سورہ فاتحہ پڑھناوا جب ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے الفاظ انھا سنة (بیسنت ہے) بھی سنت سے مراد ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنادین کا ایک مشروع طریقہ ہے لہذا ان کی اس تاویل سے وجوب کی نی نہیں ہوتی۔ (مؤطا امام مالک)

وقال العلامة ابن رشد المالكي القرطبي

المحتلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اعتلاقا كثيرا من ثلاث إلى سبع أعنى الصحابة رضى الله عنهم ، ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في المحتازة أربع ، إلا ابن أبي ليلي و جابر بن زيد فإنهما كانا يقولون إنهما خمس وسبب الاختلاف العمال الأثار في ذلك ، وذلك أنه روى من حديث أبي هريرة ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي النحاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات "وهو حديث متفق على صحته ، ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار ، و جاء في هذا المعنى أيضا من " : أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعا . "وروى مسلم هذا المعنى أيضا من " : أنه عليه قال " :كان زيد بن أرقم يكبر على الحنائز أربعا ، وأنه كبر على جنازة أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال " :كان زيد بن أرقم يكبر على الحنائز أربعا و شمسا ، فسألناه فقال :كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبرها . "وروى عن أبي خيشمة عن أبيه قال : كان أسول الله عليه و سلم يكبرها . "وروى عن أبي خيشمة عن أبيه قال : كان أسول الله عليه و سلم يكبرها و تحمسا و ستا و سبعا و ثمانيا حتى مات النجاشي ، قصف الناس وراء ه و كبر أربعا ، ثم ثبت صلى الله عليه و سلم على أربع حتى توفاه الله . "وهذا فيه حجة قصف الناس وراء ه و كبر أربعا ، ثم ثبت صلى الله عليه و سلم على أربع حتى توفاه الله . "وهذا فيه حجة للجمهور .

حاصل یہ کہ نما ذہنازہ میں چار تھیں ات پر فقہا ، فداہب الا رہدہ اور جہوراً بل انعلم کا انفاق ہے اور اس پر بہی انفاق ہے کہ یہ نماز جنازہ میں چارتھیں ان کے بغیر نماز جنازہ سے ماور یہ بہی یاور ہے کہ اُمل انعلم کا اس بات پر انفاق ہے نماز جنازہ میں چار دیا ہے اور ایم یا در ہے کہ اُمل انعلم کا اس بات پر انفاق ہے کہ صلاقا البحازة میں ببول جائے کہ صلاقا البحازة میں ببول جائے مثلا تیسری تجمیر کے دوروں میں مثلا تیسری تجمیر کے دوراں مرف چوتی تجمیر کے دے اورا کر وقت ذیادہ گذر کمیا ہوتو پر ملاقا البحازة وو بارہ

المازجنازه من ملاعبير كماده رضيدين ندكريا:

حضرت ابو ہربرة رضى الله عندے روایت ہے كدرسول الله على الله عليه وسلم جنب جناز و پڑھاتے تو مہلى تلبير ميں دونوں ہاتھ اٹھاليتے بھردائي ہاتھ كو ہائي ہاتھ برر كھ ليتے۔

اورابن عباس رضی الله عنها کی روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب جناز ہر پڑیا تے تو پہلی تکبیر میں دونوں ہاتھ اٹھاتے جبے بھرد وہارہ بیس اٹھاتے۔

عن أبي هريرة " :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ، ووضع اليمني على اليسري "(أخرجه الترمذي، والدار قطني « والبيهقي)

عن عبد الله بن عباس "أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ، ثم لا يعود ، أخرجه الدار

قطنی ـ

امام اعظم ألى عدفية رحمه الله كافر به بهى بهى بها ما المرح علامه ابن حزم الظاهرى اور علامه الشوكاني كاقول بهى بهى بها اوراى طرح علامه ابن حزم الظاهرى اور علامه الشوكاني كاقول بها اور يا د بها اوراى طرح سلف بين بها قول بها الدوغير بهم رضى الله عنهم كا بهى بهي قول بها اور يا د رسبه كه شافعى وعنبلى علاء تتجميرات البحازة بين رفع البيدين كے قائل بين ، اور وہ اس بارے بين بعض صحاب كة الدين استدلال كرتے بين

## نماز جنازہ میں قراءت فاتحریس ہے:

حضرت تافع فرمات بین که حضرت عبدالله بن عمر صی الله عندتماز چنازه می قراءت ( قانحه ) نہیں کرتے تھے۔ وحدثنی عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الحنازة

یادرہ کہ بیروایت محدثین کے بہال صحت کے نہایت اعلی درجات پرہے، اور بعض علا واس کو "السلسلة الذہبیة" کہتے ہیں، اور اُصح الا سانید کہتے ہیں، لہذا اہام اعظم اُبوطنیفہ اور اہام مالک رحبہ اللہ کا غرجب ہی ہے کہ نمازہ میں قراءت فاتحد نہیں ہے، اور حضرت عبد اللہ بن عرب البراہیم نحقی، ججر این سیرین، ابوالعالیہ، فضالہ اُبی عبید، ابو بردہ، عطاء، طاووی، میمون، مکر بن عبد اللہ رضی اللہ عنهم کا بہی یہی غرجب ہے، (مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیب) انام اعظم اُبوطنیفہ اور اہام مالک اور ان کے اصحاب کے زویک قراء ہ الفاتحۃ نماز جنازہ میں کمروہ ہے۔

جب کے شافعیۃ وحنابلۃ کا فدہب ہوئے کے قراءۃ الفاتحۃ نماز جنازہ میں واجب ہے اورا مام احمد سے ایک روایت استخباب کی ہے۔ ابن تیمیۃ بھی اس کے مستخب ہوئے کے قائل ہیں ، امام الشافعی وا مام احمد وغیرہ کا استدلال ابن عمباس رضی اللہ عنہ کے ہمل سے ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑ ہایا اور اس ہیں سورت فاتحہ پڑی

وفى البخارى :صلى ابن عباس على حنازة فقرأ بفاتحة الكتاب الخوبهذا قال الشافعي وأحمد وغيرهم ،حاء في الاحتيار من كتب الحنفية :والصلاة أربع تكبيرات ويرفع يديه في الأولى لأنها تكبيرة الافتتاح، ولا يرفع بعدها ويحمد الله تعالى بعد الأولى . لأن سنة الدعاء البداية بحمد الله . وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يستفتح ( ويصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام بعد الثانية ) لأن ذكره عليه الصلاة والسلام يلى ذكر ربه تعالى . ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد الثالثة ) لأن المقصود منها الدعاء ، وقد قدم ذكر الله وذكر وسوله قيأتي بالمقصود فهو أقرب للإجابة . ( ويسلم بعد الرابعة ) لأنه لم يبق عليه شيء فيسلم عن يمينه وعن شماله كما في الصلاة، ولا قراءة فيها ولا تشهد .انتهى بتصرف

جنازه میں فاتحہ ہے متعلق غیر مقلدین کے اعتراضات وجوایات: اعتراض 1 -

مشكوة شريف باب تمازينازه شي بحواله بخاري شريف سه عن طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال صليت حلف ابن عباس على حنازة فقراء بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة \_

روایت ہے طلح ابن عبداللہ ابن عوف سے فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کے پیچھے ایک نماز پر نماز پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا ہیں نے اس لئے پڑھی کتم جان تو پیسنت ہے۔ اس سے معلوام ہوا کہ نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کاعمل ہے۔ جواب:

نی صلی اللہ علیہ وسلم سے جٹاز ہیں قراءت ٹابت نہیں۔ بہر حال اس حدیث سے جٹازہ میں فاتحہ پر مستا ہر گزیابت نہیں ہوسکتا کیونکہ سے ہالکل مجمل ہے۔ جس میں بہت سے احتمالات ہیں۔

اغتراض2\_

مشکوة شریف، ترفدی ابودا و دراین ماجه می بروایت مطرت عبدالله این عباسی سندی دانده علیه و سلم قرء علی الحنازة بفاتحة الکتاب که بی سلی الله علیه و ملم في جنازه برسوره قاتحه پرهی -

معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پر هناسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جواب اس کے چند جواب بیں ایک مید کر دیوں کے جو کد اس کی استاد میں اہر اہیم اہن عثمان واسطی ہے جو محد ثین کے زویک منکرالحدیث ہے،

چناچر ندی شریف میں ای صدیت کے ماتحت ہے۔

قال ابو عيسلي ابن عباس حديث ليس استاده بذالك القوى ابراپيم ابن عثمان هو ابو شيبة منكر الحديث ابولیسی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عماس کی بیصدیث استادا قوی نہیں ،ابراہیم ابن عمان مشکر الحدیث ہیں۔

دوسرے بید کہ ابوداؤو نے بیصدیث نقل تیں کی بلکہ انہوں نے عبداللہ این عباس کی صدیث موقوف نقل فرمانی ہے صاحب مظلوة علطی ہے ابوداؤد کا نام نے گئے۔ ( مرقاق) تیسرے بیرکداگر بیحدیث سیح بھی مان نوتو بھی اس سے جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ٹابت نہیں ہوتا ہوسکتا ہے کہ نی ملی الشعلیہ وسلم نے تمازے آئے یا پیچھے میت کے ایصال تواب کے لئے سوروفاتخه پڑھی، یہاں اس کا بیان ہے چاچا ال حدیث کی شرح میں افعۃ اللمعات میں ہے۔

واحتمال واوركه برجنازه بعدان تمازيا بيش بقصد تمرك خوائده باشد چنانكه آلان متعارف است -

یعن احمال میرسی ہے کہ تی سلی اللہ علیدوسلم نے تماز جنازہ سے پہلے یابعد، جنازہ پر برکت کیلئے پڑھی ہوجیدا کداب بھی رواج

ببر حال اس صدیث سے جنازہ میں تلاوت فاتحہ کا ثبوت برگز نیل ہوتا تعجب ہے کہ حضرات اہل عدیث ہم لوگل سے جواز يا استحاب ثابت كرنے كے لئے نہايت كمرى مي حديث كامطالب كرتے بي اور خود وجوب ثابت كرنے كيلئے الى مجمل اور منكر وضعیف صدیثیں ویش کرتے ہیں اللہ تعالی انصاف کی تو تق دے۔

اعتراص 3 رجبتم نماز جنازه كونماز كيتي موتواس من سوره فاتحه يرم مناواجب مانو-

( بغیر سوره فانحد کوئی نماز نبیس بوتی) نماز جنازه بھی نماز صريث شريف يس بـ لاصلوة الايفاتحة الكتاب ہے یہ بھی بغیرسورہ فاتحہ ند ہوتی جا ہے۔

اس کے دوجواب بیں ایک الزامی دوسر التحقیقی۔الزامی توبیہ ہے کہ پھر آپ تماز جنازہ میں رکوع مجدہ بھی کیا کریں ، کیونکہ تمازوں میں یہ می فرض ہے، بینی جواب میہ ہے کہ تماز جنازہ بیں بلکہ دعا ہےا ہے تماز کہناصرف اس کئے ہے کہ اس میں تماز ی بعض شرطیں کچوظ میں جیسے وضوقبلہ کورخ ،اگریہ نماز ہوتی تو اس میں میت کو بھی آ گے نہ رکھا جا تا۔

ميت كيلية دعاواستغفاركرفي كاميان:

وَالْبِاتِيَانُ بِالدَّعَوَاتِ اسْتِغْفَارٌ لِلْمَيْتِ وَالْبُدَاءَةُ بِالنَّنَاءِ ثُمَّ بِالصَّلَاةِ سُنَةِ الدُّعَاءِ ، وَلَا يَسْتَغْفِرُ لِلصَّبِى وَالْبُدَاءَةُ بِالنَّنَاءِ ثُمَّ بِالصَّلَاةِ سُنَةِ الدُّعَاءِ ، وَلَا يَسْتَغْفِرُ لِلصَّبِى وَلَكِنُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرُطًا ، وَاجْعَلُهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا ، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا . رَجِمِهِ:
ترجمه:

اوردعا ون كاكرناميت كيلي بخشش كاسبب ب-اوراس كوثناء كماته تروع كرنا مجرورود برهنادعا كى سنت ب-اوروه المجرورود برهنادعا كى سنت ب-اوروه المجرود المعند المعند

شرح:

تطرت الوجريه من وايت بكرسول النصلى الشعليدة لديكم جبكوئى جنازه پرصفة تويدعا پرصفت من المحقيد اللهم من المحقيد اللهم اللهم اللهم المنظم المنطق المنطق

ِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلُّنَا بَعْدَهُ

ا ساللہ! بخش دیجئے ہارے زندوں کواورمردوں کوحاضر کواور غائب کوچھوٹے کواور پڑے کومرد کواور عوزت کو یا اللہ آپ ہم میں سے جس کوزندہ رکھیں توسلام پراور موت دیں تو ایمان پرا سے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے اوراس کے بحد محمراہ شہوٹے دیجئے۔ (سنن ابن ماجہ)

المازجنازه كي بعدد فالم تحفيك شرى احكام:

حعرت ابو ہریرہ دمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ علی نے فرملیا: جب تم میت پرنماز (جنازہ) پڑھ چکوتو میت کودعا کیلیے خاص کرلو۔ (سنن ابوداؤ دہسنن این ماجہ بملکلو ڈالمعنائے ،ج اجس ۲ سمافتہ کی کتب خانہ کراچی)

ال مدیث میں بری دخا حت کے ماتھ بیان ہوا ہے کہ جبتم کی مسلمان میت کی نماز جناز و پڑھ لوتو اس کا جناز و پڑھ لیے کے بعد اس کیا تھے ہے منع کینے ہے منع کی بعد اس کیلئے تھوسی طور پر دعا کرو سال سے وہ لوگ سیق حاصل کریں جولوگوں کو جناز ہ کے بعد دعا یا تکئے ہے منع کرتے ہیں ،ان نا دانوں کوچا ہے کہ اپنے مردوں کی تخالفت کرنا اگر کوئی ان کاشیوہ ہے تو کرتے دیں کم از کم دوسروں کوتو اس طرح گرائی کی پٹیاں نہ پڑھا کیں۔ گئے بڑے افسوس کی بات ہے کہ نبی کریم سیسے کی مدیث کی تخالفت کرتے ہوئے لوگوں کو دعا ہے منع کرتے ہیں۔

مسوط من الائم مرضى جلددوم صفحه 67 ساب غسس السيت من روايت بي كرعبد الله ابن عمر رضى الله عندايك

جناز عدير بعدتماز منيج اورفر مايا-ان سبقتمولى بالصلوة عليه فلا تسبقوني بالدعاء ..

الرتم نے جھے پہلے تماز پڑھ لی تو دعا میں تو جھے آ کے ندیو حویتی آؤمیرے ساتھ ل کردعا کرلو۔

جولوگ قبرستان جانا یا قبروں کی زیارت کوشرک و برعت کہتے ہیں آئیں چاہے کہ جب ان کا کوئی شخص مرجائے تو اس وقت بھی وہ اسے قبرستان میں فن شکریں کیونکہ جب وہ اسے قبرستان لے جائیں گے تو ہوسکتا ہے شرکیہ راستے یہ چلنے کی وجہ سے وہ سمارے کہیں مشرک نہ ہو جائیں۔اور اپنی اولا دول کو بیوصیت کر کے جائیں کہ جب ہم مرجائیں تو ہمیں شرکیہ راستے سے بچاکر کہیں نالوں گٹروں میں پھینک دینالیکن قبرستان جیسے شرکیہ واستے کی طرف کیکرنہ چلنا۔

حضرت ابن عباس منى الله تعالى عنهما مدوايت كياحضور برنورسيد العالمين صلى الله نعالى عليه وسلم فرمات بين:

كثر الدعاء مد المحاكم في مستدرك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وصححه ورمز الامام السيوطى السيوطى مستحد من المحتم المعلم السيوطى الله تعالى المستحد من المحتم الم

صدیث فرماتے ہیں صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم: جب تم ہیں ہے کوئی مخص دعا مائے تو بکثرت کرے کہ اپنے رب ہے ہی سوال کررہا ہے۔ اسے ابن حبان نے اپنی سے میں اور طبر انی نے جم اوسط ہیں ام المونین صدیقہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے بہتر مسیح روایت کیا۔ (مجمع الروا کہ بحوالہ المجمع الا وسط ، باب والی العید حوانجہ ، بیروت)

صدیث : قرمات بین سلی الله تعالی علیه وسلم : اکثر من الدعاء فان الدعاء برد القضاء المبرم در ابوالشیخ عن انسس رضی الله تعالی عند دعا بکر ت ما تک کروعاقضا عمرم کوثال دی به است ابوالشخ نے معرت الس رضی الله تعالی عند سے روایت کیا۔ ( کنز العمال ، بحوالدانی اشخ من الس رضی الله ، بیروت )

صدیث : فرماتے بی سلی الله تعالی علیروسلم: لفد بساد که الله فرر حساب ها اکثر الدعاء فیها در البیه فی مدین و المستعب و المحطیب فی التاریخ عن جابر رضی الله تعالی عنه بیشک الله تعالی نے برکت رکھی آوری کی اس عاجت شل جس میں و ودعا کی کثر سے کرسے استے بیم فی نے شعب الایمان میں اور قطیب نے تاریخ می حضرت جابر رضی الله تعالی عندے دوایت کیا (شعب الایمان و کرفیمول فی الدعاء مطبوع دار الکتب المعلمیة بیروت)

صريت: كثرت دعاسي همراكردعا چور دين والكوقر مايا: ايسكى دعا قبول بيس موتى فرمات بيس ملى الله تعالى عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بائم او قطعية رحم مالم يستعجل قبل يارسول الله ماالاستعجال يقول قددعوت فلم اريستجيب لى فيستحسر عندذلك ويدع الدعاء م مسلم عن ابى هريرة رضى الله تعالى

عنه واصل المحديث عندالشيخين وابي داؤ د والترمذي وابن ماجة جميعاعنه وفي الباب وغيره-بندكي دعا قبول بوتي رئي ہے جب تک كريم كناه ياقطع رخم كاموال ندكر سادر جب تک كرجلد بازي ندكر ہے۔

عرض کیایارسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ کئے کہ بیل نے بار باردعا کی ، قبول ہوتی نظر نہیں آتی ، اُس وقت اُکٹاکر چھوڑ وے۔ بیرودے امام سلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ اوراصل حدیث بخاری ، مسلم ، ابودا وُد ، تر ندی ابن ماجہ بھی کے یہال حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے موجود ہے اور اس باب بیس اس کے علاوہ اور حدیثیں ہیں۔ (مجیم مسلم شریف کتاب الذکر والدعاء مطبوعہ نور محداصح المطالح کراچی)

مي كريم ملى النّدنتالي عليه وملم في فرمايا الطلبوا المنعير دهر كمم كله و تعرضوا النفحات رحمة اللّعفان لله نفحات من رحمة يضيب بها من يشاء من عباده

ہرونت ہر کھڑی عربحر خیر مانتے جاؤاور تجلیات رحمید اللی کی تلاش رکھوکدانڈ عزوجل کے لئے اس کی رحمت کی ہجو تجلیاں میں کہانی بندوں میں جے جاہتا ہے پہنچا تا ہے۔

( لوا در الاصول الأصل الرافع والثما نون والمائة في طلب الخير مطبوعه دارصا در بيروت )

ابوبكر بن ابى الدنيا فى الفرج بعد الشدة و الامام الاحل عارف بالله ميدى محمد الترمذى فى نوادرالاصول و البيهقى فى شعب الايمان و ابو نعيم فى حلية الاولياء عن انس بن مالك و فى الشعب عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنهما و تقدم نحوه للطبرانى فى المعجم الكبير عن محمد بن مسلمة رضى الله تعالى عنه فى الفتوى الاولى قال العامرى حسن صحيح اقول و قولى حسن حسن صحيح لماوايت من تعدد طرقه وقد حسن الشيخ محمد حجازى الشعرانى حديث المعجم الكبير اسي ابوبكر بن ابى الدنيا ني "الفرج بعد وقد حسن الشيخ محمد حجازى الشعرانى حديث المعجم الكبير اسي ابوبكر بن ابى الدنيا ني "الفرج بعد الشناسة " على المام الحيام الأعان على الإلى المعجم الكبير المول على يتيق شيم بالا يمان على الوقيم في طية الاولياء على المام الحي عاد شعب الايمان على الاولياء على الاولياء على المام الحي عاد شعب الايمان على حضرت الوجريد وهي الشرق ألى عنهم روايت كيا اوراس عن الروكي معنى عديث طراقي كي المراب على المراب عن المراب على المراب على المراب على المراب المراب على المراب المراب المراب المراب المراب المراب عن المراب المر

كتب نقد كى عبارات سے تماز جنازه كے بعد دعا كے عدم جواز يردالال وجوابات:

حاراعتراض ہیں تنین عقلی اورا یک نعلی۔اس کے سوااور کوئی اعتراض ہیں۔

اعتراض -: (1)ووی پرانایاد کیا ہوا میں کہ بید عابد عت ہے اور ہر بدعت حرام ہے کہذا ہید عاکر ناحرام ہے، شرک ہے، بے ربی ہے۔ جواب -: بیددعا بدعت نبیں اس کا ثبوت حضور علیہ السلام کے قول وفعل مبارک سے ہوچکا۔ نیز صحابہ کرام کا اس پڑمل رہا۔ فقہاء نے اس کی اجازت دی۔ جبیبا کہ اس بحث کے پہلے باب میں گزر گیا۔اور اگر مان بھی لیا جاوے کی بدعت ہے تو ہر

بدعت حرام نہیں ہوتی۔ بلکہ بدعت کی پانچ فتسمیں ہیں۔

# بدعت كامفهوم

### يدعت كامتى:

سی ایسے قول کو وارد کرناجس کے کرنے والے اور کہنے والے نے صاحب شریعت کی انتائ ندگی ہواور نداس کو سابقہ شرقی مثالوں سے اور شرعی تو اعدے مستدط ند کیا ہو۔ اس کے متعلق مدیث میں ہے کہ ہرتی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت محرابی ہے اور ہر محرابی دوز خ میں ہے (المغردات من ۲۹۰، کنید مرقعائی ایران)

ہردہ بدعت جومناالت و گرائی ہے اس سے مراددہ بدعت ہے جس کی شریعت میں اصل موجود ندہو۔ نقباء نے بدعت کی گئی اقسام بیان کی ہیں۔ جن میں سے معروف دواقسام ہیں۔ بدعت کی اتسام: (۱) بدعت صند (۲) بدعت سئیہ

### (۱) پدھت صندا

بخاری شریف کی اس مدید ہے معلوم ہوا کہ نجا کریم سی اللہ کے سے کا برکرام دمنی اللہ عنم نے جس بدعت دند پرا تفاق کیا ہے۔وہ نماز تر اور کی باجماعت ہے۔

### (۱) پرعت حستها فحوت

 مسلمانوں میں کی نیک طریقتہ کی ابتداء کی اور اس کے بعد آس طریقتہ پڑل کیا گیا تو اس طریقتہ پڑل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور جمل کرنے والوں کے اجر جس کی نیس ہوگی۔ اور جس نے مسلمانوں میں کسی بر مے طریقے کی ابتداء کی اور اس کے بعد اس طریقتہ پڑل کرنے والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ اعمال بیں لکھا جائے گا اور عمل اور اس کے بعد اس طریقتہ پڑل کی آب طریقتہ پڑل کرنے والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ اعمال بیں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ شکراتی کے اور اس کے کناہ بیں کو گناہ بھی کو گناہ بھی کا اور عمل کے نامہ عمل کی گناہ بھی ہوگی۔ (مجے مسلم مین ۲۲، میں ۱۳۳۱ بھی کتب خانہ کراتی )

(۲) پرصت سعیر:

ہروہ بدعت جس کی قرآن دسنت ،اجماع وقیاس میں کوئی اصل موجود ند ہو،ایسی نی بدعت کو بدعت سعیہ کہتے ہیں جسے شریعت نے گمراہ کھا ہے۔ایسی بدعت پڑمل کرنا گمراہی ہے۔

اس ندکورہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہرنیا کام بدعت نہیں ہے بلکہ ہروہ کل جس کی قرآن وحدیث میں کوئی اصل موجود نہ ہو، وہ بدعت نیہ ہے۔

بدحت كمقابيم واقسام:

محسوں ہوئی کہ کسی ووسرے کوکسی اورشکل میں نظام کی حفاظت کے لیے تیار کیا جائے اور ای طرح جب آپ شام مھے تو آپ نے معاور پرمنی الله عندین الی سفیان کواس حالت یس دیکھا کہ وہ بروہ کئے ہوئے اور پردہ اٹکائے ہوئے تنے اور ان کے پاس خوبصورت سواری اوراعلیٰ رعب دار کیڑے منے اور آب اس طرح چین آتے جس طرح بادشاہ چین آتے بھے بھراس کے بارے میں ان سے یو جھا کیا تو انہوں نے کہا ہم ایسے علاقے میں ہیں جہال ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اہذا سید ناعمر قاروق رضی اللہ عند نے ان سے کہا کہ نديش جهين اس كانتكم ويتا مول اور ندمنع كرتا مول اس كامطلب يه ب كرتم اين احوال كوبهتر جائة موكر تهمين اس كي ضرورت ب ك نہیں اورا گرضرورت ہے تو یہ بہتر ہے۔ ہی حضرت عمر منی اللہ عنداور دوسروں کے نظائر Precedents)) ہے بید کیل ملتی ہے کہ ائمه كاحوال اورامورسلطنت، زمائے بشہروں بصدیوں كاختلاف سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح انہیں حسن معاملات اور حسن سیاسیات میں تنوع کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ بیاحوال پرانے نہ ہوجا ئیں اور بعض اوقات بیا مصلحتیں واجب ہوجاتی ہیں اور چوشی تشم بدعت مروه کی ہے؛وربدوہ ہے جوشر بعت اوراس کے قواعد میں سے ولائل کراہت پر مشتل ہوجیے بعض فضیلت والے اور بابر کت ایام كوعبادات كے لئے تخصوص كرنا۔اس كى مثال وہ روایت ہے جسے امام سلم اور ديكرنے اپنی سے ميں روایت كيا ہے كہ حضور ملى الله عليه وآلهومكم في جعدك دن روز وركف وراى رات كوقيام ك ليخف كرف كوشع كياب ادراى طرح اس باب يس محدود مندوبات كوزياده كرنا جيسے نمازوں كے بعد ينتيس بار بين كرنا آيا ہے جران كوسو باركياجائے ،اورا كاطرح زكوة فطركے ليے ايك مساع دينا آيا ے گراسے دی صاعات بنادیا جائے بیاس دجے ہے کدان امور س زیادتی شارع پر جرات اوراس کی ہےادنی ہے۔ اس عظیم لوگول کی شان بیہ ہے کدا کر انہیں کسی امر سے رو کا جائے تو وہ رک جائیں کیونکدا س تھم سے مرتانی سوے ادب ہے۔ البذا واجب میں زیاوتی یاواجب پرزیادتی سخت منع ہے۔ کیونکہ اس طرح بیاعتقاد پنیتا ہے کدواجب اور اس پرزیادتی دونوں واجب ہیں رجیسا کہ امام ما لک نے شوال کے چو (روزوں کو) ملائے سے مع کیا ہے۔ کہیں ایسا تہ مجما جائے کہ یہ محل مصان میں سے بین ای طرح امام ابودا ورئے این سنن بن ذکر کیا ہے کہ ایک آ دی معدر سول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن داخل ہوا پھراس نے فرض تمازادا کی اور ساتھ ہی كمرًا ہوگيا تا كەدودىكىتىن (نقل) پڑھے۔تواہے حضرت بمرين خطاب دمنى الله عندنے كہا كەبيىنى جاؤ۔ يہاں تك كەتواپ فرض اور الناس من فرق كرے - حضرت عمر دضى الله عند فر مايا اى وجد يم سے پہلے لوگ بلاك بو محق تو بحراسة و قاعليد السلام في مايا اسها بن خطاب الله تعالى نے تھے درست پایا۔حضرت عمرض الله عنه كى مراديتى كه ہم سے پہلے لوگوں نے تو افل كوفر النس كے ساتھ ملا دیا انہوں نے بیلین کرلیا کہ بیتمام واجہات میں سے ہیں اور بیشر بعت میں تغیر ہے جو کہ اجماعاً حرام ہے اور یا نجوی تتم بدعت میاح ہاوردہ یہ ہے کہ کی چیز کی دلیل شریعت کے قواعد وضوالط میں اباحت کے اصولوں کے مطابق ہوجیہا کہ آٹا تیمائے کے لیے چھلنی کا استعال كرنا ادرا تاريم بيلى چيز جواوكول تر سلى الشعليدة لدوملم كيعدا يجادى ووقى اتنخساذ المناخل للدقيق يعنى آٹا چھانے کے لئے چھلنی کا استعال کیونکہ دیم کی شراوگوں کی طبیعت میں فرمی ہوتا اور اس کی اصلاح کرتا مباحات میں سے ہے اور اس كے تمام دسائل بعى مباح ميں سے بيں۔ (الفرانى ، انوار البروق فى انوار الفروق ، 205 - 202 : 4 علامہ جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريق رحمة الله عليه (التوفى 711 مهر)

# يدعت كالحمرامان مغيوم:

جس طرح بدعقیدہ لوگوں نے بدعت کا مغیوم معاشرے میں شہور کردکھا ہے ،اگر اسے تسلیم کرلیا جائے ، تو ان محراہ لوگوں کے مدارس ،ان کی بخطیرات ،ان کی بھاعت کیلئے ایکش ، جماعت کیلئے استقبالیہ پردگرام ،سمالا نہ تقریبات ، جماعت کیلئے ایکش ، جماعت کیلئے اور کا استقاب ،نصائی کتابیں بہم قرآن کور مز ،سمالا نہ اجتماع ،قرآن کلاس کور مز ،سمالگرہ کے پردگرام ای طرح مویا ان کے شب وروز ہرعت سئیہ کے گؤسھے میں گرجا کی سے میران کن بات یہ ہے کہ بیاوگ اپنی خودسا خد برعت کے مطابق سو فیصد تو یہ خود برحت میں میں میں میں میں کہ بوحت سے کیا بیانا ہے جوخود برحتی ہیں۔ برحتی خاب ہو والے :

وور حاضرین کی لوگول نے خود قریبی میں آگر بدعت کو منانے کا تھیکہ لے رکھا ہے حالانکہ ان پیچاروں کوخود معلوم ہی نہیں کہ بدعت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم نے پوچھا؟ کہ تم نوگ بدعت ہے اور جربدگی ووز فی ہے۔ ہم نے پوچھا؟ کہ تم نوگ بدعت ہے کیا مراد لینے ہو کہا، جو چیز نی کر بم علی کے دور جس نہ ہو بعد جس ایجا دکر ٹی گئی ہودہ بدعت ہے اور گراہی ہے، ہم نے کہا ذرا یہ بتاؤ کہ نی کر یم علی کے دوراقد س جس یا صحابہ کرام رضی الشخیم کے دور جس قرآن مجید پر اعراب لگا ہوا تھا۔ کہا نہیں ہو ہم نے کہا کہ کیا قرآن کو اعراب سے پڑھنا بھی بدعت و گراہی ہوا۔ کیونکہ تمہارے نزد یک جردہ مل جو نی کر یم علی کے دور جس نہ ہووہ بدعت ہے۔ ہمارے اس موال پر نام نہا دہلی بدعت اور گراہی ہوا ہے کہ دور جس نہ کہا کہ کیا قرآن کو اعراب سے پڑھنا ہی بدعت و گراہی ہوا۔ کیونکہ تمہارے نزد یک جردہ مل جو نی کر یم علی کے دور جس نہ ہوا ہو اس موال پر نام نہا دہلی بدعت اور گراہی ہوت و پر بیٹان ہوگیا۔

کرنے والا ملک میہوت و پر بیٹان ہوگیا۔

اعتراض -: (2) نماز جنازه شي خود دعا بجردوباره دعاما نكناجا تزنيس بيلي دعا كافي مو يكل\_

جواب -: پیاعتراض بالکل افوے نمازہ جھگا نہ جی دعا ہے۔ نمازات خارہ نمازکسوف اور نمازاستہ قاء سب دعا کے لیے ہیں گر
ان سب کے بعد دعا ما نگنا جائز بلکہ سنت ہے حدیث پاک جس ہے اکثر والدعاء دعا زیادہ ما گو۔ دعا کے بعد دعا ما نگنازیارہ دعا ہے ہیں ہے ہے تیسر شاس کے بعد دعا ما نگنازیارہ دعا ہے بعد دعا ما نگنازیارہ بیا کہ میت کے ولی نے نمازنہ پڑھی اور دل نے پڑھ لی تو دہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ حضور سیدعا لم صلی اللہ تعالٰی علیہ دالہ وسلم کا وصال مبارک دوشنہ کو موا اور ذمی شریف جہار شنہ کو (شامی کتاب الصلو قباب الامت) اور ان دوروز میں لوگ جماعت جماعت آتے رہے نماز جماز دوروز میں لوگ جماعت جماعت آتے رہے نماز جماز دوروز میں لوگ جماعت جماعت آتے دیے دین انہوں مالئہ میں اللہ عنہ نے جو کہ ولی تھے نہ پڑھی تھی ۔ پھر جب آخر دن حصر سے اسلو تا کہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ لی۔ اب تا تیا مت کی کو جائز ندر ہا کہ حضور علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھ لی۔ اب سالو تا کہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ لی۔ اب تا تیا مت کی کو جائز ندر ہا کہ حضور علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھ لی۔ اب سالو تا کہ رضی اللہ عنہ نے نماز بڑھ لی۔ اب سالو تا کی میں اللہ عنہ نماز پڑھ لی۔ اب تا تیا مت کی کو جائز ندر ہا کہ حضور علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھ کے۔ اب تا تیا مت کی کو جائز ندر ہا کہ حضور علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھ کی۔ اب سالو تا کہ دوروز میں اللہ عنہ نے نماز پڑھ کی۔ اب تا تیا مت کی کو جائز ندر ہا کہ حضور علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھ کی۔ اب تا تیا مت کی کو جائز ندر ہا کہ حضور علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھ کی ۔ اب تا تیا مت کی کو جائز ندر ہا کہ حضور علیہ کی دوروز میں کو جائز ندر ہا کہ حضور علیہ کا کی کی کو جائز ندر ہا کہ حضور علیہ کو دوروز میں کیا کہ دوروز میں کی دوروز میں کو جائز ندر ہا کہ حضور علیہ کی دوروز میں کو دورو

البمازه بحث ومن احق بالا مامت) اب کهو کدید نمازتو دعائمی وه ادا جوگی بدد و باره نمازی کیسی جوری بین؟ بیسوال تو ایسا یه کدکوئی کیم کدکھانے کے بعد پائی ند بیو ۔ کیونکہ کھانے بیس پائی موجود ہو دیا ٹی بی سے لکا ہے۔ اعتراض -: (3) چونکہ دعا مائنٹے کی وجہ سے دفن میں دیر ہوتی ہے اور بیرام ہے لٰہذا بید عاجمی حرام ہے۔

جواب -:٠

یاعتراض بھی کفن افو ہاوا او اس لیے کہ آپ تواں دعا کو بہر حال منع کرتے ہیں۔ اوراس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دفن میں در بہوتو منع ور نہیں۔ تو بتا کہ کہ گرا ابھی قبر تیارہونے ہیں در ہے اور نماز جنازہ ہوگی۔ اب دعا وغیرہ بڑھیں یا کہ بیس کیو کہ یہاں تا خیر دفن دعا ہے تین بلکہ تیاری قبر کی فری جر سے بے دوسرے اس لیے کہ دعاش زیادہ در نہیں گئی۔ صرف دویا تمین منت مشکل سے خرج ہوتے ہیں۔ اس قد رخیر محسوں در کا اعتبار نہیں آئی بلکہ اس سے زیادہ در نو راستہ ہیں آ ہت ہے جانے اور شمل مشکل سے خرج ہوتے ہیں۔ اس قد رخیر محسوں در کا اعتبار نہیں آئی بلکہ اس سے زیادہ در نو راستہ ہیں آ ہت ہے جانے اور شمل کا کام آ ہت آ ہت انجام دینے اور قبر کو اطمینان سے کو دیے ہی لگ جاتی ہے اگر اس قد دور بھی حرام ہوتو لا زم ہوگا کہ مسل وکفن دینے والے نو این اور قبر کو ورنے والے شین کی طرح جھٹ بٹ قبر کھودیں اور مست کو لے جانے والے انجی کی رفتار ہوا گئے ہوئے جاویں اور فوراً کھینگ کرآ جاویں۔ تیسرے اس لیے کہ ہم پہلے باب میں میت کو لے جانے والے اور کی کی گرچونکہ ہے ایک میت ہے جو اور ایس میت کو لے جائز بلکہ سنت ہے۔ خواہ بعد نماز کرے یا قبل نو تعلی ویا جائز بلکہ سنت ہے۔ خواہ بعد نماز کرے یا قبل نو تعلی ویا جائز بلکہ سنت ہے۔ خواہ بعد نماز کرے یا گئی کی اس کی میار میت کی اور خواہ ہو تھی اور کی گرچونکہ ہے ایک ویا ہو تی کام کے لیے جائز اس العام کی وفات شریف دوشنہ کواور دفن چہار شدنہ کو ہوا۔ علامہ شامی اس کے کہ ہم ابھی عرض کر چکی کر می کو کر اس کی وفات شریف دوشنہ کواور دفن چہار شدنہ کو ہوا۔ علامہ شامی اس کی اس کی اس کی اس کی وفات شریف دوشنہ کواور دفن چہار شدنہ کو ہوا۔ علامہ شامی اس کتاب العام کی میں میں کر اگر کو کر اس کی میں میں کر اس کر فرنا ہے ہیں۔

وهذه السنة باقية الى الان لم يدفن حليفة حتى يولي غيره.

ريسنت اب تك باتى ب كه خليفه اس وقت تك فن بيس كياجا تاجب تك كدوومرا خليفه ندين جائد.

لایقوم داعیاله نماز کے بعد دعا کے لیے شکر ادب و تیره کی کاور میطیس ہے۔ لایقوم بالدعاء بعد صلونة الحنازة نماز جنازے کے بعد عالی کے لیے شکر ادب ۔ و تیره کی اور میطیس ہے۔ لایقوم بالدعاء بعد صلونة الحنازة نماز جنازے کے بعد دعا کے لیے شکر ادب ۔ عالمگیری میں ہے۔

لاید عوا بعده فی ظاهر المذهب اس کے بعددعات کرے طام رزیب میں۔ مرقاة شرح مشکوق میں ہے۔

ولا يسدعوا للميت بعد صلوة الحنازة ولانه يشبه الزيادة في صلوة المعنازة تمازجنازه ك بعدميث ك لير وعانه كرب كيونكم بينماز جنازه مي زيادتي كرنے كے مثاب ب

کشف العظاء میں ہے کہ قائم نہ شود بعد از تماز برائے دعا۔ "تماز کے بعد دعا کے لیے کھڑاند ہے۔ جامع الرموز میں ہے۔

ولا يقوم بالدعاء بعد صلوة المعنازة لانه يشبه الزيادة. تمازجنازه ك بعددعا ك لي تدكم ارب كونكديزيادتى كم مثابه ب

ابن حامد سے مروی ہے۔ ان الدعاء بعد صلوة الحنازة مكروة في از جنازه كے يعددعا كروه ہے۔ ان فقي عبارات سے معلوم بواكر بنازه كے بعددعا وغيره تا جائزہے۔

جواب-:

اس اعتراض کے دوجواب ہیں ایک اجمالی دوسر آنفسیلی ،اجمالی جواب توبیہ کہ اس دعا سے ممانعت کی تین وجمین ہیں۔ اول بیکہ چوقی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے ہو۔ دوم میر کہ دعا کی نہوں۔ جس سے کہ فن میں بہت تا خیر ہو۔
اس لیے نماز جناز ہ جعد کے انتظار میں فن میں تا خیر کرنامنع ہے۔ تیسر سے پرکہ ای طرح صف بستہ بحیثیت نماز دعا کی جاوے کہ دیکھنے والا سمجھے نماز ہور ہی ہے بیزیادتی کے مشابہ ہے۔ لبد ااگر بعد سلام بیٹے کریامنی تو اُر کھوڑی دیر دعا کی جاوے تو بلا کر اہت جائز ہور ہی ہے دوجوہ اس لیے نکالے گئے کہ فتہا وکی عمار تیں آئیں میں متعارض نہ ہوں اور بیا تو وال احادیث نہ کورہ اور صحابہ کرام کے قول وکی اس میں متعارض نہ ہوں اور بیا تو وال احادیث نہ کورہ اور صحابہ کرام کے قول وکی اس کے خلاف نہ ہوں۔

تفصیلی جواب یہ کہ عبارات میں ہے جامع الرموز، ذخیرہ بحیط، کشف العظاء کی عبارتوں میں تو دعا ہے ممانعت ہے ، بی نہیں بلکہ کھڑے بوکر دعا کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ وہ ہم بھی شخ کرتے ہیں مرقات اور جائے الرموز میں یہ بھی ہے۔ لانہ یعبہ الزیادة یہ زیادتی کے مشابہ ہے۔ لینی اس دعا ہے دھوکا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ زیادہ ہوگئی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اس طرح دعا ما نگنامنع ہے جس میں زیادتی کا دھوکا ہو۔ وہ یہ بی ہے کہ صف بستہ کھڑے دعا کریں۔ اگر صف تو زوی یا بیٹھ گئے تو خرج نہیں دیکھو۔ جماعت فرض کے بعد تھم ہے کہ لوگ صفوف تو ڑ کرسنیں پڑھیں تا کہ کسی کو دھوکانہ ہو کہ جماعت ہور ہی ہے (ویکھوٹای اورمشکوۃ شریف باب اسنن) تواس سے مدلازم ہیں کہ فرض کے بعد منتیں پڑھتا ہی منع ہیں بلکہ فرض سے ملاکر پڑھنائے ہے۔ای طرح یہ بھی ہے۔عالمگیری کی عبارت غلط قبل کی۔اس کی اصل عبارت میہ ہے۔

وليس بعد التكبير الرابعة قبل السلام دعاء \_ يومى كبيرك بعدسلام ع بهلكوكى دعا ميل-

یعن نماز جناز ہیں پہلے تین تجبیروں کے بعد کچھٹے پڑھاجا تاہے گراس چوٹی تنبیر کے بعد پچھند پڑھاجادےگا۔جیسا كبهم يهلي وض كريك يناني بدائع ، كفار عناريس بدليس بعد التكبير الرابعة قبل السلام دعاء ابو بمرابن حامد كى جو عبارت پیش کی تی می تدید کی عبارت ہے۔ جومعتز نی وغیر معتبر ہے۔

الماز جنازه من بعد في والاجنازه كيم يزه.

﴿ وَلَوْ كُبُّرَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَهَنِ لَا يُكَبِّرُ الْآنِي حَتَّى يُكَبِّرَ أَعْرَى بَعْدَ حُصُورِهِ ﴾ عِنْدُ أَبِي حَنِيفَةً وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُكُبُرُ حِينَ يَحْضُرُ لِآنَ الْأُولَى لِلاقْتِتَاحِ ، وَالْمَسْبُوقَ يَأْتِي بِهِ . وَلَهُمَا أَنَّ كُلُّ لَكْبِيرَةٍ قَالِمَةٌ مَقَامَ رَكُعَةٍ ، وَالْمَسْبُوقَ لَا يَبْعَلِهُ بِمَا فَاللَّهُ إِذْ هُوَ مَنْسُوخٌ ، وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فَلَمْ يُكَبُّرُ مَعَ الْإِمَامِ لَا يَنْعَظِرُ النَّالِيَّةَ بِالْالْفَاقِ لَّالَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُدْرِكِ

اورا گرا مام نے ایک یا دو تکبیریں کی ہیں تو آنے والا اس وقت تک تکبیرند کے حتی کما مام اس کے آنے کے بعد کوئی دوسری تنبير كے -بيطرفين كنزديك ہے جبكه أمام الو يوسف عليه الرحمہ كے فرديك وه آتے عى ره جانے والى تكبير كے كاركيونكه ا پہلی تکبیرافتتاح کیلئے ہے۔ جس کومسبوق ضرور لاتا ہے۔ جبکہ طرفین کی دلیل میہ ہے کہ ہرتکبیر رکعت کے قائم مقام ہے۔اور مسبوق وہال سے شروع نبیں کرتا جہال سے وہ فوت ہوئی کیونکہ بیمنسوخ ہوگیا ہے۔اورا گرکوئی مخص شروع میں ہی حاضر تھا کیکن اس نے امام کے ساتھ تکبیز نہ کہی تو و وہالا تغاق امام کی دوسری تجبیر کا انتظار نہ کرے۔ کیونکہ مدرک کے سریتے میں شار ہوگا مسبوق ولاحق كي فمازجنازه كاطريق

ا ۔اگرکونی شخص ایسے دفت آیا کہ امام پہلی تبیر کہہ چکا تو انظار کرے اور جب امام دوسری تبیر کے بیواس کے ساتھ تکبیر کہہ كرنماز من شامل ہوجائے اور جب امام سلام سے فارغ ہوجائے تو وہ مسبوق جنازہ اٹھنے سے پہلے اپنی فوت شدہ تكبير كهدلے اورا گروه اس وفت آیا جب امام دویا تین تکبیرین کهه چکا ہے تب بھی انتظار کرے اور جب امام تکبیر کیے اس وقت سے تکبیر کہه کر شامل ہوجائے ادر نوت شدہ تھیروں کوامام کے سلام کے بعداداکرے،اگرامام کی تلبیر کا انتظار نہ کیا اور فورا شامل ہو گیا تہ بھی اس کی نماز درست ہے لیکن امام کے تلبیر کہنے سے پہلے جو پچھادا کیااس کا اعتبار نہیں۔ ۲ . اگرکوئی مخص ایسے وقت آیا جب امام چارول تکبیریں کہہ چکا ہاورا بھی سلام نہیں پھیرا تو اصح یہ ہے کہ تکبیر کہہ کرنماز میں شامل ہوجائے اور امام کے سلام کے بعد جنازہ اٹھنے سے پہلے تین مرتبہ اللنہ اکبر کہہ کرسلام پھیردے کیونکہ وہ چھوتھی تکبیر میں شامل سمجھا جائے گا۔

۳ مسبوق کواگرائی بقیہ تجبیریں کئے میں بیخوف ہے کہ درود یا دعا وغیرہ پڑھنے میں اتنا وقت کیگی کہ لوگ جنازے کو کندھے پراٹھالیس کے تو مرف تجبیریں کہدلے اور دعا وغیرہ چھوڑ دے اور جب تک جنازہ کندھوں پر ندر کھا جائے تجبیریں نہ چھوڑ دے ہوری نہو گی تو باتی کو چھوڑ دے۔ چھوڑ دے۔ چھوڑ دے۔

م ، اگرمسبول کو بیمعلوم ہوسکے کہ بیکون کی تجمیر ہے تو وہ بھی وہی مسنون ذکر پڑھے اورا گرکسی طرح بیمعلوم نہ ہوسکے بیہ امام کی کون سے تکبیر ہے توبلتر تبیب اذ کارا داکر ہے لین پہلے ٹنا پھر درود پھر دعا پڑھے۔

۵ . لاحق لیمی شروع شامل ہونے کے بعد جس کی بعض تھیسریں درمیان میں رہ کئیں مثلاً پہلی تکبیر میں امام کے ساتھ شامل ہوا بھر کسی دوسری وجہ سے دوسری اور تیسری تھبیررہ گئی تو دہ امام کی چھوتھی تکبیر سے پہلے ان دونوں کو کہہ نے پھرچھوتھی تھبیرا مام کے ساتھ کے۔

المام كاميت كے سينے كے مقابل كمر سے مونے كابيان:

قَالَ ( وَيَقُومُ الَّذِى يُصَلَّى عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرُ أَهِ بِحِلَاءِ الصَّنْرِ ) لِآلَهُ مَوْضِعُ الْقَلْبِ وَلِيهِ نُورُ الْإِيمَانِ فَيَكُونُ الْقِيَامُ عِنْدَهُ إِضَارَةً إِلَى الشَّفَاعَةِ لِإِيمَانِهِ . وَعَنْ آبِى حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ بِحِلَاءِ رَأْسِهِ وَبِنَّ الْمَرَّأَةِ بِحِلَاءِ وَاللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ كَذَلِكَ وَقَالَ : هُوَ السُّنَّةُ . قُلْنَا تَأْوِيلُهُ أَنَّ جِنَازَلَهَا لَمُ تَكُنْ مَنْهُوهَ فَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ كَذَلِكَ وَقَالَ : هُوَ السُّنَّةُ . قُلْنَا تَأْوِيلُهُ أَنَّ جِنَازَلَهَا لَمُ تَكُنْ مَنْهُوهَ فَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ كَذَلِكَ وَقَالَ : هُوَ السُّنَّةُ . قُلْنَا تَأْوِيلُهُ أَنَّ جِنَازَلَهَا لَمُ تَكُنْ مَنْهُوهَ فَحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ .

تزغرا

اور نماز پڑھانے والاخواہ مرد کی نماز ہویا مورت کی نماز ہووہ سننے کے برابر کھڑا ہو۔ کیونکہ بھی دل کی جگہ ہے اور ای بیس ایمان کا نور ہے۔ لہذا اس کے مامنے کھڑا ہونا بیاس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ شفاعت ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور ایا ماعظم علیہ الرحمہ سے ایک روایت ہے کہ مرد کے جنازے جس مرکے برابر کھڑا ہو۔ اور محورت کے درمیان میں کھڑا ہو۔ کیونکہ حفز سے علیہ الرحمہ سے ایک روایت ہے کہ مرد کے جنازے جس مرکے برابر کھڑا ہو۔ اور محورت کی حفز سے انس رضی اللہ عنہ والی روایت کی تازے ای طرح کیا ہے اور قول اللہ عنہ والی سے کہ مورت کے جنازے اور لوگوں روایت کی تازے اور لوگوں کے درمیان حاکل ہوجائے۔

نماز جناز وش امام كاميت كرمامة كمر بيهوية من فقد ثافعي وفق كاميان

حضرت سمرہ بن جندب قرماتے ہیں کہ میں نے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کے جنازہ کی نماز پڑھی جوحالت نفاس میں انقال کرگئ تھی چنانچہ آ ب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جنازہ کے درمیان کھڑے ہوئے تھے۔ ( بخاری وسلم )

حضرت نافعی رحمة الله جن کی کنیت ابوعالب ہے فرماتے ہیں کہ ہیں نے جعزت انس بن مالک رضی الله عند کے ساتھ ایک جنازہ (لینی حضرت عبداللہ بن عمر کے جنازہ) کی نماز پڑھی،حضرت انس (جوامام تھے) جنازہ کے سرکے سامنے كمر به وعد اورنماز برصائي پرلوك قريش كى ايك عورت كاجنازه كرات اوركباا بابومزه إربيانس كى كنيت ب اس جنازہ کی نماز پڑھاد بیجئے چنانچے حضرت انس تخت ( کہس پر جنازہ تھا) کے درمیانی حصہ کے سامنے کھڑے ہوئے (اور من از بر صالی بیده کیوکر) علامین زیاد نے کہا کہ کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (نماز جناز و میں) اسی طرح کھڑے ہوتے دیکھا ہے جیسا کہ آپ اس مورت کے جنازہ کے درمیان اور مردکے جنازہ کے سرکے سامنے کھڑے ہوئے تنے ؟ لین کیا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز جنازہ پڑھاتے وفت عورت کے جنازہ پراس کے درمیانی حصہ کے سامنے اور مرد کے جناز و پر اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوتے تنے؟ حضرت انس نے فرمایا بال البوداؤد نے بھی اس روايت كو الحادياوتي كماته فقل كيا باوران كي روايت في ققام حيال وسط السرير كي بجائ فقام عند عجيزة السراة (عورت كے جناز وراس كو لھے كريب كمرے وئے) كالفاظ منقول بيں۔ (تر فدى وابن ماجه)

حضرت امام شافعی کامسلک توبیہ ہے کہ عورت کے جنازہ کی نماز جی امام میت کے کولہوں کے سامنے کھڑا ہواور مرد کے جنازه کی نماز میں میت کے سرکے سامنے کھڑا ہو، چنانچہ مورت کی نماز جنازہ کے بارے میں تو حضرت امام شافعی رحمة اللہ کے مسلک کی دلیل بھی حدیث ہے جب کہ مرد کی تماز جنازہ کے بارے میں وہ اپنا مسلک ایک دوسری حدیث سے ثابت کرتے

حضرت امام ابوصنيفه وحمة التدكامسلك بيرب كهامام ميت كييندكما من كهرا موكرخواه مردكام وياعورت كاجنازه بور ال حديث ك بارك من حضرت ابن جمام رحمة الله فرمات بين كديد جديث ميت كيين كم المن كور بون كي مناني نہیں کیونکہ انسانی جسم اعضاء کے اغتیار سے دراصل سینہ ہی وسط ہے بایں طور کہ سینہ کے اوپر سراور ہاتھ ہیں اور سینہ کے بنیجے پیٹ اور پاؤل ہیں اوران سب کے درمیان سینہ ، نیز بیاخمال ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر سینہ کے سامنے کولہوں کی طرف تھوڑ امائل کھڑے ہوں گے اور چونکہ رید دونوں جھے لینی سینداور کو لھے آپس میں بالکل قریب قریب ہیں اس کے راوی نے میگمان کرلیا ہو کہ آب کولہوں کے سامنے کھڑے تھے۔ مشنى رحمة الله في كها ب كدحفرت امام اعظم الوحفية رحمة الله اورحضرت أمام الويوسف كى روايت بهى مدي كدعورت كى جنازه کی نماز میں امام میت کے کولیوں کے سامنے کھڑا ہو۔ واللہ اعلم۔ سواري كى حالت يس تراز جناز ويرصف كاميان

﴿ فَإِنْ صَلُّوا عَلَى جِنَازَةٍ رُكِّبَانًا أَجْزَأُهُم ﴾ فِي الْقِيَاسِ إِلَّاتِهَا دُجَاءٌ . وَفِي الاسْيَحْسَانِ ؟ لا تُجزِنُهُمْ إِلَّانَهَا صَلَالًا مِنْ وَجُدِ لِوُجُودِ التَّحْرِيمَةِ فَلَا يَجُوزُ ثَرَّكُهُ مِنْ غَيْرِ عُلْرٍ اخْتِيَاطًا( وَلَا بَأْسَ بِالْإِذْنِ فِي صَلَاةٍ الْجِنَارَةِ ﴾ إِلَّانَ السَّفَكُمُ سَقَى الْوَلِي فَيَمُلِكُ إِنْطَالَةُ بِتَقْلِمِم غَيْرِهِ . وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ : لَا بَأْسَ بِالْآذَانِ : أَيْ الْإِعْلَامِ \* وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ بَعْطُهُمْ بَعْطًا لِيَقْعَلُوا حَقَّةً

ا گراوگوں نے حالت سواری میں نماز جنازہ پڑھی تو بمطابق قیاس ان کی نماز جائز ہے۔اس لئے کہ بیدعا ہے۔جبکہ بطور استحسان سرجائز نہیں ہے کیونکہ تحریمہ کے پائے جانے کی دجہ سے بیان دجہ نماز ہاں لئے احتیاطا عذر کے بغیراس کا ترک

اور تماز جنازه كى اجازت ميس كوئى حرج تبيل - كيونك امام بوناولى كائن بالبذاوه دوسر بعدم كوكرت بوسة ايناحق اس كے سپر دكرسكتا ہے۔ اور مداريہ كے بعض شخوں ميں ريكھا ہے كہ تماز جناز دھي اؤن لين اعلان بيں كوئى حرج نہيں \_اور اعلان ب ہے کہ چھاوگ دوسروں وصطلع کردیں تا کہ دومیت کاحق ادا کریں۔

سوارى پر چلتے ہوئے نماز جنازه كے متعلق اكر قياس پر نظرر كى جائے تو معلوم ہوكا كر نماز جنازه سوارى پرجائز ہونى جا ہے! اس کے کدوواصل تمازیس ؛ بلکد عا ہاور دعا ہر حالت میں جائز ہے، اس کے لیے سواری یا پیدل کوکوئی قیروس ہے، اس کے برخلاف استسان کا تقاضا بیے کہ سواری کی حالت شی تماز جنازہ ندہو؛ اس لیے کہ تماز جنازہ میں تجبیر تح بمدوغیرہ یائی جاتی ہے جس کی دجہ سے اس کی حیثیت تماز کی وہ ہے؛ اندااس پرفرض تماز کے احکانات جاری کرتے جا بیس اور بلاعذر سواری برنماز جنازه بزسن كى اجازت نه مونى جابيه المسئل من مجى استحمان قباس كه مقابله من قوى ب البنداد سخمان عى كورج

كياايك عى قبرين خاوعداور بيوى كودن كرنا جائز ي

اکٹر شافعی فتھاءاور حنابلہ کا سلک ہی ہے کہ ایک ہی قبر میں ایک ہے زیاوہ میت دن کرنا جائز نہیں کیکن اگر ضرورت بین آجائے کہ شہداء کی کثرت ہو، یا پیرکوئی وبالپیل جائے ،یا آگ گلنے یاغرق ہونے کی بناپرزیادہ افرادمر جائی اور ہرا یک کو علیحد و تبریمی و فن کرنامشکل ہوجائے تو اس وقت ایک ہی قبر جی دویا تمن افر ادکو و فن کرنا جا کڑے ، بیکن مرد کے ساتھ عورت کو نیا کی مائے عورت کو نیا کی جائے گئی ۔

زیادہ شد پر ضرورت کے بغیر و فن کرنا سی سی اورا گرائی حالت پیش بھی آ جائے تو دونوں کے درمیان کئی گ آ ٹربنا کی جائے گئی ۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے معتولوں ہیں وفن کرتے وقت نمی کر بیم سلی اللہ علیہ و کم میں وارد تربی کی جب ان ہیں ہے کہ علیہ و کم میں وارد و قر آن کے یاد ہے؟ جب ان ہیں ہے کہا کہ کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لور ہیں پہلے اے اتارتے ، اور ٹمی کر بیم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تا تو لور ہیں پہلے اے اتارتے ، اور ٹمی کر بیم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تا بیمی روز قیامت ان کی شہادت دونگا ، اورانہیں ان کے خون اور کپڑوں میں ہی وفن کرنے کا تھم دیا ، نہ تو انہیں شسل دیا گیا اور نہ بی ان کی نماز جنازہ اوا وا

ہشام بن عامر رضی القد تعالی عند بیان کرتے ہیں کہم نے جنگ احدوا لے دن ٹی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہے ہو رسول کریم

اے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم : ہمارے لیے ہرایک شخص کے لیے علیحہ وقبر کھود نا بہت شدید مشکل ہے ، تو رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ": زیادہ گہری کھودواورا تھی طرح کھودکرایک قبر جس دودواور تین نین شخص فن کردو "صحابہ کرام

نے عرض کیا : اے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لحدیث اتار نے جس مقدم کے کریں ؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم لحدیث اتار نے جس مقدم کے کریں ؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ہم لحدیث اتار نے جس مقدم کے کریں ؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لحدیث ہم اللہ علیہ وسلم ہم لحدیث ہم اللہ علیہ وسلم ہم لحدیث ہم را دور اللہ ایک قبر جس نے زیادہ قرآن یادکیا ہو "راوی کہتے ہیں کہ جبرے والدا یک قبر جس نے زیادہ قرآن یادکیا ہو "راوی کہتے ہیں کہ جبرے والدا یک قبر جس نے نور میں تئیر ( 1713 ) سنن الجوداود" صدیث نمبر ( 1713 ) سنن الجوداود"

امام نووى رحمه الله كتيترين:

"بغیرکس ضرورت ایک بی قبر میں دومرداوردو کورتیں فن کرنا جائز قبل ، مزهنی رحمدالبند نے ایسے بی بیان کیا ہے کہ ایسا
کرنا جائز نہیں ، اورا کثر کی عبارت بیہے کہ ایک قبر میں دوکو فن نہیں کیا جائے امصنف کی عبارت جیسی عبارت بی بیان کی
ہے ، اورا لیک جماعت نے صراحت کی ہے کہ ایک تیم میں دوافراد کو فن نہ کرنامتحب ہے کیانا گرکوئی ضرورت پیش آ جائے
اور کسی و با یا انہدام اور غرق دغیرہ کی بنا پر اموات کی تعداوزیادہ ہوجا کیں اور بر شخص کوایک قبر میں وفن کرنامشکل ہوتو پھر دو با
تین یاان سے ذا مدافراد کو فہ کورہ صدیت کی بنا پر ایک قبر میں حسب ضرورت وفن کرنا جائز ہے .

ہمارےاصاب کا کہنا ہے: تو اس حالت میں قبلہ کی جانب پہلے افتال شخص کومقدم کیا جائےگا،اورا گرمرد، بچہاور عورت جمع جانبی توسب سے پہلے مردکوا در پھر بچے کواور پھر تیجو ہے کواور پھر عورت کور کھا جائےگا

ہمارے اصحاب کا کہنا ہے: اور باپ کو والد ہونے کی حرمت کے پیش نظر بیٹے پر مقدم کیا جائےگا، جا ہے بیٹا افضل ہو، اور ماں کو بیٹی پر مقدم کیا جائےگا، اور عورت اور مر د کوایک ہے، تہر میں نہیں جمع کیا جاسکتا، لیکن شدید تنم کی ضرورت کے پیش نظر ایسا کیا جاسکتا ہے، اور اس وقت دونوں کے درمیان ٹی کی آٹر بنائی جائیگی، اس میں کوئی اختلاف نبیں ، اور مرد کو پہلے قبر میں رکھا جائیگا چاہے وہ بیٹائی کیوں ندہو" (المحموع للنووی ( 5 ، 247 )

اورا مام احمد سے بھی ایک دوایت یکی مالک قض سے زیادہ افراد کو فن کرنا صرف کردہ ہے، مالکہ کامسلک یہی ہے،
اورا مام احمد سے بھی ایک دوایت یکی ملتی ہے، (الانعماف (2، 551) شرح الخرشی (2، 134)
وردوم رے علماء عدم کرا بہت کامسلک رکھتے ہوئے گہتے ہیں: ایسا کرنا صرف افضلیت کو بڑک کرنا ہے۔
شبخ ابن عثیمین کہتے ہیں۔

"ميركزديكراح والنداعلم درميانةول ب،ادروه كرابت كاقول ب،جيها كدابن تيميه في اختياركي ب، كين اگر پېلاخص قبريس ذن ،و چكابو،اورا چي قبريس فرااورامتنقر ارپاچكابوتو وه اس كازيا ده حقدار ب، تواس ونت دومرافخص اس بس داخل نيس كيا جانيگا، كين بهت شديد ضرورت كودنت اييا بوسكا ب- . ( الشرح المسمنع ( 5 ، 369 ) جها صت والي مجد شي نماز جنازه نديز هاكي جائد:

( وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَيْتٍ فِى مَسْجِدٍ جَمَاعَةً) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلا أَجْرَ لَهُ) " وَلَأَلَّهُ يُسِى الْمَسْجِدِ فَلا أَجْرَ لَهُ) " وَلَأَلَّهُ يُسِى الْمَسْجِدِ وَلَأَلَهُ يُحْمَلُ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ ، وَإِيمًا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدِ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ . كَانَ الْمَيْثُ عَاذِجَ الْمَعْرِدِ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ .

ہاں بلی العمام کے معرض جو جماعت بڑانہ کے لیے بتان تی ہوجنازہ کی نمازنہ بڑسی جائے کیونکہ اسمنی اللہ علیہ وہ الد علیہ وہ لہ وسلم کا بیار شاد کرای ہے کہ جونص مجد بھر میت برنماز پڑستے گا تواسے تواب بیں ملے گا۔

علامه ابن ہمام فرماتے ہیں کہ خلاصہ میں اکھا ہے کہ مجد میں نماز جنازہ کروہ ہے خواہ جنازہ اور نمازی دونوں سجہ میں ہوں خواہ جنازہ مسجد کے اندر ہواور سب نمازی یا تھوڑ ہے نمازی مسجد کے باہر ہوں۔ ہاں البتہ بعض حضرات بے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مکر دونہیں ہے جب کہ جنازہ مسجد سے باہر دکھا ہوا ہو۔ پھراس کے بعد کراہت کے بارے میں بھی علاء کے اختلافی اقوال ہیں بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ کراہت تحریمی ہے۔ جب کہ بعض حضرات کا قول ہے کہ کراہت تنزیبی ہے۔

حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمان كهتيم بين كه جب حضرت معد بن الي وقاص رضى الله عنه كا انتقال بهوا ( اوران كاجناز ه ان کے مکان سے بھیج میں وُن کے لیے لایا گیا) تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان کا جناز ومبحد میں لاؤ تا کہ میں بھی نماز پڑھ سكوں لوكوں نے اس سے انكاركيا (كەمىم من جنازكى نمازكىيے پڑھى جاسكتى ہے) حضرت عائشہ رضى الله عنهانے فرمايا كه خدا کی سم ای شخصرت سلی الله علیه و آله وسلم نے بینا کے دونوں سہبل اور ان کے بھائی کی تماز جناز ومسجد میں پڑھی ہے۔

سہیل کے بھائی کا نام بل تفااوران دونوں کی مال کا نام بیضا وتھا۔

مبريس نماز جنازه پڙھنے کا مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزد بک تو اس مدیث کے پیش نظر جنازہ کی نمازمیر میں پڑھی جاسکتی ہے جب کرحضرت امام عظم ابو صنیفہ کے نزدیکے معید میں نماز جنازہ کمروہ ہے۔حضرت امام اعظم کی دلیل بھی بھی حدیث ہے کہ معفرت عائشہ وضی اللہ عنہا کے کہنے پر صحاب نے اس بات سے انکار کردیا کہ سعد الی وقاص رضى الله عنه كاجنازه مسجد مين لايا جائے كيونكه آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كاميه معمول نيس تقا كيمسجد مين تماز جنازه پڙھتے ہوں بلکہ مجد ہی کے قریب ایک جکہ مقررتنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر بیاک اس کے علاوہ ابوداؤد میں ایک صدیت بھی ہایں مضمون منقول ہے کہ چوتف مسجد میں تماز جنازہ پڑھے گا اے تواب تہیں ملے گا۔

جہاں تک حضرت عائشہ منی اللہ عنہا کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ آئے ضرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں سہیل اوران کے بھائی کی نماز جناز و پڑھی ہے تو اس کے بارے میں علاء تکھتے میں کہ ایسا آپ نے عذر کی وجہ سے کیا کہ اس وقت یا تو بارش مورى عي يايدكة باعتكاف بين يقداس ليهة بسلى الله عليه وآله وسلم في معيد بن عن ثماز جنازه اوافر مانى، چنانجدايك روايت بن اس كى صراحت بعى كى من بين كم من المنظرت صلى الشعليه وآلدوسكم چونكدا عنكاف بن عضا ك ليرآب صلى الشعليه و آلدوسكم ني مسجد بين تماز جنازه يزهي

يدائش من المعلال كالتباركاتم شرى:

﴿ وَمَنْ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ مُسْمَّى وَغُسُلَ وَمُسْلِّي عَلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ "﴿ إِذَا اسْتَهَلَّ الْنَمَوْلُودُ مُلَى عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ) " وَإِنَّ الاسْتِهْلالَ ذَلَالَةُ الْعَيَاةِ فَتَحَقَّقَ فِي حَقَّهِ سُنَّةُ الْمُوْتَى ﴿ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلُّ أُدْرِجَ فِي خِرْقَلِ ﴾ كَرَامَةً لِنِي آذَمَ ﴿ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ﴾ لِمَا رَوَيْنَا ، وَيُفَسَّلُ فِي غَيْرِ الطَّاهِرِ مِنَ الرُّوَايَةِ لِآلَهُ لَفُسْ مِنْ وَجَهِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ

اورجس بجے نے پیدا ہونے کے بعدروتے ہوئے آواز نکالی۔اے سل بھی دیاجائے گااوراس کی نماز جنازہ بھی پرھی

جائے گی کیونکہ بی کر پر متالیقے نے قرمایا: جب بچہرونے کی آواز نکا لیانواس کی نماز جناز وپڑمی جائے۔اوراس نے رونے کی آواز نہ نکالی تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے کیونکہ اس کارونا اس کی زندگی کی دلیل ہے۔لہذا اس کے حق میں نوت ہونے والول كاطريقه ثابت موكيا۔ اور جو بچه شرويا مواسے بن آ دم كى عزت كے پیش نظرا كيك كيڑے من ليب ديا جائے اور اس بر نمازنه پڑھی جائے۔ای حدیث کی بناءکوہم بیان کر پہلے ہیں۔جبکہ غیرظا ہرالروایة کےمطابق اس کوسل مجمی دیا جائے۔ کیونکہ من وجه تو و و مجى جان باوراى كوا عقيار كيا كياب

حضرت جابروس الله عندراوى بيل كه بي كريم سلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا (ناتمام) بيكى ندتو تماز يرهى جاسة اورنه اسے کسی کا وارث قرار دیا جائے اور نہ بی اس کا کوئی وارث ہوبشر طیکہ پیٹ سے باہر آتے وفت اس کی آ واز نہ لکے ( لینی اس وفت اس میں زندگی کے آثارنہ پائے جائیں جس کی تفصیل چھے گزر چکی ہے) اس روایت کور فدی رحمة الله اورا بن ماجد نے نقل كيا ہے مرابن ماجد في اپني روايت ميں لا يورث قل بين كيا ہے۔ (سنن ابن ماجه)

معم جنازه من يج كوخير كتالع كيامات كا:

﴿ وَإِذَا سُسِى صَسِى مَعَ أَحَدِ أَبُولِهِ وَمَاتَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ﴾ لِأَنَّهُ فَيْعٌ لَهُمَا ﴿ إِلَّا أَنْ يُعِرَّ بِالْإِسْكَامِ وَهُوَ يَعْقِلُ ﴾ رِلَانَـهُ صَحَّ إِسْلَامُهُ اسْتِنْعَسَانًا ﴿ أَوْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبُونِهِ ﴾ رِلَانَـهُ يَعْبُعُ خَيْرَ الْأَبْوَيْنِ دِينًا ﴿ وَإِنْ لَمْ يُسْبَ مَعَهُ أَحَدُ أَبُولِهِ صُلَّى عَلَيْهِ ﴾ وَلَالَّهُ ظَهَرَتْ تَبَعِيَّهُ الدَّادِ فَحُكِمَ بِالْإِسْلَامِ كَمَا فِي اللَّقِيطِ.

اورجب كونى بجدائية والدين من سيكى ايك ساتعدقيد موااور يحروه مرهما تواس كاجناز وبيس برها جائع كاركيونك وه بجد اسے والدین کے تالے ہے۔ مرجب وہ مجھداری کی مالت میں اقر ارکرے۔ لبذااس کا اسلام استحسانا درست ہوگا۔ یا اس کے والدين ميں سى ايك نے اسلام قول كرليا۔ كيونكدوه وين كے اعتبار ہے والدين ميں بہترين وين والے كے تابع ہے اور اگر اس بنے کے والدین میں ہے کوئی ایک بھی قیدنہ ہوا تو تب اس پر جنازہ پڑھا جائے گا۔ کیونکہ داراالاسلام کے تابع ہونا اس كن من طابر بوكميا -لبدااسلام كالحكم دياجائ كا-جس طرح لقيط كي بار عين بوتاب-

شرح: اگر کسی تخص کے والدین میں ہے ایک کتابی ہواور دوسرا جوی ہوتو اس تخص کا نکاح اور ذبیحہ حلال ہے اور وہ تخص کتابی ہوگا۔ حالانکہ قاعدہ کا تقاضہ بیہ ہے کہ مجوی جو جانب حرمت ہے اس کا اعتبار کیا۔ لیکن علمائے احتاف فرماتے ہیں کہ یہاں اس تحض کو کتابی کے تالح کیا جائے گا کیونکہ بحوی کتابی ہے زیادہ شر(برا) ہے لہذا بیٹا کتابی ہوگا کیونکہ اگراس کے بچپن پر تحكم لگایا جائے تو'' كل مولودعلی قطرۃ'' كےمطابق يھی اسے خير كے تا ہے كرنا جاہے۔

**(**610**)** 

سلم ولما اپن کا فرمیت کوشل بخن اور دن می کرے گا:

( وَإِذَا مَاتَ الْكَافِرُ وَلَهُ وَلَى مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ يُفَسُلُهُ وَيُكُفُنُهُ وَيَدُفِنُهُ) بِذَلِكَ أُمِرَ عَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي خِرْقَةٍ وَتُحْفَرُ حُفَيْرَةٌ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ مَنْ أَبِيهِ أَبِي طَالِبٍ ، لَكِنْ يُعَسَّلُ النَّوْبِ النَّجِسِ وَيُلَقَّ فِي خِرْقَةٍ وَتُحْفَرُ حُفَيْرَةٌ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ مُنْ أَبِيهِ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ فِي وَلَا يُوضَعُ فِيهَا بَلُ يُلْقَى.

1,27

اور جنب کوئی کافرخص فوت ہوا تو اس کاولی اس کوشسل وکفن دے اور اے دن مجی کرے۔ کیونکہ حضرت علی الرفضی رضی اللہ عند کوئی کا فرخص فوت ہوا تو اس کاولی اس کوشسل اس طرح دیا جائے جس طرح کئی جس کیڑے کو دھویا اللہ عند کوان کے والد کے حق طرح کئی جس کیڑے گئی اس کوشسل اس طرح دیا جائے جس طرح کئی جس کیڑے کو دھویا جائے بلکسان جاتا ہے۔ اور سنت کفن ولید کی دعا بیت کے بغیر اسے آیک کیڑے بیس لیپیٹ دیا جائے ۔ اور شدی اس بیس رکھا جائے بلکسان میں ڈال دیا جائے۔

كافرميت كفن وسل كاعكم:

علامه صلفی خفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ مسلمان اپنے قرابت دار جیسے امون (کافراصلی کو) عسل وکفن دن کرے اربا مرقد تو اسے کسی کڑھے میں کتے کی طرح دیادے (مغرورت کے دفت) تو اگر ال کا کو آبا اور قرابت دارہے تو بہتر ہہے کہ انھیں دے دے (بغیررعایت سنت کے سل اور کفن دن کرے) تو کسی نایاک کیڑے کی طرح دھوے اور کسی چیتو ہے۔ میں لیب کر کسی گھڑے میں ڈال دے۔ (عدم حدار ایاب صلو قالعن الذاء مطبع محتبانی دھلی)

علامہ سید طحطانوی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کداہے کی ناپاک کیڑے کیا طرح دھوئے اور کی معمولی کیڑے ہیں گفن وے کو دے کو کی گڑھے ہیں مردار کی طرح ڈال دے تا کرحق قرایت کی رعایت ہوجائے یا قرابت دار اس کے الی فد ہب کو دے دے اور خود دورے جنا زے ہے گئی ہے جلاجائے ، اور اس شمال بات کی طرف اشارہ ہے کہ مرقد کو سل کے لئے کسی کونہ دے اس کے گئی رہند و تعلق جیسے جلاجائے ، اور اس شمال بات کی طرف اشارہ ہے کہ مرقد کو سل کے لئے کسی کونہ دے اس لئے کداس سے کوئی دشتہ و تعلق جیس تو کہ طرح کسی گڑھے میں ڈال دے گا۔

(حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح فصل السلطان احق بصلوة)

## فصل فی حمل البحنازة فصل جنازه الله الله کے بیان میں ہے ﴾

جناز كى جاريانى اشماق كابيان:

( وَإِذَا حَسَمُلُوا الْمَيْتَ عَلَى سَرِيرِهِ أَخَلُوا بِقَوَالِمِهِ الْآرْبَعِ) بِلَلِكَ وَرَدَثَ السَّنَّةُ ، وَلِيهِ تَكْثِيرُ الْسَّافِةِ وَزِيَادَةُ الْإِكْرَامِ وَالصِّيَالَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : السَّنَّةُ أَنْ يَحْمِلَهَا رَجُلَانِ : يَسَطَعُهَا السَّابِقُ عَلَى السَّافِيُ عَلَى أَصُلُ عَلَى عَلَى أَعْلَى صَدْرِهِ ، لِآنَ جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَحِيَى اللَّهُ عَنْهُ هَكُذَا مُعِلَتُ . قُلْنَا : وَاللَّا المَّارِقِ ، لَآنَ جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَحِيَى اللَّهُ عَنْهُ هَكُذَا مُعِلَتُ . قُلْنَا : كَانَ ذَلِكَ لِازْدِحَامِ الْمَكْرِكَةِ .

#### ترجمه:

اور جب لوگ میت کو چار پائی پراٹھا ئیں تو اس کے چار پایوں کو بکڑ لیں ۔سنت ہیں یہی طریقہ بیان ہوا ہے ۔ای ہیں جماعت کی کثرت ہے اورامام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ سنت ہے جماعت کی کثرت ہے اورامام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ سنت ہے کہ میت کو دومروا ٹھا ئیں۔ پہلا آ دمی جنازہ کو اپنی گردن کی جز پرد کھے جبکہ دومرا ٹھنس اس کواپنے سینے پرد کھ نے ۔اس لئے حضرت سعد بن معافرض اللہ عنہ کا جنازہ بھی ای طرح اٹھایا گیا تھا۔ہم کہتے جیں کہ بیاس وجہ سے تھا کہ فرشتوں کا ہجوم اس میں زیادہ تھا۔

#### شرح

حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عندراوی ہیں کہ سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے فرمایا جو محض کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ موس ہونے کی حیثیت ہے (بعنی فرمان شریعت پڑل کرنے کی غرض ہے) اور طلب ثواب کی خاطر جائے اور جنازہ کے ساتھ ساتھ ساتھ دہے بہال تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کی تدفین سے فراغت پائے تو وہ محض دو قیراط ثواب لے کر واپس ہوتا ہے جس میں سے ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے اور جو محض صرف جنازہ کی نماز پڑھ کر آجائے اور تدفین میں شریک نہ ہوتو وہ ایک قیراط ثواب لے کرواپس ہوتا ہے۔ (بخاری وسلم)

#### حديث سعد كى سند بس ضعف كابيان:

علامہ بدرالدین عینی حنقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔امام نووی شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تر بھتے ( بعنی بندوں کا جناز ہ اٹھانا ) افضل ہے۔اس عمودین کے بارے میں جوامام شافعی علیہ الرحمہ کے مؤقف کی حدیث بیان کی گئی ہے۔امام الحرمین کہتے ہیں کہاس کی کوئی اصل نہیں ہے۔اورضعیف ہے۔اورامام نووی علیہ الرحمہ ہے کہا یہ شاذ اور مردود ہے۔(البنا ئیہ شرح

البدايية، ج٣٥م، ١٥٥٥، حقانية مليان)

جنازه کوجلدی مرورمیانی جال کے ساتھ لیکر جاتا:

( وَيَسْمَشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ دُونَ الْمُعَبَبِ) " لِآلَة عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ سُئِلَ عَنهُ قَالَ : مَا دُونَ الْعَبَ إِ" ﴿ وَإِذَا بَلَغُوا إِلَى قَبْرِهِ يُكُرَّهُ أَنْ يَجُلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُوطَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرَّجَالِ ﴾ وَإِذَا بَلَغُوا إِلَى قَبْرِهِ يُكُرَّهُ أَنْ يَجُلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُوطَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ ﴾ وَإِذَا بَلَغُوا إِلَى قَبْرِهِ يُكُرَّهُ أَنْ يَجُلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُوطَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ ﴾ وَإِذَا بَلَغُوا إِلَى قَبْرِهِ يُكُرَّهُ أَنْ يَجُلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُوطَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ ﴾ وَإِذَا بَلَغُوا إِلَى قَبْرِهِ يُكُرَّهُ أَنْ يَجُلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُوطَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرَّجَالِ ﴾ وَإِذَا بَلَغُوا إِلَى قَبْرِهِ يُكُرِّهُ أَنْ يَجُلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُوطَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرَّجَالِ ﴾ وَإِذَا بَلَكُوا إِلَى قَبْرِهِ يُكُرِّهُ أَنْ يَجُلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُوطِعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرَّجَالِ ﴾ إِلَى السَّعَاوِنِ وَالْقِيَامُ أَمْكُنُ مِنَّهُ

اوردوڑنے کے سواجناز و کوجلدی کیکر جلیں۔ کونکہ جس وقت رسول الشفاق سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ منالق نے فرمایا: دوڑنے کے سوا (جلدی کیکر چلیں)۔اورجباس کی قبرتک بینے جا کیں آذ جناز وا تاریے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے۔ کیونکہ جناز ویس مدد کی ضرورت پڑھتی ہے۔ اور حالت تیام می مدوزیاد و کی جاسکتی ہے۔

جنازه كرجلدى چلنا جائية:

حضرت ابو ہرمرہ وضی اللہ عندراوی میں کدرسول کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنازہ نے کرجلدی چلو، کیونکہ اگروہ جنازہ نیک (آ دی کا) ہے تو (اس کے لیے) بھلائی ہے لہذا اسے نیکی دہملائی کی طرف (جلد) پہنچادواور اگروہ ایسانیں بي توبرا بالنداا سے (جلد سے جلد) الى كردنوں اتادكرد كادد۔ ( بخاركاوسلم )

جنازه کے کرجلدی چلوکامظلب بیہ کے جب دن کرنے کے لیے جنازہ کو لے کرچلوٹو جلدی جلوی چلو، آہتم آہتداتم ندا تھاؤلین جلدی ہے دوڑ نامرادیں ہے بلکہ متوسط جال مراد ہے کہ قدم جلد جلد اٹھیں اور پاس پاس رکھے جائیں جس کا ماسل بيب كدجنازه كر ملنى جال معمول جال عقروهي بولى بواوردور في با

اگروه جنازه نیک، وی کا ہولے کے جلدی چلے کافا کده میان کیا جار ہاہے کہ م جس تفس کا جنازه نے کرچش رہے ہوا گراس ی زندگی اجھے احوال اور اجھے اعمال کے ساتھ کر ری ہے تو اے جلد جلد لے کرچلونا کدوہ آ ثرت کے تو اب اور حق تعالی ک ر حمت تک جلد سے جلد بی جائے اور اگر وہ جنازہ کی ایسے خس کا ہے جس کی زعر گی برے احوال اور برے اعمال کے ساتھ عزرى ہے تو بھی جلد جلد چلوتا كەبرے كوجلدائے كا غاطوں سے اتار يونيكو۔

حضرت ابوسعيدرض الشعندراوي بين كدرسول كريم صلى الشعليدوآ لدوسكم في فرما ياجب جنازه تياركياجا تا ہے اورلوگ ا ہے اپی گردنوں پر اٹھاتے میں تو اگروہ جنازہ نیک بخت (آدی کا) ہوتا ہے تو اپنے لوگوں سے کہنا ہے کہ (جھے میر کامنزل کی طرف) جلد نے چلواوراگر بدیخت (آ دمی کا) جنازہ ہوتا ہے تواپے لوگوں سے کہتا ہے کہ ہائے افسوس اجھے کہاں گئے جاتے ہو! جنازہ کی اس آواز کو سوائے انسان کے ہرچیز س محق ہے، اگر انسان اس آواز کو س لے قویے ہوش ہو کر گریز سے یا

مرجائے۔

نیک بخت بینی موکن جب مرتا ہے اور اس کا جنازہ تیار ہوجاتا ہے تو چونکہ جنت کی تعتیں اور حق تعالیٰ کی رحمتیں دیکت ہے اس لیے اپنے آپ کوجلد کی سے جانے کے لیے کہتا ہے اس کے برخلاف جب بدبخت انسان موت کی گود بھی بہنچ جاتا ہے اور اس کا جنازہ تیار کیا جاتا ہے تو چونکہ وہ عذاب کوسامنے دیکھی سے اس کا جنازہ تیار کیا جاتا ہے تو چونکہ وہ عذاب کوسامنے دیکھی سے اس کی جوادیا کرتا ہے اور اپنے لوگوں ہے کہتا ہے کہ جھے عذاب کی طرف کیول لے جارہے ہو۔

علاء لکھتے ہیں کہ مردہ اس وقت حقیقا کلام کرتا ہے آگر چداس کی روح نکل چکی ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان اس کی آ داز کی ساعت نہیں کرسکتا جب کہ دوسری مخلوقات اس کی آ داز نتی ہیں ،اور یہ چیز کوئی غیر ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قاور ہے جیز کوئی غیر ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قاور ہے۔ یہ بالکل ایسانی ہے جیسا کہ مردہ اپنی قبر میں سوال وجواب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے۔ جنازہ کے ویکھیے چلنا بہتر ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله علی الله علیہ وآلہ وسلم نے جناز ومنبوع ہے اور وہ محض تالع نہیں جواس سے آگے بڑھ کیا۔ (تر ذری ، ابو داؤد ، ابن ماجہ)

جنّاز كوافهات كاطريقه:

قَالَ : وَكَيْفِيَّةُ الْسَحَمُ إِنَّ لَسَعَ مُقَلَّمَ الْجِنَازَةِ عَلَى يَبِينِك ثُمَّ مُوَخَّرَهَا عَلَى يَبِينِك ثُمَّ مُقَلَّمَهَا عَلَى يَبِينِك ثُمَّ مُقَلَّمَهَا عَلَى يَبِينِك ثُمَّ مُقَلَّمَهَا عَلَى يَبِينِك ثُمَّ مُقَلَّمَهَا عَلَى يَسِينِك ثُمَّ مُقَلِّمَةًا فِي حَالَةِ النَّنَاوُبِ عَلَى يَسَارِك إِيثَارًا لِلنَّيَامُنِ ، وَهَذَا فِي حَالَةِ النَّنَاوُبِ عَلَى يَسَارِك إِيثَارًا لِلنَّيَامُنِ ، وَهَذَا فِي حَالَةِ النَّنَاوُبِ

اور جنازے کوا تھانے کا طریقہ بیہ کہ اور وہ میت کوا مگلے سرے سے اپنے دائیں کندھے پرد کھے اور پھراس کے پچھلے سرے کواپنے دائیں کندھے پر دکھیں اور پھراس کے پچھلے سرے کواپنے بائیں کندھے پر دکھے اور پھر دائیں جانب کوتر جج دیتے ہوئے۔ اورای طرح بارباد کرنے کی صورت میں ہوگا۔

جناز و کوکا عرصاد یامیت کے س کی ادا میل ہے:

حضرت ابو ہریرہ دضی اللہ عندے دوایت ہے کہ فرمایا دسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلدو سلم نے جو تحق جنازے کے ساتھ جائے اورا نھائے اس کو پس تحقیق اوا کیا تق اس کا جواس پر تھا۔ (ترفری) اور کہا بیصدیٹ غریب ہے تحقیق روایت کی شرح السنة میں کہ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے سعد بن معاذ کا جنازہ دولکڑ یول کے درمیان اٹھایا۔

# فصل السال

## ﴿ يَصْلَ مِيتَ كُودُن كَرِيْدَ كَ بِيانَ مِينَ بِ ﴾

\_ميت كيلية قبرينان كابيان:

( وَيُسَخَفَرُ الْقَبُرُ وَيُلْحَدُ ﴾ لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( وَالسَّحَدُ لَنَا وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا ) " ( وَيُدْخَلُ اللَّهُ الْحَدُ لَنَا وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا ) " ( وَيُدْخَلُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللِمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ

ترجر

اور قبرلحد بنائی جائے۔ کیونکہ نبی کر پیم اللی نے فرمایا: ہمارے لئے لحد ہے۔ اور دوسروں کیلئے تن ہے۔ اور میت کواس طرف سے داخل کیا جائے۔ کیونکہ سے داخل کیا جائے اس طرف کیا جائے۔ کیونکہ بیدروایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اس طرح سل کر کے داخل کیے گئے۔ جبکہ ہماری دلیل بیہ ہے کہ جانب قبلہ معظم ہے۔ لہذا اس کی طرف سے داخل کرنامستی ہے۔ اور رسول اللہ اللہ کو قبر ہیں داخل کرنے ہیں جروی روایات ہی اضطراب ہے۔ میں مردی روایات ہی اضطراب ہے۔ اور رسول اللہ اللہ کی تقریبی داخل کرنے ہیں جردی روایات ہی اضطراب ہے۔ اور رسول اللہ اللہ کا تھی ہے۔ اور رسول اللہ اللہ کی تقریبی داخل کرنے ہیں جردی روایات ہی اضطراب ہے۔ اور رسول اللہ کا تھی تھی داخل کرنے ہیں جردی روایات ہی اصلاب ہے۔ اور رسول اللہ کا تھی تھی داخل کرنے ہیں جردی روایات ہی اصلاب ہے۔ اور رسول اللہ کا تھی تھی داخل کرنے ہیں جردی روایات ہی اصلاب ہے۔ اور رسول اللہ کا تھی تھی داخل کرنے ہیں داخل کرنام ہے تھی داخل کرنام ہی تھی داخل کرنے ہیں داخل کرنے ہی داخل کرنام ہی داخل کرنام ہی داخل کرنام ہیں داخل کرنام ہی تھی داخل کرنام ہی تو کی داخل کرنام ہی داخل کرنام ہی داخل کرنام ہی تو کی داخل کرنام ہی تھی داخل کرنام ہی تو کی داخل کرنام ہی تو کی کرنام ہی تو کی درسول اللہ کی تھی تھی تھی کی داخل کرنام ہی تو کی درسول کی تو کرنام ہی تو کرنام ہی تو کی تو کرنام ہی تو کرن

حضرت ابن عباس رضی الله عندرادی ہیں کہ رسول کر پیم سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لحد یعنی بنظی قبر ، ہمارے لیے ہے اورشق (لیعنی صندوقی قبر) دومروں کے لیے ہے۔ (تریزی، ابوداؤد، نسانی، ابن ماجہ، اورامام احمد نے اس روایت کو جربر بن عبداللہ ہے نقل کما ہے )۔

علاء نے اس مدیث کے گئم معنی بیان کیے ہیں لیکن زیادہ مجمعتی میہ ہیں کہ لحد لیعنی بغلی قبرہم انبیاء کی جماعت کے لیے
ہوارشق بعنی صندوتی قبر جماعت انبیاء کے علاوہ دوسروں کے لیے جائز ہے گویا لحد کی فضیلت بیان کی جارہی ہے جس کا
مطلب میہ ہے کہ بغلی قبر کی نسب جماعت انبیاء کیہم السلام کی طرف کر کے اس کی فضیلت اوراولیت کا اظہار فر مایا جارہا ہے۔
قدشت کی تعریف

ر من ریست می تعریف بیدے کر قبر کے نتیج میں نہر کی طرح ایک لمباگر صاکھودا جائے جس کے دونوں کنارے کی اینوں یا کسی اور شق کی تعریف بیدے کر قبر کے نتیج میں نہر کی طرح بند کردیں۔ایا ہی معراج الدرائیة بیس ہے۔ چیز ہے بنادیں اور اس میں میت کور کھ کراویر ہے جیت کی طرح بند کردیں۔ایا ہی معراج الدرائیة بیس ہے۔ (فتاوی هندیة ،الفصل السادس فی القبر و اللفن ،نور آنی کتب خانه بشاور)

### قبرلحد كالعريف:

لحدقبر میں قبلہ کی طرف بنائے گئے اس گھڑے کو کہتے ہیں جس میں مردہ رکھا جاتا ہے جس قبر میں ایبا گڑھا بنایا جاتا ہے ائے بغلی قبر کہتے ہیں۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بغلی قبر بنانامستحب ہے۔

حضرت ابن جام فرمات بین که جار سے مزد کی قبر میں لیر بناناسنت ہے بشر طبکہ کوئی مجبوری نہ ہولیتی اگر زبین نرم ہواور لید بنانے سے قبر کے بیٹے جانے کا اندیشہ ہوتو پھر قبر میں لحد ندینائی جائے بلکہ صندوقی قبر بنائی جائے۔

(فتح القدير، ج٢، ص، بيروت)

حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی اس بیاری ہیں کہ جس میں ان کی وفات ہوئی قر مایا کہ جھے دن کرنے کے لیے لحد بنانا اور بھے پر پھی اینٹیں کھڑی کرنا جیسا کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے لیے کیا کہاتھا۔ (مسلم)

حضرت سعدرض الله عنه کے ارشاد مجھ پر کچی اینٹیں کھڑی کرنے کا مطلب بیہ ہے میری لحد کو پچی اینوں سے بند کرنا۔علاء لکھتے ہیں کہ استحضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی لیرکونو ایٹوں سے بند کیا گیا تھا۔

ميت كوجانب قبلة بري واخل كياجائ:

علامه صلفی حقی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ ہمار سے زویک ستوب میں ہے کہ میت کوتبلہ کی طرف سے قبر ہیں لے جائیں۔ ( در مختار، باب صلوة البيئائز بمطبع مجتبائي د بلي )

علامه ابن جام منفى عليه الرحمه لكصة بيل كدميت كوقير من اتار في سيمتعلق روايات مين اضطراب ب- ديناني درج ذيل روایات بیان کی جاتی ہیں۔

منيت كوقبريس كسطرح اتاراجائد؟

حضرت ابن عباس رضی الله عند فرمات بین که رسول کریم صلی الله علیه و آلبه وسلم کو ( قبر میں ۱ تاریخ وفت ) سری طرف

اس کی صورت میتی کد جناز وقبر کے پائلتی رکھا گیا پھر آپ کوسرمبارک کی طرف سے اٹھا کر قبر میں اتارا گیا چنانجے حضرت ا مام شافعی کے ہاں میت کوای طریقہ سے قبر میں اتاراجا تا ہے۔

احناف كے نزد يك اس سلسله من مسنون طريقه ربيہ كه جنازه قبر كے قبله والى جانب ركھا جائے اور وہاں ہے ميت كوا تھا كرقبر مي ركها جائے چنانچي آنخضرت صلى الله عليه وآله و كلم ميت كوائ طريقة سے قبر ميں اتارا كرتے تھے جيسا كه الكي حديث سنے واضح ہوگا۔

جہاں تک ندکور وبالا روایت کا تعلق ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس طریقہ ہے قبر میں کیوں اتارا گیا؟ تواس ک وجہ رہی کہ جمر قاشر یفہ میں اتن وسعت نہی کہ آپ کوقبلہ کی طرف ہے قبر میں اتاراجا تا کیونکہ آپ کی قبر جمرہ کی دیوارے ملی ہوئی ہے حنفیہ کی طرف ہے اس کا ایک جواب ہیمی دیا جاتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتار نے کی كيغيت مضطرب منقول بيني يبال اس روايت من تورينا يا جار باسي كدآب صلى الله عليدوآ لدو ملم كوسرى طرف ي قبر ميس ا تارا كميا تفاجب كدابوداؤدكي أيك روايت بيب كدآ تخضرت صلى الله عليه دآ لنادمكم كوقبر من قبله كي طرف ا تارا مميا تفاسركي طرف ہے اللہ اٹھایا کمیا تھانیز ای طرح کی روایت ابن ماجہ نے بھی نعل کی ہے۔ البذاجب ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہوا تو دونوں حدیثیں ساقط ہو کیں۔

حضرت ابن عباس منی الله عند فرماتے میں که (ایک مرتبه) رات میں تی کریم ملی الله علیه وآلہ وسلم (مسی میت کور کھنے كے ليے) قبر ميں ازے، آپ كے ليے جراخ جلاديا كيا چنانچة آپ نے ميت كوقبله كي طرف سے پكڑا (اوراسے قبر ميں اتارا) اوربيفرمايا كمالله تعالى تم پررم كريكو (خوف فداس) بهترونے والا اور قرآن كريم بهت زياده پر صفاوالے تھے (اوران دونوں چیز دل کے سبب سے تم رحمت ومغفرت کے متی ہو) بیحد بیٹ تر فدی نے قال کی ہے اور شرح السند میں ہے كداس روايت كى اسنادضعيف بي-

اس روایت کے بارے میں امام تر ندی کا فیصلہ بیہ ہے کہ بیر صدیث حسن سیح ہے نیز اس بارے میں معفرت جابراور معفرت يزيد بن ثابت كى روايتى بھى منقول ہيں۔

اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ رات کے وقت مردہ کو دن کرنا کروہ بیں جیسا کہ بعض علاء نے لکھا ہے بیرحدیث احناف سے مسلک کی دلیل ہے ان کے ہاں میت کوقبر جس قبلہ کی طرف سے اتار ناسنت ہے۔

( مَنْ القديرِ، بِنفرف ج ٣٩،٩٣٣م، بيروت )

## تیروسورس بعد مجی سیابر کرام رضی الشعنیم کے اجسام مبادک می تھے:

1934 و بين صحابي رسول صلى الله عليه وسلم حذيفه بن بمان ، اور عبد الله رضى الله تعالى عنبما كى قبرين عراق مين الكعاثري سنس، اورانبیں دوسری جکھنٹل کیا گیا، میں نے اس کاطویل قصد پڑھاہے کدوہ دونوں بادشاہ کی خواب میں طاہر ہوئے ، اور نہیں 1300 برس بعد بھی قبروں سے تکا لے جائے پران کے چیرے ممل تھے۔

كيا قبرول كوا كما زُمَّا جا زَبَ

ہم کہتے ہیں کے اصل تو یہی ہے کہ جائز جیس ،اس کی دلیل مندرجہ ذیل عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی حدیث ہے عائشہ رضی الله تعالى عنها بيان كرتى بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نيفر مايا ميت كى بثرى تو ژنااى طرح ہے جيسے زندہ كى كى تو ژى

جائے۔ (سنن ایوداود حدیث تمبر 3207)

بیاس بات کی دلیل ہے کہ میت کو حرمت حاصل ہے، لعذ اسلمان مخص زندہ ہوتے بھی اسے حرمت عاصل ہے، اور اگر فوت ہوجائے تب بھی،اگرایے ہی ہے تو پھر کی ظاہری صلحت کے بغیر قبرا کھاڑنا جائز نہیں،اور بیشری حاکم کے اوپر ہے اور وبى المسلحت كومقرر كرسكاب . (الشيخ حالد المشيقة)

مسلمانول كاقبرون كالتظيم وادب كرف كالحكم:

حضرت سيدنا ابو بريره رضى الله تعالى عند سروايت بكرني كريم الله في الم يكارى یر بیٹھار ہنا یہاں تک کہوہ اس کے کپڑے جلا کرجلد تک توڑجائے ،اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے،اےمسلم والبودا ودونسائی وابن ماجه في سيدنا ابو بريره وضي الله تعالى عند بروايت كيا\_ (سنن ابودا ود ، ج١٠ من ١٠ ١٠ الامور)

علامه ابن ہام خفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قبروں پر بیٹھنا اور ان کوروندنا کروہ ہے لہذا بعض لوگوں کا بیطریقہ ہے کہ وہ اسپے قبرستان میں اسپے کسی عزیز و متعلق کی قبرتک پہنچنے کے لیے در سیان کی قبروں کو بلاتکلف روئدتے ہوئے چین میا نتہائی غلط بات ہے۔ ہال ضرورت وحاجت کے وقت مثلًا قبر کھودنے کے لیے یامیت کودن کرنے کے لیے قبروں پریا کا رکھ کر چلنا جائز ہے۔ تیرستان میں نگلے یاؤں چلنامستوب ہے قبر کے نزویک یا قبر کو تکیہ بنا کرسونا مکروہ ہے قبروں کے پاس استنجا کرنا تو ا نتہائی کراہت کی بات ہے، قبرستان آنے جانے کے بارے میں جروہ چیز کمروہ جومعبود یعنی سنت سے ٹابت نہیں اس بارے میں مرف قبروں پر جانا اور وہاں کھڑے کھڑے دعا ما تگنا سنت سے ثابت ہے جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آ پ ملی الله علیه وآلدو ملم جب جنت ابقیج تشریف لے جاتے توویاں بیفر ماتے دعا (السلام علیکم دار قوم مومنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون واسأل الله لى ولكم العافيه ريعي اعمونين كر تحصر برامتي ہو،اےمومنو انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں، بین اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے اور تمہارے کیے امن وعافیت مانگیا ہوں۔ (ح القدير ، ج ۳ ، ص ، اسام بيروت<sub>.</sub>

### مين كوقبر هي داخل كرف يصفحان الفظى استدادال كاواقد

جارے گاؤں ' جانے سے تیسک ''میں ایک شخص کا وصال ہوااس وقت ہم اپنے گاؤں میں کر براسعدی پڑھتے تھے۔ دوران طالب علمی ہمارے گاؤں کے ساوہ لوح استاذ محترم نے کر بماسعدی کے اِس شعر

تکبر مکن زینهار ارپسر که روز رز دستش در آنی بسر استدلال كرتے ہوئے ہمیں بيتكم ديا كەميىت كوقبر ميں سركے بل اتارنا جاہيے۔ انفاق ہے ہم جناز و پڑھنے كے بعد جب قبرستان سيدعلى شاه عليه الرحمه محيئة ويكها كدلوكول في قبركواس طرح تيادكيا ب كدميت كوسر باف ك جانب سے ياؤل ك یل اتارا جائے گا۔ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ سنداس طرح کہ انسان کے سرکے بل آئے گا۔ انہوں نے ہم سے ناصمت کی حتی کہ اس وقت نماز عصر کے بعد کا وقت فقا ہم مسئلہ وریافت کرنے کیلئے ای وقت ولی کائل پیرسید ولی محمد شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی مقدمت میں حاضر ہوئے آپ اس وقت وضوفر ہار ہے تھے اور آپ نے اوشا دفر مایا کہ نبی کر پیم آئی ہے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پاؤں کے بل یعنی سر ہانے کی جانب سے قبر میں اتارا گیا۔ تب ہمیل لفظی استدلال سے متعلق غلطی کا احساس شرمندگی کے ساتھ اس لئے ہوا کہ ہم برا ہے واؤق آ اور برای تنی سے لوگوں سے گل کروانا چا ہتے تھے۔ ( ابن صادق رضوی عفی عنہ ) حالا تکہ میت کو قبر میں سرکی جانب سے اتار نابیا مام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک ہے اور ان کی دلیل ہے ہے۔

حضرت رافع رمنی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو جناز ہ جس سے سرکی طرف سے نکالا (لیعنی انہیں سرکی طرف سے قبر ہیں اتارا) اوران کی قبر پریانی چھڑ کا۔ (این ماجہ)

مردہ کو قبر میں اتار نے کے بارے میں حضرت امام شافعی کا مسلک بیان کیا جاچکا ہے۔ بیصدیث ان کے اسی مسلک کی اربیات کے اسی مسلک کی است کے اسی مسلک کی است کے دربیات ہوائے کی طرف سے اس کا جواب ہیدہ یا جا تا ہے کہ یا تو بیضرورت پریا پھر بیکہ بیان جواز پرمحول ہے۔
میت کو قبر میں رکھنے والا کیا کہ:

( لَمَاِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ يَقُولُ وَاضِعُهُ : يِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ) كَذَا لَمَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ حِينَ وَضَعَ أَبَا دُجَانَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقَبْرِ ( وَيُوجَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ) بِلَالِكَ أَمْوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السَّلامُ حِينَ وَضَعَ أَبَا دُجَانَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقَبْرِ ( وَيُوجَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ) بِلَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَتُحَكُلُ الْفَقْدَةُ ) لِوقُوعِ الْآمَنِ مِنُ الاِنْدِشَادِ ( وَيُسَوَّى اللَّهِنُ عَلَى اللَّحْدِ ) بِلَاللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ جُعِلَ عَلَى اللَّحْدِ ) بِلَاللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالسَّلامُ جُعِلَ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَالسَّلامُ جُعِلَ عَلَى قَبْرِهِ اللَّهِنُ اللهِ اللهُ اللهُ وَالسَّلامُ جُعِلَ عَلَى قَبْرِهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

:2.7

میت کوتبریس اتارتے وقت کیا پڑھا جائے؟

حضرت ابن عمر رضى الله عند فرماتے بیں كه بى كريم صلى الله عليه وآله وسلم جب ميت كوقير ميں اتارتے تھے تويہ فرماتے وعا (بسب الله و بالله و على ملة رسول الله عَدِي ) اس ميت كوجم الله كام كے ساتھ الله كام كے مطابق اور رسول الله على صلى الله عليه وآله وسلم كي شريعت برقبر ميں اتارتے بيں اورايك روايت ميں و على ملة رسول الله عَدِي بجائے و علىٰ سنة رسول الله منظية بير لين يهال تورسول الله الله عليه وآله وسلم كي شريعت برمنقول بهاورا يك دوسرى روايت من اس کے بجائے رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پڑقل کیا گیا ہے۔ (احمد ، ترندی ، این ماجہ اور ابوداؤد نے دومری روایت (جس میں ملہ کے بجائے سے ہے) نقل کی ہے۔

عورت كى قبرير يردوكر في كالمكم:

( وَيُسَبَّحِى فَهُو الْمَورَّلَةِ بِفَوْبٍ حَتَّى يُجْعَلَ اللَّيِنُ عَلَى الْلَّحْدِ وَلَا يُسَجَّى فَهُو الرَّجُلِ ) لِآنَ مَهْنَى حَالِهِنَّ عَلَى السُّعُرِ وَمَبْنَى حَالِ الرُّجَالِ عَلَى إلانكِشَافِ .

( وَيُكُرَّهُ الْآجُرُ وَالْنَحَسُبُ ﴾ رِلَانَهُمَا لِإِحْكَامِ الْبِنَاءِ وَالْقَبْرُ مَوْضِعُ الْبِلَى ، فُمَّ بِالْآجُرُ يَكُونُ أَثَرُ النَّارِ فَيُكُرَّهُ تَفَاوُلًا ﴿ وَلَا بَأْسَ بِالْقَصَبِ ﴾ وَفِي الْجَامِعِ الصَّفِيرِ ، وَيُسْتَحَبُّ اللِّينُ وَالْفَصَبُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ جُعِلَ عَلَى قَبْرِهِ طُنَّ مِنْ قَصَبٍ .

اورغورت کی قبر پر پرده کیا جائے تن کہ اس کی قبر پر پھی اینٹیں لگادی جائیں۔جبکہ مرد کی قبر پر پرده نہ کیا جائے۔ کیونکہ پردے کا حکم صرف مورتوں کی حالت پر لازم ہے۔ جبکہ مرد کی حالت کشف بینی ہے۔

اور کی اینٹیں او کا کا کا کا کا مروہ ہے۔اس کے کہ بیدونوں ممارت کومضبوط کرنے کیلئے ہیں۔جبکہ قبر مخلنے کی جگہہے۔اور اس وجہ سے بھی کہ بھی اینٹ بیس آگ کا اثر ہوتا ہے۔لہذا برائی کی وجہ سے محروہ ہوگا۔ جبکہ بانس کے استِنعال بیس کوئی حرج نہیں ۔اور جامع صغیر میں بھی اینٹ اور بانس کے استعمال کوستحب کہا ہے۔ کیونکہ نبی کریم اللط کی قبرانور پر بانس کا ایک تھا استنعال ہوائے۔

مشام بخارا كنزديك كى قبرى بناف كاسب:

علامدانن عابدين شامى حنفى عليد الرحمد لكصية بين - كه علاء في كي اينون اورلكرى كي تخون كومروه كهاب اورامام تمرتاشي نے فرمایا : بیاس دنت ہے جب میت کے گرد ہو، اور اگر اس کے اویر ہوتو کروہ بیس اس لیے کہ بیرور ندے سے حفاظت کا ذر بعد ہوگا، مشائخ بخارانے فرمایا کہ ہمارے دیار میں کی اینٹیں محروہ ہیں کیونکہ زمین کمزور ہونے کی وجہ ہے اس کی ضرورت ے۔(ردالمحتار باب صلوة الجنائز ،داراحیاء التراث العربي بيروت )

لحد میں بلی اینٹ کروہ ہے جبکہ میت سے متصل ہواس کے علاوہ میں کوئی حرج نہیں ، اور مستحب کی اینٹ اور بانس علامها بن جیم مصری حقی علیه الرحمد لکھتے ہیں ۔ کہ امام سرحسی نے اس تھم کواس ہے مقید کیا ہے کہ زمین پرتری اور زمی

عالب نہ ہو۔ اگر ایک ہوتو کی اینٹ اورلکڑی لگانے میں کوئی حرج نہیں ، جیسے اس بناء پرلو ہے کا بابوت لگانے میں حرج نہیں

(بحرالرائق، كتاب المعنائز، فصل السلطان احق بصلوته ايج ايم سعيد كمپني كراچي ) امام استعیل زاہد نے اس کی رخصت دی ہے کہ لحد میں پچی اینٹوں کے پیچیے کی اینٹیں لگائی جا کیں ،اوراس کی وصیت بھی رینت فر ما لی تعی ، مشارک نی است فر مایا ہے کہ اگر ہماری زمین میں کمی اینٹ لگا ئیس تو مکروہ نہ ہوگا اس لیے کہ زمین فرم ہے تو جہال سر بھی زمین زم ہو، کی اینٹ اور ای طرح لکڑی کے شختے لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ ( کشف الفطاء، ج اجس ۵۵) مدر

قبر کوکو ہان نمایتائے کا بیان:

( فَسَمَ يُهَالُ التَّرَابُ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُسَطِّحُ ) أَى لَا يُرَبِّعُ " ( لِلنَّدَهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ لَهَى عَنْ تَرْبِيعِ الْقُبُورِ) " وَمَنْ شَاهَدَ قَبْرَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَعْبَرَ أَلَّهُ مُسَنَّم.

پرمٹی ڈالتے ہوئے قبر کو ہان نما بنادی جائے ۔جبکہ مل نما نہ بنائی جائے۔(چوکورنما نہ ہو) اس لئے کہ نبی کریم اللہ قبروں کو چکور بنانے سے متع فر مایا ہے۔ اور جس نے رسول التعالی کی قبرانورکود بکھااس نے شہادت دی کہوہ کو ہال نما ہے۔ ائد الله الدين اون كاوبان كالمرح قبريناني حاج

امام بخاری علیدالرحمدایی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ معترت سفیان تمارے روایت ہے کدانہوں نے نبی کریم سلی الله عليه وإله الدوسلم في قبركود يكهاجواونث كويان في طرح عنى - (يخارى)

حضرت امام ما لک محضرت امام احمد ، اور حضرت امام اعظم ابوطنیقد نے تاصرف بیکدال حدیث کوبلکداس کےعلاوہ اور بھی سے احادیث کواین اس مسلک کامتدل قرار دیا ہے کہ قبر کواونٹ کے کو ہان کی طرح اٹھی ہوئی بنانا سطح بنانے سے افضل ہے جب كه حضرت امام شافعي كزو يك قبر ملح بنانا افضل ب

قرروز باده او نجامان في كرامت كاماك:

امام مسلم غلیدالرحمدایی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت ابوالہیائ اسدی (تابعی) کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللدوجدف جھے سے قرمایا کہ کیا ہی جہیں اس کام پر معمور شرول جس کام پر جھے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم فے معمور کیا تها؟ اوروه كام بيب كرتم جوجى تصويرد يجهوا منين بلكداست مثادواورجس قبركو بلندو يجهوات برابركردو . (مسلم) علماء نے لکھا ہے کہا ہے پاس تصویر کارکھنا حرام ہے اورا ہے مٹادیناواجب ہے نیز اس کے سامنے بیٹھنا جا کزنہیں ہے، جس قبر کو بلند دیکھوا ہے برابر کر دو کا مطلب سے کہ قبرا گرزیا دہ او ٹجی اور بلند بنائی گئی ہوتو اے اتنی نیجی کر دو کہ زمین کی سکو ہے قریب ہوجائے صرف اس کانشان باقی رہے جس کی مقدار ایک بالشت ہے کیونکہ مسنون کی ہے چنانچہ کتاب از ہار میں علاء کار تول لکھا ہوا ہے کہ قبر کو بفتر را یک بالثت کے بلند کرنامتخب ہے اور وراس سے زیادہ مکروہ ہے نیز ایک بالثت سے زياده قبركود هادينا ليخاصرف ايك بالثت كالفدر باقى ريخ دينامتحب ب

## بالبي (البين

# ﴿ بيرباب شهيد كى نماز كے بيان ميں ہے ﴾

باب ميدى مطابقت كابيان:

مصنف علیدالرحمہ نے احکام الموتی کے بعد باب الشہید ذکر کیا ہے کونکہ موتی کی تدفین و تعین کے کی احکام ذکر کردیے گئے ہیں اور شہید کے احکام سابقہ بیان کردہ بعض احکام سے مختلف ہیں۔ جوان احکام بی سے شہید کے ساتھ خاص ہیں۔ لہذا عولی میں کے بعد خصوصی احکام کا بیان کرنا عین ترتیب علمی کے موافق ہے کیونکہ عوم بمیشہ مقدم جبکہ خصوص بمیشہ مؤخر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ احکام الموتی کلی احکام اور شہید کے احکام استثنائی احکام ہیں اور استثناء بمیشہ مؤخر بوتا ہے۔ لہذا باب الشہید کومؤٹر ذکر کیا ہے۔

### شهداء کی حیات برزخی کابیان:

حاجت وخواہش نہیں ہے اگروہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیئے جائیں تو وہی اجروانعام انہیں دوبارہ ملے گااوراس کی انہیں حاجت بی نہیں ہے کیونکہ شہید کااجرو تو اب ایک ہی ہے جوانہیں حاصل ہے) تو ان کوچھوڑ دیا جا تا ہے ( یعنی اللہ تعالی ان سے بوجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ (مسلم)

کی کے ذبین میں اعتراض پیدا ہوسکتا ہے کہ ترجہ میں بین القوسین عبارت کے مطابق اگر دومری بار میں بھی پہلی ہی بار حسیا تو اب منے تو پھران شہداء کی خواہش کا کیا فائدہ کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں واپس کر کے دنیا میں ہمیج دیا جائے تا کہ ہم دوبارہ خداکی راہ میں مارے جائیں۔

علاء نے اسکا جواب کھا ہے کہ اس خواہش کے اظہار ہے اس کی مراد حقیقت بیں اپنی روحوں کوجسموں بیں واپس کے جانے کی درخواست کرنائیں ہے بلکہ ان کا مقصورہ اللہ تعالیٰ کے ان انعابات واکرامات کا شکرادا کرنا ہے جس سے ان کونوا زاگیا سمویا پنی اس خواہش کے ذریعے وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ اے اللہ انو نے جسمیں اپنی جونشیں عطاکی ہیں اور جمیں جن عظیم درجات سے نواز اسے اوران کی وجہ ہے ہم پر جو تیراشکرادا کرناواجب ہے اسکا نقاضا یک ہے کہ ہم ایک مرجبہ پھرونیا ہیں واپس جانس اور جری راویس اپنی جان قربان کرویں۔

یا پھروہ اپٹی خواہش کا اظہارا پنے گمان کے مطابق کرتے ہوں کہ ہم چونکہ دوسری مرجہ ہیں اور زیاوہ مستعدی ہمت اور جان شاری کے فزول تر جذبے کے دوسری مرجبہ ہیں ہمیں جان شاری کے فزول تر جذبے کے دوسری مرجبہ ہیں ہمیں اور زیادہ بہتر اور کا لی تر جذبے کے ساتھ خدا کی راہ ہیں اپنی جان قربان کریں گے اس لئے کیا عجب کہ دوسری مرجبہ ہیں میہ بات اور زیادہ بہتر اور کا لی تر جزا مطریک نظام قدرت اور جاری معمول چونکہ اس کے خلاف ہے اور جن تعالیٰ کے علم میں میہ بات ہے کہ ان کو دوسری مرجبہ میں وہی اجر ملے گاجو پہلی مرجبہ ل چکا ہے اور اس کی انہیں حاجت نہیں ہے تو ان سے پوچھنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔

علاء نے بیکھاہے کے شہداء کی ارواح کو پرندول کے قالب میں رکھنا ان ارواح کی عزت وتو قیرا ور تحریم کی بنا پر ہے جیسا کہ جواہرات کو ان کی تفاظت واحتیاط کے لئے صندوق میں رکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی بیر مقصد ہوتا ہے کہ ان ارواح کو ان کے دنیا وی جسے دنیا وی جسے مرغر ارول کا تا ہے کہ ان ارواح کو ان کے قالب میں جنت میں داخل کیا جائے ، چنا نچرو وارواح ان پرندول کے قالب میں جنت میں جنت کی با کیڑ و ترین خوشبوؤل اور کیف آور میں جنت کے مرغر ارول میں سیر کرتی ہیں، وہاں کی فضاؤل میں گھوتی ہیں جنت کی با کیڑ و ترین خوشبوؤل اور کیف آور ہواؤل سے بہرہ اندوز ہوتی ہیں، وہاں کی نعتوں اور لذتوں سے بہرہ اندوز ہوتی ہیں اوران کو صرف ان ہی چیز ول کے ذریعہ ہمدوقت کی خوش طبی و آسودہ خاطری حاصل نہیں ہوتی بلکے حق جل مجدہ کے تیں اوران کو صرف ان ہی چیز ول کے ذریعہ ہمدوقت کی خوش طبی و آسودہ خاطری حاصل نہیں ہوتی بلکے حق جل مجدہ کے مقرب ہما انہم اللہ من فضلہ کی سی مراد ہے کہ خور و حدین بھا اتھم اللہ من فضلہ کے جو ان نے اس کے جو بیائے خود سب سے بڑی فعت اور فرحت و انساط کا سب ہے چنا نچاس آتی ہیں اندہ ما للہ من فضلہ کے۔

وہ رزق دیئے جاتے ہیں اور جو چھم خدانے ان کواپے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں۔

اس موقع پر بیربات بطور خاص فجوظ و تی چاہئے کہ اس صدیث سے تنائخ ( آوا کون ) کا نظر بیٹا ہے تنہیں ہوتا کیونکہ جو لوگ تنائخ کے قائل ہیں ان کے فز دیک تنائخ اس کو کہتے ہیں کہ اس عالم ہیں روح کاکسی قالب و بدن ہیں اوٹ اس کو یاان کے فز دیک کی قالب و بدن میں روح کے لوٹے کا نظر بیہ خرت سے متعلق نہیں ہے اور یہ یوں بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کے فز دیک آخرت کا کوئی نصور ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ آخرت کے مشکر ہیں۔

ایک ہات اور اس حدیث سے بیمسئلہ تابت ہوتا ہے کہ جنت مخلوق ہے اور موجود ہے۔ جبیبا کہ اہل سنت و جماعت کا سلک ہے۔

شهيد كي تعريف واحكام:

( الشّهِيدُ مَنْ قَتَلُهُ الْمُشْرِكُونَ ، أَوْ وَجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَبِهِ أَلَّرْ ، أَوْ فَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبُ لِغَطْلِهِ دِيَةً فَيْكُفُنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُعَسَّلُ ) لِآنَهُ فِي مَعْنَى شُهَدَاء أُحُدٍ . وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِيهِمْ لِعَمْلُ مَنْ أَنْ وَلَمْ اللّهُ وَالسَّلامُ فِيهِمْ " فَكُلُّ مَنْ فَيْلَ بِالْحَلِيلَةِ ظُلْمًا وَهُوَ طَاهِرٌ بَالِغُ وَلَمْ يَجِبُ بِهِ عِوضَ مَالِي فَهُو فِي مَعْنَاهُمْ فَيَلْحَقَ بِهِمْ ،

وَالْمُسَرَادُ بِالْآلَدِ الْحِرَاحَةُ لِأَنْهَا ذَلَالَهُ الْقَعْلِ ، وَكَذَا خُرُوجُ الدَّمِ مِنْ مَوْضِعٍ غَهْرِ مُعْنَادٍ كَالْعَيْنِ وَنَحُوهَا ،

وَالنَّسَافِيكِي يُعَالِفُنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ السَّيْفُ مَحَاءً لِللَّنُوبِ فَأَعْنَى عَنْ الشَّفَاعَةِ ، وَلَحُنُ نَقُولُ : الصَّلَاةُ عَلَى الْمُنْتِ لِلْفَهَارِ كَرَامَتِهِ ، وَالشَّهِيدُ أَوْلَى بِهَا ، وَالطَّاهِرُ عَنْ اللَّنُوبِ لا يَسْعَلَنِي عَنْ اللَّعَاءِ كَالنَّيِي وَالشَّهِيدُ أَوْلَى بِهَا ، وَالطَّاهِرُ عَنْ اللَّنُوبِ لا يَسْعَلَنِي عَنْ اللَّعَاءِ كَالنَّيِي وَالشَّهِيدُ أَوْلَى بِهَا ، وَالطَّاهِرُ عَنْ اللَّنُوبِ لا يَسْعَلَنِي عَنْ اللَّعَاءِ كَالنَّيِي وَالصَّيِي وَالصَّيِي .

27

شہیددہ فیص ہے جس کو شرکین نے آل کیایا معرکہ سے ملاائ حال جس کدائی پیاٹر پیاجاتا ہے۔ یاس کو سلمانوں نے فللم کے طور برقل کردیا ہو۔ ادراس کے قبل بردیت واجب نہ ہوئی ہو۔ تواس کو فن دیاجائے اوراس کی نماز برخی جائے گی۔ اور اسے مسل نہیں دیاجائے گا۔ کیونکہ اس طرح قبل ہونے والا شخص شہداء احد کے تھم جس ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم اللہ نے شہداء احد کے تھم جس ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم اللہ نے شہداء احد کے بارے جس فرمایا ان کو قسل نہ دو بلکہ ان کو ان کے دخموں اور خواد اس کے ساتھ لیپ دو رابد اہر وہ شخص جوظلم ہے لو ہے احد کے بارے جس فرمایا اور دو بالغ ہوا دراس کی اور جس نہ ہوا ہوتو وہ بھی شہداء احد کے تھم میں ہے لہذا اس کو انہی کے تھم میں انہیں کردیا جا ہے گا۔

اور ایر سے مراوز خم ہے جس کی ولالت قبل پر ہے۔اورای طرح غیرمغناد جگہ سے خون کا خارج ہونا جس طرح آنکھاور .

امام شافعی علیه الرحمد نے تمازیش بخم سے اختلاف کیا ہے وہ قرماتے ہیں کہ تلوار گنا ہوں کومٹائے والی ہے۔ لہذااس نے شفاعت سے بے پرواہ کردیا ہے۔جبکہ ہم کہتے ہیں کہ میت پرنماز پڑھنااس کی عظمت کا اظہار ہے۔اور شہیدتواس کا سب ے زیادہ حقد ارہے۔ اور گنا ہوں سے پاک ہونے والا مجی دعاہے منتغی ہیں ہوتا جیمے ہی (علیہ الساؤم) اور جس طرح کوئی

حضرت ابن عباس سے روایت بے کے رسول الله علی الله علیدوآ لدوسلم نے شہداء سے اسلحداور زائدلباس اتار نے کا تھم ویا اور خون اور کیٹر ون سمیت ون کرنے کا تھم دیا۔ (ابن ماجہ)

شہید کا لغوی معنی ہے کواہ ، کسی کام کا مشاہدہ کرنے والا۔اورشریعت میں اسکامغہوم ہے اللہ تعالی کے وین کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے والا ، میدان جہاد می اڑتے ہوئے یا جہاد کی راو میں گامزن یا ہے بن کی دعوت وہلنے مين ، اوروس موت كوشهادت كي موت قرار ديا كما سيان بن سي كوني موت ياف والاسي-

الم حرب والل بنات ياؤيني من فل موت والكائكم:

﴿ وَمَنْ قَصَلَتُهُ أَهُلُ الْمَحْرِبِ أَوْ أَهُلُ الْبَغِي أَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ فَيَأْتُ شَيْءٍ فَكُلُوهُ لَمْ يُفَسَّلُ ﴾ وَلَانَ شُهَدَاءً أُحُدٍ مَا كَانَ كُلُّهُمْ فَيِيلَ السَّيْفِ وَالسَّلاحِ .

﴿ وَإِذَا أَمْعُشْهِ دَالْجُنَّبُ غُسُلَ عِنْدَ أَبِي حَيِفَة ﴾ وَقَالًا : لا يُعَسَّلُ ، لِأَنَّ مَا وَجَبَ بِالْجَنَابَةِ مَنقط بِالْمَوْتِ وَالنَّالِي لَمْ يَجِبُ لِلشَّهَادَةِ . وَلا يِن حَنِيفَةَ أَنَّ الشَّهَادَةَ عُرِفَتُ مَالِعَةً غَيْرَ رَافِعَةٍ فَلا تَرُفَعُ الْجَنَالِةَ ، وَكَلَدُ صَبَحُ أَنَّ حَنْظَلَةَ لَمَّا أُسُتُفُهِدَ جُنِّهَا غَسَّلَتِهُ الْمَكُرِكَةُ ، وَعَلَى مَلَنَا الْبِعَلَافِ الْحَائِضُ وَالنَّفَسَاء [فَا طَهُرَكَا وَكَلَا قَبْلَ الِانْقِطَاعِ فِي الصِّعِيحِ مِنْ الرُّوالَةِ ، وَعَلَى هَلَا الْخِلافِ الصِّبِيّ لَهُمَا أَنَّ الصَّبِيّ أَحَقُ بِهَلِهِ الْكُرَامَةِ . وَلَهُ أَنَّ السَّيْفَ كُفَى عَنْ الْفُسُلِ فِي حَقَّ شُهَلَاءِ أُحُدِ بِوَصْفِ كَوْنِهِ طُهْرَةً ، وَلَا ذَنْبَ عَلَى الصِّبِيُّ فَلَمْ يَكُنَّ فِي مَعْنَاهُمْ .

اور جس شخص کوانل حرب،اہل بغات یا ڈاکوؤں نے خواہ کی بھی چیزے لی کیا ہوتو اسے بھی شنس تبیس دیا جائے گا۔ کیونکہ

شہداءا حدسارے کے سارے تکوار واسلحہ سے قبل ہونے والے نہ تھے۔

اوراگرکوئی فخص حالت جنابت ہیں شہید ہوا تو اما منظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کوشل دیا جائے گا۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک اس کوشل نہیں دیا جائے گا۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ چوشل جنابت کی وجہ داجب ہوا ہے دہ موت کی وجہ سے ماقط ہو جائے گا۔ اور دو سرائٹس شہادت کی وجہ سے واجب نہیں ہوا۔ جبکہ اما منظم کی دلیل بیہ ہے۔ کہ شہادت شل میت کے وجوب کو مانع ہے۔ نسل داجب سے حکم کوئتم کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا وہ جنابت کو دور نہیں کر کئی۔ اور شیح روایت کے مطابق حضرت منظلہ رضی اللہ عنہ جب حالت جنابت ہیں شہید ہوتے تھے تو فرشتوں نے ان کوشس دیا تھا۔ اس بنیاد پر حائف دنفاس دائی کا اختلاف ہے۔ جبکہ دویا کہ ہوجا کی ۔ اور اس طرح انقطاع سے پہلے کا تھم ہے۔ بہی روایت مجھے ہورای اختلاف پر کا ختلاف پر جبکہ وہا کی ۔ اور اس کرامت کا زیادہ حقد ارب اور اما ماعظم کے زد کی شہدا واحد کے تن میں شسل بیجہ ہے۔ جبکہ صاحبین فر ماتے ہیں کہ بچو تا اس کرامت کا زیادہ حقد ارب اور اما ماعظم کے زد کی شہدا واحد کے تن میں شمال سے دو کنے والی تو الی تو الی تو کئی گوار گوار گوا ہوں کو منائے والی ہے۔ جبکہ سے پر تو کوئی گوار ہونی ہوا وہ شہدا واحد کے تن میں شدا

## معرت مظله ي شهاوت سے بنى دبيد كے سلكا استدلال:

ابوعامرراہب کفاری طرف سے ازرہاتھا گراس نے بینے حضرت منظلہ رضی اللہ تعالٰی عنہ پرچم اسلام کے بینی جہاد کر
رہے تھے۔حضرت منظلہ رضی اللہ تعالٰی عنہ نے بارگاہ رسالت بیس عرض کیا کہ یارسول اللہ اجھے اجازت و بینی بیس اپنی تکوار
سے اپنے باپ ابوعامر راہب کا سرکاٹ کرلا دُن گر حضور رحمۃ للعلمین صلی اللہ تعالٰی علیہ وا لہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارائیس کیا
کہ بینے کی تکوار باپ کا سرکائے حضرت منظلہ رضی اللہ تعالٰی عنداس قد رجوش بیس بحرے ہوئے تھے کہ سرتھیلی پر رکھ کرائیجائی
جان بازی کے ساتھ اور تربیب تھا کہ حضرت منظلہ
منی اللہ تعالٰی عند کی تکوار ابوسفیان کا فیصلہ کردے کہ اجا تک بینے سے شداد بن الاسود نے جمیث کروارکوروکا اور حضرت منظلہ
رضی اللہ تعالٰی عند کی تکوار ابوسفیان کا فیصلہ کردے کہ اجا تک بینے سے شداد بن الاسود نے جمیث کروارکوروکا اور حضرت منظلہ
رضی اللہ تعالٰی عند کوشہید کردیا۔

حطرت مظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صنورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے مظلہ کو عشل دے رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ احد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے جنسل کی حاجت تھی گر دعوت جنگ کی آ واز ان کے کان میں پڑی تو وہ ای حالت میں شریک جنگ ہو گئے۔ یہن کر حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بی وجہ ہے جوفر شنوں نے اس کو شام وہا تا ہو اقعہ کی بنا پر حضورت مظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خسل الملائکہ کے لقب سے یا دکیا جا تا ہے۔ (مداری ج 2 م 123) کے انتقال لفظ عسیل کے معنی ہیں " نہلایا گیا " یہ حضرت مظلہ کی صفت ہے ، حضرت مظلہ کو غسیل اس لیے کہا جا تا ہے کہ انتقال لفظ عسیل کے معنی ہیں " نہلایا گیا " یہ حضرت مظلہ کی صفت ہے ، حضرت مظلہ کو غسیل اس لیے کہا جا تا ہے کہ انتقال

کے بعد انہیں فرشتوں نے مسل دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عروہ راوی ہیں کہ سر کار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے حظلہ کی اہلیہ محتر مہ ے پوچھا کدان کا کیا حال تھا؟ (لینی جب دہ کھرے نظے تو کیا کام کررے تھے) انہوں نے جواب دیا کدوہ حالت تا پاکی میں متصاور (نہانے کے وقت) اینے سرکا ایک بی صدومویائے تھے کہ استے میں انہوں نے صدائی ( کہ جہاد کے لیے بلایا جار ہاہے، چنانچہوہ اس حالت میں کھرے باہرنگل کھڑے ہوئے اور (غروہ احدیث) جامشہادت نوش فرمایارسول الندسلی الله عليه وسلم في فرماياكم "مين في حكما كفرشن أبين تبلارب منه-

حفرت مظله رمنى الله عند كالساس فقها وفي استدلال كياب كشبيد جب خالت جنابت بين شهيد جوالواس عسل ديا جائے گا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی شہید کونسل بین دیا جائے گا۔ان کی دلیل بیہ ہے جنابت کی وجہ سے واجب ہونے مسل كوموت نے ساقط كرديا ہے۔

شبيد كحسل وخون كانحم

﴿ وَلَا يُعْسَلُ عَنَ الشَّهِيدِ دَمُّهُ ، وَلَا يُنْزَعُ عَنَهُ إِنَّالُهُ ﴾ لِنَمَا رَوَيْنًا ﴿ وَيُعْرَبُ عَنَهُ الْفَرُو وَالْحَصْوُ وَالْقُلْنُسُوَةُ وَالسَّلاحُ وَالْعُلَى إِلَّاتُهَا لَيْسَتُ مِنْ جِنْسِ الْكُفَنِ ( وَيَزِيدُونَ وَيُنْقِصُونَ مَا هَاءُوا ) إِنْمَامًا

اورشہید کے خون کوشد مویا جائے اوراس سے کیڑوں کوا تاراجائے۔اس کی دلیل وی روایت ہے جوہم بیان کر بھے ایل اور شہید سے روئی ، بوتین بہتھیار اور موزوں کا دور کرویا جائے۔اس کے کربداشیاء کفن کی جس سے بی جیس میں -البت کفن سنت كويوداكر في كيلي جس تدرجا بي يدها كي ياكم كري-

شرح: بيان كى شان موكى كدوه قيامت كدن اى مالت ش افعات على ك

ارتاث كي تحريف واحكام كاميان:

قَالَ ﴿ وَمَنْ أُرْثُتُ غُسُلَ ﴾ وَهُـوْ مَنْ صَـارٌ خَلْقًا فِي خُكُمِ الشَّهَادَةِ لِنَهَلِ مَرَافِقِ الْهَ بَهَاةِ لِأَنَّ بِلَلِكَ يَـحِفُ أَكُرُ الطُّلُمِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى شُهَدًاء أُحُدٍ ﴿ وَالِارْتِكَاتُ ۚ الَّهِ يَاكُلُ أَوْ يَشُوبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُدَاوَى أَوْ يُنْقَلَ مِنْ الْمَعْرَكِةِ حَيًّا ﴾ لِلْأَنَّةُ قَالَ يَعْضَ مَرَافِقِ الْحَيَاةِ.

وَهُهَ ذَاء أَحُدِ مَادُوا عَطَاهُم وَالْكَأْسُ لُلَا عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا حَوْفًا مِنْ نَفْصَان الشّهَادَةِ ، إلّا إذَا حُدِ لَ مِنْ مَدْ صَرَعِهِ كَى لَا تَكَأَهُ الْمُحُيُولُ ، لِأَلَّهُ مَا ذَالَ هَمْنًا مِنْ الرَّاحَةِ ، وَلَق آوَاهُ فَسُطَاطُ أَوْ خَدْمَةٌ كَانَ مُرْتُنَا لِمَا بَيْنَا ﴿ وَلَوْ بَقِي حَيًّا حَتَّى مَضَى وَقْتُ صَلَاقٍ وَهُوَ يَتَقِلُ فَهُوَ مُرْقَتُ ﴾ لِأَنَّ بِلَّكَ الصَّلاةَ صَارَتُ

دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ مِنْ أَحْكُامِ الْأَحْمَاءِ.

قَالَ : وَهَلَا مَرُونَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَلَوْ أَوْصَى بِشَى عِينْ أَمُودِ الْآخِرَةِ كَانَ ارْبِعَالًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ ارْبِهَا فَي وَعِندَ مُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ لِأَنَّهُ مِنْ أَحْكُامِ الْأَمْوَاتِ .

فر مایا : اور جس مخص نے ارتاث کو پایا تواسے مسل دیا جائے گا۔ اور مرتب وہ من ہے جوزند کی کے فوائد حاصل کرنے کی وجہ سے علم شہادت میں پرانا ہوجائے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس پر علم کا اثر بھی تو بلکا ہوا ہے۔لہذا دہ شہداء احد کے علم میں نہوگا ارسات اسے کہتے ہیں۔جو کھائے ، بے اس ع رواء کی جائے یا اسے معرکہ سے معل کرلیا جائے۔ کیونکہ اس نے زندگی کے محدوا کدحاصل کر لئے ہیں۔

جبكه شهداء احداق بياس بى مين دم تو الم يح حالا تكه بيالدائيس بيش كيا كيا مرانبول في نقصان شهادت كي وجهاس كوقول ندكيا مكران ولل كامت اس وجها العاليا كياتها تاكيكودك ندوعد اليس لهذااس فيسكون سي مجمع ماس دكيا اورا گراسے کی بوے یا چھوٹے نیے میں جکہ لی آواس نے ارتاث بالیا۔ اس کی دلیل وی ہے جوہم بیان کر بھے ہیں۔اوراگر وہ وقت تمازتک زعرہ اس طرح رہا کہ وہ مجھ ہو جور کہا ہے تب مجی وہ ارتاث یانے والای ہوگا کیونکہ بیٹمازاس کے ذمہ میں قرض مولی \_اورز نرول کے احکام میں بھی یمی ہے۔

صاحب بداید نے فرمایا بدروایت امام ابو بوسف علید الرحمدے کی بیان کی گئی ہے۔ اور اگر اُ خروی معاملات میں ہے کسی چزوصیت کی تب بھی ووار تات یائے والا ہوگا۔ کیونکہ بیکی راحت ہے۔جبکہ امام محرعلیہ الرحمہ کے زو یک بدارتات ہیں۔ ال لئے دوت ہوئے والے لوگوں کا حکام س سے ہے۔

بدائيكاس عبارت كاثرة كرت موت علامها من محود البابر في عليه الرحمة لكف بين وقدولة ( ومَسَنُ أرتُكَ ) هُوَ مِنْ قَوْلِكَ نُوْبُ رَبُّ أَى خَلَقٌ وَكَلامُهُ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ ﴿ وَلَوْ أَوْصَى مِشَىءٍ مِنْ أَمُورِ الْآجِرَةِ ﴾ إنَّ مَا قَيْدُ بِأَمُورِ الْأَحِرَةِ لِأَنَّهُ إِذَا أُوصَى بِشَيءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا يُغَسَّلُ بِالإِنْفَاقِ

مددقعاص من آل مونے والے کامیان:

( وَمَنْ أَصِلَ فِي حَدُّ أُو قِصَاصِ غُسُلَ وَصُلَّى عَلَيْهِ ) إِلاَّتَهُ بَاذِلْ نَفْسَهُ لِإِيفَاء حَقّ مُسْتَحَقّ عَلَيْهِ ، وَشُهَدَاء أُحد بَلُلُوا أَنْفُسَهُمْ لِالْتِعَاء مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلا يَلْحَقُ بِهِمْ

﴿ وَمَنْ قُتِلَ مِنْ الْبُغَاةِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ﴾ إِلَّانَّ عَلِيًّا وَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ لَمْ يُصَلُّ عَلَى الْبُغَاةِ.

.2.7

اور جس مخض کوحدیا قصاص میں قبل کیا گیا ہے عسل بھی دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ کیونکہ اس نے اپنی جان کوایسے قبل کی خاطر پٹیٹ کیا جواس پر واجب تھا۔اور شہداءاحد نے اپنی جانوں کواللہ تعالی رضا کیلئے بیش کیا ہے لہذا ان کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

اورابل بغات، ڈاکؤ وں میں ہے جو تھی آل کیا گیا اس پرنماز جنازہ نیں پڑھی جائے گی۔ کیونکہ حضرت علی الرتضی رمنی اللہ عنہ نے ان پرنماز جنازہ نییں پڑھی تھی۔

فصاص كافقهى مغهوم:

ا مسلمانو! قصاص كے وقت عدل سے كام لياكروآ زاد كے بدلے آزاد غلام كے بدلے غلام عورت كے بدلے عورت اس بارے میں مدسے نہ بردھو جیسے کہ اسکا اور اس بردھ کے اور اللہ کا تھم بدل دیا ، اس آیت کا شال نزول ہیہ کہ جالميت كيزماندهن بنوقر يظداور بنونفيرى جنك موكئفى جس من بنونفيرغالب آئے تصاب بيدستور موكياتها كه جب نضرى سسی قرظی کولل کرے تو اس سے بدلے اسے آل نیس کیا جاتا تھا بلکہ ایک سووس تھجور دیت میں لی جاتی تھی اور جب کوئی قرظی نصری کو مار ڈائے تو قصاص میں اسے آل کر دیا تھا اور اگر دیت لی جائے تو دو گئی دیت بیٹی دوسووس تھجور کی جاتی تھی کیس اللہ تعالی نے جاہلیت کی اس رسم کومٹایا اور عدل ومساوات کا تھم دیاء ابوحاتم کی روایت میں شان نزول بول بیان ہوا ہے کہ عرب کے دوتبیلوں میں جدال دقال ہوا تھا اسلام کے بعد اس کا بدلہ لینے کی شمانی اور کہا کہ جمارے قلام کے بدلے ان کا آزاد ل ہو اورعورت کے بدلے مروقل مولوان کے رویس بیآیت نازل موئی اور بیتم بھی منسوخ ہے قرآن فرما تا ہے آیت (النفس بالنفس) پس برقائل معول كے بدلے مار دالا جائے كا خواه آزاد نے كى غلام كول كيا بوخواه اس كے برعس بوخواه مرد نے عورت کول کیا ہوخواہ اس کے برکس ہو، حضرت اہن عباس مٹی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بدلوگ مرد کو عورت کے بدلے لناس كرتے تے جس پر (النس بالنس والعين بالعين) نازل ہوئی ہي آ زادلوگ سب برابر ہيں جان كے بدلے جان لى جائے مى خواه قاتل مرد بوخواه مورت بواى طرح مقتول خواه مرد بوخواه مورت بوجب كدايك آزادانسان في ازادانسان كومار ڈالا ہے تواسے بھی مارڈ الا جائے گا ای طرح بہی تھم غلاموں اورلونڈ یوں ٹس بھی جاری ہوگا اورجوکوئی جان لینے کے قصد سے دوسرے کوئل کرے گاوہ قصاص میں قبل کیا جائے گا اور یہی تقلم آل کےعلادہ اور زخیوں کا اور دوسرے اعضاء کی بربادی کا بھی ہے، حضرت اہام مالک رحمة الشعليہ مى اس آيت كو آيت (النفس بالنفس) سے منسوخ بتلاتے إلى -

ائمہ فقہ کے نزدیک قلام کے قصاص کامسکلہ: این مرابوطنیفہ امام توری امام ابن الی لیلی اور داؤد کا فدی ہے کہ آزاد نے اگر غلام کول کیا ہے تو اس کے بدلے وہ می من کی جائے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت این مسعود وضی اللہ عنہ حضرت معید بن جبیر حضرت ایرا بیم بختی حضرت قوری کا حضرت تھم کا بھی بھی ندیب ہے، حضرت اوا م بخاری بعلی بن مدیثی ، ابرا بیم بختی اورایک اور دوایت کی دو سے حضرت قوری کا بھی ندیب بھی ندیب بھی میں ندیب بھی ہور کا آتا ہے بھٹام کو مارڈ الے قواس کے بدلے اس کی جان کی جائے گی دلیل بھی بیمدہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول الند سلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا ہے جو بھٹی اپنے غلام کو قل کرے ہم الے قل کریں گے اور جو بھٹی اپنی غلام کو مارڈ الے قل کرے ہم الے قل کریں ہم ایک ناک کا ث دیں گے اور جو اسے تھی کرے اس ہے بھی بھی بدلہ لیا جائے ، بیکن جمہور کا ندیب ان بردگوں کے خلاف ہو کا بین کا بارٹ کا میں دیا ہو تھی ہور کا ندیب ان بردگوں کے خلاف ہو کہ بھی اس کی ناک کا ث دیں گے اور جو اسے تھی کہا ہی بارٹی ہو گئا ہم ال ہے اگر وہ خطا ہے قل ہو جو کہ بھی جہور طا اس کے باتھ پاؤں جائے گئا ہی بردگوں کے اور اس طرح ہیں کہ ہور طا ام اس کا فرک بدر آخل کیا جائے گا یا نہیں؟ اس بارے بھی جہور طا ام اس کے خلاف نہ فرج ہور کا فرک بدر آخل کیا جائے گا یا نہیں؟ اس بارے بھی جہور طا ام اس کے خلاف ندق کوئی تھی تھی تھی تھی تا دو برائی ہو تھی ہو جو اس کے خلاف کو اس کے خلاف کوئی کی جو دیا ہو کہ بیا ہو تھی ہو جو اس کے خلاف کوئی کی جو دیا جائے کا ایک تا دو برائی ہو تھی ہو جو اس کے خلاف کوئی کی تا ہم صرف انام البو حقیق کی اس کے خلاف کوئی کی کوئی اسک تا دو بل ہو تھی ہو جو اس کے خلاف ہو دیا ہو گئی کی مدیث البال کا فر کے بد قبل کردیا جائے۔

متعددة الكول ي الماس لية بن فقبى مداب كابيان:

چاروں اہاموں اور جمہورامت کا ندیب ہے کہ گی ایک نے ال کرایک مسلمان کو آل کیا ہے تو وہ سارے اس ایک کے بدر الحق کر دیے جا کیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی الشرعنہ کے داند ہیں ایک فض کو سات بحض مل کر ہار ڈالتے ہیں اور آئی ہیں اس کو آئی کی اس فن ہیں شریک ہوتے تو ہیں قصاص ہیں سب کو آئی کر اس ساتوں کو آئی کر آئے ہیں اور فر ہاتے ہیں اگر صفائی رضی الشدعنہ نے اعمر الفن نہیں کیا لیس اس بات پر گویا اجماع ہوگیا۔ کیا نام احمد سے مروی ہے کہ وہ فر ہاتے ہیں ایک سے بدلے ایک ہی آئی کیا جائے زیادہ آئی نہیں کیا گی اس منز سے ہوگیا۔ کیکن امام احمد سے مروی ہے کہ وہ فر ہاتے ہیں ایک میر ہیں جب کہ وہ فر ہاتے ہیں ایک معلوث کے بدلے آئی قابت سے بھی یہ قول مروی ہے اہمان الممنز رس معافی رضی الشد عنہ ہی اور حضر سے ابن الممنز رس من المنز وہ ہوگیا۔ کیا تھا ہوگی وہ ایک معلوث کر دیے گئی کو گی دلیل تیس اور حضر سے ابن آئی وہ سے کہ وہ وہ سے تول اللہ عنہ سے کہ وہ اس سے کہ کی قاتل کو منتول کے بدلے آئی کر دیے گئی کو گئی دلیل تیس اور حضر سے ابن الم الم کا منہ ہوگیا ہے تو قاتل کو معنو کی کو گئی وہ کی کہ ہوگیا ہے تو تو اس کو مندی کے وہ وہ سے تول کر سے بی دراہ میں ہوگیا ہے تو تو تاکی کو مشکل نہ ڈالے بلک ایس کی سے دریت وصول کر سے اور قاتل کو بھی جا کہ محمل کی کو من اور کا منہ کی اور کی ماتھوا سے دیت اوا کر دے بیل وہ جست نہ کر دے۔ اگر وہ وہ سے براضی ہوگیا ہے تو تو تاکی کو مشکل نہ ڈالے بلک کامشہور نہ ہے اور انام الوصون کی دورے ہیں۔ گر دور کا اور امام شافی اور امام احترکا ایک کامشہور نہ ہے۔ اور امام الوصون کی دورے ہی

ند بب ہے کہ مقول کے اولیا و کا قصاص چیوڑ کر دیت پر راضی ہوتا اس وقت جائز ہے جب خود قاتل بھی اس پر آ مادہ ہوالیکن اور بزرگان دین فرماتے ہیں کماس میں قاتل کی رضامتد کی شرط نیس۔

**€630** 

بغاوت كىڭغو كاتعرىيىن.

بغادت البنی ہے مشتق ہے اور البنی لغوی طور پر بھی طلب کے لئے آتا ہے اور بھی تعدی (ظلم دزیادتی) کے لئے۔ اصطلاح نقباء میں بغاوت سے مراد البی حکومت کے احکام کو نہ مانٹا اور اس کے خلاف مسلح خروج کرنا ہے جس کا حق حکمرانی قانون کے مطابق قائم ہوا ہو۔

علامداين فارس ككمة بير\_

بَغُى : آلْبَاءُ وَالْغَيْنُ وَالْمَاءُ، أَصَلَانِ : أَحَدُهُمَا طَلَبُ الشَّيءِ، وَالنّانِي : حِنْسٌ مِنَ الْفَسَادِ ... وَالْأَصُلُ النَّانِي : قَوْلُهُمْ بَغَى الْجَرُحُ، إِذَا تَرَامَى إِلَى فَسَادٍ ... ثُمّ يُغْتَقُ مِنْ هَذَا مَا يَعُدَه، فَالْبَغُى الْفَاحِرَةُ ... وَمِنْهُ أَنْ يَبْغِى النَّائِي : قَوْلُهُمْ بَغَى الْجَرُحُ، إِذَا تَرَامَى إِلَى فَسَادٍ ... ثُمّ يُغْتَقُ مِنْ هَذَا مَا يَعُدَه، فَالْبَغُى الْفَاحِرَةُ ... وَالنَّعُور المَانَ فَا بَعْنِي فَلَا بُدّ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ فَسَادٌ ... وَالْبَغُى : الطّلُمُ .. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (مادة بغي) 144 : (ائن مُعُور المان الحرب (مادة الله ) ، 75. 78 : 14)

بنی کا مادہ ب، غ اور ک ہے اور اس کی اصل دو چزیں ہیں۔ پہلامتی کی چیز کا طلب کرنا ہے جبکہ دوسر ہے معنی کے مطابق یہ فساد کی ایک قتم ہے۔ دوسر ہے معنی کی مثال دیتے ہوئے اہل زبان کا کہنا ہے ۔ بغی الجرح ، زخم فساد کی حد تک بڑھ گیا یعنی بہت زیادہ خراب ہوگیا۔ اس ہے اس نوعیت کے دیگر الفاظ شتق ہوتے ہیں مثلا بکتی برگ مورت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ شرم و حیا کی حدیں پھلا نگ کر بدکاری کی مرتکب ہوتی ہے۔ اور اس مادے ہے بنتی کا معنی ایک انسان کی طرف سے دوسر سے برظلم و زیادتی ہے۔ جب بغاوت کی فخص کی عادت بن جائے تو اس سے فسادخود بخو دہنم لیتا ہے ؛ اور (اس لیے) گئی ظلم کے لیے کی اور ال جاتا ہے۔

علامها بن تجيم حنى (970 هـ) بغادت كي تعريف من لكهة بيل-

البغاة حمع باغ، من بغي على الناس ظلم واعتدى، و بغي سعى بالفساد، ومنه الفرقة الباغية لأنها عدلت عن القصد ....وفئة باغية خارجة عن طاعة الإمام العادل.(ابن نجيم، البحر الرائق، 150 : 5)

البغاة بافی کی جن ہے۔ بنی علی الناس کامعنی ہے : اس فے لوگوں پڑھم اور ذیادتی کی ہے۔ بنی کامعنی یہ بھی ہے کہ اس ف فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس سے فرقہ باغید ہے اس کے کہ وہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے۔۔۔۔ اور فرئة باغیة کا معنی مسلم ریاست 2)) کی افغار فی تشلیم نہ کرنے والاگروہ ہے۔

Name of the second seco

صاحب مداید میں بیان کردہ مسئلہ کے بارے میں ہم بتاتے چلیں گدایسے فض کو جے قصاص یا حدیث قبل کیا گیا ہوا ہے

فیومندات رمندویه (جاردرم) (631) مدایه عدایه عسل می دیا جائے گاراس کے ساتھ کی منظر دسلوک ندکیا جائے بلکدد میر جنائز کی طرح اس کے احکام وجھوق ہیں۔

# باب الشيكارة ولي الكامية

## ﴿ يرباب كعبر من نماز يرصف كے بيان من ہے ﴾

#### باب كعبرض نمازي معنى مطابقت كابيان:

علامہ بدرالدین عنی حنی علیہ الرحر لکھتے ہیں۔ یہ باب کعبہ میں نماز پڑھنے کے احکام کے بارے میں ہے۔ اور کعبہ معجد حرام کا نام ہے۔ اور اس میں نماز پڑھنا تمام نماز وں کے طریقہ ہے حقیقہ ہے۔ کیونکہ ہز طرح کی نماز جہات اربعہ میں سے کی جانب ضرور ہوتی ہے۔ جبکہ کعبہ میں نماز پڑھنا اس سے اس کے مختلف ہے کہ اس میں جس طرف جا ہے توجہ کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے اس کی جنس کے اختلاف کی وجہ سے تمام نماز وں سے اس کوموفر ذکر کیا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ میں ہوگی دوسری وجہ میں ہو کہ دوسری وجہ میرے کہ دینماز قبل ہے۔ اور جنائز کے بعد اس کوذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نقس سے تابت ہے کہ کعبہ میں جو داخل ہوا اس کیلئے امن کی صافح ہے اور اس کیلئے ضامن ہے۔

(البنائية شرح الهدابية ج ١٣ م ١٢٥ ، حقاميه ملتان)

## كعبه من فرض وقلى نماز كے جواز كابيان:

(جَالِزَةٌ فَرَّضُهَا وَلَفُلُهَا) عِكَافِّا لِلشَّافِعِيِّ فِيهِمَا . وَلِمَالِكِ فِي الْفَرْضِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الطَّكَاةُ وَالسَّكَامُ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكُفْرَةِ يَوْمَ الْفَصِّحِ ، وَلَأَنَهَا صَكَاةً أَمُعُجُمِعَتُ شَرَالِطُهَا لِوُجُودِ اسْتِقْهَالِ الْفِهْلَةِ لِآنَ اسْتِيعَابَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ .

#### 2.7

کصبہ میں فرض ونفل تماز پڑھنا جا تزہے۔ جبکہ امام شافق علیہ الرحمہ کا ان دونوں میں اختلاف ہے۔ اور امام مالک علیہ الرحمہ کا فرض نماز میں اختلاف ہے۔ کیونکہ نمی کر میم آلفظہ نے فتح کمہ کے دن کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اور یہ ایسی نماز تھی جس میں تمام شرائط جمع ہوئیں۔ اس لئے کہ استقبال قبلہ پایا کیونکہ سارے قبلہ استعاب شرط نیس ہے۔

## كعبه بن فرض وظل يرصف بن امام شافعي كاختلاف بن موكايان:

علامه ابن امام خفی اورعلامه ابن محمود البایرتی علیما الرحمه لکھتے ہیں۔ کرقول نیخلاف المشافیعی فیصه اسموے۔ کیونکہ
امام شافعی علیہ الرحمہ نے کعبہ میں نماز کوجائز قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالی کا یفر مان '( أَن طَهُرَا بَیْتِی لِلطَّائِفِینَ وَالْعَا کِفِینَ
وَ الْمُرْتَّى عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

میں سے کثیر فقہاء نے اس جواز کو اپنی کتب میں لکھا ہے۔ جبکہ اس مسئلے کا اختلاف ہمارے فقہاء میں ہے کسی نے بھی اپنی کتاب میں نہیں لکھا۔ (فتح القدیر، جسم ص ۴۵۵، عمایہ شرح البدایہ، جسم ۴۸۸، بیروت) علامہ بدرالدین عینی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

ای الفظ "خوکاف ایسله افروی فیهم" میں کا تب کام ہوہ۔ کیونک ام شافعی علیہ الرحمہ کے زدیک کعبیمی فرض وقل پر صناحا کز ہے۔ اور فقد شافعی علیہ الرحمہ کے زدیک کعبیمی فرض وقل پر صناحا کز ہے۔ اور فقد شافعی کی کتابول" وجیز ، خلاصہ الهادی اور ذخیر وخیر وشن ای طرح الکھا ہے۔ اور ہمارے علماء نے اس کی تر دیونیس کی ۔ (البنائی شرح الهدایہ جسم ۲۰۰۳ مقانیہ ماتان)

و من مد کون می کریم الله کا کعب ش تماز پڑھے کا بیان:

امام بخاری وسلم اپنی اساد کے ساتھ بیان کرتے ہیں جھڑے عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالیٰ عدفر ماتے ہیں کہ (فتح کمہ کے روز) سرور کا کنات سلی اللہ علیہ وسلم اپنی اللہ علیہ اسام بخاری اللہ علیہ وروز ورز کا کنات سلی اللہ علیہ وسلم اپنی اللہ عنہا نے اعدر سے درواز وبند کر لیا (تا کہ لوگ ججوم نہ کریں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دریتک اندر (دعا وغیر وہیں شخول رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمروضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت بالل رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت بالل رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت بالل رضی اللہ تعالی عدم ہوئی اللہ علیہ وہا کہ سرکار دو عام میں اللہ تعالی عدم نے ایم آئے تو ہو چھا کہ سرکار دو عالم میں اللہ علیہ وہا کہ اندر کی کیا کہ آپ نے کوئر ہے ہو کرنماز پڑھی عالم میں اللہ علیہ وہا کہ آپ نے کوئر ہے ہو کرنماز پڑھی ایک ستون آپ کے با بھی طرف تھا، دودائی طرف تھے بھی ہی تھے تھان دنوں خانہ کھیہ جیستون تھے (اوراب تین ستون آپ کے بخاری وہی مسلم)

پھراس کے علاوہ یہ بھی منقول ہے کہ بیت اللہ کی دیواروں سے تصویریں مثانے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو پائی لائے کے باہر بھیجے دیا تھا اس لیے ہوسکتا ہے کہ جس وقت وہ باہر گئے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں نماز پڑھ کی ہو یہ جراحال حضرت اسامہ اور حضرت بلال دونوں نے اپنے علم ومشاہدہ کے مطابق خبر دی ہے اور بہر صورت اوا کی نماز کو تابت کرنا ہی میتارہاں کی نمین ہیں۔

حضرت سیدنا این عمر سے روایت ہے کہ بی الله کہ میں تشریف لائے تو عثان بن طلح او بلایا، انھوں نے (کعبرکا)
وروازہ کھول دیا، پھر بی الله اور اسامہ بن زید اور عثان بن طلح اندر سے ، اس کے بعد دروازہ بند کر لیا گیا، پھر
آ پیلے اس میں تھوڑی دیررہے ، اس کے بعد سب لوگ فکے ابن عمر کہتے جان کہ بی کعبہ کی طرف جلدی سے بھا گا اور
بلال سے پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ بی اللہ نے کعبہ کے اندر نماز پرھی ہے۔ میں نے کہا کس مقام میں ؟ انھوں نے کہا
دونوں ستونوں کے درمیان ۔ ابن عمر کتے ہیں جھے سے یہا ت روگئی کے ان سے پوچھتا کہ آپ میں اندر نماز پرھی ۔
دونوں ستونوں کے درمیان ۔ ابن عمر کتے ہیں جھ سے یہ یات روگئی کے ان سے پوچھتا کہ آپ میں اندر نماز پرھی ۔
دونوں ستونوں کے درمیان ۔ ابن عمر کتے ہیں جھ سے یہ یات روگئی کے ان سے پوچھتا کہ آپ میں اندر نماز پر ھی ۔
دونوں ستونوں کے درمیان ۔ ابن عمر کتے ہیں جھ سے یہ یات روگئی کے ان سے پوچھتا کہ آپ میں اندر میں اندر نماز پر ھی ۔

## كعبرش برونت نماز يرصع كابيان:

البنة ال بارے میں علاء کا پہال اختلاف ہے کہ خانہ کھیں رات ودن کے کی بھی حصہ میں خواہ اوقات کروہہ کیوں نہ ہوں ن ہوں نماز پڑھی جاسکتی ہے یانبیں؟ چنانچے حصرت امام شافتی رحمة اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس مدیث کی بناء پر خانہ کھیہ میں ہر ونت کوئی بھی نماز خواہ وہ طواف کی دور کھتیں ہوں یا دوسری نماز ہو پڑھی جاسکتی ہے۔

حضرت امام احمد کا مسلک بیرے کہ خانہ کعبہ بیل صرف طواف کی دور کھتیں کی وقت بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کنز دیک خانہ کعبہ کے اندراوقات کروہ میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے اوقات کی حرمت اور کراہت کے سلیلے میں مکہ کا تھم بھی کہ گئے تھے کہ خانہ دور قات کی حرمت و کراہت کا تھم اوران میں نماز پڑھنے کی مما نعت کے سلیلے میں جواحاد بیٹ منقول ہیں وہ سب عام ہیں ان میں کی جگہ اور کی شہر کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ قان ان جی ان اوقات میں نماز پڑھنی جائز ان اوقات میں نماز پڑھنی جائز ہون کی ابرے میں کہا جائے گا کہ رسول میں نماز پڑھنی جائز ہون کی ابرت اوقات کروہ میں دہاں الدصلی اللہ علیہ وسلم کے اس اور شاد کی مراد بیر ہے کہ خانہ کعبہ میں جس وقت جا ہے نماز پڑھی جاسکتی البت اوقات کروہ میں دہاں بھی نماز بڑھی جاسکتی البت اوقات کروہ میں دہاں بھی نماز بڑھی جاسکتی البت اوقات کو مردی چیز ہے۔

کعبہ میں نماز بڑھنے سے متعلق فقمی اختلاف کا بیان:

علامہ کی بن شرف نو وی شافتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کعبہ کے اندرنماز پڑھنے میں فقہاءنے اختلاف کیا ہے۔ لیکن جب وہ کعبہ کی کسی دیوار کی طرف چیرہ کر کے نماز پڑھے۔ لہذا سیدیا امام اعظم ،امام شافعی ،امام احمداور جمہور فقیہا و نے بید کہا ہے کہ کعبہ کے اندرنماز پڑسنا میچ ہے۔ چاہے وہ فرض نماز ہویا وہ فل نماز ہو۔ جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ سے نزدیک کعبہ میں مرف نفل نماز سے جبکہ فرض وواجب اور فجر کی سنتیں پڑھنا سے نہیں۔اورا ک طرح طواف کی دور کعتیں بھی سیجے نہیں۔

بعض غیر مقلدین کامؤقف بیہ کہ کعبہ میں کوئی فرض افال سی نہیں۔ جبکہ جمہور کے زدیک حضرت بدال رضی اللہ عنہ والی روایت ولیل ہے کہ جب اس میں نفل پڑھتا ہی ہے ہوگا۔ کیونکہ حالت سواری میں فرض افغل کے والی روایت ولیل ہے کہ جب اس میں نفل پڑھتا ہی ہے ہوگا۔ کیونکہ حالت سواری میں فرض افغل کے جائز ہونے یا نہ ہونے میں فرق ہے۔ لیکن جب نماز زمین پر پڑھی جائے تو اس کے فرض افغل میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ (شرح سی مسلم، نی ایمی اسم، قدی کتب خانہ کراچی)

كعبي باجماعت تمازيز من كابيان:

( فَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ بِجَمَاعَةٍ فِيهَا فَجَعَلَ بَعْدُهُمْ ظَهْرَهُ إِلَى ظَهْرِ الْإِمَامِ جَازَ) لِأَنَّهُ مُعَوَّجُهُ إِلَى الْفِبْلَةِ ، وَلَا يَعْفَقِهُ أَمَامَهُ عَلَى الْعَطَأُ بِجَلَافِ مَنْهَ آلَةِ التَّحَرَّى ﴿ وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ الْإِمَامِ لَمْ تَجُزَّ صَلَاتُهُ ﴾ لِتَقَلِيهِ عَلَى إمَامِهِ .

#### زجه:

اگرامام نے کعبہ میں جماعت کرائی اور بعض مقدیوں نے اپنے اہام کی پشت کی طرف پشت کی تو جائز ہے۔ کیونکہ میہ مقدی جانب تبلہ متوجہ ہیں۔ اور دہ اپنے اہام کی فلطی پر بھی جائے والانہیں۔ جبکہ تحری میں ایسانہیں۔ اور اقتداء کرنے والوں میں سے آگر کی مقدی نے اہام کے چرے کی طرف پشت کی تو اس کی نماز جائز نہیں۔ اس لئے کہ دہ اہام سے آگے ہو ھے گیا۔
میں سے آگر کسی مقدی نے اہام کے چرے کی طرف پشت کی تو اس کی نماز جائز نہیں۔ اس لئے کہ دہ اہام سے آگے ہو ھے گیا۔
میر ح:

## علامدا بن محود البابرتي عليد الرحمد لكصة بير-

وَقُولُهُ ( فَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ بِحَمَاعَةٍ فِيهَا ) الصَّلاةُ بِالْحَمَاعَةِ فِي حَوْفِ الْكَفَةِ لَا يَخْلُو عَنُ وُجُوهِ أَرْبَعَةٍ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَهُهُ إِلَى طَهُرِ الْإِمَامِ ، أَوْ إِلَى وَجُهِ الْإِمَامِ أَوْ يَكُونَ ظَهُرُهُ إِلَى ظَهْرِ الْإِمَامِ ، أَوْ إِلَى وَجُهِ الْإِمَامِ . وَالثَّانِي وَجُهِ الْإِمَامِ . وَالثَّانِي وَحُهُ الْإِمَامِ وَالرَّابِعُ لَا يَحُولُ الثَّالِي ظَهُرِ الْإِمَامِ ، وَأَمَّا حَوَالُ الثَّانِي وَحُولُ الثَّانِي وَهُو التَّقَدُّمُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَأَمَّا كَرَاهَةُ فَلِشَبَهِهِ بِعَابِدِ الصَّورَةِ بِالْمُقَابَلَةِ فَيَنَبَعِي أَنْ فَلِي تُحَولُو النَّالِي فَعَلَى الْإِمَامِ ، وَأَمَّا حَوَالُ الثَّالِي فَلِمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَتَابِ أَنَّهُ مُتَوَحَّةً إِلَى الْقِبَلَةِ وَلَا لَيْعَامِ الْعَبَلَةِ وَلَا اللَّالِيْ فَلِمَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ مُتَوَحَّةً إِلَى الْقِبَلَةِ وَلا يَعْتَقِدُ إِمَامُهُ عَلَى الْجَعَلِ بَيْنَ الْإِمَامِ سُتُرَةً تَحَرُّزًا عَنُ ذَلِكَ . وَأَمَّا حَوَالُ الثَّالِيْ فَلِمَا ذَكْرَهُ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ مُتَوَحَّةً إِلَى الْقِبَلَةِ وَلا يَعْتَقِدُ إِمَامُهُ عَلَى الْحَمَامُ الْمَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ سُتُرَةً تَحَرُّزًا عَنُ ذَلِكَ . وَأَمَّا حَوَالُ الثَّالِيْ فَلِمَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ مُتَوَحَةً إِلَى الْقِبَلَةِ وَلا يَعْتَقِدُ إِمَامُهُ عَلَى الْحَطَلُ .

قِيلَ وَهَ ذَا لَيْسَ بِكَافٍ لِأَنَّ مَنُ جَعَلَ ظَهُرَهُ إِلَى وَجُهِ الْإِمَامِ وَهُوَ الْوَجُهُ الرَّابِعُ مُتَوَجَّةٌ إِلَى الْقِبُلَةِ وَلَا يَعْتَفِدُ إمَامَهُ عَلَى الْخَطَأُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ ، وَكَانَ الْوَاحِبُ أَنْ يَقُولَ وَهُوَ غَيْرُ مُثَقَلَمْ عَلَيْهِ . وَ الْحَوَابُ أَنَّهُ لَمَّا عَلَّلَ عَدَمَ الْحَوَازِ فِي الْوَجُهِ الرَّابِعِ بِالتَّقَدُّمِ عَلَى الْإِمَامِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَانِعٌ فَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِهِ فِي الْأُوَّلِ اعْتِمَادُا عَلَى أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنُ التَّانِي .

وَقُولُهُ ( بِحِلَافِ مَسُأَلَةِ التَّحَرِّى) يَعْنِى إِذَا صَلَّوًا فِي لَيُلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَحَعَلَ بَعْضُهُمْ ظَهُرَهُ إِلَى ظَهْرِ الْإِمَامِ وَهُو يَعْمَلُمُ ، فَإِنَّهُ لَا تَحُوزُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ إِمَامَهُ عَلَى الْحَطْلِ ، وَقَدُ مَرَّ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ، وَقَدُ ظَهَرَ وَجُهُ يَعْمَلُمُ ، فَإِنَّهُ لَا تَحُوزُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ إِمَامَهُ عَلَى الْحَطْلِ ، وَقَدُ مَرَّ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ، وَقَدُ ظَهَرَ وَجُهُ

پشت کی جانب ہوگی (س)مقتری کی پیٹے امام کے چرے کی طرف ہوگا۔

پہلی صورت اور تیسری صورت بغیر کی کراجت کے جائز ہے۔ جبکہ دوسری صورت کراجت کے ساتھ جائز ہے اور چوتھی صورت جائز ہیں۔ پہلی صورت کے جوازی دلیل ظاہر ہے جبکہ دوسری صورت کے جواز کی دلیل ہے ہے کہ امام کے متابعت پائی جارئی ہے۔ اور انتفائے ممانعت بھی پائی جارئی ہے۔ اور وہ آمام کا مقدم ہونا ہے۔ اور کراجیت کی دلیل ہے ہے کہ تصویر کی عبادت کا اشتہاہ پایا جارہا ہے۔ لہذا وہ اپنے اور اس کے درمیان سترہ قائم کرے تا کہ اس اشتہاہ ہے بچاجائے۔

اور تیسری صورت کے جواز کی دلیل وہی ہے جو کتاب (ہدایہ) میں ڈکور ہو چک ہے۔ کداس کا قبلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اگر چداسے امام کی غلطی کاغلم ندہو۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بید لیل کافی نہیں ہے کیونکہ اس کی پیٹے امام کے چیرے کی طرف ہے۔اور چوتھی وجہ صورت میں اگر چہاس کا متوجہ الی القبلہ اور امام کی فلطی کاعلم نہ ہوتا پایا جارہا ہے لیکن عدم جواز کی دلیل میہ ہے کہ وہ امام سے نقذم کرنے والا مع

اور چوتی صورت میں جوعدم جواز کی علمت بیان کی گئی ہے دہ امام سے مقدم ہونا ہے۔اور یہی دلیل ممانعت ہے۔اوراس سے بہلی پراعتاد کیا جائے گا کیونکہ اس سے دوسری صورت بھی جائے گی۔

اورمصنف کا قول ایسید آلاف مَسْأَلَةِ التَّحَرِّی "بیعنی جب انہوں نے اند جری رات جی نماز پڑھی۔ اوران میں سے بعض نے اپنی پشت امام کی طرف کی ۔ اور وہ جانتا ہے کہ امام علطی پر ہے تو اس کی نماز جا ترجیس ۔ اور بیشر الط کے باب میں گذر چکا ہے۔ اور چوتھی صورت کے عدم جواز پر بھی دلیل ظاہر ہو چکی ہے۔ اوراگر وہ امام کے داکس یابا کی جانب ہوا تو جائز ہے اور اسکی دلیل ظاہر ہے۔

جب امام مجدح ام على لوكون كوتماز يرمائ

( وَإِذَا صَلَى الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ فَتَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكَفْيَةِ وَصَلَّوًا بِصَلَاقِ الْإِمَامِ ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمُ أَفْرَبَ إِلَى الْكَفْيَةِ مِنْ الْإِمَامِ جَازَتْ صَلَاتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنَّ فِي جَانِبِ الْإِمَامِ ) لِآنَ التَّفَلُمُ وَالتَّأْخُو إِنَّمَا يَظُهُرُ عِنْدَ النَّحَادِ الْبَجَانِبِ

2.7

اور جب امام نے مسجد حرام میں جائی پس اوگوں نے کتب کے گردحاقتہ بنایا اور انہوں نے امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ پس جو تف کعبہ کی طرف امام سے بھی زیاوہ قریب ہوتو اس کی نماز جائز ہے آگر چہوہ جانب نہ تھا۔ کیونکہ نقذم وٹاخرا تھا د جانب کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔

#### خانه کعبکوا تدرنماز برصنے کے سیائل:

ا . خاند کعبہ کے اندراور باہر یعنی مجدالحرام ہیں ہر نماز فرض وفل پڑھنا بلاکراہت سے جواہ اکیلا پڑھے یا جماعت ہے اور خواہ بغیر سرے کے ہواور وہاں نمازی کے آگے سے گزینا محاف ہے، خانہ کعبہ کی جہت پر نماز پڑھنا کروہ ہے آگر خانہ کعبہ کے اندر جماعت سے نماز پڑھیں اور امام کے گروشیں بنائیں تو کتنے کی طرف منھ کرنے ہیں جماعت والوں کے منہ جدا جدا طرف کو ہوں کے ہی جس منقدی کی پیٹھا مام کے منھی طرف ہوگی اس کی نماز جائز نہیں ہوگی کیونکہ وہ مخت کی مارف ہوگی اس کی نماز جائز نہیں ہوگی کیونکہ وہ مخت کا مروہ ہوگی اور جس منقدی کا منھا مام کو منھی طرف ہواور امام اور منقدی کا منھا مام کو منھی طرف ہواور امام اور منقدی کے درمیاں کوئی سر ہ (آٹر) نہ ہوتو اس کی نماز جائز مرکم وہ ہوگی اور جس منقدی کا منھا مام کو منھی طرف ہواور امام اور منقدی کے درمیاں کوئی سر ہ (آٹر) نہ ہوتو اس کی نماز جائز ہوگی۔ اور آگر سر ہ (آٹر) شہوت جائز ہوگی۔

۲ . اگرامام نے خانہ کھیہ ہے باہر مجدالحرام میں نماز پڑھی اور جماعت کے لوگ خانہ کھیہ کے گر وطقہ باندھ کر کھڑے ہوں اگرامام کے ساتھ نماز میں شال ہوئے توسب کی نماز درست ہے سرف اس شخص کی نماز درست نہیں ہوگی جوامام کی سہ میں امام ہے آ کے ہولیتی امام کی بہ نسبت میں ہور ایام کی سمت میں کھڑا ہواور اگر وہ شخص جوامام کی بہ نسبت خانہ کھیہ ہے تو اس کی نماز درست ہوجائے گی نسبت خانہ کھیہ ہے تو اس کی نماز درست ہوجائے گی کہ خدم دونوں کی جہت ایک می ہو، اگر مقتری اس رک کے ذکہ دو دکا آلمام کے پہنچے ہے اور امام ہے گر معتری اس کو ناز داس کے نماز دام میں ہے تو امام کی جانب میں ہے اور امام سے زیادہ کھیٹر یف کے قریب ہے تو احتیاطا اس کی نماز فاسد ہوگا۔

۔ اگرامام حانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہواور کوئی مقتدی امام کے ساتھ اندر بھی ہواور باقی مقتدی کعبہ کے باہر ہوں اور درواز ہ کھلا ہوا ہوتا کہ مقتدی امام کے رکوع وجود وغیرہ کا حال معلوم کرسکیں تو نماز بلاکراہت جائز ہے اور اگر درواز ہ بند ہولیکن کوئی تكبير كينے والا آواز پيجاتا جائے تب بھي افتدا درست ہے اور اگر امام اكيلا خانہ كعبہ كے اندر ہواس كے ساتھ مقتدى كوئى نہ ہوتو مروه ہے کیونکہ خانہ کعبہ کا اندرونی فرش قند آ رم سے زیادہ بلند ہے۔

كعبركى حيست برنماز برصن كابيان:

﴿ وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكُفْيَةِ جَازَتْ صَارَتُهُ ﴾ خِلاقًا لِلشَّافِعِيُّ إِلَّانَّ الْكُفْهَةَ هِيَ الْعَرْصَةُ ، وَالْهَوَاءُ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ عِنْدُنَا دُونَ الْبِنَاءِ لِآلَهُ يُنْقُلُ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى جَبَلِ أَبِي فَبَيْسٍ جَازَ وَلَا بِنَاء اللهُ يَكُنِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ يُكُرُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْلِهِ التَّعْظِيمِ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهِى عَنهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

اورجس تخص نے کعبری جیت پر تماز پر حی تو اس کی نماز جائز ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک کعبہ میدان اور آسان تک فضاء بی کا نام ہے کی عمارت کا نام بیس۔ کیونکہ وہ منقل کی جانجتی ہے۔ کیا آپ ب نہیں دیکھتے کہ اگر کمی صحف نے ابولیس پہاڑ پر تماز پڑھی تو اس کی نماز جائز ہے۔ حالانکہ اس کے سامنے عارت ( کعبہ ) ہی نبیں ۔ لیکن محروہ اس لئے ہے کہ اس میں تعظیم کا ترک ہے۔ اور اس سے بی کر پہلیا ہے نے منع کیا ہے۔

علامداين جمود الباير تى عليد الرحمد لكت بيل-وَقُولُهُ ( وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ) أَيْ عَلَى سَطَحِهَا ، وَلَعَلَّهُ الْحَسَّارَ لَفُظَ الظَّهُرِ لِوُرُودِ لَفُظِ الْحَدِيثِ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَرَادَ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى سَطَحِ الْكَعْبَةِ ( حَازَتُ صَلَاتُهُ) عِنْدَنَا وَإِنْ لَمُ يَكُنُ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتُرَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَسُحُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيُهِ سُتُرَةً بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْمُعَتَبَرَ فِي جَوَازِ التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا لِلصَّلَاةِ

وَعِنْدَنَا أَنَّ الْقِبُلَةَ هِيَ الْكُعْبَةُ وَالْكُعْبَةُ هِيَ الْعَرْصَةُ وَالْهَوَاءُ إِلَى عَنَانَ السَّمَاءِ، وَلَا مُعَتَبَرَ بِالْبِنَاءِ لِأَنَّهُ يَتُقَلُّ ؛ ٱلا تَرَى أَنَّا مَنْ صَنَّلَى عَلَى أَبِي قُبْيَسٍ حَازَتَ صَلَاتُهُ وَلَا شَيْءَ مِنْ بِنَاءِ الْكُعْبَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَلَّ عُلَى أَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ

وَقُولُهُ ﴿ إِلَّا أَنَّهُ يُكُرُهُ ﴾ اسْتِثْنَاء مِنْ قُولِهِ حَازَتَ صَلَاتُهُ ، وَتَذْكِيرُ الضَّمِيرِ بِتَأْوِيلٍ فِعُلِ الصَّلَاةِ وَأَدَائِهَا ﴿ لِمَا فِيهِ ﴾ أَى فِي التَّعَلَّى عَلَى ظَهُرِ الْكُعْبَةِ ﴿ وَمَنْ تَرَكَ التَّعُظِيمَ وَقَدُ وَرَدَ النَّهَىٰ عَنَّهُ ۚ قِيلَ أَىٰ عَنُ تَرُكِ التَّعُظِيمِ ، وَقِيلَ عَنُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهُرِهَا.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ " ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّلَاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ الْسَحُزَرَةِ ،

وَالْمُزُبَلَةِ ، وَالْمُقَبَرَةِ ، وَالْحَمَّامِ ، وَقَوَارِعِ الطُّرُقِ ، وَمَعَاطِنِ الْإِيلِ ، وَفَوْقَ ظَهْرِ يَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ ) . "

اور مصنف کا قول جس نے کعب کی پیچھ یعنی جیت پرنماز پڑھی۔ شاید مصنف نے نظھر "کالفظائل کئے استعال کیا ہے کہ صدیث میں بیکی لفظ وار د ہوا ہے۔ جو حدیث ذکر ہو چکی ہے۔ اور مرادیہ ہے کہ جس نے کعبہ کی چیت پرنماز پڑھی تو اس کی نماز ہارے کرد سے کہ جس نے کعبہ کی چیت پرنماز پڑھی تو اس کی نماز ہمارے مزد کی جائز ہے خواواس کے مماضے ستر ہ مذہبی ہو۔

جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا: کرسترہ کے بغیراس کی نماز جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بنائے صلوۃ کیلئے سترے کا اعتبار کیا جائے گا۔

اور ہمارے نز دیک اس کا قبلہ ہی کھیہ ہے اور دہ فضاء سے لیکر آسان تک ہے۔ اور عدم نقل کی وجہ سے بناء کا اعتبار نہ ہوگا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر ابونتیس بہاڑ پر نماز پڑھی جائے تو جائز ہے۔ اور اس میں بنائے کعبہ کی کوئی چیز نیس ۔ لہذا اس کی دلالت اس بات ہے کدبناء کا اعتبار نیس کیا جائے گا۔

اور مصنف کا قول بگرید که مروه ہے۔ یہ قول ' جے ازت صَلائے ' سے استفاء ہے۔ اور اس میں خمیر مذکر کی اس لئے لائے ہیں۔ کہ اس کی تاویل فعل نماز اور اوائے نماز سے گائی ہے۔

اور کعبہ کی جیت پر بلند ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم کا ترک لا ذم آئے گا۔ جبکہ اس کے ترک تعظیم کے بارے میں نہی وار د ہوئی ہے۔ جس کے بارے میں کیا گیا ہے کہ نی اس کی تعظیم کے ترک کے بارے میں ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نمی اس کی جیت برنماز کی آوا نیگی کے بارے میں ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها بيان كرتے بيں كه بى كريم الله في مات بكبوں برنماز برصنے ہے منع كيا ہے (1) جہال كوير يعنى كوڑا كركٹ ڈالنے بيں (2) قصاب خاند من (جہاں جانوروں كوؤئ كرتے بيں)(3) قبرستان ميں، (4) جلتے راستہ ميں (5) جمام ميں (نہانے كى مكمہ) (6) اوٹوں كے باڑے ميں (7) بيت الله كى جہت ہر۔

(ترمذی، السنن، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه، 375 : 1، رقم 348 ) (عاييشرح الهداية، جسم ١٩٠٣، بيروريه)

نعد في اسلام تعليمات كي مي ترجمان -

معروف ثقة تاریخ دان نظیب بغدادی لکھتے ہیں۔ سیدنا امام عظم رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ ہیں (شرق احکام ہیں)
اللہ کی کتاب پڑمل کرتا ہوں جب وہ احکام مجھے کتاب اللی ہیں ال جا تھی، اور جو احکام مجھے قرآن ہیں ہیں ملتے تو پھر سنت
رسول اللغالیف اور ان سیح آئوار پڑمل کرتا ہوں جو ثقدراویوں سے منقول ہو کر ثقة راویوں میں پیمل جکے ہیں، اور اگر کتاب اللی اور صدیث نبوی (دونوں) میں نبیس پاتا تو آئے سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال میں سے جے جا ہتا ہوں نے لیتا ہوں اور صدیث نبوی (دونوں) میں نبیس پاتا تو آئے سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال میں سے جے جا ہتا ہوں نے لیتا ہوں اور صدیث نبوی (دونوں) میں نبیس پاتا تو آئے سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال میں سے جے جا ہتا ہوں نے لیتا ہوں اور صدیث نبوی (دونوں)

سے جاہتا ہوں جیوڑ دیتا ہوں (البتہ حضرات صحابہ کے قول سے باہر ہیں جاتا کہ) سارے صحابہ کے قول کو چوڑ کر دوسرے کے قول کواختیار کر لوں۔

اور جب نوبت ابراہیم نخعی، عامر بعنی مجمد بن سیرین بسن بھری، عطاءاور سعید بن میتب (رحمہم اللہ) وغیرہ متعدد حضرات تابعین کے نام شار کئے ) تک پہنچتی ہو ان حفرات نے اجتہاد کیا لہذا مجھے بھی حق ہے کہ ان حفرات کی طرح اجتہاد کروں یعنی ان حضرات کے اقوال پڑمل کرنے کی پابندی نہیں کرتا بلکہ ان ائمہ جمہتدین کی طرح خدائے ذوالمنن کی اجتہاد کروں یعنی ان حضرات کے اقوال پڑمل کرنے کی پابندی نہیں کرتا بلکہ ان ائمہ جمہتدین کی طرح خدائے ذوالمنن کی سین اجتہاد کی صابحیتوں کو کام میں لاتا ہوں اوراپے فکر واجتہاد سے پڑی آ کہ ومسائل کھل کرتا ہوں۔

(ابوبكراحمه بن على الخطيب البغد ادى، تاريخ البغد ادج ١٩١٣ م ١٩٨٨ بيروت)

خطیب بغدادی کی اس عبارت کے ساتھ جماری شرح ہدا ہیا ہے اختمام کو پنجی ۔ اللہ تعالی جمیں ہدایت نصیب فرمائے آمین ۔ وعائے کمات:

اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ جس نے جھ جسے گنا ہگار بھے کو بیکا م کرنے کی تو نیق عطافر مائی ہے۔ آج ۲۹ شعبان المعظم 1432 ہے بروز پر بعد نماز عفر برطابق کی اگست 2011ء فیوضات رضوبی فی تشریحات ہدا ہی دوسری جلد مکمنل ہوئی۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بوسیلہ نبی کر پر ہوگئے و حاکرتا ہوں کہ وہ جھے جانے کی بقیہ کتاب کی شرح بھی ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ یہاں پر میں خاص طور پر اپنے استاذی المکرم جامع المعقول والمعقول والمعقول تعامد مولانا مفتی تھے عبد العلم سیالوی صاحب مد ظلہ العالی بیش الحدیث جامد تعیہ الا بور کا شکر گرا رہوں جنہوں نے شرح ہدا ہی پہلی جلد شائع ہوئے کے بعد میری رہنمائی فرمائی اور مولانا مفتی تھر البرساتی صاحب کا شکر گرا رہوں جنہوں نے جھے علامہ عنی علیہ الرحمہ کی شرح 'البنائے بی شرح البدائی' مہیا گی۔ اور میرے وہ دوست واحباب جنہوں نے عربی عبارات کی تھے گی اور میرے ساتھ شرح ''البنائے بی شرح البدائی' مہیا گی۔ اور میرے الشہنائی میرے والدگر آئی مرحوم کی بخش فرمائے اور اس کتاب کتاشر مقاون کیا اللہ تھا تھی میری دعا ہے اللہ تعالی میرے والدگر آئی مرحوم کی بخش فرمائے اور اس کتاب کتاشر ، قار کمی اور تمام مسلمانوں کیلئے میری دعا ہے اللہ تعالی میرے والدگر آئی مرحوم کی بخش فرمائے اور اس کتاب کتاشر ، قار کمی اور تمام مسلمانوں کیلئے میری دعا ہے اللہ تعالی میں بیان واضح فرمائے اور اس کی اور تمام مسلمانوں کیلئے میری دعا ہے اللہ تعالی جم سب پرخق واضح فرمائے اور اس کی اور تمام مسلمانوں کیلئے میری دعا ہے اللہ تعالی جم سب پرخق واضح فرمائے اور اس کی اور تمام مسلمانوں کیلئے میری دعا ہے اللہ تعالی ہو کہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علی اللہ تعالی ہو کہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ تعالی ہو کہ میں کو تو تھی کی تو فیل عطافر مائے ۔ آئی میں بھی اللہ میں کو تو تو تھی میں دور اللہ میں اللہ میں کو تو تھی کو تو تھی کو تو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی میں کو تو تھی کو تھ

الحمد للدتمت كتاب الصلواة من الهدايد بعون الله تعالى وبنظر رسول الله عُلَيْكُ .

(محمد لياقت على الرضوى الحنفي)

﴿الساكن چك سنتيكا بهاولنگر ، ٢٩ ، شعبان المعظم ، ٣٣٢ ا ٥ ، يكم اكست ا ١ • ٢ ء ، بروز بير ﴾

## الوالعلافي المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع كالمولى الم





























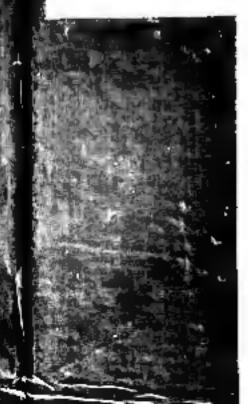

شبيريرادرز

زبيده منظر بهم الوبازار لا بور فرن : 042-37246006